

#### www.ahlehaq.org

فَقِيْهُ وَاحِدُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالمكرى وربي

تسهيل وعنوانات مولانا الوعير خطيب جامع منبذ دَضة تلغيين منطيب علم المنظمة المنطقة الم ماترجهم مولانامستاميرعلى اللهة الع مولانامستارميرعلى المنطط مهنف تفييرموابه ب الرحم وعين الهسرارة عيره

و كتاب العماق و كتاب الايمان و كتاب الحدود و كتاب الحدود و كتاب اللقيط و كتاب السير و كتاب اللقيط و كتاب اللقيط و كتاب اللقط و كتاب اللفقود

مكن كم رجان كانسك اقرأسند عزن شريط - اردُوبازار - لابور

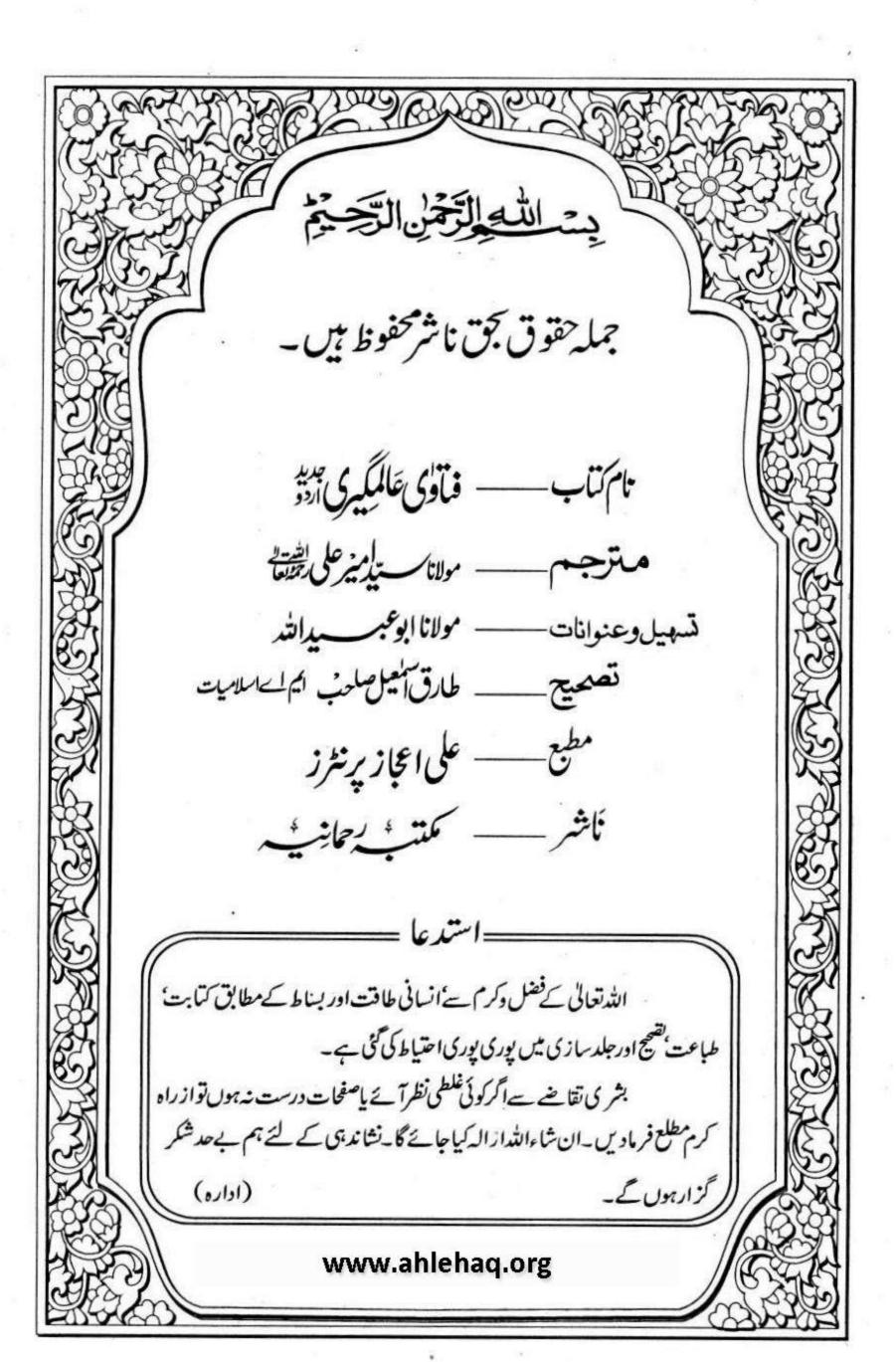

## فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗇 کی د سنت کی و تاوی عالمگیری ..... جلد 🗇 کی د شنت

#### فهرشت

| صفحه | مضمون                                                  | صفحه | مضمون                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+7  | فصل الم كفاره كے بيان ميں                              | ۷    | خهر کتاب العتاق می                                                                                                            |
| 111  | ⊕ : ,                                                  |      | ناب: ق                                                                                                                        |
|      | دخول وسکنی پرفتم کھانے کے بیان میں                     |      | عتاق کی تفسیر شرعی اوراس کے رکن و حکم وانواع وشرط و                                                                           |
| 188  | <b>.</b> ⊙: ♢⁄;                                        |      | سبب و الفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب                                                                                  |
|      | نکلنے اور آنے اور سوار ہونے وغیرہ کی قتم کھانے کے      |      | ہے عتق واقع ہونے کے بیان میں                                                                                                  |
|      | بیان میں                                               | 14   | فعن : ٥                                                                                                                       |
| ITA  | @: <\r/>\!                                             |      | ملک وغیرہ کی وجہ ہے آ زاد ہونے کے بیان میں                                                                                    |
|      | کھانے اور پینے وغیرہ کی قشم کھانے کے بیان میں          | 19   | ⊕: <\rangle \( \tau_1 \)                                                                                                      |
| 140  | المن : ۞                                               |      | معتق البعض کے بیان میں                                                                                                        |
| 200  | کلام پرقتم کھانے کے بیان میں                           | ٣٣   | (P): (V)                                                                                                                      |
| 114  | باب ته به تا در مور                                    | ~^   | دوغلاموں میں سے ایک کے عتق کے بیان میں<br>الاست                                                                               |
|      | طلاق وعتاق کی قشم کے بیان میں<br>دارے دیں              | ۴٩   | باب: ⊙                                                                                                                        |
| 19+  | ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب                  | ۲۵   | عتق کے ساتھ قتم کھانے کے بیان میں<br>ال پر نہ                                                                                 |
|      | خرید و فروخت و نکاح وغیرہ میں قسم کھانے کے<br>بیان میں | ω (  | باب: ۞<br>عتق بعجل کے بیان میں                                                                                                |
| r•0  | 0.CV                                                   | 42   | ناب : باب<br>المن المنافقة |
|      | جج ونماز وروز ہیں قتم کھانے کے بیان میں                | ,-   | عتق کے ساتھ میں کھانے کے بیان میں                                                                                             |
| rri  | @: \rightarrow                                         | ۸٠   | @: U/                                                                                                                         |
|      | کپڑے پہننے و پوشش وزیوروغیرہ کے تتم کھانے کے           |      | استیلاد کے بیان میں                                                                                                           |
|      | بيان ميں                                               | 91   |                                                                                                                               |
| 114  | (m): Ç\\)                                              |      | O: <                                                                                                                          |
| -    | ضرب قتل وغیرہ کی شم کے بیان میں                        |      | یمین کی تفسیر شرعی ' اس کے رکن و شرط و حکم کے                                                                                 |
| rry  | <b>(</b> ): ⟨√\/.                                      |      | بیان میں                                                                                                                      |
| H    | تقاضائے دراہم میں قتم کھانے کے بیان میں                | 98   | ⊕ :                                                                                                                           |
|      |                                                        | 200  | ان صورتوں کے بیان میں جوسم ہوتی ہیں اور جونہیں                                                                                |
|      |                                                        |      | ہوتی ہیں                                                                                                                      |

# ونتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کرست کی اوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کرست

| صفحه         | مضمون                                       | صفحه        | مضمون                                               |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| FIA          |                                             | rrr         | خ ناب الحدود مس المحدود مع الله                     |
|              | قطاع الطريق كے بيان ميں                     |             | ○ :                                                 |
| rrr          | حیی کتاب السیر حیی                          |             | حد کی تفسیر شرعی اور اس کے رکن کے بیان میں          |
|              | 0 : Or                                      | ۲۳۲         |                                                     |
|              | اس کی تفسیر شرعی وشرط و حکم کے بیان میں     |             | زنا کے بیان میں                                     |
| ۳۳۱          | ⊕: Ç\!                                      | 101         | ⊙ : .                                               |
|              | قال کی کیفیت کے بیان میں                    |             | جو وطی موجب صد ہے اور جونہیں ہے اُس کے              |
| 777          | ⊕ : ♦/r                                     |             | بيان ميں                                            |
|              | مصالحهاورامان کے بیان میں                   | ran         | Ø: Ç/V                                              |
| rar          | @: \( \sqrt{\text{i}} \)                    |             | زنا پر گواہی دینے اور اس سے رجوع کرنے کے            |
|              | غنائم اوراس کی تقشیم کے بیان میں<br>ذور کا  |             | بيان ميں                                            |
|              | فصل: ك                                      | 121         | @: \( \tau \).                                      |
| <b>٣</b> 44  | غنائم کے بیان میں<br>ذوید . ہے              | 121         | شراب خوری کی حدمیں<br>داری میں                      |
| , , , ,      | فصل: ﴿<br>كيفيت قسمت ميں                    | 121         | باب : ۞<br>حدالقذ فاورتعزیر کے بیان میں             |
| <b>7</b> 2 6 | فعل: ع                                      | .ra ~       | خداهد فاور ترکیرے بیان ین<br>فصل ایک در بیانِ تعزیر |
| 145          | عنفیل کے بیان میں                           | 791         | حق مرربي بري<br>حربي برياب السرقة هرسخ              |
| . raa        | @: <\\\!                                    |             | باب: ١٠                                             |
|              | استیلاء کفار کے بیان میں                    |             | م<br>سرقہ اور اس کے ظہور کے بیان میں                |
| r. r         | ⊙: Ç\\\!                                    | ۳.,         | @: \( \sqrt{\lambda}                                |
| -            | متامن کے بیان میں                           |             | ان صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹا جائے گا'    |
|              | فعن : ن                                     |             | اس میں تین فصلیں ہیں                                |
|              | متامن کے امان لے کے دارالحرب میں داخل       | ۳.,         | فصل: ۞ جن مين باتھ كانا جائے گا                     |
|              | ہونے کے بیان میں                            | <b>F</b> •4 | فصل: 🗨 حرز اور حرز ہے لینے کے بیان میں              |
| 4.4          | فعن : ﴿                                     | <b>m</b> 11 | فصل: ﴿ كَيفيت قطع واستكما ثبات كے بيان ميں          |
|              | حربی کے امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہونے | 717         | ⊕: Ç\!                                              |
|              | کے بیان میں                                 | =           | سارق مال سرقہ میں جوشے پیدا کردے اُس کے             |
|              |                                             |             | بيان ميں                                            |

# ونتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🗇 کیک ده کیک کیک فَهَرسْت

|     | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | مضمون                                                 |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|
| ~~~ | مسلمان ہوکر پھر آخر کو پھر گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ااس ظاہر میں | e                                                     | ) : de   |
| MAY | (i) : \( \sqrt{\lambda}\)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ہے بیان میں جو بادشاہ اہل حرب <sup>ہ</sup><br>پیرے سے | CO. 1147 |
| M2r | رك بيان مين<br>القيط اللقيط اللقيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | شکر کے پاس بھیج<br>باب: ی                             |          |
| r21 | القطة اللقطة اللقطة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rrr          | ہے بیان میں<br>باب: ⊙                                 |          |
| MAZ | الاباق ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | بیان میں<br>ذمیوں نے جدید بیعوں یا کنسیوں<br>د        |          |
| rar | معرف المفقود « المفقود » المفقود المف | بان ہے       | ۹ ب : ۞<br>کے احکام میں یعنی جولوگ خالی ز             | ىرتدون   |



# العتاق العتاق المهية

اِس میں سات ابواب ہیں

بہ ب ب ب عتاق کی تفسیر شرعی اور اِس کے رکن وحکم وانواع وشرط وسبب والفاظ کے بیان میں اور ملک وغیرہ کے سبب سے عتق واقع ہونے کے بیان میں

عتق کی تفسیر شرعی :

عتق الیی قوت ِ حکمیہ ہے کہ جس موقع پر واقع ہوتی ہے اس میں لیافت مالک ہونے کی اور اہلیت ولایات وشہادات کی پیدا کردیتی ہے کذانی محیط السنرحسی ہے گئے کہ وہ اس عتق کی وجہ ہے غیر دل پرتصرف کرنے اور غیروں کا تصرف اپنی ذات ہے دور کرنے پر قادر ہوجا تا ہے بیٹمبین میں ککھاہے۔

اعتاق كاركن وحكم:

اعمّاق کارکن ہرایبالفظ ہے جوعتق پر فی الجملہ دلالت کرے یا اس کے قائم مقام ہویہ بدائع میں لکھا ہے اوراعمّاق کا تکم یہ ہے کہ رقیق کی گردن سے دغیامیں مالک کی ملکیت اور رقیت زائل ہو جاتی ہے اوراگر مالک نے اس کوخالص اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کیا ہوتو عاقبت میں بڑا ثواب یا تا ہے۔ بیمجیط میں ہے۔

اعتاق کی اقسام:

اعماق کی چارشمیں ہیں: ﴿ واجب ﴾ مستحب ﴾ مباح '﴿ حرام ۔ بس واجب وہ اعماق ہے جو کفار وَ قبل وظہار قسم و افطار میں ہوتا ہے مگر فرق ہے ہے کہ قبل وظہار وافطار (عماروزہ توڑنا) کی صورت میں اگر بردہ آزاد کرنے کی قدرت ہوتو اس پر بہی واجب ہوگا اور قسم کی صورت میں باوجود قدرت کے نخیر کے ساتھ واجب ہے بعنی چاہے بردہ آزاد کرے یا دوسر ہے طور پر کفارہ اداکر ہے اور مستحب وہ اعماق ہے جو بدوں اس پر واجب ہونے کے اس نے اللہ تعالی کے واسطے آزاد کیا ہے اور مباح وہ اعماق ہے جو اس نے اللہ تعالی کے واسطے آزاد کیا ہے اور مباح وہ اعماق ہے جو اس نے بدول نیت کے آزاد کیا ہواور حرام وہ اعماق ہے جو اس نے شیطان کی راہ پر آزاد کیا ہو کذا نی بحرالا اُق پس اگر کسی نے شیطان یا بت کے واسطے اپناغلام آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا مگر پیشخص کا فرکہلائے گا میسران وہاج میں ہے۔

اعتاق کی شرا نط:

اعمّاق کی شرط میہ ہے کہ آزاد کرنے والاخود آزاد' ہالغ' عاقل' ما لک ہوجوا پنی ملک سے اس کا مالک ہے بینہا یہ میں ہے۔ پس ناہالغ اور مجنون آزاد کرنے کی لیافت نہیں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اگر ان دونوں نے ایسی حالت کی طرف عنق کی اضافت کی مثلًا یوں کہامیں نے اس کونابالغی کی حالت میں آزاد کیا ہے یا جنون کی حالت میں آزاد کیا ہے حالانگداس کا جنون معہود ہے تو غلام آزاد نہ ہوگا اس طرح اگر نابالغی یا جنون کی حالت میں کہا کہ جس وقت میں بالغ ہوں یا مجھے (افاقہ) ہوتو بیفلام آزاد ہے تو عنق منعقد نہ ہوگا تہیین میں ہے۔

اصل بہے کہ اگراعتا ق کوایس حالت کی جانب مضاف کیا جس کاواقع ہوجانا معلوم ہے حالانکہوہ ایس حالت میں آزاد کرنے کی لیافت نہیں رکھتا تھا تو اس کے قول کی تصدیق ہوگی اور اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنون کی حالیت میں اس غلام کو آزاد کیا ہے حالانکداس کا جنون معلوم نہیں ہوا تو اس کے قول کی تصدیق نہیں ہوگی۔ یہ بدائع میں ہاور جو تحض بھی مجنون ہو جا تا ہےاور بھی اس کوافا قہ ہوجا تا ہےتو و وافا قہ کی حالت میں عاقل قرار دیا جائے گا اور جنون کی حالت میں مجنون پیہ بحرالرائق میں ہے اور جو مخص باکراہ آزاد کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے آزاد کیایا نشہ کے مست نے آزاد کیا تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ بدائع میں ہے اور عتق کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ آزاد کرنے والامعتوہ نہ ہواور مدہوش نہ ہواور اس کو برسام کی بیاری نہ ہواور نہ ایسا مخف ہوجس پر بدون نشہ کے بیہوشی طاری ہوئی ہواورسو یا ہوا نہ ہو چنا نچےان لوگوں میں ہے کسی کا آ زاد کرنا سیجے نہیں ہےاورا گرکسی شخص نے کہا میں نے اپنے غلام کوسونے کی حالت میں آزاد کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے یا غلام کی پیدائش ہے پہلے غلام کوآ زاد کیا ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور آزاد کرنے والے کا بطوع خود آزاد کرنا ہمارے نزدیک آزاد ہونے کی شرط نہیں ہے اور نیز اس کا قصد کرنے والا ہونا بھی بالا جماع شرطنہیں ہے حتیٰ کے اگر اس نے ہزِل و دِل لگی ہے بدونِ قصد آزاد کیا تو تصحیح ہوگا اورای طرح عمدا ٰہونا بھی شرطنہیں ہے حتیٰ کہ بھولے ہے آزاد کرنے والے کا اعتاق سیجے ہوگا اورای طرح اعتاق میں شرط خیار نہ ہو نابھی شرطنبیں ہےخواہ اعتاق بعوض یا بغیرعوض ہو بشرطیکہ خیار مولیٰ کے واسطے ہوحتیٰ کہ عتق واقع ہو گا اورشرط باطل ہو گی اورا گرخیار غلام کے واسطے ہوتو اس کے خیار شرط ہے خالی ہونا اعمّاق صحیح ہونے کی شرط ہے حتیٰ کہا گرغلام نے ایسی حالت میں عقدر دکر دیا تو فتخ ہو جائے گا اور اس طرح آ زا د کرنے والے کامسلمان ہونا بھی شرطنہیں ہے پس کا فر کی طرف ہے آ زا د کر ناصیح ہے لیکن اگر مرتد نے آزا د کیا ہوتو امام اعظم میں ہے نز دیک فی الحال نا فذینہ ہوگا بلکہ موقو ف رہے گا اورا گر مرتد ہ عورت نے آزاد كياتوبالا تفاق نا فذ ہوگااوراسي طرح آزادكرنے والے كا تندرست ہونا شرطنبيں ہے پس اگرا يسے مريض نے آزاد كيا جواسي مرض میں مرگیا تو عتق صحیح ہے لیکن مریض کا آزاد کرنا اس کے ایک تہائی تر کہ سے اعتبار کیا جائے گا اور ای طرح زبان سے کلام کرنا بھی شرطنبیں ہے پس اگراعتاق اس طرح تحریر کر دیا جومثبت ہے یا اس طرح اشارہ کیا جس سےاعتاق سمجھا جاتا ہے تو بیآ زاد ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے۔

ذمة ثمن لازم ہوگا بيكشف كبير ميں ہے كذا في بحرالرائق \_

اعمّا ق کی شرطوں میں سے ایک نیت ہے:

تیخ ابو بر نے نہیں جھتا ہے تو اس کے سب غلام آزاد ہوجا کہا کہتو کہدگل عبیدی احرار (برے سب غلام آزاد ہیں) ہیں اس نے سہ لفظ کہا حالا نکہ وہ عربی نہیں جھتا ہے تو اس کے سب غلام آزاد ہوجا کیں گے اور میر بندو کید ہے ہے کہ اس کے غلام آزاد ہوجا تا ہے تو گے۔اگراس ہے کہا کہ افظ کہا حالا نکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس لفظ ہے آزاد ہوجا تا ہے تو وہ تکمہ قضا میں آزاد ہوجائے گالیکن فیما بینہ و بین الله تعالٰی آزاد نہوگا یہ نیا تیج میں ہے۔اوراعماق کی شرطوں میں سے ایک نہیں ہوتا ہے گریہ الله تعالٰی آزاد نہوگا یہ نیا تیج میں ہے۔اوراعماق کی شرطوں میں سے ایک نبیت ہوتا کہ گریہ اللہ ہواں کا سب جواس کا خوتی ہوتا ہے لیک آدی کے سب جواس کا خوتی ہوتا ہے لیک آدی گا سب ہوسکتا ہے چنا نچھ اس محف غلام کواگر بھی یہ ہوتا ہے کہ کی آدی کے سامنے ایک خوس کی حریت کا اور بھی دار الحرب میں داخل ہونا سب ہوتا ہے۔ چنا نچھ اگر حربی نے ایک مسلمان غلام خریدااوراس کو مالکہ ہواتو آزا ہوجائے گا اور اس طرح اگر اس کا قبضہ مالکہ ہواتو آزا ہوجائے گا اور اس طرح اگر اس کا قبضہ مالکہ ہواتو آزا ہوجائے گا اور اس طرح اگر اس کا قبضہ دارالحرب میں داخل ہونا سب ہوتا ہے۔ چنا نچھ اگر حربی نے ایک مسلمان غلام حرار اس کا قبضہ مالکہ ہواتو آزا ہوجائے گا اور اس طرح اگر اس کا قبضہ علی ہو تا ہوجائے گا اور اس طرح اگر اس کا قبضہ علی ہو گیا ہا ہو جائے گا اور کہ خلام اس خوبی ہو تا ہو ہو گیا ہا ہو کہ آلی ہو گا ہو تا گا ہو تا ہوگا ہو تا ہو گا ہو تا ہو گا ہو تا گا ہو تا گا ہو تا گا ہیں افتا کہ ہو ہے ہیں :

اگرحربی کا غلام مسلمان ہو گیا مگر دارالاسلام میں نکل نہ آیا تو وہ آزاد نہ ہوگا اگر اس کا مالک بھی مسلمان ہو گیا ہو پھر اہل اسلام نے اس ملک کوفتح کرلیا تو اس کا غلام اس کا غلام رہے گا اوراگرحربی کا غلام مسلمان ہو گیا پھر اس کے مولی نے دارالحرب میں اس کوکسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا تو امام عظم بھولتہ کے نزدیک مشتری کے قبضہ ہیں پہلے وہ غلام آزاد ہو گا اورائی طرح اگر کسی ذمی کے ہاتھ فروخت کیا تو بھی بہی تھم ہے اوراگرحربی وارالحرب کولوث گیا اور دارالاسلام میں اپنی اُم ولد چھوڑ گیا یا ایسا غلام مدہر چھوڑ اجس کوائس نے دارالاسلام میں مدہر کیا ہے تو ان دونوں کے آزاد ہوجانے کا تھم ویا جائے گا بیر قاوئ قاضی خان میں ہواری میں میں ہوری ہوری کے ساتھ الحق ہیں سوم کنا میدپھر جا ننا چاہئے کہ مرح کمش حریت و عتق کے الفاظ تین اقسام کے ہوتے ہیں اور جوائن ہے مشتق ہوں وہ بھی صرح ہیں اور ایسے الفاظ ہے جوعتی ہوائی میں نہت کی حاجت نہیں عبی واز وغیرہ الفاظ کے ہیں اور جوائن ہے مشتق ہوں وہ بھی صرح ہیں اور ایسے الفاظ ہے جوعتی ہوائی میں نہت کی حاجت نہیں ہے ۔ بس اگر ایسے الفاظ کے ہیں اور جوائن ہے مشتق ہوں وہ بھی صرح ہیں اور ایسے الفاظ ہے جو تو ہو کہا کہ تو حرب یا معتق ہوائی کہا کہ تو حرب یا معتق ہی با کہ دیمبر امولی ہے تو سب صورتوں میں آزاد ہوجائے گا اوراگر اس نے ان الفاظ میں دعویٰ کیا کہ میری مراد عتی نہی نے تھے آزاد کیا ہے یا ہوں کہا کہ میری مراد عتی نہیں نے تھے آزاد کیا ہے یا ہوں کہا کہ میری مراد عتی نہیں نے تھے آزاد کیا ہے یا ہوں کہا کہ میری مراد عتی نہی تو محکہ قضاء میں اس کے قول کی تصدین نہ ہوگی ہے حادی قدی میں ہے۔

اگراس نے دعویٰ کیا کہ میری بیمراد ہے کہ میٹخش پہلے حرتھا لیں اگر نیے فلام جہاد میں قید ہوکر آیا ہے تو از روئے دیا نت اس کے قول کی تقد بین ہوگی گرمحکمہ قضا میں تقد بین نہ ہوگی اور اگر اس غلام کی پیدائش پہیں کی ہوتو کسی طرح تقید بین نہ ہوگی اور اگر غلام سے قول کی تقد بین ہوتو کسی طرح تقد بین نہ ہوگی اور اگر فلام سے کہا کہ تو اس کا م سے حربے تو قضاءً آزاد ہوجائے گا۔ بیم پیط سرحسی میں ہے۔اور اگر کسی شخص نے غلام سے کہا کہ انت حر البتہ یعنی تو البتہ آزاد ہے۔لیکن میخص ہوز البتہ کا لفظ نہ کہنے بایا تھا کہ غلام فہ کور مرگیا تو وہ

كتاب العتاق

اگرایک آ دی ہے کہا کہا ہے سالم تو آزاد ہے پھر بیآ دمی اس کا دوسراغلام نکلا .....؟

اگراپ غلام سالم نام کوپکارا کہ اے سالم پس مرزوق نے جواب دیا کہ جی پس مولی نے کہا کہ تو آزاد ہے حالانکہ اس کی نیت نگھی تو وہی آزادہ وجائے گا جس نے جواب دیا ہے اوراگر مولی نے اس صورت میں کہا کہ میں نے سالم کی نیت کی تھی تو تھم قضا ۂ میں دونوں آزادہ وجائیں گے گرفیما بینه و بین الله تعالٰی خاصناً وہی آزادہ وگا جر با کئے تیں ہے۔ایک مرد نے دوسرے اسلم تو آزادہ وگا یہ برائع میں ہے۔ایک مرد نے دوسرے شخص ہے کہا کہ کیا یہ آزادہ بیں ہے اوراپ غلام کی طرف اشارہ کیا تو تضاءً وہ آزادہ وجائے گا پیظمیر یہ میں ہے۔ فاوی ابواللیث میں ہے کہا کہ کیا یہ آزادہ بیں ہے۔ فاوی ابواللیث میں ہے کہا کہ کیا یہ آزادہ بیں ہے کہا کہ (انت حرہ و انت ضمیر مؤنث مخاطبہ کی ہے اور حرہ صیغہ مؤنث ہے ) یا باندی ہے اوراگر اپنی میں ہے اوراگر کہا کہ تیرا آزادہ وجائے گا۔ یہ فاوی کبری میں ہے اوراگر کہا کہ تیرا آزاد در بی ہو یہ کے اگر از در نہ واجب ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ فان میں ہے اوراگر کہا کہ تیرا آزاد کہ ہو یہ کہ طرف ایک ہیں ہی ہے۔ اوراگر کہا کہ تیرا آزاد کہ ہی ہو یہ کے طرفر میں ہے۔ اوراگر کہا کہ انت میں ہے اوراگر کہا کہ انت میں ہے اوراگر کہا کہ تیرا آزادہ وجائے گا کہ جیرا آزاد کہ ہی میں ہے۔ اوراگر کہا کہ انت میں تو تو ازاد نہ ہوگا یہ فان میں ہے تو آزادہ ہوجائے گا گر چرنیت نہ کی ہو یہ کے طرفر میں ہے۔

اگر غلام ہے کہا کہ انت حو اولا یعنی تو آزاد ہے یانہیں ہے تو بالا جماع آزاد نہ ہوگا۔ بیسران الوہائ میں ہے اوراگر
اپ غلام ہے کہا کہ انت اعتق من فلان اور فلان کے لفظ ہے اپنا دوسراغلام مرادلیا اوراس کلام ہے اس کی مرادیہ ہے کہ تو فلاں
مذکور ہے پہلے ہے میری ملک میں ہے یعنی اعتق ہے پرانے کے معنی مراد لیے تو حکم قضا میں اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی بلکہ غلام
مذکور آزاد ہوجائے گالیکن فیما بینه و بین الله تعالی اگراس کی یہی مراد تھی تو سچا ہوگا اوراگر کہا کہ انت اعتق من ھذا فی ملکی
اوقال فی السن لینے تو میری ملک میں بہ نبست اس غلام کے پرانا ہے یاس میں اس سے پرانا ہے تو کسی طرح آزاد نہ ہوگا اورائی

لے کیا بیآ زادنہیں ہے بعنی ہے بنظرمحاور ہاور نبیت کا حال خدا تعالیٰ جا نتا ہے۔

طرح اگر کہا کہ تو عتیق السن ہے (پرانا عمر میں ہے) تو بھی یہی تھم ہے میں جاور اگر کہا کہ انت حر (تو حر بھے) یعنی حسن میں کمنا ہے تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر کہا کہ انت عتیق (تو آزاد ہے) اور دعویٰ کیا کہ میری مرادیہ تھی کہ میری ملک میں پرانا ہے تو قضاءً تصدیق نہ ہوگی اور اگر ایک شخص نے غلام کہا کہ تھے اللہ تعالی نے آزاد کیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اگر چہ اس نے آزادی کی نبیت نہ کی ہواور یہی مختار ہے بیافتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر کہا تو حر السن ہے یا جمال وحسن میں جرا الوجہ (چرہ) ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنا قب میں حرا الوجہ (چرہ) ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنا قب میں حرا الوجہ (چرہ) ہے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنا قب میں حرا الوجہ (چرہ) کے تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنا قب میں حرا الوجہ (چرہ)

### عربیت نے ''مخصوص''مسائل کابیان:

قال الهمتر جم اب ایسے مسائل کا بیان ہوتا ہے جوایک گونہ کر بیت ہے متعلق ہیں پس ان کواصل زبان عربی کے ساتھ ملحوظ رکھنا چا ہے قال اور اگر عتق کوایسے جزوبدن کی طرف مضاف کیا جس ہتمام بدن ہے جیبر کی جاتی ہے مثلاً کہا کہ تیراسریا تیری گردن یا تیری زبان آزاد ہے تو آزاد ہوجائے گا اور اگر ایسے جزوبدن کی طرف مضاف کیا جس ہتمام بدن ہے جیبر نہیں کی جاتی ہے تو آزاد نہ ہوگا یہ محیظ سزھی میں ہے قال المعترجہ فرج عرب کی زبان میں وہ جسم کہ جس کوشر مگاہ خواہ مرد کا ہویا عورت کا ہواور ذکر خاص مرد کا آلہ تناسل اور قبل خاص عورت کا جسم اگلا پس اب سننا چا ہے کہ کتاب میں فرمایا کہ اگر باندی یا غلام سے کہا کہ تیری فرح آزاد ہوجائے گا بخلاف لفظ ذکر کے اور یہ ظاہر الروایہ کا تھم ہے اور اگر باندی سے کہا کہ تیری فرح جماع سے آزاد ہے تو امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ قضاء آزاد ہوجائے گا کہ فاق فاضی خان میں ہے اور دبر (یعنی جماع کے جانے سے) یا است کی طرف اگر مضاف کیا تو اصح یہ ہے کہ آزاد ہوجائے گا کہنا فی النہد الفائق اور بعض نے فرمایا یہ آزاد ہوگا اور بھی اصح ہے اور اگر کہا کہ تیری عتق کہنے ہے آزاد ہوجائے گا کہنا فی النہد سے آزاد ہوتا ہے اسی طرح عتق کہنے ہے اور اگر کہا کہ تیری عتق کہنے ہے بھی جو کہ آزاد ہوجائے گا کہنا فی النہد الفائق اور بعض نے فرمایا یہ آزاد ہوتا ہے اسی طرح عتق کہنے ہے بھی جائے گا کہنا فی النہ ہے ہو تو تا کہ جائے گا کہنا فی النہ ہے ہو تا کہ دور وہائے گا کہنا فی النہ ہو تا کہ اور اگر کہا کہ تیری عتق (گردن) آزاد ہوجائے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے تو تا کی اس کے تال المحتری عتق (گردن) آزاد ہوجائے تو بعض نے فرمایا کہ جیسے تو تا کہ ہوتا ہوتا ہے اسی طرح تا ہے اسی طرح تا ہوتا ہے اسی طرح تا ہے اسی طرح تا ہوتا ہے اسی طرح تا کہ تا ہوتا ہوتا ہے اسی طرح تا ہوتا ہوتا ہے اسی طرح تا ہوتا ہوتا ہوتا ہے تا کہ تا کہ تا کہ تا ہوتا ہوتا ہے اسی طرح تا ہوتا ہوتا ہے اسی طرح تا کہ تیری عتق کی تا کہ تا کہ تو تا کہ تا کہ تا کہ تا کی تا کہ تا

لے قال المتر جم قولہ اعتقک اللہ تعالی جب دعا کے موقع پر ہوتو انشای عتق نہیں ہے اورا ختلاف سے اس طرف اشارہ ہے۔ سے اقول ظاہر لوجہ یہ ہے کہ کنار دار الحرب میں سب رقیق ہیں اگر چیملوک مقبوض نہ ہوں ہکذا قالوا فاقہم ۔ سے قال دہر پا خانہ کا مقام اوراست مقعد چوتڑ وکون سب اور بھی فقط چوتڑ مراد ہوتے ہیں اور بھی کون فقط۔ آزاد ہوگا اور بعض نے فربایا کہ عتق اگر چہ بدن بمعنی گردن ہے لین آزاد نہ ہوگا اس واسطے کہ رقبہ بول کرتمام بدن کی تعبیر کرنا مستعمل ہے اور عقق سے تمام بدن کی تعبیر کا استعال نہیں ہے بیسے دہر کا ایسا استعمال نہیں ہے بیم حیط سرخسی میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا مرآزاد ہے یا تیرامند شکل آزاد کے میر کے ہے یا تیرامند شکل آزاد کے منہ کے ہے یا تیرامند شکل آزاد ہے ماتیرا بیرا آزاد ہے منہ کے ہے یا تیرامند شکل آزاد ہے منہ کے ہے یا تیرامند شکل آزاد ہے باتیرا بیرا آزاد نہ ہوگا اور اگر بوں کہا کہ تیرا مرآزاد ہے یا تیرا بیرا آزاد ہے منہ کے ہے یا تیرامند شکل آزاد ہوجائے گا ای طرح اگر کہا کہ تیرا بوں کہا کہ تیرا برائر آزاد ہوجائے گا ای طرح اگر کہا کہ تیری فرح آزاد فرح ہو تو باندی آزاد ہوجائے گا می طرح اگر کہا تو مشل آزاد کے ہون نہیت کے آزاد نہ ہوگا ہوگا ہم تیری فرح آزاد میں گیا کہ اپنی بنداد کے غالم آزاد ہوگا ہم تارم کہا کہ ابل بنخ کے غلام آزاد ہیں یا کہا کہ اپنی بنداد کے غلام آزاد ہیں گراس نے اپنی غلام ہود نیا نیت نہ کہ حالا نکہ ایک ہو تیل کہ اپنی بنداد کا ہرغلام جو اس کی ہونیا کہ ہرغلام جو بالی کہ آزاد ہوجائے گیا ہم تو اس کی خلام آزاد نہ ہوں گیا کہ انہ ہم ہوگا ہم جو اس دار میں ہیں تو بالا تفاق اس کے غلام آزاد جا تیں گیا گہ اور اگر کہا کہ ہرغلام جو اس دار میں ہیں تو بالا تفاق اس کے غلام آزاد جا تیں گیا گہ اور اگر کہا کہ ہرغلام جو اس دار میں ہی اس دار میں ہیں تو بالا تفاق اس کے غلام آزاد جا تیں گیا گہ اور اگر کہا کہ ہرغلام جو اس دار میں ہیں تو بالا تفاق اس کے غلام آزاد جا تیں گا دوراگر کہا کہ جھڑے آدم علیم السلام کی اولا دسب میں تو بالا تفاق اس کے غلام آزاد جا تیں گیا ہم اور اگر کہا کہ جھڑے آدم علیم السلام کی اولا دسب میں تو بالا تفاق اس کے غلام آزاد جا تیں گا دوراگر کہا کہ جھڑے آدم علیم السلام کی اور اس سے بالی ہیں ہو بالان تفاق اس کے غلام آزاد جا تیں گے دوراگر کہا کہ جھڑے آدم علیم السلام کی اور اس سے بالیک ہو بالان تو بالیک ہو با

اگراپن غلام ہے کہا کہ تو نہیں ہے گرا زادتو وہ آزادہ وجائے گاہے ہدایہ میں ہاوراگرا یک آزاد عورت ہے کہا کہ تو اہی ہی آزاد ہاورا نیے کے لفظ ہے اپنی باندی آزاد ہوجائے گاہے ہدایہ میں ہی آزاد ہاورا نیے کے لفظ ہے اپنی باندی آزاد ہوجائے گی اوراگراس نے پھر دعوی کیا کہ میری مراداعتاق نہ تھی تو قضا عاس کے تول کی تصدیق نہ ہوگی اوراگراپنی باندی ہے کہا کہ تو آزاد ہے جیسے بیٹورت حالانکہ یہ مورت کی دوسر فیحض کی باندی ہے تو اس کی باندی آزاد ہوجائے گی۔ یہ جامع الجوامع ہے تا تارخانیہ میں نقل ہے اوراگراپنی باندی ہو اس کی باندی آزاد ہوجائے گی۔ یہ جامع الجوامع ہے تا تارخانیہ میں نقل ہے اوراگراپنی کی ہواورات طرح اگر کی آزاد عورت میں کہا کہ تو اس کی باندی آزاد نہ ہوگی الا جب کہاس عق کی نیت کی ہواورات طرح اگر کی آزاد وجو اس کی باندی ہو تا کہ کہا کہ تو اس کی باندی ہو تا کہ کہا کہ اور اگرا کہ کھفس نے کی ہواورات کو باندی ہوئے کہا کہ تو اس کی باندی ہو گاہا کہ یہ آزاد کی ہوال کو کہا کہ یہ آزاد کی ہوال کو کہا کہ یہ آزاد کی باتوں کو کہا کہ یہ آزاد کی باتھ کی ہوئی تا کہا کہ آزاد ہو جائے گا یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔ آزاد نہ ہوگا ہی کہا کہ آزاد ہو جائے گا یہ تا وہ کہا کہ آزاد ہو جائے گا یہ تا وہ کہا کہ یہ آزاد کی باتوں کو کہا کہ یہ آزاد ہو جائے گا یہ تا وہ کہا کہ آزاد ہو جائے گا کہ ترک کہا کہ تراغلام تو اس کا غلام آزاد ہوجائے گا یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔

ملحق بصريح الفاظ كابيان:

مالک نے کہا کہ میں نے تیرانفس تیرے واسطے ہبہ کیا یا تیرانفس تجھے ہبہ کیا یا تیرےنفس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تو مملوک اس کلام سے آزاد ہوجائے گاخواہ غلام قبول کرے یا نہ کرےخواہ مولی نے نیت کی ہویا نہ کی ہویہ حاوی قدی میں ہاور اس طرح اگر کہا کہ میں نہیں نے اہما کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو آزاد ہوجائے گا کذا فی اس طرح اگر کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو آزاد ہوجائے گا کذا فی اتوال یہ ختان اصول میں معروف ہا ک واسطے میں نے کل ترجمہ سبنیں کیا تا کہ اختلاف اصول جاری رہے فاقہم۔

المعیط اور یمی اصح ہے۔ یہ ابوالمکارم کی شرح نقابی میں ہے اورا گرغلام ہے کہا کہ میں نے تیرانفس تیرے ہاتھ اننے کو پیچا تو یہ غلام کے قبول کی رمونو ف ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اورا گر کہا کہ میں نے تیرانفس تجھے صدقہ دے دیا تو آزاد ہوجائے گا خواہ عمق کی نیت ہو یا نہ ہوخواہ غلام نے قبول کیایا نہ کیا ہواورا گر کہا کہ میں نے تیراعت تھے ہہدکیا اور دعویٰ کیا کہ میری مرادعت ہا عراض تھی تو امام اعظم مین ہے دوروایت میں چنا نچھ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ تو مولی فلاں کا ہے ( یعن اپنام نہلا) یہ کہ کہ فلاں نے آزاد کیا تو امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا یہ قاویٰ قان میں ہے۔ ہوگا یہ تا تا دور کیا تو امام ابو یوسف ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا یہ قان کا میں ہے۔

كنايات عتق كابيان:

ایک شخص نے اپنے مرض میں اپنے غلام سے کہا کہ تو لوجہ اللہ تعالی ہوتو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہ میں نے تجھ کولوجہ اللہ تعالی کر دیا خواہ صحت میں کہایا مرض میں یا وصیت میں اور کہا کہ میں نے عتق کی نیت نہیں کی یا پچھ بیان نہ کیا یہاں تک کہ مرگیا تو یہ غلام فروخت کیا جائے گا اور اگر عتق کی نیت کی ہوتو آزاد ہوگا یہ فقادی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ تو اللہ تعالی کا غلام ہے تو بلا خلاف وہ آزاد نہ ہوگا یہ غیا شیہ میں ہے اور اگر اپنے غلام یا باندی ہے کہا کہ میں تیرا غلام ہوں اس اگر آزادی کی نیت کی تو آزاد ہو جائے گا یہ وجیز کر دری میں ہے۔

امام ابو یوسٹ ہے مروی ہے کہ اگر اپنی باندی ہے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور مرادعتی تھی تو وہ آزاد ہوجائے گی اور اگر کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے اور مرادعتی ہے تو ہمار ہے نزدیک آزاد نہ ہوگی۔ یہ بدائع میں ہے اور اگر باندی ہے کہا کہ تیری فرج مجھ پرحرام ہے اور عتی کی نیت کی تو آزاد نہ ہوگی اور اگر اپنے غلام ہے بطور ہجاء یوں کہا کہ تو حر ہے پس اگر عتی کی نیت ہوتو آزاد ہوگا ور نہیں اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ لا سلطان کی علیات یعنی مجھے تچھ پر پچھ غلبہ حاصل نہیں ہے یا کہا کہ جہاں ا

لے قال الم ترجم پس اگر غلام نے قبول کیا تو فی الحال آ زاد ہوجائے گااور معاوضها س پرقر ضه ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) اس واسطے کہ بیعتق کے استعال میں حقیقت ہو گیا ہے بہی عرف معروف ہے۔

چاہے چلا جایا کہا کہ جدھر ہی چاہے توجہ کرتو وہ آزاد نہ ہوگا اگر چہنیت کی ہواورا گراپی باندی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے یا تو بائد ہے یا تو بائد ہوگئی یا بین نہ ہوگئی یا بین نے مجھے حرام کیایا تو خلیہ ہے یا ہریہ ہوگا اگر چہ مالک نے عتق کی نبیت کی ہواورائی طرح اگر کہا کہ تو میری یا استبراء کر پس اس نے ایسا ہی کیا تو ہمار ہے نزد کیک آزاد نہ ہوگی اگر چہ مالک نے عتق کی نبیت کی ہو یہ قاوی قاضی خان میں ہے اور طلاق کا بائدی نہیں ہے یا کہا کہ میرا تھھ پرکوئی حق نہیں ہے تو آزاد نہ ہوگی اگر چہ عتق کی نبیت کی ہو یہ قاوی قاضی خان میں ہے اور طلاق کا لفظ خواہ صرح کے لئے کہا کہ تیرا کام تیرے ہاتھ میں ہے یا کہا کہ تیرا امر تیرے ہاتھ میں ہے یا کہا کہ تیر امر آئر فلام سے کہا کہ تیرا امر آزادی تیرے ہاتھ میں ہے یا کہا کہ میں نے عتق کے اختیار کر یا گہا کہ میں نے عتق کے مقد مہ میں مجھے اختیار کر یا گہا کہ میں نے عتق کے مقد مہ میں مجھے اختیار کر یا گہا کہ میں ہے جاتھ میں کر دیا یا کہا کہ تو عتق کو اعتبار کر یا کہا کہ میں نے عتق کے مقد مہ میں مجھے اختیار کر یا گہا کہ میں نے عتق کے واسطے ہوگا کہ اگر غلام نے اس مجلس میں عتق ضرور ہے کہ غلام عتق اختیار کہ کہ میں ہے یہ اس کے داختیار کہ تا تھ میں ہے داختیار کہ تو کہ کہ تو تا تھے ہوگا کہ اگر غلام نے اس مجلس میں نے تو اسطے ہوگا کہ اگر غلام نے اس مجلس میں عتق اختیار کہا تو تا تو کہاں میں عتق اختیار کہ تو کہ کہ اگر غلام نے اس مجلس میں عتق اختیار کہ تا کہ میں ہے ۔

ایک مرد کے پاس ایک باندی اس کی ملک میں ہے اپس اس کی بیوی نے اس باندی کے معاملہ میں شو ہر کو پچھ ملامت کی پس شو ہرنے بیوی ہے کہا کہاس کے کام کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے پس بیوی نے اس کوآ زاوکر دیا پس اگر شو ہرنے اس کلام ہے اس کے عتق کے کام میں نیت کی ہوتو با ندی مذکورہ آزا د ہوجائے گی ور نہیں اس واسطے بیا ختیار معاملہ بیچ کے واسطے ہو گا یعنی بیچ کر د کے لیکن اگر اس طرح کہا کہ اس باندی کے حق میں جوتو کرے وہ جائز ہے تو بیآ زا دکرنے وغیرہ سب کے واسطے ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراگراپی باندی ہے کہا کہ تو اپنے نفس کوآزاد کردے پس باندی نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کواختیار کیا تویہ باطل ہے بیمبسوط میں ہےاورا گرغلام ہے کہا کہا ہے نفس کے معاملہ میں جوتو جاہے وہ کرپس اگرغلام نے مجلس سے اٹھنے ہے پہلے اپنے نفس کوآ زاد کردیا تو آزاد ہوجائے گا اوراگرا پے نفس کوآ زاد کرنے ہے پہلے اُٹھ کھڑا ہوا تو بعدمجلس ہے کھڑے ہوجانے کے اپنے نفس کوآ زادنہیں کرسکتا ہےاوراس کواختیار ہوگا کہ ایسی صورت میں جس کو جا ہےا سے نفس کو ہبہ کر دے یا فروخت کر دے یا صدقہ میں دیدے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو غیرمملوک ہے تو اس کی طرف ہے بیعتق نہ ہو گالیکن اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کے ملک کا دعویٰ کرے اور اگروہ غلام مرگیا تو بوجہ ولاء کے اس کا وارث بھی نہیں ہوسکتا ہے اور اگر اس کے بعد غلام ندکور نے کہا کہ میں اس کامملوک ہوں اور اس نے غلام کے قول کی تصدیق کی تو غلام اس کامملوک ہوگا یہ ابراہیم نے امام محمد رحمة الله تعالیٰ علیہ ہے روایت کی ہے بیمحیط میں ہے اور اگر ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ بیمبر ابیٹا ہے یا باندی ہے کہا کہ بیمیری بیٹی ہے پس اگرمملوک ندکوراس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی سن اس کا ایسا ہو کہ اس مدعی کا بیٹا یا بیٹی ہو سکے اوروہ مجبول النسب بھی ہو کہ بیمعلوم نہ ہو کہ بیکس کا نطفہ ہے تو نسب ثابت ہوجائے گا اور غلام آزا د ہوجائے گا خواہ غلام الجمی جلیب ہو یعنی غیر ملک سے لایا گیا ہو یا و ہیں کی پیدائش ہواور اگرمملوک مذکور اس کے فرزند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہولیکن اس کا نسب معروف ہوتو بالا تفاق مملوک مذکور آزاد ہوجائے گا مگرنسبت ثابت نہ ہوگا اسی طرح اگرمملوک مذکوراس کے فرزند ہونے کی صلاحیت نەركھتا ہوتو بھی نسب ثابت نہ ہوگا مگرا مام اعظم میں اللہ کے قول کے موافق مملوک آزا د ہوجائے گا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور یہی میجے ہے بیزاد میں ہے۔

### اگرا پنے غلام سے کہا کہ بیمبرا ہا ہے جالا نکہ اتنی بڑی عمر کا آ دمی ایسے مخص کی اولا دمیں نہیں ہوسکتا ہے تو امام اعظم عندیہ کے نز دیک غلام آزا دہوجائے گا:

اگراپ غلام ہے کہا کہ بیمیراہاپ ہے یااپی ہاندی ہے کہا بیمیری ماں ہاور مملوک نے تقدیق کی تونس ٹابت ہوگا ور نہیں اور ہمار ہے بعض مشائخ نے فرمایا کہ فرزندی کے دعویٰ میں بھی بدون تقدیق مملوک کے نسب ٹابت نہ ہوگا اور شجے یہ ہملوک کی تقدیق شرط نہیں ہے بید قاویٰ قاضی خان میں ہاورا گراپ غلام ہے کہا کہ بیمیرالی باپ ہے حالا نکہ اتنی ہڑی عمر کا آ دمی ایسے شخص کی اولا دمیں نہیں ہوسکتا ہے (شلا برابر عرب یا الک بہ نبت غلام نیا دہ ہن کہتا کہ بیمیرا داوا ہے تو بعض بیاری کی خام آزادہ ہو جائے گا اور صاحبین کے نزد یک نہ ہوگا یہ جو ہرہ نیرہ میں ہاورا گر طفل صغیر ہے کہا کہ بیمیرا داوا ہے تو بعض بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور بعض نے فرمایا کہ بالا جماع آزاد نہ ہوگا۔ بیہ ہدایہ میں ہے اورا گر فلام ہے کہا کہ بیمیرا پچا ہے تو بعض روایات میں فدکور ہے کہ آزاد نہ ہوگا ہو تھی خان گا میں ہو اور بعض ہے کہا کہ بیمیری بیٹی ہے یا باندی ہوگا ہو کہا کہ بیمیرا پچا ہے تو اور اگر فلام ہے کہا کہ بیمیری بیٹی ہے یا باندی ہے کہا کہ بیمیرا پچا ہے یا موں ہے تو آزاد ہو جائے گا اور بھی مثار کے نے فرمایا کہ اِس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے اور بعض نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ میرا بیٹا ہے کہ آزاد نہ ہوگا اور بھی مشائخ نے فرمایا کہ اِس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے اور بعض نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ میرا بیٹا ہے کہ آزاد نہ ہوگا اور بھی اظہر ہے بیمچھ میں ہے۔

اگر کہا کہ بیمیرا بھائی ہے یا میری بہن ہے تو ظاہرالراوا پیس آزاد نہ ہوگا اور یہی روایت اصل ہے لین اگر نیت ہوتو

آزاد ہوجائے گا بیمغا پیسرو جی میں ہے اور اگر کہا کہ بیمیرا پدری بھائی ہے یا مادری بھائی ہے تو آزاد ہوجائے گا بیمیط میں ہے اور
اگر اپنی باندی ہے کہا کہ بیزنا ہے میرا بیٹا ہے پھراس کوخر بداتو آزاد ہوجائے گالیکن نسب ٹابت نہ ہوگا۔ بیسراج الوہاج میں ہے
اوراگراپی باندی ہے کہا کہ بیمورت میری خالہ یا پھوپھی زنا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گا لیکن نسب ٹابت نہ ہوگا۔ بیسراج الوہاج میں ہے
اوراگراپی باندی ہے کہا کہ بیمورت میری خالہ یا پھوپھی زنا ہے ہوتو آزاد ہوجائے گا بیمائی تو آزاد نہ ہوگا اور بہی سیجے ہے کہا
بہن زنا ہے ہوتو بھی آزاد ہوجائے گا بیمحیط سرحی میں ہے اوراگر کہا کہ اے بیٹے یا اے بھائی تو آزاد نہ ہوگا اور بہی سیجے ہے کہا
نی الکافی اور یہی ظاہر ہے لیکن تحد میں مذکور ہے کہاگر نیت کی ہوتو آزاد ہوجائے گا بیمائی سے ہوجائے گراہا کہا کہ اے بیٹے یا اے بیٹی
کہا کہا کہ ہے بیٹا یا اے میری بیٹی بدون اپنی طرف اضافت کرنے کہاتو نہیں آزاد ہوتی ہا گرچہ نیت عی کہ ہوتو تو آزاد نہوگا ہے اس بیا یا ہے میرے داوا یا
بی قاد کی قاصی خان میں ہے۔نو اور بین رسم میں امام محمد سے مروی ہے کہا گر غلام ہے کہا کہ اے میرے باپ یا اے میرے داوایا
اے میرے بچایا اے میرے ماموں یا باندی ہے کہا کہ اے میری پھوپھی یا اے میری خالہ یا اے میرے باپ یا اے میرے داوایا
میں آزاد نہ ہوگا اور تحق الفتہاء میں اس قد رعبارت زائد کی ہے کہ لیکن اگر نیت کی ہوتو آزاد ہوگا بی نہرالفائق میں ہے۔

شیخ ابوالقاسم صفار ہے منقول ہے کہ ان ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کی باندی چراغ کا کراس کے سامنے کھڑی ہوئی پس مولی نے اس سے کہا کہ میں جراغ لے کرکیا کروں کہ تیراچرہ خود چراغ سے زیادہ روشن ہے تو ایس کہ میں تیرا

لے قال المتر جم یہاں اور اس کے مثال میں باپ یا بیٹے کے دعویٰ کرنے ہم رادیتھی کہ دعویٰ کرے نہ یوں کہ مثل رواج کے بڑے کو باپ یا جھوٹے کو بیٹا کہددیتے ہیں اور واضح رہے کہ مالک کے دعویٰ کرنے میں بیقیدنہیں لگائی کہ مالک مجھول النب ہوو ہذا ہوالظا ہر فلیند بر۔

ناام ہوں تو شخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیسب مہر بانی کے کلمات قرار دے جائیں گے اور باندی آزاد نہ ہوگی اور بیائی سے ورا گراپنے کہ مولی نے عق کی نیت نہ کی ہواور اگر نیت کی تو امام محمد سے اس میں دوروایتیں ہیں بیفاوئی قاضی خان میں ہاورا گراپنے غلام سے کہا کہ اے سرداریا اے میر کی سرداریا اگران صورتوں میں عق کی خلام سے کہا کہ اے میر کی سرداریا اگران صورتوں میں عق کی نیت کی ہوتو اس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے اورفقیہ ابواللیث کے بزد یک مختار یہ ہے کہ آزاد نہ ہوگا ہے ذبرہ میں ہے اورا گرفتان کی نیت نہ ہوتو اس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے اورفقیہ ابواللیث کی نیت نہ ہوتو اس میں کی ہوتو اس میں کی خوا ختلاف نہیں اورا گرفتان کی نیت نہ ہوتو اس میں مشاک نے اختلاف نہیں اورا گرفتان کی نیت نہ ہوتو اس میں مشاک نے اختلاف نہیں اورا گرفتان کی نیت نہ ہوتو اس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے اورفقیہ ابواللیث کا مختار سے کہ آزاد نہ ہوگا اورا گراپنے غلام سے کہا کہ اے زادم دیعنی بدون الف کے زاد فقط کہا تو فقیہ ابو کر رحمۃ اللہ ہے منقول ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اورا گراپنے غلام سے کہا کہ اے زادم دیعنی بدون الف کے زاد فقط کہا تو فقیہ ابو کر رحمۃ اللہ ہے منقول ہے کہ وہ آزاد نہ ہوگا اورا گراپنے علام سے کہا کہ اے زاد موجوط میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے تین غلاموں ہے کہا کہتم لوگ آ زاد ہوسواے فلاں وفلاں وفلال کے توبیہ

سب غلام آ زا دہوجا نیں گے:

اگراپنی باندی ہے کہا کہا ہے مولی زادہ تو وہ آزادنہ ہوگی بیفقاویٰ کبری میں ہے۔ا یک مخص نے اپنے غلام ہے کہااے نیم آزاد (بعنی نصف آزاد) توبیقول بمزله اس کلام کے ہے کہ غلام ہے کہا کہ تیرانصف حصد آزاد ہے۔ ایک شخص نے اپنے غلام ے کہا کہ جب تک تو غلام تھا تب تک میں تیرے عذاب میں گرفتارتھا اب کہتو نہیں ہے تب بھی تیرے عذاب میں گرفتار ہوں تو مشائخ نے فرمایا کہ بیکلام اس کی طرف سے غلام کے عتق کا اقرار ہے اپس قضاءً غلام آزاد ہوجائے گا۔ایک صحف نے اپنے غلام ہے کہا تو مجھ سے زیادہ آزاد ہے پس اگر عتق کی نیٹ کی ہوتو آزاد ہو جائے گا ور نہیں ایک غلام نے اپنے مولی سے کہا کہ میری آزادی پیدا کریں مولی نے کہا کہ تیری آزادی میں نے پیدا کی اور نیت عتق نہ کی تو آزاد نہ ہو گا قلت ( قال المتر جم عقوط فی الاصل ) قضاءً آزاد ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اورا گرغلام ہے کہا کہ اے میرے مالک تو بلانیت آزاد نہ ہوگا یہ کا فی میں ہے۔ ایک تخص کا ایک غلام ہے پس اس نے کہا کہ میں نے اپناغلام آزاد کردیا تو آزاد ہوجائے گا بیمحیط سرحسی میں ہے۔اگرزید نے عمرو سے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں کہ تیرے باپ نے میرے باپ و ماں کوآ زاد کیا ہےتو زید مذکورعمر و کا غلام نہ ہوگا اوراس طرح اگرزیدنے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور بینہ کہا کہ مجھے تیرے باپ نے آزاد کیا ہے تو بھی یبی حکم ہے اور زیدحر ہوگا اگر زید نے کہا کہ میں تیرے باپ کا مولی ہوں اور مجھے تیرے باپ نے آزاد کیا ہے پس اگر عمرو نے باپ کے آزاد کرنے سے انکار کیا تو زیداس کامملوک ہوگالیکن اگرزید گواہ لائے کہ عمرو کے باپ نے اس کوآ زاد کیا ہے تو زید کے گواہ مقبول ہوں گے اوروہ آزاد ہو گا۔اگر کسی شخص نے اپنے غلام کوآ زاد کیااورغلام کے پاس مال ہےتو بیرمال موٹی کا ہوگا سواے اپنے کپڑے کے جوغلام کی ستر پوشی کرےاور یہ بھی مولی کے اختیار میں ہے کہ کپڑوں میں ہے جو کپڑا جا ہے دیدے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے اپنے تین غلاموں ہے کہا کہتم لوگ آزاد ہوسوائے گلاں وفلاں وفلاں کے تو پیسب غلام آزاد ہوجائیں گے بیوفتاویٰ کبری میں ہے۔ قال المترجم اس وجہ ہے کہ متثنیٰ منہ کے ساتھ حکم حریت متعلق ہوا پس اشٹناء کارآ مدنہ ہو گا وقیل الاسٹناء باطل فتد بر ۔ ا کی شخص کے پانچ غلام ہیں پس اس نے کہا کہ دس میر ہےمملوکوں میں ہے " زاد ہیں الّا ایک تو سب آ زاد ہوں گے اور اگر کہا کہ میرےمملوک دسوں آ زاد ہیں الا واحد تو جار آ زاد ہوں گے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراگرمرد آ زاد کرنا جا ہے تو جا ہے کہ غلام

آزاد کرے اور عورت کو چاہئے کہ باندی آزاد کرے بیمسخب ہے تا کہ مقابلہ اعضاء ٹھیک مستحق ہو بیظہیر بیر میں ہے۔قال المتر جم حدیث شریف میں بیمضمون ہے کہ جو محض بندہ آزاد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ہر عضوکو بمقابلہ اعضائے بندہ کے آتش دوزخ سے آزاد فرما تا ہے لیں استخباب مسئلہ مذکور پر بنائے حدیث موصوف ہے فافہم اور بیمسخب ہے کہ جب آدمی سات برس کی بندہ سے خدمت لے لیے تو اس کو آزاد کر دے بیا تار خانیہ میں جہ سے خدمت لے لیے تو اس کو آزاد کر دے بیا تار خانیہ میں جہ سے منقول ہے اور مستحب ہے کہ آزاد کرنے والا بندہ کو ایک عماق نامہ لکھ کر اس پر ثقہ لوگوں کی گواہی کرا دے تا کہ غلام کے جن میں مضبوطی رہے اور باہم اختلاف اورا نکار کے حفاظت ہو بیم پیر ہے۔

فصل: 🛈

ملک وغیرہ کی وجہ ہے آ زاد ہونے کے بیان میں

جو تض اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہو۔ وہ اس کی طرف سے فورا آزاد ہوجائے گاخواہ یہ مالک صغیر یا کہیر ہو (خواہ نکر ہویا مون ) عاقل ہو یا مجنون ہو یہ عالیۃ المبیان میں ہے اور ذی رحم محرم سے ہرائیا قرابت دار مراد ہے جس سے نکاح ہمیشہ کے واسط حرام ہو لیس رحم عبارت ہے قرابت سے اور محرم عبارت ہے حرمت منا کت سے لیس اگر محرم بلار م کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا مثلاً اپنے لیسر کی زوجہ یا باپ کی زوجہ یا بچا کی بیٹی کا جواس کی رضا ہی بہن ہے مالک ہواتو کوئی آزاد نہ ہو جائی گی اسی طرح اگر رحم ہو گر مخرم نہ ہوتو بھی یہی تھم ہے مثلاً ماموں یا بچا کی اولاد کا مالک ہواتو وہ آزاد نہ ہوگا ویرا گرکوئی ایسے آدی کا مالک ہواتو اوہ آزاد نہ ہوگا اور اگر یوی ومرد میں ہے کوئی دوسری کا مالک ہواتو اس کی طرف سے آزاد نہ ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہوا وہ وہ آزاد نہ ہوگا اور اگر یوی ومرد میں سے کوئی دوسری کا مالک ہواتو اس کی طرف سے آزاد نہ ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہوا ہے وہ مسلمان ہو یا کا فر ہو دار الاسلام میں اس تھم کے واسطے کچھ فرق نہ یہ تو اور اس کا طرف سے آزاد نہ ہو جائے گا یہ مبسوط میں ہوا ہے وہ مسلمان ہو یا کا فر ہو دکھ فرق نہیں ہے یہ عالیۃ البیان میں ہوجائے گا۔ یہ اور اگر کوئی حربی اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہواتو وہ اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا یہ فناوئی قاضی خان میں ہوجائے گا یہ فناوئی قاضی خان میں ہوجائے گا یہ فی خان میں ہوجائے گا یہ فی خان میں ہوجائے گا یہ فی خان میں ہوجائے گا یہ فناوئی قاضی خان میں ہو اور اگر کملوک نے اپنی اولا دکوخر یوا (اس واسط کہ وہ درداتی مالک نہ ہو) تو وہ آزاد نہیں ہوجائے گا یہ فی میں ہیں ہیں۔

اگر غلام ماذون نے ایسامملوک خریدا جواس کے مالک کاذی رحم محرم ہاوراس پراس قدر قرضہ نہیں ہے جو بالکل محیط ہوتو مولی کی طرف ہے آزاد نہ ہوگا اوراگر مرکا تب نے اپنے ہولی کا بیٹا خریدا تو بالا تفاق آزاد نہ ہوجائے گا اوراگر قرضہ محیط ہوتو امام اعظم میٹنا ہے کنزدیک آزاد نہ ہوگا اوراگر مرکا تب نے اپنے ہولی کا بیٹا خریدا تو بالا تفاق آزاد نہ ہوجائے گا بیتا تارخانیہ میں جمہ ہے منقول ہے اوراگر مرکا تب نے ایسے لوگوں کوخریدا جن کی فروخت کا مجاز نہیں ہے جیسے والدین واولا دوغیرہ پھر مولی نے ان کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوجائیں گے یہ صفرات میں ہے اور جو شخص غلام خرید نے کے واسطے وکیل کیا گیا ہے اگر اس نے موکل کاذی رحم محرم خریدا تو وہ (اس وجہے کہ بنے جن وکیل نافذ ہوگی) آزاد نہ ہوجائے گا بیسراجیہ میں ہزار درہم کا اقرار کیا اوراس شخص کا سوائے اس کے بیسراجیہ میں ہزار درہم کا اقرار کیا اوراس شخص کا سوائے اس کے بیسراجیہ میں ہزار درہم کا اقرار کیا اوراس شخص کا سوائے اس کے بیسراجیہ میں ہزار درہم کا اقرار کیا اوراس شخص کا سوائے اس کے

لے قال المتر جم پیلفظ شامل ترہے خواہ انکاراز جانب آزاد کنندہ ہویا اس کے دارث کی طریب ہے ہو۔ ع قال المتر جم واضح ہو کہ ملک ہے مراد حقیقی مؤثر عتق ہے۔

کوئی وارث نہیں ہاور پھھ مال بھی نہ چھوڑا سوائے ایک مملوک کے کہ وہ اس پسر کا ماں کی طرف سے بھائی ہا اوراس مملوک قیمت ای قدرہ جس قدر قرضہ کا میت نے اپنے پسر کے واسطے قرار کیا ہے تو محد نے فر مایا کہ مملوک آزاد ہوجائے گا اس واسطے کہ مرض میں جواقر ار ہووہ گویا وصیت ہے ہیں جب پسر نہ کوراس کا مالک ہوا تو وہ اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اورا گرا قرار نہ کور عالت صحت میں واقع ہوا ہوتو مملوک نہ کور آزاد نہ ہوجائے گا اس واسطے کہ وارث نہ کوراس کا مالک نہیں ہوا بدین وجہ کہ قرضہ نہ کور کی مست کے ترکہ کو محیط ہے اور اس بیان سے بیا نکہ ہوا اس ہونے ہوا ہوتو وہ وارث کے ترکہ کہ میں وارث کا قرضہ ہوتو وہ وارث کے ترکہ کہ مالک میت کے ترکہ کو محیط ہے اور اس بیان سے بیا نہ دہ خواس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہوالانکہ وہ باندی اس کے باپ کے نطفہ سے پیٹ سے ہوالانکہ وہ باندی اس کے باپ کے سوائے کسی غیر کی ملک ہے تو خرید جائز ہوگی اور جواس کے بیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا اور باندی آزاد نہ ہوگی اور بور سکتا ہے داس کی بیٹے جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفر و خت کر سکتا ہے بعد انکہ وہ جائز نہ ہوگی اور بعد وضع حمل کے اس کوفر و خت کر سکتا ہے بعد انکہ میں ہے۔

اگر بچہ جننے کے وفت اپنی باندی سے کہا کہ تو حرہ ہے:

اگر حاملہ باندی کوآ زاد کیا تو اس کاحمل بھی آ زا دہو جائے گا اوراگر فقط حمل کوآ زا دکیا تو بدون باندی کے فقط حمل آ زا دہوگا اگرکسی قدر مال برحمل کوآ زاد کیا توحمل آزاد ہوگا اور مال واجب نہ ہوگا اورعتق کے وقت حمل موجود ہونا اسی طرح دریافت سکتا ے کہ وقت عتق سے چھے مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہو سے ہدا ہی میں ہےاورا گروقت عتق سے چھے مہینہ یازیادہ میں بچہ جنی تو آزاد نہ ہوگا الاً اس صورت میں کھمل میں جوڑیا دو بچہ ہوں کہ پہلا بچہ چھ مہینے ہے کم میں پیدا ہوا پھر دوسرا چھ مہینہ یا زیادہ میں پیدا ہوایا یہ باندی طلاق یاوفات کی عدت میں ہوپس وقت فراق ہے دوبرس ہے کم میں بچہ جنی پس اگر چہوفت اعماق ہے چھم ہینہ ہے زیادہ میں جنی ہوبہر حال اس صورت میں حمل آزا دہوگا بیافتح القدیر میں ہے۔ باندی کا بچہ جواس کے مولی ہے ہوآ زاد ہے اور جواس کے شوہر سے پیدا ہوو ہ اس کےمولی کامملوک ہے بخلا ف مفرور کے بچہ کے کہ اس کوفریب دیا گیا ہواس کا پیچکم نہیں ہے کہ مان کا تابع ہواور آزاد عورت کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوتا ہے اس واسطے کہ عورت کا پلّہ بھاری ہے پس حریت کے وصف میں عورت کا تابع ہو گا جیسے کہ مملوکیت ومرقوقیت کو تدبیر وامومیة الولدو کتابت میں بیوصف بچہ کو ماں کا ملتا کے بیہ ہدایہ میں ہےاورا گربچہ جننے کے وقت اپنی با ندی ہے کہا کہ تو حرہ ہےاور حالت بیہ ہے کہ تھوڑ ابچہ ہاہرنگل چکا ہے پس اگر نصف سے کم نکلا ہوتو بچے بھی آ زادہوگا اورا گرزیا دہ ہوتو آزاد نہ ہوگا اور ہشامؓ اور معلیؓ نے امام ابو یوسفؓ نے روایت کی ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی حاملہ باندی ہے در حالیکہ کہ اس کا بچہ کچھنکل چکاہے کہا کہ تو آزاد ہے تو امام ابویوسٹ نے فر مایا کہا گرسوائے سر کے نصف بدن خارج ہوا ہے تو و ومملوک ہو گا اورا گرسر کی جانب سے نصف بدن خارج ہوا ہے تو وہ آزاد ہو گا اور اس کے معنی پیر ہیں کہ مع سر کے نصف خارج ہوا ہے تو آزاد ہے بیمحیط میں ہے۔منتقی میں ہے کہا گر باندی ہے کہا کہ بڑا بچہ جو تیرے پہیٹ میں ہے وہ آزاد ہے پس اس کے جوڑیا دو بچہ پیدا ہوئے تو جو پہلے نکلاوہ بڑا ہے وہی آ زاد ہوگا اور اگراپنی باندی ہے کہا کہ علقہ یامضغہ (خون کالوّھڑا) جو تیرے پیٹ میں ہے آ زاد ہے تو جواس کے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا پیمحیط سرحسی میں ہے۔

ل مرقو قیت محض رقیق غلام ہونا تدبیر مدبر کرناامومیت بعنی ام ولد ہونا۔ ۲ اگر مال مملوک الغیر ہے تو بچیملوک ومرقوق ہو گااور مدبرہ ہے تو مدبرعلی ہذا۔

SEC 19 DEC

حالت صحت میں کہا کہتو یا جو تیرے پیٹ میں ہے آ زاد ہے اس دوسرے دن باندی ندکور ہ کے ایک مرد ہ بچہ پیدا ہوجس کی خلقت ظا ہر ہوگئی تھی تو بقیاس قول امام اعظم میں ہے باندی آزاد ہوگی اور اگرخود بچہ پیدا نہ ہوا بلکہ کسی آ دمی نے دوسرے روز اس کے پیٹ میں صدمہ پہنچایا جس ہے مردہ جنین پیٹ ہے گر گیا جس کی خلقت ظاہر ہوگئی تھی تو مولیٰ کواختیار ہوگا پس اگر اس نے ماں کو آ زاد کیا تو اس کے آزاد ہونے سے بچیجی کی آزاد ہوگا اور اگر باندی مذکورہ حاملہ نہ ہوتو خود آزاد ہوجائے گی بیفآویی فاضی خان میں ہے اورا گراپنی حاملہ باندی ہے کہا کہ تو یا جو تیرے پیٹ میں ہے '' زاد ہے پھرقبل اس کے کہ مولی بیان کرے یعنی کسی کومعین کرے کہ دونوں میں ہےکون آ زاد ہے مرگیا پھرکسی آ ومی نے با ندی کے پیٹ میں صدمہ پہنچایا کہ جس ہےجنین مردہ جس کی خلقت ظاہر ہوگئی تھی گر گیا تو فر مایا کہ مجرم پراس جنین کے واسطےغرہ آزاد کا جر مانہ واجب ہوگا اور نصف باندی آزا د ہوگی اور نصف کے واسطے سعایت کرے گی اور جنین پر پچھ سعایت نہ ہو گی ہے محیط سرحسی میں ہے۔اگر حربی نے اپنے غلام حربی کو دارالحرب میں آزاد کیا تو امام اعظم میشد کے نز دیک اس کا عمّاق نافذ نہ ہوگا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے اور اگر حربی نے اپنے مسلمان غلام کو دارالحرب میں آزاد کیا تو بالا تفاق اعتاق نا فذہوگا اور اس کی ولاء اس حربی کو لے گی اور اگر حزبی مرگیایا قتل کیا پائسلمان کے ہاتھ میں قید ہو گیا تو اس کا مکاتب آزاد دنه ہوگا اور بدل کتابت اس کے وارثوں کو ملے گا جب کہ خود مرگیا ہے ایک شخص ہندوستان میں گیا یعنی دارالحرِب میں گیا پھروہ دارالاسلام میں آیااوراس کے ساتھ ایک ہندو آیا جو کہتا تھا کہ میں اس کا غلام ہوں پھریہ ہندومسلمان ہو گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر ہندو مذکور دارالحرب ہے مسلمان کے ساتھ بدون اکراہ وزبر دئتی کے دارالاسلام میں چلا آیا ہے تو وہ آزاد ہوگا اوراس کا بیقول کہ میں اس کا غلام ہوں باطل ہوگا اورا گرمسلمان اس کوز بردستی با کراہ نکال لایا ہے تو و ہمسلمان کا غلام ہوگا۔ بیہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔حربی نے اگر اپنامسلمان غلام بیچ کے واسطے پیش کیا تو وہ آزاد ہوگا اگر چہ اس کوفروخت نہ کیا ہواور ہارے بعضے مشائخ نے فر مایا کہ یہی سیجے ہے بیشرح مجمع میں لکھا ہے۔

 $\Theta: \bigcirc \bigvee$ 

## معتق البعض کے بیان میں

یعنی جس کا پھے حصہ آزاد کیا گیا ہے اور اگر اپنے غلام میں سے پھے آزاد کیا خواہ یہ حصہ معین ہو یعنی معلوم ہومثلاً چو تھائی وغیرہ یا ایسانہ ہو جیسے غلام سے کہا کہ تھے میں سے پھے یا بعض وغیرہ یا تیراکوئی جزویا پارہ آزاد ہے گوفر ق دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ غیر معلوم کی صورت میں مولی کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ کس قدر مراد ہے بہر حال امام اعظم بھائے گا تو را آزاد کرنے سب آزاد نہ ہوگا اور صاحبین نے فر مایا کہ سب آزاد ہو جائے گا پھرامام کے نزدیک ایسا غلام اپنی باقی قیمت کے واسط اپنے مولی کو دینے کے لئے سعایت کرے گا یہ ہم الفائق میں ہا اور مضمرات میں کھا ہوا ہے کہ امام اعظم بھائے کا قول میں ہے اور اگر کہا کہ تیرا ایک سہم آزاد ہے تو امام عظم بھائے گا نہ تو گئے ہوتا ہے کہ وہ معاوضہ جواس پرادا کرنا چاہئے ہادا نہ کرے تب حکم ہے بیعتا ہی ہیں جاور معتق البعض مثل مکا تب کے ہوتا ہے کہ جب تک وہ معاوضہ جواس پرادا کرنا چاہئے ہادا نہ کرے تب تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے لیکن جو پھے کمائے اس کا وہ کہ مستق ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ نہیں رہتا ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے لیکن جو پھے کمائے اس کا وہ کہ مستق ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ نہیں رہتا ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے لیکن جو پھی کمائے اس کا وہ کہ مستق ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ نہیں رہتا ہے اور نہ خدمت لینے تک اس کی آزاد کی موقوف رہتی ہے لیکن جو پھی کمائے اس کا وہ کہ مستق ہوتا ہے اور مولی کا اس پر قبضہ نہیں رہتا ہے اور نہ خدمت لینے

لے قال المتر جم فائدہ بیہ کے کہ مولی کے بیان پر پہلے بھی موقو ف تھاا ببھی موقوف ہےاور درصورت بچہ جنین مسبتین الخلقہ کے آزادی پراجنبی مجرم کو جرم کا جریانہ کس حساب سے پڑے گایامملوک کے حساب سے فاقہم ۔ کا استحقاق ہے اور رقیت کا مل رہتی ہے کذانی النبرالفائق اورخودوارٹ نہیں ہوسکتا ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوسکتا ہے اور بدون گواہی بھی جائز نہیں ہے اور دوعورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکاح کر کے ان کوجمع نہیں کرسکتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور بدون اجازت مولی کے نکاح نہیں کرسکتا اور نہ کچھ ہمبہ یا صدقہ دے سکتا ہے الا بہت خفیف چیز اور کسی کی طرف سے کفالت نہیں کرسکتا ہے اور کسی کو قرض نہیں دے سکتا ہے گراس میں اور مکا تب میں اتنافرق ہے کہ اگر معتق ابعض اپنے معاوضہ ادا کرنے سے عاجز ہوا تو وہ رقیق نہیں کیا جائے گا میہ غایبۃ البیان میں ہے۔ الا جس قدر از ادہونے کو باقی ہے اس کو سعایت کرکے ادا کرے آز ادہونا چاہئے یا مولی باقی بھی آز ادکردے اور جب کل ملک زائل ہو جائے گی تب وہ سب آز ادہوجائے گا میکا فی میں ہے۔

تنگدستی اورخوشحالی میں حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے:

اگرایک غلام دوشریکوں میںمشترک ہواورایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہوجائے گاپس اگرشریک خوشحال ہوتو دوسرے شریک کوجس نے نہیں آزاد کیا ہےا ختیار ہے کہ جا ہے خود بھی آزاد کر دے اور جا ہے شریک ہےا ہے حصہ کا تاوان لےاور عاہے غلام ندکورے اپنے حصد کی سعایت کرا دے بیر ہدایہ میں ہے اور جب دوشریکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام آزاد کر دیا تو دوسرے شریک کوبیا ختیار نہ ہوگا کہ اپنے حصہ غلام کوفروخت کرے یا ہبہ کرے یا مہر قرار دے اس واسطے کہ بیغلام بمنزلہ مکاتب کے ہے بیمبسوط امام سزھسی میں ہےاور تحفہ میں لکھا ہے کہ دوسرے شریک کوجس نے آزاد نہیں کیا ہے پانچ طرح کا اختیار ہوگا جب کہ آ زاد کرنے والا شریک نخوشحال ہو پس جا ہا تا حصہ آ زاد کردےاور جا ہے مکا تب کردےاور جا ہے اُس سے سعایت کرادے اور جاہے آزاد کنندہ شریک سے تاوان لےاور جا ہے اپنا حصہ مدبر کر دیے لیکن اگر مدبر کر دیا تو اس کا حصہ مدبر ہوجائے گا مگر غلام پر فی الحال اس کے واسطے سعایت واجب ہوگی پس آزاد ہوجائے گا اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کومد برکر کے بیر قید لگادے کہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گا کذانی غایۃ السروجی اوراگرشریک آزاد کنندہ تنگدست ہوتو بھی یہی حکم ہے مگریہا ختیار نہ ہوگا کہ شریک سے تاوان لے بینز انتہ انمفتین میں ہے اور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اسی حال پر چھوڑ دے اور کچھ نہ کرے میہ بدائع میں ہے اور جس شریک نے آزاد نہیں کیا ہے اس کے اختیار کرنے کی بیصورت ہے کہ مثلاً شریک ہے کہ کہ میں نے بیا ختیار کیا کہ تجھ سے تاوان لوں یا یوں کہے کہ مجھے میراحق دیدے بالجملہ زبان سے جس طرح مشعر ہوا ختیار کرے اور اگرفقط دل ہے کوئی امرا ختیار کیا تو یہ کچھ چیز نہیں ہے بینہا یہ میں ہےاورا گرشریک نے اپنا حصہ بھی آزا دکر دیایا مکا تب یامہ بر کر دیایا غلام سےاپنے حصہ کی سعایت کرالی تو غلام کی ولاءان دونوں میں مشترک ہوگی اور اگراس ٹنے آزا دکنندہ شریک ہے تاوان لے لیا تو غلام کی ولا ء فقط اُسی شریک کی ہوگی جس نے آزاد کیا ہے بیمحیط سرحسی میں ہےاور سعایت لینے والا آزاد کنندہ سے جوغلام نے ادا کیا ہے بالا جماع واپس نہیں لےسکتا ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہےاور جب آزاد کرنے والے نے شریک کو تاوان دے دیا تو اس کو اختیار ہے جاہے باقی غلام کوآ زا دکرے یامد برکرے یامکا تب کرے یااس سے سعایت کراوے بیہ بدائع میں ہے۔

، بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیری کردیا تو اس کواختیار ہوگا چاہے غلام کی جانب رجو ع کرے اور اس کی اور اس کی ا ولاء اس آزاد کنندہ کے واسطے ہوگی اور جوشر یک کہ ساکت رہا ہے اس کا غلام سے سعایت کرانے کا استحقاق باطل ہوگیا بیتا ہیں ہے اور اگر شریک نے ہاتھ اپنا حصہ فروخت کیا یا بعوض ہبہ کیا تو قیا سامثل تضمین ع

لے قال المتر جم اورا گرشریک آزاد کنندہ تنگدست ہوتو دوطرح کا اختیار ہے جاہے خود بھی آزاد کرلے اور جاہے غلام سے سعایت کرادے۔ ع ضان لے لینے کے طور پر جواز قیاس ہے۔

کے جائز ہوگا گراسخسانا نہیں جائز بینہا یہ میں ہاور جب ساکت نے شریک آزاد کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیا در حالیکہ شریک نہ کور خو تاوان دینا آخوان کی نہ کور خوان کی ہے تا جائے ہے یا قاضی حاکم نے اس کا تھم نہیں دیا ہے تب تک رجوع کرسکتا ہاور بیائن ساعہ نے امام مجد ہے ہوا ایس کی ہے تفصیل نہ کور ہے کہ جب شریک ساکت نے تاوان لینا آختیار کیا آخ پیراس کو سعایت کرانے گر رہوگا کہ جب شریک تو آگر سے تا وان لینا آختیار کیا آخوان کیا آخوان کیا آختیار کرنا جائز نہ ہوگا اور اس میں پچھ تفصیل نہیں فرمائی اور اگر غلام سے صعایت کرانا اختیار کرنا تو اور اور ہوائی کے موافق ہے کذائی الحیط کیا اگر سے تا وان لینا اختیار کرنا خواہ سلطان کے رو بروہ ہو گیائی الحیط کیاں اگر غلام مرجائے تو تھم اختیار بدل سکتا ہے بیعن ہواور اختیار کرنا خواہ سلطان کے رو بروہ ہو گیائی دوسرے کے رو بروہ ہو بہر حال کیساں ہے بیمب وطشم الائم مرجائے تو تھم اختیار کرنا خواہ سلطان کے رو بروہ ہو گیائی دوسرے کے رو بروہ ہو بہر حال کیساں ہے بیمب وطشم الائم مرجائے تو تھم اختیار کرنا خواہ سلطان کے رو بروہ ہو گیائی دوسرے کے رو بروہ ہو بہر ساکت کواس پر عوالہ کردیا اور وکیائی کیا کہ اس سے بھراگر آزاد کنندہ نے خواہ سلطان کے رو بروہ ہو گیائی دوسرے کے رو بروہ ہو بہر ساکت کواس پر عوالہ کردیا اور وکیائی ہوائی ہو گاؤں الزم آیا تھا والی کیائی ہو گیا اور اگراس نے پچھے مائی ہو کہ اور ایک ہو کہ اور اگراس نے پچھے مال خضب کرنیا جس سے فلام کی نصف قیمت اواہ ہوگئی ہیں ہے اور بیائی تھی ہو کہ آزاد شدہ کی نصف قیمت کے مساوی ہو موائے میزل وخاہ مورتا عبیت وت کے کہ شودہ حال وہ ہے جو وقت عتل کے آئی جی کا مالک ہو جو آزاد شدہ کی نصف قیمت کے مساوی ہو موائے مین وخاز داختی ہو کہ اور اگرا میں کے کہ کور وہ کے کہ گیاں گیا ہو گیا مالک ہو جو آزاد شدہ کی نصف قیمت کے مساوی ہو موائے میک میں ہو کے آزاد شدہ کی نصف قیمت کے مساوی ہو موائے مین کے دیائی میں ہو جو آزاد شدہ کی نصف قیمت کے مساوی ہو موائے میں ہو جو آزاد شدہ کی نصف قیمت کے مساوی ہو سائے میک کیسر کے دور کیائی میں ہو جو آزاد شدہ کی نصف کے مساوی ہو سے کہ سود کے آئی کی کیائی میں ہو جو آزاد شدی کیائی میں کے دور کو کیائی میں کو خوائی کیائی میں کے کو کیائی کیائی کی کو کیائی میں کے کو کیائی کیائی کی

ضانت وسعایت کے واسطےغلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو بروزِ اعتاق تھی:

اگرزیدو عمرودوآ دمیوں کے درمیان دوغلام مشترک ہوں کہ ایک کی قیمت ہزار درہم اور دوسرے کی قیمت دو ہزار درہم ہوں ہوں پھرا کی شریک نے مثلاً زید نے دونوں میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور زید کے پاس ہزار درہم ہیں تو وہ معسر لیخی تشکست قرار دیا جائے گا بیابی رسم نے امام محمد سے دوایت کیا ہے اور اگر اس کے پاس ہزار سے کم ہوں تو ان دونوں میں ہے جس کی قیمت کہ حقی اس کا ضامن ہوگا اور اگر زید عمرو کے درمیان ایک غلام ہزار درہم قیمت کا مشترک ہے اور زید و فالد کے درمیان ایک غلام پانچ سود رہم قیمت کا مشترک ہے اور زید و فالد کے درمیان ایک غلام پانچ سود رہم قیمت کا مشترک ہے اور زید و فالد کے درمیان ایک غلام پانچ سود رہم قیمت کا مشترک ہے پھر تو روز اعمان کی ہوں تو وہ معسر قرار دیا جائے گا یہ طاح کا اور اگر زید کے پاس پانچ سود رہم ہے کم ہوں تو وہ پانچ سود رہم والے فلام کے شریک کے حق میں موسر قرار دیا جائے گا یہ ظہیر ہی ہیں ہوگی اور اگر زید کے پاس پانچ سود رہم والے فلام کے شریک ہوگی ہو پر وز اعمان تھی چنا نچہ اگر روز اعمان کی قیمت معلوم ہو کے ہواں کی قیمت معلوم ہو کے ہوات والی النفات نہ کیا جائے گا یہ بدائع میں ہواور اگر اس کی قیمت موسر ہوگی اور آگر ہو وخت النفات نہ کیا جائے گا یہ بدائع میں ہوگھراس کی آئکھ کی سیدی کھل گئی اور آئکھ والی تو اس کی آئکھ کی سیدی کو گھراس کی آئکھ کی سیدی کھل ہوئے القدریم میں آزاد کیا پھروہ موسر ہوگیا تو شریک ساکت کو تاوان کے موسر ہوگیا تو شریک ساکت کو تاوان کی موسر ہوگیا تو شریک ساکت کو تاوان کے موسر ہوگیا تو شریک ساکت کو تاوان کی کاحق باطل نہ ہوگا۔

لینے کا حق ظابت نہ ہوگا اور اگر روز عتق کے غلام کی قیمت میں دونوں نے اختلاف کیا پس اگر غلام قائم ہوتو نی الحال اس کی قیمت انداز ہ کی جائے گی اور اگر تلف ہو چکا ہے تو آزاد کنندہ کا قول ہوگا اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اعماق ابس اختلاف پر سابق ہے تو آزاد کنندہ کا قول ہوگا۔خواہ غلام قائم ہو یا تلف ہوگیا ہواور اگر دونوں نے وقت و قیمت میں اختلاف کیا چنا نچیآ زاد کنندہ نے کہا کہ میں نے اس کو فلا اس روز آزاد کیا اور اس کی قیمت میتھی اور شریک ساکت نے کہا کہ تو نے اس کو فی الحال آزاد کیا ہے اور اس کی قیمت دوسودر ہم ہے تو فی الحال آزاد کئے جانے کا حکم دیا جائے گا اور اس طرح اگر شریک ساکت اور خود غلام نے قیمت غلام میں اختلاف کیا تو بھی اس ختلاف کے وارثوں میں غلام کی میں اختلاف کرنے کی میں اختلاف کرنے کی صورت میں نہ کور مواج و میا ہی حکم ہوگا جیسا خود شریک ساکت و آزاد کنندہ کے درمیان قیمت غلام میں اختلاف کرنے کی صورت میں نہ کور ہوا ہے میں جو اور اگر دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا تو نظر کریں کہ اگر دونوں کا اختلاف در حال اعتاق ہوتو قول آزاد کنندہ کا اور گواہ دوس کے یہ بدائع میں ہے۔

عتق مقدم ہوجانے کے بعد دونوں نے بیناروعسار میں اختلاف کیا تو؟

اگر عتق مقدم ہو جانے کے بعد دونوں نے بیار وعسار میں اختلاف کیا پس اگرائیی مدت گذری ہو کہ جس میں بیار وعسار بدلا جاسکتا ہے تو آزاد کنندہ کا قول قبول ہو گااوراگرایسی مدت ہو کہ بدل نہیں سکتا ہے تو فی الحال کا اعتبار کیا جائے گا پس اگر آ زاد کنندہ کا فی الحال موسر ہونا معلوم ہوا تو اختلاف کے پچھ معنی نہیں ہیں اور اگر نہ معلوم ہوا تو آ زاد کنندہ کا قول قبول ہو گا یہ محیط سرحسی میں ہے معتق البعض کے اگر مکا تب کیا گیا پس اگر اس کو در ہموں یا دیناروں پر مکا تب کیا پس اگر مکا تبت بفتر راس کی قیمت کے ہوتو جائز ہےاوراگراس کی قیمت ہے کم پر مکا تب کیاتو بھی جائز ہےاوراگراس کی قیمت سے زیادہ پر مکا تب کیا پس اگر زیاد تی ای قدرہوکہلوگ اپنے انداز میں اس قدرخسارہ اٹھالیتے ہیں تو بھی جائز ہےاوراگراس قدرزیا دتی ہوکہ ایسے معاملہ میں لوگوں کے اندازے بڑھ گئی ہے تو اس میں سے زیادتی طرح دے دی جائے گی اوراگر کتابت عروض (اسبب) پر ہوتو قلیل وکثیر سب طرح جائز ہےاورا گرحیوان پر ہوتو بھی جائزیہ بدائع میں ہے۔اگرغلام کوعروض پرمکا تب کیااوروہ ادائے کتابت سے عاجز ہو گیا تو جن عروض کے ادا کرنے کا اس نے التزام کیا تھا وہ اس کے ذمہ ہے ساقط ہو جائیں گے اور وہ اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرنے پرمجبور کیا جائے گا جیسا کہ قبل کتابت کے تھا اور اس شریک ساکت کو بیا ختیار حاصل نہ ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ ہے کچھ صان لے سکے بیمبسوط میں ہےاورا گرغلام آ زاد کرنے والے کا شریک طفل یا مجنون ہوجس کا باپ یا دادایا وصی موجود ہے تو اس کے ولی یا وصی کوا ختیار ہوگا جا ہے آزاد کنندہ ہے اس کے حصہ کا تاوان لےاور جا ہے غلام سے سعایت کرانا اختیار کرے اور جا ہے اس کو مکاتب کرے مگر اس کو بیہ اختیار نہ ہو گا کہ غلام ندکور کو آزاد کرے یا مدبر کرے اور اسی طرح اگر شریک مکاتب ہویا ایسا ماذوںالتجارۃ ہوکہاں پرقرضہ ہوتو ان میں ہے ہرا یک کوبھی تضمین وسعایت وم کا تب کرنے کا اختیار ہوگا اور بیا ختیار نہ ہوگا کہ اپنا حصہ آزا دکر دےاور اگر غلام ماذون پر قرضہ نہ ہوتو اختیار اس کےمولی کو حاصل ہوگا پس اگر شریک ساکت نے غلام ہے سعایت کرانی اختیار کی تو درصورت بیر که شریک طفل یا مجنون ہوتو ولاءانہی دونوں کوحاصل ہوگی اور درصورت بیر که مکاتب یا ماذون ہوتو ولاءاس کےمولی کو ملے گی بیہ بدائع میں ہےاورا گرطفل کا باپ نہ ہواور نہ باپ کا وصی ہومگران کا وصی ہواور بیہ غلام ایسا ہے کہ صغیر مذکور نے اس کو ماں کی میراث میں پایا ہے تو امام احمدؓ نے بیصورت کتاب میں ذکر نہیں فر مائی ہے اور حاکم ابومحمدؓ ہے منقول ہے کہ لے دوشریکوں میں ہےایک نے جس کابعض حصہ آزاد کیا ہےاور ہاتی شریک نے اپنا حصہ م کا تب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد فقیہ ابو بکر بلخیؒ ہے یہ مسئلہ دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں کا وصی ہواور کوئی اس کا وصی نہ ہوتو اس وصی کوا ختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ ہے تا وان لے اور چاہے غلام سے سعایت کرا دے اگر چہ سعایت کرا نا کتابت سرمہ میں سال میں سے سرمیں میں میں میں میں سے سور سے سال کے اور جائے ہوئی اور میں سے سعایت کرا دے اگر چہ سعایت کرا نا کتابت

کے معنی میں ہے مگروصی ما در کو بیا ختیا رہیں ہے کہ اس کو مکا تب کرے بیمحیط میں ہے۔

ا گرشر يك ِنساكت مركيا تو أسكے وارثو ل كواختيار ہوگا كہ جيا ہيں اعتاق اختيار كريں تضمين يا سعايت :

اگرشریک آزاد کنندہ نے تاوان دیا تو جس قدراس نے تاوان دیا ہوہ فالم کے ترکہ میں سے لیے گا گراس کا پچھ ترکہ ہوا وراگر فالم نے ایسامال چھوڑا جس میں سے پچھاس نے قبل آزادی کے کمایا ہو وہ فالم پر قرضہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اوراگر فالم نے ایسامال چھوڑا جس میں سے پچھاس نے قبل آزادی کے کمایا ہو وہ دونوں مولا وُں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگا اور جو کمایا اور پچھ بعد آزاد ہونے کے کمایا ہے وہ فلام کا ترکہ ہوگا وہ ساکت لے لے گایا گر آزاد کنندہ نے تاوان دے دیا ہوتو آزاد کنندہ کو میراث ملے گااور اگر دونوں شریک نے اون آزاد کنندہ کو میراث ملے گااور اگر دونوں شریکوں نے اس میں اختاا نے کیا پچھا کی نے کہا کہ بیوہ مال ہے جواس نے قبل عتق کے کمایا ہے اور بیسب ہمارے درمیان میں مشترک ہا اور دوسرے نے کہا کہ بعد عتق کے کمایا ہوگا کے قرار دیا جائے گا اور جو شخص دونوں میں سے تاریخ سابق ( بینی عتق کہا بعد عتق کے کمایا ہوگا کہ جب بیمبوط میں ہوا در جو شخص دونوں میں سے تاریخ سابق ( بینی عتق کے اراق کیا تو اس کے وارثوں نے آزاد کنندہ کے صفی میراث کو اختیار ہوگا کہ جو کے گراد دینا یا غالم سے سعایت کرانا اختیار کیا تو ان کے حصم کی میراث میں سے وہ بی ملے گا جواس نے اختیار کیا ور تو میں کا دورتوں کو ایے تفرق کی کا ختیار کیا ور توں کو ایے تفرق کی اور اگر وارثوں نے امام اعظم م پیشتہ سے دوارت کی ہے کہ وارثوں کو ایے تفرق کا اختیار نہیں ان میں ہے وہ بی ملے گا جواس نے اختیار کیا ہورتوں کو ایے تفرق کا اختیار نہیں دوارتوں کو ایے تفرق کا اختیار نہیں میں سے وہ بی ملے گا جواس نے اختیار کیا ہورتوں کو ایے تفرق کا اختیار نہیں

ہے ہاں میہوسکتا ہے کہ جا ہیں صان لینے پرا تفاق کریں یا سعایت کرانے پرا تفاق کریں اوریہی اصح ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر آ زاد کنندہ مرگیا پس اگراس نے اپنی صحت میں آ زاد کیا ہوتو بلا خلاف اس کے ترکہ میں سے غلام کی نصف قیمت لے لی جائے گی اور اگر حالت مرخی (یعنی مرض الموت) میں آزاد کیا ہوتو وہ ضامن نہ ہوگا تا کہ اس کے ترکہ سے پچھ لیا جائے اور بیا مام اعظم مجھ اللہ کا قول ے یہ بدائع میں ہے۔

غلام مذکورا پنے مولیٰ کے واسطے (جس نے آزازنہیں کیا ہے )ا مام اعظم میں اللہ کے نز دیک سعایت کرے گا بیمحیط میں ہے اور اگرایک غلام دوآ دمیوں میںمشترک ہوجن میں ہےایک نے اپنا حصہ غلام آ زاد کیا پھرشریک ساکت نے چاہا کہا ہے حصہ میں ہے نصف کی صان آزاد کنندہ سے لے اور نصف کے واسطے غلام سے سعایت کراد ہے تو آیا بیا ختیاراس کو ہے یانہیں تو فقیہ ابوللیٹ نے فر مایا کہاس مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہےاور کہنے والا یہ کہ سکتا ہے کہاس کو بیا ختیار ہےاورکوئی کہنے والا بیکھی کہ سکتا ہے کہاس کو بیہ اختیار نہیں ہے ایسا ہی زیادات کی کتاب الغصب میں ذکر فرمایا ہے بیظہیر بیمیں ہے منتقی میں امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ ایک غلام دوآ دمیوں میںمشترک ہےاس کوایک نے آ زاد کیا حالا نکہ و ومعسر ہے یہاں تک کہ غلام پر سعایت واجب ہوئی پھراس نے سعایت کرنے ہےا نکار کیا تو وہ غلام معتق بمنز لہا ہے آزاد کے ہے جس پرقر ضہ ہویہاں تک کہ قرضہ کوادا کرے اوراس کے حق میں تھم بید یا جائے گا اگر وہ سمجھ دار ہےاورا پنے ہاتھ سے کا م کرسکتا ہے یااس کا کوئی کا ممعروف ہے جیسے نجاری وغیر ہ تو وہ کسی کواجرت پر دیا جائے گا اور اس کی اجرت لے کر اجرت سے اس کا قرضہ دیا جائے گا اور نیز منتقی میں ندکور ہے کہ ایک غلام صغیر دوآ دمیوں میں مشترک ہےاس کوایک شریک نے آزا دکیا در حالیکہ و ہمعسر ہے پس دوسرے نے اس کواجرت پر دینا جا ہا پس اگر غلام سمجھدار ہواور وہ اس پرراضی ہوا تو بیموا جرہ غلام پر جاری ہوگا اور بیا جرت اس شریک کو ملے گی جس نے آزاد نہیں کیا ہے اور بیاس کے حق میں محسوب ہوگی میر خیرہ میں ہےاور اگر دوشریکوں میں ہے ایک نے اپنا حصدا پنے شریک کی اجازت ہے آزاد کیا تو اس پر تاوان واجب نہ ہوگا ہاں ظاہر الروایہ کے موافق اس کوغلام ہے سعایت کرانے کا اختیار حاصل ہوگا یہ بحر الرائق میں ہے نصف کے مضارب نے اگر ہزار درہم ہے جوراً س المال ہے غلام خریدے جس میں سے ہرا یک کی قیمت ہزار درہم ہے پس ان وونوں کورب المال نے آزاد کردیا تو دونوں آزاد ہوجائیں گےاورمضارب کے حصہ کا ضامن ہوگا خواہ موسر ہویامعسر ہویہ کا فی میں ہے۔

اگرایک غلام ایک کثیر جماعت کے درمیان مشترک ہو کہان میں سے ایک نے اپنا حصہ کا غلام

آ زادکیا....

ا مام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ دوغلام دو چخصوں میں مشترک ہیں اورا لیک نے کہا کہان میں سے ایک غلام آ زاد ہے حالانکہ کہنے والاشریک فقیر ہے پھروہ غنی ہو گیا پھراس نے عتق کے واسطے ایک کومعین ( کلائم عنق کا عتبار نہ کیا بلکہ وقت تعین کے وگر ہو جانامعتبر رکھا ) \* کر دیا تو بعد عتق کے اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور اس طرح اگر وہ کسی کوعتق کے واسطے معین کرنے ہے پہلے مرگیا حالا نکہ وہ قبل موت کے غنی ہو گیا تھا تو دونوں میں سے ہرا یک کی قیمت کی چوتھائی کا ضامن (جواس کے زکہے وصول ہوگی) ہوگا اورا مام محرّ نے فرمایا کہ قیمت وہمعتبر ہوگی جواس کے کلام عتق کہنے کے روز تھی کذافی فی الایضام اوراگرایک غلام ایک جماعت کے درمیان مشترک ہوکدان میں ہےایک نے اپنا حصہ کا غلام آزاد کیااور ہاقی شریکوں میں ہے بعض نے اپنے حصہ کی سعایت کرانی اختیاز کی اوربعض نے آزاد کرنااختیا رکیااوربعض نے آزاد کنندہ سے ضان کینی پسند کی توامام اعظم میشد ہے نز دیک ہرایک کووہ ملے گا جواس

نے اپنے حصہ کی بابت اختیار کیا ہے بیمحیط میں ہے اور امام ابوحنیفہ ؓنے فرمایا کہ ایک غلام تین آ دمیوں میں مشترک ہے کہ ایک نے ا پنا حصه آزاد کیا پھراس کے بعد دوسرے نے اپنا حصه آزاد کیا تو تیسرے کو بیا ختیار ہوگا کہ جا ہے اوّل آزاد کنندہ ہے اپنا حصہ کی ضانت لےاگروہموسر ہویا جا ہے آزاد کردے یامد ہریا مکا تب کردے یا سعایت کرادے اور بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ ے تاوان لے اگر چہوہ موسر ہوپس اگر اس نے اوّل آزاد کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیا تو اوّل کواختیار ہوگا جا ہے آزاد کردے یا مد ہریا مکا تب کرےاور چاہے سعایت کرا دے اور بیا ختیا راس کو حاصل نہ ہوگا کہ دوسرے آزاد کنندہ سے تاوان لے بیہ بدائع میں ہاوراگرایک شریک نے آزاد کیااور ساتھ ہی دوسرے نے اس کو مکاتب اور تیسرے نے ای وفت مدبر کیا تو ان میں ہے کی شریک کودوسرے سے رجوع کا اختیار نہ ہوگا اور اگرایک نے پہلے اس کومد بر کیا پھر دوسرے نے اس کوآزاد کیا پھر تیسرے نے اس کو مكاتب كياتومد بركرنے والے كوآزاد كننده سے اپنے حصه كى قيمت لينے كے لئے رجوع كرنے كا اختيار حاصل ہوگا اور مكاتب كرنے والاکسی ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اوراگر پہلے نے مد بر دوسرے نے مکاتب اور پھرتیسرے نے آزاد کیا تو مد برکرنے والے وآزاد کرنے والے کا حکم وہی ہے جو مذکور ہوا ہے اور رہا مکا تب کرنے والا پس اگر غلام مذکورا دائے کتابت سے عاجز ہو جائے تو آزاد کنندہ ہےاہیے حصہ کی قیمت لے لے گااورا گرپہلے نے مکا تب کیا پھر دوسرے نے اس کومد بر کیااور پھرتیسرے نے آزاد کیا پس اگرغلام ادائے کتابت ہے عاجز نہ ہوا تو مکا تب کنندہ کی طرف ہے آزا دہوجائے گا اوراس پر پچھ ضان واجب نہ ہوگی اوراگر عاجز ہوا تو مد برکرنے والے سے تہائی قیمت لے گانہ آزاد کنندہ سے لے گا پیمچیط سرتھی میں ہےاورا گرایک غلام تین آ دمیوں میں مشترک ہو پس اس کوایک نے مد بر کیا پھر دوسرے نے اس کوآ زاد کیا اور بیدونوں موسر ہیں تو امام اعظم میشانید کے نز دیک مد بر کنندہ کی تد ہیر اس کے حصہ ہی تک رہے گی اور دوسرے کا آزاد کرنامیجے ہے پھر ساکت کواختیار ہوگا کہ مد برکنندہ سے تہائی قیمت غلام کی صانت لے اور آزاد کنندہ سے تاوان نہیں لے سکتا ہے اور اگر جا ہے تو غلام سے اس کی تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرا دے اور اگر جا ہے تو اس کوآ زاد کردے۔ جب مد برکنندہ نے تاوان دے دیا تو اس کواختیا رہوگا کہ غلام سے یہ مال تاوان لے لے پس غلام ندکوراس قدر مال کے لئے اس کے واسطے سعایت کرے گا پیمبسوط مش الائمہ سرتھی میں ہے اور اگر مد بر کنندہ معسر ہوتو تیسرے ساکت کو غلام سے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا نہ تاوان کینے کا۔ پھر جب ساکت نے مدبر کنندہ سے تاوان لینا اختیار کیااور لےلیا تو غلام کی دو تہائی ولاء مد برکنندہ کی ہوگی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی اور اگر اس نے غلام سے سعایت کرانی اختیار کی تو اس کی ولاء ان تینوں میں تین تہائی ہوگی ۔ بیاغایۃ البیان میں ہے۔

مد برکنندہ کے اختیار کا بیان:

مربرکنندہ کو بھی اختیار ہے کہ جس نے آزاد کیا ہے اس سے غلام کی تہائی قیمت لے بایں صفت کہ ایسے غلام کی درصورت یہ کہ در بہوکیا قیمت ہے جو بہواس کی تہائی قیمت لے اور یہ اختیار نہیں ہے کہ جس قد راس نے ساکت کواس کے حصہ کی قیمت تاوان دی ہے وہ آزاد کنندہ سے تاوان لے اور اس غلام کی ولاء مدبر کنندہ اور آزاد کنندہ کے درمیان تین تہائی اس طرح ہوگی کہ دو تہائی مدبر کنندہ کی اور ایک تہائی آزاد کنندہ کی ہوگی یہ مسبوط شمس الائمہ سرخسی میں ہاور مدبر کنندہ کواختیار ہے جا ہے حصہ کو جس کو مذبر کیا ہے آزاد کر دے اور چاہے غلام سے سعایت کرادے اور اگر اس نے اپنے اختیار سے یہ امر اختیار کیا کہ آزاد کنندہ سے تاوان لے تو آزاد کنندہ کو بیا ختیار ماصل ہوگا کہ وہ غلام سے اس حصہ کی بابت سعایت کرادے یہ بدائع میں ہے۔ اگر آزاد کنندہ معر ہوتو مدبر کنندہ کو تعنین کا اختیار نہ ہوگا ہاں غلام سے سعایت کرا نے کا اختیار ہوگا یہ غلیۃ البیان میں ہے اور اگر ساکت نے مدبر

ا ما م اعظم حِث الله كخز و يكعتق ويد بير كاتحكم:

 مکاتب کنندہ تو اس کی وہی حالت ہے جوہم نے ذکر کر دی ہے کہ اگر غلام نے بدل کتابت اس کوادا کردیا تو اس کی جانب ہے آزاد ہو جائے گا اورا گر عاجز رہاتو اس کواختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ و مد بر کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت نصفا نصف تاواں لے بشر طیکہ دونوں موسر ہوں اورا گر غلام میں کوئی چھٹا حصہ کا شریک ایسا ہو کہ جس نے اپنے حصہ صغیر فرزند کو ہبہ کر دیا اور بیہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے قبل عنق کے ایسا کیا یا بعد عنق کے جبہ داقع ہواتو جب جائز ہے گھراس طفل صغیر کا باپ اپنے فرزند کے قائم مقام اس حصہ میں باطل ہے اورا گراس نے کہا کہ قبل عنق کے واقع ہواتو جبہ جائز ہے گھراس طفل صغیر کا باپ اپنے فرزند کے قائم مقام اس حصہ میں قرار دیا جائے گا کہ وہ تصرف کرتا چنا نچہ باپ کو ضان لینے یا غلام سے سعایت کرانے کا اختیار ہوگا لیکن بیا ختیار نہ ہوگا کہ حصہ نہ کور آزاد کر دے لیں اگر آزاد کنندہ و مد برکنندہ دونوں موسر ہوں تو پدر نہ کور جرا یک سے خشم حصہ کی قیمت نے واسطے اپنے فرزند کے لئے سعایت کرالے بیہ مبسوط خشم الائمہ سرحی میں ہے۔

ہشام نے امام محمد ﷺ سے روایت کی ہے کہ اگر مملوک تین آ دمیوں میں مشترک ہو کہ ان میں سے ایک کا نصف اور دوسرے کا تہائی اور تیسرے کاششم حصہ ہے پس آ دھے وتہائی کے شریکوں نے اپنا اپنا حصہ آ زاد کر دیا توششم حصہ والے کے حصہ کے نصف مصف دونوں ضامن ہوں گے اور نصف حصہ والے کی نصف ولاء بسبب اپنے جصے کے اور چھٹے حصہ کی نصف بسبب تا وان دینے کے ہوگی اور نہائی والے کی نہائی ولاء بسبب اس کے حصہ کے اورششم حصہ کی نصف ولاء بسبب تا وان دینے کے ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہےاورا گرکوئی شخص اپنے فرزند کا مع<sup>ل</sup> دوسرے مرد کے بوجہ خرید یا صدقہ یاوصیت یا میراث کے مالک ہوا تو باپ کا حصه آزاد ہو جائے گاخواہ دوسرا شریک بیرجانتا ہو کہ وہ میرے شریک کا بیٹا ہے یا نہ جانتا ہواور باپ اپنے شریک کے حصہ کا ضامن بھی نہ ہوگا بیر عینی شرح کنزمیں ہےخواہ باپ موسر ہو یامعسر ہو بہتا تارخانیہ میں نیا ہیج ہےمنقول ہےاور باپ کےشریک کواختیار ہوگا جا ہا حصہ آزاد کرے یا غلام سے اپنے حصہ کی بابت سعایت کرا دے اور اس کے سوائے اس کو پچھا ختیار نہیں ہے اور ایدا مام اعظم میشاند کے نز دیک ہے اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ سوائے صورت میراث کے اور وجوہ ملک میں باپ شریک کے حصہ کی قیمت کا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہواورا گرمعسر ہوگا تو ابن ندکورشر یک ندکور کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گا بیبینی شرح کنز میں ہےاوراس امر پر اجماع ہے کہ اگر باپ اور اجنبی دونوں نے میراث میں پایا ہوتو باپ ضامن نہ ہوگا اور یہی حکم ہرایسے قریب میں ہے جوبسبب قرابت رحم کے خود آزاد ہوجا تا ہے بیرفنخ القدیرییں ہےاوراگرابتدامیں اجنبی نے نصف پسر کوخریدا پھراس کے (یعنی پسرے۱۲) باپ نے نصف باقی کوخریدا اور باپ موسر ہے تو اجنبی کواختیار حاصل ہوگا جا ہے باپ سے تاوان لے اور جا ہے پسر ہے اس کی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرادے اور بیامام اعظم کے نز دیک ہے کذانبی الهدایة اور جا ہے اپنا حصه آزاد کردے بیغایة البیان میں ہے اورا گرکسی شخص نے اپنانصف غلام فروخت گیایا ہبہ کیا اور بیفروخت و ہبداس غلام کی کسی ذی رحم محرم کے ساتھ ہے تو جس شخص کی طرف سے بیغلام خود بخو د بسبب ذی رحم قرابت ہونے کے آزاد ہو گیا ہے وہ اپنے شریک کے واسطے پچھ ضامن نہ ہو گاخواہ شریک کو بیامرمعلوم ہویا نہ ہو ہاں غلام اس شریک کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گابیا مام اعظم کا قول ہے بیمحیط سزھسی میں ہے۔ شریک موسر ہوں یامعسریاا یک موسراور دوسرامعسر ہےتو ح

ہارے اصحاب نے اجماع کیا ہے کہ اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ غلام کسی قریب ذی رحم کے ہاتھ فروخت

کیا تو شریک دیگر کو بیاختیار ہوگا کہاس مشتری ہےا ہے حصہ کی بابت تاوان لے بشرطیکہ وہموسر ہواوراس کو با کع ہے تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا یہ غابیسروجی میں ہے اور غلام مذکورسعایت کرے گااگر وہ معسر (شری) ہواس پراجماع ہے یہ نیازیج میں ہے۔ دو بھائیوں نے اپنے باپ کی میراث میں ایک غلام پایا پھرایک نے ان دونوں میں سے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب پدر ہے اور دوسرے نے انکار کیا تو اقر ارکنندہ دوسرے کے واسطے کچھضامن نہ ہوگا ہاں غلام مذکوراس کے حصہ کے واسطے سعایت کرے گااور اگراس نے کہا کہ بیمیرا بھائی از جانب مادر ہے حالا نکہ اس کا کوئی بھائی معروف از جانب مادرنہیں ہےتو دوسرے کے حصہ کا ضامن نہ ہوگا یہ محیط سزھسی میں ہے اور اگر ایک باندی جوزید اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے۔زید نے آزاد کر دی پھروہ بچہ جنی تو شر یک کواختیار ہوگا کہ زید ہےا ہے حصہ کی وہ قیمت لے جوآ زاد کرنے کے روزتھی اور بچہ کی قیمت میں سے پچھ تاوان نہیں لے سکتا ہے بیمبسوط میں ہےاوراگر دوشریک باندی میں ہے ایک نے باندی کے پیٹ میں جو ہے آندا دکیا پھر جووہ جوڑیا یا دو بچے جنے مگر دونوں مرد ہے تو اس پر ضان واجب نہ ہوگی اور اگرزندہ تو ام (تو ام دوجڑیا بچے۱۲) جنی تو ضامن ہوگا یہ بحرالرائق میں ہے اور اگر دو شر یک باندی میں سے ایک نے باندی کوآزاد کیا حالانکہوہ حاملہ تھی پھر دوسرے نے جواس کے پیٹ میں ہےوہ آزاد کردیا پھر جا ہا کہا پنے شریک سے جس نے باندی کوآ زاد کیا ہے باندی کی نصف قیمت تاوان لے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور جوفعل اس نے کیا ہے وہ اس کی طرف سے اختیار سعایت ہوجائے گا اور اگر دونوں نے جو باندی کے پیٹ میں ہے آزا دکیا پھر دونوں میں ہے ایک نے باندی کوآزاد کیااور وہ موسر ہے تو دوسرے شریک کواختیار ہوگا کہ شریک آزاد کنندہ سے باندی کی نصف قیمت تاوان لے اگر عاہے اور حمل بنی آ دم میں نقصان شار کیا جاتا ہے اپس جس نے باندی کوآزاد کیا ہے وہ حاملہ باندی کی نصف قیمت تاوان دے گا یہ مبسوط میں ہےاورا گرغلام کے دوشر یکوں میں سے ایک نے غلام کی آزادی کودوسرے روز فلاں کے کسی فعل پر معلق کیا مثلاً یوں کہا کہ اگر کل کے روز زید دار میں داخل ہوا تو تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے اس کے برعکس کیا یعنی اگر کل کے روز زید دار میں داخل نہ ہوا تو تو آزاد ہے پھرکل کا روزگز رگیا اور 'یہ معلوم نہ ہوا کہ زید دار میں گیا تھا یانہیں گیا تھا تو نصف غلام آزاد ہوجائے گا اور اپنی نصف قیمت کے واسطے ان دونوں شریکوں کے لئے سعایت کرے گا جس کو دونوں نصفا نصف تقسیم کرلیں گے اور امام اعظمیّ کے نز دیک ہے خواہ دونوں موسر ہوں یا معسر ہوں یا ایک موسر اور دوسر امعسر ہے اور یہی امام ابو یوسٹ کے نز دیک ہے بشر طیکہ دونوں معسر ہوں بیعینی شرح کنزمیں ہے۔ دوغلام دو شخصوں کے درمیان مشترک ہیں مثلاً زیدو بکر کے درمیان دوغلام مشترک ہیں پس زید نے ایک غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے اگر فلاں اس دار میں آج کے روز داخل نہ ہوااور بکرنے دوسرے غلام سے کہا کہ اگر فلاں اس دار میں آج کے روز داخل ہوا تو تو آزاد ہے پھروہ دن گذر گیا اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم کونہیں معلوم کہ فلاں مذکور داخل ہوا تھا یا نہیں تو ان دونوں غلاموں میں ہے ہرایک کا چوتھائی حصہ آزا دہو جائے گا اور ہرایک اپنی تین چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جودونوں مولاؤں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی اور امام محد ؓ نے فر مایا کہ امام ابوحنیفہ ؓ کے قیاس قول پریہ ہے کہ دونوں میں سے ہرا یک اپنی پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے جو دونوں مولا وُں میں نصفا نصف ہو گی پیر بدا کع میں ہے۔ اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے غلام سے کہا کہ اگر تو اس دار میں امروز داخل ہوا تو تو آزاد ہے اور دوسرے شریک نے کہا کہا گرتو اس دار میں امروز داخل نہ ہوا تو تو آزاد ہے پھرید دن گزرگیا اور پیمعلوم نہ ہوا کہ وہ داخل ہوایانہیں داخل ہوا تو اس کا نصف آزاد ہو جائے گا اور نصف کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں کے درمیان نصفا نصف مشترک ہوگی۔ بیامام اعظمیّ کے نز دیک ہےخواہ دونوں شریک موسر(خوشحال) یامغسر (تنگدست) ہوں بیمحیط سزحسی میں ہےاورا گرغلام دوشریکوں میں مشترک ہے

کہ ایک نے اس کے عتق کی قشم کھائی کہ وہ دار میں داخل ہوا اور دوسرے نے اس کے عتق کی قشم کھائی کہ وہ نہیں داخل ہوا تو نصف غلام آ زا دہو گیا اوراپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جودونوں میں مشترک ہو گی خواہ و ہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں میہ ا مام اعظم کا قول ہے بیالیضاح میں لکھا ہے۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے مجھے کل کے روز گذشتہ کو تیرا حصہ خریدا ہوتو پیغلام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا کہا گرمیں نے گذشتہ کل کے روز اپنا حصہ تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا ہے تو بیآ زاد ہے تو غلام آ زاد ہو جائے گااس واسطے کہان دونوں میں سے ہرایک بیگمان کرتا ہے کہ دوسراحانث ہے پس مدعی بیج ہے کہا جائے گا کہ تو اپنے گواہ قائم کر پس اگر اس نے گواہ قائم کئے تو بیج ہونے اور ثمن کی ڈگری کر دی جائے گی اور مشتری کی طرف سے غلام بغیر سعایت آزاد ہو جائے گااورا گراس کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے مشتری ہے قتم کینی جا ہی تو اس کو بیا ختیار ہوگا ہیں اگرمشتری نے قشم کھانے سے نکول کیا تو بھی یہی حکم ہے اوراگر اس نے قشم کھالی تو غلام مذکورمملوک رقیق نہ چھوڑ ا جائے گا مگرامام اعظم ہے نز دیک بعد اس کے منکر کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعی کرے گا خواہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں یا مدعی بیچ موسر ہو یامعسر ہواورصاحبینؓ کے نز دیک اگر دونوں معسر ہوں یا مدعی بیچ معسر ہوتو ایسا ہی حکم ہےاورا گر دونوں موسر ہوں یا مدعی بیچ موسر ہوتو غلام سعایت نہ کرے گا چنا نچے روایت ابوحفص میں مذکور ہے کہ مدعی بیچ کے واسطے غلام سعایت نہ کرے گا خواہ دونوںموسر ہوں یامعسر ہوں یا ایک موسر ہواور دوسرامعسر ہواور بیہ بالا جماع ہےاور یہی سیجے ہے پھر جب منکرخرید نے قتم کھالی تواس کوا ختیار ہوگا کہ باکع سے قتم لے اگروہ موسر ہے ہیں اگر باکع نے قتم سے انکار کیا تو اس کے ذمہ موجب نکول (یعن تا دان ) لا زم ہوگا اوراگر وہشم کھا گیا تو سعانیت کا حکم وہی ہوگا جوہم نے بیان کر دیا ہے اور قاضی کو بدوں درخواست منکرخرید کے باکع سے تتم لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر ہائع نے کہا کہ اگر میں اپنا حصہ اس غلام میں ہے تیرے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں تو بیآ زاد ہے اورمشتری نے کہا کہا گرتو اس میں ہےاپنا حصہ میرے ہاتھ نہیں فروخت کر چکا ہے تو بیآ زاد ہے تو مدعی خرید کو حکم دیا جائے گا کہا پنے گواہ قائم کرے پس اگراس نے گواہ قائم کئے تو غلام رقیق قرار دیا جائے گا اوراگراس کے پاس گواہ نہ ہوں تو فقیہہ ابواتحق ہے روایت ہے کہ وہشم کھانے پرمجبور نہ کیا جائے گالیکن اگرفتم کھالے تو بیج نہ کیا جائے گا اور اگر مدعا علیہ نے قشم کھالی تو بیج ثابت نہ ہوگی پس غلام ند کورامام اعظم ؓ کے نز دیک اپنی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا جو دونوں میںمشترک ہو گی خواہ دونوں موسر ہوں یامعسر ہوں اور صاحبین ؓ کے نز دیک اگر دونوں معسر ہوں تو دونوں کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دونوں موسر ہوں یا مدعی خرید موسر ہوتو مدعی خرید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تیرا جصہ خریدا ہا گرمیں نے نہ خریدا ہوتو بیآ زاد ہےاور دوسرے نہ کہا کہ میں نے اپنا حصہ فروخت نہیں کیا بلکہ میں نے تیرا حصہ تجھ سے خریدا ہے اگر میں نے اس کوفر وخت کیا ہوتو ہیآ زاد ہےتو دونو ں کو قاضی حکم دے گا کہا پنے اپنے گواہ لائیں پس اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو ظاہر ہوا کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی قتم میں سچاہ اور غلام ندکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق باقی رہے گا اور اگر فقط ایک نے گواہ قائم کئے تو پوراغلام اس کا رقیق ہوگا اور اگر دونوں میں ہے کسی ایک نے گواہ قائم نہ کئے تو قاضی دونوں (میں ہے کہ ہے) ہے تتم نہ لے گالیکن اگرفتم کی تو جائز ہے پس اگر دونوں نے قتم ہے نکول کیا تو غلام ندکور دونوں کے درمیان مشترک رقیق رہ جائے گا جیسا کہ دونوں کے گواہ قائم کرنے کی صورت میں ہوا تھااور دونوں میں ہے جونکول کرے گااس کے ذ مہدوسرے کا دعویٰ ثابت ہوگالیس جوشم کھا گیا ہے غلام اس کی ملک ہونے کا حکم دیا جائے گا اوراگر دونوں نے قشم کھالی تو غلام مذکورسعایت ہے خارج ہوکر آ زاد ہوجائے گا پیمبسوط جامع کبیرھیسری میں ہے

دوشریکوں میں ہےا بک نے دوسرے ہے کہا کہا گرتو نے اس غلام کو مارا تو وہ آزا د ہے .....:

جامع کبیر میں لکھا ہے کہ دوشر یکوں میں ہے اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے اس غلام کو مارا جومیرے تیرے درمیان مشترک ہے تو وہ آزاد ہے بھراس کو ماراحتیٰ کہ اس کا حصہ (مشم کھانے دالے کا حصہ ) آزاد ہو گیا تو مارنے والے کے حصہ کافشم کھانے والا ضامن ہوگا بشرطیکہ موسر ہو بیغایۃ البیان میں ہے۔ دوشریکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہا گرتونے اس غلام کو مارا تو وہ آزاد ہےاوردوسرے نے کہا کہ اگر میں نے اس کوآج نہ مارا تو وہ آزاد ہے پھراس نے غلام کو مارا تو پہلاتھ کھانے والا مار نے والے کے حصہ کا ضامن ہوگا بیتمر تاشی میں ہےاورا گرکسی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ ما لک ہوں تو وہ آزاد ہے پھر وہ دوسرے کے ساتھ مشترک کسی مملوک کا مالک ہوا تو آزاد (مملوک) نہ ہوگا پھراگراس نے اپنے شریک کا حصہ بھی خرید لیا تو اب \* آزاد ہو جائے گااورا گراس نے اپنے حصہ پہلے کس کے ہاتھ فروخت کردیا پھرشریک کا حصہ خودخر بیراتو آزاد نہ ہوگااورا گرکسی مملوک معین ہے کہا کہ جب میں تیراما لک ہوں تو تو آزا د ہے پھراس کا نصف خریدا پھر فروخت کیا پھر باقی نصف خریدا تو آزا د ہوجائے گا یہ مبسوط میں ہےابن ساعہ نے امام ابو یوسف ؓ ہے روایت کی ہے کہ ایک غلام دوشخصوں میں مشترک ہے پس ایک نے کہا کہ میرے شریک نے اس کوسال بھر ہوا کہ آزاد کر دیا ہے اور خود میں نے اس کو آج کے روز آزاد کیا ہے اور اس کے شریک نے کہا کہ میں نے اس کوآ زادنہیں کیا ہاں آج تو نے اس کوآ زاد کیا ہے ہی تو مجھے میرے حصہ نصف کی حنمان دے تو جس نے زعم کیا کہ شریک نے سال بھرے آزاد کیا ہے اس پر صان واجب نہ ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے اس کوکل کے روز گذشتہ میں آزاد کیا ہے اور میرے شریک نے سال بھر ہے اس کوآ زاد کیا ہے تو بھی یہی حکم ہےاوراگراس نے اپنے آ زا دکرنے کا اقر ارند کیالیکن گواہ قائم کئے کہاس نے کل کے روز گذشتہ میں آزا دکیا ہے تو وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن ہوگا یہ بدائع میں ہاورا گراس نے کہا کہ میرے شریک نے اس غلام کوا یک مہینہ ہے آزاد کیا ہے اور میں نے دودن ہے تو وہ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے اپنے او پر ضان کا اقر ار نہیں کیا ہے بطہیر بیمیں ہے۔

ایک باندی دو خصوں (مردوں میں) میں مشترک ہے کہ ایک نے کہا کہ بیمیر ہے شریک کی ام ولد ہے اور اس کے شریک نے اُس سے انکار کیا تو وہ ایک روز تک موقو ف رہے گی بعض خدمت نکر ہے گی اور ایک روز منکر کے واسطے خدمت کر ہے گی اور ایک روز منکر کے واسطے اس پر سعایت کرتی واجب نہ ہوگی اور چوشریک مقرر ہوا ہے اس کے واسطے باندی ندکور پر کوئی راہ نہیں ہے بیری نمیں ہے اور اس کی نصف ولا ء اور نصف کمائی منکر کے واسطے ہوگی اور پاتی نصف موقو ف رہے گی اور اس کا نفقہ خود اس کی کمائی ہے ہوگا اور کمائی نہ ہوتو نصف فقہ منکر پر ہوگا اور وہ مقر کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور اگر منکر مراکیا تو امام اعظم ہوگیا تھا ہے ہزد دیک بوجہ اقر ارمقر کے وہ اسطے ضامن نہ ہوگا اور اگر منکر مراکیا تو امام اعظم ہوگیا تھا ہوگی اور کی میں ہے ہوگا اور اگر دونوں شریک کی ام ولد ہا ور دوسر نے اس سے انکار کیا تو بیہ باندی موقو ف رہے گی اور کی شریک کے واسطے دوسر نے شریک پر کوئی راہ ویعن عور اس کے دار تو وہ آزاد ہوگیا تو بیہ باندی موقو ف رہے گی اور کی شریک کے داسطے دوسر نے شریک پر کوئی راہ ویعن عور اس کے دار کوئی ایک مراک کی تو وہ آزاد ہوگیا ہوں کی اور اس کی تصدیل کی تو وہ آزاد کیا گیس اگر دوسر نے شریک نے اس کی تصدیل کی تو وہ کی جور کی کی کر کی سے ہوگی کی تو وہ اقبل کی طرف سے آزاد ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر دوشر کے وہ سے اور اگر دوشر کے وہ اس کی تصدیل کی تو وہ اور کی طرف سے آزاد ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر دوشر کی تو ایس کی تصدیل کی تو دوسر نے پر شہادت دی مثلاً غلام دوشر کیوں میں مشترک تھا گی ایک نے دوسر سے پر اعتاق (اعتاق آزاد کیا ایس ایک موشر کیوں میں مشترک تھا گی اس کی نے دوسر سے پر شہادت دی مثلاً غلام دوشر کیوں میں مشترک تھا گیں ایک نے دوسر سے پر شہادت کی مثلاً غلام دوشر کیوں میں مشترک تھا گیا گیں ایک نے دوسر سے پر شہادت کی مثلاً غلام دوشر کیوں میں مشترک تھا گیا گیا گیا کہ دوسر سے پر شہادت کی مثلاً غلام دوشر کیوں میں مشترک تھا گیا گیا گیا گیا کہ کو دوسر سے پر شہاد کیا کہ کو دوسر سے پر شہاد کیا

SEC IN DESC

دی تو اس کا اقرارا پی ذات پر جائز ہوگا دوسر ہے پر جائز نہ ہوگا اور شہادت دینے والے کا حصہ آزاد نہ ہوگا اور وہ اپنے شریک کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور غلام اپنی قیمت کے واسطے سی کرے گا جو دونوں شریکوں کے درمیان مشترک ہوگی خواہ دونوں خوشحال ہوں یا دونوں تنگدست ہوں بیام اعظم کا قول ہے پھر اگر اس کے بعد دونوں میں سے ہرایک نے غلام کی سعایت کرانے سے پہلے اپنا حصہ آزاد کیا تو امام اعظم کے نزد کی جائز ہے اس واسطے کہ نصیب منکر اپنی ملک پر ہے اور ایسا ہی شہادت دینے والے کا بھی حصہ امام اعظم کے نزد کی اس کی ملک میں ہے اس واسطے کہ اعماق اس کے نزد کی ہوتا ہے پس جب دونوں نے اس کو آزاد کیا تو دونوں کا آزاد کرنا جائز ہوگیا اور اس کی ولاء ان دونوں میں مشترک ہوگی ۔ اسی طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی ۔ اسی طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی ۔ اسی طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی ہو تا ہوگی ۔ اسی طرح اگر غلام نے سعایت کر کے اپنی قیمت ادا کر دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی ہو ہو کہ دی تو بھی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی ہو تا ہو کھی ہو کہ دونوں میں مشترک ہوگی ہیں ہے۔

اگر دوشریکوں میں سے ایک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ اپنے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعایت وصول پائی ہے تو مام اعظمؓ کے نز دیک اس کی گواہی جائز نہ ہوگی:

جب دونوں کے واسطے سعایت واجب ہوئی اگر دونوں میں ہے ایک نے دوسرے پرشہادت دی کہاس نے غلام ہے سعایت پوری بھریائی ہے تو اس کی گواہی قبول نہ ہو گی اوراس طرح اگرا یک نے اپنا حصہ سعائیت وصول پانے کے بعد دوسرے پر گواہی دی کہاس نے اپنا حصہ سعایت وصول پایا ہے تو شہادت قبول نہ ہوگی بیرمحیط میں ہےاوراگر دوشر یکوں میں ہے ایک نے کسی دوسرے گواہ کے ساتھ اپنے شریک پر گواہی دی کہ اس نے سعایت وصول پائی ہے تو مام اعظم سے نز دیک اس کی گواہی جائز نہ ہوگی اوراسی طرح اگرغلام کے واسطے شریک پرغصب مال یا جراحت بدن یا کسی اورالیبی چیز کی جس کی وجہ ہے اس پر مال واجب ہو گوا ہی دی تو اس کی گواہی ردکر دی جائے گی پیمبسوط میں ہے اوراگر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے پرشہادت دی اور دوسرے نے ا نکار کیا تو ہرایک ہے دوسرے کے دعویٰ پرقتم لی جائے گی اور جب دونوں نے قتم کھالی تو امام اعظم ؓ کے نز دیک غلام مذکور ہرایک کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لئے سعایت کرے گا اور امام اعظمیّ کے نز دیک حالت تنگدیتی وخوشحالی میں کوئی فرق نہ ہو گا کذا فی البدائع اور يبي سيحيح ہے كذا في المضمرات اوراس كى ولاءان دونوں كے واسطے ہوگى بير ہداييميں ہے اوراگر دونوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس کوایک ساتھ آزاد کیا ہے یا آگے پیچھے آزاد کیا ہے تو اواجب ہے کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہو بشرطیکہ دونوں موسر ہوں اور غلام بھی سعایت نہ کرے گا اورا گر دگونوں میں ہے ایک نے اعتر اف کیا اور دوسرے نے انکار کیا۔ تو واجب ہے کہ منکر ہے قتم لی جائے بیہ فتح القدیر میں ہے اور اگر ایک غلام تین نفر کے درمیان مشترک ہوجن میں ہے دونفر نے تیسرے پر بیگواہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے اور اس تیسرے نے جس پر گواہی دی گئی ہےا نکار کیا تو غلام مذکوران متنوں کے واسطے سعایت کرے گاجو ہاہم ان میں تین تہائی مشترک ہوگی اور اگر کسی نے غلام کی سعایت میں ہے پچھوصول کیا تو ہاقی دوکو اختیار ہوگا کہاں میں سےاپنا دونتہائی حصہاس ہے واپس کریں جو باہم نصفا نصف تقشیم کرلیں گے بیمحیط میں ہےاورا گرشر یک تین ہوں پس ہردو نے تیسر سے پر گواہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے تو گواہی نامقبول ہو گی بیرفنخ القدیر میں ہے۔اگر تین شریکوں میں ہے ایک نے باقی دونوں میں ہے ایک پر گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور شریک دیگر نے شاہداوّ ل پر گواہی دی کہاس نے اپنا حصہ آزا دکیا ہے تو قاضی دونوں میں ہے کسی پر آزا دکرنے کا حکم نہ دے گا ٹیمجیط میں ہے۔

#### اگرشر یکوں میں ہے دوشر یکوں نے تیسر ہے پر گواہی دی:

اگر (تین شریکوں میں ہے ) دوشریکوں نے تیسرے پریہ گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ سعایت غلام سے وصول پایا ہے تو دونوں کی گواہی جائز نہ ہوگی اوراس طرح اگریہ گواہی دی کہاس نے سب مال ہم دونوں سے وکیل ہوکرغلام سے وصول کیا ہے تو دونوں کی گواہی اس پر جائز نہ ہوگی لیکن غلام ان دونوں کے حصہ سعایت ہے بری ہوجائے گا اور جس شریک پر گواہی دی ہے وہ اپنا حصہ غلام سے وصول کرے گا اور اس میں باقی دونوں شریک جنہوں نے گواہی دی تھی بٹائی کی شرکت نہیں کر سکتے ہیں یہ مبسوط میں ہے۔زیدوعمرو کے درمیان ایک باندی مشترک ہے پھر دوگوا ہوں نے ان دونوں میں سے خاص ایک پرزیدیا عمرو پر بہ گواہی دی کہ اس نے باندی کوآزاد کیا ہےاور باندی نے اس کی تکذیب کی مگر باندی نے دوسرے شریک پر دعویٰ کیا کہ اس نے آزاد کیا ہے مگر اس نے انکار کیا اور قاضی کے سامنے تھم کھا گیا کہ میں نے اس کوآ زادنہیں کیا ہے تو باندی ندکورہ گواہان ندکور کی گواہی ہے آزاد ہو جائے گی اگر چہ باندی کی طرف ہے دعویٰ نہیں پایا گیا ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر زیدوعمرو کے درمیان باندی مشترک ہو پھران دونوں میں سے ایک کے دوبیٹوں نے دوسر سے شرکیک پر گواہی دی کہ اس نے اس با ندی کوآ زاد کیا ہے تو دونوں کی گواہی باطل ہو گی اور اگر دونوں نے اپنے باپ پر گواہی دی کہاس نے آزاد کیا ہے تو گواہی جائز ہو گی پس اگران گواہوں کا باپ موٹر یعنی خوشحال ہو پھر با ندی مذکورہ مرگئی اوراس نے پچھ مال چھوڑ ااور حال ہے کہ بعد عنق کے اس کے ایک بچے بھی ہوا ہے پھر شریک نے چاہا کہ اس بچہ ہے سعایت کرا دیتو اس کو بیاختیار نہیں ہے جیسے اس بچہ کی ماں کی زندگی میں تھا کہ اس کواس بچہ ہے سعایت کرانے کی کوئی راہ نہ تھی ایسے ہی بعدموت اس کی ماں کے بھی یہی رہے گا درصور تیکہ اس کی ماں نے مال چھوڑ ا ہے لیکن اس کو بیا ختیار ہو گا کہ اپنے شر یک موسر سے تاوان لے جیسے کہ باندی کی زندگی میں بیا ٹنتیارتھا پھرشر یک ضامن جو کچھتاوان دے گاو واس باندی کے تر کہ میں ے لے لے گا جیسے اس کی زندگی کی صورت میں بھی واپس لے سکتا تھا پھر جو پچھ مال اس کے ترکہ میں سے باقی رہے گا و ہ اس کے پسر کی میراث ہوگا اوراگر باندی مذکورہ نے کچھ مال نہ چھوڑا ہوتو شریک ضامن مال تاوان کواس کے پسر ہے لے لے گا اوراگر باندی ندکورہ مری نہ ہوا ورشریک نے بیا ختیا رکیا کہ باندی مذکورہ ہے سعایت کرا دے تو اس سعایت میں بیہ باندی بمنزلہ مکا تبہ کے

اگرگواہوں نے شریک (خواہ تنہاہو) پریوں گواہی دی کہاس نے یوں اقر ارکیا ہے کہ بالغ اس غلام کومد برکر چکا ہے:

اگر غلام دومردوں میں مشترک ہو پھر دوگواہوں نے ان میں سے ایک معین شریک پر گواہی دی کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے اس غلام کوآزاد کیا ہے اور بیشریک موسر ہے تو قاضی اس غلام کے آزاد ہونے کا حکم دے گا اور اس کے شریک کو بیا ختیار ہوگا کہ اپنے حصہ کی بابت اس سے تاوان لے بیر محیط میں ہے۔ مگر شریک ضامن اس مال تاوان کو غلام سے واپس لے گا اور غلام کی پوری ولاء اس کی ہوگی اگر چہ وہ اپنا حصہ آزاد کرنے ہے منکر ہوا ہو بیہ مبسوط میں ہے اور اگر گواہوں نے شریک معین پریوں گواہی دی ہوگا ور اگر گواہوں نے شریک معین پریوں گواہی دی ہوگا اور اگر گواہوں نے شریک مقرر کی ولاء اس آزاد دی ہوگا اور اگر گواہوں نے بیگواہی دی کہ اس نے بید فروخت کی اختیار حاصل نہ ہوگا اور اگر گواہوں نے بیگواہی دی کہ اس نے بید اقرار کیا ہے کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا اس نے قبل فروخت کے اس کوآزاد کیا تھا تو بیغلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے اقرار کیا ہے کہ جس نے اس کوفروخت کیا تھا اس نے قبل فروخت کے اس کوآزاد کیا تھا تو بیغلام اس مشہود علیہ شریک کے مال سے

آزاد ہوجائے گا پیمچھ میں ہے۔اس کی ولاء موقو ف رہے گی اس واسطے کہ دونوں میں سے ہرایک کواس کی اپنی ذات سے دورکر تا ہے اس لئے کہ بائع کہتا ہے کہ میں نے اس کوآزاد نہیں کیا تھا بلکہ مشتری کے اقرار سے آزاد ہوا ہے بس اس کی ولاء مشتری کی ہوگی اور مشتری کہتا ہے کہ بائع نے اس کوآزاد کیا بس ولاء اس کی ہوگی لہذا اس کی ولاء تو قف میں رہے گی بیباں تک کہ دونوں میں سے کوئی دوسر سے کی تصدیق کی طرف رجوع کر ہے بس ولاء اس کی ہوجائے گی اوراگر گواہوں نے شریک (خواہ شریک ہویا جا ہو یہ جواب ہر مال جاری ہے) پر یوں گواہی وی کہ اس نے یوں اقرار کیا ہے کہ بائع اس غلام کو مدبر کر چکا ہے یا باندی تھی کہ اس کی نسبت یوں اقرار کیا ہے کہ بائع اس غلام کو مدبر کر چکا ہے یا باندی تھی کہ اس کی نسبت یوں اقرار کیا ہے کہ بائع اس کوئل ہو تا باندی تھی کہ اس کی نسبت یوں مشن واپس نہیں لے سکتا ہے اوران دونوں مملوکوں میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا یہاں تک کہ بائع مرجائے پھر جب بائع مرگیا تو دونوں (یعنی بندی مرد غلام) آزاد ہوجائی مراس کے بھائی مال سے برآ مد ہوتا ہواوراگران دونوں پر کسی نے جنایت کی توالی (یعنی بندی مرد غلام) آزاد ہوجائیں گی بیاس وقت تک ہے کہ جب تک بائع زندہ رہ اوراما م اعظم کے نزد یک ان دونوں کی جنایت موقوف

رہے گی ہیمبوط میں ہے۔

اگر دونوں شریکوں میں ہےایک نے اقرار (نافذ کا) کیا کہ میرے عنق شریک نے عنق (غلام) کا نافذ کا اقرار کیا ہے تو اس پرحرام ہوگا کہ پھرغلام سے خدمات غلامی لے بیمحیط سرحتی میں ہے۔اگر غلام تنین آ دمیوں میںمشترک ہوجن میں سے ایک غائب ہو گیا پھر دو حاضروں نے اس غائب پر گواہی دی کہاس نے اس غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا ہے تو ان دونوں حاضروں اورغلاموں کے درمیان روک کر دی جائے گی پھر جب غائب مذکور آ جائے گا تو غلام ہے کہا جائے گا کہا پنے گواہوں کا اعا د ہ کرے پھر جباس نے اپنے گواہ بمقابلہؑ غائب مذکور کے اس پر قائم کئے تو غائب کے حصہ کے آزاد ہونے کا حکم دیا جائے گا بیمجیط میں ہے اوراگر دو گواہوں نے دوشریکوں میں ہےا بیک شریک پریہ گواہی دی کہاس کے شریک غائب نے اس غلام میں ہےا پنا حصد آزاد کیا ہے تو امام اعظم ؓ کے نز دیک ایسی گواہی قبول نہ ہو گی کذا فی الظھیریة لیکن غلام اور اس شریک کے درمیان روک کر دی جائے گی تا کہ اس سے خد مات غلامی نہ لے سکے بیہاں تک کہ شریک غائب حاضر آئے اور بیاستحسان ہے پھر جب غائب مذکور حاضر ہوگا تو اس پر گواہی کا اعادہ کرنا ضروری ہے تا کہ تھم آزادی ثابت ہواورا گردونوں شریک غائب ہوں پھردونوں میں سے ایک معین شریک پر گواہ قائم ہوئے کہاس نے اپنا حصہاس غلام میں ہے آ زاد کیا ہے تو بدون اس کے کہ کوئی خصومت ازقبیل قذ ف ( یعنی غلام پر کی نے قذ ف کا دعویٰ کیا ۱۲) و جنایت وغیرہ کسی وجہ ہے ہوالیم گواہی مقبول نہ ہو گی اور اگر اس قبیل ہے کوئی خصومت یائی گئی تو الیمی گواہی مقبول ہو گی جبکہ گواہوں نے بیرگواہی دی کہاس کے ہر دومولا وُں نے اس کوآ زاد کر دیا ہے یا دونوں میں سے ایک نے اس کوآ زاد کیا اور دوہرے نے اس سے اپنا حصہ سعایت وصول کر لیا ہے بیمبسوط میں ہے اور اگر ایک غلام تین شریکوں میں مشترک ہوا کہ ان میں ے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنا حصہ ہزار درہم پر آزاد کیا ہے اور غلام نے کہا کہ اس نے مفت آزاد کیا ہے او باقی دوشریکوں نے گواہی دی کہاس نے ہزاد درہم پر آزا دکیا ہے تو ان کی گواہی جائز ہوگی اوراسی طرح اگر ہر دوشریک کے بابوں یا بیٹوں نے ایسی گواہی دی تو بھی جائز ہے۔اگران شریکوں میں ہے بعض نے غلام مشترک کوآ زاد کیااوراس غلام کے قبضہ میں بہت مال ہے جس کو اس نے خود کمایا ہے مگر بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کب ( یعن قبل عنق کے یابعد عنق کے ) کمایا ہے ( قال ظاہر آ نکہ قتم ہے قول قبول ہو گاوائنداعلم ) اوراس مال کی بابت شریکوں اور غلام میں جھگڑا ہوا چنا نچیشریکوں نے کہا کہاس نے بید مال قبل عتق کے کمایا ہے اور غلام نے کہا کہ میں نے بعد عتق کے کمایا ہے تو قول غلام کا قبول ہوگا میر جے۔

#### دوغلاموں میں ہے ایک کےعتق کے بیان میں

قال المترجم یععیاسطرح کہان دونوں میں ہےا یک آزاد ہے بدون تعین کے فاقہم جب مجہول کی طرف عتق مضاف کیا جائے توضیح ہے اورمولی کے واسطے اخیار تعین حاصل ہوگا جس کو جا ہے معین کرے خواہ اس نے یوں کہا ہو کہتم دونوں میں کا ایک آزاد ہے یا یوں کہاہو کہ آزادیاوہ آزاد ہے یااس نے نام لیاہو کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا ایضاح میں ہےاوراگریوں کہا کہ بیہ آزاد ہے ور نہ وہ وہ تو پیر کہنامثل اس قول کے ہے کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے بیخز اینۃ انمفتین میں ہےاورا گر دونوں غلاموں نے حاکم کے پاس نالش کی تو مولی کوحا کم مذکور بیان کرنے پرمجبور کرے گا پیمچیط سرحسی میں ہےاورا گر دونوں نے حاکم کے پاس مخاصمہ نہ کیا اورمولیٰ نے دونوں میں ہےا یک کاعتق بطورتعین اختیار کرلیا تو اختیار کرتے ہی اس پرعتق واقع ہوگا اورقبل اس طرح اختیار کرنے کے جب تک خیارمولی باقی رہے گا تب تک وہشل (یعنی احکام میں ) دوغلاموں کے ہوں گے اور پیے بنابراصل امام اعظمیّ وامام ابو یوسٹ کے ہے بیسراج دہاج میں ہےاورقبل اختیار کرنے کےمولی کورواہے کہان دونوں سے خدمت لےاور نیز رواہے کہ دونوں کوکرا یہ پر دے یا ان ہے کمائی کرائے اور کرا یہ و کمائی مولی کی ہوگی اورا گرقبل اختیارمولی کے ان دونوں پر جنایت کی گئی پس اگر جنایت از جانب مولی ہوپس اگرفتل نفس ہے کم ہومثلاً اس نے غلاموں کے ہاتھ کوقطع کیا تو مولی پر پچھوا جب نہ ہوگا خواہ دونوں کا ہاتھ ایک ساتھ کا ٹا ہویا آگے پیچھے اور اگر جنایت قتل نفس ہوبس اگرمولی نے آگے پیچھے دونوں کوتل کیا تو پہلا غلام ہو گا یعنی اس نے غلام کونل کیا اور دوسرا آزاد ہونے کے واسطے تعین ہو گیا بھر جب اس کونل کیا تو آزاد کونل کیا پس مولی پر دیت واجب ہو گی جو وار ثان غلام کو ملے گی اورمو لی کواس میں ہے کچھ نہ ملے گا اورا گر دونوں کوا یک ساتھ ایک ضرب واحد ہے تل کیا تو مولی پر واجب ہو گا کہان میں سے ہرایک کے وارثوں کواس کی نصف دیت دیدے اور اگر جنایت از جانب اجنبی ہوپس اگرفتل نفس ہے کم ہومثلاً شمی اجنبی نے ہرایک غلام کا ہاتھ کاٹ ڈالا تو اس اجنبی پر غلام کے ہاتھ کا ارش واجب ہو گا یعنی دونوں میں سے ہرایک کی نصف قیمت اور بیارش ان کےمولی کا ہوگا خواہ اجنبی مٰدکور نے آگے پیچھےقطع کیا ہویا ایک ساتھ کا ٹا ہواورا گر جنایت قتل نفس ہوتو قاتل یا ا یک ہوگا یا دو ہوں گے پس اگر قاتل ایک ہوتو اگر اس نے معا دونوں کوتل کیا تو قاتل پر دونوں میں ہے ہرایک کی نصف قیت واجب ہوگی اور بیمولی کی ہوگی اور نیز قاتل پر ہرایک کی نصف دیت واجب ہوگی اور بیددونوں کے وارثوں کی ہوگی اوراگر قاتل نے دونوں کے آگے پیچھے قتل کیا تو قاتل پراوّل مقتول کی قیمت اس کے مولی کے واسطے واجب ہوگی اور دوسرے مقتول کی دیت اس کے وارثوں کے واسطے واجب ہوگی ۔اوراگر قاتل دوہوں اور ہرایک نے ایک ایک کوتل کیا پس اگر ہرایک کافٹل کرنا ایک ساتھ واقع ہوا تو ہرایک قاتل پر قیمت کامل واجب جس میں ہے نصف وارثان مقتولان کواور نصف مولائے مقتولان کی ہوگی اوراگر قاتلوں کاقتل کرنا آ گے پیچھے واقع ہواتو قاتل اوّل پراپنے مقتوّٰل کی قیمت کامل اس کے مولیٰ کے واسطے واجب ہوگی اور قاتل دوم پر ایے مقتول کی دیت اس کے وارثوب کے واسطے واجب ہوگی پیر بدائع میں ہے۔

اگرمولیٰ کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کا

R Cro Dec

عقر وا جب ہوگا:

اگراس نے اپنی دو باندیوں ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک حرہ ہے پھر دونوں میں ہے ہرایک کے ایک بچہ پیدا ہوایا دونوں میں ہےایک کے ایک بچہ پیدا ہوا تو جس باندی کاعتق مولی اختیار کرے گااس کا بچہ آزاد ہو گااورا گردونوں باندیاں ایک ساتھ مرگئیں یا دونوں ایک ساتھ تل کی گئیں تو مولی کواختیار ہوگا کہان بچوں میں ہے جس کے حق میں جا ہے عتق اختیار کر کے واقع کرے مگر جس بچہ کوعتق کے واسطے متعین کر ہے گا اس کواپنی ما درمقتول کے جرم قتل کے معاوضہ میں ہے کچھارث نہ ملے گا پیظہیریہ میں ہےاوراگر دونوں باندیوں کی زندگی میں ایک کا بچیمر گیا تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا مبخلا ف اس کے اگر دونوں باندیوں کی موت کے بعد کسی کا بچے مرگیا تو التفات ہوگا پیمجیط میں ہے اور اگرمو کی کے اختیار کرنے سے پہلے دونوں باندیوں سے شبہ میں وطی کی گئی تو دونوں باندیوں کاعقر<sup>(1)</sup> واجب ہوگا اور بیدونوںعقرمولی کوملیں گے بیہ بدائع میں ہے آورا گرمولی کے اختیار کرنے سے پہلے ان میں ہےا یک باندی نے کوئی جنایت کی پھرمولی نے جنایت کا حال معلوم کرنے کے بعداسی باندی پرعتق واقع کرنااختیار کیا تو مولی اس جنایت کا اختیار <sup>(۲)</sup> کرنے والا ہوگا اورا گرقبل بیان کےمولی مرگیا تو ہرایک باندی میں سےاس کا نصف آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے لیے مولیٰ کے وارثوں کے واسطے سعایت کرے گی اور جس باندی نے جنایت کی ہے مولیٰ پراپنے مال ہے اس کی قیمت واجب ہوگی جیسے کہ اگر اس نے جنایت کا حال معلوم ہونے سے پہلے اس کو آزاد کر دیا جس نے جنایت کی ہے تو یہی حکم ہے پیمبسوط میں ہےاوراگر دونوں کواس نے ایک ہی صفقہ میں بیچ کر دیا تو یہ بیچ دونوں کی باطل ہوگی بیا بیضاح میں ہےاومد اگر دونوں کوایک ہی صفقہ میں بیچ کر دیا ور دونوں کومشتری کے سپر دکر دیا یا پھر دونوں کومشتری نے آزاد کیا تو بائع بیان پرمجبور کیا جائے گا کہ کس کواس نے مرا دلیا ہے پھر جب با کئے نے دونوں میں ہے کسی ایک میں عتق کومعین کیا تو ملک فاستر دوسرے کے حق میں متعین ہوگی اور دوسرامشتری کی طرف ہے بقیمت آزا دہوگا اوراگر با لُغ مذکور قبل بیان کرنے کے مرگیا تو اس کے وارثوں ہے کہا جائے گا کہتم لوگ بیان کرو جب انھوں نے کسی ایک کوعتق کے واسطے تعین کیا تو دوسرامشتری کی طرف ہے بھیمت آزاد ہو جائے گا اور دونوں غلاموں میں عتق شائع نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرمشتری نے آزاد نہ کیا یہاں تک کہ بائع مرگیا تو عتق دونوں میں منقسم ہوگا یہاں تک کہ قاضی تیج فیخ کردے پھر جب تیج کو فیخ کردیا تو عتق منقسم ہوگا اور دنوں میں سے نصف نصف آزاد ہو جائے گا اور اگر مالک نے قبل اختیار کرنے کے کہ کون دونوں میں سے آزاد ہونے کے واسطے متعین ہوا ہے اس نے دونوں کو ہبہ کیا یاصد قد میں دے دیا یا دونوں پر کسی عورت سے نکاح کیا تو مجبور کیا جائے گا کہ کسی ایک میں عتق اختیار کرے لیل دوسرے کا ہبہ وصد قد و مہر قرار دینا جائز ہوگا اور اگر مولی کسی ایک میں عتق معین کرنے سے پہلے مرگیا تو دونوں کا ہبہ وصد قد باطل ہوجائے گا اور مہر مقرر کرنا بھی باطل ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگر دونوں کو اہل حرب یعنی کا فر جو سلمانوں سے گر ائی کرتے ہیں گرفتار کرلیے گئے تو مولی کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں سے کسی ایک میں عتق کو متین کرے لیل دونوں میں دونوں میں سے کہ کہ دونوں میں شائع ہوگئی ہے اور اگر دونوں کو کسی نے حربی سے خرید کیا تو کسی ملکیت دونوں میں سے باطل ہوگی اس واسطے کہ حربیت دونوں میں شائع ہوگئی ہے اور اگر دونوں کو کسی نے حربی سے خرید کیا تو

ل مولیٰ کی موت کے بعد وارثوں سے تعین کرائی جائے گی اور بیہ نہ ہوگا کہ ایک عتق دونوں میں پھیل جائے کہ جس سے ہرایک کا صنف آزاد ہو جائے اور مشتری کاعتق وخرید سچے نہ ہوغیر ذالک من المفاسد ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) خواہ وطی کنندہ ایک ہویا ہرا یک کے ساتھ علیحدہ ہوتا۔ (۲) اس کا جرمانہ اپنے ذمہ لیا ۲ا۔

مولی کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس میں جاہے عتق کومعین کرے اپس دوسرے کومشتری مذکوراس کے حصہ ثمن کے عوض لے انگا

اگرا بنی دو با ندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں سے ایک حرہ ہو پھراس نے ان دونوں میں سے ایک سے ایک سے ایک سے وظی کی اور وہ حامل نہ ہوئی تو امام اعظم جنتاللہ کے نز دیک دوسری آزا دنہ ہوجائے گی:

اگر اہل حرب ہے کسی نے ایک کوخرید کیا اورمولی نے اس کاعتق اختیار کیا تو آزا د ہوجائے گا اورخرید باطل ہوجا لیکی اور اگرمولی نے اس کوجس کوخرید کیا ہے تمن کے عوض خرید لیا تو دوسرا آزا دہو جائیگا اوراگر اہل حرب نے ایک کوقید کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ ظہیر بیمیں ہےاوراگرمولی نے ایک کو کا فر سے خرید کیا تو دوسرا آزاد ہو گا پیخز اندامفتین میں ہے۔ایک شخص نے اپنی صحت میں دو مملوک ہے کہا کہتم دونوں میں ہےا بیک آزاد ہے پھروہ مرض الموت میں گرفتار ہوا پھراس نے عتق کوان میں ہے ایک کی طرف راجع کیاتو یہی غلام مولی کے تمام مال ہے آزاد ہوجائے گا اگر چہاس کی قیمت تہائی مال مولی ہےزائد ہوییشرح طحاوی میں ہے۔ بیان تین طرح کا ہوتا ہے ۔نص و دلالت وضرورت ۔نص کی مثال ہیہے کہ مولی نے ایک معین سے کہا کہ میں نے تخصے مرادلیا یا نیت کی یا ارا دہ کیا تھا اس لفظ سے جومیں نے ذکر کیا تھا یا میں نے اختیا رکیا یا کہا کہ تو حربے اس لفظ سے جومیں نے کہا تھا یا اس لفظ سے جومیں نے ذکر کیا تھایا اس اعمّاق سے یا میں نے عتق سابق سے مجھے آزاد کیا ہےاور مثل اس کےاورالفاظ جواس معنی میں ہوں اور اگریوں کہا کہ تو حرہے یا میں نے مجھے آزاد کیا اور بیرنہ کہا کہ لفظ ندکور یا بعثق سابق پس اگر اس سے عتق جدید مرادلیا ہے تو دونوں آ زاد ہوجا ئیں گے بیغلام بسبب عتق جدید کے اور وہ سبب لفظ سابق کے اوراگراس نے کہا کہ میں نے جدید عنق مرادنہیں لیا بلکہ وہی مرادلیا جو مجھ پر بسبب میرے قول (تم میں ہے ایک جرب) کے لازم آیا ہے تو قضاء بھی اس کی تقیدیق ہو گی اوراس کا قول کہ میں نے تجھے آزاد کیااس پرمحمول ہوگا کہ اس نے عتق اختیار کیا یعنی گویایوں کہا کہ میں نے تیراعتق اختیار کیااور دلالت کی صورت یہ ہے کہ مولی دونوں میں ہے ایک کوانی ملک ہے نکال دے بسبب بیچ کے یا ہایں طور کہ دونوں میں ہے ایک کورہن کر دے یا ایک کو اجارہ دیدے پام کا تب کردے یا مد برکر دے یا باندی ہواوراس کوام ولد بنادے میر الع میں ہے۔اوراگر دونوں میں سے ایک کو فروخت کیابطور قطعی بااینے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یامشتری کے واسطے خیار کی شرط کر کے فروخت کیا یا بطور <sup>ب</sup>یع فاسد فروخت کیاخواہ اس پڑہیں کیایا سپر دکر دیایا چکایایا ایک کے دینے کی وصیت کر دی یا ایک پر نکاح کر دیایا ایک<sup>(۱)</sup> آزادی پرقتم کھائی تو یہ سب دوسرے کے حق میں عتق کا اختیار کرنا ہے بطور دلالت میرمحیط میں ہے اور اگراپنی دو باندیوں سے کہا کہتم دونوں میں سے ا کیے جرہ ہے پھراس نے ان دونوں میں ہے ایک ہے وطی کی اور وہ حاملہ نہ ہوئی تو امام اعظم ہے نز دیک دوسری آزاد (۲) نہ ہو جائے گی اور اگر وہ حاملہ ہوگئی تو دوسری بالا تفاق آزا د ہو جائیگی پیرفتے القدیرییں ہے۔ان دونوں ہے اس کو وطی کرنا امام علیہ الرحمة کے ند ہب کے موافق حلال ہے مگراس کا فتوی نہ دیا جائے گا (احتیاطاً) یہ ہدایہ میں ہے۔

یہ ہب سے دس سی سے ہوں ہے گہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد ہے پھراس نے ایک سے خدمت لی تو بیامر بالا تفاق سب(۳) کے نز دیک اختیار نہیں ہے بیظہیر بیمیں ہے اور بیان بضر ورت کی بیصورت ہے کہ مثلاً قبل اختیار کرنے کے دونوں میں

<sup>(</sup>۱) مثلاً کہاجائے کہاگر میں شراب پیوں تو میرا بیفلام آزاد ہے۔ (۲) متعین نہ ہوگی۔ (۳) جس سے خدمت لیاس کے سوائے دوسری کا عتق معین نہ ہوجائے گا۔

ا گرکسی شخص کے تین غلام ہوں پس اس نے کہا کہ آزاد ہے اور یا تواوّل آزاد ہوجائے گا:

اگرمولی نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے حالا تکہ ایک غلام کے سوائے اس کا کوئی غلام نہیں ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا پھراگر مولی نے کہا کہ میراایک اور غلام ہے اور میں نے ای کومرادلیا تھا تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ وہ گواہ قائم کرے کہ میر ادوسراغلام بھی ہے اور میں اللہ تعالی عز وجل اس کی تصدیق ہوگی ہید بدائع میں ہے اوراگرمولی نے کہا کہ میر نے غلام آزاد ہوجائے گا میں ہوائی آزاد ہے جالا نکہ ایک غلام کے سوائے اس کا کوئی غلام نہیں ہے تو یہی غلام آزاد ہوجائے گا میں سوط میں ہے اوراگرمولی نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے نہیں اس سے کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہوجائے گا پھراگر سے کہا کہ تا سے کہا کہ تم میں ہے کہ اس سے کہا کہ تم میں ہے کہ اس سے کہا کہ تا ہے کہ اس سے کہا کہ تا ہے کہ اس سے کہا کہ میں نے اس کومراد نہیں لیا تھا تو پہلا بھی آزاد ہوجائے گا اوراق ل دونوں کی اس سے ہے۔ اوراگرسی محفل کے تین غلام ہوں نہیں اس نے کہا کہ میں نے اس کومراد نہیں لیا تھا تو پہلا بھی آزاد ہوجائے گا اوراق ل دونوں کی نسبت اس کو بیان کرنے کا تھم دیا جائے گا دراق ل دونوں کی نسبت عتمیں اختیار کرے اوراگر یوں کہا کہ بی آزاد ہے اور بیا بیتو میں اس کے کہ میں آزاد ہوجائے گا اوراگر یوں کہا کہ بی آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا پھر دونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور مولی کہتا ہوگیا گھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور مولی کہتا ہوگیا گھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا پھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط کھور کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط کھور کہتا ہیں کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا پھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا پھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا پھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا پھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا پھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا پھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا پھردونوں میں سے ہرایک کہتا ہے کہ میں آزاد کے ساتھ مختلط ہوگیا چھردونوں میں سے مورونوں میں سے دونوں کیا کہ میاں میں کو ساتھ کو میں کو اس کو کر کو میں کو دونوں کی کو م

لے قولہ مختلط ہو گیااس کی بہت صور تیں ہو علق ہیں مثلاً زید نے اندھیری رات میں دوغلاموں کو کوٹھری میں بند کرکے پھر دیر کے بعدایک کاہاتھ پکڑ کے اس کوآزاد کر دیااور بعد چھوڑ کرچلا گیا پھرضج کو ہرایک مدعی ہوا کہ میراہاتھ پکڑا تھا۔

<sup>(</sup>۱) جس كاعتق مولى في اختيار كيا ہے۔ (۲) تم يقول قاضى عليه الرحمة -

ہے کہتم میں سے ایک میراغلام ہے تو ان دونوں میں سے ہرایک کواختیار ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قتم لے تاوقتیکہ یہ معلوم نہ ہو کہ بیآ زاد ہے پس اگرمولی نے ایک کی نسبت قتم کھالی اور دوسر ہے کی نسبت قتم سے انکار کیا تو ، ہو اور اگر دونوں کی نسبت قتم کھالی تو امر مختلف ہو گیا پس قاضی نہ دوسر ااوراگر اس ان دونوں کی نسبت قتم کھالی تو امر مختلف ہو گیا پس قاضی باحتیا طحکم کرے گا کہ دونوں میں سے ہرایک کا نصف مفت آزاد کرے گا اور نصف بعوض نصف قیمت کے آزاد کرے گا (عمر دے گا اور نصف بعوض نصف قیمت کے آزاد کرے گا (عمر دے گا اور اس طرح اگر تین غلام ہوں تو ان تینوں میں سے ہرایک میں سے تہائی آزاد ہو گا اور ہرایک اپنی دو تہائی قیمت کے واسط سعایت کرے گا اور اس طرح اگر دس ہوں تو ان میں بھی بہی اعتبار ہوگا ہے بدائع میں ہوا راگر اپنے غلام کے ساتھ الی چیز جمع کی جس پرعتی ہی واقع نہیں ہوتا ہے جیسے چو پا بیود یوار وغیرہ اور کہا کہ میراغلام آزاد ہے یا یہ چیزیا کہا کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہو تو امام اعظم میں ہوتا ہے جیسے چو پا بیود یوار وغیرہ اور کہا کہ میراغلام آزاد ہے یا یہ چیزیا کہا کہ ان دونوں میں سے ایک آزاد ہو جائے گا یہ محیط میں ہے۔

خواہ اس نے نبیت کی ہو یا نہ کی ہویہ بدائع میں ہےاوراگراپنے غلام اور غیر کے غلام دونوں ہے کہا کہتم میں ہےا یک آ زاد ہےتو بالا جماع اس کا غلام آ زاد نہ ہو جائے گا الّا اس صورت میں کہ اس کی نیت میں اپنے غلام کاعتق ہواورای طرح اگر باندی زندہ وباندی مردہ میں جمع کر کے یوں کہا کہ تو آزاد ہے یا یہ یا یوں کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس کی باندی آزاد نہ ہوگی اورا گراہنے غلام وآزاد کے درمیان جمع کر کے یوں کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس کا غلام آزاد نہ ہوجائے گاالا اس صورت میں کہ نیت ہو بیسراج وہاج میں ہے۔ فتاویٰ اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ میر مےملوکوں میں ہے ایک باندی اور ایک غلام آزاد ہےاوراس نے بیان نہ کیا ( کہس کومرادلیا ہے ) یہاں تک کہمر گیا اوراس کے دوغلام اورایک باندی ہے تو باندی آزاد ہوجائی گی اور ہر دوغلام میں سے ہرایک کا نصف حصہ آزاد ہوجائے گا اور ہرایک اپنے باقی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور ایک باندی ہوتو باندی آزاد ہو جائیگی اور غلاموں میں سے ہرایک میں سے آیک تہائی آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گااوراگراس کے تین غلام اور تین با ندیاں ہوں تو ہرایک با ندی اور ہرایک غلام میں ہےاس کا تہائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور ہرایک اپنے باقی کے وابسطے سعایت کرے گا اور اگر اس کے تین غلام اور دو باندیاں ہوں تو ہر باندی میں سے نصف آزاد ہوگی اور باقی نصف کے واسطے ہرایک سعایت کرے گی اور ہرغلام میں ہے ایک تہائی آزاد ہو جائے گااور باقی دو تہائی کے واسطے ہرایک سعایت کرے گااورای قیاس پر اس جنس کے مسائل کوبھی انتخر اج کرنا جا ہے بیمحیط میں ہے اوراگراس نے اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہےا لیک آزاد ہے حالا نکہاس کی نیت میں کوئی معین نہیں ہے۔ پھر قبل بیان کے مر گیا تو ہرایک میں سے نصف آزاد ہو جائے گا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا یہ بدا کع میں ہے اور مولی کا وارث بیان کے حق میں قائم مقام مولی کا نہ ہوگا یہ محیط سزھسی میں ہے۔ایک مرز کے تین غلام ہیں ان میں سے دوغلام اس کے روبرو گئے پس اس نے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے پھران دونوں میں ہے ایک باہرنکل آیا اور تیسر اغلام داخل ہوا پس اس نے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو جب تک مولی زندہ ہے اس کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا پس اگر بیان کیا اور کہا کہ میں نے کلام اوّل ہے وہ غلام مرادلیا تھا جواندررہ گیا تھا تو وہی آزاد ہوجائے گا اور دوسرا کلام باطل ہوگیا اوراگراس نے کہا کہ میں نے کلام اوّل ے اس کا عتق مرا دلیا تھا جو باہرنگل آیا تھا تو کلام اوّل ہے وہ غلام آزا دہوجائے گا جو باہرنگل آیا تھا پھرمولی کو حکم دیا جائے گا کہ دوسرے کلام کی مراد بیان کرے اور بیاس وقت ہے کہ اس نے پہلے کلام کی مراد بیان کرنے سے شروع کیا ہواور اگر دوسرے کلام کی مراد بیان کرنی شروع کی اور کہا کہ میں نے دوسرے کلام سے اس غلام کاعتق مرادلیا تھا جواندررہ گیا تھا تو کلام اوّل ہے وہ غلام

آزادہ وجائے گاجوبا ہرنکل آیا تھا اور ایجاب اوّل باطل نہ ہوگا اور اگراس نے کہا کہ میں نے دوسر ہے کلام ہے وہ غلام مرادلیا ہے جو اندرداخل ہوا ہے تو جو داخل ہوا ہے وہ آزادہ وجائے گا اور کلام اوّل کے بیان کے واسطے تم دیا جائے گا اور اگر مولی نے کچھ بیان نہ کیا اور ان میں ہے ایک مرگیا تو موت بھی بیان ہے پس اگرنکل آنے والا مراہوتو جو اندررہ گیا ہے وہ با یجاب اوّل آزادہ وجائے گا اور داخل ہونے اور دوسرا ایجاب باطل ہوجائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو اندررہ گیا ہے تو باہر نکلنے والا با یجاب اوّل آزادہ وجائے گا اور اگر وہ غلام مرگیا جو پیچھے داخل ہوا ہے تو ایجاب اوّل کے حق میں وہ مختار کیا جائے گا پس اگر اس نے باہر نکلنے والے کومرادلیا تو جو اندررہ گیا ہے وہ بایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر وہ مرادلیا جو اندررہ گیا تو ایجاب دوم آزادہ وجائے گا اور اگر ان میں نے کوئی نہیں مرا بلکہ مولی تبل بیان کے مرگیا تو عتی ان سب میں با عتبارا حوال کے شائع ہوجائے گا ہو ایک ہو جائے گا مرا کی حت میں کہا کہ سالم ح ہو ایک ہو جائے مرادلیا خور سرح بیں یا سالم و غانم و مبارک سب آزاد ہیں :

با ہر نکلنے والے سے نصف اور جواندر داخل ہوا ہے اس میں سے نصف اور جومو جودر ہاہے اس میں سے تین چوتھائی آزاد ہوجائے گا اورا گرمولی ہے بیعل اس کے مرض الموت میں صا در ہوا پس اگرمولی کی ملک میں مال اس قدر ہو کہ اس کی تہائی ہے قدر آزاد شدہ برآ مدہویعنی ایک رقبہ کامل اور تین چوتھائی حصہ رقبہ بربنائے قول امام اعظم میشانی وامام ابو یوسف یااس کی تہائی ہے برآ مدنہ ہولیکن اس کے وارثوں نے اجازت دے دی تو تھم یہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے اورا گرمو لی کا پچھے مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو بقدر تہائی کے ان سب میں بطریق ندکورۂ بالاتقتیم کر دیا جائے گا اور اس کی تو ضیح یوں ہے کہ باہر نگلنے والے کاحق بفتر رنصف کے اور داخل ہونے والے کاحق بھی اسی قدر اور جواندر رہ گیا ہے اس کاحق بفتر رتین چوتھائی کے ہے اس ایساعد د چاہیے کہ اس کا نصف در بع برآ مد ہواور میم سے کم چار ہے اس حق خارج شوندہ وسہم اور حق ثابت شوندہ تین سہم اور حق داخل شوندہ دوسہم پس جملہ سہام عتق سات تک پہنچے پس مولی کے نتہائی مال کے سات ھے کیے جا ئیں گے اور جب نتہائی مال کے سات حصے ہوئے تو دونتہائی مال کے چودہ حصے ہوئے اور یہی سہام سعایت ہیں اور پورے مال کے اکیس حصہ ہوئے اور پیر مقروض ہے کہاس کا بال یہی ترین غلام ہیں اس ہرغلام کے ساتھ جھے ہوئے اس جوغلام باہرنکل آیا تھا اس کے سات حصوں میں ے دوحصہ آزاد ہوں گے اور اپنے یا کچے سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور نیز داخل شوندہ بھی دوسہام کے آزاد ہونے کے بعد اینے یا نچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور جوغلام اندر ہی رہاتھا اس میں ہے تین حضے آزا دہوکر چارحصوں کے واسطے سعایت کرے گاپس سہام وصایا کی مجموعہ سات ہوااور سہام سعایت کا مجموعہ چودہ ہوا پس تہائی دو تہائی ظاہر ہوا کہ ٹھیک ہے یہ کانی میں ہے۔ایک مختص کے تین غلام سالم غانم ومبارک ہیں پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم حربے یا سالم و غانم دونو ں حربیں یا سالم و غانم ومبارک سب آزاد ہیں ایس اگراس نے اپنے بیان میں خالی سالم پرعتق واقع کیا تو سالم تنہا آزاد ہوجائے گا اور اگراس نے غانم پر عتق واقع کیا تو سالم بھی اس کے ساتھ آزاد ہو گا اور اگر مبارک پر عتق واقع کیا تو بیسب آزاد ہو جائیں گے۔اورای طرح اگراس نے کہا ہو کہاورنصف غانم اور نتہائی مبارک آزاد<sup>ع</sup> ہے اس واسطے کہ اصابت کے واسطے (عاصل کرنا پالینا) ایک ہی حالت ہے اورمحروم ہونے کے واسطے کئی احوال ہیں اور اگر اس نے مرض میں ایسا کہا لیں اگر اس کا پچھے مال سوائے ان کے ہوئے حتیٰ کہا یک 

رقبہ کامل اور پانچ چھٹے حصے ایک رقبہ کے اس کے تہائی مال ہے برآمد ہوں تو حکم ایسا ہی ہے۔اگر اس کا کچھ مال سوائے ان کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت دے دی تو بھی ایسا ہی حکم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو پیغلام اس کے تہائی مال میں بقدر اپنے اپنے حقوق کے شریک کیے جائیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے تہائی مال کے چھے حصے کیے جائیں کیونکہ ہم کونصف و تہائی کی حاجت ہے۔ پس سالم چھے کا اور غانم اس کے نصف یعنی تین (۳) کا اور مبارک اس کے تہائی یعنی دو (۲) کا شریک کیا جائے گا جس کا مجموعہ گیارہ (۱۱) ہے پس تہائی مال کے گیارہ حصہ کیے جا ئیں گے اور باقی دو تہائی مال کے اس کے دو چند بائیس حصہ ہوں گے پس تمام مال کے (mm) حصہ ہوئے اور کل مال (m) غلام ہیں پس ہرغلام کے (۱۱) جھے ہوئے پس سالم میں ہے (۲) حصہ آزاد ہوں گےاور یانچ (۵)جھے کے واسطے سعایت کرے گااور غانم میں سے تین (۳) جھے آزاد ہوں گےاور آٹھ حصوں کے واسطے سعایت کرے گااور مبارک میں ہے دو(۲) جھے آزاد ہوں گے اور (۹) حصول کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام وصایا کا مجموعه (۱۱) ہوااور سہام سعایت کا مجموعه اس کا دو چند (۲۲) پس تہائی و دونتہائی ٹھیک برآ مدہوئی اورا گراس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم وسالم دونوں آزاد ہیں یا مبارک وسالم آزاد ہیں تو اس کواختیار ہوگا اوراس سے کہا جائے گا کہ عتق ان تینوں میں ہے جس پر ع ہے واقع کرے تو اس نے جس پرعتق واقع کیااس ایجاب میں جوجوشامل کیموگاوہ آزاد ہوجائے گااورا گروہ قبل بیان مر گیا تو پورا سالم آزاد ہوگا اور باقی دونوں میں ہے ہرایک میں ہےا بک تہائی آزاد ہوگا اوراگر اس نے مرض میں ایسا کہا اور حال بیہ ہے کہ اس کا مال اس قدر ہے کہا یک رقبہاور دو تہائی رقبہاس کے تہائی مال ہے برآمد ہوتا ہے یانہیں نکلتا ہے مگر وارثوں نے اس عنق کی اجاز ت دے دی تو بھی یہی حکم ہےاوراگروار ثوں نے اجازت نہ دی تو کل مال کی تہائی میں بیسب غلام بقدرا پنے اپنے حقوق کے مشترک ہو نگے پس سالم کاحق پورے رقبہ کا ہوا اور غانم ومبارک ہرا یک کاحق تہائی رقبہ کا ہے اور کم ہے کم ایساعد دجس کی تہائی برآید ہو (m) ہے پس حق سالم (m) ہوا اور باقی ہرا یک کاحق ایک ایک ہوا پس مجموعہ سہام عنق (۵) ہوا پس بیرتہائی مال کے خصص ہوے پس پورے مال کے (۱۵) جھے ہوئے پس ہررقبہ کے (۵) جھے ہوئے از انجملہ سالم میں ہے (۳) آزاداور دو کے واسطے سعایت کرے گااور غانم ومبارک ہرایک میں ہےا یک حصہ آزاداور جارحصوں کے واسطے سعایت کرے گاپس سہام عتق کا مجموعہ (۵) ہوا اورسہام سعایت کا مجبوعہ (۱۰) ہوا بیشرح جامع کبیرهیسری میں ہے اور اگر کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم وسالم یا مبارک وسالم تو یا کے بعد ہر جگہ خبر مقدر ہوگی اور پیسب ایجابات مختلفہ ہوں گے۔ اور ایجابات مختلفہ میں کلمہ یا موجب تخیر ہوتا ہے پس سالم ہر حال میں آ زاد ہوجائے گااورمبارک وغانم میں ہے ہرایک ایک حال میں آ زاداور دوجال میں غیر آ زاد ہوں گے پس سالم اور باقی دونوں میں ہےا یک تہائی حصے آزا دہوں گے اور بعض نے کہا کہ سالم ٹانیا مبتداو آخرالمعطو ف علیہ ہے پس و ہ اس ہے آزاد نہ ہو گا اور باقی دونوں بتعیین لیکن قبل عطف کے جوازعتق مانع عتق ہےاوراگر یوں کہا کہ سالم آ زاد ہے یا سالم و غانم یا سالم ومبارک تو سب آ زاد ہو جا کیں گے اس واسطے کہ یا لغوہو گیا بسبب اتحاد اسم وخبر کے لیکن و ہمثل سکوت کے ہے کہ مانع عطف نہیں ہے اور بعضے مثل نے فر ما یا کہ جوتھم یہاں ندکور ہے وہ صاحبین ؓ کا قول ہے اور امام اعظم ؓ کے نز دیک غانم ومبارک آزاد نہ ہوں گے کیکن اوّل اصح ہے (یعن بالا جماع سب کاقول ہے)اوراگراس نے سالم و غانم ہے کہا کہتم میں ہےا بیک آ زاد ہے یا سالم تو سالم میں ہے تین چوتھائی آ زاد ہوگا اور غانم ہےا یک چوتھائی اورا گرکہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم یا سالم تو ہرا یک میں سے نصف نصف آزاد ہوگا اس واسطے کہ سوم عین اوّل ہے پس اس کا ذکر لغوہوا پیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگراس کے دوغلام ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آزاد ہے یا سالم و غانم آزاد ہیں پھر بدون

بیان کے مرگیا تو پوراسا کم ونصف غانم آزا دہوجائے گا:

ا کے مخص کے حار غلام ہیں سالم' غانم' فرقد' مبارک' ان سب کی قیمت برابر ہے پس اس نے اپنی صحت میں کہا کہ سالم و غانم آزاد ہیں یا غانم وفرقد آزاد ہیں یا فرقد ومبارک آزاد ہیں تو تینوں ایجابات سیج ہیں پس مولی کواختیار دیا جائے گا۔ چنانچہ جس ا یجاب کواس نے اختیار کیااس ایجاب میں جتنے شامل ہیں سب آزاد ہوں گے اور باقی باطل ہوئے اورا گرمو لی قبل بیان کے مرگیا تو سالم میں ہےا یک تہائی حصہ آزاد ہوگا اور دو تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یہی حال مبارک کا ہے اور رباغانم پس وہ دوحال میں آزاد ہوگا اس واسطے کہ وہ دوا بیجا بوں اوّل و دوم میں داخل ہے اپس اس میں سے دو تہائی حصہ آزا د ہوں گے اور ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور یہی حال فرقد کا ہے اس واسطے کہ وہ ایجاب دوم وسوم دونوں میں داخل ہے اور احوال اصابت میں بنابر ' روایت اس کتاب کے احوال متفرقہ قرار دیے جاتے ہیں پس اصابت ایجاب دوم علیحد ہ ہے اور اصابت ایجاب سوم علیحد ہ معتبر ہے۔اگریہ قول مرض میں اس نے کہا اور پیغلام اس کے تہائی مال سے برآمد ہوتے ہیں یا برآمد نہیں ہوتے ہیں کہ وارثوں نے اجازت دے دی تو تھم ایسا ہی ہےاوراگر برآ مدنہ ہوئے اور وارثوں نے اجازت بھی نہ دی تو تہائی مال ان سب پر بقدران کے استحقاق کے تقسیم ہوگا پس سالم ومبارک میں ہے ہرایک کاحق ایک سہم ہے اور غانم وفرقد میں ہے ہرایک کاحق دوسہم ہے اور اگر ا یک شخص نے اپنے تین غلاموں کوجن کی قیمت برابر ہے کہا کہ سالم آ زاد ہے یا غانم آ زاد ہے یا غانم ومبارک آ زاد ہیں تو و ومختار ہوگا جس ایجاب کواس نے اختیار کیا جوغلام اس ایجاب میں شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور اگر وہ بیان سے پہلے مرگیا تو سالم میں ہے ایک تہائی اورمبارک میں ہےایک تہائی اور غانم میں ہے دونہائی آ زاد ہوگی ۔اگر اس میّت کا پچھے مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہواور وارثوں نے اجازت نہ دی تو اس کا تنہائی مال ان سب غلاموں پر بفتدران کے حقوق تنقیم ہوگا اورا گراس نے دوغلاموں کو کہا کہ سالم آزاد ہے یا مبارک آزاد ہے یا دونوں آزاد ہیں اورقبل بیان کے مرگیا تو ہرا یک میں سے تین چوتھائی آزاد ہو جائے گااوراگر سوائے ان کے اس کا کچھ مال نہ ہوتو میت کا تہائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہوگا یعنی ہرایک میں سے تہائی حصه آزاد ہوگا اورا گراس نے تین غلاموں ہے کہا کہ سالم آزاد ہے یا غانم آزاد ہے یا مبارک وغانم وسالم آزاد ہیں تو اس کوا ختیار ہوگا جس ایجا ب کواس نے اختیار کیا جس غلام کو بیا بیجاب شامل ہے وہ آزاد ہوگا اور وہ قبل بیان کے مرگیا تو مبارک ہے ایک تنہائی حصہ آزاد ہو جائے گا اور سالم وغانم ہرایک میں ہے دونتہائی حصہ آزاد ہوگا اوراگراس کا کچھ مال سوائے ان کے نہ ہوا وروارثوں نے اجازت نہ دی تو تہائی مال ان سب میں بفتدران کے حقوق کے تقسیم ہوگا بیشرح زیا دات عتا بی میں ہےاوراگراس کے دوغلام ہوں پس اس نے کہا کہ سالم آ زاد ہے پاسالم وغانم آ زاد ہیں پھر بدون بیان کے مرگیا تو پوراسالم ونصف غانم آ زاد ہوجائے گا اگریپقول اُس نے مرض میں کہا اوران دونوں کےسوائے اس کا پچھے مال نہیں ہے تو اس کے نتہائی مال میں دونوں بقدرا پنے اپنے حقوق کےشریک کئے جائیں گے پس سالم کاحق پورے رقبہ کا ہے اور حق غانم اس کے نصف میں ہے پس حق سالم دوسہام ہوئے اور حق غانم ایک سہم ہے پس کل تین سہام ہوئے اور یہی تہائی مال ہے پس کل مال کے نوحصص ہوئے کہ ہر رقبہ کے مقابلہ میں ساڑھے جارحصہ ہوئے پس سالم میں سے دو جھے آزاد ہوئے اور ڈھائی حصوں کے واسطے وہ سعایت کرے گا اور غانم میں ہے ایک سہم آزاد ہو گا اور وہ ساڑھے تین سہام کے

واسطے سعایت کرے گا بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

اگر سالم و غانم کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ تم میں سے ایک غلام رہے پھر غلام ومبارک کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں سے ایک غلام رہے پھر مرگیا تو اس کا اختیارا وّل باطل ہوگیا:

اگراس نے تین غلاموں ہے کہا کہ تو آزاد ہے یاتم دونوں <sup>(۱)</sup>میں ہے ایک آزاد ہے یاتم سب<sup>(۲)</sup>میں سے ایک آزاد ہے اور بیان سے پہلے مرگیا تو اوّل ہے جا رنویں ھے آزاد ہوں گے اور باقی دونوں میں سے ہرایک ہے ڈھائی نویں ھے آزاد ہوں گے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے اور ای ایک اور دوسرے ہے کہا کہ یاتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور پھرسب سے کہا کہ تم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اوّل میں ہے بہاڑھے پانچ نویں حصہ آزاد ہوں گے اور ڈھائی نویں حصے دوسرے میں ہے آزاد ہوں گےاور تیسرے میں ہےایک نوال حصہ آزاد ہوگااورا گرکہا کہ تو آزاد ہے یا تو آزاد ہے ایک دوسرے غلام ہے کہایاتم سب میں سے ایک آزاد ہے تو اوّل دوم میں سے ہرایک میں سے چارنویں حصے اور تیسر سے میں سے ایک نواں حصہ آزاد ہوگا یہ کانی میں ہےاوراگرکہا کہا ہےسالم آزاد ہے یا تواے غانم آزاد ہے یااے مبارک آزاد ہے تو وہ مختار ہوگااوراگراس نے غانم وسالم کوجمع کر کے کہا کہتم میں ہےایک ہےتو دونوں میں ہےایک درمیان ہے نکل گیا اور عنق درمیان مبارک اور درمیان ان دونوں میں ہے ایک کے دائر رہا کہان میں ہے جس کے حق میں جا ہے بیان کرے اورا گرقبل بیان کے مرگیا تو نصف مبارک میں ہے آزاد ہوگا اور باقی نصف درمیان سالم و غانم کےمشترک ہوگا کہ ہرایک میں ہے چہارم آزاد ہوگا کیونکہ دونوں مساوی ہیں اور جامع میں ندکور ہے کہ اس کا بیکہنا کہتم دونوں میں ہے ایک غلام ہے لغو ہے اور اگر اس نے بیرنہ کہا کہتم میں سے ایک غلام ہے بلکہ یوں کہا کہتم دونوں میں ہے ایک مد ہر ہے تو ان دونوں میں ہے ایک مد ہر ہو جائے گا اور قطعی عتق ان دونوں میں ہے ایک اور مبارک کے درمیان دائر رہے گا پس اگر وہ قبل بیان کے مرگیا تو نصف مبارک آزا دہوجائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہر ایک میں سے چوتھائی آ زا دہوجائے گا با بجاب قطع اور ہرا یک میں سے نصف مد برہوجائے گا اوراس کا اعتبار میت کے تہائی مال سے ہوگا اورا گرمولا ہے میت کا پچھاور مال ہو کہ تہائی ہے برآ مد ہوں تو ہرا یک میں ہے تین چوتھائی آ زاد ہوگا کہ جس میں ہے ایک چوتھائی بسبب قطعی کے اور نصف بسبب تدبیر کے اور ایک چہارم کے واسطے ہرایک سعایت کرے گا اور اگر اس کا پچھے مال نہ ہوتو ا یک تنہائی مال ان دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور چونکہ مال میت وقت موت کے دور قبہ ہیں پس اس میں سے تنہائی مال دو تنہائی رقبہ ہوا جوان دونوں میں مشترک ہوا پس ہرا یک کے واسطے ایک تہائی رقبہ ہوگا پس حساب میں ضرورت ایسے عدد کی ہے کہ اس کی تہائی و چوتھائی نکلتی ہواور کمترابیاعدد (۱۲) ہے پس ہم نے ہرغلام کے بارہ جصے کیے جس میں مبارک میں سے نصف یعنی چھ حصہ آزادہوئے بسبب ایجاب قطعی عتق کے اور وہ اپنے چھے حصوں یعنی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور سالم و غانم ہرایک میں ہے ایک چہارم بسبب ایجاب قطعی کے آزاد ہوالیعن تین تین سہام اور ایک تہائی بسبب مد برہونے کے اوروہ حیار سہام ہوئے اور ہرایک اپنے یا نچ سہام کے واسطے سعایت کرے گا پس سہام وصایا آٹھ ہوئے اور سہام سعایت (۱۲) ہوئے پس تخ تج منتقیم ہوئی اور اگر اس نے سالم وغانم کوجمع کیااور کہا کہ میں نے اختیار کیا کہتم میں ہے ایک غلام رہے پھرغلام ومبارک کوجمع کرکے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ

تم میں سے ایک غلام رہے پھرمر گیا تو اس کا اختیار اوّل باطل ہو گیا تو آزاد کرنا درمیان سالم و دونوں میں ہے ایک کے دائر ہو گا تو سالم کے حصہ میں نصف عتق آیا اور باقی نصف باقی دونوں میں نصفا نصف ہوگا بیشرح زیادات عتابی میں ہے۔

اگراس نے سالم وغانم سے کہا کہتم دونوں میں سے ایک آزاد ہے یا سالم آزاد ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ کسی پرواقع کرنا اختیار کر:

ہے۔ ایک مرد نے کہا کہ میں نے اپناغلام قدیم الصحبت آزا دکیا تو اس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے: اگرمولی نے صیغۂ عتاقِ کو دوغلاموں میں ہے ایک معین کی طرف مضاف کیا پھر بھول گیا تو اس میں کچھاختلاف نہیں ہے

ارموی ہے صیعة عما پی ودوعلاموں یں ہے ایک ین محرف مصاف کیا پر بھون کیا وال یں پھا حلاف ہیں ہے ایک فران دونوں میں سے ایک قبل بیان کے آزاد ہے اوراس کے متعلق احکام دوطرح کے ہیں ایک طرح کے وہ جو حیات مولی میں متعلق ہیں اور دوم وہ کہ اس کی موت کے بعد متعلق ہیں ہی ہم اوّل کا بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک معین کوآزاد کر کے اس کو بھول گیا تو مولی کو منع کر دیا جائے گا کہ ایک معین کوآزاد کر کے اس کو بھول گیا تو مولی کو منع کر دیا جائے گا کہ ان میں سے کسی سے وطی نہ کر سے اور نہ ان میں سے کسی سے خدمت لے اور تحرک دل و گمان غالب سے ایک کو زکال کر باقی کسی سے وطی کرنا حلال نہیں ہے اور اس کا حیلہ بید ہے کہ ان سب سے عقد نکاح باند لے تو ان میں سے جو آزاد ہے وہ بسبب عقد نکاح کے اس پر حلال ہوجائے گی اور جومملوکہ ہیں وہ مملوکہ ہونے کی وجہ سے حلال رہیں گی اور اگر کسی نے مبہم طور پر دوغلاموں سے ایک کو آزاد کیا پر حلال ہوجائے گی اور جومملوکہ ہیں وہ مملوکہ ہونے کی وجہ سے حلال رہیں گی اور اگر کسی نے مبہم طور پر دوغلاموں سے ایک کو آزاد کیا

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕤

اور بید ونوں غلام مولیٰ کو قاضی کے پاس لے گئے اور اس سے بیان کی درخواست کی اور قاضی اس کو حکم دے گا کہ بیان کرے اور اگر اس نے بیان ہے انکار کیا تو قاضی اس کو بیان کرنے کے واسطے قید کرے گا ایسا ہی شیخ کرخی نے ذکر فر مایا ہے۔اگر ان دونوں میں ے ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میں ہی آ زاد ہوں حالانکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہیں اور مولیٰ نے اس سے انکار کیا اور دونوں نے اُس کی قتم طلب کی تو قاضی ان دونوں میں ہے ہرا یک کے واسطے مولی ہے قتم لے گا کہ باللہ عز وجل میں نے اس کو آزادنہیں کیا ہے پھر اگرمولی نے ان دونوں کی قتم ہےا نکار کیا تو دونوں آ زاد ہوجا ئیں گے اوراگر دونوں کے واسطے قتم کھا گیا تو مولیٰ کو بیان کرنے کا حکم دیا جائے گااور قاضی نے شرح مختصرالطحاوی میں ذکر کیا ہے کہ جب بعد آزاد کرنے کے جہالت پیدا ہوگئی ہواورمو لی کویاد نہ آئے تو مولی بیان کرنے پرمجبورنہ کیا جائے گا پھرواضح ہو کہ ایسی حالت میں بیان دوطرح کا ہوتا ہے نصِ یا دلالت یا ضرورت پس نص کی بیہ صورت ہے کہمولی ان دونوں میں ہےا بیکمعین ہے کہددے کہ یہی ہے جس کو میں. نے آ زاد کیا تھا اور بھول گیا تھا اور دلالت و ضرورت کی صورت میہ ہے کہ فعل یا قول اس ہے ایسا صا در ہو کہ جو بیان پر دلالت کرے مثلاً دونوں میں ہے ایک کے ساتھ کوئی ایسا تصرف کرے کہ بدون ملک کے اس کی صحت نہیں ہو علتی جیسے بیچ و ہبہو صدقہ ووصیت واعمّاق وا جارہ ورہن و کتابت و تدبیر واستیلا د جبکہ دونوں باندیاں ہوں اور اگر دس باندیوں میں ہے ایک آزاد ہو پھرمولی نے ان میں ہے ایک ہے وطی کی تو جس ہے وطی گ ہے بیتو رقیت کے واسطے متعین ہوجائے گی اور بیجھی بدلالت یا ضرورت متعین ہوجائے گا کہ آزادشدہ ان باقیوں میں ہے ہیں بیان صریح یا دلالت ہے متعین ہوسکتی ہے اور اسی طرح اگر اس نے دوسری وتیسری ہے وطی شروع کی یہاں تک کہ نو تک نوبت پینجی توجو باتی رہی ہے بعنی دسویں و وعنق کے واسطے متعین ہو جائے گی اور حسن بیہ ہے کہان میں سے کسی سے وطی نہ کرےاورا گر وطی کی تو حکم وہی ہوگا جوہم نے ذکر کردیا ہے اور اگر قبل بیان کے ان میں ہے کوئی ایک مرگئی تو احسن سے ہے کہ قبل بیان کے ان باقیوں ہے وطی نہ کرے اور قبل بیان کے وطی کی تو جائز ہے اورا گر دو ہوں پھرا یک مرگئی تو جو باقی رہی ہے وہ عتق کے واسطے متعین نہ ہو جائے گی ہاں اس کاعتق بیان پرموقو ف رہے گا خواہ بیان صریح ہو یا بدلالت اورا گرمولی نے کہا کہ میری مملوک ہے اوران دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا تو دوسری باندی بدلالت یا بضر ورت عتق کے واسطے متعین ہو جائے گی اور اگر دس غلام ہوں ان سب کوایک صفقہ میں فروخت کیا تو سب کی بیچ فتخ ہو جائے گی اورا گر تنہا فروخت کیا تو نو تک کی بیچ جائز ہوتی جائے گی اور دسواں واسطے عنق کے متعین ہوگا۔ دس آ دمیوں میں ہے ہرایک کی ایک باندی ہے پس ان میں سے ایک نے ایک باندی اپنی آزا دکر دی اور بطور معین و ہمعلوم نہیں ہوتی ہے تو ان میں ہے ہرا یک کواختیار ہے کہا پنی اپنی باندی ہے وطی کرے اور مالکوں کے ماننداس میں تصرف کرے اوراگر بیسب باندیاں ان میں ہے ایک کی ملک میں آگئیں تو ایسا ہوگا کہ گویا بیسب اس کی ملک میں تھیں جن میں ہے اس نے ایک کوآ زاد کیا پھراس کوبھول گیااور دوم آ نکہ مولی قبل بیان کے مرگیا تو دونوں میں سے ہرایک میں سے اس کا نصف حصه آزا د ہوجائے گا اور اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا یعنی اپنی نصف قیمت کے واسطے مولائے میّت کے وارثوں کے لئے سعایت کرے گا یہ بدائع میں ہے۔ایک مرد نے کہا کہ میں نے اپناغلام قدیم الصحبت آزاد کیا تواس میں مشائخ نے تکلم کیا ہے اور مختاریہ ہے کہ قدیم الصحبت وہ ہے جس کی صحبت کوا بیک سال گذر گیا ہو یہ جینس ومزید میں ہے۔اگر باندی ہے کہا کہ تو آزا دہے یا تیراحمل۔ پھرولا دت کے بعدمولی مرگیا تو بچہ آزاد ہوگا اور باندی مذکورہ میں سے نصف حصہ آزاد ہوگا پیخزائۃ اُمفتین میں ہے۔

اگراپنی باندی ہے کہا کہاوّل بچہ جوتو جنے گی اگرلڑ کا ہوتو تو آزاد ہے بس وہ باندی ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی جنی اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہاوّل کون جنی ہے باو جود بکہ باندی اور اس کا مولی دونوں ان دونوں بچوں کی ولادت پرا تفاق کرتے جیں تو نصف باندی اور نصف لڑکی آزاد ہوگی اور لڑکا غلام رہے گا اور اگر باندی نے دعویٰ کیا کہ اقب لڑکا ہی پیدا ہوا ہے اور بیلا کی صغیرہ ہے پس مولی نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں بلکہ لڑکی اقبل ہوئی ہے توقعم سے مولی کا قول قبول ہوگا اور مولیٰ سے اس کے علم پرفتم کی جائے گی پس اگر مولی قسم کھا گیا تو از دنہ ہوگا لیکن اگر باندی اس کے بعدگواہ قائم کرے کہ وہ پہلے لڑکا ہی جن ہو تھم آزادی دیا جائے گی اور اگر مولی نے قسم کھانے سے تکول کیا تو باندی اور لڑکی دونوں آزاد ہوجا میں گی اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اقبال کے دونوں آزاد ہوجا میں گی اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اقبال کی پیدا ہوئی ہے تو کہ کہ اور اگر باندی ولڑکی آزاد ہوئی اور لڑکا رقیق رہے گا اور اگر دونوں نے اتفاق کیا کہ اقبال کی پیدا ہوئی ہے تو کہ دونوں نے اتفاق کیا کہ اقبال کی گئی ہو ہوئی ہے تھے دونوں نے انفاق کیا کہ اقبال کی بیدا ہوئی ہے تھے دونوں نے انفاق کیا کہ اور اگر اس نے تعول کیا تو باندی آزاد ہوجا گی نے دختر اور اگر کی نے دونوں نے کہا ہوتو ایسی صورت میں لڑکی ہی آزاد ہوگی نہ کیا ہوتو ایسی صورت میں لڑکی ہی آزاد ہوگی نہ کیا ہوتو ایسی صورت میں لڑکی ہی آزاد ہوگی نہ کیا ہوتو ایسی میاں میکا نی میں ہے۔

اگر باندی نے غلام پہلے پیدا ہونے کا دعویٰ کیا توقتم ہے مولیٰ کا قول ہوگا یہ تمر تاخی میں ہے۔اگر کسی نے اپنی باندی ہے کہا کہ اگر تو جنی ایک لڑکا تو اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا تو اور ایک لڑکا تو لڑکا آزاد ہے۔ پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا تو لڑکا آزاد ہے۔ پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک پیدا ہوئی پس اگر پہلے لڑکا جنی تو باندی آزاد ہو جائے گی اور لڑکا ولڑکی دونوں رقبق ہوں گے اور اگر پہلے لڑکا آزاد ہو جائے گا اور اگر پہلے لڑکا ہوں کے گون پہلے پیدا ہوا ہے اور دونوں نے اتفاق کیا کہ ہم اس کونہیں جانے ہیں تو لڑکی رقبقہ ہوگی اور لڑکا و باندی ہر ایک میں سے نصف حصد آزاد ہو جائے گا اور باقی نصف قیمت کے ہم اس کونہیں جانے ہیں تو لڑکی رقبقہ ہوگی اور لڑکا و باندی ہر ایک میں سے نصف حصد آزاد ہو جائے گا اور باقی نصف قیمت کے

واسطے ہرایک سعایت کرے گا اوراگر دونوں نے اختلاف کیا تو مولی ہے اس کے علم پر شم کے ساتھ مولی کا قول قبول ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ دولا کا اور اگر ایک ایک جنی ہواوراگر وہ دولا کے اور دولا کیاں جنی اور باتی مسئلہ بحالہ ہو پس اگر پہلے لاکی سب رقیق باتی لاکیاں تو باندی آزاد ہو جائے ہوں لاکے اور پہلے لاکی سب رقیق باتی لاکیاں تو باندی اور دوسر الاکا اپنی اور دوسر الاکا اپنی سب کے اوراگر وہ پہلے ایک لاکا جنی پھر دولا کیاں پھر ایک لاکا تو باندی اور دوسر الاکا اچنی بھر ایک لاکی جنی تو باندی اور دوسر الاکا اور میں گے اور اگر وہ بے جنی تو باندی اور دوسر الاکا اور میلی لاکی رقیق رہ جائیں گے اور اگر ایک لاکی جنی تو پہلے دولا کیاں کہ دولا کہ دو

### مسئلہ مذکور میں ہمارے اصحاب میں ہے بعض نے جواب کتاب کی تصحیح میں تکلف کیا:

اگرباندی سے کہا کہ اوّل بچکہ جس کوتو بنے گی وہ آزاد ہے ہیں وہ پہلے ایک مردہ بچے جی پھر ایک زندہ جی تو زندہ آزاد ہو گا وراگر باو چوداس کے بول کہا کہتو آزاد ہے تو وہ مردہ بچہ کے ساتھ آزاد ہو گی بیزنانتہ کھتیں میں ہے اوراگر ایک شخص نے اپنی دو باند یوں سے کہا کہ جوتم دونوں میں سے ایک کے پیٹ میں ہے آزاد ہے تو اس کوا حقیار ہوگا کہ دونوں میں سے جس پر چاہے حتق واقع کر سے ہیں اگر کی مرد نے ان دونوں میں سے ایک کے پیٹ میں ایسامارا کہ وہ مردہ بچہ وقت تکم حتق سے چے مہینے ہے کم میں دال کی تو وہ رقیق ہوگا اور دوسرا اواسط حتق کے متعین ہوگا اور اگر ہر ایک باندی کے پیٹ میں ایک ایک مرد نے ایسامارا کہ وقت تکم حتق سے چے مہینے ہے کم میں دال کی تو وہ رقیق ہوگا اور دوسرا اواسط حتق کے متعین ہوگا اور اگر ہر ایک باندی کے پیٹ میں ایک ایک مرد نے ایسامارا کہ وقت تکم حتق سے چے مہینے ہے کم میں ہر ایک مردہ بچہ ڈال گئی تو ہرا کہ کے بچہ کے واسط اس جنایت کنندہ پروہ واجب ہوگا جو باندی کے جین کے واسط اس جنایت کنندہ پروہ واجب ہوگا جو باندی کے جین کے واسط واجب ہوتا ہے میں مرایک مردہ بیٹ میں موجود ہو ہوگھ اور دونوں باقدی کے پیٹ میں موجود ہوگھ اور دونوں باقدی کے پیٹ میں ہو تا ہو وہ گئی ہوگا ہو آزاد ہو گا اور دونوں باقدی کے پیٹ میں ہو ہو وہ وہ گڑکا ہو تو اور اگر اور کی گھر اگر کی ہوتو اس کو آزاد کر وہ توں جی ہو وہ گڑکا ہو تو وہ دونوں آزاد ہیں پھروہ ایک لڑکا ور دونوں لڑکی باندی سے کہا کہ اگر کی دونوں جی تو وہ گی اور دونوں آزاد ہوگا اور دونوں لڑکی باندی سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہان میں سے اور آگر کی اور اس کے پسر ہرا کیکا نصف حصہ آزاد ہوگا اور دونوں لڑکیوں میں سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہان میں سے اور اگر کی تو اس کے پسر ہرا کیکا نصف حصہ آزاد ہوگا اور دونوں لڑکیوں میں سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہان میں سے اوّل کون ہے تو باندی اور اس کے پسر ہرا کیکا نصف حصہ آزاد ہوگا اور دونوں لڑکیوں میں سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہان میں سے تو تو باندی اور اس کے پسر ہرا کیک کا نصف حصہ آزاد دونوں لڑکی ہوتو ای کی اور اس کے دوسوں کی دونوں گڑکا وہ سے میان میں سے اور گوگر کی ہوتو اس کی دونوں آئی ہوتوں کی دونوں کی

ا تبائی الخاس لئے کہ میت کی وصیت اس کے ادائے قرضہ کے بعد تبائی ہے نافذ ہوتی ہےالا آئکہ زائد کے لئے ورثدا جازت دیں جن کی اجازت معتبر ہو۔ (۱) اول ۱۲۔ (۲) دوسری۱ا۔ (۳) تیسری۱۲۔

ہاور سیح یہ ہے کہ دونوں لڑکیوں میں سے ہرایک کا تین چوتھائی حصہ آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی ایک چوتھائی قیمت کے واسط سعایت کرے گاقال المعتوجہ بعض شخوں میں بی عبارت بھی ذائد موجود ہے کہ ہمار ہاصحاب میں سے بعض نے جواب کتاب کی تعلقہ کیا اور کہا کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک مقصود بعثق ہے ایک حالت میں پس باو جوداس امر کے جانب جعیت ان دونوں میں اعتبار نہ کی جائے گی اور جب کہ بعیت کا اعتبار ساقط ہوا تو دونوں میں ایک لڑکی فی الحال دون حال آزاد ہوگی پس اس میں ایک لڑکی فی الحال دون حال آزاد ہوا۔ گر اس میں سے نصف حصہ آزاد ہوا گالہذا یہی نصف حصہ ان دونوں میں مشترک رہا پس ہرایک میں سے چوتھائی حصہ آزاد ہوا۔ گر اس صورت میں بی مسئلہ مسائل متقدمہ ہے تن میں مخالف ہوگا پس اصح وہی ہے جوشن ابوعصمہ نے فر مایا ہے بیمسوط میں ہے۔ اگر دوگوا ہوں نے گوا ہی دی کہ اس نے اپنے غلام سالم کوآزاد کیا ہے اور سالم کووہ بہچا نتے ہیں اگر دوگوا ہوں نے گوا ہی دی کہ اس نے اپنے غلام سالم کوآزاد کیا ہے اور سالم کووہ بہچا نتے ہیں

اوراس مشہود علیہ کا ایک ہی غلام سالم نام ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا:

اگر دومر دوں نے ایک مخض پر گواہی دی کہ اس نے اپنے دوغلاموں میں سے ایک کوآزاد کیا ہے (۱) تو امام اعظمیّ کے نز دیک ایسی گواہی باطل ہےاوراگر دونوں نے اس پر گواہی دی کہاس نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک آزاد کی ہے تو امام اعظم ؓ کے نز دیک مقبول نہیں ہے اگر چہاس میں دعویٰ شرطنہیں ہے اور سیسب اس وقت ہے کہ دونوں گوا ہوں نے گوا ہی دی ہو کہ اس نے ا پی صحت میں اپنے دوغلاموں میں ہے ایک غلام کوآ زاد کیا ہے۔اگر دونوں نے گواہی دی کہاس نے اپنے مرض الموت میں دو غلاموں میں سے ایک آزاد کیا ہے یاا پی صحت یا مرض میں دو میں سے ایک کومد بر کیا ہے اور بیگواہی اس شخص کی حالت مرض میں یا بعد و فات کے ادا کی ہے تو استحساناً مقبول ہو گی اور اگر دونوں نے اس کے مرنے کے بعد گواہی دی کہ اس نے اپنی صحت میں کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو بعض نے کہا کہ گواہی قبول نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ قبول ہوگی کذافعی الھدایة اوراضح بیہ ہے کہ گواہی قبول ہوگی بیرکا فی میں ہےاوراگر دونوں نے گواہی دی کہاس نے ان دونوں میں سےایک معین کوآ زاد کیا تھا مگرہم اسکو بھول گئے ہیں تو دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اورا گر دو گواہوں نے گواہی دی کہان دونوں آ دمیوں میں سےایک نے اپنے غلام کو آ زاد کیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی۔ بیتمر تاشی میں ہےاوراگر دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اپنے غلام سالم کوآ زاد کیا ہےاور سالم کووہ پہچانتے ہیں اوراس مشہود علیہ کا ایک ہی غلام سالم نام کا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا اورا گراس کے دوغلام سالم نام کے ہوں اورمولیٰ اس عتق ہےمنکر ہےتو امام اعظم ہے نز دیک ان دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا یہ فتح القدیر میں ہےاوراگر دو گواہوں نے ایک غلام کے عنق کی گواہی دی اوران کی گواہی پراس کے آزاد ہونے کا حکم ہو گیا بھر دونوں نے اپنی اس گواہی ہے رجوع کیا پس دونوں نے اس کی قیمت اس کے مولیٰ کوتاوان دی پھران دونول کی گواہی کے بعداور دو گواہوں نے گواہی دی کہاس کے مولیٰ نے اس کوآ زاد کیا تھا تو بالا تفاق ہر دو گواہان سابق ہے تاوان ساقط نہ ہو گا اورا گر پچھلے دونوں گواہوں نے صریح کہا کہ پہلے دونوں گواہوں کی گواہی ہے پہلے غلام کے مولی نے اس کوآ زاد کیا تھا تو بھی امام اعظم ؓ کے نز دیکہ مقبول نہ ہوگی اور جو کچھ پہلے گواہوں نے تاوان دیا ہے اس کوواپس نہ لے تلیں گے بیکا فی میں ہے۔

ا یک شخص کے جارغلام ہیں دوگور ہے ہیں اور دوکا لے ہیں پس مولیٰ نے کہا کہ بید دونوں گور ہے' آ زاد ہیں یا بید دونوں کا لے یاعتق کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا .....: جامع میں ہے کہ آگرایک مرو نے اپنے دوغاموں ہے کہا کہ جب کل کاروز آجائے تو تم میں ہے ایک آزاد ہے بھر دونوں میں ہے ایک آخ ہی کے روز مرگیا یا مولی نے اس کوآزاد کردیا یا فروخت کردیا یا کی کو ہہد بقیصہ کرادیا پھر کل کاروز آنے ہے بہلے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ جب کل کاروز آئے تو خاص اس غلام پر دوسرا غلام آزاد ہو گا اور آئر مولی نے کل کاروز آنے ہے بہلے کہا کہ میں نے اختیار کیا کہ جب کل کاروز آئے تو تم میں سے عتق واقع ہوتو یہ باطل ہے اور نیز جامع میں نہ کور ہے کہا گرگی نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تم میں سے ایک کوفروخت کردیا پھر کل کاروز ہوا تو ان میں سے ایک آزاد ہو گیا گریان کا اختیار مولی کو ہو گا اور اگر اس نے ایک کوفروخت کردیا پھر کل کاروز ہونے سے بہلے خریدایا پھر کل کاروز ہوا تو ان میں سے ایک فروخت کردیا پھر کل کاروز ہونے سے بہلے خریدایا پھر دوسرے کو اور آئر ایک میں سے دو آزاد ہوجائے گا اور کئی میں ہوگا اور آگر ایک میں سے دفت کردیا پھر کل کاروز ہوا تو جو غلام پورا اُس کی ملک میں ہو ہا آزاد ہوجائے گا اور کئی کر سے دو آزاد ہوجائے گا کہ میں ہوگا اور آگر ایک میں سے ایک شخص کے چار غلام ہیں دو گور سے ہیں اور دوکا لے ہیں پس مولی نے کہا کہ بید دنوں گور سے آزاد ہی بیا بیدونوں کا لے یاحت کی اضافت وقت کی جانب کر کے کہا کہ بیدونوں گور سے آزاد ہوجائی سے بیا ہونون کا کے بیاحت کردیا پھر کل کاروز ہوائے دین بیل مولی نے کہا کہ بیدونوں کا لے ہیں بیل مولی نے کہا کہ بیدونوں کا لے بیاس کوفروخت کردیا پھر کل کاروز آئے پیر کل کاروز ہونے سے بہلے دونوں گور سے نام کہا کہ بیدونوں کا لے آزاد ہوجا کیں گورون کا لے ہیں کی مولوں کی سے ایک مولوں کی سے ایک اور تو جو ایک کی ہو کہیں ہوگا اور آگر دونوں گور سے مرگئا تو دونوں کا لے آزاد ہوجا کیں گی بیشری جامع کہیر جو کی کاروز آئے ہو کہا کہ دونوں کی ہوئوں گور سے مرگئاتو دونوں کا لے آزاد ہوجا کیں گی بیشری جامع کہیر جو کی میں ہے۔

ایک نے دوغلام اورا بک آزادان تینوں کے مجموعہ کو کہا کہتم میں سے دوآ زاد ہیں تو دو کے لفظ میں سے ایک بجانب آزادرا جع کیا جائے گا:

اگریوں کہا کہ او ھذا حو ھذا ان دخل الدارتو پہلانی الحال آزاد ہوجائیں گے اور اگر کہا کہ ھذا ھذا حو تو دوسرا غلام آزاد ہوجائے گا اور دوسرا وقت شرط پائی جانے کے آزاد ہو گا بیظ ہیر یہ اگر کہا کہ او ھذا حو ھذا ان دخل الدارتو پہلانی الحال آزاد ہوجائے گا اور دوسرا وقت شرط پائی جانے کے آزاد ہوگا بیظ ہیر ہیں ہے اور اگر کہا کہ دونوں میں ہے ایک آزاد ہے ۔ پھر کل کا روز ہواتو دونوں آزاد ہوجا ہیں گے اور اگر دونوں میں ہے ایک مرگیا یا مولی نے اس کوفر وخت کر دیا تو باقی آزاد ہوجائے گا اور ای طرح اگر دونوں میں ہے ایک میں ہے کوئی حصد فروخت کر دیا تو بھی بہی تھم ہے بینز اند المفتین میں ہے ایک نے دوغلام اور ایک آزاد ان مینوں کے مجموعہ کو کہا کہ تم میں ہے دوآزاد ہیں تو دو کے لفظ میں ہے ایک بجانب آزاد راجع کیا جائے گا اور ایک بجانب غلام پس دونوں غلاموں میں ہے ایک آزاد ہوگا کو یا اس کو تھم دیا جائے گا دونوں میں سے ہرایک کا نصف حصد آزاد ہو جائے گا بیشرے طحاؤی میں ہے ہرایک کا نصف حصد آزاد ہو جائے گا بیشرے طحاؤی میں ہے۔

ے جس کے حق میں بیان کرے گااس کا بڑھ کرناباطل ہوجائے گا ۱ا۔ س بنا احریعنی بیآ زاد ہے بیالی عبارت میں دونوں اشارہ علیحدہ مستقل معتبر ہوئے تو ضرور ہے کداخیر کی خبر مید کد آزاد ہے بخلاف بندا نبرا اخراکے کداؤل مہمل ہے اور دوم آزاد ہو گااور قولدان دخل الح نے میشر طصرف اخیروالے سے کمحق ہے ا۔

Ø : ♦/

عتق کے ساتھ میم کھانے کے بیان میں

امام محمد عمینی نے اصل میں فرمایا کہ اگرمولی نے کہا کہ اوّل غلام جومیرے پاس آئے وہ آزاد ہے پس اوّل اس کے پاس ایک غلام مردہ داخل کیا گیا پھرزندہ تو زندہ آزادہوگا:

اگراپنے غلام ہے کہا کہ اگرتو ان دونوں گھروں میں داخل ہواتو تو آزاد ہے پھران گھروں میں داخل ہواتو ہمارے اس کوفروخت کردیا پھروہ ان گھروں میں ہے ایک میں داخل ہوا پھراس کوفرید کیا پھروہ دوسرے گھر میں بھی داخل ہواتو ہمارے بزدیک آزادہ وجائے گا اور اگراپنے غلام ہے کہا کہ اگرتو اس دار میں داخل ہواتو تو آزاد ہے اگرتو نے فلاں ہے کلام کیا۔ تو دار میں داخل ہو نے آزادہ وجائے گا اور اگراپنے غلام ہوگھر نے اصل میں فرمایا کہ اگرمولی نے کہا کہ اوّل غلام میں داخل ہو نے اصل میں فرمایا کہ اگرمولی نے کہا کہ اوّل غلام جومیرے پاس آئے وہ آزادہ ہوگا اور اس میں کوئی جومیرے پاس آئے وہ آزادہ وگا اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں فرمایا لیس بعض مشائح نے کہا کہ بیاما م اعظم میں نے اور بعضوں نے کہا کہ بیسب کا قول ہو اور بہا جومیری میں ہے اور اگر دوغلام ایک ساتھ اس کے پاس داخل کئے گئو ان میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا پھر اگر ہو۔ بیشرح جامع کبیر ھیمری میں ہے اور اگر دوغلام ایک ساتھ اس کے پاس داخل کئے گئو ان میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا چراگر ان کے بعد کوئی غلام تنہا اس کے پاس داخل کیا گیا تو ان میں سے کہا کہ تو آزاد ہوگا ہو آزاد ہوگا۔ بیمبسوط میں ہے اور اگر اپنے غلام سالم سے کہا کہ تو آزاد ہے

اگرتواس دار میں داخل ہوائہیں بلکہ غائم بینی اپنے دوسر سے غلام کا نام لیا تو دوسرابدون دخول دار کے آزاد نہ ہوگا پیشر ت جامع کہیں حصیری میں ہے اور آگر کہا کہ ہر عورت میری کہ جواس دار میں داخل ہوتو وہ طالقہ ہے اور میر سے غلاموں میں ہے ایک غلام آزاد ہے پھراس کی دوعورتیں داخل ہو کیں تو دونوں طالقہ ہوجا کیں گی اور غلام ایک ہی آزاد ہوگا اور اس کو اختیار ہوگا کہ جس غلام کو چاہے مین کہراس نے کہا کہ ہر بار کہ داخل ہوئی میری کوئی عورت اس دار میں تو وہ طالقہ ہوجا نمیں گی اور دوغلام آزاد ہوں آزاد ہے پس دوعورتیں داخل ہوئی بیا ایک ہی عورت دوم تبدداخل ہوئی تو دونوں عورتیں طالقہ ہوجا نمیں گی اور دوغلام آزاد ہوں گی ایک تحقی کی باندیاں داخل ہوئی تو دونوں عورتیں طالقہ ہوجا نمیں گی اور دوغلام آزاد ہوں گی ایک خص کی باندیاں داخل ہوئی تو سب آزاد ہوں ہوئی تو سب آزاد ہوگا اور ایک غلام آزاد ہوگا گروا خور سب باندیاں داخل ہو گیمی تو سب آزاد ہو گا اور ایک غلام آزاد ہوگا گروا خور ہو ہوں دار میں داخل ہوتو وہ آزاد ہو اور اس کا خوبر اور اس کی باندیوں کے خوبر اور ان کی اول دیجی آزاد ہوگا اور آگر کہا کہ ہر بار کہ میری کوئی باندی اس باندیاں داخل ہوئی تو بیاور اس کا شوبر اور اس کی خوبر اور ان کی اول دیجی آزاد ہوگی اور آگر کہا کہ ہر بار کہ میری کوئی اندی اس باندیاں داخل ہوئی تو بیاور اس کا شوبر اور اس کی بیادور ایک غلام میرے غلام میں ہوئی تو سب آزاد ہوگی اور آئی کہا کہ ہر بار کہ داخل ہوئی تو بیاور ان کے شوبر اور اس کی باندی کے مقابلہ میں ایک ایک غلام آزاد ہوگا اور شرح کرفی ایس کے مالم کیا یا فقط ایک ہر بار کہ داخل ہوا اور میں نے فلاں سے کلام کیا یا فقط ایک ہی بار کہ داخل ہوا میں داخل سے کام کیا یا فقط ایک بی کہ ہر بار کہ داخل ہوا اور فیل اور میں نے فلاں سے کام کیا یا فقط ایک بی نام آزاد ہوگی ہورہ کئی بار دار میں داخل ہوا اور فیل سے اس نے ایک بی بار کلام کیا تو فقط ایک بی غلام آزاد ہوگا میشر ہے ہوگا میشر کے جام کیا پی فقط ایک میں ہو۔

ایک مرد کی دو باندیاں ہیں پس اس نے کہا کہا گرتم میں سے کوئی اس دار میں داخل ہوئی تو یہ ہیں ،

اگراپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگرتو اس دار میں داخل ہویا اُس دار میں تو جس دار میں داخل ہوگا آزاد ہوجائے گا
اورا گرکہا کہ اس دار میں داخل ہوا اور اس دار میں تو جب تک دونوں میں داخل نہ ہوا آزاد نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو آج کے روز آزاد
ہوگا۔ بیجادی قدی میں ہواتو جب تک آج اس دار میں داخل نہ ہوآزاد نہ ہوگا۔ بیجادی قدی میں ہوگی جس کو بعد میں دار نہ کور
اس کو میں نے خرید کیا جب میں اس دار میں داخل ہوگیا تو وہ آزاد ہے تو بیت مائی غلاموں کے حق میں ہوگی جس کو بعد میں دار نہ کور
میں داخل ہونے کے خرید کرے بیا بیناح میں ہوا کیا تو اوہ آزاد ہے تو بیت مائی غلام میں داخل ہواتو میراغلام آزاد ہوا اگر میں
میں داخل ہونے کے خرید کرے بیا بیناح میں ہا گر وہ کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواتو میراغلام آزاد ہوا گا ہی جب
نے فلاں سے کلام کیا تو بیوی طالقہ ہے لیا اگر وہ پہلے دار میں داخل ہواتو اس کا غلام آزاد ہوگا اور فلاں سے کلام کرنے کا
انتظار نہ کیا جائے گا اور اگر پہلے فلاں سے کلام کیا تو بیوی طالقہ ہوجائے گی اور دار میں داخل ہونے کا انتظار نہ کیا جائے گا لیس جب
ان دونوں شرطوں میں ہے کوئی پائی گئی اور اس کا تھم متر جب ہوگیا تو دوسری باطل ہوگی اور اگر دونوں شرطیں ایک ساتھ پائی گئیں تو
دونوں جزاؤں میں ہائی ہوگی گئی اور اس کا تھی داخل ہوئی تو وہ آزاد ہو پھر اس نے ایک کوفرو خت کردیا چروہ وہ وہ انہ بیاں ہوئی تو ہو آزاد ہے پھر اس نے ایک کوفرو خت کردیا چروہ وہ دار میں داخل ہوئی تو وہ آزاد ہے پھر اس نے ایک کوفرو خت کردیا چروہ وہ داخل ہوئی تو ہو آزاد ہے پھر اس نے ایک کوفرو خت کردیا چروہ وہ داخل ہوئی تو ہو آزاد ہے پھر اس نے ایک کوفرو خت کردیا چروہ وہ داخل ہوئی تو ہوں گئی کوفرو کروئی کیا ہوئی تو ہو آزاد ہے پھر اس نے ایک کوفرو کوئی اس ہوئی تو ہو آزاد ہے پھر اس نے ایک کوفرو خت کردیا چروہ وہ داخل ہوئی تو ہو داخل ہوئی تو ہو آزاد ہے پھر اس نے ایک کوفرو خت کردیا چروہ وہ داخل ہوئی تو ہو داخل ہوئی تو ہو داخل ہوئی تو ہو داخل ہوئی تو ہوئی کی داخل ہوئی تو ہوئی کیا ہوئی تو ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی تو ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی تو ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی تو ہوئی کیا ہوئی تو ہوئی کیا ہوئی تو ہوئی کیا ہوئی تو ہوئی کیا ہوئی کی اس کی کی کوئی کی کوئی کیا ہوئی کیا کیا ہوئی کیا گئی کوئی کی کی کی ک

اگرایک مرونے کہا: ان دخلت الدار ان کلمت فلانا و اذا کلمت و متی کلمت او اذا قدم

فلاں فعبدی حر تو کیا حکم ہے؟

ایک مرد نے کہا کہا گرمیں دارمیں داخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہےاورمیراغلام آ زا د ہےا گرمیں نے فلاں سے کلام کیا تو یہ دونتمیں قرار دی جائیں گی پس جس قتم کی شرط یائی جائے گی اس کی جزانا زل ہوگی اوراگر اس نے اس کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ کهه دیا تو بیاستثناءان دونو ں قسموں <sup>(۱)</sup> کی طرف را جع ہوگا اور ای طرح اگر فلال کی مشیحت <sup>(۲)</sup> پرمعلق کیا تو بھی فلال کی مشیحت ان دونوں قسموں کی طرف راجع ہوگی پس اگرفلاں نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں تو دونوں قسمیں باطل ہوجا ئیں گی اور اسی طرح اگران وونوں میں ہےا یک کواس نے نہ جا ہاتو بھی دونوں باطل ہو جائیں گی۔اگر فلاں نے مجلس میں جا ہاتو دونوں قشمیں صحیح ہو جائیں گی پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہا گراس نے فلاں سے کلام کیا تو غلام آزا د ہوجائے گا اورا گر دار مذکور میں داخل ہواتو بیوی طالقہ ہو جائے گی ایک مرد نے کہا کہا گرمیں اس دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہےاورمیرا غلام آ زاد ہےتو بدون دخول دار کے پچھ جزاوا قع نہ ہوگی اورا گر دار میں داخل ہوا تو دونوں جزائیں واقع ہوں گی اوراس طرح اگراس نے جزا کومقدم کیا بایں طور کہ میری بیوی طالقہ ہےاورمجھ پرمیراغلام آ زاد ہےاگر میں دار میں داخل ہوا یا شرط کووسط میں بیان کیا بایں طور کہ میری بیوی طالقہ ہےاگر میں دار میں داخل ہوااورمیراغلام آزاد ہےتو بھی یہی حکم ہےاورا گر کہا کہا گر میں دار میں داخل ہوا تو میری بیوی طالقہ ہےاور مجھ پر پیدل حج کرنا واجب ہےاورمیراغلام آ زاد ہےاگر میں نے فلاں سے کلام کیااوراس شخص کی پچھ نیت نہیں کی ہے تو پیدل حج کرنااور بیوی پرطلاق معلق بدخول دار ہوگی اورغلام کاعتق معلق بکلام فلاں ہوگا اور اگر کہا کہ میری بیوی طالقہ ہے اگر میں دار میں داخل ہوا اورمیراغلام آزاد ہےانشاءاللہ تو بیایک ہی قتم ہوگی اوراشٹناء مذکور پوری قتم ہے متعلق ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہا نشاءاللہ تعالی فلال (٣) یعنی اگرفلال نے چاہاتو بھی یہی تھم ہے ایک مرد نے کہا کہ (۴) ان دخلت الداران کلمت فلانا و اذا کلمت او متی کلمت او اذا قدمه فلاں فعبدی حد<sup>(۵)</sup>اوراس شخص کی پچھ نیت نہیں ہے توقتم یوں ہو گی کہ بعد فلاں سے کلام کرنے یا بعد فلاں کے آجانے کے دار مذکور میں داخل ہو چنانچہ اگر پہلے داخل ہو کر پھر فلاں سے کلام کیا تو غلام آزا د نہ ہو گا اورا گر کلام کر کے پھر داخل ہوا تو آزاد ہو جائے گا اورا گر جزا کو دونوں شرطوں پر مقدم کیا یعنی کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں دار میں داخل ہوا۔اگر میں نے فلال سے کلام کیا تو شرط ہے کہ بعد کلام کے دار مذکور میں داخل ہونا پایا جائے بیشرح جامع کبیر حیبری میں ہے۔

اگرکہامیراہرمملوک مذکراآ زاد ہے اسکی ایک باندی حاملہ ہے پھرا سکے نرینہ بچہ پیدا ہواتو آ زاد نہ ہوگا:

اگراس نے اپنے اس قول سے کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوا گر میں نے فلاں سے کلام کیا تو ٹو آزاد ہے یہ نیت کی کہ دخول دار مقدم ہواور وہی شرطانعقا دہواور کلام بفلاں مؤخر ہوتو اس کی نیت سیجے ہوگی اوراسی طرح تقدیم جزاء کی صورت میں اگراس نے ایسی نیت کی یعنی کلام متا خرہوتو اس کی نیت سیجے ہوگی لین اگراس نیت میں اس کے حق میں کوئی نفع ہویا بایں طور پر کہ مثلاً اس نیت سے اس کے حق میں تخفیف ہوتو بسبب تہمت کے قضاءً اس کی نیت رد کر دی جائے گی (۱۲) اورا گراس نے دوگھروں کے واسطے کہا کہ میں اس دار میں داخل ہونا ہونا ہو گی وار میں داخل ہونا ہو گی ہوتا ہو گا ہونا ہوگی میں داخل ہونا ہوگا ہونا ہوگی میں داخل ہونا ہوگی میں داخل ہونا تو تو از دو ہوتے کی شرط دو سرے دار میں داخل ہونا ہوگی

<sup>(</sup>۱) یعنی دونوں باطل ہوں گی ۱۲۔ (۲) یعنی اگر فلاں جا ہے ۱۲۔ (۳) جس وقت آیا فلاں ۱۲۔ (۴) اگر میں دار میں داخل ہوااگر میں نے فلاں کے علام کیا ۱۲۔ (۵) تو میراغلام آزاد ہے ۱۲۔ (۲) یعنی تصدیق نہ ہوگی ۱۲۔

پی اگروہ پہلے دار میں اولاً داخل ہواتو جانث نہ ہوگا اور اگرد دسرے دار میں داخل ہونے کے بعد داخل ہواتو جانث ہوگا اور اگر اس نے ایک ہی دار کے حق میں کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواتو تو آزاد ہے پھر اس میں ایک بار داخل ہواتو جائے گا خواہ جزامقدم ہویا موخر ہویہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگر اس نے جزاکو وسط میں بیان کیا بایں طور کہ اگر میں اس دار میں داخل ہواتو میر اغلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں ہے کلام کیا تو میر اغلام آزاد ہے اگر میں نے فلاں ہے کلام کیا تو میر اغلام آزاد ہے اگر فلاں شخص آیا تو قسم کا انعقا داس امر پر ہوگا کہ فعل اوّل واقع ہو پھر فعل ثانی پایا جائے بیشرح جامع کبیر ھیسری میں ہے۔ اگر کہا کہ میر اہر مملوک مذکر آزاد ہے اور اس کی ایک باندی حاملہ ہے پھر اس کے زینہ بچہ پیدا ہواتو آزاد نہ ہوگا اگر چہوفت صم سے چھم ہینہ ہے کم میں جنی ہویہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

ا یک مرد نے کہا کہ ہرمیر امملوک کہ جس کا میں ما لگ ہوں آئندہ زمانہ میں وہ آزاد ہےالاً انمملوکوں کا اوسط ۔ پھراس نے کوئی غلام خریداتو ای وفت آزاد ہوجائے گا پھراگراس نے دوسراخریداتو آزادنہ جوگا پھراس نے نہ خریدایہاں تک کہمر گیا تووہ آزاد ہو جائے گا پھراگر تیسراخر پیراتو ان دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے پھراگروہ چو تھے غلام کا ما لک ہوگا تو دوسرا غلام آزا د ہوگا اس طرح جب آٹھویں غلام کا ما لک ہوگا تو چوتھا آزا د ہوجائے گا اورعلی ہذا القیاس کذا نی شرح تلخيص الجامع الكبيرو حاصل آنكه جب وه عدوغلام جفت خريدے گاتو جوغلام نصف اوّل ميں واقع ہوگاوہ في الحال آزا د ہو جائے گا اس واسطے کہاس کا اوسط ہونامقصو دنہیں ہے اور جوغلام نصف ٹانی میں واقع ہوگا اس کا حکم موقو ف رہے گاحتی کہا گراس نے چھے غلام خریدےایک بعد دوسرے کے تو اوّل کے تین غلام آزا دہوجا کیں گےاور باقیوں کا حکم موقو ف رہے گا پھراگراس نے چوتھا خریدا تو چوتھا آزا دنہ ہوگا اس واسطے کہ جواس سے متاخر ہے وہ مثل مقدم کے ہے ہیں مشتنیٰ ہوگا اور اگرو ہ مرگیا حالانکہ چھے غلام کا مالک ہوا تھا تو سب آزاد ہوجا ئیں گےاوراگر طاق عدد کا مالک ہواتو سوائے درمیانی کے سب آزاد ہوجا ئیں گےاور بیرذ کرنہیں فر مایا کہ وفت خریدے آزاد ہوں گے یاوقت موت کے کچھ پہلے ہےاور فقیہہ ابوجعفر نے شیخ ابو بکر بن ابوسعید سے ذکر کیا کہ برقیاس قول امام ابو یوسٹ وا مام محکہ ّ کے موت سے بلافصل پہلے ہے آزاد ہوں گے اور امام اعظم ؓ کے قول پر وفت خرید ہے آزاد ہوں گے اور بعض نے فر مایا کہ اصح بیہ ہے کہ بالا تفاق عتق انہی غلاموں پر مقصود رہے گا اس واسطے کہ اشتناء سے خارج ہونے کی شرط بیھی کہ صفت و وسطیت منتفی ہوئے اور بیہ حب منتفی ہو گی کہ اس کے بعد کوئی غلام خریدے اپس حکم ای پرمقصود ریااور اگر ایک غلام کا مالک ہوا کچر دوسرےغلام کا مالک ہوا پھر دوغلاموں کا ایک بارگی مالک ہوا تو سب آزاد ہوجا ئیں گےاوراگر کہا کہ ہرغلام جس کومیں خریدوں وہ آ زاد ہے الاً ان میں کا اوّل پھراس نے ایک غلام خریدا تو وہ آزاد نہ ہوگا اور اس کے ماسوائے سب آزاد ہو جائیں گے جا ہے جس طرح ان کوخریدے اور اگر اولا دوخریدے تو دونوں آزاد ہو جائیں گے اور اگر اس نے یوں کہا ہو کہ الا ان میں کا آخر پھر اس نے ایک غلام خریدا تو آزاد ہوجائے گااورا گر دوسراخریدا تو آزاد نہ ہوگا پھرا گرتیسراخریدا تو دوسرا آزاد ہوجائے گاعلی ہٰداالقیاس اورا گر ایک غلام خرید اپھر دوغلام خرید ہے تو سب آزاد ہو جا تیں گے بیشرح جامع کبیر حمیسری میں ہے۔

۔ اگر کہا کہ ہرمملوک جس کا میں مالک ہوں تو وہ آزاد ہے اوراس کا ایک مملوک موجود ہے پھراس نے ایک مملوک خریدا تو آزاد وہی ہوگا جواس کی ملک میں تھااور جو بعد تسم کے خریدا ہے وہ آزاد نہ ہوگالیکن اگراس نے اس کی بھی نیت کی ہوتو یہ بھی آزاد ہو جائے گااوراگراس نے دعویٰ کیا کہ جومیری ملک میں تھااس کے عتق کی میں نے نیت نہیں کی تھی تو اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی یہ

شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہےاوراگر کہا کہ ہرمملوک جس کا میں اس ساعت ما لک ہوں وہ آ زاد ہےتو بیشم انہی مملوک کے حق میں ہوگی جو پہلے ہےاس کی ملک میں موجود ہیں اور جن کا وہ اس ساعت بطور جدید ما لک ہوگاوہ آزاد نہ ہوں گےا گراس نے لفظ ساعت ہے وہ معنی مراد لئے جونجم مراد لیتے ہیں تو ساعت تک جومملوک اس کے ملک میں آئیں ان کوبھی آ زادوں میں داخل کرسکتا ہاور پنہیں ہوسکتا ہے کہ جوسابق کے اس کی ملک میں ہیں اُن سے عتق کو پھیر دے بیفقاویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرکہا کہ ہر مملوک کہ میں اس کا سر ماہ ما لک ہوں وہ آزاد ہے تو اس کے جسمملوک پرسر ماہ آ جائے اور وہ جا ندرات اور اس ون میں اس کا ما لک ہوتو امام محمدؓ کے نز دیک وہ آزاد ہوجائے گا اورامام ابویوسٹؓ نے فرمایا کہ بیشم اس جدیدمملوک کے حق میں ہوگی جس کاوہ جا ندرات اوراس کے دن میں مالک ہوجائے بیمجیط میں ہےاورا گر کہا کہ ہرمملوک جس کا میں کل کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہے اور کچھنیت نہیں کی تو امام محدؓ نے فر مایا کہ جواس کی ملک میں فی الحال ہیں اور جن کاکل تک ما لک ہواور جن کاکل ما لک ہوسب آزاد ہوجا ئیں گےاورا مام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ فقط وہی آ زا دہوں گے جن کا وہ بسبب جدیدکل کے روز ما لک ہوجائے اوراگر کہا کہ ہر مملوک جس کا میں جمعہ کے روز مالک ہوں وہ آزاد ہےتو امام ابو پوسٹ کے نزد یک وہی آزاد ہوں گے جو جمعہ کے روز جدیداس کی ملک میں آئیں اورا گرکہا کہ میرا ہرمملوک جمعہ کے روز آزا دیتے تو ان میں و ہملوک بھی داخل ہوں گے جواس کی ملک میں فی الحال موجود ہیں کہوہ جمعہ کے روز آزاد ہوجا ئیں چگے اورا گرکہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں پس وہ آزاد ہے جبکہ کل کے روز آئے تو بیتم بالا جماع انہیمملوکوں پرواقع ہوگی جو فی الحال اس کی ملک میں ہیں اوراگر کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں تاتمیں ۳۰ سال پس وہ آزاد ہے تو اس میں وہ شامل ہوں گے جس کا وفت قتم ہے تمیں ۳۰ سال تک جدید ما لک ہو جائے اوروہ شامل نہ ہوں گے جن کاوہ پہلے ہے وقت قتم ہے ما لک ہو۔علیٰ ہٰدااگر کہا کہ ایک سال تک یا ہمیشہ تک یا موت تک تو بھی یہی حکم ہے کہ وقت قتم ہے آئندہ اس مدت تک جن کا مالک ہووہ آزاد ہوں گے۔ نہوہ جن کا اوّل سے وفت قتم کے مالک تھا اور اگر اس نے کہا کہ سال تک کہنے ہے میری مرادیتھی کہ جومیری ملک میں ایک سال تک باقی رہےتو قضاءًاس کےقول کی تصدیق نہ ہوگی مگر فیعا بیندہ و ہیں الله اس کے قول کی تصدیق ہو گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگراس نے کہا کہ ہرمملوک کہ میں اس کا مالک ہوں وہ بعد کل کے روز کے آزاد ہے یا کہا کہ میرامملوک بعد کل کے روز کے آزاد ہے اوراس کا ایک مملوک ہے پھر دوسرااس کی ملک میں آیا پھر کل کے روز بعد کا وقت آیا تو وہی آزاد ہو گا جو وقت تسم کے اس کی ملک میں تھا نہ وہ جس کا وہ بعد تسم کے مالک ہوں یا کہا کہ ہرمملوک کہ جس کا میں مالک ہوں یا کہا کہ میرا کہ ہرمملوک کہ جس کا میں مالک ہوں یا کہا کہ میرا مملوک پس وہ بعد میری موت کے آزاد ہے اوراس کا ایک مملوک ہے پھر اس نے ایک غلام خرید کیا تو جو وقت قسم کے اس کی ملک تھا وہ مد بر بنہ ہوگا اور اگر وہ مرگیا تو دونوں اس کے تہائی مال ہے آزاد ہو جا ئیں گے یہ ہدایہ میں ہے اور بیچھم اس وقت ہے کہ اس کی پچھنیت نہ ہواور اگر اس نے نیت شمول تمام کی تو ہے تم سب کوشامل ہوگ کے یہ ہدایہ میں خوال کی تصدیق ہوگی میڈ بیٹین میں ہے اور اگر کہا کہ ہر غلام جس کو میں خوال کی تصدیق ہوگی میڈ بیٹین میں ہے اور اگر کہا کہ ہر غلام جس کو میں خوال کی تصدیق ہوگی میڈ بیٹین میں ہے اور اگر کہا کہ ہر غلام جس کو میں خوال کی تصدیق ہوگی جو بیٹین میں ہے اور اگر اپنے اس کے خوال کی تصدیق ہوگی بیٹ بیٹین میں ہے اور اگر اپنے غلام ہوگی تو تو آزاد ہوگی کا روز کہ ہوگی تا ہم کی کہ ہوگی کی تو تو آزاد ہوگی ہوگی کی ہوگی کا روز کہ تا کہ کی کاروز آزاد ہوئے کی خوال کی تصدی کی ہوگی آتی ہی آتی ہی آزاد ہوگی کے آتی کی ہوگی آتی ہی آزاد ہوگی کی نیت کی ہوگی آتی ہی آزاد ہوگی کے نیت کی ہوگی آتی ہی آزاد ہوگی کے نیت کی ہوگی آتی ہی آزاد ہوگی کے نیت کی ہوگی آتی ہی آزاد ہوگی کیا کہ خوال کی نیت کی ہوگی آتی ہی آزاد ہوگی کے نیت کی ہوگی آتی ہی آزاد ہوگی کی نیت کی ہوگی آتی ہی آتی ہوگی آتی ہی آزاد ہوگی کی نیت کی ہوگی آتی ہی آزاد ہوگی کی نور آئی کی ہوگی آتی ہی آتی ہوگی آتی ہوگی ہوگی کی کو نور آئی کی کی نور آئی ہوگی آتی ہوگی ہوگی کی کی کی کو نور آئی کی کی کی کو نور آئی ہوگی کی کی کی کی کو نور آئی کی کو نور آئی کی کو نور آئی کی کو نور آئی کی کی

لے حاصل جواب بوں ہے کہاں نے دعویٰ کیا کہ میری پیمرادیھی کہ نجوی ساعت کے اندر جومیری ملک میں آ جائے پس و ہ آ زاد ہے ا۔

گاوراگرا کہا کہ تو آزاد ہے آج کل تو آج ہی آزاد ہوجائے گاوراگر کہا کہ تو آزاد ہے کل آج تو کل کے روز آزاد ہوگا ہے تا تارخانیہ میں ہے اوراگر کہا کہ تھے غداتشر ب الماء حراتو صبح کرے گاکل کے روز در میں ہے اوراگر کہا کہ گھڑا ہوگا یا بیٹھے گا آزاد تو جھی نی حالیکہ پانی ہے گا آزاد تو کل کے روز آزاد ہوجائے گا گر چاس نے پانی نہ بیاای طرح اگر کہا کہ گھڑا ہوگا یا بیٹھے گا آزاد تو بھی نی الحال آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہوجائے گا آزاد تو جھی نی الحال آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جوا ہے تو آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ تو آزاد ہوجائے گا اور اگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر ہے تو دونوں آزاد ہوجائے گا اوراگر کہا کہ جربار کہ جب کوئی دن گذر ہے تو دونوں سے سے سے سے ایک آزاد ہے چھروہ دن گذر گے تو دونوں آزاد ہوجائی گے۔ بیعتا ہید میں ہے۔

اگراس نے کہا کہ میراغلام آزاد ہےا گرفلاں اس دار میں کل کے روز داخل نہ ہوا ہواور میری بیوی طالقہ ہےا گروہ داخل ہوا ہوا ورمعلوم نہیں ہوتا ہے کہوہ آیا داخل ہوا تھا یانہیں توعنق وطلاق دونوں واقع ہوں گی اس واسطے کہاس نے اوّل قشم میں دخول دار کا اقر ارکیااوراس کوشم ہے موکد کیا پس اس کی طرف ہے طلاق کا اقر ار ہوگا اور دوسری قشم میں دخول ہے انکار کیا اور اس کوشم ہے موکد نیا پس اس کی طرف ہے اقراریقین ہو گا بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اورا گراپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے ایک مہینہ پہلےموت فلان وقلاں ہے پھران دونوں میں ہےا یک شخص اس گفتگو ہےا یک مہینہ پرمر گیا تو غلام آ زاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہےا یک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزا دہ تجبل فطر واضحیٰ کے ایک مہینہ تو اوّ ل رمضان میں آزا دہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ جامع میں مذکور ہے کہا گرغلام ماذون یا مکا تب نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں ما لک ہوں آئندہ زمانہ میں تو وہ آزاد ہے پھروہ خود آ زاد ہونے کے بعداً یکمملوک کا مالک ہوا تو آزاد نہ ہوگا امام اعظمؓ کے نز دیک ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک آزا د ہوجائے گا اور اییا ہی اختلاف ہے اگر کہا. کہ ہرمملوک جس کو میں خرید کروں تو وہ آزاد ہے پھر بعدا پنے آزاد ہونے کے خرید کیا تو امام اعظم ؒ کے نزدیک وہ آزاد نہ ہوگا اور صاحبین ؓ کے نز دیک آزاد ہوجائے گا اوراگراس نے یوں کہا کہ جب میں آزاد ہوجاؤں پھرجس مملوک کا میں مالک ہوں وہ آزاد ہے یا جب میں آزاد ہو جاؤں پھر جسمملوک کومیں خرید کروں وہ آزاد ہے پھر بعد میں آزاد ہونے کےوہ ایک مملوک کا مالک ہوا یا بعد آزادی کے خرید کیا تو بالا جماع وہ آزاد ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔اگر حربی نے کہا کہ ہرمملوک جس کا میں آئندہ زمانہ میں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھر دارالاسلام میں آ کرمسلمان ہوگیا اورایک غلام خریدا توامام اعظم کے نز دیک آزاد نہ ہوگا اگر کہا کہ اگر میں مسلمان ہوجاؤں تو ہرمملوک جس کامیں مالک ہوں وہ آزاد ہے پھرمسلمان ہوا اور اس نے ایک غلام خریدا تو بالاجماع آزاد ہوجائے گابیشرح جامع کبیرهیری میں ہاوراگرایک مخص نے ایک حرہ ہے کہا کہ جب میں تیرا مالک ہوں تو آزاد ہے پھر بیعورت مرتد ہو کر دارالحرب میں چلی گئی اور وہاں سے جہاد میں قید ہو کر آئی جس کواس مخص نے خرید کیا تو امام اعظمیّ کے نزدیک آزادنہ ہوگی اوراگر کہا کہ جب تو مرتد ہو کر پھر قید ہو کر دارالحرب ہے آئے اور میں تجھے خرید کروں تو تو آزاد ہے پھراییا ہی واقع ہواتو و ہالا جماع آزاد ہوجائے گی پیسراج و ہاج میں ہے۔

امام محد ؓ نے جامع میں فرمایا کہ اگر کسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آزادی جاسکو آزادگر دے پھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک کے سب آزادہ وجا ئیں گے:

اگرغلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تو جا ہے تو مجلس ہی میں اس کے جا ہنے ہے آزاد ہو گا اور اگر کہا کہ فلاں جا ہے تو فلا ں کی مجلس ہی میں جا ہے ہے آزاد ہو گا اگر فلاں مذکوراس مجلس میں موجود ہوور نہ فلاں کی مجلس علم میں جا ہے ہے آزاد ہو گا یہ نیا تیع میں ہے۔اگر کہا کہ تو آزاد ہےاگر فلاں نے نہ جا ہا پس اگر فلاں نے اپنی مجلس علم میں کہا کہ میں نے جا ہاتو پیغلام آزاد نہ ہوگا اوراگر کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو آزاد ہو جائے گالیکن میں نہیں چاہتا ہوں اس کہنے سے نہ آزاد ہو گا کیونکہ اس کواسی مجلس میں چاہئے کا اختیار باقی ہے بلکہ اس طرح پر نہ جا ہے کہ اس سے اعراض کر کے دوسرے کا م میں مشغول ہوکر اس مجلس کو باطل کر دے یہ بدائع میں ہےاوراگرمولی نے کہا کہ تو آزاد ہےاگر میں جاہوں ہیں اگراس نے آخر عمر تک نہ جا ہا تو آزاد نہ ہوگا اور بینہ جا ہنا اس مجلس تک مقصود نہ ہوگا اورا گرکہا کہ میں نہ جا ہوں تو <sup>(1)</sup> دوصور تیں ہیں اگر اس نے کہا کہ میں نے جا ہاتو آزاد نہ ہوگا اورا گر اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تو بھی واقع نہ ہوگا اس واسطے کہ موت تک اس کواس کے چاہنے کا اختیار ہے بیسراج و ہاج میں ہے۔ پھر جب مرگیا تو نہ چا ہنامحقق ہو جائے گا تو اس کی موت ہے پہلے بلافصل آزاد ہو گا مگر تہائی مال سے اعتبار کیا جائے گایہ بدائع میں ہے اور اگر اپنی باندیوں میں سےایک سے کہا کہتو آزاد ہےاور فلانہ اگرتو جا ہے پس اس نے کہا کہ میں نے اپنی آزادی جا ہےتو آزاد نہ ہوگی۔ ا ما محکر ؓ نے جامع میں فر مایا کہا گرکسی مرد نے دوسرے ہے کہا کہ میرے غلاموں میں سے تو جس کی آ زادی جا ہی اس کوآ زاد کردے پھرمخاطب نے ایک ساتھ سب کی آزادی جا ہی تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا ئیں گے بیامام اعظم کا قول ہے اوراس کے نکال لینے کا اختیارمولیٰ کو ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک سب آزاد ہوجا ئیں گے بیمسئلہ ایسا ہی روایت ابوسلیمان میں مذکور ہے اورروایت ابو حفص میں مذکور ہے کیہ پھر مامور <sup>(۲)</sup> نے ان سب کوایک ساتھ آزاد کر دیا تو سوائے ایک کے سب آزاد ہوجا <sup>ک</sup>یں گے۔امام اعظم ؓ کے نز دیک یہی روایت سیجے ہے اس واسطے کہ مامور کی مشیت پراعتا ق<sup>(۳)</sup>معلق ہے نہ عتق <sup>(۴)</sup>۔اگر کہا کہ میرے غلاموں میں ہے جس کاعتق تو چاہے وہ آزاد ہے پس اس نے ان سب کاعتق ایکبارگی چاہا تو بھی مثل مذکورہ بالا ختلاف ہے کہ امام اعظم ؓ کے نزدیک سوائے ایک کے سب آزاد ہوں گے اور صاحبین یے نزد کیک سب آزاد ہونگے اور اگر کہا کہ میرے غلاموں میں ہے جواپنا عتق چاہاں کوآ زاد کردے پس اس نے سب کوا یکبارگی آ زاد کردیا تو بالا جماع آ زاد ہوجا ئیں گے۔اگراس نے اپنی دو باندیوں ے کہا کہتم دونوں آزاد ہوا گرتم جا ہو پھرایک نے ان میں سے جا ہاتویہ باطل ہےاورا گراس نے کہا کہتم میں سے جوعتق کو جا ہےوہ آ زاد ہے پس دونوں نے چاہاتو دونوں آ زاد ہو جائیں گی اوراگرا یک نے چاہاتو وہی آ زاد ہو جائیگی اوراگر دونوں نے چاہا پھر مولی نے کہا کہ میں نےتم میں سے ایک کے جا ہے کومرا دلیا ہے تو براہ دیانت اس کی تصدیق ہوگی قضاءً تصدیق نہ ہوگی پیمچیط میں ہے۔ ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ میں نے اپنے غلام کے عتق کا اختیار تجھے دیا تو پھراس کومنع نہیں کرسکتا ہے۔ پس اس دوسرے کواس مجلس تک اختیار رہے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ ان دوغلاموں میں سے جس کوتو جا ہے آزا دکر دیے تو بھی یہی حکم ہے اورائی طرح اگرعتاق بجعل<sup>ع</sup> ہو۔اگر کسی ہےاپنی صحت یا مرض میں کہا کہ جب میں مروں تو میرایہ غلام تو آزاد کر دےاگر جا ہے یا کہا کہ جب میں مروں تو میرے اس غلام کے عتق کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا کہا کہ میں نے اس غلام کے عتق کا اپنی موت کے بعدا ختیار تیرے ہاتھ میں دیا ہیں اس نے اس امر کواس ہے قبول نہ کیا یہاں تک کہاس مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس شخص کوا ختیار

لے جس جلسہ میں فلاں کوخبر پینچی اس جلسہ میں بدون کسی اور کام میں مشغول ہونے کے اگر جا ہے تو آزاد ہوگا ۱ا۔ ع اگر کل غلام اس کے تہائی مال سے برآمد ہوا تو آزاد ہو گیاور نہ بفتد رکمی سعایت کرے گا ۱۱۔ عل جعل وہ مال جو بمقابلہ فعل آزاد کرنے کے تھبر گیا ۱۲۔ (۱) تو بھی مقصود برمجلن نہیں ہے ۱۲۔ (۲) مخاطب ۱۲۔ (۳) آزاد کر نا ۱۲۔ (۴) نہ آزاد ہونا ۱۲۔

ہوگا کہ اس کے بعد مولی کے تہائی مال سے اس کو آزاد کردے اور اگر کہا کہ بیمیر اغلام بعد میری موت کے آزاد ہوتو چا ہے پس اگر اس کی موت کے بعد اس نے چاہا تو غلام آزاد ہوگا پھرا گر بعد موت مولی کے مجلس سے بیٹ خض بدون کچھ کہنے کے کھڑا ہوگیا پھر اس کی موت کے بعد کہا کہ میں نے چاہا تو وصیت واجب ہوئی (۱) اور غلام فدکور آزاد نہ ہوگا جب تک کہ اس کو وارث لوگ یا وضی یا قاضی آزاد نہ کرے اور مولی فذکور نے اپنی حیات میں جس کے چاہئے پر رکھا تھا اس کو منع کر دیا تو مما نعت (۲) جائز ہوگی بیذ خیرہ میں ہا اور اگر کہا کہ جب کل کاروز آئے تو تو آزاد ہے اگر تو چاہتو چاہئے کا اختیار کل کی فجر طلوع ہونے کے بعد سے ہوگا۔ بیفتاوی قاضی خان میں ہے ۔ پس اگر اس نے فی الحال جاہا تو آزاد نہ ہوگا جب تک کہ کل کے روز نہ چاہے اور اگر کہا کہ اگر تو چاہتو تو آزاد ہے کل میں ہے۔ پس اگر اس نے فی الحال جاہا تو تی الحال جاہا تو کل کے روز آزاد ہوجائے گا بید انع میں ہے۔ کے روز تو اس کو فی الحال مشیت کا اختیار ہے پس اگر اس نے فی الحال جاہا تو کل کے روز آزاد ہوجائے گا بید انع میں ہے۔

اصل میں مذکور ہے کہ اگر آپنے غلام ہے کہا کہ انت حرمتی ماشنت او اذا ماشنت و کلما شنت (۳) پھر غلام نے کہا کہ میں نہیں جا ہتا ہوں پھر مولی نے اس کوفروخت کر دیا پھر اس کوفرید کیا پھر غلام نے عتق جا ہاتو آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ انت حر حیث شنت (۳) پھر غلام ہے کھڑا ہوگیا تو عتق باطل ہوگیا اورا گر کہا کہ انت حر کیف شنت (۵) تو امام اعظم ہے نزد یک بدوں جا ہے گئر اہوگیا تو عتق باطل ہوگیا اورا گر کہا کہ انت حر کیف شنت (۵) تو امام اعظم ہے نزد یک بدوں جا ہے گئر اورا گر کہا کہ انت حر کیف شنت (۵) تو امام اعظم ہے۔

(>)√

# عتق بجُعل کے بیان میں

(یعنی عتق پراجرت وعوض مقرر کیا بمقابله فعل کے فاقہم)

اگرا پنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں بنے نصف میں بنے نصف میں قبول کیا تو بیام اعظم عثیر کے نزد کی جائز نہیں: میں قبول کیا لیعنی اپنے نفس کی آزادی کو نصف کے عوض قبول کیا تو بیام اعظم جھٹاللہ کے نزد کی جائز نہیں:

ایک شخص نے اپناغلام مال پرآزاد کیااوراس نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا مثلاً کہا کہتو آزاد ہے ہزار درہم پر یا بہزار درہم یا براینکہ تو مجھے ہزار درہم دے براینکہ تو مجھے ہزار درہم عطا کردے یا براینکہ تھے پر میرے ہزار درہم میں با براینکہ تو مجھے اداکرے یا کہا کہ میں نے تیرانفس تیرے ہاتھا تنے پر فروخت کہا میں نے تیرانفس تجھے ہہد کیا براینگہ تو مجھے اس قدر معاوضہ دے تو بیسب سیجے ہاور جو بچھ غلام کے ذمہ شرط کیا ہے وہ اس پر قرضد ہے گاختی کہ غلام کی طرف سے مولی کے لئے اس کی کفالت سیجے ہاور جو بے مال کی کفالت سیجے ہے ویسے ہی بید بھی روا ہے کہ مولی اس کے عوض جو جا ہے ہاتھوں ہاتھ بدل لے گراس کے ادھار میں خیر مہیں ہے اور غلام کا قبول کرنا ضرور ہے لیں اگر و مجلس ایجاب میں حاضر ہوتو اس مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور اگر غائب ہوتو اس کی مجلس علم کے کا اعتبار ہے اور بید بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے مجلس تک اسکے قبول کا اعتبار ہے اور اگر غائب ہوتو اس کی مجلس علم کے کا اعتبار ہے اور بید بھی ضرور ہے کہ کل میں غلام قبول کرے

یے قال المتر جم مرادیہ ہے کمثل کتابت کے نہیں ہے بلکہ غلام بہر حال آزاد ہے خواہ یہ معاوضہ ادا کرنے یا نہ کرئے بھی رقیق نہیں گنا جا سکتا ہے ہاں جو معاوضہ کھہرا ہووہ غلام پرقر ضہ ہے ا۔ کے اطلاق لفظ عدم خیرے اصح یہ ہے کہ مکروہ تحریم مرادہ وتا ہے اور قبل لاغیر ذلک من الاقوال ۱۱۔

(۱) یہ تو کیل ہے ۱ا۔ (۲) اس وجہ سے کہ تو کیل ہے ۱ا۔ (۳) تو آزاد ہے جس وقت تو چاہے جب تو ہر بار کہ تو چاہے ۱۱۔ (۴) تو آزاد ہے جہاں تو چاہا۔ (۵) تو آزاد ہے بہر کیف کہ تو چاہا۔

چنا نچواگرا ہے غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے بعوض ہزار درہم کے پس غلام نے کہا کہ میں نے نصف میں قبول کیا لیمنی اپنے نفس کی آزادی کو نصف کے عوض قبول کیا تو بیاما ماعظم سے نزدیک جائز نہیں ہے بلکہ پوراغلام بعوض پورے مال کے آزاد ہوجائے گا بیہ جالرائق میں ہے اوراک کی اولاداس کے مولی کی ہوگی ۔ یہ بدائع میں ہے اوراگر حیوان یا کپڑااان کی جنس غرس وحمار وہ ہردی و مردی و عمرہ بیان کرنے کے بعداس کوعوض قرار دیا ہوتو غلام کے ذمہ ان میں ہے اوسط درجہ کا ای جنس کا لازم آئے گا اوراگر غلام مردی و غیرہ بیان کرنے کے بعداس کوعوض قرار دیا ہوتو غلام کے ذمہ ان میں ہے اوسط درجہ کا ای جنس کا لازم آئے گا اوراگر غلام اس اوسط کی قیمت لا یا تو بنا بره شہود کے مولی اس کے قبول کرنے تر برجبور کیا جائے گا اوراگر جنس کا بیان نہ کیا گیا ہو مثلاً غلام ہے کہا کہ جو چیز قرار پائی تھی وہ اذاکر دی یعنی حیوان یا کپڑا وغیرہ کچر وہ استحقاق میں لیا گیا پس اگر عقد میں وہ غیر معین تھا یعنی حیوان یا کپڑا وغیرہ کچر وہ استحقاق میں لیا گیا پس اگر عقد میں وہ غیر معین تھا یعنی حیوان یا کپڑا اس علام یاس کو تبول کو تار کہ بیاں کہ جو چیز قرار پائی تھی وہ اذاکر دی یعنی حیوان یا کپڑا اوغیرہ کچر وہ استحقاق میں لیا گیا ہی اگر عقد میں وہ غیر معین تھا ہو تھی اور تو تو کہ اور گر میاں کہ تبول کر کے آزاد ہوگیا اور تو تو کہا کہ میں نے تھی کو اوراگر میاں کی ذات کی قیمت لے گیا اوراگر مال عوض کی جنس یا مقدار میں اختلاف واقع ہوا کہ ہزار درہم پر افرون میں کی ذات کی قیمت لے گا اوراگر مال عوض کی جنس یا مقدار میں اختلاف واقع ہوا کہ ہوار درہم پر اور غلام پر آزاد کہا ہے اور غلام کو اور کہ می نے تھی قبل میں نے تھی غلام پر آزاد کیا ہے اورغلام نہ کور نے کہا کہ ہزار درہم پر اورغلام نے اس کی ذات کی قیمت لے گا اور گر فاور کو مولی کے قبول ہو گو اور اگر غلام کے بین کی افرون کی میں نے تھی قبل میں کو قبول ہوگا اور کو اور کی میں نے اس کی اور گواہ مولی کے قبول ہول کے بیول کے بین کے افرون کی مورد کی میں نے بی خوال کی بی کور نے کہا کہ جول کے بین کے افرون کی کی مقدل کیں کی دور کے بیا کہ میں کے بی کور نے کہا کہ جول کے بیک کی کور نے کہا کہ بی کی خوال کی بیاں کی دور کے بیا کہ بیاں کور کی کی کور نے کہا کہ بیاں کی دور کے بیا کی کور نے کور کی کی کی کور نے کہ کور کے کور کے کور کی کور کے کور کی کور نے کور کی کور

58 ( 02 ) BE

اگرمولی نے کہا کہ میں نے بچھے کل کے روز ہزار درہم پر آزاد کیا تھا مگرتو نے قبول نہیں کیا اور غلام نے کہا کہ میں نے قبول کیا تھا توقتم سے مولی کا قول قبول ہوگا ہے بدائع میں ہے اوراگر اپنے مولی ہے کہا کہ مجھے ہزار درہم پر آزاد کر دے پس مولی نے اس کا نصف حصہ آزاد کر دیا تو نصف مفت میں آزاد ہوجائے گا اوراگر کہا کہ مجھے ہزار درہم کے عوض آزاد کر دے پس مولی نے نصف آزاد کیا تو اما ماعظم کے نزد یک سے نصف بعوض پائج سودرہم کے آزاد ہوگا۔ ایک غلام دو خصوں میں مشتر کہ ہاں میں سے ایک نے کہا کہ تو آزاد ہوئی ہزار درہم کے اوراس نے قبول کیا تو اس کا نصف حصہ بعوض پائج سودرہم کے آزاد ہوگا گئوں اگر دوسرے نے اجازت دے دی تو ہزار درہم دونوں میں مشتر کہ ہوں گے۔ بیاما ماعظم کا قول ہے اوراگر کہا کہ میں نے آپنا حصہ بعوض ہزار درہم کے آزاد کیا تو غلام پر ہزار درہم آزاد کنندہ کے واسطے لازم آئیں گواوراس میں اس کا شریک مشارک نہ ہوگا اوراگر ایک نے کہا کہ جب تو نے مجھے ہزار درہم اداکر دیے تو تو آزاد ہے پھرغلام نے کمائی کر کے اس کو ہزار درہم کمایا ہے پس اگر شریک نے حصہ بانٹ لیا تو آزاد کہندہ غلام ہے واپس نہیں کے سکتا ہے اس واسطے کہ غلام نے جوشر کے کی اس کو کہا اور کہ اس کے دیا اوراگر اس نے یوں کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم اداکر دیے تو شریک ہے اس واسطے کہ غلام نے جوشر کی گئی اس کو اداکر دیا اوراگر اس نے یوں کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم اداکر دیا تو اس کے اس واسطے کہ غلام نے جو دوسرے شریک نے لے اداکر دیا اوراگر اس نے یوں کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم اداکر دیا وراگر اس نے تو شریک ہے جو دوسرے شریک نے لے لیا جاس قدر نظام سے واپس کے گھام اس کے کہ غلام سے کہا کہ تو ہزار درہم پر آزاد دہم پر آزاد دہم پر آزاد دہم پر آزاد دہم کیا گو ہزار درہم پر آزاد دہم پر آزاد دہم کے کہا کہ تو ہزار درہم کے کہا کہ تو ہوگر کہا اس کے کہ غلام سے کہا کہ تو ہزار درہم پر آزاد دہم کے کہا کہ تو ہزار درہم کیا کہ تو ہزار درہم کیا کہ کو ہزار درہم کیا کہ کو ہزار دیا تو اس کے کہا کہ تو ہزار درہم کیا کہ کہا کہ کہ کو بیا کہ کے کہار کہا کہ کہ کو بیا کہ کو بر کیا کہا کہ کو بیا کہ کو کہار کو کہار کہ کہار کو کہار کو کر کے کہار کو کہار کو کہار کو کہار کو کہ کو کہ کو کہار کو کو کو کیا کو کہ کو کو کہ کو کر کو کو کی کو کو کہار کو کہار کو کو کو کو کر ک

لے جس مجلس میں آگاہ ہوتا۔ تع صاحبین کے نز دیک کل آزاد ہوگا تا۔ سے بشرطیکہ دونوں مساوی شریک ہوں تا

<sup>(</sup>۱) بعنی اگرفلاں چاہے ا۔ (۳) جس وقت آیا فلاں ۱۲۔ (۴) اگر میں دار میں واخل ہوا اگر میں نے فلاں سے کلام کیا ۱۲۔ (۵) تو میراغلام آزاد ہے ۱ا۔ (۲) بعنی تصدیق نہ ہوگی ۱۲۔

قبول کرے کہا کہ تو سودینار پر آزاد ہے پس غلام نے کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا تو آزاد ہو جائے گا اور دونوں مالوں کے عوض قبول کیایا آنکہ اس نے فقط یوں کہا مال اس پرلازم آئیں گے اور بیاس وقت ہے کہ غلام نے کہا ہو کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیایا آنکہ اس نے فقط یوں کہا کہ میں ہے۔ کہیں نے قبول کیا اور اگر کہا کہ میں نے دونوں میں ہے ایک مال درہم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار درہم ادانہ اگرا ہے غلام سے کہا کہ اوا کر دے مجھے ہزار درہم تو تو آزاد ہے تو جب تک ہزار درہم ادانہ کر ہے تا تک آزاد نہ ہوگا:

اگر غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اور مجھے ہزار درہم ادا کر دیے تو غلام مفت آ زا دہوجائے گا بیطہیر بیدمیں ہے اوراگراپنے غلام ہے کہا کہادا کردے مجھے ہزار درہم تو تو آزا دہتو جب تک ہزار درہم اوانہ کرے تب تک آزاد نہ ہوگااورا گرکہا کہ مجھے ہزار درہم اداکردے پس تو آزاد ہے تو فی الحال آزاد ہوجائے گا۔ بیز خیرہ میں ہے اوراگر کہا کہ مجھے ہزار درہم اداکر وے تو آزاد ہے تو فی الحال آزاد ہوجائے گاخواہ ادا کئے یانہ کئے ہوں یہ بدائع میں ہےاورا گرکہا کہتو آزاد ہےاور تھے پر ہزار درہم ہیں تو فی الحال آزاد ہو جائے گااور ہزاد درہم اس پر واجب نہ ہوں گےخوا ہ اس نے قبول کیایا نہ کیا۔ بیامام اعظم میسید کے نز دیک ہےاورصاحبین ؓ نے فرمایا کہاگراس نے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گا اور ہزاد درہم لازم آئیں گے اوراگر نہ قبول کیا تو آزا د نہ ہوگا یہ نیا بیچ میں ہے اور اگراپے غلام ہے کہا کہ میری طرف ہے ایک غلام آزاد کردے اورتو آزاد ہے یامیری طرف سے پیلفظ نہ کہایا یوں کہاں کہ جب تو نے میری طرف ہےا بک غلام آزاد کیا تو تو آزاد ہے توضیح ہےاور غلام کا لفظ راجع بوسط ہوگا یعنی اوسط درجہ کا غلام آزاد کر دے اور بیغلام ماذون التجارة ہوجائے گا پھراگراس نے ادنی درجہ یا اعلیٰ درجہ کا غلام آزاد کیا تونہیں جائز ہے۔ پس اگراس نے اوسط درجہ کا غلام آ زاد کیا تو دونوں بلاسعایت آ زاد ہوجا 'میں گے بشرطیکہاس نے حالت صحت میں کہا ہواورا گرحالت مرض<sup>(۱)</sup> میں کہا ہواوران دونوں کے سوائے اس کا کچھ مال نہ ہوتو ایک تہائی ان دونوں کے درمیان موافق ان کے سہام کے تقسیم ہوگی پس اگر مامور کی قیمت ساٹھ دینار ہوں اور دوسرے کی قیمت جالیس دینار ہوں تو مامور کا دو تہائی حصہ بلا سعایت آزاد ہو جائے گا اس واسطے کہ وہ بعوض ہے پس وہ وصیت نہ ہوگی اورا بیک نتہائی بلاعوض ہے پس مال میّت نتہائی حصہ اس مامور کا اور پورا غلام وسط ہے کہ مجموعہ اس کا ساٹھ دینار ہوئے وہ ان دونوں میں دونوں کے حقوق کے موافق تقسیم ہوگا جس میں سے تہائی مامور کا حصہ یعنی چھدر ہم ودو تہائی حصہ در ہم ہوا پس اس قدر بلاسعایت آزاد ہو جائے گا اور باقی تیرہ درہم ایک تہائی حصہ درہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام اوسط سے تیرہ ۱۳ درہم وایک تہائی حصہ درہم بلا سعایت آزاد ہوگا اور باقی چھبیں ۲۶ دو تہائی حصہ درہم کے واسطے سعایت کرے گاپس سہام وصیت میں ہوئے اور سہام سعایت حالیس ہوئے پس تہائی و دو تہائی ٹھیک برآ مد ہوئی ۔اگر غلام وسط کی قیمت مثل سہام مامور کے یا زیا دہ ہوتو پوراغلام مامور بلا سعایت آزاد ہو جائے گا اور بدل ندکور یعنی غلام وسط تہائی ہے آزاد ہوگا اور اگر اپنے غلام ہے کہا کہ م ی کاطرف سے میری موت کے بعد ایک غلام آزاد کردے اور تو آزاد ہے توبیصورت سابق دونوں بکیاں ہیں فرق یہ ہے کہ اگر اس صورت میں درمیانی درجه کا غلام آزاد کیاتو مامور آزاد نه ہوگا الّا باعثاق وارث یاوصی یا قاضی اورصورت سابق میں جب مامور نے اوسط درجہ کا غلام آزاد کرویا تو بدون کسی کے آزا د کے آزاد کرنے کے خود آزاد ہوجائے گااورا گرمولی کی موت کے بعد وارثوں نے غلام مامور سے کہا کہ تو غلام آزاد کرورنہ ہم تجھ کوفروخت کر دیں گے تو ان کو بیا ختیار حاصل نہ ہو گالیکن قاضی اس غلام مامور کو

<sup>(</sup>۱) يعني مرض الموت ۱۲\_

تین روزیا زیادہ کی مہلت موافق اپنی رائے کے دے گا ہے کا فی میں ہے پھر جس مدت کے قاضی نے اس کومہلت دی ہے اگر اس مدت میں اس نے ایک غلام وسط آزاد کیا تو قاضی مامور کوآ زاد کرے گا ور نہ اس کو وار ثوں کو دے دے گا اور اس کی تیج کی اس کو اجازت دے دے گا اور ابطال وصیت کا تھکم دے دے گا اور اگر مولی نے اپنے وار ثوں سے کہا ہو کہ جب میری موت کے بعد بیہ ایک غلام آزاد کر دے تو اس کوآ زاد کر وتو بیصورت اور جب کہ یوں کہا کہ جب تو میری موت کے بعد ایک غلام آزاد کر دے تو تو آزاد ہے دونوں یکیاں ہیں بیمچیط میں ہے۔

اگرغلام نے اپنے مولی سے کہا کہ فروخت کردے میرے ہاتھ میرانفس اورمولی نے کہا کہ میں نے ایبا کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا:

ابن ساعدؓ نے امام محدؓ ہے روایت کی ہے کہا گراپنے غلام ہے کہا کہ میں نے فروخت کیا تیرانفس تیرے ہاتھ اور بیہ ہزار درہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں بعوض ہزار درہم کے تو فر مایا کہوہ آزاد ہےاور جوغلام کے ہاتھ میں ہےوہ مولی لے لے گااوراس پر کچھاوروا جب نہ ہوگا اور ای طرح اگر اس کے غلام نے اس سے کہا کہ فروخت کر دے میرے ہاتھ میر انفس اور بیہ ہزار درہم بعوض سودرہم کے تو مولی پورے ہزار درہم لے لے گا اور غلام مفت آزاد ہوجائے گا اور اگراپنے غلام سے کہا کہ فروخت کیا میں نے تیرا نفس تیرے ہاتھ اور بیسودینار بعوض ہزار درہم کے اور غلام نے اس کوقبول کیا اور غلام کی قیمت سودینار کے برابر ہے تو ہزار درہم میں سے پانچ سودرہم بمقابلہ غلام کے اور پانچ سو بمقابلہ دیناروں کے ہوں گے پس اگر قبل افراق کے غلام نے ہزار درہم دے د ہے تو بید بینارغلام کے ہوں گے اورغلام آزا د ہوجائے گا اورا گرقبل ادا<sup>(۱)</sup>کرنے کے دونوں جدا ہو گئے تو ہزاد میں ہے دیناروں کا حصہ باطل ہو گیا یعنیٰ بیج صرف باطل ہوئی کیس وینارمولی کے ہوئے اور پانچ سودرہم جس کے عوض غلام آزاد ہو گیاوہ غلام پر قرضہ ر ہے۔ ہشام نے امام محمیہؓ ہے روایت کی ہے کہا گرغلام نے اپنے مولی ہے کہا کہ فروخت کر دے میرے ہاتھ میر انفس اورمولی نے کہا کہ میں نے ایسا کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا اوراپن پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا۔ بیمحیط سزحسی میں ہے اوراپنے غلام کوآ زاد کیا بعوض ایسے مال کے کہاس کوکسی اجنبی پر رکھا اور اجنبی نے اس کوقبول کیا تو مال اس کے ذمہ لازم نہ ہوگا ہے بسوط میں ہے اورا گرکسی مرد نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنے غلام کواپنی طرف سے بعوض ایسے ہزار درہم کے آزاد کر دے کہ وہ مجھ پر میں اپس اس نے آزاد کردیا تو اس مردیر مال لازم نہ آئے گا اوراگرادا کردیا تو بھی اس کوواپس کر لینے کا استحقاق ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔کسی آ دمی نے اینے غلام کوشراب (خر) یاسور پر آزاد کردیاتو قبول کرنے ہے آزاد ہوجائے گااورمسمی کی قیمت لا زم ہوگی اورا گرقبل وصول خمر کے دونوں میں ہے کوئی مسلمان ہو گیا تو سیخین کے نز دیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہو گی اورا مام محکرؓ کے نز دیک شراب کی قیمت واجب ہوگی میرمحط سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ جب تونے مجھے ہزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے یا ہرگاہ کہ تو نے ادا کیے تو سیجے ہے اور ای مجلس تک مقصود نه ہوگا اورا گرکہا کہا گرتو نے مجھے ہزار درہم ادا کیے تو تو آزاد ہے تو بیجلس ہی تک مقصود ہے اوان سب صورتوں میں غلام مازون التجارۃ ہوجائے گا اور جب اس نے مال ادا کیا تو آزاد ہوجائے گا پھردیکھا جائے گا کہ اگر اس نے بیرمال قبل اس کلام مولی کے کمایا ہے تو غلام آزاد ہوااور مال سب مولی کا ہوگا اور غلام کے ذمہ دوسرے ہزار درہم واجب ہوں گے اور اگر ایسامال ہے کہ اس نے بعد اس کلام کے کمایا ہے تو غلام آزاد ہو گا اور وقت آزاد ہونے تک جو کچھ کمائی ہے وہ مولیٰ کی ہوگی او ہزار در ہم

فتاويٰ عالمگيرې ..... جلد 🕝 کې کټوکو د ۱۰

معاوضہ میں سے غلام پر پچھے نہ ہو گا یہ نیا بچ میں ہے اور قبل ادا کرنے کے مولیٰ کواس کے فروخت کا اختیار ہے اوراگراس نے بدل میں سے پچھادا کرنا جا ہاتو مولی نے اس کے قبول پر مجبور کیا جائے گالیکن غلام آزاد نہ ہوگا جب تک کہکل ادانہ کرے اور اگر مولیٰ نے اس کوکل سے یابعض سے بری کیا تو بری نہ ہوگا ورآ زاد نہ ہوگا پیسراج و ہاج میں ہے۔

غلام نے اگر مال حاضر کیا باقیطور کہ مولی اور مال کے درمیان سے روک اُٹھا دی کہ مولی اس کے قبضہ پر قادر ہے تو حاکم مولیٰ کومجبور کرے گااوراس کوبمنز لہ قابض کے قرار دے گااور غلام کے آزا دہونے کا حکم دے دے گاخوا ہ مولی نے قبضہ کیا ہویا نہ کیا ہو بیتبین میں ہےاوراگرمولی نے اجنبی ہے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم ادا کردے تو میرا بیغلام آزاد ہے پھروہ اجنبی ہزار درہم لایا اورمولیٰ کے سامنے رکھے تو مولیٰ اس کوقبول کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گااور غلام آزاد نہ ہوگااورا گرمولیٰ نے قشم کھائی ہو کہ ہزار مذکور پر قبضہ نہیں کیا تو جانث نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر مولی نے غلام سے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم ادا کر دے تو تو آزاد ہے پھرغلام نے مولی ہے کہا کہ تو بجائے ال کے مجھ ہے سودینار لے لے پس مولی نے لے لئے تو غلام آزاد نہ ہو گاالاً آئکہ مولی نے اس کی درخواست مذکور کے وفت کہا ہو کہ اگر تو نے مجھے بیا دا کیے تو تو آزا دے تو بسبب اس دوسری فتم کے آزا د ہو جائے گا جیسے کہ اگرمولی نے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم ادا کر دیتو ٹو آزاد ہے پھر کہا کہ اگر تو مجھے پانچ سو درہم ادا کر دیتو تو آزاد ہے ہیں اس نے یانچ سودرہم ادا کردیئے تو بسبب دوسری قتم کے آزاد ہوگا بیمجیط میں ہے اور اگر مولی مرگیا تو غلام ندکورر قیق ہوگا کہ غلام مع اس کی کمائی کے مولی کی میراث ہوگا اس واسطے کہ غلام اور جو پچھاس نے کمایا ہے مولی کی ملک ہے اور اس کمال میں ہے غلام کی طرف ہےاوانہ کیا جائے گا پینہرالفا کق میں ہےاوراگرمولیٰ نے کہا کہا گرتو نے مجھے ہزارورہم اوا کرویئے تو تو آزا دے پھر اس غلام کوفروخت کیا پھرمولی نے اس کوخرید کیایا بسبب عیب یا خیار رویت یا خیار شرط کےمولی کوواٹیس دیا گیا پھرغلام مذکور نبرار درہم لایا تو مولی اس کے قبول کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے قبول کر لئے تو غلام آزاد ہوجائے گا بیشرح زیادات عمّا بی

اگراپنے غلام سے کہا کہ جب تو مجھے ہزار درہم اوا کر دیتو تو آزاد ہے پس غلام نے کسی سے ہزار درہم قرض لے کر مولی کودے دیئے تو غلام آزا دہو گیا اور قرض خواہ ندگورمولی ہے رجوع کر کے اپنے ہزار درہم وصول کر لے گا بیرذ خیرہ میں ہے اور اگراینے غلام سے کہا کہ جب تو مجھے فلال چیز اسباب میں ہے دے دے تو تو آزاد ہے لیں غلام نے یہ چیز دے دی تو آزاد ہو جائے گالیکن جاننا جا ہے کہ اگر بیہ چیز ایسی ہو کہصورت کتابت میں بدل کتابت ہوسکتی ہےتو مولیٰ اس کے قبول کرنے پرمجبور کیا<sup>(۱)</sup> جائے گا اورا گرصورت کتابت میں بدل کتابت ہونے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوتو مولی اس کے قبول کرنے پرمجبور نہ کیا جائے گالیکن اگراس نے قبول کرلیا تو غلام آزا دہوجائے گا بیمبسوط میں ہےاورا گرغلام ہے کہا کہتونے مجھےایک کپڑ ااوا کر دیایا کہا کہ اگر تو نے مجھے دراہم اداکر دیئے تو تو آزاد ہے پس غلام نے ایک کپڑالا کردے دیایا تین درہم یا زیادہ لاکردے دیئے تو مولیٰ اس کے قبول کرنے پرمجبورنہ کیا جائے گا اور باو جوداس کے اگر اس نے اس کوقبول کرلیا تو شرط پائی جانے کی وجہ ہے آزاد ہو جائے گا یہ کانی میں ہے اور اگر کہا کہ جب فلاں آئے پس تو مجھے ہزار درہم اوا کروے تو تو آزاوہ پس فلاں آیا اور اس نے ہزار درہم اوا کئے تو مولی اس کے قبول کرنے پرمجبور کیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ہزار درہم ایسے ہوں کہ غلام نے فلاں کے آنے سے پہلے کمائے ہیں تو غلام مذکورآ زادتو ہوجائے گا مگرمولی اس ہے دوسرے ہزار درہم لے لے گابیشرح زیادات عمّا بی میں ہے اورا گرغلام ہے کہا کہ

جب تو نے مجھے ایک غلام دے دیا تو تو آزاد ہے اور بینہ ہتلایا کہ کس قیمت کا غلام یا کس جنس کا غلام تو بیجائز ہے اور جب غلام کی طرف ہے قبول پایا گیا تو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا طرف ہے قبول پایا گیا تو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اورا گراعلی ورجہ کا لایا تو مجبور نہ کیا جائے گا گیا کا گرمولی نے قبول کرلیا تو غلام زاد ہوجائے گا اورا گرمولی نے قبول کرلیا تو غلام زاد ہوجائے گا اورا گرمولی نے اس کو پہند کر کے قبول کرلیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اورا گرکہا کہ جب تو نے مجھے ایک اوسط درجہ کا غلام دے دیایا کہا کہ اوسط درجہ کا ایک کر گیا تو کہ گیا ہوں دیا ہوگا ہوں گر ہوں کیا تو تو آزاد ہے پھر غلام اعلی درجہ کا غلام یا کر گیہوں لایا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اورا گر قبول کیا تو غلام آزاد نہ ہوگا ہوں گر گر ہوں لایا تو مولی اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اورا گر قبول کیا تو خواس کیا تو آزاد نہ ہوگا یہ مواسط درجہ کا غلام آزاد نہ ہوگا یہ مراجہا ہیں ہیں ہے۔

اگرمولی نے کہا کہ میں تخجے اس چیز پر جو اس صندوق میں ہے درہموں سے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا:

اگراپی باندی سے کہا کہ جب تونے مجھے ہزار درہم ماہواری سودرہم کے اداکر دیئے تو تو آزاد ہے اور باندی نے قبول کیا تو پیرمکا تبت نہیں ہے اور جب تک اس نے ادانہیں کئے ہیں تب تک مولیٰ کواس کے فروخت کردینے کا اختیار ہے اوراگر ہاندی نے ایک مہینہ خالی دیا کہ کچھاور نہیں کیا اور پھرتو آزاد نہ ہوگی اور بیا بوحفص کی روایت میں مذکور ہےاور یہی سیجھے ہےاور اس کی صحت کی دلیل بیہے کہاگر باندی ہے کہا کہ جب تو نے مجھے اس مہینہ میں ہزار درہم ادا کردیئے تو ٹو آزاد ہے پھراس نے اس مہینہ میں ادانہ کیے اور دوسرےمہینہ میں ادا کئے تو آزا د نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے اور اگرمولی نے کہا کہ میں تجھے اس چیز پر جواس صندوق میں ہے درہموں ہے آزاد کیا اور غلام نے قبول کیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اس پراپنی قیمت واجب ہوگی بیسرا جیہ میں ہےاور اگر غلام ہے کہا کہ میری ومیرے پسر کی ایک سال تک خدمت کر دے تو تُو آزاد ہے یا کہا کہ جب تو نے میری اور میرے پسر کی ایک سال خدمت کردی تو تو آزاد ہے پھرمولی سال گزرنے ہے پہلے مرگیا تو غلام آزاد نہ ہوگا اورای طرح اگر پسر مرگیا تو بھی اس کے مرنے ے شرطعتق کی جاتی رہی پھراس کے بعدوہ آزاد نہ ہوگاوہ مبسوط میں ہےاورا گرغلام ہے کہا کہتو آزاد ہے اس شرط پر کہتو جا ربرس میری خدمت کردے پس غلام نے قبول کرلیا تو آزاد ہو گیا مگراس پر چار برس اس کی خدمت کرنی واجب ہو گی اورا گرقبل خدمت کردے پس غلام نے قبول کرلیا تو آزاد ہو گیا۔ مگراس پر چار برس اس کی خدمت واجب ہو گی اور قبل خدمت کے مولی مر گیا تو خدمت باطل ہوگئی اورامام اعظم میں اور امام ابو یوسف کے نز دیک غلام پر اپنی قیمت واجب ہوگی اورا گرایک سال خدمت کے بعد مولیٰ مرا توسیخین کے نز دیک غلام پر اس کی تین چوتھائی واجب ہو گی۔اور اسی طرح اگر غلام مرگیا اور مال چھوڑا توسیخین کے نز دیک اس میں سےغلام کی قیمت مولی کوا دا کی جائے گی بیسراج و ہاج میں ہےاوراگر کہا کہ تونے ایک سال میری خدمت کر دی تو تو آزاد ہے پس غلام نے ایک سال ہے کم خدمت کی یا خدمت کے عوض کوئی مال دے دیا تو آزاد نہ ہو گا اور اگر کہا کہ اگر تو نے میری ومیری اولاد کی سال بھر کی خدمت کر دی تو تو آزاد ہے پھر سال میں اس کی اولا دمیں ہے بعض مرگیا تو آزاد نہ ہو گا یہ غابیہ سروجی میں ہےاوراگر وصیت کے وقت اپنی باندی ہے کہا کہا گرتو نے میرے بسر و دختر کی اس وقت تک خدمت کر دی کہ وہ بے پروا ہو جائیں تو تو آزاد ہے پس اگر دونوں صغیر ہوں تو مرادیہ ہوگی کہ اس وقت تک خدمت کر دے کہ وہ دونوں اورایک کوپہنچ جائیں اورا گر کبیر ہوں تو اس پرمجمول ہوگا کہ دختر کی اس وقت تک خدمت کرے کہ اس کا نکاح ہو جائے اور پسر کی اس وقت تک کہ اس کوایک باندی کانمن حاصل ہو جائے اورا گر دختر کا نکاح ہو گیا اور پسر باقی رہاتو دونوں کی خدمت کرے اورا گر دونوں میں ہے ایک مرگیا خواہ دونوں صغیر تھے یا کبیر تھے تو وصیت باطل ہوگئی یہ محیط میں ہے۔

ایک مرد نے دوسرے سے کہا کہ اپنی میں باندی کوآ زاد کردے ہزار درہم پر بدیں شرط کہ مجھے اس کا نکاح کردے پس مولی نے اس کوآ زاد کر دیا پھر باندی آ زاد شدہ نے اس مرد سے نکاح کرنے ہے انکار کیا توعنق از جانب مولی واقع ہوگا:

اگراپی ام ولدکوبدیں شرط آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کرلے ہیں ام ولدنے قبول کیا تو آزاد ہوجائے گی پھراگرمولی کے اپنا نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس پرسعایت واجب نہ ہوگی اور اگر باندی کواس شرط پر آزاد کیا کہ اس کے ساتھ نکاح کرلے پھراس نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کیا تو باندی پر اپنی قیمت کے واسطے سعایت واجب ہوگی یہ فناوی قاضی خان میں ہے ایک عورت نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تھے ہزار در جم پر آزاد کیا بدیس شرط کہ تو دس در جم پر جھے اپنے نکاح میں لے لے ہیں اس نے قبول کیا پھراس نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو اس پر ہزار در جم واجب ہوں گے اور اگر اس کی قیمت ہزار سے زیاد ہو ابو پوری قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر عورت نے کہا کہ میں نے تھے آزاد کیا بدیس شرط کو تو جھے اپنی قیمت کے واسطے اور ہزار در جم میرا مہر دے ہیں اس نے قبول کیا پھر نکاح کر لینے سے انکار کیا تو آزاد ہو جائے گا اور اس پر اپنی قیمت کے واسطے

كتاب العتاق

سعایت وا جب ہو گی اور اگرعورت ہے سودرہم پر نکاح کرلیا اور وہ راضی ہوگئی تو غلام مذکور پر سعایت وا جب نہ ہو گی اور اگر غلام نے اس سے ہزار درہم پر نکاح کرنے کو کہا مگر عورت نے انکار کیا تو بھی غلام پر سعایت لازم نہ ہو گی بیرمحیط سرحسی میں ہے اور اگر اینے دوغلاموں ہے کہا کہ جبتم دونوں ہزار درہم ادا کر دونو تم آزاد ہو۔تو دونوں کے اداکرنے کا اعتبار ہے۔اگرایک نے سب مال اپنے پاس سے اوا کیا ہایں طوز کہ کہا کہ پانچ سو درہم میری طرف سے اور پانچ سو درہم بطورا حسان کے اپنے ساتھی کی طرف ' ہے دیتا ہوں تو آزا دنہ ہوں گےلیکن اگراس نے کہا کہ پانچے سودرہم میری طرف سےاور پانچے سودرہم میرے ساتھی نے بیصج ہیں تو اس وفت دونوں آزاد ہوجا ئیں گے۔اگر کسی اجنبی نے ہزار درہم ادا کئے تو بید دونوں آزاد نہ ہوں گےالا آئکہ یوں کہے کہ میں ان دونوں کی آزادی کے واسطے ہزار درہم دیتا ہوں یا کہا کہ بدیں شرط کہ وہ دونوں آزاد ہیں تو مولی کے قبول کر لینے ہے وہ دونوں

آ زاد ہوجا ئیں گے اوراس ادا کرنے والے کو بیا ختیار ہوگا کہ مولیٰ سے بیرمال لے لیے بیرمحیط میں ہے۔

اگر کسی نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے تو جب تک دونوں اس مجلس میں قبول نہ کریں تب تک کوئی آزاد نہ ہوگا ہیں اگر دونوں نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے تو ایجاب مذکور باطل ہو گیا اور اگر دونوں میں ہےایک نے قبول کیا اور دوسرے نے قبول نہ کیا تو آزاد نہ ہوگا اوراگر دونوں نے قبول کیا تگراس طرح کہ ہرایک نے کہا کہ بعوض یا نچ سو درہم کے میں نے قبول کیا تو دونوں میں ہے کوئی آزاد نہ ہوگا اوراگر دونوں میں سے ہرایک نے کہامیں نے بعوض ہزار درہم کے قبول کیایا ہزار درہم کالفظ نہ کہایا ایک نے کہا کہ میں نے ہزار درہم کے عوض قبول کیا تو مولی ہے کہا جائے گا کہ تو بیان کر پس جب اس نے ان دونوں میں ہے ایک کاعنق بیان کیا تو وہ آزاد ہوگا اور اس پر ہزار درہم لا زم آئیں گے اور اگرفبل بیان کے مرگیا تو بیر قبدان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا کیں ہرایک میں سے نصف آزاد ہوگا بعوض پانچ سودر ہم کےاور ہاقی نصف<sup>(۱)</sup> کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گابیشرح طحاوی میں ہے۔ایک مرد نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم میں سے ایک بعوض ہزار در ہم کے آزاد ہے ایس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا پھر کہا کہتم دونوں میں ہے ایک بعوض پانچے سو کے آزاد ہے اپس دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو پہلا ایجا ب صحیح ہوا اور دوسرا باطل ہے اور جب کلام اوّ ل صحیح ہوا تو جب تک مولی زندہ ہے بیان کے واسطے اس کی طرف رجوع کیا جائے گااور جب وہ قبل بیان کے مرگیا توعتق ان دونوں میں شائع ہو گیااور مال بھیعتق کی تبعیت میں شائع ہو جائے گا پس ہرایک کا نصف حصہ بعوض یا کچے سودرہم کے آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اوراگر کہا کہتم دونوں میں ہےا بیک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے اپس ہنوزاں دونوں نے قبول نہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ا یک بعوض سو دینار کے آزاد ہے پھر دونوں نے قبول کیا تو دونوں ایجاب سیجے ہوں گے اور جب دونوں سیجے ہوئے اور دونوں نے قبول کیا تو ان کا قبول ان دونوں کلاموں کی طرف را جع کیا جائے گا اورمو لی کواختیا ردیا جائے گا جاہے دونوں پر بعوض ہر دو مال<sup>(1)</sup> کے عتق واقع کرے اور جاہے دونوں میں ہے ایک ہر بعوض دونوں مالوں کے عتق واقع کرے اور بیان مولی کے اور پر جس کو عاے بیان کرےاورا گرفبل بیان کے مرگیا تو ہرا یک کا تین چوتھائی حصہ بعوض نصف دونوں مالوں کے آزاد ہوگا اور ہرا یک اپنی چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا پیکا فی میں ہے۔

اگراپنے غلام معین ہے کہا کہ تو ہزار درہم پر آزاد ہے پھر قبل اس کے وہ قبول کرے اس کواورایک دوسرے اپنے غلام کوجمع کر کے کہا کہتم میں ایک بعوض سو دینار کے آزا دہے ہیں دونوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا تو مولی کواختیار ہے جا ہے ہر دو کلام کو

اوّل غلام معین کی طرف را جع کرے اور وہ بعوض ہر دو مال کے آزاد ہوگا اور جا ہے ہر دوغلام میں سے ایک غلام کو دوسرے غلام کی طرف راجع کرے اور معین مذکور بعوض ہزار درہم کے اور غیر معین بعوض سودینار کے آزاد ہوگا اور اگر قبل بیان کے مولی مرگیا تومعین مذکور پورا آزاد ہوگا اور غیرمعین میں سے نصف حصہ بعوض بچاس دینار کے آزاد ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ عین وغیرمعین کی شنا خت ہواورا گرمعلوم نہ ہواور ہرا یک نے دونوں میں ہے دعویٰ کیا کہ میں ہی اوّ لِمعین ہوں تو ہرا یک میں ہے تین چوتھا کی حصہ بعوض ہر دو مال کے نصف کے آزا د ہو گا یعنی ہزار درہم کا نصف سو دینار کا نصف ہر ایک پر واجب ہو گا اور ہرا یک اپنی چوتھائی کی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر اپنے دوغلاموں ہے کہا کہتم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے اور دوسرا بعوض پانچ سو درہم کے آزاد ہے پس اگر دونوں نے ساتھ کہا کہ ہم نے قبول کیا یا ہرا یک نے کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا یا ہر ا یک نے کہا کہ میں نے ہر دو مال میں سے زیادہ کے عوض قبول کیا تو دونوں آزاد ہوجائیں گے پس دونوں میں سے ہرایک کے ذمہ یا نچ سو درہم لا زم آئیں گے اور اگر دونوں میں ہے ایک نے زیادہ مال اور دوسرے نے کم مال کے عوض قبول کیا تو وہی آزاد ہوگا جس نے دونوں مالوں میں سے زیاد ہ کے عوض قبول کیا ہے ہیں اس پریانچ سودرہم (۱) لا زم آئیں گئے کذا فی البدائع اوراگر دونوں نے ہر دو مال میں ہے تم کے عوض قبول کیا تو کوئی آ زاد نہ ہوگا پیشرح طحاوی میں ہے۔

اگر دوغلاموں ہے کہا کہتم میں ہےا یک بعوض ہزار درہم کےاور دوسرابعوض دو ہزار درہم کے آزاد ہے کہا ایک نے کہا کہ میں نے قبول کیا یعنی مطلقا کے کہایا یوں کہا کہ میں نے دو ہزار درہم کے عوض قبول کیا تو وہ آزا دہو جائے گا اورا گر کہا کہ بعوض ہزر درہم کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوگا اوراگر ہر دو مال از روی جنس کے مختلف ہوں مثلاً کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے اور دوسرابعوض سودینار کے آزاد ہے اپس ایک نے قبول کیااس طرح کہ میں نے بعوض ہزار درہم کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوگااورا گراس نے مطلقاً کہا کہ میں نے قبول کیایا کہا کہ میں نے دونوں مالوں کے عوض قبول کیا تو آزا دہو جائے گا اور غلام کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے اپنے ذمہ لازم کرے بیشرح زیا دات عمّا بی میں ہے اور اگر کہا کہتم میں سے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہےاور دوسرا مفت آزاد ہے پس دونوں نے ایک ساتھ قبول کیا تو دونوں مفت آزا دہوجا ئیں گےاورا گرایک نے بعوض ہزار درہم کے قبول کیا تو مولی ہے کہا جائے گا کہ تونے جوا بجاب بغیر بدل کیا ہے اس کوان میں ہے ایک کی طرف راجع کر پس اگر اس نے قبول کرنے والے کےسوائے دوسرے کی طرف راجع کیا تو وہ مفت آ زاد ہو گیا اور قبول کنندہ بعوض ہزار درہم کے آ زاد ہوااورا گر اس نے قبول کرنے والے کی طرف راجع کیا تو وہ مفت آزاد ہو گیا اور دوسر ابعوض بدل ہزار درہم کے آزاد ہو گابشر طیکہ وہ ای مجلس میں قبول کرے اور اس طرح اگر دونوں میں ہے کسی نے قبول نہ کیا یہاں تک کہ مولی نے جوایجاب مفت ہے ان میں ہے ایک کی طرف راجع کیاتو وہ مفت آ زاد ہو جائے گا اور دوسرا معاوضہ ہے آ زاد ہو گابشرطیکہ اس نے مجلس میں قبول کیا ہوورنہ آ زاد نہیں ہوسکتا ہے اور اگر مولی قبل بیان کے مرگیا تو جس نے قبول کیا ہے وہ سب آزاد ہو جائے گا اور اس پرپانچ سو درہم لازم ہوں گے اور دوسرے کا نصف حصہ آزاد ہوگا اور اپنی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے گا ہیے بدائع میں ہے۔

ا گرکہا کہ تم میں ہےا یک بعوض ہزار درہم کے آزا د ہے اپس دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہ تم میں

كتاب العتاق

## ہے ایک مفت آزاد ہے تو ایجا ب اوّ ل صحیح ہوا:

اگر دونوں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے اور دوسرا بعوض سودینار کے پس دونوں نے ساتھ ہی قبول کیا تو دونوں آزاد ہوجا ئیں گےاوران پر کچھلا زم نہ ہوگا اورا گر کہا کہتم میں سے ایک مفت آزاد ہےتم میں سے ایک بعوض سو دینار کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا تو دونوں میں سے ایک مفت آزاد ہوجائے گا اورمولیٰ کواختیار ہوگا کہ جس کوچاہے معین کرے اور دوسراایجاب باطل ہو گیا اور اس طرح اگر کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار درہم کے آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا پھر کہا کہتم میں سے ایک مفت آزاد ہے تو ایجاب اوّ ل سیح ہوا اورمولیٰ مختار ہوگا کہ جس کو جا ہے معین کرے اور دوسرا ایجاب باطل ہے اورا گر کہا کہتم میں ہے ایک بعوض ہزار کے آزاد ہے تم میں ہے ایک مفت آزاد ہے پس دونوں نے قبول کیا تو مفٹ آزاد ہو جائیں گےاورکسی پر کچھواجب نہ ہوگا اس واسطے کہ جس پر بدل واجب ہواورا مجبول ہے بیدکانی میں ہےاورا پیخے دوغلاموں ہے کہا کہ اےمیمون تو آزاد ہے ای مبارک ہزار درہم پر توبیہ مال اخیر پر واجب ہوگا اور اگر کہا کہ اے مبارک میں نے تجھے مکا تب کیا ہزار درہم پراےمیمون تو بیر کتابت اوّل پر ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی ندا کرنے سے پہلے جملہ تمام ہو گیا ہے۔ایک مخض کے تین غلام ہیں پس اس نے کہا کہتم میں ہےا بک آزاد ہے سودرہم پراور دوسرا دوسودرہم پراور تیبن سودرہم پر پھران سب نے سومیں قبول کیااورمولی قبل بیان کے مرگیااور بیامراس کی صحت میں واقع ہواتھا تو سب آزا دہوجائے گے مگر ہرا یک اپنی دوتہائی قیمت اور عوکی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگرسب نے دوسو میں قبول کیا تو ہرایک اپنی دو تہائی قیمت اور دوسو کی تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اوراگرانھوں نے فقط تین سومیں قبول کیا تو ہرا یک تہائی حصہ آزاد ہوگا اوراپنی دو تہائی قیمت اور سودرہم کے واسطے سعایت کرے گااورا گر دوغلاموں میں ہالیک ہے کہا کہتو آزاد ہے ہزار میں سےاپے کے حصہ پر کہ جب ہزار تجھ پراور دوسرے کی قیمت پرتقسیم کیے جائیں پس اس نے قبول کیا تو آزاد ہوگا اور شیخین کے نزد یک اس پراس کی قیمت واجب ہوگی اورامام محرّے نزدیک ہزارے زیادہ نہ ملے گی۔ بیمحیط سرحسی میں ہاوراگر کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کے ہزار درہم کے عوض تو قبول کرنا۔اس کی موت کے بعد ہوگا اور جب اس نے بعد موت مولی کے قبول کیا تو آزاد نہ ہوجائے گا جب تک وارث یا وصی آزاد نہ کرے یا دارث کے انکار پر قاضی آزاد کرے اور یہی اصح ہے اور اس کی ولاءمیّت عم کی ہوگی اور اگر وارث نے اس کو کفار ہٰ میّت ے آزاد کیا تو کفارہ ہے آزادِ نہ ہوگا۔ بلکہ میت کی طرف ہے آزاد ہوگا بینہرالفائق میں ہے۔ پھر جاننا جا ہیے کہ وصی کا اس غلام کا آ زاد کرنا تحقیقاً صحیح ہے بعنی خالص بلاتعلیق آ زا د کر دے اور تعلیقاً نہیں صحیح ہے چنانچہا گریوں کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہوتو آ زاد ہے تو یوہ آزاد نہ ہوگا اور وارث اس کو تحقیقاً وتعلیقاً دونوں طرح آزاد کرسکتا ہے چنانچہا گر کہا کہ جب تو اس دار میں داخل ہوتو آ زاد ہے توضیح ہےاور دار میں داخل ہونے پرآ زاد ہوجائے گا بیغاینۃ البیان میں ہےاوراگرمولی نے کہا کہ جب میں مراتو تو ہزار پر آزاد ہے یا کہا کہ جب تو نے بعد میری موت کے ہزار درہم مجھے ادا کیے تو تو آزاد ہے پس اس نے مولیٰ کی موت کے بعد ہزار . درہم اس کے وارث کودیے تو و واعمّاق کامستحق ہوگا یہ تمر تاشی میں ہے اورا گراپنے غلام سے کہا کہ میری موت کے بعدا یک حج میری طرف ہے کراورتو آزاد ہےاوراس کے سوائے اس کا بچھ مال نہیں ہے تو مولیٰ کی طرف ہے ایک حج وسط ادا کرے پھروارث اس کوآزادکردیں گااوروہ اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کریں گا۔اوراگر باو جوداس کے میت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی

لے بعنی ہزاراس پراور دوسرے کی قیت دونوں قیمتوں پرتشیم کئے جائیں جو پھھاس کے پڑتے ہیں وہی اس کا حصہ ہے ا۔ ع یعنی بیآ زاد کرناای میت کی جانب منسوب ہوگا تا۔

مال کی وصیت کی ہوتو بیرتہائی اس موصی لہ کے اور غلام کے درمیان جار جھے ہوگی جس میں سے تین حصہ غلام کوملیں گے اور باقی ایک حصہ کی واسطےموصی لہ کے لیے سعایت کریں گا اور کل گی دو تہائی گی واسطےوار ثوں کے لئے سعایت کریں گا پیمحیط سزحتی میں ہے اور اگراینے غلام ہے کہا کہ میری موت کے بعدمیر ہےوصی لہ کوایک عج کی قیمت دے کہ وہ میری طرف ہے اس ہے حج ادا کرے اور تو آزاد ہے تو درمیانی درجہ کے حج کی قیمت رکھی جائے گی یعنی اس کلام سے مرادیہ ہوگی ارجب اس نے درمیانی درجہ کی قیمت اداکر دی تو اس کا عتاق واجب ہوااور عتق کا نافذ کرنا حج ادا ہونے تک موقوف ندرے گااور جب وہ آزاد ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر درمیانی حج کی قیمت اس کی قیمت کے برابرزیادہ ہوتو اس پر سعایت واجب نہ ہوگی۔ پھروصی مذکورمیّت کی طرف ہے اس قیمت ہے تہائی ہے جج کرادیں گا۔ جہاں ہے ہو سکے اور اگر باو جوداس کے اس نے کسی کے واسطے تہائی مال کی وصیت بھی کی ہوتو دو تہائی قیمت فج وارثوں کی اور تہائی درمیان موصی لہ اور فج کے حیار جھے ہوگی جس میں سے تین حصہ فج کے واسطے اور ایک حصہ موصی لہ کو دیا جائے گااورا گر حج کی قیمت غلام کی دونتہائی قیمت ہوتو تہائی غلام خود غلام کے واسطے وصیت بھی ہو گیا پس بے تہائی اس غلام اور موصی لہ فج کے درمیان جارحصہ ہوگی جس میں ہے ایک حصہ غلام کووصیت میں ملے گا کہ جوآ زاد ہو جائے گا اور ایک حصہ موصی لہ کو ملے گا اور دو جھے جج کے واسطے ہوں گے جہاں ہے پہنچ سکے یعنی غلام موصی لہ اور جج کے قصص کے واسطے سعایت کر کے ادا کرے گا پیشر ح زیا دات عمّا بی میں ہے۔اوراگراینے غلام ہے کہا کہ میرے وصی کوایک حج کی قیمت دے پھر جب تو نے دی اور میری طرف ہے جج ادا کردیا گیا تو تو آزاد ہے تو ایسی صورت میں حج ہوجانے تک اس کی تنفیذ عتق موقو ف رہے گی اورا گرغلام حج وسط کی قیمت لایا تو وصی اس کے قبول کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا اور جب اس نے ادا کر دی اور حج ہو گیا تو عتق کا نافذ کرنا واجب ہوا اور جب وہ آزاد ہو گیا تو وارثوں کے واسطے اپنی دو تہائی قیمت کے لیے سعایت کرے گا خواہ حج کی قیمت کم عظم ہویا زیادہ ہواور جو کچھ غلام نے وصی کو دیا ہے اس میں ہے وارث لوگ پچھنہیں لے سکتے ہیں اور قبل حج کے اس سے سعایت نہیں کرا سکتے ہیں اور اگر باوجوداس کے میّت نے کسی کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہوتو جو کچھ غلام نے ادا کیا ہے وصی اس سے حج کرادے گا پھر غلام کوآ زاد کر دیں گا پھرغلام اپنی دو تہائی قیمت کے واسطے وارثوں کے لیے اور تہائی کو چوتھائی قیمت کے واسطےموصی لہ کے لیے سعایت کریں گا پیکا فی میں ہےاوراگراپنے غلام ہے کہا کہ بعد میری موت کے میری طرف سے ایک حج کراورتو آزاد ہے پھرمولی شوال میں مر گیا پس غلام نے جج کے واسطے جانا جا ہاتو وارثوں کوا ختیار ہے کہ اس سال اس کومنع کریں بلکہ آئندہ سال تک تا خیر کرے پس غلام ند کور دو تہائی خدمت سے اس کاحق پورا کردیں گا پھراپنی ایک تہائی ہے جج ادا کریں گا چنا نچے اگرمولی جج کو جانے کے وقت حارمہینہ پہلے مرگیا اور حج کی آمدروفت کی مسافت دومہینہ ہے تو جا رمہینہ وارثوں کی خدمت کریں گا اور دومہینہ حج کے واسطے صرف کریں گا تا کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک ہو جائے اور اگرمو لی شوال میں مرااور وارثوں نے غلام سے کہا کہ تو حج کو جاور نہ ہم تھے کوفروخت کرتے ہیں ہیں وہ نہ گیا تو وصیت بدون اس کی رضا مندی کے باطل نہ ہوگی اورا گرمو لی نے کہا کہتو اس سال میری طرف ہے جج کر دے اورتو آزاد ہے پھرمولی شوال میں مرگیا تو وارثوں کواختیار ہے کہ بسبب اپنے دو تہائی حق خدمت کے اس کواس سال جانے ہے منع کریں پھر جب انھوں نے اس کوروکا اور وفت گذر گیا تو اس کی وصیت باطل ہوگئی بسبب شرطعتق جاتے رہنے کے یعنی اس سال حج کردینااوراگراینے غلام ہے کہا کہ میری موت کے بعدیا نچوں برس حج کردے اورتو آزاد ہےتو وہ برابر وارثوں کی خدمت کرتا

ا موصی لدو ہمخص جس کے واسطے وصیت کی گئی ہو ۱۲۔

ع عج کی قیت ہے مرادیہ ہے کہ جس قدرخرج ہے جج وہاں ہے مکن ہے اوراس کو جج کی قیمت مجاز معروف ہے اور تنفیذ کی معنی نافذہ یورا کر نا ۱۲۔

رہے گا یہاں تک کہ یہ سال آئے پھر جب یہ سال آیا تو جا کر ج کرے اور بعد فراغ کے اس کا اعماق واجب ہوا پس بعد آزادی

کے وہ وارثوں کے لیے اپنی دو تہائی قیمت کے واسط سعایت کریں گا اور اگر غلام ہے کہا کہ تجھے ہزار درہم اوا کر دے میں اس سے
ج کروں گا پس تو آزاد ہوتو آزاد ہوتا اوائے ہزار درہم پر موقوف ہوگا ندادائے تج پر بخلاف اس کے اگر کہا کہ جب تو نے مجھے
ہزار درہم اوا کیے جس سے میں نے جج کرلیا تو تو آزاد ہوتو جب تک ج نہ کرلے گا تب تک آزاد نہ ہوگا میشر ح زیادات عمالی میں
ہے ۔فقید ابوجعظ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو میری طرف سے ایک روزہ رکھا ہوتو آزاد ہو یا کہا کہ میری طرف سے دورکعت نماز پڑھا ہوتو آزاد ہوتو فر مایا کہ غلام آزاد ہوگیا خواہ اس نے روزہ رکھا ہویا ندرکھا ہونماز پڑھی ہویانہ
پڑھی ہویہ ذخیرہ میں ہے اور اگر اپنے وارثوں ہے کہا کہ جب تم کومیرے فلاں غلام نے میری موت کے بعد ایک گر گیہوں اوا
کر دیے تو وہ آزاد سے یا کہا کہ تو اس کوآزاد کر پھر غلام نم کورردی ایک کر گیہوں لایا اور وارث نے قبول کر لیے تو آزاد نہ ہوگا اوراگر

نهرب: 🗗

#### تدبیر کے بیان میں

قال المترجم مرادتہ بیرے بیہ کے مفلام کی آزادی کواپئی موت کے بعد پر معلق کرنا یعنی بعد مرنے کے آزاد ہے ولیہ جع الیالہ قدت سہ تدبیر دونوع پر ہے مطلق و مقید تدبیر مطلق بیہ ہے کہ غلام کا عتق فقط اپنی موت پر معلق کیا بدون انضام کی دوسری چیز کے کنافی الینا بیع مثلاً کہا کہ تو مد بر (۱) ہوتا ہے جیے کہا کہ تو حربی بعد میری موت کے یا بیس نے تجھے مررکیا بعد اپنی موت کے یا تو تجھے مرکیا اور بھی بلفظ تحریر و اعتاق (۲) ہوتا ہے جیے کہا کہ تو حربی بعد میری موت کے یا بیس نے تجھے محررکیا بعد اپنی موت کے یا تو معتق یا عتق ہے بعد میری موت کے اور بھی بلفظ تو تو ہوتا ہے مثلاً کہا کہا گہا کہ جب بیس مرکیا یا برگاہ کہ جب بیس مرکیا یا کہا کہ جب بیس مرکیا یا برگاہ کہ جب بیس مرکیا یا برگاہ کہ جب بیس مرکیا یا کہا کہ جب بیس مرکیا یا برگاہ کہ بیس کے اور اس طرح اگر ان الفاظ کہا کہ بیس کے دوست کی کہ خیلہ اس کے وہ اپنے رقبہ کی کیا بعض کا معتق بو تو ہواہ گاہا کہ بیس نے تیرے واسطے وصیت کی تیرے نفس کی یا تیرے دقبہ کی یا تیری گردن کی یا اور ایسا لفظ کہا کہ بیس ہے تمام بدن ہے تیر کی واور اس طرح اگر اس سے کہا کہ بیس نے تیرے واسطے اپنی مال کی وصیت کی تو تیر بھی کی وصیت کی تو تا تو ایک بھی کی وصیت کی تو تا تو اگر ایک جن و کی وصیت کی تو آزاد دوگا اور اگر ایک جن و کی وصیت کی تو تا تو کی ہوت کی تو تا تیں ہوتا کہ بیس نے تیر ہوتا کو اور اگر اپنے خال میں نے تیرے واسطے اور اگر اپنے خال میں کہ بیرے واسطے اور اگر اپنے خال میں کے تیرے واسطے کی تو تا کی کہ کہ کہ کہ کہ کی وصیت کی تو آزاد دوگا اور اگر ایک جن و کی وصیت کی تو تا تو کہ کہ کہ کی دوست کی تو آزاد دوگا اور اگر ایک جن و کی وصیت کی تو تا تو کہ کہ کہ کہ کی دوست کی تو تا تو کہ کہ کی دور کی کی دوست کی تو تا تو کہ کی دوست کی تو تا تو کہ

ا قولدآزاد ندہوگا یعنی مستحق عتق ندہوگا اوراس کی وجہ ہے کہ کلام کام رقع وسط ہا اوراس پراعتر اض کیا گیا کہ جب وصف درمیانی صرح نہ کورنہیں ہے تو تھم اس ہے متعلق ندہوگا اور جواب دیا گیا کہ اطلاق کوتصرح کے ساتھ ملایا گیا جہاں ای طرف مرجع ہے اوراس کوتا ہل ہے دیکہ اصطفی تو اس کے خلاف ہے تا۔ یع بطور قتم کے اپنے او پرایک امر لازم کر لینا خواہ بلفظ قتم ہویا نہ ہوتا۔ سے اعتر اض ہو کہ جرج (اگر) تو شکوک پر داخل ہوتا ہے اور موت بھینی ہے جواب یہاں وقت خاص پر یقین نہیں ملاوہ اس کے مراد صرف صورت مسلمہ ہے تا۔ سے وجہ یہ ہے کہ شخق مال بعد آزادی کے ہوگا بدیں حیثیت کہ اس کی مراد موت سے بھی آزاد شرد ہے بھی آزاد شدہ ہے تا درجو کی اور زیادہ میں بھتر رزیادت مال پائے گا اور آزاد بھی نہ ہوگا تا۔

(۱) میرے بیجھے آزاد شدہ ہے بعنی موت کے بعد تا۔ (۲) میرے بیجھے آزاد شدہ ہے بعنی موت کے بعد تا۔

تو نہیں بیمراج وہاج میں ہےاوراگراپنے غلام نے کہا کہ تقدیر ہے بعد میری موت کے توفی الحال ہے مدیر ہوجائے گا اوراس طرح اگر کہا کہ میں نے تخجے آزاد کیا لیس تو بعد میری موت کے حربے یا میری موت کے پیچھے حربے یا میری موت میں یا میری موت کے ساتھ حربے تو بھی یہی حکم ہے بیم حیط سرحسی میں ہے اور مدیر مطلق کا حکم میہ ہے کہ جب تک مولی زندہ ہے اس کا بڑج وہبہ نہیں جائز ہے اور نداس کو مہر قرار دے کرنکاح جائز ہے اور نداس کا صدقہ دینا اور ندر ہن کرنا جائز ہے اور اس کا آزاد کر دینا یا مکا تب کر دینا جائز ہے۔ بیسراج وہاج میں ہے۔

اگر مد برمطلق کوفر وخت کیا ورقاضی نے جوازی کا تھم دے دیا تو اس کی قضا نافذ ہوجائے گی اور پہھم قضاءً مد برکر نے کا فنخ کرنا قرار دیا جائے گاختی کیا گریوں ہے گئی وجہ سے وہ بھی اس کی ملک میں آگیا۔ تو بعداس کی موت کے آزاد نہ ہوگا پہر ہیں ہے اور مولی کوائن سے خدمت لینے اور اس کو مزدوری پر دینے کا اختیار ہے اور اگر باندی کو مد برہ مطلقہ کیا تو اس سے وطی کر سکتا ہے ہوگا فی میں ہے اور اس کا جس مرد سے چا ہے نکاح کر سکتا ہے بیرکا نی میں ہے اور غلام کی کمائیاں اور مد برہ کا مجر اور را ارش سب مولی کا ہوگا یہ خوادراس کا جس مولی کا جوگا تھیں ہے اور جب مولی مرگیا تو مد براس کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا حتی کہ اگر مولی کا کچھ مال سوا سے اس مد برکے نہ ہوتوا پی دو تہائی قیمت کے واسطے مد بر نہ کورا پی تمام تھیت کے لیے سعی کریں گا بیرغا بیڈ البیان میں ہے اور مد برکی و لاء اس کی ہوگی ہو تا بید کی دوشر کیوں میں مولی کے واسطے مد بر مذکورا پی تمام تھیت کے لیے سعی کریں گا بیرغا بیڈ البیان میں ہواور اس کی صورت ہے کہ مد برہ برکیا ہواور اس کی صورت سے تیزاد ہوگیا ہواور راس کی صورت ہوگیا ہواور راس کی صورت ہوگیا تو اس کی موت کے بید ہوگی تو اس خات نے تو اور میں مشترک تھائیں اس کوایک نے آزاد ہوگی تو اس کی ولاء ان کی ولاء نہ بدلے گی بلکہ دونوں میں مشترک تھائیں اس کوایک نے آزاد کردیا اور وہ مالدار ہے پی دونوں شریک کواکوان دیا تو اس کی ولاء نہ بدلے گی بلکہ دونوں کی ہوگئی بیا ایسان میں ہوگئی ہوا ہواں دیا تو اس کی ولاء نہ بدلے گی بلکہ دونوں کی ہوگئی بیا ایسان میں ہوگئی ہوائیں اس کوایک نے آزاد کردیا اور وہ مالدار ہے پی اس نے شریک کوتاوان دیا تو اس کی ولاء نہ بدلے گی بلکہ دونوں کی ہوگئی بیا ایسان میں ہوگئی بیا ایسان میں ہوگئی ہوگی ہوگئی ہوگ

#### تدبير مقيد كابيان:

تد بیر مقیدال طرح ہے کہ اپنے غلام کا عتق اپنی موت پر معلق کرے گر موصوف بصفتے یا موت اور کسی اور شرط پر معلق کرے مثلا یوں کہا کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض میں مرجاؤں یا اپنے اس سفر میں مرجاؤں تو تو آزاد ہے یا مثل اس کے کوئی صفت بیان کی جس میں اختال ہے کہ اس کی موت اس صفت کے ساتھ ہوگی یا بات کے ساتھ کوئی ایسی شرط ذکر کی جس کے واقع ہونے اور نہ ہونے کا اختال ہے تو ایسی تدبیر ہو وہ مد بر مقید ہوگا ہے جا مع میں ہے۔ مد بر مقید کے ساتھ تمام طرح تصرفات پا کے ساتھ مراتو مثل مطلق کے آزاد ہوجائے گا اور مولی کو اپنی نزندگی میں اختیار ہے کہ ایسے مد بر مقید کے ساتھ تمام طرح تصرفات بیج و تمالیک وغیرہ ممل میں لائے بیمرانے وہائے میں ہے جس نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ اگر مولی نے کہا کہ اگر میں مرگیا اور ذنن کیا گیا یا غسل دیا گیا یا گفن دیا گیا تو تو آزاد ہوتو ہے میں ہے اور اگر وہ مرگیا در حالیکہ بیاس کی ملک میں تھا تو اس کے تو میں مستحب ہے کہ تہائی مال سے آزاد کیا جائے یہ نیا بیج میں ہے اور اگر وہ مرگیا در حالیکہ بیاس کی ملک میں تھا تو اس کے تو میں سوبرس کے بعد مراتو تو آزاد ہو حسن بن زیاد کے نزد کی کہ مدت تک جینے کا اختال نہیں ہے اور اگر ساٹھ برس کے مولی نے کہا کہ اگر میں سوبرس کے بعد مراتو تو آزاد ہو حسن بن زیاد کے نزد دیک میں میں موبرس کے بعد مراتو تو آزاد ہو حسن بن زیاد کے نزد دیک میں میں موبرس کے بعد مراتو تو آزاد ہو حسن بن زیاد کے نزد دیک میں مد برمطلق ہا وہ رہی مختار

ہے سیبین میں ہے اور اگر غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے جس دن میں مروں اور اس نے دن ہی دن میں مرنے کی نیت نہیں کی تو مد ہر مطلق ہوگا اور اگر بینیت کی کہ دن میں مروں ندرات میں تو مد ہر مقید ہوگا پیظیم ہی ہیں ہے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے قبل میری موت کے ایک مہینہ پھر مہینہ گذر ایس وہ مرگیا تو بالا جماع آزاد ہو چائے گالیکن شخ ابو بکراسکا ف کے نزدیک تہائی ہے آزاد ہوگا اور فقیہ ابو القاسم نے کہا کہ تمام مال ہے آزاد ہوگا اور یہی امام اعظم ہم کا قول ہے اور فقیہ ابواللیث نے فر مایا کہ یہی غیا ثیہ میں ہے اور اگر مہینہ گذر نے سے پہلے مرگیا تو آزاد نہ ہوگا میشرح طحاوی میں ہے اور اگر کہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے ایک روز بعد تو مید ہر نہ ہوگا اور مولی کو اس کے فرو خت کرنے کا اختیار ہے اور اگر مولی ایسی مراکہ یہ غلام اس کی ملک میں تھا تو ایک روز کے بعد اس کے قرو خت کرنے کا اختیار ہے اور اگر مولی ایسی عالت میں مراکہ یہ غلام اس کی ملک میں تھا تو ایک روز کے بعد اس کے تہائی مال ہے گذار ہوگا اور بدون وار شے کے آزاد نہ ہوگا یہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔

استحما ناوارثوں کواس کے آزاد کردینے کا تھم کیا جائے گا۔ بہتہذیب میں ہےاورا گرکہا کہ تو میری موت اور فلاں کی موت کے بعد آزاد ہے نیا کہا کہ بعد موت فلاں میری موت کے تو آزاد ہے تو بہ فی الحال مد بر مطلق نہ ہوگا لیس اگر فلاں پہلے مرگیا اور ہنوز وہ غلام اس مولی کی ملک میں ہے تو اب مطلق مد بر ہوجائے گا اورا گرمولی قبل موت فلاں کے مرگیا تو وہ مد بر نہ ہوگا اور وارثوں کواس کے فروخت کرنے کا اختیار ہوگا میں ہے اورا گرکہا کہ انت (۱) حوالسا تھی بعد موتی تو بعد موتی تو بعد موتی کے آزاد ہوگا۔ بیظ ہیر یہ میں ہے اورا گرکہا کہ انت (۱) حوالسا تھی بعد موتی تو بعد موتی کے آزاد ہوگا۔ بیظ ہیر یہ میں ہے اورا گرکہا کہ انت (۱) حوالسا تھی بعد موتی تو بعد موتی کے آزاد ہوگا۔ بیظ ہیر کے فران کا خان میں ہے۔ اورا گرا ہے خان میں ہے۔

حسن نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کہا کہ تو فلاں کی طرف سے مدہر ہے تو وہ اس مولی کی طرف سے مدہر ہوگا۔ یہ محیط سرحتی میں ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے رقبہ کی تیرے واسطے وصیت کردی پس غلام نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو وہ مدہر ہوگیا اور اس کا ردکر دینا پچھ بیں (۲) پیخز انتہ المفتین میں ہے۔

ایک شخص نے اپنے دود غلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک بعد میری موت کے آزاد ہے اور اس کے واسطے سودرہم کی وصیت ہے پھروہ مرگیا تو دونوں آزاد ہو جا ئیں گے اور سودرہم کی وصیت دونوں کے واسطے نصفا نصف ہوگی اور اگر کہا کہتم دونوں میں سے پھروہ مرگیا تو دونوں میں سے ایک غلام ہے میں سے ہرایک کے واسطے سودرہم کی وصیت مذکورہ میں سودرہم کی وصیت باطل ہوگی اس واسطے کہ دونوں میں ہے ایک غلام ہے پس اس کے حقمہ کا مالک ہوا تو مد ہر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مد ہر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مد ہر ہے پھراس کے حصہ کا مالک ہوا تو مد ہر نہ وجائے گا بیا عمل ہے۔

ایک شخص نے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے میری موت کے بعدا گرتو نے شراب نہ پی پھرمولی کی موت کے بعد اگرتو نے شراب نہ پی پھرمولی کی موت کے بعد چھ مہینہ تک اس نے شراب نہ پی پھرشراب پی لی اور ہنوز آزاد نہیں ہوا تھا تو عثق باطل ہو گیا:

اگر کمی باندی ہے کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے مجھے خریدا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ اگر میں نے کہا کہ ا

ا اعتراض کیا گیا کہ ہرایک کے واسطے سو درہم کی وصیت مقتضی ہے کہ دونوں آزاد ہوں پھرایک کی آزادی بوجہ مد ہر ہونے کے اور دوسرے کی آزادی بمقصائے وصیت کے کیوں نہیں تھہرائی جواب بیا کہ عتق جان بطورا قتضاء کے مقدر ہوتا ہے وہ بھر ورت ہاں پھے ضرورت نہیں علاوہ اس کے اس میں ذاتی خیارہ ہے فتامل فیہ 11۔

<sup>(</sup>۱) تو آزاد ہے اس دم بعد موت میری کے ۱۲۔ (۲) اس واسطے کہ حقیقت وصیت میں ہے ۱۲۔

مرگیا تو تو آزاد ہے پھراس کوخریدا تو وہ دیرہ ہوجائے گی۔ پھراگراس کوآزاد کردیا پھروہ مرنذ ہوکردارالحرب میں چلی گئی پھر جہاد
میں قید ہوکرآئی اوراس محص نے اس کوخریدا تو اب مدیرہ نہ ہوگی چنا نچہا گرمولی مرگیا تو آزاد نہ ہوجائے گی بیشر ترجامع کبیر حیسری
میں ہے۔ اوراگر کسی باندی سے کہا کہ اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھراس کے بچہ بیدا ہوا پھراس محص
نے اس کوخریدا تو باندی مدیرہ ہوجائے گی نہ اس کا بچہا وراگر مولی نے کہا کہ تو قبل مدیرہ ہونے کے بچہ جن ہے اور باندی نے کہا کہ
نہیں بلکہ اس کے بعد تو مولی کا قول اس کے علم برضم لے کرمقبول ہوگا اور گواہ باندی کے قبول ہوں
گے اور اگر دو باندیوں سے کہا کہ میں تم دونوں کا مالک ہوا تو تم میری موت کے مہینہ بھر بعد آزاد ہو پھرا کیک کا مالک ہوا اور وہ اس
کے پاس بچہ جن پھر دوسری کا مالک ہوا تو اس کی موت کے بعد دونوں آزاد ہوجا کیلی اور پہلی باندی کا بچر تین رہے گا یہ محواسر حسی
کے پاس بچہ جن پھر دوسری کا مالک ہوا تو اس کی موت کے بعد دونوں آزاد ہوجا کیلی اور پہلی باندی کا بچر تین رہے گا یہ محواسر حسی
کیا ہی تو میری موت کے بعد چھ مہینہ تک اس نے شراب نے فلاں سے کلام کیا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہو پس اس نے فلاں سے کلام کیا تو میری موت کے بعد آزاد ہو کیا اس نے فلاں سے کلام کیا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہو کیا اس نے فلاں سے کلام کیا تو تو میری موت کے بعد آزاد ہو کیا اس نے فلاں سے کہا کہ تو آزاد ہوئے میں ہوا تھا تو عتی باطل ہو گیا اوراگر مولی کی موت کے بعد شراب پینے سے پہلے قاضی کے یہاں مرافعہ کیا گیا اور جنوز آزاد نہوں نے آزاد ہونے کا تھم نافذ کر دیا پھر اس نے شراب بی تو پھروہ رفیق نہیں کیا جائے گا یہ تھر سے سے کہا کہ تو تو اس کے آزاد ہونے کا تھم نافذ کر دیا پھر اس نے شراب بی تو پھروہ دین نو تو کی ہو دور فین نہیں کیا جائے گا تھ میں ہے۔

امام محد نے اصل میں فر مایا کہ اگراپ غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے بعد میری موت کے اگر تو نے اس دم چاہا لیس غلام نے ای دم چاہا تو مولی کی موت کے بعد وہ تہائی ہے آزاد ہوگا اور اگر مرد نذکور نے بیمراد لی ہے کہ اس دم یعنی موت کے بعد تو غلام کو چاہنے کا اختیار نہ ہوگا یہاں تک کہ مولی مرجائے بھر جب مولی مرا اور اس کے مرنے کے وقت غلام نے چاہا تو بدون مد ہر ہونے کے وہ تہائی مال ہے آزاد ہوگا یہ نیا تھ میں ہے۔ اور شیخ ابو بکر رازی نے فر مایا کہ تیجے یہ ہے کہ وہ بدون وارث کے یادھی کے آزاد کرنے آزاد نہ ہوگا اور حاکم '' نے بھی اپنے مختصر میں ای پر جز م کیا ہے بینہر الفائق میں ہے۔ پھر بنا ہر ظاہر جواب کے مولی کی موت کے بعد غلام کا چاہنا اس مجلس میں معتبر ہوگا۔ یہ عابی ہر و جی میں ہے۔

اگرائی غلام ہے کہا کہ تو آزاد ہے اگر تونے جا ہابعد میری موت کے پھرمولی مرگیا اور جس مجلس میں غلام کومولی گی موت کاعلم ہوا ہے اس ہے اُٹھ کھڑا ہوایا دوسرا کا م شروع کر دیا تو اس ہے کوئی بات جوغلام کے اختیار میں دی گئی ہے باطل نہ ہوگا یعنی ہنوز اس کو جا ہے کا اختیار رہے گا باطل نہ ہوگا۔ یہ بدائع میں ہے۔

اگر کئی دوسرے ہے کہا کہ میرے غلام کو مد ہر کر دے پئی مامور نے اس کو آزاد کر دیا تو نہیں ضیحے ہے اوراگر کئی نے ایک طفل ہے کہا کہ تیرا ہی چاہم ہو جاتا ہو کہ میر ہے غلام کو مد ہر کر دے پئی اس نے مد ہر کر دیا تو جائز ہے خواہ طفل سمجھ دار ہو یا نہ ہو یعنی جا نتا ہو کہ مد ہر کر رنے ہے ایسا حکم ہو جاتا ہے یا نہیں ۔ یہ محیط میں ہے اوراگر دو محصوں ہے کہا کہتم میرا غلام مد ہر کر دو پس ایک نے اس کو مد ہر کر دیا تو جائز ہے اوراگر کہا کہ میر سے غلام کے مد ہر کر نے کا کا متم دونوں کے حوالہ ہے پس ایک نے اس کو مد ہر کیا تو نہیں جائز ہے افتا ہے گئی ہے۔ ایک مرد نے کہا کہتم آزاد کرو بعد میری موت کے میر سے غلام کو انشاء اللہ تعالی تو استثناء حجے نہیں ہے اوراگر کہا کہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی خان میں ہے اور زیادات میں فہور ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار در ہم پر مد ہر کیا اور اس نے قبول کیا تو وہ مد ہر ہو جائے گا اور اس پر پچھ دا جب نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں اگر کسی نے اپنے غلام کو ہزار در ہم پر مد ہر کیا اور اس نے قبول کیا تو وہ مد ہر ہو جائے گا اور اس پر پچھ دا جب نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں

ہے۔ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے کہ ان میں ہے ایک نے اس کومد بر کیااور دوسرا ساکت رہاتو بنا برقول امام اعظم ہے فقط تدبر کننده کا حصه مدبر ہوگا اور شریک ساکت کواپنے حصه کی بابت یا نچ طرح کا خیار ہوگا بشرطیکه مدبر کننده مالدار ہواورو ہا ختیارات یہ ہیں کہ چاہیے اپنا حصہ وہ بھی مد بر کر دے اپس وہ مد بر دونوں میں مشترک ہوگا اپس اگر دونوں میں سے ایک مرگیا تو اس کا حصہ اس کے تہائی مال ہے آزاد ہوجائے گا اور غلام مذکور دوسرے کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کریں گالیکن اگر دوسرا بھی قبل وصولِ سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہوجائے گی اور جاہے آزا دکر دے پس اگر اس نے آزا دکر دیا تو عتق صحیح ہوگا اور مدبر کنندہ کواختیار ہوگا کہ آزاد کنندہ سے اپنے حصہ کی قیمت غلام مدبر کے حساب سے لے لے اوراس کی ولاء دونوں میں مشترک ہوگی اور آزاد کنندہ کواختیار ہوگا کہ جواس نے تاوان دیا ہے وہ غلام ہے لے لےاورخواہ مدبر کنندہ آزاد کردے اورخواہ غلام سے سعایت کرالے اور جا ہے شریک ساکت غلام ہے سعایت کرادے اس جب وہ سعایت کر کے نصف قیمت اداکر دیں گاتو آزاد ہوجائے گا پھر مد بر کنندہ کو اختیار ہوگا کہ غلام ہے سعایت کراد ہے اس جب اس کی سعایت بھی اداکر دی تو پورا آزا د ہوگا اوراگر مد بر کنندہ مال سعایت لینے سے پہلے مرگیا تو سعایت باطل ہوگئی اور اس کا حصہ غلام ان کے تہائی مال ہے آزاد ہوجائے گا اور جا ہے اس کو یوں ہی حچوڑ دے پھر جب وہ مرگیا تو اس کا حصہ میراث ہو گا کہ اس کے وارثوں کو ملے گاپس اس کے وارثوں کواس حصہ کی بابت عتق و سعایت وغیرہ کا خیار حاصل ہوگا اور اگر مد ہر کنندہ مرگیا تو اس کا نصف حصہ اس کے نتہائی مال ہے آ زاد ہو جائے گا۔شریک ساکت کواختیار ہوگا کہ غلام ہےا ہے حصہ کی نصف قیمت غلام کی سعایت کرادےاور جب وہ اداکر کے بورا آزاد ہو گیا تو اس کی ولا ءان دونوں میںشریک ہوگی اور چاہےشریک ساکت دوسرے مدبر کنندہ ہےا پنے حصہ کی قیمت تاوان لے بشرطیکہو ہ مالدار ہوتو اس کی پوری ولاء مد برکنندہ کی ہوگی اور مد برکنندہ کواختیار ہوگا کہ جو پچھاس نے تاوان دیا ہے وہ غلام مذکورے لے لےاورا گراس نے نہ لیا یہاں تک کہمر گیا تو اس کا نصف اس کے تہائی مال ہے آزاد ہوجائے گااوروار ثوں کے واسطے غلام ندکورا پی نصف قیمت کا مل کی بمقابلہ حصہ دیگر کے سعایت کریں گا اور اگر مد بر کنندہ تنگدست ہوتو شریک ساکت کواس مد بر کنندہ ہے اپنے حصہ کا تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا اور باقی چارطرح کا خیار حاصل رہے گا یعنی جا ہے اپنا حصہ آزاد کر دے جا ہے مدبر کرے جا ہے غلام ہے سعایت کرا دے جاہے یوں ہی جھوڑ دے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک غلام دوشریکوں میںمشترک ہے دونوں نے ساتھ ہی اس کو مد برکردیا چنانچہ ہرایک نے کہا کہ میں نے تجھ کومد بر کیایا تجھ میں سے میراحصہ مد بر ہے یا جب میں مروں تو تو آزاد ہے یا جب میں مروں تو تو میری موت کے بعد آزاد ہے یا کہا کہ میری موت کے بعد آزاد ہےاور دونوں کے کلام ایک ساتھ ہی زبان ہے نگلے تو پیر غلام دونوں کا مدبر ہو گیا۔ بیشرح طحاویٰ میں ہے۔

ایک مد برہ باندی دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں میں سے کسی

نے اِس بچہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھی مثل اپنی ماں کے دونوں کے مد برہوگا:

پھر جب ایک مرگیا تو اس کا حصہ اس کے تہائی ہے آزاد ہوگا اور دوسرے کواختیار حاصل ہوا جا ہا حصہ آزاد کر دے جا ہے مکا تب کردے اور جا ہے سعایت کرا دے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کواسی حال پر چھوڑ دے اور اگر دوسرا بھی قبل وصول

ل واضح ہو کہ شریک ساکت کا مال سعایت محض غلام کی نصف قیمت ہوگی اور ایک مد بر کنندہ کی نصف قیمت بحساب غلام مد بر کی قیمت کے ہوگی پس دونوں میں فرق ہوگا ۱۲ ا۔

سعایت کے مرگیا تو سعایت باطل ہوگئی اوراس کا حصہ بھی آ زاد ہو گیا بشرطیکہ اس کے تہائی مال سے برآ مدہوتا ہواورا گر دونوں نے کہا کہ جب ہم دونوں مریں تو تو آزاد ہے یا تو ہم دونوں کی موت کے بعد آزاد ہےاور دونوں کے کلام ساتھ ہی زبان سے نگلے تو وہ مد برنہ ہوگا الا آئکہ دونوں میں ہے ایک پہلے مرجائے تو جوزندہ رہاہے اس کا حصہ مد بر ہوجائے گا اور جومر گیا اس کا حصہ اس کے وارثوں کی میراث ہوگا تو جوزندہ رہا ہے اس کا حصہ مدبر ہو جائے گا اور جومر گیا اس کا حصہ اس کے وارثوں کی میراث ہوگا پس وارثوں کواختیارات حاصل ہوں گے جا ہیں اپنا حصہ آزا د کردیں اور جا ہیں مد براور جا ہیں مکا تب کریں اور جا ہیں سعایت کرا دیں اور جا ہیں شریک مد برکنندہ سے تاوان کیں اگروہ مالدار ہواور جب دوسرا بھی مرے گا تو اس کا حصہاس کے تہائی مال ہے آ زاد ہو جائے گا۔ایک مدبرہ باندی دوشخصوں میںمشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوااور دونوں میں سے کسی نے اس بچہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ بھیمثل اپنی ماں کے دونوں کے مدبر نہو گا اور اگر دونوں میں ہے کسی نے اس کا دعویٰ کیا تو استحساناً اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور نصف باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور باقی نصف اپنے حال پر دوسرے شریک کی مد برہ رہے گی اور مدعی اس کا نصف عقر دوسرے شریک کوتاوان دے گااور بچہ کی مدبر ہونے کے حساب سے قیمت دے گااور باندی کی نصف قیمت نہ دے گا پھر اگر مدعی پہلے مرگیا تو اس کا نصف حصہ مفت آ زاد ہو گیا اور شریک کے واسطےوہ کچھ ضامن <sup>(۲)</sup> نہ ہو گااور باندی مذکورہ اس شریک کے نصف حصہ کے لیے اپنی نصف قیمت کی سعایت کرے گی مگر بے حساب مد ہرہ ہونے کے اور اس حکم میں اتفاق ہے پھرا گروصول سعایت سے پہلے دوسرا بھی مرگیا تو سعایت باطل ہوئی اور باندی پوری آزا دہو جائے گی بشرطیکہ اس کے مال کی تہائی ہے اس کا حصہ نصف برآ مدہوتا ہو بیاما م اعظمٰم کا قیاس ہے اور اگرشر یک غیرمدعی (۱) پہلے مراتو اس کے تہائی مال ہے اس کا حصہ آزا دہوگا اور ا مام اعظمیّ ہے قول میں شریک مدعی کے واسطے سعایت نہ کرے گی کذا فی البدائع ۔اورا گر دونوں میں ہے کوئی نہیں مرایہاں تک کہ اس کے دوسرا بچہ پیدا ہوا اور اس کے نسب کا دعویٰ دوسر ہے شریک نے کیا تواستحسانا ٹابت ہوگا اور وہ بچہ کی قیمت اپنے شریک کو تاوان نہ دے گا بیقول امام اعظم کا ہے اس وجہ ہے کہ بیشریک کی ام ولد کا بچہ ہے اور امام اعظم کے نز دیک ام ولد کے بچہ کی کچھ قیمت نہیں ہوتی ہے مگر باندی کے نصف عقر کا ضامن ہوگا اور اگر شریک اوّل ہے تو نے اس بچہ کے نسب کا بھی دعویٰ کیا تو اس کی نصف قیمت کا بے حساب مد ہر ہونے کے ضامن ہوگا اور اس پر دوسری وطی کی بابت نصف عقر دیگر واجب ہوگا بیرمحیط سرحسی میں ہے۔ایک مدبرہ دوشخصوں میںمشترک ہےاس کے بچہ پیدا ہوااور دونوں نے اس کےنسب کا ساتھ ہے دعویٰ کیا تو دونوں ہےاس کا نسب ثابت ہوگا اور پیر باندی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی اور مدبر ہونا باطل ہو جائے گا پیر بدائع میں ہے۔ایک مرد نے اپنے وصیت نامہ میں تحریر کیا کہ میرا فلاں غلام بعد میری موت کے آزاد ہےاوراس سے کسی نے اس کونہیں سنا پھروہ مر گیا پھر جووصیت نامہ میں پایا گیا ہےاس سے وارثوں نے انکار کیا تو غلام مذکورمملوک رہے گا اس واسطے کہ وارثوں نے اس کے آزاد کرنے ہےا نکار کیااورا گرغلام نے دعویٰ کیا کہ بیوارث لوگ جانتے ہیں تو وارثوں ہان کے علم پرفتم لے کرانھیں کا قول قبول کیا جائے گا یہ فتاویٰ

اگرنسی نے جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مد ہر کیا تو جائز ہے اپس اگراس کے بعدوہ چھمہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو بچہ مد بر ہوگااوراگراس سے زیادہ میں جنی تو مد ہر نہ ہوگا ہے طہیر رہے میں ہے۔

لِ قولہ وصول سعایت بیرمجاز متعارف ہے معنی بیر کہ جواں کما کردینااس کے ذمہ تھبراہاں کے وصول ہو جانے ہے پہلے ۱۲۔ (۱) جس نے بچہ کے نسب کا دعویٰ نہیں کیا ہے ۱۱۔

### فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕝 کی کرد کرد کا کی کاب العتاق

اگروہ جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدبر کیا تو جب تک وضع حمل نہ ہواس کوفر وخت <sup>(۱)</sup> نہ کرے گا اور ہبہ نہ کرے گا اور مہر قرار نہیں دے گا۔ بیمجیط سرحسی میں ہے۔اگرا لیمی باندی دو بچہ جنی ایک چھ ہے کم میں اور دوسرا چھ مہینہ ہے ایک روز زائد میں تو بید دونوں مدبر ہوں گی۔ نیا بچے میں ہے۔

اگر ماں نے بدلِ کتابت اوا نہ کیا یہاں تک کہ مولی مرگیا تو بچہ بسبب مد بر ہونے کے آزاد ہمر

جائے گااوراس کی ماں اپنے حال پر مکا تبہر ہے گی:

اگر کسی نے جواس کی باندی کے پیٹ میں ہے مدبر کیا پھراس باندی کومکا تب کر دیا تو جائز ہے پس اگراس کے بعد چھ مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو وہ مد ہر ہوگا کہ مولی کی طرف ہے بالقصد مد ہر کیا ہوا ہے اور اپنی ماں کی طرف ہے بالقیع وہ بھی ، خل كتابت ہوگا پس اگر اس كى ماں نے بدل كتابت مولى كوادا كر ديا تو دونوں بحكم كتابت آزاد ہو جائيں گے اور اگر مال نے بدل کتابت ادانه کیا یہاں تک کہمولی مرگیا تو بچہ بسبب مدبر ہونے کے آزاد ہوجائے گااوراس کی ماں اپنے حال پرمکا تبدر ہے گی اور اگرمولی نہیں مرا بلکہ اس کی ماں مرگئی تو بچہ اپنی ماں کی قشطوں عمیر مال سعایت ادا کرتار ہے گا اورا گرایں کے بعد مولی مرگیا اور بیر پچہ اس کے تہائی مال سے برآمد ہوتا ہے تو مد بر ہونے کی وجہ ہے آزاد ہوجائے گا اور بدل کتابت ہے بری ہوجائے گا اوراگراس کے تہائی مال سے برآ مدنہ ہوتا ہوتو جس قدراس کے تہائی مال سے نکاتا ہواس قدر بوجہ مدبر ہونے کے آزاد ہوجائے گا اوراپنے باتی رقبہ کے واسطےاس پرسعایت لا زم ہوگی ۔ بجہت مد برہونے کے پھراس کے بعداس کوا ختیار دیا جائے گا جاہے کتابت کوا ختیار کرے اور اس کو پورا کرے اور جاہے مد برہونے کی حبت سے سعایت کو پورا کرے اگر چہ بدل کتابت زیادہ ہواور بیامام اعظم ﷺ گا قول ہے اورا گرایک باندی دو شخصوں میں مشترک ہواور جواس کے پیٹ میں ہےاس کوایک نے مدبر کیا تو جائز ہے پس اگراس کے بعد چے مہینہ ہے کم میں وہ بچے جنی تو اس مد بر کنندہ کا حصہ مد بر ہوگا بیامام اعظم ؒ کے نز دیک ہے یعنی مد بر کنندہ ہی کا فقط حصہ مد بر ہواا مام اعظم کا قول ہےاورشریک ساکت کواپنے حصہ کی بابت پانچ اختیارات حاصل ہوں گے بشرطیکہ مدبر کنندہ مالدار<sup>ع</sup> ہواوراگر چھمہینہ یا زیا دہ جس بچے ہوا تو اس کا حصہ مد برنہ ہوگا۔ایک باندی دوشخصوں میں مشترک ہے ایک نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہےاور دوسرے نے باندی ہے کہا کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے پھراس گفتگو کے بعد چھ مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو پورا بچیان دونوں میںمشترک مدبر ہو جائے گا اور اس کی بابت دونوں میں ہے کوئی دوسرے کے لیے ضامن نہیں ہوسکتا ہے اور رہی باندی توجس نے باندی کومد برنہیں کیا ہے اس کوا مام اعظمیّ کے نز دیک باندی کی بابت یا پچھشم کے اختیارات حاصل ہوں گے بشرطیکہ مد برکنندہ مالدار ہواورا گراس گفتگو ہے چھم ہینہ ہے زیادہ میں جنی تو امام اعظم میشانند کے نز دیک جس نے باندی کومد برکیا ہے اس کا نصف حصہ باندی مد ہر ہو گیا اور اس کی تبعیت میں نصف بچہ بھی مد ہر ہو گیا اور دوسرے شریک کواختیارات حاصل ہوئے

ا اس میں ایک یوم کی قیدا نفاقی ہاور مرادیہ ہے کہ مدت حمل چھ ماہ کمتر ہے بھی کم میں جن جس معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں بچہ ایک بی حمل ہے وام ہیں اور وہ چھ ماہ کے اختیارات وہ چھ ماہ ہوں گئے ہے اگر چہ ایک بی روز کی کمی ہوا۔ ع قسطوں پر یعنی جس میعاد ہے اس کی مال کی مسطن تھم ری تھیں اور ع ورنہ چار طرح کے اختیارات ماس کی ہوں گے چنانچہ سابق میں گذر ہے اور نی الاقبل دان جارت لاکٹر من شتہ اشہر الخ اس عبارت میں سمجھنے والے کے اعتاد پر ہولت فر مائی کیونکہ ذیادہ ہونا ضروری انحصار نہیں ہے بلکہ اگر کم نہ ہو بلکہ پورے چھ ماہ ہوں تو بھی یہی تھم ہے اا۔

<sup>(</sup>۱) لینی ایسے تصرفات نہیں کرسکتا ہے ۱ا۔

پھراگر دوسرے شریک ساکت نے اس کے بعد مد برکنندہ ہے اپنے حصہ باندی کا تاوان لینااختیار کیا تو مد برکنندہ پر بچہ کی طرف سے پچھتاوان دینالازم نہ ہوگا اوراگر دوسرے شریک ساکت نے باندی ہے اپنے حصہ کی بابت سعایت لینی چاہی تو پھروہ بچے ہے سعایت نہیں کراسکتا ہے اگر چہ نصف بچے بھی مد بر ہوگیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ بچے تبعاً مد بر ہوگیا ہے پس جیسے تدبیر میں تابع ہوا ہے ویے ہی سعایت میں بھی اپنی ماں کے تابع ہوگا یعنی ماں کی سعایت وہی اس کی سعایت ہوگی میر محیط میں ہے اوراگر ایک باندی حاملہ دو شریکوں میں مشترک ہو پس ایک نے جواس کے بیٹ میں ہے مد بر کیا اور دوسرے نے باندی کوآزاد کر دیا تو مد بر کنندہ کوآزاد کرندہ کے باندی کی نصف قیمت تاوان لینے کا اختیار ہیں ہے۔ یہ بیٹ ہی ہے۔ ہو باندی کی نصف قیمت تاوان لینے کا اختیار ہے میں ہے۔

ذی پھر مجنوں ہو گیا پھر مر گیا تو وصیت باطل ہو گی پینجز انہ انمفتین میں ہے۔ ' بر نیاز میں نامین کا ایک کا بھر نامی میں انہ میں انہ کا انہ میں ہے۔

ذی نے اپنے غلام کومد بر کیا پھرغلام ہمسلمان ہو گیا توبسعایت آ زاد ہوجائے گااورا گرسعایت سے فارغ ہونے سے پہلے مولی مرگیا تو وہ آزاد ہوجائے گااور سعایت باطل ہوگی اورا گرمولی نے اس سےاس کی قیمت سے زیادہ مال پر بدون تھم قاضی صلح کر نی اورغلام عاجز آیا تو بفتررزیاد تی کے ملح لوٹ جائے گی اور بفتررا پنی قیمت کے سعایت کرے گا۔ حربی ہمارے ملک میں امان لے کر داخل ہوا پس اس نے غلام کومد بر کیا پھر حربی دارلحرب سے قید کر کے لایا گیا تو مد بر مذکور آزاد کیا جائے گا اوراگر دارالحرب میں مد بركيا اور جمارے يہاں امان لے كرواخل ہوا چرغلام يہاں مسلمان ہوگيا توحر بي ندكوراس كے بيع كرنے پرمجبور كيا جائے گا غلام مد برمرتد ہوکر دارالحرب میں چلا گیا کا فران حربی اس کو قید کر لے گئے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑ ااور لے آئے اور وہمسلمان ہو گیا تو وہ اپنے مولائے سابق کر دیا جائے گا اور مدبر ہوگا ہیمجیط سزحسی میں ہے۔ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد ہے یا مدبر ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ بیان کرے پس اگر اس نے کہا کہ میں نے آزاد ہونا مرادلیا ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر کہا کہ مد برہونا مرا دلیا ہے تو مد برہو جائے گا اورا گرقبل بیان کے مرگیا اورصحت میں اس نے نیقول کہاتھا تو نصف غلام اس کے تمام مال ہے مفت آ زا دہوجائے گا اورنصف بوجہ مدیر ہونے کے آ زا دہوگا اگر اس کے مقائی مال سے برآ مدہواورا گراس کے سوائے اس کا کچھ اور مال نہ ہوتو نصف مفت آ زاد ہو گا اور باقی نصف کی در تہائی کے واسطے سعایت کرے گا یعنی کل کی ایک تہائی کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر دوغلام ہوں اور اس نے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک آزاد یا مدبر ہے اور قبل بیان کے مرگیا اور ان دونوں کے سوائے اس کا پچھے مال نہیں ہےاور بیقول حالت صحت میں کہا ہے تو ہرا یک غلام کا چہارم حصد مفت تمام مال ہے آزاد ہوگا اور ایک چہارم بوجہ تدبیر کے نتہائی مال ہے آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے ہر حال میں سعایت کرے گا اور اگر اس نے دونوں سے کہا کہتم دونوں آزاد ہویامد بر ہواور باقی صورت وہی ہوئی جو مذکور ہوئی ہےتو ہرا کیک کا نصف حصہ بوجہ عتق قطعی کے اور نصف بوجہ تدبیر کے آزاد ہوگا اور بیسب اس وفت ہے کہ قول مذکوراس نے صحت میں کہا ہواورا گرمرض میں کہا تو فقط تہائی مال ہے اس کا عتبار کیا جائے گا بہ شرح طحاوی میں ہے۔

اگراپی صحت میں اپنے غلام اورا یک مد ہر ہے کہا کہتم میں ہے ایک مد ہر اور دوسرا آزاد ہے اوران دونوں کے سوائے اس کا کچھ مال نہیں ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو جو محض غلام ہے وہ کل مال ہے اور مد ہر تہائی مال ہے آزاد ہوں گے اوراگراس کے ہر عکس یوں کہا کہتم میں ہے ایک آزاد اور دوسرا مد ہر ہے تو بھی اما ماعظم بین اللہ کے نزد یک بہی حکم ہے اس واسطے کہ بین جرد نیا ہے مقدم وموخر بیان میں ہونا کیساں ہے اور امام محد گئر کے نزد یک ہرایک کا نصف حصہ کل مال ہے اور باقی نصف حصہ بوجہ تد ہیر کے تہائی مال ہے آزاد ہوگا اور اگر کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہوگا اور دیگر تو مد ہر ہے یعنی یوں کہا کہ والآخر المد بر تو قبی آزاد ہوگا اور مد ہر ہے کا نوب کہا کہ والآخر المد بر تو قبی کے اور دیگر تو مد ہر ہے یعنی یوں کہا کہ والآخر المد بر تو قبی کے اور دیگر تو مد ہر ہے کہا کہ والآخر المد بر تو قبی کے اور دیگر تو مد ہر ہے کہا کہ والآخر المد بر ہے گا اور یہ بالا تفاق ہے یہ کا فی میں ہے۔

اگریوں کہا کہتم میں سے ایک آزاد ہے اور باقی دونوں میں سے ایک مدبر ہے تو نصف عتق قطعی کامشحق قن (غلام محض) ہوگا:

اگراپ دو مد بر غلاموں ہے کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہے پھران دونوں مد بروں میں ہے ایک با ہرنکل گیا اورایک موجودر ہا اوراس کا ایک تیسر اغلام آیا پس اس نے اس مد برموجود اوراس غلام ہے کہا کہتم دونوں میں ہے ایک مد بر ہے تو جو مد بر باہرنگل گیا ہے وہ اس وقت ہے آزاد ہو گیا جس وقت اس نے یہ کہا تھا گھتا میں ہے ایک آزاد ہوا ور جواس کے پاس رہ گیا تھا وہ ویساہی مد بر رہا جو غلام داخل ہوا تھا وہ غلام رہا اس میں ہے کھا آزاد نہ ہوگا اوراگرا بنی صحت میں اپنے دو مد بروں اورایک قبن سے کہتم میں ہے ایک مد بر ہے اور دونوں باتی میں ہے ایک آزاد ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو قبن میں ہے نصف بطور حق قطعی آزاد ہو گا اور باتی نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور نصف عتق دونوں مد بر میں شریک ہوگا پس ہر مد بر میں سے چہارم حصد بسبب عتق قطعی کے کل مال ہے آزاد ہوگا اور اس طرح آگر بر عیس یوں کہا کہتم میں ہے قطعی کے کل مال ہے آزاد ہوگا اور اس طرح آگر بر عیس یوں کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر بر عیس یوں کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر بر عیس یوں کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہوگا اور اس طرح آگر بر عیس میا کہا کہتم میں ہے ایک آزاد ہوگا اور نصف عتق دونوں میں ہوگا اور یہ دیا دونوں میں ہوگا اور یہ در میان ہو اس کے درمیان ہو ایک ہو تی میں ہوگا اور یہ بر میں ہوگا اور یہ بر میں ہوگا اور یہ بر میں ہوگا اور یہ زیادات کی روایت ہے اور امام قاضی خان نے فر مایا کہ جوزیا دات میں مذکور ہے وہی تھے ہیشرح تلخیص جامع کمیر میں ہے۔

لے تن یعنی غلام محض اور مد برجس کے واسطے بعد موت کے یاکسی وقت پر آزادی کا قول کہا ہوا۔ ع تم میں سے ایک مد بر ہے اور جملہ انشائی قرار دیا جائے گا ۱۲۔

گی پیکا فی میں ہے۔ اگراس نے تین غلاموں ہے جن میں ہے ایک مدبر ہے کہا کہتم میں ہے دو آزاد میں یا دومد ہر میں اورقبل بیان کے مرگیا اور بیقول اس نے حالت صحت میں کہا ہے تو ہرا یک میں ہے ایک تہائی حصہ بسبب ایجاب قطعی کے آزاد ہو گا اور مدبر میں ہے دو تہائی حصہ جیسامد برویسا ہی رہے گا اور ہر دوغلام میں سے چہارم حصہ مدبر ہوجائے گا پس اگر اس کا پچھے مال ہوجس کی تہائی میں سے ا یک رقبہاور چھٹا حصہ رقبہ برآمد ہوتو مد برمعروف پورا آزاد ہوجائے گا اور ہر دوغلام میں سے ہرایک کے تین چھٹے جھے اور نصف چھٹا ۔ حصہ آزاد ہو گا یعنی ایک تنہائی بسبب عتق قطعی کے اورا یک چہارم بسبب مد بر ہونے کے قال المتر جم یعنی بارہ حصوی میں ہے سات ھے آزاد ہوں گے اورا گراس کا کچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال ان غلاموں پر بے حساب ان کے سہام کے تقشیم ہو گا اور مد بر معروف کاحق دو تہائی ہےاور ہر دوغلام کاحق نصف ہےاور کم نے کم ایساعد دجس کا نصف و ثابت نکلتا ہے (٦) ہےاور مدبرمعروف کاحق (۴) اور ہر دوغلام کاحق (۳) ہے ہیں سہام وصیت کامبلغ سات ہوا بہتہائی مال رکھا گیا ہیں کل مال کے (۲۱) سہام ہوئے لیں ہر غلام کی دو تہائی (۷) ہوئے اس واسطے کے عتق قطعی کی منہائی کے بعد ہر غلام میں دو تہائی رہی ہےاور جب دو تہائی سات ہوئی تو کل غلام کے ساڑھے دس ہوئے پس کسروا قع ہوئی للہذا ہم نے دو چند کردیا تو ہرغلام میں کے (۲۱) سہام ہوئے ۔اب ہم کہتے ہیں کہ مد برمعروف میں ہے بسبب عتق قطعی کے ایک تہائی یعنی سات سہام آزاد ہوئے اور بسبب تدبیر کے بعد دو چند کریں گے اس میں (۸) سہام آزاد ہوئے لیں وہ (۲) سہام کے واسطے سعایت کریں گا یعنی (۱۵) سہام مجموعہ آزاد ہوئے اور باقی (۲۱) میں ے (۲) رہے جن کے واسطے سعایت کریں گا اور ہرا یک غلام میں ہے بسبب عتق قطعی کے تہائی بعنی سات سہام آ زا دہوئے اور بسبب تدبیر کے بعدنصف کے ہرایک ہے (۳) سہام آزاد ہوئے پس جملہ(۱۰) سہام نکال کرباقی (۱۱) سہام کے واسطے ہرایک سعایت کریں گا۔پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخریج ٹھیک ہوئی اورا گرمو لی قبل بیان کے مرگیا پھرغلاموں میں ہےا یک مرگیا تو دیکھا جائے کہ اگر مد برمعروف مرگیا تو وہ اپنی وصیت کا آٹھوں حصہ کا پورا لے لینے والا ہو گیا اور چھے جواس پرسعایت کے تھےوہ تلفیہ ہ گئے اور بیدڑ وب جانا وارثوں کی حق تکفی اور جوموصی لہ ہیں ان کی حق تکفی مشترک ہوئی اور بیاس طرح ہوگا کہ باقی ان سہاموں پرتقسیم ہو جوڈوب جانے سے پہلے تھے چنانچہ ہم کہتے ہیں کہوارثوں کاحق (۲۸) سہام تھا اور ہر دوغلام باقی کاحق (٦) سہام کہ جملہ (٣٣) سہام ہوئے اپس ہر دوغلام باقی میں سے ہرایک کی دو تہائی (١٧) ہوئے جس میں ے ہرایک میں ہے بسبب تدبیر کے (۳) سہام آزاد ہوئے اور باقی (۱۴) سہام کے واسطے سعایت کرے گااور مدبر معروف اپنا حق بورالے چکا ہے بعنی سہام وصیت کے (۸) سہام پس جملہ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہوئے اور تہائی دو تہائی ٹھیک ہوگئی پن تخریج متنقیم ہےاوراگر مدبرمعروف نہیں مرا بلکہ ہر دوغلام میں ہے کوئی مر گیا تو و ہ اپنی وصیت کے (۳) سہام یورے لے گیا اور جواس پر سعایت تھی وہ ڈوب گئی اور بینقصان وارثوں دونوں باقیوں پرمشترک ہو گا چنانچہ باتی حق دار . وارثان (۲۸)اورحق مد برمعروف (۸)اورحق غلام باقی (۳) پرتقتیم ہوگا پس جملہ سہام (۲۹) ہوئے کیس دوثلث ہرا یک غلام باقی اور مدبروقن ساڑھے انیس ہوئے از انجملہ مدبر کے (۸) سہام نکل گئے اور باقی ساڑھے گیارہ سہام کے واسطے سعایت کریں گااور غلام زندہ کے (۳) سہام نکل گئے اور باقی ساڑ ھے سولہ سہام کے لیے سعایت کرے گا آور غلام میت اپنے (۳) سہام وصیت لے گیا ہے لہذا مبلغ سہام وصیت (۱۴) ہوئے اور مبلغ سہام سعایت (۲۸) ہوئے پس تخ تج متنقیم ہوئی اوراگر ہر دوغلام مر گئے اور مد بررے گا دونوں اپنے سہام وصیت بورے (۲) سہام لے گئے اور دونوں پر جوسہام سعایت تھے ڈوب گئے کیس بیرق تلفی کل پر ہو گی پس باقی سہام وار ٹان (۲۸) اور حق مد بر (۸) پر تقییم ہوں گے پس جملہ سہام (۲۲) ہو کے پس دونگ دو تبد بر (۳۲) رہ از از ہوے اور باقی (۳۸) سہام وصیت مد بر آزاد ہوے اور باقی (۳۸) سہام کے واسطے سعایت کریں گا اور چونگ ہر دوغلام مردہ اپنا حصہ لے چیے ہیں بینی (۲) سہام لہذا جملہ سہام وصیت (۳۲) ہوئے اور سہام سعایت (۲۸) ہیں پس تہائی دو تہائی ٹھی نکی وتخ بخ مسقیم ہوئی اور آگر مولی نہ مرا بلکہ غلاموں میں ہے ایک مرگیا تو بعد مولی مرا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مد بر قبل موت مولی کے مرگیا تو عقی فیل اس کی مزاحمت باطل ہوئی اور عق قطعی ہر دو باقی میں رہے گا اور جب مولی مرگیا تو وہ ان دونوں میں شائع ہوگیا کہ جس سے نصف برایک کا با بجاب قطعی آزاد ہو تا اور ہی سبب تدبیر کے مد بر ہوگیا پس اگر مولی کا بچھ مال زائد ہو کہ اس کی تہائی ہے نصف رقبہ برآ مدہ وتا ہوتو ہرا یک میں ہے تین چوتھائی حصہ آزاد ہو جائے گا ازائج ملہ نصف بسبب عتی قطعی کے دونوں میں نصفا نصف ہو اور چہارم بسبب تذبیر کے اور ہوگیا ورونوں میں نصفا نصف ہو دونوں میں نصفا نصف ہو گو چنا نچہ ہرا یک میں ہوگی اور اگر اس کا پچھ اور اگر اس کا پچھ اور اگر میں نصفا نصف ہو گو چنا نچہ ہرا یک میں ہوگی جائی مردونوں میں نصفا نصف ہو کے دونوں میں نصفا نصف ہو گو چنا نچہ ہرا یک میں ہوگی اور ہوگی اور اگر میں بی اور ہوسا میں ہوگی چنا نچہ ہرا یک میں ہوگی اور ہوگی اور ہوگی میں مرائلہ ہردو خلام میں ہوگی چنا نچہ ہرا یک کا نصف جائی میں ہوگی ہونا نچہ ہرا یک کا نصف جائی میں ہوگی جنا نچہ ہرا یک کا نصف باتی مرتب کو تو تو وہ نوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگی چنا نچہ ہرا یک میں ہوئی حصہ آزاد ہوگا اور اگر میں تو تو تھائی حصہ آزاد ہوگا اور ہرا یک کا در جرا یک میں ہوتو تہائی حصہ آزاد ہوگا اور اگر میں نصفا نصف تھیں ہوئی جنا نچہ ہرا یک میں ہو دونہ ہوتا ہوتو وہ نون میں نصفا نصف تقسیم ہوگی چنا نچہ ہرا یک میں ہو دونہ کی در سطی موت کے دو تو اس بیان ہوا ہو ۔

مندرجه ذيل صورت مين سهام كي تقسيم:

اگرمولی نے کہا کہتم میں ہے دوآزاد ہیں یا مد بر ہیں اور بیاس نے مرض میں کہاتواس کا کلام ان دونوں کے حق میں تہائی ہے معتبر ہوگا ہی تہائی ان سب پر بھتر ران کے سہام کے قصیم ہوگی ہیں مد برمعروف کاحق تمام رقبہ کا ہے جس کے (۲) سہام مفروضہ ہیں اور حق ہردوغلام ہی تم تد بیر کے نصف یعنی (۳) میں اور بھکم عتق قطعی دو تہائی یعنی (۴) میں ہے ہیں سہام وصیت ہر دوغلام سات ہوئے اور سہام وصیت مد بر (۲) ہوئے جن کا مجموعہ کل (۱۳) سہام وصیت ہوئے اور ریہ تہائی مال ہوا ہیں کل مال کے (۳۹) سہام ہوئے ہیں ہرغلام کے (۱۳) سہام ہوئے جن میں سے مد بر میں سے (۲) سہام آزاد ہوئے اور (۷) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور ہر دوغلام میں سے سات سہام یعنی ہرایک سے ساڑھے تین سہام آزاد ہوئے تو ہرایک ساڑھے نو سہام کے لیے سعایت کرے گا ہوں جملہ سہام وصیت (۱۳) اور سہام سعایت (۲۲) ہوئے ہی تخ تئے تہائی و دو تہائی متعقبم ہے۔ اور اگر مد برموت مولی کے مرگیا تو اس پر سعایت باطل ہوگئی اور خمارہ کل پر ہوا ہے اور اس کی صورت میہ ہوگی کہ باتی ہر دوغلام کی مقدار سہام ہوئے ہی جملہ ساڑھے تین آزاد اور باتی (۲۲) ہوئے کہ ہرغلام کے جملہ ساڑھے سولہ سہام ہوئے ہی ہرایک میں سے اور مقدار سہام وصیت لے چکا ہے لہذا جملہ سہام وصیت سے ساڑھے تین آزاد اور باتی (۲۲) ہوئے گرے مرگیا تو اس پر کی سعایت کرے گا اور مد ہر میت اپنے سہام وصیت لے چکا ہے لہذا جملہ سہام وصیت سے دو گئی اور سے سات سہام وصیت سے جملہ ساڑھے تین آزاد اور باتی (۲۲) ہوئے ہیں تخ تئے مشقیم ہوگی ہیں تخ تئے مشقیم ہوئے ہیں تخ تئے مشقیم ہوئے ہی تخ تئے مشقیم ہوئے ہیں تخ تئے مشقیم ہے اور اگر ہر دوغلام میں سے ایک مرگیا تو اس ہے تھوں کے دور گئی اور سے دونا کے دور سے تھوں کے لیے مرکی ہوئی کے دور گئی اور سے دور کے اور اگر ہوئی ہوئی کے دور گئی ہوئی کے دور گئی ہوئی کے دور گئی ہوئی کے دور گئی ہوئی کو تھوں کے دور کی کے دور گئی ہوئی کے دور کے دور کی کئی ہوئی کی کی کئی کی کئی ہوئی کے دور کی کئی کے دور کی کئی کی کئی ہوئی ک

ڈ و بناسب پرر ہابایں طور کہ باقی طور کہ باقی مقدار حق سہام وار ثاں (۲۶) پراورمقدار حق سہام غلام باقی ساڑھے تین اورمقدار حق سہام مدبر(٦) پرتقشیم ہو پس جملہ ساڑ ھے پختیس سہام ہوئے پس ہرا یک کے مقابلہ مین (۱۷) سہام اور تین چوتھائی حصہ سہام ہوا جس میں ہے مدبرے(۲) سہام آزاد ہوئے اور باقی گیارہ سہام اور تین چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گا اور غلام میں ہے ساڑ ھے تین سہام آزاد ہوئے اور باقی (۱۴) سہام و چوتھائی سہم کے واسطے سعایت کرے گااور چونکہ غلام مرد ہ اپناحق وصیت لے چکا ہے لہٰذامبلغ سہام وصیت (۱۳) ہوااور مبلغ سعایت (۲۶) ہوئے اپن تخ تنج متنقیم ہوئی اور اگر دونوں غلام مر گئے اور مدبر رہے گیا تو سعایت جودونوں پڑتھی ڈوب گئی پس باقی حق سہام وارثان (۲۶) پراورسہام مدبر چھ پرتقسیم ہوگئی کہ جس کے جملہ (۳۲) سہام ہوئے جس میں ہے مدبر کے (۲) سہام آزاد ہوں گے اور باقی (۲۷) سہام کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ ہر دوغلام میّت اپنے سہام وصیت یا چکے ہیں للہٰذامبلغ سہام وصیت (۱۳)اورمبلغ سہام سعایت (۲۲) ہوئے پس تخ تج مستقیم ہوئی اوراگر مد برمع ایک غلام کے مرگیا تو ان پر جو کچھ سعایت تھی وہ ڈوب گئی تو ہاقی حق وار ثان (۲۲) اور حق غلام ہاقی ساڑھے تین مجموعہ ۲۹٪/۲۹ پرتقسیم ہوگی ازانجملہ ساڑھے تین سہام غلام میں ہے آزاد ہوں گے اور باقی (۲۷) کے واسطے سعایت کرے گا اور چونکہ مدبر اور غلام میّت نے اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے یعنی ساڑھے نو سہام پس جملہ سہام وصیت (۱۳) ہوئے اور سہام سعایت (۲۲) میں پس تخ تج متنقیم ہوئی اورا گرمد برقبل موت مولی کے مرگیا توعتق قطعی میں اس کی مزاحمت جاتی رہی اورا یک رقبہ کامل اور نصف رقبہ باتی دونویں غلاموں میں رہا پس اگرمو بی کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی ہے ڈیڑھ رقبہ برآمد ہوتا ہوتو ہر غلام میں ہے تین چوتھائی بوجہ عتق قطعی کے آزاد ہو جائے گا اور اپنی چوتھائی کے واسطے ہرا یک سعایت کرے گا اور اگر اس کا کچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال یعنی دو تہائی رقبہان دونوں میںمشترک ہوگا پس ہرایک میں ہے تہائی رقبہآ زاد ہوجائے گا اوراپنی دو تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرےگااوراگرمولی ہے پہلےایک غلام مرگیا تو اس کی مزاحمت عتق قطعی میں ہے باطل ہوگئی اورا یجاب قطعی درمیان غلام اور مد بر کے رہا ہرایک کے واسطے نصف رقبہ پہنچا اور نصف غلام ہاقی بھی مد ہر ہو گیا پس اگر مولیٰ کا اس قدر مال ہو کہ اس کی تہائی ہے بیدونوں بقدرمملوکیت برآ مد ہوئے ہوں تو دونوں مفت بلاسعایت آزاد ہو جائے گے اور اگر اس کا پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال یعنی دوتیہائی رقبہان دونوں کومشترک پہنچے گا جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے اپنی صحت میں کہا کہتم سب آزاد ہو یا مد بر ہو اورقبل بیان کے مرگیا تو اس کا بیقو کُ کہتم سب آزا د ہوان سب کے حق میں سیجے ہےاوراس کا بیقول کہ یاتم سب مدہر ہواس کے مدہر معروف کے حق میں لغوہوا اور ہر دوغلام کے حق میں صحیح ہے گویا اس نے کہا کہ بید دونوں غلام مدبر میں ٹیس نسب ایجاب قطعی کے ڈیڑھ رقبہ آزاد ہوا جوان سب میں مشترک ہوگا کہ ہرایک میں سے نصف رقبہ آزاد ہوگا اورنسب ایجاب ٹانی کے ایک رقبہ مدبر ہوا جو ہر دوغلام میں مشتر کے ہوگا کہ ہرایک میں سے نصف مد ہر ہوجائے گا اور مد برمعروف کا نصف مد برر ہااورا گرمولی کا اور مال ہو کہ جس کی تہائی ہے نصف رقبہ ایک رقبہ کامل برآ مد ہوتا ہوتو سب آ زاد ہو جائے گے اور اگر پچھاور مال نہ ہوتو اس کا تہائی مال تقسیم کیا جائے گا اور وقت موت کے اس کا تہائی مال ڈیڑھ رقبہ ہے پس اس کی تہائی نصف رقبہ ہوا جوان سب میں مساوی تقسیم ہوگا پس ہر ا یک کے حصہ میں چھٹا حصہ رقبہ کا پہنچا پس جملہ دو تہائی رقبہ ہرا یک میں ہے آ زاد ہوگا اس طرح کہ نصف بایجا بے قطعی اور چھٹا حصہ بسبب تدبیر کے آزاد ہوگا اور باقی ایک تہائی کے واسطے ہرایک سعایت کرے گا اورا گرا بجاب مذکور حالت مرض میں واقع ہوا ہوتو تہائی مال سے سب ای طرح (۱) ہزاو ہوں گے جیسے ہم نے بیان کر دیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہتم میں سے ہرایک آزاد ہے یاتم

ل منتقیم ہوئی یعنی ٹھیک اڑی کیونکہ امتحان ہے دریافت کرلیا گیا مزاحت یعنی خالی اس کو ملنے میں مزاحم ہوگا ۱۲۔

سب مدبر ہوتو سے بمنز لہاں قول کے ہے کہتم سب آزاد ہو یاتم سب مدبر ہواوراسی طرح اگر کہا کہتم سب آزاد ہویا ہے'ویہ سب مذبر ہیں تو بھی یہی حکم ہے کہ یہ بمنز لہ اس قول کے ہے کہ یاتم سب مذبر ہو۔اورا گران میں ہے کوئی مدبر نہ ہواوراس نے کہا کہ تم سب آزاد ہو پاپیوبیوبیوبید ہر ہیں ایجاب سیح ہیں پس ہر دو کلام میں سے ہرایک کے مقتضی کا نصف ثابت ہو گا چنانچہ ہرایک میں سے نصف بایجاب قطعی آزاد ہوجائے گا اور باقی نصف ہرا یک کا مدبر بھی ہوگا اور تدبیر کا اعتبار تہائی میں ہے ہوگا اور اگر ایجاب بحالت مرض واقع ہواتو سب تہائی مال ہے آزاد ہوں گے جس قدر آزاد ہو شکیں جیسے ہم نے بیان کہا ہے اورا گران میں ہے ایک مد بر ہو اوراس نے کہا کہتم سب آزاد ہو یاتم میں سے ایک مدبر ہے تو پیسب کلام باطل ہے اس واسطے کہ قولہ تم میں سے ایک مدبر ہے لغوہی اورر ہاا یجا ب اوّل و ہ ایجاب نے حال دودن حال ہے پس شک کے ساتھ ایجا ب نہ ہوگا اور اگر کہا کہ ہرایک تم میں ہے آزاد ہے یا مد برہے تو ہر دو کلام حق مد ہر میں باطل ہیں اور ہر دوغلام کے حق میں سیجے (۲) ہیں اس واسطے کہ اس نے ہر فر دیے حق میں علیحد ہ ایجا ب کیا ہے گویااس نے ہرایک کے واسطے کہا کہ تو آزاد ہے یا مدبر ہے ہی مدبر کے حق میں باطل ہو گااور ہرایک غلام کے حق میں صحیح ہو گا پس ہر کلام کے متقصا کا نصف ثابت ہوگا پس ہرا یک غلام میں سے نصف بایجا بقطعی ثابت ہوگا اور نصف ہرا یک کا مدبر ہوجائے گا اور تدبیر کا اعتبار تہائی ہے ہوگا اور اگر قول مذکور مرض میں صاور ہوا تو تہائی ہے سب آزاد ہوں گے اور ای طرح حساب لگایا جائے گا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اور اگر اس نے یوں کہا کہتم سب آزاد ہویا بید بر ہے اور مدبرای کوکہا جومعروف مدبر ہے یا یہ ہے یا بیہ ہے اور قبل بیان کے مرگیا تو سب مد بر ہو جائیں گے اس واسطے کہ ہر دو ایجاب میں سے التزام ہے اور دلالت سے بیہ بات ثابت ہوئی کہاس نے تدبیر کواختیار کیا ہے اور دلالت اس طرح ہے کہاس نے ثانی و ثالث کواوّل تدبیر پر عطف کیا ہے پس اختیار ثابت ہوااس واسطے کہ عطف تقصی مشارکت ہے درمیان معطوف علیہ کے ایسے وصف میں جو بیان ہوا ہے اورصفت تدبیر میں مشارکت ثابت نہ ہوگی الا الیمی صورت میں کہ معطوف عایہ میں ایجاب میں اس کا تدبیر کا اختیار کرنا اعتبار کیا جائے اور اگر ان غلاموں میں کوئی مد برنہ ہولیں اس نے کہا کہتم سب آزاد ہویا بید بر ہے یا بیہ ہے سب مد بر ہوجا نمیں گے اورا گر کہا کہتم سب آزاد ہویا بیمد بر ہےاور بیتو ایجاب اوّل باطل ہو گیااور جس غلام کو تدبیر شامل ہےاور دوسرا جواس پرعطف ہے دونوں مدبر ہوجائے گے اور تیسراقن باقی رہے گااور وجہ بیہ ہے جوہم نے بیان کردی ہےاورا گراس نے کہا کہتم سب آزاد ہواور بید ونوں مد ہر میں حالانکہان میں کوئی غلام پہلا مد برنہ تھا تو دونوں ایجاب ثابت ہوں گے پس ایجاب اول ہے ڈیڑھر قبہ آزا د ہوگا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوسرے ایجاب ہے ایک رقبہ کا مد ہر ہونا ثابت ہو گا مگر خاص انھیں دونوں کے حق میں جن کی طرف تدبیر کی نسبت کی ہے اور اس تدبیر کا اعتبار تہائی مال ہے ہوگا بیشرح زیا دات عتا بی میں ہےاوراگراپنے تنین غلاموں ہے کہا کہتم آزا دہویا بیاور بید دونوں مدبر ہیں تو ہرا یجا ب<sup>(m)</sup> کی تہائی<sup>۔</sup> ثابت ہوگی اور بیعامہ مشائح کا قول ہے ایس کلام اوّل ہے ایک رقبہ کاعتق ثابت ہوگا جوان سب میں مشترک ہوگا اور دوسر سے کلام سے تہائی عتق ثابت ہوگا جو فقط اس کے واسطے ہوگا جس کی طرف اشار ہ کیا ہے لیں اس کے واسطے دوتہائی رقبہ کاعتق ثابت ہوگا اور تیسر سے کلام سے دوتہائی رقبہ کی تدبیرانھیں دونوں کے واسطے جن کی طرف اشار ہ کیا ہے ٹابت ہوگی پس ان میں ہے ہرایک کا تہائی حصد مد بربھی ہوجائے گا پیکا فی میں ہے۔

لے تہائی میں ہے جو کچھ جس کے پڑتے ہیں پڑے اس قدر آزاد ہو گااور باتی کے واسطے سعایت کرے گا ا۔

<sup>(</sup>۱) فیض اعمّاق ۱۱۔ (۲) تہائی میں ہے جو کچھ جس کے پڑتے ہیں پڑے اس قدر آزاد ہوگا اور باقی کے واسطے سعایت کرے ۱۲ا۔ (۳) مقصائے ہرا یجاب میں ہے تہائی ثابت ہوگی ۱۲۔

پس اگراس کا پچھاور مال ہو کہ جس کی تہائی ہے دو تہائی رقبہ نکاتا ہوتو ہرا یک میں ہے دو تہائی آزاد ہو جائے گی اوراپی ایک تہائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اوراگر پچھاور مال نہ ہوتو وقت موت کے جس قدر مال اس کا تھااس کی ایک تہائی دونوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی اور موت کے وقت اس کا مال ایک رقبہ کا مل اورا یک رقبہ کی دو تہائی تھا پس اس کی تہائی یعنی پانچ نویں۔ (بجائے ساتویں ، نویں ) جھے ان دونوں میں تقیم ہوں گے کہ ہرایک کو دو ساتویں جھے اور نصف ساتو اس حصہ پنچے گا اور ہرایک اپنے تین ساتویں جھے اور نصف ساتویں جھے کے واسطے سعایت کرے گا بور مفرد اپنے تہائی کے واسطے سعایت کرے گا پس مجموعہ سہام وصیت پانچ ہوئے اور جملہ سہام سعایت دس ہوئے کہ تہائی و دو تہائی ٹھیک رہے پس تخ تج متنقیم ہے شرح زیادات عمالی میں ہے۔

بارب: 🕥

#### استبلاء کے بیان میں

استیلاء بیہ ہے کہ باندی اپنے مولی مملو کہ تامہ اپنے مولی ہے بچہ جنی خواہ ملک وفت علوق تحقیقی ہویا تقدیری ھیکذا قیل و الله تعالی اعلمہ بالصواب ۔ جِب باندی اپنے مولی ہے بچہ جن تو وہ اس کی ام ولد ہوگئی ۔خواہ بچہ زندہ جنی یا مردہ یا ساقط ہو گیا ایسا کہ جس گی پوری خلقت ظاہر ہوگئی تھی یا پچھ خلقت جبکہ اقر ارکیا کہ یہ میر انطفہ ہے تو باندی کے ام ولد ہو جانے کے واسطے یہ بچہ بمنز لہ زندہ کامل الخلقت جننے کے ہےاوراگر ایسا پیٹ ساقط ہوا کہ اس کی خلقت میں سے پچھ ظاہر نہیں ہوا ہے مثلاً لوتھڑ ایا تھ کا خون کا یا مکڑا ساقط ہوااورمولی نے دعویٰ کیا کہ بیمیرے نطفہ سے ہے تو اس سے باندی اس کی ام ولدنہ ہوگی بیسراج و ہاج میں ہے۔ام ولد کی بیج جائز نہیں ہے اور اس طرح ہراییا تصرف روانہیں ہے جس سے حق جو بسبب استیلا دے باندی کے واسطے ثابت ہوا ہے باطل ہوتا جیسے ہبہوصد قبہ ووصیت ورہن کوئی جائز نہیں ہےاور جوتصرف کہ موجب بطلان حق مذکور نہ ہودہ جائز ہے جیسے ا جارہ پر دینا اور خدِمت لینااورکوئی کمائی کرانااورکرایه پر چلانااورخوداس ہےوطی کرنایااتمتاع میکرناروا ہےاوراُجرت وکمائی وکراییمولی کا ہوگااور اگر کسی نے اس سے شبہ سے وطی کی تو اس کا عقر مولی کا ہوگا اور اگر مولی نے کسی سے اس کا نگاح کر دیا تو مہر مولی کا ہوگا یہ بدائع میں ہاورا گرایک قاضی نے ام ولد کی بیچ کے جواز کا حکم دیے دیا تو قضاءً نا فذینہ ہوگی بلکہ دوسرے قاضی پرموقو ف رہے گی اگر دوسرے قاضی نے اس کی قضا کو بحال رکھا تو نافذ ہوگی اور اگر باطل کردیا تو باطل ہوگئی بیدذ خیرہ میں ہےاورمو کی کواختیار ہے کہ کسی ہے اس کا نکاح کردے مگر جب اس ہے ایک حیض ہے استبراء نہ کرالے تب تک نکاح کر دینانہیں جا ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر بدون استبراء کے اس کا نکاح کردیا پھروہ چے مہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو یہ بچہ مولیٰ کا ہوگا اور نکاح فاسد ہے اور اگر چے مہینہ ہے زیادہ میں جنی تو بچہ کا نسب شوہر سے ثابت ہوا اور اگرمولی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب شوہر ہی سے ثابت رہے گا اگرمولی کے دعویٰ کی وجہ ہے وہ آزاد ہو گیا بیمسبوط میں ہے اور اگرمولی نے اس کا نکاح کردیا اور نکاح سے اس کے بچے ہوا تو بچے بھی اپنی ماں کے حکم میں ہوگا کہ مولی کواس کی بیچ و ہبہور ہن وغیرہ جائز نہیں ہے اور وہ کسی کے واسطے سعایت نہ کریں گا اور مولی کے مرنے پر اس کے کل مال ے آزاد ہوجائے گا ہاں مولیٰ کواس سے خدمت لینا اور اس کا ایجارہ پر دینا وغیرہ جائز ہے لیکن اگر بچہاڑ کی ہوتو مولیٰ کواس سے استمتاع جائز نہیں ہےاور بیمسکلہا جماعی ہےاورا گر نکاح فاسدوا قع ہوا ہوتو حق احکام میں بیے نکاح فاسد محق بہ نکاح سیجیح کیا جائے گا۔

امّ ولد كاعتق تبكر ار ملك تسكر هو گا جيسے عتق محارم:

اگر حاملہ باندی کی نسبت مولی نے اقر ارکیا کہ اِس کاحمل مجھ سے ہے تو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی:

واضح رہے کہ ہمارے نز دیک اس کی ام ولداس وقت ہے ہوجائے گی جب ہے اس کا مالکہ ہوا ہے نہ اس وقت ہے کہ

جب ہے بچہ کا نظفہ قر ارپایا ہے بینہرالفائق میں ہے اور اگر زنا ہے کسی باندی ہے استیلاء کیا بھراس کا مالک ہوگیا تو استحسانا اس کی

ام ولد نہ ہوجائے گی اور یہ ہمارے علمائے ثلثہ کا قول ہے۔ بیذ خیرہ میں ہے گر بچر آزاد ہوجائے گا اور اس کی ماں کے فروخت کا اس
کو اختیار ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے اور اگر زیدنے کہا کہ میں نے اس باندی ہے نکاح کیا اور یہ مجھ ہے بچہ جنی ہے اور یہ بات

صرف اس کے والے معلوم ہوتی ہے اور مولی جس کی وہ باندی ہے اس سے انکار کرتا ہے تو ہیا بات ثابت نہ ہوگی پھر جب زیدا س باندی کا مالک ہوجائے گا تو باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور ہیں ہمار ہے علائے ٹلٹ کا قول ہے اور اگرا پنی صحت میں اقرار گیا کہ میری اس باندی کی مجھ ہے اولا دہوئی ہے تو ہمارے علائے ٹلٹ کے نزد کیداس کی ام ولد ہوجائے گی اور تمام مال سے آزاد ہوگی خواہ اس کے ہاتھ بچے موجود ہویا نہ ہو یہ ذخیرہ میں ہے اور اگراپنے مرض میں اپنی باندی ہے کہا کہ تو مجھ ہے جن ہے لہا اگر اس وقت اس کو حمل ہویا اس کے ساتھ بچے موجود ہوتو یہ باندی اس کے کل مال سے آزاد ہوگی ور نہ تہائی مال سے آزاد ہوگی یہ محطر شرحی میں ہے ۔ اگر حاملہ باندی کی نسبت مولی نے اقرار کیا کہ اس کا حمل مجھ سے ہے تو وہ اس کی ام ولد ہوجائے گی اس طرح اگر کہا کہ اور سوگی تھی اگر یہ حاملہ ہوتو اس کا حمل مجھ سے بچراس کے بچے پیدا ہوایاوہ پہنے میں ڈالٹ بی جس کی پوری خلقت یا بعض خلفت خلا ہر ہوگئی تھی اور مولی نے اس کا اقرار کیا تو باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی بشرطیکہ چے مہینہ ہے تم میں پیدا ہوا ہوا واور اگر مولی نے ولا دت سے ادر اگر کہا کہ اور اگر کہا کہ اور اگر کہا کہ اس کی ام ولد ہوجائے گی ہے بور اگر کہا کہ ہواس کی ام ولد ہوجائے گی ہے بدائع میں خلق میں بھی ہو ہو ہو اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر کہا کہ ہواس کی ام ولد ہوجائے گی اور اگر کہا کہ ہواس کے بیٹ میں ہے بورہ میرا ہے پھراس کے بیٹ میں ہو جو میرا ہے بھراس کے بیٹ میں ہوجائے گی اور اگر کہا کہ ہواس کے بیٹ میں ہوجائے گی اور اگر کہا کہ ہواس کے بیٹ میں ہوجائے گی اور اگر کہا کہ ہواس کی ہوئی سے جو میرا ہوجائے گی ہو اس کی تو اس کی ام ولد نہ ہوگی ۔ پیٹ میں ہو کہا کہ ہوس ہوجائے گی اور اگر کہا کہ ہواس کی ام ولد نہ ہوگی تھی ہوئی اور اگر کہا کہ واس کی خلفت خلام ہوگی تھی ہوئی تھی ہوئی تو اس کی تو میں اس کی خلاص کی ام ولد ہو جائے گی اور اگر کہا کہ ہواس کی ام ولد نہ ہوگی ۔ پیٹ میں ہوئی تھی ہوئی تو اس کی اور میں خطر ہوگی تھی ہوئی اور اگر کہا کہ واس کی ام ولد نہ ہوگی تھی ہوئی ہوئی اور اگر کہا کہ واس کی ام ولد ہوگی ۔ پیٹ میں ہوئی تھی تو اس کی اور گیا گئی تو اس کی ام ولد ہو جائے گی ہوئی تھی اور واس کی ام ولد ہوگی ۔ پیٹ کی اور گیا گئی تو اس کی خواس کی خلاقت خلام ہوگی تھی ہوئی تو اس کی خلاص کی ام ولد ہو جائے ۔

ایک مرد نے اقرار کیا کہ میری ہے باندی مجھ سے حاملہ ہے پھر دو برس سے زیادہ میں اس کے بچے پیدا ہوااورا یک عورت نے ولا دت پر گوائی دی اور باندی نے دعویٰ کیا کہ یہ بچے وہ ہی جسل ہے اور مولیٰ نے وہی جسل ہونے سے انکار کیا تو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور بچیکا نسب اس سے ثابت نہ ہوگا اورا گرمولیٰ نے اقرار کیا کہ یہ وہی جسل ہے اور یہ میرا ہے حالا نکہ اقرار سے دو برس بعد جمع ہے تو یہ بچے مولیٰ کی اولا دسے ہوگا ورمولیٰ کا بی تول کہ یہ وہی جسل ہے تعود باطل فیرار دیا جائے گا اورا گرایک مرد پر دوگوائوں میں سے ایک نے گوائی دی کہ اس نے اپنی اس باندی کی نسبت کہا کہ یہ ہے ہے جن ہے اور دوسر سے نے گوائی دی کہ اس نے اس باندی کی نسبت کہا کہ اس نے اقرار کیا ہے اور اس طرح اگرایک نے باندی کی نسبت کہا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ بچھ سے دختر جنی ہے تو بھی یہی تھم ہوگا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ بچھ سے دختر جنی ہے تو بھی یہی تھم ہوگا کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ بچھ سے دختر جنی ہے تو بھی یہی تھم ہوگا کہ اس کے اس سے بہر حال ثابت سے کہا کہ اگر تیر سے بیٹ میں اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ باندی اس کی ام ولد ہے پیچیط میں ہے ۔ایک مرد نے اپنی باندی اس کی ام ولد ہے پیچیط میں ہے۔ایک مرد نے اپنی باندی ہوگا خواہ لڑکی جن یا لڑکا اورا گر کہا کہ اگر تیر سے بیٹ میں بچی ہوتو بچھ سے ہوگا دور وقت مقرر کرنا باطل ہے بی قاویٰ قاضی اس میں جن تو نہ جن تو دوسال (۱) پھروہ چھ میں بیت تو بوگا اور وقت مقرر کرنا باطل ہے بی قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

لے تعنی مدار ثبوت نسل بیقول ہوگا کہ بیرمیراندآ نکہ بیو ہی مسل ہے ہے پس خلاصہ آنکہ ام ولد ہونا اقرار جدیدے ہے نداقرار قدیم ہے ا۔ (۱) تعنی مدت کثیرزا کد دوبرس ہے ۱ا۔ (۲) اگر مولی نے دعویٰ کیا تواس کے اقرار پر آزاد ہوجائے گا مگرنسب ٹابت نہ ہوگا ۲ا۔

اگرایک باندی خریدی جس کے تین اولا دہیں پھران میں سے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا پس اگر میسب ایک ہی بیطن سے پیدا ہو ہے ہوں تو فقط ای کا نسب اس سے ثابت ہوگا جس کا وعویٰ کیا ہوا ہو تھو اس سے بات ہوگا جس کا وعویٰ کیا ہوا تھی ہوں تو قتی رہیں گے کہ جا ہے ان کوفر وخت کر دے اور اگر اس کی ملک میں میاولا دپیدا ہوئی ہو مثلاً ایک شخص کی باندی تین اولا دمختلف بطنوں ہے جن لیس اگر مولی نے سب سے چھوٹے کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس کا نسب مولی سے ثابت ہوگا اور میا تا تا تا ہوں کہ ان وفر وخت کر دے اور میہ بالا تفاق ہے اور اگر اس نے سب سے بڑے کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس کا ایقوا اس کا بات کی دوفوں رقیق ہیں کو مرد کی ایک باندی ہے کہ اس کے ہوں گے کہ ان کوفر وخت نہیں کر سکتا ہے گر مولی سے انکارنسب ثابت نہ ہوگا ۔ ہم سبوط میں ہے ایک مرد کی ایک باندی ہے کہ اس سے وطی کرتا ہے اور ہر بارعز ل محر کی تا ہے بھر میہ باندی کہ سبین عائب ہوئی سے تھے مہینے پر بچ جن ہو مشال کے نور طابر ہونے سے تھے مہینے پر بچ جن ہو مشال کے نور وال کے تاب کہ کہ ہوں گے کہ اس ہوئی سے تھے مہینے پر بچ جن ہو مشال کے نور طابر نہ ہوا در مولی گا الب ہوئی ہے تھے مہینے پر بی جن کی مشال نے نور طابر نہ ہوا در مولی گا الب ہوئی ہے کہ میں کہ کہ میں ہوئی ہوئی کرنا نہ جا ہے اور کہ ہوئی ہوئی ہوئی کو رفا ہر نہ ہوا در مولی کی عالب رائے ہیہ ہوئی ہوئی کے معداس کا بچد کہ نور کو اس کے بی کہ کو رفا ہر نہ ہوا در مولی کی اس کی بی کہ کو تو کہ بیداس کا بچد رہ کو کہ تو کہ کہ تو تی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی موت کے بعداس کا بچد رہ تھی بنا ہوئی ہوئی تو تو کہ ان میں ہے۔

اگر کسی با ندی نے کسی مرد کو دھو کا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اگر کسی با ندی نے کسی مرد کو دھو کا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں پس اس نے نکاح کیا اور اس سے اولا دہوئی پھر با ندی کے ملنے اور اولا دہوئی پھر باندی کے ملنے اور اولا دکی قیمت ملنے اور وطی کنندہ سے عقر ملنے کا حکم دیا جائے گا:

اگراپی باندی ہے وطی کرتا ہے اورعز ل نہیں کرتا ہے اوراس کو محفوظ کر لیا ہے پھراس کے بچہ پیدا ہوا تو دیا نہ کی راہ سے فیما بیندہ و بین اللہ تعالی مولی کوروانہیں ہے کہ اس بچہ کوفروخت کرے اوراس پر واجب ہے کہ اعتراف کرے کہ یہ میرا ہے اوراگراس سے عزل کرتا ہواوراس کو محفوظ فنہ کیا ہوتو اما م اعظم کے نز دیک مولی کوروا ہے کہ اس کے بچہ کی فنی کرے یہ سراج وہا کی میں ہے اوراگر کسی کی ام ولد سے وطی کر لی یا باپ نے وطی کر لی یا باپ نے وطی کر لی پھر چھ مہینہ سے زیادہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا تو بعد تحریم کے جو بچہ اس کا ہوا ہے کہ اس کی دختر یا ماں سے وطی کر لی پھر چھ مہینہ سے زیادہ کے بعد اس کے بچہ پیدا ہوا تو بعد تحریم کے جو بچہ اس کا ہوا ہے بدون مولی نے دعویٰ کیا تو نسب فابت ہوجائے گا اس واسطے کہ حرام ہو بدون مولی کے دولی کے اس کا نسب مولی ہے فابت نہ ہوگا اوراگر مولی نے دعویٰ کیا تو نسب فابت ہوجائے گا اس واسطے کہ حرام ہو بانے سے ملک زائل نہیں ہوتی ہے یہ بدائع میں ہے اوراگر کسی باندی نے کسی مردکود ہوگا دیا اور کہا کہ میں حرہ ہوں باس سے نکاح کیا وراولاد کی بات سے اورادلاد کی تھے سے اور اولاد کی باپ ندی کے مولی نے اپنا استحقاق فابت کیا تو اولاد کا باپ اس سے اولاد کی قیمت واپس لے قیمت واپس کے مولی سے خریدی تو اس کی ام ولد ہوجائے گی اوراس کی نصف قیمت اس کے مولی ہے کا اوراک بھی دے دے گا۔ یہ میں ہو میں ہے۔

زید نے بکر کی ام ولد کوعمر و سے خریدااور زید کواس کاعلم نہیں ہے پھر زید ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا پھر بگر نے اس کا دعویٰ کیا اور اس کے واسطے تھم ہو گیا تو زید بکر کے واسطے بچہ کی قیمت بسبب دھو کے کے واجب ہو گی بیظہیر بید میں ہے اور اگر اپنے یہ ایک بی دفعہ کے مل سے پیدا ہوئے ہوں تاا۔ ع وقت انزال کے نکال کر باہر انزال کرتا ہے تا۔ سے کہ کی دوسرے کا ہاتھا س پڑئیں پہنچ سکتا ہے تا۔ ا پسے غلام کی نسبت کہا کہ ہی<sup>ا</sup> میر الڑکا ہے کہ ایسی عمر کا بیٹا ایسے مخص کے نہیں ہوسکتا ہے تو امام اعظم ٹے نز دیک اس کی طرف ہے آزاد ہو گیا اور آیا اس کی ماں اس کی ام ولد ہو گی یانہیں تو اصح ہیہ ہے کہ اقر اراس کی ماں کے ام ولد ہونے کا اقر ارہے بیسراج و ہاج میں ہے۔اگر اپنے باپ کے تصرف وطی میں آئی ہوئی باندی ہے استیلاء کیا تو بچہ کا نسب اس سے ثابت ہوگا بی قینہ میں ہے۔

اگر پسر نے اپنی باندی اپ باب کے نکاح میں دے دی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو باندی اس کی ام ولد نہ ہوجائے گی اور باپ پر اس بچہ کی قیمت بچھنہ ہوگی ہاں اس پر مہر واجب ہوگا اور بچہ آزاد ہوگا بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور اگر باندی نہ کورہ پسر کی مد برویا ام ولد ہوکہ قیمت سے باپ کی ملک میں منتقل نہ ہو سکتی ہوتو باپ کا دعویٰ کرنا باطل ہوگا یہ کفایہ میں ہے اور دا دانے اگر سکے پوتے کی باندی سے وطی کی پھر اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کی ایو نسب ثابت نہ ہوگا اگر باپ موجود ہوا اس واسطے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دا داکی ولایت منقطع ہے پھر جب باپ مرگیا اور س کے بعد دا دانے دعویٰ کیا تو اس سے نسب شابت ہوگا اور اس کی ولایت بھر جب باپ مرگیا اور س کے بعد دا دانے دعویٰ کیا تو اس سے نسب تابت ہوگا اور اس کی ولایت ہوگا اور اس کی ولایت ہوگیا ہوگا اور اگر باپ کی ولایت عود کیا مثلاً دا داکے دعویٰ سے پہلے وہ مسلمان ہوگیا یا آزاد کر دیا گیا یا افاقہ ہوگیا تو پھر دا داکا دعویٰ تھی ہوگا اور اگر باپ مرتد ہوا تو اما م اعظم کے نزد یک اس کا دعویٰ نسب غلام سے موقو ف رہے گا پس اگر باپ مسلمان ہوگیا تو دا داکا دعویٰ تھی جو جو جائے گا اور اگر مولیٰ نے باندی کو فروخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبارہ خرید لینے سے اس کی ملک میں واپس آئی یا کا دعویٰ تھی جو جو جائے گا اور اگر مولیٰ نے باندی کوفر وخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبارہ خرید لینے سے اس کی ملک میں واپس آئی یا کا دعویٰ تھی جو جو جائے گا اور اگر مولیٰ نے باندی کوفر وخت کیا اور وہ حاملہ ہے پھر دوبارہ خرید لینے سے اس کی ملک میں واپس آئی یا

ا مثلاً پچاس برس کا غلام ہے اور مولی پچپن برس کا ہے یا چالیس برس کا ہے ا۔ ع جس وقت افاقہ ہوااس وقت سے شار کیا گیا تو چھ مہینے ہے کم ہوئے تھے اور بیمطلب نہیں ہے کہ برابراس کوا فاقہ رہا پھر چھ مہینے ہے کم گذرے تھے کہ بچہ ہوا فاقیم ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) كەمعانق ولايت كىكار بىدنېيى بوسكتا بى ١١-

بسب عیب یا خیار شرط یا فساد ہے کے اس کووا پس دی گئی اور وقت ہے چھے مہینے ہے کم میں بچہ جنی تو دادا کا یاباپ کا دعووی تھیج نہ ہوگا اللہ آئکہ بیٹا یا پوتا تصدین کرے تو اس سے نسب ٹابت ہوجائے گا اور باندی بقیمت اس کی ام ولد ہوگی مگر بچے مفت آزاد ہوگا یہ خاتیہ اللہ آئکہ بیٹا یا پوتا تصدین کر بے ورا گرا ہے بادادا کی باندی سے وطی کی اور وہ بچہ جنی اور بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب ٹابت نہ ہوگا مگر اس کے ذمہ سے حدز نابشیہ ساقط کی جائے گی اور اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میر سے واسطے اس کے مولی نے حلال کر دی تو نسب ٹابت ہوگا الا آئکہ حلال کر دی تو نسب ٹابت ہوگی تصدین کرے کہ بچہ اس کا ہے پس اگر دونوں باتوں کی تصدین کی تو نسب ٹابت ہوگا ور نہیں اور اگر مولی نے تکذیب کی پھر بھی کسی وقت اس باندی کا مالک ہوا تو نسب ٹابت ہوجائے گا بیڈتا وئی قاضی خان میں ہے۔

اگرمولی نے اپنے مکا تب کی باندی ہے وطی کی اوراس ہے بچہ پیدا ہوااوراس کا دعویٰ کیا پس اگر مکا تب نے تصدیق کی تو نسب مولی ہے مولی ہے فاہت ہوگا اور مولی پر اس باندی کا عقر اور اس بچہ کی قیمت واجب ہوگی اور باندی اس کی ام ولد نہ ہو جائے گی اور اگر مکا تب نے تکذیب کی تو نسب فاہت نہ ہوگا یہ ہدا یہ بیس ہے اور یہ بچہ جس کے نسب کا مولی نے وعویٰ کیا ہے اور بسبب انکار مکا تب کے مولی ہے اس کا نسب فاہت مولی ہے اس کا نسب فاہت مولی ہے اس کا نسب فاہت میں نہ کور ہے کہ درصورت تقدیق مکا تب کے اگر مولی اس باندی کا بھی ما لک ہوا تو بیاس کی ام ولد ہو جائے گی یہ نہا ہیں ہے اور اگر کسی مرد نے اپنی باندی کو مکا تب کیا اور اس کے بچہ پیدا ہوا جس کا نسب معروف نہیں ہے ہیں مولی ہے اس کا خواہ مکا تبداس کی تقدیب اورخواہ وقت کتابت سے نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مولی پر اس کی نبیت ہوگا جب مولی بر جنی ہویا کہ ہوگا ورمولی پر اس کی بابت ہوگا جب میں بہر حال نسب مولی ہے فاہت ہوگا جبکہ وہ وعویٰ کرے اور بچہ آزاد ہوگا اور مولی پر اس کی بابت ہوگا جب میں بہر حال نسب مولی ہے فاہت ہوگا جب مولی بر جنی ہوتو مولی پر اس کی عقر واجب ہوگا چھر میں مرد ون نے اس کا تبد کو اضاف بھی واجب نہ ہوگا ہوگر ہی واجب نہ ہوگا ور مولی پر اس کی عقر واجب ہوگا چھر میں ماذون نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس ہوگا اور اس کے بچہولی ماذون نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس ہوگا اور اس کے بچہولیں ماذون نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو نسب اس ہوگا اور اگر گور ہوتو فاہت نہ ہوگا الا اس صورت میں کہشر (۱۰) کا دعویٰ کرے سے عتاب ہیں ہے۔

اگرایک با ندی دومر دوں میںمشتر ک ہوپس دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھرا سکے بچہ پیدا

ہوااورایک نے اِسکا دعویٰ کیا تو اس ہے نسب ثابت ہوگااور پوری باندی اِسکی ام ولد ہو جائیگی:

اگرایی باندی خریدی جواس سے ایک بچہ جنی ہے مع اس بچہ کے اور مع باندی کی ایک دختر کے جو کسی دوسرے مرد سے پیدا ہوئی ہے خریدی تو باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور اس کواس باندی کے فروخت کا اختیار نہ رہے گا ہاں اس کی دختر کو جو دوسرے مرد سے ہوئی تھی فروخت کر سکتا ہے اور اگر اس ام ولد کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دیا اور اس سے ایک بچے جنی تو اس کو اس بچے کے فروخت کا بھی اختیار نہیں ہے اور اگر اس نے ان سب کو آزاد کر دیا اور پھر بعد ان کے مرتد ہو جانے اور مقید کر کے لائے جانے کے ان کوخرید کیا تو امام ابو یوسف کے فرد کی جیسے تھیں و سے ہی عود کریں گی کہ باندی اور اس کی دوسری دختر اخیرہ کے جانے کے ان کوخرید کیا تو امام ابو یوسف کے فرد ویک جیسے تھیں و سے ہی عود کریں گی کہ باندی اور اس کی دوسری دختر اخیرہ کے

لے بیدمکا تبہ کسی مرد کے نکاح میں نہیں ہے ا۔ (۱) وطی بشیہ واقع ہو کی ۱۲۔

فروخت کا مختار نہ ہوگا اور پہلی دختر کوفروخت کرسکتا ہے اور امام محکہ نے فرمایا کہ باندی کونبیں فروخت برسکتا ہے اور ہر دو دختر کو فروخت کرسکتا ہے بیظہیر بید ہیں ہے اور اگر ایک باندی دومر دوں میں مشترک ہولی دونوں کی ملک میں وہ حاملہ ہوئی پھراس کے بچہ پیدا ہوا اور ایک نے اس کا دعویٰ کیا تو اس سے نب ٹابت ہوگا اور پوری باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی یعنی نصف قیمت شریک کو تاوان دے دے گا خواہ بید کی تنگ حال ہو یا مالدار ہوا ور نصف عقر کا بھی ضامن ہوگا اور قیمت ولد میں پچھضامن نہ ہوگا اور اگر دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں کا ولد قر ار دیا جائے گا اور باندی دونوں کی ام ولد ہوگی ایک روز ایک کی خدمت کرے گی اور دوسرے کی اور کوئی شریک دوسرے کے واسطے اس باندی کی قیمت میں سے پچھضامن نہ ہوگا ہاں ہر ایک دوسرے کے واسطے نسلے بیدائع میں ہے اور بید بچھان دونوں میں سے ہرایک پسر کی ایک دوسرے کے واسطے نسلے میں ہوجائے گا بید ہوگا ہیں ہم ایک دوسرے کے واسطے نسلے میں ہوجائے گا بید ہوگی ہیں ہوجائے گا بید ہوئی ہیں ہے اور بید بچھان دونوں میں سے ہرایک پسر کی کامل میراث یا نمیں ہوجائے گا ہو ہوائے گی اور اس پر سعایت بھی لازم نہ آئے گی اور آزاد کنندہ پر امام اعظم کے بزد یک خان جی کا در آیا ہوگی تاضی خان میں ہے۔

ا یک با ندی دوشخصوں میںمشتر ک ہے جس میں ہےا یک کا نواں حصہ ہےاور دوسرے کا نو دسواں حصہ ہے پھرو ہ ایک بچہ جنی اور دونوں نے ساتھ ہی اس کا دعویٰ کیا تو وہ دونوں کا پسر ہوگا اور ہرا یک کا پورا پسر ہوگا پھرا گروہ مر گیا تو دونوں اس کے وارث ہوں گےاس طرح کہ ہرا یک کونصف میراث پدر ملے گی اوراگراس نے کوئی جنایت کی تو دونوں کی روگار برادری اس کے جرم کے جر مانہ کونصف نصف ادا کرے گی اور اگر ہاندی نے جنایت کی تو دسویں حصہ کے مالک پراور باقی والے پر باقی جر مانہ واجب ہوگا اوراسی طرح اس باندی کی ولاءبھی اسی حساب ہے دونوں کی ہوگی پیظہیریہ میں ہے۔اگرایک باندی تین یا چاریا پانچ میں مشترک ہواوراس کے بچیکاان سب نے ساتھ ہی دعویٰ کیا تو اس کا نسب ان سب سے ثابت ہوگا اور باندی ان سب کی ام ولد ہو جائے گی۔ یہا مام اعظم کا قول ہےا گر چہان سب کے حصص مختلف ہوں مثلاً ایک کا چھٹا حصہ اور دوسرے کا چوتھائی اور تیسرے کا تہائی اور باقی چو تھے کا ہوبہر حال اس کے بچے کا نسب ان سب ہے برابر ثابت ہو گا یعنی ہرا یک کا پورا بیٹا ہو گا اور باندی میں ہے ہرا یک کے حصہ کے قدر باندی اس کی ام ولد ہوگی اورمتعدی بحصّہ شریک نہ ہو گی حتیٰ کہ اس کی خدمت و کمائی و حاصلات ان سب میں بقدران کے حصص کے ہرایک کو ملے گی بیربدا لُغ میں ہےا یک با ندی دومردوں میں مشترک ہےاس کے دو بچیا یک ہی پیٹ<sup>(۱)</sup> ہے ہوئے ( <sup>یعنی</sup> جڑواں) پس دونوں میں ہےا یک نے بڑے کا یعنی جو پہلے پیدا ہوا ہے دعویٰ کیاا ور دوسرے نے چھوٹے کا دعوی کیا تو دونوں بڑے کے مدعی ہوں گےاوراگر دونوں دو بطن ہے پیدا ہوئے (یعنی جڑواں نہ ہوئے) تو بڑااس کے مدعی کا ہوگا اور باندی ای کی ام ولد ہوجائے گی۔اوراس کا مدعی باندی کی نصف قیمت اورنصف عقر شریک کوتاوان دے گااور بچید کی قیمت میں پچھتاواں نہ دے گا۔اس واسطے کہاس کا علوق آزادی کے ساتھ ہوا ہے اور دوچھوٹے بچہ کا نسب اس کے مدعی سے استحساناً ثابت ہوگا مگروہ بچہ کی تمام قیت کا شریک اوّل کے واسطے ضامن ہو گا بیعتا ہیہ میں ہے۔اوراگر ایک باندی دومردوں میں شریک ہوپس ایک نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہےا گرلڑ اہوتو وہ مجھ ہے ہاورا گرلڑ کی ہوتو مجھ نہیں ہےاور دوسرے نے کہا کہ جو تیرے پیٹ میں ہےا گر لڑ کی ہوتو وہ میر انطفہ ہےاورا گرلڑ کا ہوتو وہ مجھ سے نہیں ہے۔تو اس مسئلہ میں دوصور تنیں میں اور آئکہ بید دونوں کلام ان دونوں کے

ل اولأبدلا بوجائ كانده د عندوه ١٢

<sup>(</sup>۱) جوزاپداہوئے آگے پیھے ار

كتاب العتاق

اگر دوشریکوں کیمملو کہ مشترک باندی دونوں کے مالک ہونے کے وفت سے چھے مہینے پر بچہ جنی پس ایک شریک نے باندی کا دعویٰ کیا کہ بیمیری دختر ہے اور دوئسرے بٹریک نے اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور حال ہیہ ہے کہ ہرایک نے جس کے نسب کا دعویٰ کیا ہے ایسا بچہاس کے پیدا ہوسکتا ہے اور دونوں کلام ساتھ ہی خارج ہوئے تو بچہ کی دعوت لی ہو گی اس واسطے کہ وہ باندی کی دعوت کے لیے اسبق ہے از راہ تقذیر بدیں دجہ کہ بچہ کے نسب کی دعوت استیلاء دی ہے اور باندی کے نسب کا دعویٰ دعوت تحریر ہے اور دعوت استیلا دمتند ہے اور دعویٰ تحریر مقتصر بقد رضرورت ہوتا ہے پس بچہ کے نسب کا دعویٰ متند ہوگا پس اس کے مدعی پر باندی کی نصف قیمت اور نصف عقر دوسرے کے واسطے واجب ہو گا اور بینہ ہوگا کہ چونکہ مدعی نسب کنیز نے اس کی تحریر کا دعویٰ کیا ہے کہ بیہ میری دختر ہےلہٰدا بچہ کا مدعی تاوان ہے بری ہوجائے اوراگر باندی دونوں کی مملو کہ ہونے کے وقت سے چےمہینہ ہے کم میں بچہ جنی تو ہرا یک شریک کا دعو ٹی سیجیح ہو گا کیونکہ کسی کے دعویٰ کا کوئی مرجج نہیں ہے اس واسطے کہ دونوں کی دعوت اس صورت میں دعویٰ عمتح پر ہے ہیں کسی کودوسرے پر سبقت نہ ہوگی ہیں بچہ کا نسب اس کے مدعی ہے اور با ندی کا نسب اس کے مدعی ہے ثابت ہوگا پھر مدعی ولد ا پیخ شریک کو بابت ولد کے کچھ تاوان نہ دے گااوراس پرا تفاق ہےاور باندی کے مدعی پر باندی کی بابت بھی امام اعظم ؓ کے نز دیک کچھ تاوان نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ اس دعویٰ میں ایسا ہوا کہ گویا اس نے شریک کی ام ولد کو آزاد کر دیا اورام ولد کی رقیت امام اعظمیّر کے نز دیک کچھمتقوم نہیں ہوئی ہے یعنی قیمت وار ہونے میں داخل نہیں ہےاور مدعی ولد پر کچھعقر واجب نہ ہوگا اور اگر باندی دونوں کی ملک میں آنے کے وقت سے چھے مہینہ پرایک لڑ کی جنی پھریلڑ کی اپنے وقت پرایک لڑ گی جنی پھر دونوں میں سے ہرایک نے ایک ا بک لڑکی کا دعویٰ کیا تو ہر دو دعویٰ سیجے ہوں گے اور دختر اوّل کے مدعی پر باندی کی نصف قیمت اپنے شریک کے واسطے واجب ہوگی لیکن اگریہ باندی قبل ایسے دعویٰ کے واقع ہونے کے قبل کی گئی تو ایسی صورت میں اوّل دختر کا مدعی اپنے شریک کے واسطے اصل با ندی یعنی دختر اول عمی مال کی کچھ قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور نیز اس پر دختر اوّل کی کچھ قیمت جس کے نسب کا دعویٰ کرتا ہے واجب نہ ہوگی بیامام اعظم کا قول ہےاور دوسری دختر کے مدعی پراوّ ل<sup>س</sup>ے واسطے تمام عقر واجب ہوگا۔اورا گر ہر دو کی مملو کہ ہونے ہے چھ مہنے ہے کم میں لڑ کی جنی پھر بیلڑ کی اپنے وقت پر ایک لڑ کی جنی اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو معتبر دوسری ہے دختر کے نسب کا دعویٰ ہوگا اور پہلی دختر کا دعویٰ نسب سیحے نہ ہوگا اس واسطے کہ دختر دوم کا دعویٰ نسب مدعی استیلا دہے پس بسبب استفلو کے مقدم ہےاور دعویٰ دختر اوّل دعویٰ تحریر ہے اس واسطے کہ اس کا علوق ان دونوں کی ملک میں نہ تھا اور دوسری دختر کا مدعی اپنے شریک کے واسطے دختر اوّل کی نصف قیمت اورنصف عقر کا ضامن ہو گا اور دختر اوّل کے مدعی پراپنے شریک کے واسطے اس کی ماں کی بابت کچھ تاوان واجب نہ

ا دعویٰ تحریر بیہ ہے کہ باندی پراس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا حالانکہ اسے علوق اس کی ملک میں نہ تھا اور دعویٰ استیلاء آئکہ جس کے ولد ہونے کا مدعی اس کا علوق ممکن ہے کہ اس کی ملک میں ہوا ہووالکلام المفصل نے باب نے نے النسب فی المجاہدالثالث ان شیمت قار جع مناک ۱۱۔ س وختر اوّل کی ماں اور دوسری وختر کی نانی ۱۲۔ س قولہ دختر اوّل کے واسطے اور نہ کہا کہ اس کے مدعی کے واسطے اس واسطے کہ وہ دختر آزاد ہے ۱۲۔

ہوگا جیسا کہ پہلی صورت مذکورہ بالا میں واجب ہوا تھا بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

ایک باندی دومردوں میںمشترک ہے اس کے ایک ہی بطن سے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ

وردوسرامرده .....:

۔ زید *وعمر و کے درمیان ایک باندی مشترک ہے ہیں خالد ہے اس کے بچہ* پیدا ہوااور خالد نے کہا کہتم دونوں نے میرے ساتھاس کا نکاح کردیا تھا اپس ہر دوشریک میں ہےایک نے مثلاً زید نے اس کی تصدیق کی اور عمرو نے کہا کنہیں بلکہ ہم نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا تو نصف باندی ام ولدموقو فہ رہے گی اور وہ کسی کی خدمت نہ کرے گی اور باقی نصفف اس کی رقیق ہوگی جوتنز ویج کامقر ہے بیعنی زید کی مگر خالد کواس باندی ہے وطی حلال نہ ہوگی اس واسطے کہ زید و خالد نے باہم نصف باندی کی بابت نکاح میں اتفاق کیا ہے اور اس قدر مفید حلت نہیں ہے اور نصف بچہ حصہ مقربیع یعنی عمر و کا نصف حصہ دار آزاد ہو گا اور بانی نصف کے واسطے سعایت کرے گااور جومقر نکاح ہے اس کوخالد ہے تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگااو نہو ومقربیج ہے تاوان لے سکتا ہے اور خالد پر اس کاعقر کامل وا جب ہوگا جوزید وعمر دونوں میں مشترک ہوگا ہیں مقربیع یعنی عمر واس میں سے نصف عقر بطریق ثمن نے لے گا اور عقر نکاح بعنی زید باقی نصف کوبطریق مہر لے لے گا اور مقربیج ہے کہا جائے گا کہتو اس کواسی جہت ہے لے(۱) لے جس کا تو مدعی ہا وراگر خالد مرگیا تو باندی مقر نکاح الی زید کے واسطے اپنی نصف قیمت کے لیے سعایت کرے گی اور اگر زیدوعمر و دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھ اس کوفروخت کیا ہے تو خالدان دونوں کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا ہاں اس کے عقر کا دونوں کے لیے ضامن ہےاوراگر باندی محبولہ ہو کہ اس کا مولی نہ معلوم جوتا ہو پس خالد نے کہا کہتم دونوں نے اس کومیرے نکاح میں دیا ہے اوران دونوں نے کہا کہ ہم نے تیرے ہاتھاس کوفروخت کیا ہے تو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور بچہ آزاد ہو گا اور خالدیراس کی قیمت واجب ہوگی اور بچہ کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا اور آیا عقر کا ضامن ہوگا یانہیں سو کتاب میں اس کوذ کرنہیں فر مایا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ ضامن ہو گا اور بعض نے کہا کہ ہیں ضامن ہو گا اور خالد نے ہبہ کا دعویٰ کیا اور زید وعمر و نے بیج کا دعویٰ کیااور باندی محبولہ ہے یازید وعمر و نے کہا کہ تو نے اس کوغصب کرلیا ہے پس خالد نے کہا کہتم دونوں سیچے ہوتو باندی اس کی ام ولد ہوگی اور اس پر باندی و بچہ دونوں کی قیمت واجب ہوگی اور اگر باندی نے ان سب کے قول کی تصدیق کی تو اس کے قول کی اس کے حق میں تصدیق کی جائے گی چنانچہوہ رد کر کے زید وعمرو کی رقیق کر دی جائے گی اورا گرخالد نے خرید کا دعویٰ کیا اور جو باندی کا مولی ہے اس نے نکاح کردینے کا دغویٰ کیا تو نسب ثابت ہوگا مگر بچہ آ زا د نہ ہوگا اور بیتھم اس وفت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ باندی اسی مقر کی ہے اور اگریہ معلوم (۲) نہ ہوتو بچہ آزاد بھی ہوگا یہ محیط سرھسی میں ہے۔ایک باندی دومر دوں میں مشترک ہے اس کے ایک ہی بطن ہے دو بچہ پیدا ہوئے ایک زندہ اور دوسرا مردہ پس دونوں میں سے ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور زندہ کی تفی کی تو زندہ اور دوسرا مردہ پس دونوں میں ہے ایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا اور زندہ کی تفی کی تو زندہ بھی اس کے ساتھ لا زم ہوگا اور بعداس کے نفی نہیں کرسکتا ہے اور اس طرح اگر ہرایک نے مردہ کے نسب کا دعویٰ کیا یا ہرایک نے ہر دو بچہ کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب ان دونوں سے ثابت ہوگا بیمسبوط میں ہے۔اگر باندی زیدواس کے پسرواس کے پیران سب کے درمیان مشترک ہو پھراس کے بچہ پیدا ہوا اور ان سب نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو زید کا باپ اولیٰ ہے بعنی اس سے نسب ثابت رکھا جائے گا یہ

ل اگرچەزىدوغمرومثلأ مەمى ہوں كەپيەھارى سے١١-

 <sup>(</sup>۱) بطور ثمن بائع ے ۱۱۔ (۲) اگر باندی مجبولہ ہوا۔

كتاب العتاق

اگر با ندی زیداوراس کے پسر کے درمیان مشترک ہواوراس کے بچہ کا ان دونوں نے دعویٰ کیاتو استحمانازیداولی ہے اور زیداس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور رہانصف عقر سوزیداس کے نصف عقر کا اپنے پسر کے واسطے اور پسراس کے نصف عقر کا زید کے واسطے ضامن ہوگا پس باہم قصاص کریں گے بیسراج وہاج میں ہے اور اگر دوشر یکوں میں سے ایک مسلمان ہواور دوسراازی ہو پس مشتر کہ باندی کے بچہ کا دونوں نے ساتھ ہی دعویٰ کیاتو مسلمان اولی ہے اور بیاس وفت ہے کہ زی دعویٰ نسب سے پچھے پہلے مسلمان نہ وہوگیا ہواوراگر زمی مسلمان ہوگیا پھر باندی کے بچہ ہوا پھر دونوں نے اس کے نسب کا دعویٰ کیاتو دونوں سے اس کا نسب طابت ہوگا اس واسطے کہ حالت میں دونوں کیساں ہیں اوراگر دعویٰ نسب درمیان مرتد وزی کے ہوتو بچے مرتد کا ہوگا اور ہرا یک دونوں میں سے دوسرے کے لیے نصف عقر باندی کا ضامن ہوگا بیان میں ہے۔ اوراگر ایسا جھڑ ادرمیان کتابی اور محوی کے ہوتو میں ہوتو کا فرآ زاد میں ہوتو کا فرآ زاد کی ہوتو کا اور ہرائے وہان اولی ہوگا جا وراگر دونوں میں سے کے درمیان ہوتو مکا تب اولی ہو اوراگر دونوں میں سے کو کی ہوتو کا فرآ زاد ولی ہو اوراگر دونوں میں سے کی کا دعویٰ نسب مقدم ہوا ہوتو جس نے پہلے دعویٰ کیا ہے وہی اولی ہوگا جا ہے کوئی ہو بیسراج وہان

اگرز پدسے کوئی باندی بچے جنی پھرزید نے اور عمرو نے مل کراس کوخرید کیا تو وہ زید کی ام ولد ہوجا کیگی :

امام محر سے روایت ہے کہ دومر دول نے ایک کی زوجہ خریدی یعنی زیدو ممرود ونول نے زید کی زوجہ کو جو خالد کی باندی ہے خالد ہے خرید (() کیا بھرایک مہینہ کے بعداس کے بچہ پیدا ہوتو شوہر ہے اس کا نسب ہوا بت ہوگا اور وہ بچہ کی گجھ قیت کا ضامن نہ ہو گا۔ اورا گردو بھائیوں نے ایک حاملہ باندی خریدی پس اس کے بچہ پیدا ہوا بھرایک نے اس کا دعوی نسب کیا تو اس پر بچہ کی نصف قیمت تا وان لازم ہوگی اور ٹید بچہ سبب قرابت کے اپنی کی طرف ہے آزاد نہ ہو جائے گا اس واسطے کہ دعو کی نسب مقدم ہو چکا ہے پس حکم مضاف بجانب دعو کی بہوب قرابت کو ابت کذائی الظہیر ہے۔ اگر زید ہے کوئی باندی بچے بی بھرزید نے اور عمر و نے بل کو اس کوخرید کیا تو وہ زیدگی ام ولد ہوجائے گی اور زیداس کی نصف قیمت کا عمر و کے واسطے ضامن ہوگا خواہ خوشیال ہو یا تنگدست ہو۔ اس طرح اگر زیدو عمر و دونوں نے اس کومیراث میں پایا تو بھی بہی حکم ہوتا ہے تو یہ بچوان دونوں سے آزاد ہوجائے گا اور آگر ہو کہ عمر واس کے ماراث میں پایا جو اس کومیراث میں پایا جو اسطے سعایت کرے گا اور اس کومیراث میں پایا جو اس کومیراث میں بایا جو اس کومیراث میں بایا جو بہر کیا گیا ور محدزیداس ولد میں ہے آزاد ہوجائے گا اور اس کومیراث میں بایا جو اس کومیراث میں بایا تو بھی بہر کی خواہ شریک کے ساتھ اس کا بچہ بھی میراث میں بایدی و بھر کی باید کی خواہ شریک اس کا جو بہ کیا گیا ہو بہر کیا گیا تو بھی امام اعظم کے نزد دیک بھر تو کیا جات اس کو جہ بی بیدی کی اس کا دیا دیا وار کومیرائی اس کی جو خواہ شریک بایت اپ جو حدیل اندی و بہتر یک عمر و کے حصہ باندی کی خاصہ باندی کی خاصہ باندی کی خواہ کو کہدی کی بابت اپ خصہ باندی و بھر خرید کی کیا حالا نکہ زید کی کا بام اعظم ہے بید میں اختیار ہے جو حدیمیں اختیار ہے جو نید میں اختیار ہی کی جو نید سے تا وال لے اور چوا ہے اس سے سعایت کرا و کے حصہ باندی کی خاصہ بندی کی کا میام موافع میں کا تھا ہو کہ کی بابت اپ خصہ میں اختیار ہو جائے کی کیا حدید بیا نے تول امام اعظم ہے بید میں احتیار کی کی کیا ہو کہ کی بابت اپ خصہ میں اختیار کی کو دو بیا ہو کہ کی بابت اپ خصہ میں کی کی کی کومی کی بابت اپ خصہ میں کی کی کی کومی کی کی کومی کی کی کی کی کی کی کی کی کومی کی کی کی کومی کی کومی کی کی کی کی کی کی کی کومی کی کی کومی کی کی کومی کی کی کی کی کومی کی کی کومی کی کی کی کی کی کو

آ یہ بچاپین بیتو دوسرے بھائی کا بھتیجاہوا پھر کیونکر آزاد نہ ہوا بلکہ نصف قیمت لازم آئی تو جواب دیا کہ قرابت سے پہلے ایک بھائی نے اس کا دعویٰ کیا اور۔ نصف قیمت اس پرلازم ہوئی تب وہ بوجہ دعویٰ کے اس کا بیٹا ہوا تپ بھائی کا بھتیجا ہوا پس اب آزاد ہوگا ولیکن بے فائدہ ہے کیونکہ نصف قیمت دے چکا اور قرابت سابقہ ظاہر نہیں ہے تاکہ دعویٰ سے پہلے آزاد ہوفافہم ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) بس نكاح نوث گيا۱۲\_

ایک باندی دومردوں میں مشترک ہے دونوں نے اپنی صحت میں کہا کہ میہ باندی ہم میں سے ایک کی ام ولد ہے پھر دونوں میں سے ایک مرکز اور مردہ کے وارثوں کو بیتھ مند یا جائے گا پس اگراس نے کہا کہ میر میں ام ولد ہے تو وہ اس کی ام ولد کردی جائے گا کہ اور اس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور پچھ عقر کا ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ بعد ملک کے اس کے ساتھ وطی کا اس نے اقرار نہیں کیا ہے پس اختال ہے کہ شاید قبل ملک کے بذریعہ نکاح کے اس سے اولا دہوئی ہوا ور اگر اس نے کہا کہ میر میت کی اور اس پر زندہ کے اس سے اولا دہوئی ہوا ور اگر اس نے کہا کہ میر میت کی ام ولد ہے تو آزاد ہو جائے گی خواہ وار ثانِ میت اس کے قول کی تصدیق کریں یا نہ کریں اور اس پر زندہ کے واسطے سعایت کریے گی۔ اور اگر میکام دونوں سے حالت مرض میں صادر ہوا اور وار وان میت کہا کہ ہمارے اور وار ثانِ میت کے وارثوں نے کہا کہ ہمارے مورث نے اپ کو مرادلیا تھا مگر ہم اس کی تصدیق کریے جی کی ندہ کے واسطے اس باندی کی نصف قیمت ترکہ میں واجب ہوگی اور باندی اس کے تہائی کا ل ہے آزاد ہوجائے گی میکا فی میں ہے۔

اگردوشریوں کی ملک میں باندی مشتر کہ بچہ جنی اور ہرایک نے اقرار کیا کہ ہم میں سے ایک کا یہ بچہ ہے یعنی ایک کا نطفہ ہے جردونوں میں سے ایک مرگیا تو بچہ آزاد ہوگا اور بیان کرناز ندہ شریک پر ہے پس اگراس نے کہا کہ بیم ہرا بچہ ہے تواس سے نب عابت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور باندی کی نصف قیمت ونصف عقر کا شریک کے واسطے ضامن ہوگا اور اس میں صحت و مرض یک اس ہے کی اس اگراس نے صحت میں کہا کہ یہ میر سے شریک کا ولد ہے تو اس بچہ کا نسب ان دونوں میں ہے گی سے نابت نہ ہوگا اور ابچہ مفت آزاد ہوجائے گی اور اس طرح باندی بھی مفت آزاد ہوجائے گی اور اگر بیقول ان دونوں کی طرف سے شریک میت کے مرض میں واقع ہوا ہو پس وارثوں کی ام ولد ہے تو باندی و بچہ دونوں آزاد ہوجائیں گے اور ضان و سعایت بچھ نہ ہو گی اور اگر وارثوں نے کہا کہ ہمار سے مورث نے اقرار کیا کہ بیم میرا ولد ہے گر ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں تو باندی اور بچہ کی دونوں آزاد ہوجائے گے اور وارثوں پر واجب ہوگا کہ میت کے ترکہ سے باندی کی نصف قیمت و نصف عقر شریک زندہ کو تا وان دیں اور باندی ندہ کو گا در بیک اسب شریک میت سے دونوں آزاد ہو جائے گے اور وارثوں پر واجب ہوگا کہ میت کے واسطے سعایت واجب نہ ہوگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے دیں اور باندی نموگی اور بچہ کا نسب شریک میت سے والفہ تعالی اعلم بالصواب۔

# الايمان الايمان الم

اِس میں بارہ ابواب ہیں

بلاب: ① یمبین کی تفسیر شرعی واس کے رُکن وشرط و حکم کے بیان میں میبین کی تفسیر شرعی واس کے رُکن وشرط و حکم کے بیان میں

قال المترجم اوربعض کننج میں بیجھی مذکور ہے کہ ظالموں کے تشم دلانے اورمستخلف (۱) کی نیت کے سوائے حالف کے قشم کھا جانے کے بیان میں ۔ قال المتر جم نمین قشم ایمان جمع نمین ۔ حلف قشم ۔ حالف قشم کھانے والامستخلف قشم لینے والا تحلیف قشم دلا نا محلوف جس کوشم دلائی ہے تعلیق قشم کیہ کہ اگرا بیا ہوتو آزاد ہے اور تنجیر کیہ کہ واللہ میں سخچے ماروں گا کہ وہ کسی امر پرمعلق نہیں ہے اور جزاء جوتشم پر قرار دی ہے درصور تیکہ جھوٹی ہو جائے حث قشم میں جھوٹا ہو جانا مثلاً کہا کہ واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا پھر کھایا تو حانث ہوگیا۔ برقتم کو پورا کرنا مثلاً مثال مذکور میں گوشت تا موت نہ کھایا تو ہار ہوا فاحفظ الجملة ولترجع الى ترجمة الكتاب شرع میں یمین ایسے عقد سے عبارت ہے کہ اس کے ہاتھ حالف کاعز م کسی فعل کے کرنے یانہ کرنے پرقوی ہوجائے۔ بیر کفا ہیمیں ہے۔ اس کی دونشمیں ہیںا کیفشم اللہ تعالیٰ یااس کی صفات کے ساتھ دوم قشم بغیر اللہ تعالیٰ و بغیر صفات اللہ تعالیٰ اور و ہاس طور

پرہے کہ جزاء کوئسی شرط پرمعلق کرے بیرکا فی میں ہے۔

پھر واضح ہو کہ جوشم بغیر اللہ تعالیٰ ہواس میں دوتشمیں ہیں ایک بیہ کہا ہے باپ و دا داوغیرہ یاا نبیاِ علیہم السلام یا ملا نکہ علیہم السلام یا نماز اور روز ہ یا دیگرشرائع اسلام یا کعبہ وحرم و زمزم وغیرہ ایسی چیز ول کے ساتھ ہوتو اُن میں ہے کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔دوم آنکہ شرط و جزاء کےطور پر ہواور بیشم منقسم بدونوع ہےا یک یمین بقرب دوم یمین بغیر قرب پس یمین بقرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھ پرروز ہ یا نماز واجب ہے یا حج یا عمر ہ یا ہدی یاعتق رقبہ یاصد قبہ یامتل اس کے واجب ہے اور پمین بغیر قرب اس طرح ہے کہ مثلاً کہا کہ اگر ایسا کروں تو میری بیوی پر طلاق یا میر اغلام آزاد ہے بیہ بدائع میں ہے۔

شرطِصاح سے مراد:

قتم بالله تعالیٰ کارکن بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک ذکر کرے یا جس صفت ہے تتم کھائی ہے وہ صفت قتم میں ذکر کرے اورقتم کے بغیراللہ تعالیٰ کارکن بیہ ہے کہ شرط صالح وجزائے صالح بیان کرے بیکا فی میں ہےاورشرط صالح سے بیمراد ہے کہ بالفعل معد دم ہوگراس کے وجود کا حمّال وخطر ہواور جزائے صالح ہے بیمراد ہے کہ شرط پائی جانے پراس کا پایا جانا تھینی ہویا بگمانِ غالب یائی جائے اوراس کیصورت بیہ ہے کہ جزامضاف ملک ہویا بسبب ملک ہواور بیشرط ہے کہ جز االیمی چیز ہو کہاس کے ساتھ قتم کھائی

لے جزاایی چیزمقرر کرے جس ہے قربت الہی حاصل ہوتی ہے بنظر ثواب فعل من میث الاصل ا۔

<sup>(</sup>۱) بعنی قتم لینے والے نے جس ظاہری امر رفتم دلائی ہے تم کھانے والا الاء میمین اس کے سوائے پچھاور نیت کر کے قتم کھا گیا ۱۲۔

جاتی ہوختیٰ کہاگرایسی نہ ہوگی تو بیشم نہ ہوگی چنانچہا گرائم کہا کہا گرمیں ایسا کروں تو زیدمیراوکیل ہے یامیراغلام ماذون التجارت ہے تو وکالت یاا ذن تجارت کو جزا قرار دے کرفتم کھانے ہے تتم نہ ہوگی ایسا ہی امام خوا ہرزادہ نے ذکرفر مایا ہے بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

ہ فتم باللہ تغالی کے شرائط بہت ہیں از انجملہ فتم کھانے والا عاقل و بالغ ہوپس مجنوں کی فتم نہیں صحیح ہے اور طفل کی فتم بھی نہیں صحیح ہے اگر چہ عاقل ہو۔از انجملہ بیہ کہ سلمان ہوپس کا فر کی فتم نہیں صحیح ہے چنا نچیا گر کا فرنے فتم کھائی پھروہ مسلمان ہو گیا اور حانث ہوا تو ہماریے نز دیک اس پر کفارہ وا جب نہ ہوگا ہیہ بدائع میں ہے۔

جس بات پرشم کھائی ہے اس کی شرا نظ میں سے بیہ ہے کہ وفت قتم کے اس کا وجو دمتصور ہوسکتا ہو:

مرتد ہونے سے تتم باطل ہو جاتی ہے پھراگراس کے بعد و ہسلمان ہوا توقتم کا حکم اس کولازم نہ ہوگا بیا ختیار شرح مختار میں ہےاور آزاد ہونا شرطنہیں ہے پس مملوک کی تشم ہے مگر جانث ہونے سے اس پر فی الحال کفارہ بمال لازم نہ ہو گا اس واسطے اس کی کچھ ملک نہیں ہے ہاں اس پر روز دن سے کفارہ وا جب ہوگا مگرمو لی کواختیار ہے کہ اس کوروز ہ رکھنے ہے منع کرے اور اس طرح ہرا ہےروز ہ ہے منع کرسکتا ہے جس کے سبب و جوب کا مباشر غلام ہو جیسے نذ ر کے روز ہے اورا گرمولی نے اس غلام کوقبل اس کے کہ وہ روز ہ سے کفارہ ادا کرے آزاد کر دیا تو اس پڑ مال سے کفارہ دینا واجب ہو گااور نیز ہمارے نز دیک بطوع عظم خود ہونافتم کے واسطے شرطنہیں ہے پس جس پرفتم کھانے کے واسطے اکراہ و زبردی کی گئی ہواس کی قتم سیجے ہے اور اسی طرح جد وعد بھی ہمارے نز دیک شرطنبیں ہے ہیں جس نے ہزل ہے تتم کھائی یا خطا ہے اس کی قتم سیجے ہوجائے گی اور جس بات پرفتم کھائی ہے اس کی شرا لط میں سے بیہ ہے کہ وقت قتم کے اس کا وجود متصور ہوسکتا ہواور بیرانعقادشم کی شرط ہے اپس جو حقیقة مسحیل الوجود ہواس پرقتم منعقد نہ ہوگی اورا گرمتصورالوجود ہونے کے بعدایسی حالت ہوگئی کہ وہ صحیل الوجود ہو گیا توقتم ہاتی نہر ہے گی اور بیامام اعظم واہام محمد کا قول ہاور جوامر کہ حقیقة مسحیل الوجوز نہیں ہے گرعادت کی راہ ہے سحیل الوجود ہے تو ہمارے اصحاب ثلثہ نے فر مایا کہ متصور الوجود شرط نہیں ہے چنانچہ جوامر عادت کی راہ ہے ستحیل الوجود ہے مگر حقیقت میں ستحیل الوجودنہیں ہے اس پرفتم منعقد ہو جائے گی اورنفس رکن میں پیشرط ہے کہاشٹناء سے خالی ہومثلاً ایسےالفاظ نہ ہوں کہانشاءاللہ تعالیٰ اورالاً ان شاءاللہ تعالیٰ اور ماشاءاللہ تعالیٰ اور الا آنکہ مجھے اس کے سوائے اور امر ظاہر ہو کہ قریب بمصلحت ہواور الا آنکہ میری رائے میں اس کے سوائے دوسرا امرآئے یا اس کے سوائے دوسراامر مجھے پسندیایوں کہا کہا گر مجھےاللہ تعالیٰ مدددے یااللہ تعالیٰ مجھے پرآسان کرے یا کہا کہ بمعونت الہی یا تیسیر الہی یامثیل اس کے چنانچہاگران میں ہے کوئی لفظ اس نے قتم سے ملا کر کہا توقتم منعقد نہ ہوگی اورا گرجدا کر کے کہا توقتم منعقد ہوگی اور فتم بغیر اللّٰہ کی صورت میں یعنی جملہ شرطیہ کی صورت میں قتم کھانے والے میں جوشر ط جواز طلاق وعتاق کی ہے وہی سب ان دونوں کے ساتھ قتم منعقد ہونے کی شرط ہےاور جونہیں ہے وہ نہیں ہےاورمحلوف علیہ یعنی جس پرقتم کھائی ہےاس میں پیشرط ہے کہاییاا مرہو کہ زمانہ آئندہ میں ہوپس جوامرموجود ہے اس کی اس پرقتم نہ ہوگی بلکہ تبخیر ہوگی چنا نچہا گراپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے اگر آسان

ا قال المترجم جہاں فقد میں عاقل شرط ہے وہاں بیمراد ہے کہ وہ اس عقد کے حکم کوجا نتا ہوا ورمعنی عام یعنی فقط دانائی و سمجھ نہیں مراد ہے ا۔ سی بطوع خود بغیر زبرد تی کے جد جوقصد آہو ہزل جو مصفول ہو مستحیل الوجود یعنی جس کا پایا جانا حقیقۂ محال ہو۔ متصور الوجود جس کا تصور ممکن ہواگر چہ عادت کی راہ ہے نہ پایا جائے 11۔

ہمارے اوپر ہوتو طلاق میں الحال واقع ہو جائے گی اور جس کی طلاق باعثاق کی قشم کھائی ہے اس میں بیشر ط ہے کہ ملک قائم ہونا اضافت بجانب ملک یا بسبب ملک ہواورنفس رکن میں وہی شرط ہے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ قشم کھانے میں نہ کور ہوئی ہے اوراگر بیلفظ بھی زیادہ کیا اگر اللہ تعالیٰ میری مدوفر مائے یا بمعونت آلہی پس اگر اس لفظ سے استثناء کی نیت ہوتو فیدمابیندہ و بین اللہ تعالیٰ استثناء کنندہ ہوگا مگر قضاء اس کے یعنی تعلیق نہ ہوگی بلکہ تنجیر ہو جائے گی بیہ بدائع میں ہے۔

الله تعالیٰ کے ساتھ جوشم ہوتی ہے وہ تین نوع کی ہے غموس ولغود منعقدہ پس پمین غموس ایسی قشم ہے کہ کسی چیز کی اثبات یا تفی بز مانہ حال یا ماضی یا ماضی پرعمداً دروغ کے ساتھ ہوئے اورالیم قشم کھانے والا آ دمی بخت گنہگار ہوتا ہے اس کو حاہیے کہ تو بہو استغفار کرےاوراس پر کفارہ نہیں ہوتا ہےاورقتم لغویہ ہے کہ کسی چیز پر زمانہ ماضی یا حال میں قتم کھائے درحالیکہ اس کا گمان ہو کہ بات یوں ہی ہے جیسے کہتا ہے حالا نکہ امراس کے برخلاف ہومثلا کہے کہ واللہ میں نے ایسا کیا ہے حالا نکہ اس نے دروا قع نہیں کیا ہے اس کی یاد میں یوں ہی ہے کہاس نے ایسا کیا ہے یا کہا کہ واللہ میں نے ایسانہیں کیا ہے حالانکہ اس نے ایسا کیا ہے مگراس کا گمان یوں ہی ہے میں نے نہیں کیا ہے یا دور ہے ایک محف کو دیکھ کر گمان کیا کہوہ زید ہی ہے پس کہا کہواللہ وہ زید ہے حالا نکہ وہ محمر وتھا یا کسی اورکود مکھے کر کہاواللہ وہ کوا ہے در حالیکہ اس کے گمان میں وہ کوا ہے لیکن درووا قع وہ چپل تھی تو ایبی قتم میں امید ہے کہ قتم کھانے والا ماخوذ نہ ہواور قشم زمانہ ماضی میں اگر بدوں قصد ہوتو ہمارے نز دیک دنیا و آخرت میں اس کا کچھ حکم نہیں ہے یعنی لغو ہے اور قشم منعقدہ بیہے کہ زمانہ متنقبل میں کسی فعل کے کرنے یانہ کرنے قتم کھائے اوراس کا حکم بیہے کہ اگر حانث ہوا تو اس پر کفار ولا زم ہوگا یہ کا فی میں ہے۔ پھرفشم منعقدہ باعتبار و جوب حفظ کے جارطرح کی ہوتی ہے بعنی واجب ہے حفاظت کرے اور ٹوٹنے نہ یائے یا تو ڑ و پنامستحب یا وا جب ہولیں ان میں سے ایک قتم یہ ہے کہ اس میں پورا کرنا وا جب ہے اور اس کی بیصورت ہے جب قتم منعقدا یسے فعل کے کرنے پر ہوجوطاعت الہٰی ہے کہ اس کے ساتھ مامور ہے یا ایسے فعل کے نہ کرنے پر جومعصیت ہے کہ جس کے نہ کرنے پر مامور ہے تو حفاظت قتم واجب ہے کہ بیامراس پر قبل قتم کے فرض تھااور قتم سے زیادہ تا کید ہوگئی۔ دوم آئکہ اس کی حفاظت جائز نہیں ہےاوراس کی بیصورت ہے کہ ترک طاعت یافعل معصیت پرفتم کھائی بعنی طاعت نہ کرے گا اورمعصیت کرے گا تو اس کوتو ڑ دے اور کفارہ ادا کرےاور تیسری قتم ہیے کہ اس کی حفاظت کرنے و نہ کرنے دونوں میں مختار ہے مگرفتم کا تو ڑوینا حفاظت کرنے ہے اچھا ہے تو اس میں تو ڑوینامستحب ہےاور چہارم آئکہ اس میں پورا کرنایا تو ڑوینامساوی ہے اپس دونوں با توں میں مختار ہو گااورالیم قشم کی حفاظت اولی ہے بیمبسوط شم الائمہ سرحتی میں ہے۔

وہی قتم بطلاق وعماق اوراس کے مانند چیزوں کے ساتھ سوان میں سے جوشم ایسے امر پر ہوکہ مستقبل میں اس کا وجود ہوئے یانہ ہوئے تو وہ مثل قتم منعقدہ کے ہاور جوام متعلق زمانہ ماضی پر ہے پس اس میں لغویا عموں تو متحقق نہ ہوگا لیکن جب اس کے برخلاف ہونا معلوم ہویا کچھ معلوم نہ ہوتو جزاء مثلاً طلاق واقع ہوگی اور سی طرح اگر نذر کے ساتھ قتم کھائی تو بھی بہی تھم ہاس واسطے کہ یہ تحقیق و تنجیر ہے یہ ایضاح میں ہے چنا نچا گر کہا کہ اگر بیزید نہ ہوتو مجھ پر جج واجب ہواوروہ زید نہ نکا حالا نکداس کو وقت کلام کے زید ہونے میں شک نہ تھا تو اس پر جج واجب ہوگا بی خلاصہ میں ہاور جس امر پر قتم کھائی تھی اس کوعمدا کیایا نسیان سے کیایا ہم کراہ کیا تو یہ سب یکساں ہیں اور وہ حانث ہو جائے گا اور اسی طرح اگر اس پر بہوشی طاری ہوئی یا مجنون ہوا پھر اس نے کیا تو بھی حانث ہو جائے گا۔ یہ سراج وہاج میں ہوا ور جو محف سوتا ہے خواب میں اس کی قتم صحیح نہیں ہو اور بیا اختیار شرح محتار ہوئی اس کی قتم سے خواب میں اس کی قتم سے کر دو کہ کروہ ہوا وہ اور معامہ سے اور عامہ سے کہ کو ای بھوٹی کے خواب میں اس کی قتم ہوئی کیا بعض کے زو کہ کروہ ہوا وہ اور عامہ تو اللی کی قتم کھانا کروہ تو نہیں ہے لیکن زیادہ قتم کھانے سے کم کھانا بہتر ہے اور قتم بغیر اللہ تعالی بعض کے زو کہ کمروہ ہوا وہ اور عامہ تو اللی کی قتم کھانا کمروہ تو نہیں ہوئی کے اس کی تعمل کے زو کہ کمروہ ہو اور می محقوق نہیں ہوئی کیا تو کہ کمروہ ہوئی کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ نہ بھر ہوئی کے خواب میں اس کی قتم کو کہ کا کہ کہ کہ کہ کو تنہ کم کو کی کمروہ ہوئی کہ کہ کا کو کہ کو کے کہ کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کسلم کی کر تو کہ کمروں کے اور کو کھوئی کی کمروں کے کا کمروں کیا کہ کو کہ کمروں کے کو کی کمروں کے اور کموئی کا کو کہ کو کی کر کر کی کمروں کے کو کو کی کمروں کو کو کھوئی کی کو کو کو کو کمروں کو کو کی کو کمروں کو کو کمروں کیا کو کھوئی کو کو کو کو کی کی کو کو کمروں کے کو کمروں کیا کہ کو کو کمروں کو کمروں کے کو کمروں کو کمروں کو کمروں کو کو کو کمروں کو کو کمروں کو کو کو کمروں کو کو کی کو کو کمروں کو کمروں کو کو کمروں کو کمروں کو کمروں کو کمرو

علماء کے نز دیک مکروہ نہیں ہےاس واسطے کہاس ہے و ثیقہ بعود حاصل نہیں ہوتا ہے خصوصاً ہمارے زیانہ میں یہ کا فی میں ہے۔

نېن: 🛈

اِن صورتوں کے بیان میں جوشم ہوتی ہیں اور جوہیں ہوتی

قتم ہوتی ہے بنام اللہ تعالی یا اللہ تعالی کے دوسرے نامائے پاک میں ہے کی نام کے ساتھ جیسے رحمٰن یارچیم اور اللہ تعالی کے سب نام پاک اس امر میں برابر ہیں خواہ لوگوں میں اس نام ہے تم کا رواج ہویا نہ ہواور یہی ہمارے اصحاب کا ظاہر نہ ہب ہو اور یہی تھے ہے یا اللہ تعالی کی صفتوں میں ہے کی صفت ہے جس کے ساتھ تم کھانے کا لوگوں میں رواج ہوجیسے غرۃ اللہ و جلال اللہ و کبریاء اللہ اور کی مشائخ ماوراء النہر کا مختار ہے کذائی الکانی اور اصح بہ ہے کہ ذکر صفات میں اعتبار رواج کا ہے بیشرح نقابہ ہر جندی میں ہے۔ اگر کہا کہ قتم میرے رب کی یا کہا کہ قتم رب العرش کی یا تشم رب العالمین کی تو حالف ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ قتم میرے رب کی یا کہا کہ قتم ہوگا یہ فتا و کی تافی تافی تافی کا تو قتم ہوگا یہ فتا و کی تافی تافی ہو ہے۔ خان ہیں ہے۔ اس کی میں ایسانہ کروں گا تو قتم ہوگا یہ فتا و کی تافی کا تو تافی ہو ہے۔

اكركها:وقوة الله وارادته و مشية و مجته و كلامه توحالف، وگا:

ا اگر کہا کہ بسم اللہ میں ایسانہ کروں گا تو قول مختار میں بیشم نہ ہوگی الا اس صورت میں کہ اس نے قتم کی نیت کی ہویہ فتاوی

غیا ثیہ میں ہے۔

اگر کہا کہ بسم اللہ توقتم ہوگی بیخلاصہ میں ہے اوراگر کہا کہ دائیم اللہ میں ایسانہ کروں گا توقتم ہوگی اوراس طرح و ایسن الله علی اللہ علی اللہ تعالیٰ اور مراداس سے خاص قتم جائز ہے جس کواوپر بیان کیا ہے یعنی قتم بشرط و جزائے طلاق وعمّاق وغیر ہورنہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اوراس کے نام کی قتم کومطلقانا جائز فر مایا ہے فافہم ۱ا۔ سے بالم قتم ۱۱۔ سے بالم قتم کومطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کی مطلقانا کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کی مطلقانا جائز فر مایا ہے فاقع کے نام کی مطلقانا ہو نام کی مطلقانا کے نام کی مطلقانا کے نام کی خوالے کی مطلقانا کے نام کی کے نام کی مطلقانا کے نام کی کے نام کی مطلقانا کے نام کی کی کے نام کی کی کے نام کی کے نام کی کے نام کی کی کے نام کی کی کے نام کی کے نام کی کی کے نام کی کے نام کی کے نام کی کی کے نام کی

وید الله تعالی سرہمزہ دمن الله ومن بعید قاعدہ بہرشہ کا ت واعرابات نکث یہی عمر کھتے ہیں۔ یظہیریہ میں ہے۔
اگر کہا کہ ومیثاق الله ومن بعید ہوگی یہ کا فی میں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ مجھ پر یمن اللہ ہے پا کہا کہ مجھ پر میثاق اللہ ہو اللہ بھی قتم ہوگی یہ ایضاح میں ہے اور اگر کہا کہ الطالب والغالب لا انعل کذاتویہ ہم ہے گریدرواج اہل بغدار کا ہے یہ محیط میں ہے اور اگر بی زبان میں کہا کہ باللہ لا انعلی کذاتو ہے ہوزکوساکن کیا یا نصب دیا یا رفع دیا دیا تو قتم ہوگی حالانکہ اعراب بکسرہ بوجہ جرکے جا ہے تھا اور اگر کہا کہ الله افعلی کذا اور ہائے ہوزکوساکن کیا یا نصب دیا تو بمین نہ ہوگی کیونکہ حرف قسم کوئی نہیں ہے کہا کہ باللہ افعلی کذا واسطے کہ سرہ مقتضی ہے کہ سابق میں کوئی حرف جارہے اور وہ حرف تتم ہے اور اگر کہا کہ بلہ لا انعلی کذا تو مشائح نے فرمایا کہ قسم نہوگی اس واسطے کہ اس نے نام خدا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اگر اس کو کسرہ کا اعراب دیا اور قسم کھائی بعنی کہا کہ میں کعبہ سے بری ہول اگر میں ایسا کرول توقسم ہوگی:
اگر براءت کی قسم کھائی بعنی کہا کہ میں کعبہ سے بری ہول اگر میں ایسا کرول توقسم ہوگی:

ایسے ہی تو رہت وانجیل وزبورے بریت میں بھی یہی عکم ہے اور ایساہے ہرامر شرعی جس کی ساعت کفر ہو یہی عکم ہے یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کہا کہ میں ہی صحف ہے بری ہوں تو یہ منہ ہوگی اور اگر کہا کہ میں بری ہوں اس چیز سے جو صحف میں ہے تو قسم ہوگی ہی کہ یہ کا فی میں ہے اور اگر کہا کہ میں بری اس سے جواس میں گی میکا فی میں ہے اور اگر کتاب فقہ یا دختر حساب جس میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے اٹھائی اور کہا کہ میں بری اس سے جواس میں ہے اگر میں ایسا کروں پس میبی فعل کیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا جسے کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے بری ہوں گی قسم کھانے اور حانث ہوئے کی صورت میں حکم ہے رہے تو تسم نہیں ہے اور اگر کہا کہ میں بری ہوں مغلظ سے یا جو مغلظ میں ہے تو قسم نہیں ہوئی ۔

لے رازی شہر سے کے رہنے والے محد بن مقاتل حنفی ہیں ان میں محدثین کلام کرتے ہیں اور محد بن مقاتل ابوالحن جو بخاری کے استاد ہیں وہ ثقہ ہیں ا۔

اس صورت میں کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں ہم اللہ الرخمن الرحیم الہی ہوجائے گی بیفا دی نیت کی قتم ہو جائے گی بیفلاصہ میں ہوارا گرکہا کہ میں بری ہوں ،مؤمنین سے قو مشائخ نے فر مایا کہتم ہوجائے گی بیفاوئ قاضی خان میں ہوارا گرکہا کہ میں ان تمیں دنوں یعنی رمضان سے بری ہوں اگراییا کروں پس اگر فرضیت اس رمضان سے براءت کی نیت کی ہوت قتم ہوگی جیسے کہ میں بری ہوں ایمان سے اگراییا کروں اورا گراس کے اجرو تو اب سے بریت کی شم نہ ہوگی اس واسطے کہ بیام غیب ہو اس آگرائس کی پھونیت نہ ہوتو ہوں ہوگی اس اس جا درا گراس کی پھونیت نہ ہوتو ہوں ہو گیا اورا گرکہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں بری ہوں اس جے سے جو میں نے کیا ہوتو ہوں ہوگی اور کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں بری ہوں اس جے سے ہو میں ہوگی اور کہا کہ میں بری ہوں اسپنے روز ہو فرماز سے باجو میں نے نماز اگر کہا کہ میں بری ہوں اسپنے روز ہو فرماز سے باجو میں نے نماز اگر کہا کہ میں بری ہوں اسپنے روز ہو فرماز سے باجو میں نے نماز کہا کہ میں بری ہوں اسپنے روز ہو نماز سے باجو میں نے نماز سے بیزار یا کا فریا غیراللہ کا پرستش کرنے والا یا بندگان صلیب سے باورا گر کہا کہ اگر میں سے عیرار یا کا فریا غیراللہ کا پرستش کرنے والا یا بندگان صلیب سے بامثل اس کے جس کا اعتقاد کفر ہے ہوں تو استحسانا بیسم ہوگی ہے بدائع سے بیزار یا کا فریا غیراللہ کا پرستش کرنے والا یا بندگان صلیب سے بامثل اس کے جس کا اعتقاد کفر ہے ہوں تو استحسانا بیسم ہوگی ہے بدائع سے بیزار یا کا فریا غیراللہ کا پرستش کرنے والا یا بندگان صلیب سے بیمثل اس کے جس کا اعتقاد کفر ہے ہوں تو استحسانا بیسم ہوگی ہے بدائع

اگراش قتم کھانے والے کے نز دیک بیہ بات ہو کہ اگر میں ایسا کروں گاتو کا فرہوجاؤں گا پھراُس • نثر سرکریں تاریخ

نے شرط مذکورکو کیا تو کا فرہوجائے گا:

۔ چنانچہا گراس نے بیغل کیا تو اس پر کفارہ لا زم ہوگا اور آیاوہ کا فرہوجائے گا پانہیں تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور عمش الائمه سرحتی نے فر مایا کہ فتوی کے واسطے مختاریہ ہے کہ اگراس فتم کھانے والے کے نز دیک بیہ بات ہو کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کا فر ہوجاؤں گا پھراُس نے شرط مذکورکوکیا تو کا فرہو جائے گا اس وجہ ہے کہ ہو کفر پر راضی ہواوراُس کا کفارہ کیے ہوگا کہ کہے لا الہ الا اللہ محدّر سول الله اوراگراس كنز ديك بيربات ہوكہ وہ ايسا كرنے سے كافر نہ ہوجائے گاتو كافر على نہ ہوگا اور بيراً س وقت ہے كہ جب أس نے ان الفاظ ہے ایسے امریر شم کھائی جوز مانہ آئندہ میں ہوگا اوراگر ایسے امریر جوز مانہ ءماضی میں ہوا ہے شم کھائی مثلاً کہا کہ وہ یہودی یا نصرانی یا مجوی ہے اگر اُس نے کل گذرے ہوئے میں ایسا کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں ایسا کر چکا ہوں تو بلاشک ہمارے نز دیک اُس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اس واسطے کہ بیریمن غموں ہے اور آیا کا فرہوجائے گایانہیں سواس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اورتمس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ فتویٰ کے واسطے مختار رہے کہ اگر اس کے نز دیک رہے ہات ہے کہ بیشم ہے اس کے حانث ہونے ہے کا فرنہ ہوگا تو کا فرنہ ہوگا اوراگراُس کے نزدیک میہ بات ہو کہ اس طرح قسم کھانے سے کا فرہوجائے گاتو بسبب کفریر راضی ہونے کے کا فرہوجائے گااورا گرکہا كەللەتغالى جانتا كى مىں نے ايماكيا حالانكەخود جانتا كى مىں نے ايمانېيس كيا كى كەللەتغالى جانتا كى مىس نے ايمانېيس کیا خود جانتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے عائمہ مشائخ نے نز دیک کا فرہوجائے گایہ ذخیرہ میں ہے افداً گرکها که بضقه الله لا افعل کذارا اتوبیشم نه بوگی اورا گرکها که و علمه الله لا افعل کذاتو بهار میز دیک شم نه بوگی اورا گرکها ورحمة الله لا افعل كذا توامام اعظم اورامام محر كخرز ديك قتم نه جوكى اورا كركها كه وعذاب الله وغضب الله يا كهاورضاء الله ثواب الله يا لے مترجم کہتا ہے کہ بیاعتراض کا جواب ہے۔تقریریہ ہے کہ سابق میں بیان ہوا کہ اس پر کفارہ لازم آئے گااور کفارہ سلمان پر لازم آتا ہے تو پھریہ اختلاف کیوں ہے کہ وہ کا فر ہوایا نہ ہوا جواب بیہے کہ یہاں کفارہ سے مراد جواس کے گناہ کے واسطے مقرر ہے خاص وہ جو بعدقتم کے دینا پڑتا ہے پس یہ کفارہ کفر ہے۔ اور کے ایس کفارہ تم اداکرے کا ۱ا۔

<sup>(</sup>۱) اگرهانث بوجائے ۱۲۔ (۲) بدبائے قتم ۱۲۔

کہاوعبادۃ اللہ توقشم نہ ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

جابلانه طور برخلط ملط كهائي كَنَّ فَتَم كابيان:

اورا گرکہا کہ اشھد الله ان لا اله الآ الله توبیتم نہ ہوگی بیخلاصہ میں ہاورا گرکہا کہ دوجہ اللہ تو برقول امام اعظم وا مام محد کے قتم نہ ہوگی شیخ ابوشجاع نے امام اعظم ہے ایک حکایت نقل کی اس میں پیھی مذکور ہے کہ اُن جاہلوں کی قتم ہے کہ جواللہ تعالیٰ کے واسطے جوارح ذکر کرتے ہیں اور بیاس امر کی دلیل ہے کہ امامؓ نے اس کوشتم نہیں قرار دیا بیمبسوط میں ہے اورا گرکسی قائل نے کہا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کیلعنت ہےاگراییا کرے یا کہا کہاس پرعذاب اللہ ہے یااس پراہلنة اللہ ہےاگراییا کرے توبیتم نہ ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اورا گرکہا کہابیا کروں تو مجھ پرغضب اللہ یا سخط اللہ <sup>(۱)</sup> ہے تو حالف نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے اورا گرکہا کہ وسلطان اللہ لا افعل کذا<sup>(۲)</sup> تو اس صورت مسئلہ میں سیجے جواب رہے کہ اگر اُس نے سلطان سے قدرت مراد لی ہے تو بیشم ہے جیسے قولہ وقدرت اللہ کذا فی المبسوط اور اگرکہا کہودین اللہ توقتم نہ ہوگی ہ اس طرح قولہ و طاعۃ اللہ وشریعۃ اللہ بھی قتم نہیں ہے و نیز اگر عرش اللہ وحدوداُ س کے قتم کھائی تو حالف نیہ هوگااوراس طرح اگر کها که و بیت الله (۳) یا بحجر اسودیا بمشعر حرام یا بصفایا بمر ده یا بمنبر یا بروضه یا بصلو قایاصیام یا بحج تو ان سب صورتو ل میں حالف نه ہوگا اوراس طرح اگر کہاو حمد الله و عبادة الله توقتم نہیں ہے اوراسی طرح اگر آسانوں یاز مین یا قمریاستاروں یا سورح کی قتم کھائی تو حالف کنے ہوگا بیسراج وہاج میں ہے اور اگر بحق الرسول یا نجق القرآن یا نجق الایمان یا نجق المساجد یا نجق یا نجق الصلوة (٣) تتم کھائی توقتم نہ ہوگی یوفقاوی قاضی خان میں ہےاورا گر کہا تجق محد علیه السلام توقتم نہ ہوگی کیکن حق آنخضرے مَثَّلَ عَلَيْهِ کَمَا بہت ہی بڑا ہے بیخلاصہ میں ہےاورا گرکہا کہا گرایبا کر**میں**اللہ مجھےعذاب دوزخ میں گرفتارکرے یا جنت سےمحروم کریتو بیشم نہ ہوگی ہیمبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ لا الله البتہ میں ایستونوں گا<sup>(۵)</sup>تو یہ منہیں ہے الا آنکہ اُس نے قسم کی نیت کی ہواوراسی طرح سبحان الله و الله اکبر ضرور میں ایسا کروں گاتو بھی یہی تھم ہے بیسراج وہاج میں ہےاورا گرکہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اگرایسا(۲) کیایا جواس نے مجھ پر فرض کیا ہے اُس میں اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی کی اگرایسا کیا تو یہ شم نہیں ہے بیا بیضاح میں ہے اورا گرکہا کہ ایسا کروں تو میں زانی یا چوریا شراب خواریا سودخوار ہوں تو بیتم نہیں ہے بیکا فی میں ہے اور ابن سلامؓ سے روایت ہے کہا گرکسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں نے اپنے او پرزنار باندھی جیسی زنارنصاری باندھتے ہیں تو فر مایا کوشم ہوگی بیظہیر بیمیں ہےاورا گرکہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں اپنی بیوی کی طلاق کی قشم <sup>(۷)</sup> کھاؤں پھراپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ہے<sup>(۸)</sup> اگر تو جا ہے تو اُس کا غلام آزاد نہ ہو گااور پیہ جواُس نے اپنی بیوی ہے کہا ہے شمنہیں ہےاوراسی طرح اگر کہا کہ جب تجھے کوئی حیض آ جائے تو بھی اُس کاغلام آ زاد نہ ہوگا پیمبسوط میں ہےاور اگر کہا کہا گہا گہا گہا کہ اور وی کوئی پروردگار آسان میں نہیں ہے تو بیتم ہاور کا فرنہ ہوگا بیعتا ہید میں ہے اورا گرکسی نے کہا کہا گہ میں ایسا کروں تو جواللہ تعالیٰ نے فر مایا ہےوہ کذاب ہے تو بیتم ہوگی اوراگر کہا کہاللہ تعالیٰ کذب<sup>(9)</sup>ہےا گرمیں ایسا کروں تو بھی قتم ہوگی اور اگراُس نے کہا کہا گرمیں ایسا کروں تو مجھ پرنصرانیت کی گواہی دوتوقتم ہوگی اوراسی طرح اگر کہا کہ جومیں نے روز ہنماز کیاوہ حق نہ تھااگر میں ایسا کروں تو بیتم ہوگی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

ل احکام شم ثابت ہوں گےاگر چہ بغیراللہ شم کھانے ہے گنہگار ہوگا ا۔ ع میں کہتا ہوں کہ اہل الظواہر کے قول پر بھی کافر ہونے کا حکم ہونا چا ہے ۱۲۔ (۱) غضب ۱۲۔ (۲) غلب ۱۲۔ (۳) فتم بیت اللہ کی ۱۲۔ (۴) نماز ۱۲۔ (۵) ضرور کروں گا ۲ا۔ (۲) یعنی کروں ۱۲۔ (۷) بلکہ تفویض طلاق ہے ۱۲۔ (۸) یعنی تو طالقہ ہے ۱۲۔ (۹) نعوذ ہاللہ من ذالک ۱۲۔

#### ما کولات میں استیعاب طعام کا عتبار نہیں ہے بلکہ فقط قدر معتاد کا اعتبار ہے:

اوراگر کہا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تیرے ملائکہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ایسانہ کروں گا پیمر اس نے بہی فعل کیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے گرا اللہ تعالیٰ ہے اس خالوں ہوں ہے کہا کہ واللہ میں ہے ایک دوسرے ہے کہا کہ واللہ میں ہے نہا فیافت میں ہی نہ آئے گا اُس نے کہا کہ ہاں تو اُس کے تق میں خیافت میں آؤں گا پھر ایک تیسرے نے اس حالف ہو جائے گا ور بقالی میں ہے کہا کہ ہاں تو اُس کے تق میں بھی اُس کے بھی بال کہنے ہو جائے گا اور بقالی میں ہے کہا کہ واللہ ہو ہائے کہ اگر طعام یا اُس کے بھی ہوں اُس کے بھر کا این ہوں ہوں میں کھا تا ہے اور پہننے کی چیز وں میں بہتا ہے مثل اپنے او پرحرام کرلیا تو یہم اُس کے قدر پر ہوگی جس کوعادت کے موافق کھانے کی چیز وں میں کھا تا ہے اور پہننے کی چیز وں میں بہتا ہے فی اس کے مثل اپنے اور پراس کے بیان کہ اس کے مقال نہیں ہے کہ ایسا کہ ور حالت میں بھی اس کھانے کے ساتھ معتر نہیں ہے اوراکر کہا کہ جھے حال نہیں ہے کہ ایسا کروں (۲۲) پس اگرا ہے اور پراس کے فرایا کہ طعام کا (۱۰) استیعاب کھانے کے ساتھ معتر نہیں ہے اوراکر کہا کہ جھے حال نہیں ہے کہ ایسا کروں (۲۲) پس اگرا ہوں ہوں کہ ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا اور اُس کے مطال کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ ہوں کہتا ہوں کہ ہوں کہتا ہوں کہ ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ ہوں کہتا ہوں کہ ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ ہوں کہتا ہوں کہ

اوراگرکہا کہ ہرحلال جھ پرحرام ہوتو یہ تم کھانے اور پینے کی چیزوں پرقر اردی جائے گی الا آئکہ اُس نے اس کے سوائے نیت کی ہواور قیاس بیر چاہتا ہے کہ وہ فارغ ہوتے ہی جانث ہوجائے اور بیتم عورت کوشائل نہ ہوگی الا آئکہ اُس نے نیت کی ہوپی اگر اُس نے عورت کی بھی نیت کی ہوتو اُس سے ایلاء ہوجائے گا اور قتم ہے کھانا پینا خارج نہ ہوگا اور بیسب ظاہر الروایة کے موافق جواب ہے اور فتو کی اس نے عورت کی بھی نیت کی ہوتو اُس سے ایلاء ہوجائے گی کیونکہ غالب استعمال اُس کا ارادہ علاق میں ہوگیا ہے اور ای طرح اگر اُس نے فاری میں کہا کہ حلال بروئے حرام یا حلال خدایا حلال اللہ یا حلال المسلمین بروئے حرام تو بھی بہی تھم ہے اور اگر اُس فی خاری میں کہا کہ جا در اگر اُس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاء اُس کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر فارسی میں کہا کہ ہر چہ بدست راست گیرم بر من حرام یعنی جو جو اہنے ہاتھ سے لوں وہ مجھ پر حرام ہے تو بعض نے کہا کہ بلانیت طلاق قرار دیا جائے گا اور یہی مشائخ سمر قند نے اختیار کیا ہو اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ مجھے اب تک لوگوں میں اُس کا رواج ظاہر نہیں ہوا ہے لی صحیح میہ کہ جواب میں تفصیل کی جائے کہا گر اُس

لے پس اگراس نے تمام طعام ولباس مرادلیا ہے تو قضاءً دویانتا اس کی تقید لیق ہوگی اوراگر خاص مرادلیا ہے تو فقط دیانتا تقید لیق ہوگی نہ قضاءً فافہم ۱۲۔ ع اس میں اشارہ ہے کہ پیچکم قضاءً ہوگی ۱۲۔ سے ہمارے عرف میں طلاق نہیں ہے ۱ا۔

<sup>(</sup>۱) ماکولات میں استیعاب طعام کا عتبار تہیں ہے بلکہ فقط قدر معتاد کا اعتبار ہے ا۔ (۲) حالاتکہ ایسا کرنا اس پر مباح یا اس کے مافوق ہے ا۔

نے طلاق کی نیت کی ہوطلاق ہوگی اور بدون دلالت کے احتیاط یہ ہے کہ آدمی اس میں تو قف کرے اور خلاف (۱) متقد مین کے نہ کرے اور اگر کہا کہ ہر چہ بدست چپ گیرم برمن حرام بعنی جو ہائیں ہاتھ میں لوں مجھ پرحرام ہے تو پیطلاق نہ ہوگی الا نیت کے ساتھ اور اگر کہا ہر چہ بدست گیرم برمن حرام تو بعض نے فرمایا کہ بدوں نیت کے طلاق نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ بلانیت طلاق ہوگی نیت شرط نہیں ہے اور اگر کہا کہ حلال فدا مجھ پرحوام ہے حالانکہ اُس کی دو بیویاں جی تو اظہر قول کے موافق ان میں سے ایک طلاق واقع ہوگی اور تعین کرنے کا اختیارا اُس کو ہوگا جس کو جا ہے معین کریے کا فی میں ہے۔

اورا گرکہا کہ واللہ کلام نہ کروں گا فلاں سے آج اور کل اور پرسوں توبیا بک ہی قتم ہے:

فی ایو کراس کے درمیان اختلاف ہے چنا نچہ ایک ایک نے کہا کہ بیشراب بھے پرحرام ہے پھراس کو پی لیا فر مایا کہ اس میں اما م اعظم وامام ابو یوسف کے درمیان اختلاف ہے چنا نچہ ایک امام نے فر مایا ہے کہ جانث ہوگا اور دوسرے نے فر مایا کہ جانت نہ ہوگا اور دوسرے نے فر مایا کہ جانت نہ ہوگا اور اس کے محتار سے ہوگا اور اُس کی کھے نیت نہ ہویا اُس نے مشراب کے حرام ہونے کی خبر بیان کرنے کی نیت کی ہوتو کفارہ لازم نہ ہوگا اور اس کو صدر شہید نے اختیار فر مایا ہے بیظ ہیر بید میں ہے بیاللہ شراب کے حرام ہونے کی خبر بیان کرنے کی نیت کی ہوتو کفارہ لازم نہ ہوگا اور اس کو صدر شہید نے اختیار فر مایا ہے بیظ ہیر بید میں ہے جیسے میا کہ حسل کا روز آئے تو واللہ میں اس اور میں داخل نہ ہوں گا اور ختم کی ہی انتہا ہو جائے گی۔ ایک کہتم بغیراللہ ہے جیسے کہا کہ واللہ میں ہی اور اس میں اس کے اس کہ کہا کہ واللہ تھے ہے دوروز کلام نہ کروں گا ایک روز اور ایک روز تو مشل اس کے ہے کہ کہا کہ واللہ تھے ہے دوروز کلام نہ کروں گا ایک روز اور دوروز تو مشل اس کے ہے کہ کہا کہ واللہ تھے ہے دوروز کلام نہ کروں گا ایک روز اور دوروز تو مشل اُس کے ہے کہ کہا کہ واللہ تھے ہے دوروز کلام نہ کروں گا ایک روز اور دوروز تو مشل اُس کے ہا کہ واللہ تھے ہے کہا کہ واللہ تھے ہے کہا کہ واللہ تھے ہے کہا کہ اس واسطے کہ یہ تمن اور اگر کہا کہ واللہ تھی میں داخل منہ کروں گا الی اور نہ کی اور نہ پرسوں تو بیا یک بی تھی ہے گیا اُس نے کہا کہ اُس سے تمن روز تک کلام نہ کروں گا فیاں سے تمن روز تک کلام نہ کروں گا فیاں سے تمن روز تک کلام نہ کروں گا فیاں ہوگی ہے میں داخل ہوں گی ہم میں دیا جانس کی کی میں دو

اوراگرکی محف نے کہا کہ واللہ واللہ والرحمٰن میں ایسانہ کروں گاتو یہ دوشمیں ہیں چنا نچا گرایسافعل کرنے ہے وہ حانث ہواتو اس پر دو کفارے لازم ہوں گے بیخا ہر الروایة کا حکم ہاوراس جنس کے مسائل میں اصل بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی قتم کھانے والے نے اگر دو نام ذکر کیے اور دونوں پر بنیا وہم رکھی لیس اگر دوسرانام صفت اسم اوّل ہواور دونوں کے درمیان حرف علت ذکر نہ کیا ہوتو با تفاق جملہ روایات پراکیہ ہی قتم ہوگی جیسے اللہ الرحمٰن میں ایسانہ کروں گا اوراگر دوسرااسم پہلے اسم کی لغت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوگرائس نے نچ میں حرف عطف بیان کردیا ہوتو ظاہر الروایة کے موافق دو قتمیں ہوجا کیں گی جیسے کہا کہ واللہ والرحمٰن ایسانہ کروں گا کہ ذائی الحجط اوراگر مشائخ ای ظاہر الروایة (۳) پر ہیں بی فقاوی قاضی خان میں ہے اوراگر دوسرااسم پہلے نام کی لغت ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو ہی اگر دونوں کے درمیان حرف عطف بیان کیا جیسے واللہ واللہ میں ایسانہ کروں گا تو ظاہر الروایة کے موافق دو قتمیں ہوں گی اور بہی صحیح ہوا وراگر دونوں کے نیج میں حرف عطف بیان نہ کیا تو بالا تفاق جملہ دوایت بیا لیک ہی قتم ہوگی ایسا ہی شیخ الا اسلام نے ذکر کیا ہے یہ محیط میں اگر دونوں کے نیج میں حرف قتم ابتدائی ہوگی اور الی قتم صحیح ہوں اللہ بخدمت حرف قتم ابتدائی ہوگی اور الی قتم صحیح ہوں اللہ بخدمت حرف قتم ابتدائی ہوگی اور الی محیکہ ہوتو دو تم ہوں گی پاس اُس کا قول اللہ بخدمت حرف قتم ابتدائی ہوگی اور الی قتم صحیح ہو

<sup>(</sup>۱) جس کے نزدیک طلاق ہے ۱ا۔ (۲) بعنی اگررات میں کیا توسطانٹ ہوجائے گا۱ا۔ (۳) بعنی یہی مختار ہوان کے نزدیک ۱۱۔

یہ بدائع میں ہاوراگر کہا کہ واللہ والرحمن انیانہ کروں گا پھر کیااس پر بالا تفاق سب کے بردیک دو کفارے لازم آئیں گے یہ فہاوئ قاضی خان میں ہاوراگر کسی نے ایک امر پراسی مجلس میں قسم کھائی کہاس کو بھی نہ کروں گا پھر کیا تو اس پردو کفارے دو قسموں کے واجب ہوں گے اور بیتھم اس وقت ہے کہ اُس نے دوسری قسم کی نبیت کی ہویا تغلیظ کی نبیت کی ہویا بچھ نبیت نہ کی ہواورا گردوسرے کلام سے وہی پہلی قسم کی نبیت کی ہوتو اُس پرایک ہی کفارہ واجب ہوگا اور امام ابو یوسف نے امام ابوطنیفہ ہے دوسری قسم کھائی ہواورا گراس نے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی خسم کھائی ہوتو اُس کی نبیت کی جو یا تعلیق کی محالی ہوتو اُس کی نبیت کی جو کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ اُس نے جج یا عمرہ یا نمازیاروزہ یا صدقہ کی قسم کھائی ہوتو اُس کی نبیت کی جو چھ نہ ہوگی اور اس پردو کفارہ لازم ہوں گے اور امام ابولیوسف نے فرمایا کہ بیادس اُس کا ہے جو ہم نے امام سے منا ہواورا گراس نے ایک قسم بھی تو وائی کفارہ لازم ہوگا یہ مبسوط میں سے مسی سے مسیت سے مسی سے

اگرکها که میں یہودی ہوں اگرابیا کروں اور میں نصرانی ہوں اگرابیا کروں توبید دونشمیں ہیں:

توازل میں ہے کہایک مخض نے دوسرے ہے کہا کہ واللہ میں تجھ ہے ایک روز کلام نہ کروں گا واللہ میں تجھ ہے ایک مہینہ کلام نہ کروں گا واللہ میں جھے ہے ایک سال کلام نہ کروں گا پھر بعد ساعت کے اُس سے کلام کیا تو اُس پر تین قسموں کی جز الازم ہو گی اورا گر' ایک روز کے بعد کلام کیا تو اُس پر دوقسموں کا کفارہ لا زم ہوگا اورا گرایک مہینہ کے بعد کلام کیا تو اُس پرایک ہی قتم ہوگا اورا گرایک سال کے بعد کلام کیا تو اس پر بچھ نہ ہوگی بیخلا صدمیں ہے اور اگر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بیز ار ہوں اگر میں نے کل ایسا کیا ہے حالا نکہ اُس نے ایسا کیا تھا اور جانتا تھا تو اس میں مشائخ نے اختلا ف کیا ہے اور مختار برائے فتو کی بیہے کہ اگر اُس کے زعم میں ہوکہ بیکفر ہے تو کا فر ہوگا اورا گرکہا کہ میں نے کل ایسا کیا ہوتو میں قرآن سے بری ہوں حالانکہ ایسا کر چکا اور جانتا ہےتو جواب مختار اس میں بھی وہی ہے جواللہ تعالی سے بیزاری کی صورت میں مذکور ہوا ہے میر میں ہے اور اگر کہا کداییا کروں تو اللہ واُس کے رسول سے بری ہوں پھر حانث ہوا تو بیا یک ہی قتم ہے کہ اُس پرایک ہی کفارہ لا زم ہوگا اورا گر کہا کہ اگر ایبا کروں تو اللہ تعالیٰ سے بری ہوں اور رسول اللہ سے بری ہوں تو یہ دوقتمیں میں کہ حانث ہونے پراُس پر دو کفارہ لا زم آئیں گے اور کہاا گرایبا کروں تو اللہ تعالیٰ ہے بری ہوں اور رسول اللہ ہے بری ہوں اور اللہ ورسول مجھ سے بری ہوں پھر جانث ہوا تو اُس پر جارفتم کے گفارے لا زم آئیں گے اور امام محمدؓ ہے روایت ہے کہا گر کہا کہ میں یہودی ہوںاگراییا کروںاور میںنصرانی ہوںاگراییا کروں تو بیددونشمیں ہیں<sup>(1)</sup>اوراگر کہا کہ میں یہودی ہوںنصرانی ہوںاگراییا کروں تو بیا لیک ہی قتم ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ ایسا کروں تو میں چاروں کی کتابوں سے بیزار ہوں تو بیا لیک ہی قتم ہے اوراسی طرح اگر کہا کہ اگراپیا کروں تو میں قرآن وانجیل اور توریت وزبورے بری ہوں تو حانث ہونے پرایک ہی کفارہ لازم آئے گااس لیے کہ بیانک ہی قتم ہےاوراگر کہا کہ ایسا کروں تو میں قرآن ہے بیزار ہوں اور میں انجیل سے بیزار ہوں اور میں تو ریت ہے بیزار ہوں اور میں زبورے بیزار ہوں تو بیرچارفشمیں ہیں کہ اگر جانث ہوگا تو اس پر چار کفارے لازم آئیں گے بیرمحیط مین ہے اورا گر کہا کہ میں بری ہوں اُس چیز ہے جوضحیفوں میں اُر ی تو بیا یک ہی قشم ہےاوراسی طرح اگر کہا کہ میں بری ہوں ہوآیت ہے جومصحف میں ہےتو بھی ایک ہی قشم ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ت شمس الاسلام ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ واللہ اگر این کارکنم یعنی واللہ اگریپیکا م کروں تو ایسا تو شیخ نے فر مایا کہ

ل خلابراً کچھاوربھی اس مسئلہ میں سناہو گاواللہ اعلم ۱۲۔ ع قر آن مجید وانجیل وزبوروتو ریت ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) دونو التمين عليحده بهول گي ۱۲\_

میر ے استاد نے بیا اختیار کیا تھا کہ بیتم نہ ہوگی پھر رجوع کیا اور فر مایا کہتم ہوگی بین خلاصہ میں ہے ایک نے کہا کہ سوگندم خورم کہ ایں کارنگنم بعنی سم کھاؤں یا کھا تا ہوں کہ بیکا م نہ کروں گا تو بعض نے فر مایا کہتم ہوگی اور بعض نے کہا کہ نہ ہوگی اور اگر کہا کہ سوگندم خورم کہ ایس کارنہ کنم بعنی شم کھا تا ہوں کہ بیکا م نہ کروں گا تو قتم ہوگی اس واسطے کہ ایسا کلام حقیق کے واسطے ذکر کیا جا تا ہے نہ وعدہ و تخویف ہے کہا جا تا ہے گواہی مید ہم بعثی گواہی و بتا ہوں اور اگر کہا سوگند خورم ابطلاق کہ ایس کا رنٹ کم توقتم نہ ہوگی اس واسطے کہ بیوعدہ و تخویف ہے اور اگر کہا کہ مراسوگند بطلاق مست کہ شراب نخورم کے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ مراسوگند بطلاق مست کہ شراب نخورم بعنی جو تعنی میں نے کہد یا تھا کہ جھ برقسم بطلاق ہے اس واسطے کہد یا تھا کہ لوک مجھے تعرض نہ کریں قو قضاء اُس کے قول کی تصد بین نہ کی جائے گی یہ کہ دیا تھا کہ جھ برقسم بطلاق ہے اس واسطے کہد یا تھا کہ لوک مجھے تعرض نہ کریں قو قضاء اُس کے قول کی تصد بین نہ کی جائے گی یہ میں ہے۔

الركها: مصحف خدا بدست من سوخته اگر ايس كاركنم؟

اورا گراُس نے کہا کہ سوگندخوردہ ام یعنی میں نے قشم کھائی ہے اگر سچاہے تو قشم (۱) ہوگی اورا گرجھوٹا ہے تو اُس پر پچھنہیں ہے میہ محیط میں ہاوراگرائ نے کہا کہ برمن سوگنداست کہ این کارنہ تم پن اگرائی قدر کہاتو پیڈبر دیتا ہے پس اس کی قتم کھانے کا اقرار قرار دیا جائے گا اور اگراس سے کچھزیاوہ کہا کہ یوں کہا کہ مجھ پرفتم عبطلاق ہے اُس پرطلاق لازم آئے گی اور اگر اُس نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیکلام دروغ کہددیا تھا کہ ہم جلیس تعرض نہ کریں یامثل اس کے کوئی غرض بیان کی تو قضاءً اُس کی تصدیق نہ ہوگی اورا گر کہا کہ باللہ العظیم کہ بزرگ تر اللہ انعظیم ہے نہیں ہے کہ میں بیکارنہ کروں گا توقتم ہوگی جیسے یااللہ انعظیم الاعظم کہنے میں ہوتا ہےاورالیی زیادات واسطے تا کید کے ہوتی ہیں پس فاصل (۲) قرار نہ دی جائے گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاور فباویٰ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ سو گندی خورم بطلاق تو تطلیقہ نہیں ہےاس واسطے کہ لوگوں میں قتم بطلاق کا اس طرح رواج نہیں ہےاورتجرید میں لکھاہے کہ اگر کسی نے کہا کہ مراسو گندخانہ است یعنی مجھے گھر کی قتم ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہوجائے گی اور بیشر طنہیں ہے کہ خانہ سے اس نے بیوی کی نیت کی ہو اوریبی اصح ہے قال اکمتر جم ہمارے عرف میں قتم نہ ہوگی اور یبی اصح ہے اور فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ باللہ کہ بزرگ تر اس سے کوئی نام نہیں ہے بزرگ تر اُس سے متم نہیں ہے یا جو بزرگ تریں نام ہے کہ میں ایسا کروں گایا نیہ کروں گا تو بیشم ہے اور قولہ بزرگ تری فاصل قرار نہ دیا جائے گا اور مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ہے دریا فت کیا گیا کہ اگر کسی نے اس صورت میں دعویٰ کیا کہ میں نے کرنے پانہ کرنے کی قتم نہیں کھائی بلکہ میری مراد بیٹھی کہ باللہ بیسب قسموں سے بڑی قتم ہے یامیرے نز دیک اس سے بڑھ کو قتم نہیں ہے تو فر مایا کہ اُس کی تصدیق نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اُس نے فعل کا کرنایا نہ کرنااس سے ملا دیا ہے اور بیہ جواُس نے دعویٰ کیا کہ کلام نذکورا اوّل پرمقصود ہے بیخلاف ظاہر ہے کذافی الخلاصہ اور اگر کہا کہ صحف خدا بدست من سوختہ اگر ایں کارکنم یعنی مصحف خدا میرے ہاتھ میں سوختہ اگر میکام کروں توقتم نہ ہوگی اور اگر کہا کہ ہوامیدی بخداادارم ناامیدم اگرایں کارکنم توبیقتم ہوگی قال المتر جم ضرور ہے کہ یوں ہو کہ ہرامیدے <sup>(۱۳)</sup>کہ بخداادارم الی آخرہ ورنہ ہمارے عرف میں قشم نہ ہوگی واللہ اعلم اور اگر کہا کہ سلمانی نہ کردہ ام خداے رااگر ایں کارکٹم یعنی میں نے خدا کے واسطے اپنے کا م میں مسلمانی نہیں کی اگر بیاکا م کروں پھر کیا تو فقیہ ابوللیٹ ؓ نے فر مایا کہ اگر اُس نے اس

لے پیمرف اس ملک وز مانہ کا ہے ورنہ ہمار سے زویک مہمل ہے بیشتر ازادّ ل ۱۲۔

مع اگر طلاق کی قتم ہے مثلاً پھر ٹابت ہواتواس کے اقرار پراس کی بیوی طالقہ ہوگی اوراصل حال خدا جانے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) کفاره درصورت جنت ۱۲ ـ ۱۲ کا که گئی قتمیں ہوجا کیں یاقتم ہی نہوا۔ (۳) خداے رکھتا ہوں نامید ہوں اگرید کام کروں ۱۲ ـ

ے بیمراد لی ہے کہ اُس نے عبادات کی ہیں وہ حق نہیں تھیں تو یہ تم ہوگی ور نہیں اور اگر کہا کہ ہر چہ سلمانی کرداہ ام ہے کا فران (۱) دادم اگر ایں کارکٹم پھر کیا تو کا فرنہ ہوگا اور اُس پر کفارہ لازم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ کہ بفلا س (۲) شن نہ گویم بیہ یک روز نہ دو کی زنویہ ایک ہی قتم ہے کہ دوروز گزرنے پرمنتہی ہوجائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔

عورت نے کہا کہ میں جھے سے طالقہ ہوں اگر تو شطر نج کھیلا کر ہے پس شو ہر نہ کہا کہا گر میں شطر نج کھیلا

#### کروں پس عورت نے کہا کہ پھریہ کیا؟ پس شوہرنے کہاوہی جوتو کہتی ہے۔۔۔۔؟

لے قال الحر جم اوراگریوں کہا کہ بغلاں بخن نہ گویم یک روز دوروز تو دوشم ہوں گی ۱۲۔ ع میں نے اپنے اوپرلیا ہے کہ ایسانہ کروں گا پس بیلفظ جمعنی نذر کرنے کے مستعمل ہے ۱۲۔ سے بجائے خوابند کے خوانیت کہا پس اگر خوانید ہوتا تو بیر جمہ ہے کہ اگر بیکام کروں تو مجھے بحوی کہاا لی آخرہ قال المحرجم حارے عرف میں اگراس نے خوانید بھی کہا ہویا کہا کہ مجھے بحوی کہواگر بیکام کروں تو بھی ظاہرات م نہ ہوگی واللہ اعلم ۱۲۔

(۱) میں نے کافروں کودی ۱۲۔ (۲) واللہ کہ فلال ہے بات نہ کروں گانہ ایک روز نہ دوروز ۱۲۔ (۳) جا ہے ہزار کیے بیا لیک ۱۲۔

فعل

ظالموں کے شم دلانے میں اور حالف کی غیرنیت مستحلف پرفشم کھانے کے بیان میں

فاویٰ اہل سم فند میں مذکور ہے کہ سلطان نے ایک شخص کو پکڑا ایس اُس سے نتم دلائی کہ بایز دیعنی قسم ایز د<sup>(1)</sup> کی پس اُس شخص نے مثل اس کے کہا یعنی اُس نے بھی کہدلیا کوشم بایز د پھر سلطان نے کہا کہ روز آ دینہ بیائی یعنی بروز جمعہ تو آئے پس اُس محض نے مثل اس کے کہدلیا<sup>(۲)</sup> پھروہ جمعہ کے روز نہآیا تو اس پر پچھلا زم نہآئے گا کیونکہ جباُس نے کہا کہ بایز داورسکوت کیااور بینہ کہا کہ بایز دکہ اگرایسانه کروں تو بیہ ہوتو قشم منعقد نہ ہوئی اور ابر ہیم تخعیؓ ہے منقول ہے کہ اُنھوں نے فر مایا کہ شخص مظلوم کی قشم اُس کی نیت پر ہوتی ہےاور اگر ظالم ہوتو قتم دلانے والے کی نیت پر ہوتی ہے اور اس کو ہمارے اصحاب نے لیا ہے مثال اوّ ل<sup>(m)</sup> آنکہ ایک محض <sup>(m)</sup> ایک چیز معین کی بیع پر جواُس کے ہاتھ میں ہے مجبور کیا گیا اپس اُس نے تشم کھائی کہ میں نے بید چیز فلاں کودے دی اور مرادیہ لی کہاس ہے مبالعت <sup>(۵)</sup> کی ہتا کہ مجبور کرنے والے کے خیال میں آئے کہ جواس کے ہاتھ میں ہے وہ دوسرے کی ملک میں ہتا کہ پھراس کواس کے بیچ کرنے پر مجبور نہ کرے توقتم اس کی نیت پر ہوگی اور جواُس نے تشم کھائی ہے بی بمین غموس نہ ہوگی نہ هیقة اور نہ معناً اور مثال دوم (۱<sup>۳)</sup> تکہ زید کے مقبوضه مال معین پرعمرونے دعویٰ کیا کہ بیہ چیز میں نے تجھ ہے سو درہم کی خریدی ہے اور زیدنے اُس کے فروخت ہے انکار کیا اورعمرونے اُس سے تتم لی کہ توقتم کھا کہ واللہ مجھ پریہ چیزعمر و کوہپر دکرنا واجب نہیں ہے پس زیداسی طرح قتم کھا گیا اور سپر دکرنے سے بیزیت کی کہ بطور ہبہ یا صدقہ سپر دکرنا واجب نہیں ہےاور بینیت نہ کی کہ بطور بیچ سپر دکرنا واجب نہیں ہےتو اگر چہوہ اپنی نیت کی قتم کے میں سیار ہااور حقیقت میں بیمیینعمون نہ ہوئی اس لیے کہ اُس نے اپنی لفظ ہے وہ بات مراد لی جواُس کی لفظ کے متملات میں سے ہے کیکن معنی بہیمین غموں ہےاس واسطے کہ اُس نے اس قتم سے مردمسلمان کاحق کا نے دیا پس اُس کی نبیت معتبر نہ ہوگی اور شیخ امام زاہد معروف بخواہر زادہ نے فرمایا کہ بیجوہم نے ذکر کیا ہے بیاللہ تعالی کی قتم میں ہے اگر اُس نے طلاق یا عمّا ق کی قتم کی اور قتم کھانے والا ظالم یا مظلوم ہے پس أس نے خلاف ظاہر نیت کی مثلاً قید سے طلاق یعنی رہائی کی یا فلاں کا م سے عمّاق یعنی چھٹکارے یا آزادی کی نیت کی یا دروغ خبر دینے کی طلاق یا عمّاق کے بارہ میں نیت کی تو فیما بینہ و نین اللہ تعالیٰ سچا ہو گاحتیٰ کہ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ طلاق وعمّاق واقع نہ ہو گالیکن درصورت مید کہ وہ مظلوم ہوگا تو اُس پر بمین غموں کا گناہ بھی نہ ہوگا اور درصورت مید کہ ظالم ہوگا تو اس پرالی قشم ہے وہ گناہ ہوگا جو بمین غموس میں ہوتا ہے اگر چہ حقیت میں جوائس نے نیت کی ہے اس میں سچاہام قدوری نے اپنی کتاب میں فر مایا کہ یہ جوابرا ہیم مختی ہے منقول ہے کہ اگر حالف ظالم ہوتو قشم مستحلف کی نیت پر ہوتی ہے بیامروا قع شدہ قاضی کے حق میں سیجے ہے اس واسطے کہ واجب بہیمین کا فریا ثم ہے وہرگاہ وہ ظالم ہے تووہ اپنی قتم میں گناہ گار ہوا اگر چہ اُس نے اپنے لفظ کے ختملات میں سے ایک معنی مراد لیے ہیں بدین وجہ کہ اُس نے اس فتم سے غیر پرظلم کرنے کامقصود حاصل کیا ہے اور میہ بات امر مستقبل کی فتم میں حاصل نہیں ہے پس اس میں بہر حال حالف کی نیت معتبر ہوگی ریمجیط میں ہے۔

فناویٰ میں لکھا ہے کہ ایک شخص دوسر سے مخص کی طرف گذرا پس اُس نے اُس کی تعظیم کے واسطے اُٹھنا جا ہا پس اُس نے کہا کہ واللّٰہ کہ نخیزی یعنی واللّٰہ آپ نہ اُٹھے گا مگر وہ اُٹھ کھڑا ہوا تو گذرنے والے پر پچھ لازم نہ ہوگا۔نوا دربن ساعہ میں امام ابو یوسٹ سے

لے جوامر واقع ہو چکااگر مظلوم نے اس میں اس نیت ہے تھم کھائی تو ہوسکتا ہے اور جوآئندہ ہوگا اس میں ایس نیت بیکار ہے ۱ا۔ (۱) خدا کا ۱۔(۲) ظاہرا کہا کہ روز آ دینہ بیا یم ۱ا۔ (۳) صورت اوّل ۱ا۔ (۴) حالف مظلوم ۱۲ (۵) اگر چیز سپر دنہیں کی ہے ۱ا۔ (۲) دوم صورت ۱۱۔

روایت ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو کل فلاں کے گھر گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں پس پوچھنے والے نے کہا کہ واللہ تو گیا تھا پھر اُس نے کہا کہ ہاں توبیشم ہےوہشم کھانے والا ہو گیا اسی طرح اگر نہ جانے کا ذکر کیا ہو پھر کہا کہ واللہ تونہیں گیا تھا اُس نے کہا کہ ہاں تو بھی یہی حکم ہےاور بشر ؓ نے امام ابو یوسف ؓ سے روایت کی ہے کہ زید نے عمرو سے کہا کہا گرتو نے خالد سے کلام کیا تو تیراغلام آزاد ہے پس عمرو نے کہالاً تیری اجازت سے تو یہ مجیب (یعن قتم ہوگی) قرار دیا جائے گا چنانچیا گر بغیر اجازت زید کے خالدے کلام کرے گا تو حانث ہوجائے گابیخلاصہ میں ہے۔ایک مرد نے دوسرے ہے کہا کہ واللہ تو ایساوائیا ضرور کرے اور مخاطب ہے تسم لینے کی نیت نہ کی اور نہاینے او پرقشم قرار دینے کی تو دونوں میں ہے کی پر کچھ لازم نہ ہوگا درصورت مید کہ مخاطب نے ایساوا بیانہ کیااورا گر کہنے والے نے اپنیقشم کی نیت کی ہوتو حالف ہوجائے گا اوراسی طرح اگر کہا باللہ تو ضرورا پیاوییا کرےاورا گر کہا کہ واللہ تو ضرورا پیاوییا کرے گا اور مخاطب ہے قتم لینے کی نیت کی تو بیاستحلا ف ہے اور دونوں میں کسی پر پچھلا زم نہ ہوگا ور ندا گر پچھنیت نہ ہو گی تو خود حالف ہو جائے گا یہ فآویٰ قاضی خان میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا کہ مثلاً زید نے عمرو ہے کہا کہ واللہ تو ضرورایسا کرے گا<sup>(1)</sup> یا کہا کہ واللہ تو ضرورایسا کرے گا پس عمرو نے کہا کہ ہاں پس اگرزید نے قتم کی نبیت کی اور عمرو نے بھی قتم کی نبیت کی تو دونوں میں سے ہرا یک حالف ہوجائے گا اورا گرزید نے قشم لینے کی اور عمرو نے حلف کی نیت کی تو حالف ہو گا اورا گر دونوں میں ہے کسی نے پچھ نیت نہ کی تو درصورت یہ کہ اللہ تو ضرورانیا کرے گا کہاہےعمروحالف ہوگا اور درصورت بیر کہ واللہ بواقشم کہاہےخو دزید حالف ہوگا اورا گرزید نےقشم لینے کی نیت کی اور عمرونے بیزیت کی کہاس پرقشم نہیں ہےاور ہاں کہنا ہایں معنی ہے کہانیاا لیا کرنے کا وعدہ کیا بدون قشم کے تو اپنی اپنی نیت پر ہوگا اور دونوں میں ہے کئی پرقتم نہ ہوگی بیخلاصہ و دجیز کر دری ومحیط سرحتی میں ہےاورا گرزید نے عمر و سے کہا کہ میں نے قشم رکھی کہ تو ضرورایسا کرے گایا کہا کہ میں نے اللہ کی قشم رکھی ہے یا کہا کہ میں نے شاہد کیا اللہ کو یا کہا کہ حلف رکھی میں نے اللہ کی کہ تو ضرورایسا کرے گا خواہ ان سب صورتوں میں بیکہا کہ تجھ پر یا نہ کہا تو ان سب صورتوں میں قتم کھانے والا زید ہوگا اورعمرو پرقتم نہ ہوگی اورا گر دونوں نے نیت کی ہوتو جواب دینے والابھی حالف ہوگا یعنی عمر والا آئکہ زید نے اپنے قول سے فقط استفہام کی نیت کی تیعنی کہا تو بیشم کھا تا ہے پس اگر زید کی بیہ نیت ہوتو زید پرفتم نہ ہوگی۔زید نے عمرو ہے کہا کہ تجھ پراللہ کا عہد ہےا گرتو ایسا کرے پس عمرو نے کہا کہ ہاں تو زید پر بچھ نہ ہوگا اگر چہ اُس نے قتم کی نیت کی ہواور بیقول زید کاعمرو ہے تتم لینے پر ہو۔ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تو نے ایساویسا کیا ہے اُس نے کہا کہ میں نے ہیں کیا ہے ہیں مردنے کہا کہ اگر تونے کہا ہوتو تو طالقہ ہے ہی عورت نے کہا کہ اگر میں نے کیا ہوتو میں طالقہ ہوں تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر مرد نے اس قول ہے اگر تو نے کیا ہے تو تو طالقہ ہے عورت کی شم کی نیت کی ہویعنی بیم راد ہو کہ بھلا کیا اگر تو نے ایسا کیا ہوتو تو طالقہ تو عورت پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ چند فاسق لوگ ہا ہم جمع ہوئے کہ بعض ان میں ہے بعض کے ساتھ صفع کی کرتے تھے پس ایک نے ان میں ے کہا کہ اب پھر جوکوئی کسی سے ضع کر ہے تو اُس کی بیوی کوتین طلاق ہیں پس ایک نے ان میں سے فارسی میں کہا کہ بلایعنی بھلا پھر اسکے بعدان میں ہےایک نے دوسرے کوصفع کیااوراُس نے بھی اس کوصفع کیاتو مشائخ نے فرمایا کہ جس نے بلاکہا ہے اُسکی بیوی طالقہ نہ ہوگی اس واسطے کہ بیکلام فاسد ہے شمنہیں ہے۔ایک مرد نے کہا کہ مجھ پریا پیادہ حج واجب ہاورمیر اہرمملوک آزاد ہےاورمیری ہرعورت طالقہ ہا گرمیں اس دارمیں داخل ہوں پس دوسرے نے کہا کہ مجھ پرمثل اسکے ہے جوتو نے اپنے او پرقر اردیا ہےا گرمیں اس دارمیں داخل ہوں پھر دوسرااس دار میں داخل ہوا تو اس پریا پیادہ حج واجب ہو گااور طلاق وعتاق کچھوا قع نہ ہو گایہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

لے گدی کی دھپ بازی ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) اگرأس نے ایباویبانہ کیا تو حانث ہوگا ۱۲۔

# فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک (۱۰۵) کیک (۱۰۵) کتاب الایمان

## ایک هخص اینے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا پس امیر نے اس سے شم لے لی کہ بدون میری اجازت کے

واپس نہ ہو پھراُ س کا کپڑ ایا تھیلی گر گئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہواتو جانث نہ ہوگا:

ایک شخص کوسر ہنگان سلطان نے قسم دلائی کہ کل کوئی کام نہ کرے جب تک فلاں نہ آ جائے پھراس قسم کھانے والے نے دوسرے روزاپنے موزے پہنے پھرایک میّت کے پاس گیااور فلال کے آنے سے پہلے اُس کا سراُس کی جگہ ہے ہٹا دیا تو شیخ محمد بن سلمہ نے فر مایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا اپس اُس کی قشم اس کا م سے سوائے پر ہوگی۔ ایک محف اپنے امیر کے ساتھ سفر کو نکلا اپس امیر نے اس سے قسم لے لی کہ بدون میری اجازت کے واپس نے ہو پھراُس کا کپٹر ایا تھیلی گر گئی جس کے لینے کے واسطے وہ واپس ہوا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہالیں واپسی پراُس کی قشم نہیں واقع ہوئی تھی ایک مرد چغل خور ہے کہ سلطان سے لگائی بجھائی کر کےلوگوں کوضرر پہنچا تا ہے کے سلطان سے چغلیاں کھاتا ہے اور ناحق جنایات ان سے لی جاتی ہے پس اس نے قشم کھائی کداگر میں نے دس درہم سے زیادہ کی بابت کسی کی لگائی بجھائی کی تو میری بیوی طالقہ ہے پھراس کی بیوی نے دس درہم سے زیادہ کی بابت لگائی بجھائی کی تو شیخ الاسلام نجم الدینؓ نے ذکر فرمایا ہے کہ اُس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی بیظہیر بیمیں ہے سلطان نے ایک مرد سے کہا کہ تیرے پاس فلاں امیر کا مال ہے اُس نے انکار کیا پس سلطان نے اُس سے اُس کی بیوی کی طلاق کی قتم لی کہ تیرے پاس <sup>(1)</sup> فلاں امیر کا مال نہیں ہے پس اُس نے قشم کھائی حالانکہاس مردحالف کے پاس بہت سامال تھا جس کوامیر ندکور کی بیوی نے اُس کے پاس بھیجا تھااور جواس مال کولایا تھا اُس نے يبي كها تفاكه بيفلان اميركي بيوى كأمال ہے اور حالت ميھي كه اس عورت كا بھي اس قدر مال (يعني متمول تھي) ہوسكتا ہے تھا۔ پھرعورت مذكورہ نے اقر ارکیا کہ بیمال اُس کے شوہر کا ہے تو اُس سے حالف کی بیوی طالقہ نہ ہوگی تا وقتتکہ حالف اُس کی تصدیق نہ کرے یا بعد دعویٰ صححہ کے قاضی بہ گواہی گواہان عادل اس کا حکم نہ دے دے تب البتہ حالف مذکور حانث کم ہوجائے گا ایک شخص ہیں (۲۰) بکریاں ایک شہرے دوسر ہے شہر کوفروخت کے واسطے لے گیا اورسب بکریاں دوسرے شہر کے اندر داخل کر دیں لیکن ان میں سے دس بکریاں اپنی ڈیکان پر ظاہر کیں پس خطیرہ کے سردار نے اُس سے قتم لی کہوہ فقط دس بکریاں لایا ہے اور شہر کے باہر پھے نہیں چھوڑ آیا ہے پس اُس نے قسم کھالی اور نیت پہ کی کہ فقط دس ہی بکریاں لایا ہوں لیعنی بازار میں فقط دس ہی لایا ہوں اور باہر کچھنہیں چھوڑ آیا ہے بیعنی بازار سے باہرتو مشائخ نے فرمایا ہے کہ بیخض حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے ایسی بات مراد لی ہے جو اُس کے لفظ سے نکلتی ہے مگر قضاء اُس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی۔ایک مخص مرکیااوراُس نے ایک وارث اور کسی پراپنا قرضہ چھوڑ اپس وارث نے قرضدار سے قرضہ کی بابت مخاصمہ کیا پس قرض دار نے قتم کھائی کہ مدعی کا مجھ پر پچھ ہیں ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر قر ضدار کوموت مورث کی خبر نہھی تو امید ہے کہ وہ حانث نہ ہو گااوراگراُس کوموت مورث ہے آگا ہی تھی تو تیجے یہ ہے کہ وہ حانث ہوجائے گا۔ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو نے میرے کتنے پھل مجھائے ہیںاُس نے کہا کہ میں نے یا پنج (یانج بھی دس میں وافل ہیں) پھل کھائے ہیں اور قشم کھا گیا حالانکہاُس نے دس پھل کھائے تھے تو جھوٹا و جانث نہ ہوگا اورا گرفتم بطلاق وعتاق ہوگی تو طلاق وعتاق واقع نہ ہوگا۔ای طرح اگر کسی ہے کہا گیا کہ تو نے بیغلام کتنے ' میں خریدا ہے اُس نے کہا کہ سو درہم میں حالانکہ اُس نے دوسو درہم میں خریدا ہے تو جھوٹانہ ہو گااور اگر اُس پر طلاق وعتاق کے ساتھ قتم کھائی ہوتو کچھ جز الازم نہ ہوگی اور پینظیر اس کی ہے جو جامع میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ اس کیڑے کو دس درہم میں نہ خریدوں گا پھرائس کو بارہ درہم کوخریدا توقتم میں حانث ہوجائے گا۔ایک مرد بھاگ کر دوسرے کے مکان میں چھیا پس مالک مکان نے قسم کھالی کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہےاور مرادیہ لی کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مکان میں وہ کس جگہ ہے تو حانث نہ ہوگا۔ایک

ا توان وڈانڈاا۔ م حجوثی قشم کھانے کا گنبگار ہوگا ا۔ سے اختال ہو کہ اصل میں ٹریعنی جھوہارے ہوں والمراد واحدا۔ (۱) اگر تیرے یاس فلاں امیر کا مال ہوتو تیری بیوی طالقہ ہے ا۔

نے سلطان کے ضم دلانے سے ضم کھائی کہ مجھے یہ بات نہیں معلوم ہے پھرائس کو یاد آئی کہ اُس کو معلوم تھی لیکن وقت شم کے اُس کو فراموش تھی تو مشائ نے فرمایا کہ امید ہے کہ وہ ہ ان نہ ہوگا اس لیے کہ وفت شم کے وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک نے اپنی ہوی کی طلاق کی شم کھائی کہ اس رات میں میرے گھر میں شور با تھا تو مشائ نے فریایا کہ اگر شور بااس قدر کم تھا کہ اگر اس کو معلوم تھا کہ تو وہ بینہ کہتا کہ میرے گھر میں شور با ہے تو تسم میں جانٹ نہ ہوگا اور اگر شور بازیا دہ تھا مگر وہ خراب ہوگیا تھا ایسا کہ اُس کو کوئی نہیں کھا سکتا تھا تو بھی جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ شم میں ایسا شور با مراد نہیں ہوسکتا ہے اور اگر ایسا بگڑا تھا کہ بعض اس کو نہیں کھا سکتے تھے ۔ اور بعض (فقیریتان و فیرہ) کھا سکتے تھے اور بعض (فقیریتان و فیرہ) کھا سکتے تھے تھے تو وہ اپنی شم میں جانٹ ہوجائے گا اور ایک شخص نے اپنی بیوی کی زمین میں روئی بوئی پھر تھا کہ وہ کہ کہ میں داخل ہوتو حلال مجھ پر حرام ہے پھر اس کی عورت بیروئی اپنی میر پر رکھے ہوئے اپنی تو مرد نہ کورا پنی قتم میں حانث ہوجائے گا اور راہ میں اپنی کھا کہ کہ تو مرد نہ کورا پنی قتم میں داخل ہوئی پھر نکل کر ڈھنیے کے بہاں لے گئی تو مرد نہ کورا پنی قتم میں حانث ہوجائے گا۔ یہ قاوئی قامن خان میں ہے۔

ایک شخص گوسلطان نے طلب کیا تا کہ اس کو تہمت میں گرفتار کرے پھر ایک شخص کو پکڑ کرائس ہے کہا کہ تو اُس کے قرضداروں میں باتا ہے اور ایس کے قرضداروں باقرباؤں کو بتلا تا کہ اُس نے جانے ہے انکار کیا پس اُس نے جانے ہے انکار کیا پس اُس ہے تسم کی کہ تو اُس کے قرضداروں یا اقرباؤں کو بیس جانتا ہے حالا نکہ اگر وہ بتلا دہ تو اس میں مسلمانوں پرضرر کثیر ہے پس اگر جانتا ہے تو اُس کے تم کھالینے کی گنجائش نہیں ہے لیکن حیلہ میہ ہے کہ اس مرد کا نام بیان کے جس کو سلطان نے طلب کیا ہے مگر اس نام کا دوسرا آ دی ارادہ کر کے قسم کھالیا ورائی تسم موحیلہ خصاف کے نزد یک سیجے ہے اگر چہ ظاہر الروایات کے موافق نہیں تسمجے ہے پس اگر حالف نہ کو رمظام ہوگا تو امام خصاف نے عمر و خصاف نے موافق نہیں تھوں کیا اور عمر و نے انکار کیا پس قاضی نے عمر و خصاف کے تھے پراس کا اس قدراییا مال نہیں ہے لیس عمر و نے اپنی آسین کے اندر سے انگل سے ایک دوسر شخص کی طرف اشارہ کر کے قسم کھالی کہ اس کا اجمد پر پچھنیں ہے تو دیائے اُس کی تصد بی بوگ نہ قضاءً (یہ پین غوں میں ہے کہ خت گنہگارہوگا) بین خلاصہ میں ہے۔

#### کفارہ کے بیان میں

حانث ہونے پرفتم کا کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ تین چیزوں میں سے ایک بیہ کدا گرفتدرت رکھتا ہوتو ایک بردہ آزاد کر دے اور جو بردہ کفارہ ظہار میں جائز ہے وہ یہاں بھی روا ہے یادس مسکینوں کولباس دے دے کہ ہرا یک کوایک کپڑایا زیادہ دے اورادنیٰ لباس اس قدر ہے کہ جس میں نماز جائز ہو جاتی ہے گیادس مسکینوں کو کھانا دے اور کفارہ قتم میں کھانا دیناویسا ہی ہے جیسے کفارہ ظہار میں دیا جاتا ہے بیڈناویٰ حاوی قدی میں ہے۔

امام ابوطنیفہ اور امام محمر سے روایت ہے کہ ادنی لباس اس قدر ہے کہ اُس کے اکثر بدن کو چھپائے حتی کہ خالی ایک پا مجامہ دے دنیا کافی نہیں ہے اور یہی قول صحیح ہے میہ ہدایہ میں ہے اور اگر ان تین چیز وں میں سے کسی کے دینے کی اُس کوقد رہ نہ ہوئی تو پے در پے تین روز روز ہ رکھے اور میہ تنگدست کا کفارہ ہے اور اولی کفارہ بیار ہے اور اس کفارہ کے واسطے خوشحالی اسی قدر معتبر ہے کہ اُس کی کفایت سے اس قدر بچتا ہو کہ جس سے کفارہ شم اداکر دے اور بہتھم اس وقت ہے کہ جومنصوص علیہ ہے وہ اُس کی ملک میں نہ ہواور اگر

عین منصوص علیہ اُس کی ملک میں ہو یعنی اُس کی ملک میں کوئی غلام ہے یادی مسکینوں کا لباس یا کھانا موجود ہوتو اُس کوروزے ہے کفارہ دینا کافی نہ ہوگا خواہ اس پر قرضہ ہو یا نہ ہواورا گراُس کی ملک میں عین منصوص علیہ موجود نہ ہوتو اُس وقت تنگی وخوشحالی کا اعتبار ہوگا یہ براج وہاج میں ہے پھر واضح ہو کہ تنگی وخوشحالی کا اعتبار ہمارے نزد یک اس وقت ہوگا جب کفارہ دینے کا قصد کی اگر قت میں جا نہوں کے وقت وہ خوشحال تھا پھر جب کفارہ دینے کا قصد کیا اس وقت تنگدست ہوگیا تو ہمارے نزد یک روزے اُس کے حق میں کافی ہوں گے اور اگر اس کے برعکس ہوتو کافی نہ ہوں گے یہ فتح القدیر میں ہواور یہ جوفر مایا ہے کہ خوشحالی سے یہاں یہ مراد ہے کہ اُس کے کفاف سے پچھزا کہ بچتا ہوتو کفاف کی مقدار رہے کہ رہنے کے مکان سے اور سے جوز مایا ہے کہ خوشحالی سے یہاں یہ مراد ہے کہ اُس کے کفاف سے پچھزا کہ بچتا ہوتو کفاف کی مقدار رہے کہ رہنے کے مکان سے اور ستر عورت کے قدر کپڑے سے اور روزینہ کھانے سے فاضل رہتا ہو یہ فاضی خان میں ہے۔

اگراس کا مال غائب ہویالوگوں پرائس کا قرضہ ہواور ہردست ہواس قدر نہیں پاتا ہے کہ اُس سے ہردہ آزاد کرے یاسکینوں کو
لباس دے یا کھانا دے تو اُس کوروزے رکھنے کا فی ہوں گے ایبا ہی امام محدؓ نے ذکر فرمایا ہے اور مشائ نے نے فرمایا کہلوگوں پر ہو جوا داکر نے پر
گیصورت میں بھی روزے سے جواز کا تھم جوا مام محدؓ نے دیا ہے اُس کی تاویل ہیہ ہے کہ اُس کا قرضہ نگلاست لوگوں پر ہو جوا داکر نے پر
قادر ہیں اور اگر اس کا قرضہ مال داروں پر ہوکہ اس کے اداکر نے پر قادر ہیں کہ اگر اُن سے نقاضا کر کے وصول کر بے تو کفارہ بیارا دا
کرنے پر قادر ہوجائے تو اس کوروزے کا فی نہ ہوں گے ایسا ہی امام محدؓ سے ابن ساعہ نے روایت کی ہوادر ایسا ہی مشائ نے نے مورت کے
حق میں کہا ہے کہ جب اس پر کفارہ لازم آیا اور اُس کے ہاتھ میں کچھ مال نہیں ہے حالا نکد اُس کو مہر اس کے شوہر پر ہے کہ اگر نقاضا
کر بے تو وہ اداکر دے تو مورت کوروزے سے کفارہ دینا روانہ ہوگا اور اگر ایک شخص کے پاس مال ہو طالا نکہ اس پرلوگوں کا قرضہ بھی اُسی
مقدرے کہ جتنا مال ہے یا س سے بھی زیادہ ہوتا اس کو بیقر ضہ اس مال سے اداکر نے کے بعدروزے سے کفارہ روا ہے ایم بیس سواس
نے اصل میں ذکر کیا ہے اور بی ظاہر ہے اور تی قفائے ترضہ (ادائے ترضہ) نہ کوروزے آیا اُس کوروزے سے کفارہ دینا روا ہے یا نہیں سواس
میں مشائ نے اختلاف کیا ہے کذا نی انحم طورات سے کہ اگر وہ قالی سے کہ وہ تو جا کر ہے ور نہ نہیں ۔
گیڑے میں قالیش کا حال معتبر سے کہا گروہ قالیش کے واسطے صالے ہوتو جا کر سے ورنہ نہیں :
گیڑے میں قالیش کا حال معتبر سے کہا گروہ قالیش کے واسطے صالے ہوتو جا کر سے ورنہ نہیں :

اگر ہر مسکین کونصف کپڑا دیایا ایک گیڑا دی مسکینوں کو دیا بہنیت کفارہ قسم تو لباس سے کفارہ ادانہ ہوگا اور جب لباس سے کفارہ ادانہ ہو پس اگر اُس کی قیمت اس قدر ہو کہ جس سے دی مسکینوں کا کھانا دیا جا تا ہے تو کیا گھانے سے اعتبار کر کے کفارہ ادا ہو جائے گایا نہیں تو شیخ الاسلام خواہر زادہ نے ذکر فر مایا ہے کہ ہمار سے اصحاب سے ظاہر الروایت کے موافق کا فی ہو جائے گائے خواہ اُس نے نیت کی ہو کہ یہ کپڑا اطعام کے بدلے (۱۰ میں ہے یا یہ نیت نہ کی ہو بے ہمیر بید میں ہے اور ٹو پی اور موزہ لباس سے کفارہ دینے میں کافی نہیں ہوار کھانے نے کافی ہواور کپڑ ہے میں قابض کا حال معتبر ہے کہ اگر وہ قابض کے واسطے صالح ہوتو جائز ہے ور نہیں اور ہمار سے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ اور مایا کہ بوقو جائز ہے در نہیں اور ہمار سے بعضا صد میں مشائخ نے فرمایا کہ اور مایا کہ بوقو اشبہ بالصواب ہے بینظا صد میں ہوا ور اگر ہر مسکین کوا یک عمامہ دید یا پس اگر اس قدر کپڑ ا ہے کہ وہ ایک قیمت اتنی ہو کہ طعام سے کفارہ ادا ہو جائے گاور نہ لباس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ادا ہو جائے گابشر طیکہ اُس کی قیمت اتنی ہو کہ طعام سے کفارہ کو اسلام میں ہوگا میں ہوگا میں ہوگا میں ہوگا مگر طعام سے کفارہ اور آگر ہر مسکین کوارہ دور کا سے کفارہ ہو جائے گابشر طیکہ اُس کی قیمت اتنی ہو کہ طعام سے کفارہ کو آگر اور کم میں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ہو جائے گابشر طیکہ اُس کی قیمت اتنی ہو کہ طعام سے کفارہ کو آگر اور کم میں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ہوجائے گابشر طیکہ اُس کی قیمت اتنی ہو کہ طعام سے کفارہ کی تو میں ہوگا مگر طعام سے کفارہ ہوجائے گابشر طیکہ اُس کی قیمت اتنی ہو کہ طیب سے کفارہ ہوجائے گابشر طیکہ اُس کی قیمت اتنی ہو کہ طیب کو کہ کھوں کے کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ

لے جس وقت اس نے کفارہ دینا چاہا اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا حال ہے نداس وقت جب حانث ہوا ہے ا۔

ع قال المترجم: يهان اب بيربيان ہے كه كير اكس درجه كاموا ا

<sup>(</sup>۱) اگر کھ مقدار طعام کو پنج ۱۲ (۲) قیمت طعام کے برابر ہوا۔

اوراگردی مسکینوں کوایک کپڑ ابھاری قیمت کاسب میں مشترک ایسادیا کہ ان کی اوسط لباس واجبی کی قیمت کے مشل یا زیادہ اس میں ہے ہوایک کے حصے میں پہنچتا ہے تو ہے کپڑ اان کے کفارہ لباس سے کافی نہ ہوگا اس واسطے کہ لباس منصوص علیہ ہے لیس وہ اپنچتا ہوتو طعام سے گاہاں غیر کابدل ہوسکتا ہے چنانچداگر اس کپڑے میں سے ہرایک کے حصہ میں طعام کی قیمت کے مثل قیمت کا حصہ پہنچتا ہوتو طعام سے کفارہ ادا ہوجائے گا اور جیسے اس کے برعس کہ اگر ہر مسکین کو چہارم صاع گیہوں دیئے جو ایک صاع چھو ہارے کے برابر جی تو طعام سے کفارہ ادا نہ ہوگا ہاں اگر اس چہارم صاع گیہوں کی قیمت کے مثل ہوتو لباس سے کفارہ ادا ہوجائے گا یہ بدائع سے کفارہ ادا نہ ہوگا ہاں اگر اس چہارم صاع گیہوں کی قیمت کے مثل ہوتو لباس سے کفارہ ادا ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے جس پر کفارہ قیم واجب ہے اگر اُس نے ایک پرانا کپڑ اسکین کو دیا تو مشائخ نے فرمایا کہ قیمت کے عض جائز نہیں ہو کیٹن یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایسا ہو کہ اس سے چار مسینے یعنی نصف مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہے اور جدید کپڑے سے چھ مہینہ انتفاع ہوسکتا ہے اور اُس سے چار مسینے یعنی نصف سے زائد مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اور جدید کپڑے سے چھ مہینہ انتفاع ہوسکتا ہے اور اُس سے چار مسینے یعنی نصف سے زائد مدت تک انتفاع حاصل کیا جائے تو نہیں جائز ہو اس میں ہے۔

اگرایک ہی سمکین کودس کیڑے ایک ہی دفعہ دے دیے تو اُس کے کفارہ کی طرف سے کانی نہ ہوں گے جیسے طعام میں ہوتا ہے اور اگراُس کو ہرروز کر کے ایک ایک کیٹر ادیا یہاں تک کہ دس کیڑے دی روز میں پورے کر دیئے تو کفارہ ادا ہو گیا جیسے طعام میں ہواور اگر مسکیفوں کو فلام یا چو پایہ جس کی قیمت دس مسکیفوں کے کپڑے دیا تر ہے دیا تو باعتبار قیمت کاس کا کفارہ لباس سے ادا ہو گیا جیسے درہم دینے میں ہوتا ہے اور اگر غلام یا چو پایہ کی قیمت دس مسکیفوں کے لباس کے برابر نہیٹی گردس مسکیفوں کے طعام کے برابر پیٹی تو کفارہ طعام سے ادا ہو گیا اور اگر کسی مرد نے گواہ قائم کیے کہ یہ کپڑ امیرا ہے یا یہ چو پایہ میرا ہے کہ ب بعد شہوت و حکم قاضی کے اس کو لیا ایو ایا تو اور اگر کسیفوں کو لباس دے دیا تو زید سے کاس کو ایا تو زید کے تعلم سے دس مسکیفوں کو لباس دے دیا تو زید سے کفارہ ادا ہو گیا اگر چو مرد نے زید سے اس کا مرد نے قارہ اور اگر کسی نے جس کر دونوں رضائے زید کے ایسا کیا تو زید کی طرف سے جائز نہ ہوگا اور اگر کسی نے اپنی قسم کے کفارات میں ہے کسی این سیبل کوجس کا تو شہر مسافرت میں یا متبت کے ادائے قرف میں یا متبت کے ادائے قرف میں یا متبت کے ادائے قرف میں یا متبت کے اور بدون رضائے زید کے ایسا کیا تو بارا ہوگئے والم میں اس کی ایک ہی فتم کی طرف سے ادا ہوں گے اور اگر کسی نے دیے تھارہ تیم میں لباس دیا تھا تھر یہ اگر ویسٹ کے قول میں اس کی ایک ہی فتم کی طرف سے ادا ہوں گے اور اگر کسی نے دیک مسکین کو اپنے کفارہ تم میں لباس دیا تھا تھر یہ اگر ویا سے ذید کیا یا مسکیون کو ایک کفارہ نہ کو کملا اور اُس کی کھر اور نے دی کپڑ امیراٹ میں پایا مسکیون کی زندگی میں اُس سے خرید لیا یا مسکیون نے اُس کو جب کردیا تو اُس کا کفارہ نہ کور فاسد نہ ہوگا یو میں ہے۔

اگرکسی نے کفارہ قتم میں کھانا دینا اختیار کیا تو وہ دو(۲) نوع پر ہے ایک طعام تملیک اور دوم طعام اباحت پس طعام تملیک اس طرح ہے کہ دس مسکینوں میں سے ہرایک وضف صاع گیہوں یا آٹایا ستود سے بایک صاع جود سے جیسے صدقہ فطر میں ندکور ہے اور اگر اس صورت میں اُس نے دس مسکینوں میں ہرایک کو چہارم چہارم صاع دے دیا تو جائز ہوگیا اور اگر دوبارہ انہیں کو چہارم چہارم صاع دے دیا تو جائز ہوگیا اور اگر دوبارہ انہیں کو چہارم چہارم صاع دے دیا تو جائز ہوگیا اور اگر دوبارہ انہیں کو چہارم چہارم صاع دے دیا تو جائز ہوگیا اور اگر دوبارہ ان کو نہ دیا تو از سر نوطعا م دیا جائے ہی وصی نے دی مساکین کو جائے گھانا کھلائے تو مسکینوں کو طعام دیا جائے گیس وصی نے دی مساکین کو تھا کہ کہانا کھلائے تو کھانا کھلائے تو کھانا دے گر وصی ضامن نہ ہوگا اور ایک محض نے ایک ہی مسکین کو این قائم ہوگی اور اگر ایک مسکین کو دے دیے تو کھارہ ادانہ ہوگا لا آئکہ ایک ہی مسکین کو دی روز میں دے پس تعداد ایا م مقام تعداد سائین قائم ہوگی اور اگر ایک مسکین کو دی کے موافق گیہوں دیئے یعنی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے یعنی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے یعنی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے یعنی ایک صاع تو ظاہر الروایة کے موافق گیہوں دیئے یعنی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے یعنی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے یعنی ایک صاع تو ظاہر الروایة کے موافق گیہوں دیئے یعنی نصف صاع اور دوسرے کو جود سے یعنی ایک صاع تو ظاہر الروایة کے موافق

جائزے۔

ا گرکشی نے کفارہ طعام بطوراباحت اختیار کیا تواحناف کے نز دیک رواہے:

لے واضح رہے کہ طعام تملیک بیہے کہ ان کی ملک میں کردیا کہ جا ہو جو کرواور طعام اباحت بیہے کہ پیٹ بھر کے کھالو 1ا۔

گئے پھراس نے ان کو چہارم چہارم صاع دیا تو امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ یہ کفارہ جائز نہ ہوا جیسے مکا تب کو چہارم صاع دیا پھر وہ عاجز ہوکرر قبق کر دیا گیا پھر دوبارہ مکا تب کیا گیا پھرائس نے اُس کو چہارم صاع دیا تو یہ کفارہ ادا ہونے کے واسطنہیں کافی ہے یہ فاوی عاضی خان میں ہے ہرایک کو ہزار ہزار من گیہوں ا یکبارگی دے قاضی خان میں ہے اور اگر کمی محف نے اپنی قسموں کے کفارات میں دس مسکینوں میں ہے ہرایک کو ہزار ہزار من گیہوں ا یکبارگی دے دیے تو امام ابوطنیفہ وامام ابویوسف کے نزد ہوں کے یعنی ایک ہی کفارہ ادا ہوگا یہ خلاصہ میں ہے جس پر کفارہ فتم ہوا گرئیس نے یا نجے صاع گیہوں دس مسکینوں کے سامنے رکھے لیس اُنھوں نے چھینا جھیٹی کر کے لوٹ لیا تو فقط ایک ہی مسکین کی طرف ہے کافی ہوگا یہ خلیس ہے اور جن لوگوں کوزکوۃ دین جائز نہیں ہان کو کفارہ دینا بھی جائز نہیں ہے والدین و اولا دوغیرہ مگر کفارہ ذمی نے اور حربی فقیروں کو دینا بالا جماع نہیں ہے یہ ہوں کو دینا جائز ہیں ہے۔

كتاب الايمان

اگرمملوک نے باجازت ولی مال سے کفارہ اداکردیا تو جائز نہ ہوا:

روزہ کفارہ ایا م تشریق میں نہیں روا ہے بیمبسوط میں ہے اگر تنگدست نے روزہ سے کفارہ دینا جا ہا کہ دوروزے رکھ کر تیسرےروز بیارہوا کہاس کوافطار کرنا پڑا تو ازسرِ نوروز ہے رکھے اسی طرح اگرعورت تین ایام کے اندر حائض ہوگئی تو ازسرِ نو ادا کرے بیہ ظہیر یہ میں ہا گرمتفرق قسموں کے کفارات لا زم آئے پس اُس نے کفاروں کی گنتی پر بردے آزاد کیے کہ ہوشم کے مقابلہ کوئی رقبہ عین نہیں کیایا ہررقبہ کوان سب کی طرف ہے کفارے کی نیت ہے آزاد کیا تو استحسانا کفارات ادا ہوجا کیں گے اوراسی طرح اگرا یک کفارہ کی طرف ہے بردہ آزاد کیااور دوسرے ہے کھانا دیا اور تیسرے ہے کپڑا دیا تو جائز ہے اس واسطے کہ ان انواع میں ہے ہرنوع ہے کفارہ مطلقاً ادا ہوجا تا ہے بیں ان سب میں تھم کیساں ہوگا اور مملوک جب تک آزاد نہ ہوااس کا کفارہ روزے سے ہے اور اگراس کے مولی نے اس کی طرف ہے کھانا دیا یا ہروہ آزاد کیا یا کپڑا دیا تو کافی نہیں ہے بیمبسوط <sup>(۱)</sup> میں ہےاورا گرمملوک نے باجازت ولی مال ہے کفار ہادا کر دیا تو جائز نہ ہوا بیسراجیہ میں ہے اور اس حکم میں مکاتب وید ہر دام ولدمثل تن کے ہیں اور جوسعایت کرتا ہووہ بھی امام اعظم یے نز دیک ای حکم میں شامل ہے اس واسطے کہ وہشل مکا تب کے (نز دیک) ہے۔اگر کسی (آزاد نے ۱۲) نے کفارے میں دوروزے رکھے پھر تیسرے روز اس کواس قدر ملے گیا کہ طعام یا لباس ہے کفارہ اوا کرسکتا ہے تو روزہ جائز نہ ہوگا اور اس پر طعام یا لباس ہے کفارہ وینا واجب ہوجائے گااورا گر تنگدست نے دوروز روز ہ رکھ کرتیسرے روز اس قدر پالیا کہ رقبہ آزاد کرسکتا ہے تو اس پر مال سے کفارہ دینالازم ہوگااوراس روز کاروز ہ بہتر ہے کہتمام کرےاوراگراس نے تو ژ دیا تو اس پر قضالا زم نہ ہوگی اور بیمبسوط عمس الائمہ سرحسی میں ہے۔ عورت اگر تنگدست ہواوراس نے روز ہ سے کفارہ دینے کا قصد کیا تو اس کے شوہر کواختیار ہے کہاس کوروزے ہے نع کرے یہ جو ہرہ تیرہ میں ہےاورا گرغلام نے کفار ہشم کے روزے رکھے پھرقبل اس سے فارغ ہونے کے آزاد کر دیا گیا اور اس نے مال پایا تو روزے اس کے کافی نہ ہوں گے اور اگر فقیر نے چھروزے دوقسموں کے کفارہ میں رکھے تو اس کو کافی ہیں اگر چہاس نے تین دن کی ہرایک کے واسطے نیت نہ کی ہواوراگراس کے پاس ایک کفارہ کا کھانا ہو پس اس نے ایک کفارے سے روزے رکھ لئے پھر دوسرے کفارہ میں پیکھانا دیا تو جائز نہ ہوگا اور بعد کفارہ طعام دینے کے اس کودوبارہ دوسرے کفارہ کے روزے رکھنے لا زم آئیں گے اور کسی کا دوسرے کی طرف ہے روز ہ رکھنا خواہ زندہ ہویا مردہ خواہ کفارہ میں ہویا غیر کفارہ میں جائز نہیں ہے بیمبسوط تنس الائمہ سرحسی

ا نومسكينون كادينااس يرباقي ربا١٦\_

<sup>(</sup>۱) سزاوار بوگاما

میں ہے۔اگر کسی پر کفارہ قتم واجب ہواوراس نے اس قدر نہ پایا کہ بردہ آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا یا کپڑا دے دے اور وہ ایبابڈ ھاہے کہ روز ہنبیں رکھ سکتا اور نہ اس سے اس کی پچھا میدہے پس لوگوں نے جا ہا کہ اس کی طرف ہے روز ہ کے عوض ایک مسکین کوکھانا دے دیں یاوہ مرگیا اور وصیت کر گیا کہ میرے طرف ہے اس طرح ادا کر دیا جائے تو جائز نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کھانا دے دیں <sup>(1)</sup> اور نہاس کو کافی ہو گا الّا آئکہ وہ خود دس مسکینوں کو کھانا دے دے یا اس کی طرف ہے دیا جائے بشرط وصیت اوراگراس نے وصیت نہ کی اورلوگوں نے خود جا ہا کہ اس کی طرف سے کفارہ دے دیں تو دس مسکینوں کے کھانے یا کپڑے ہے کم کا فی نہ ہوگا اور بیروانہیں ہے کہ بیلوگ اس کی طرف ہے بردہ آزاد کریں بیسراج وہاج میں ہے آورایک مرد نے ایک بردہ اپنے کفار ہشم میں آ زاد کر دیا اور نیت فقط اپنے دل میں کی اور زبان ہے کچھ نہ کہا آ زاد کر دینے کؤتو کافی ہے یہ مبسوط میں ہے اور ایک شخص نے فتم کھائی کہا بیانہ کروں گا پھر بھول گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی قشم کھائی تھی یا طلاق کی یاروز ہ کی تو مشائخ نے فر مایا کہاس پر کچھنہیں ہے یہاں تک کہاس کو یا دآئے لیے فتاوی قاضی خان میں ہے اور شیخ محمہ بن شجاع سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص نے قشم کھائی بطلاق اور بیاس کو یا د ہے مگروہ کہتا ہے کہ مجھے بیمعلوم نہیں کہ میں اس وقت بالغ تھایا نہ تھا تو فر مایا کہاس پر حانث ہونے کی جزا کچھ نہ ہوگی جب تک بینہ جانے کہ اس وقت وہ بالغ تھا جب قتم کھائی تھی زید نے عمرو کی بیوی کوزنا کی تہمت دی پس عمرو نے کہا کہ وہ بسہ طلاق طالقہ ہےاگر آج کے روز اس کا زنا ظاہر نہ ہوا پھر دن گذر گیا اور اس کا زنا ظاہر نہ ہوا تو طلاق واقع ہوگی اور ظاہر ہونے کی یہی صورت ہے کہ چارمرد گواہی ویں یاوہ عورت خودا قرار کرے ایک مرداپنی بیوی کا کپڑا لے کررنگریز کے پاس گیا تا کہ وہ رنگ کردے پس اس کی بیوی نے کہا کہ تو اس واسطے لے گیا کہ اس کوفر وخت کردے پس شو ہر کوغصہ آیا اور کہا کہ اگر میں نے اس کورنگا ہے تو تو طالقہ ہے پھررنگریز نے اس کے بعداس کورنگا تو وہ حانث نہ ہوگا پیظہیریہ میں ہےاورا گرایک ھخص پر کفارہ قشم ہےاور و ہ اس حالت میں مرگیا یاقتل کیا گیا تو کفار ہ ند کور ساقط نہ ہوگا اور کفار ہ ظہار کا بھی یہی حکم ہےا بیبا ہی فقیہ ابو بکر بلخی ہے منقول ہے اور فقیہ ابواللیث نے کہا کہ کفارہ ظہارسا قط ہوجائے گا بخلاف کفارۂ نمین کے کہ ساقط نہ ہوگا پیمحیط میں ہے۔

كتأب الايمأن

اگر جانت ہونے سے پہلے کفارہ اداکر دیا تو کافی نہ ہوگا اگراس کو سکین سے واپس لے سکتا ہے اس واسطے کہ میصد قد ہوا
ہے اور یہ ہدایہ میں ہے اور اس کے متصلات میں مسائل نذر ہیں اور جس کی نے نذر مطلق کی اس پر اس کا وفاکر نا واجب ہے
کذائی الہدا بیاور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایساکروں تو مجھ پر تج یا عمرہ یا نماز یاروزہ یاصد قد وغیرہ کوئی امر طاعت واجب ہے پھروہ
فعل کیا تو یہ چیز جواپنے او پر واجب کر لی ہے اداکرنی واجب ہوگی اور اس صورت میں ہمار ہے زدیکہ موافق ظاہر الروایة کے اس
پر کفارہ قسم نہیں واجب ہوگا اور امام محمد سے مروی ہے کہ جس نے نذرالی شرط پر معلق کی جس کا ہونا جانتا ہے جیسے کہا کہ اگر اللہ تعالی
میرے مریض کو شفاد ہے دے یا میرے خائب کو واپس بھیج دے تو پندرہ فقیر کو کھانا کھلا وُں تو ایس صورت میں کفارہ دے کر اس سے
خارج نہیں ہوسکتا ہے کذائی المبوط بلکہ بعینہ خود بیان کیا ہے اس پر واجب ہوگا یہ فتا و کی قاضی خان میں ہے اور اگر نذرالی شرط پر
معلق کی جس کا ہونائہیں جانتا ہے جیسے وار میں داخل ہونا وغیرہ تو الیس صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ چا ہے کفارہ قسم دے یا جو بعینہ
التزام کیا ہے وہ دے دے اور مروی ہے کہ امام اعظم ہونا وغیرہ تو الی طرف رجوع کیا ہے کہ اس کو ای طرح کا اختیار حاصل ہوگا

کے پس اگریاد آیا کہ اللہ کوشم یا طلاق کی تھی تو اس کاموجب واجب ہوگااورا گرروزہ کی تھی تو بدوں نذر کے پھی تیں ہے۔ تا نزر مطلق جس کے ساتھ کی ون ومہینہ وجگہ وغیرہ کی قیدنہ لگائی جائے۔ 11۔

<sup>(</sup>۱) یعن برروزه کے بدلے ایک مسکین ۱۲۔

اور پیخ اسمعیل زاہدای پرفتویٰ دیتے تھے اور پینخ مؤلف رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک بھی یہی مختار ہے کذانی المہو طاور پر تفصیل ہی تھی ہے اور اید ہوں گی اورای پر تفصیل ہی تھی ہے اور اید ہوں گی اورای کی اورای کی اورای طرح اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر نماز واجب ہوں گی اورای طرح اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں نماز پڑھوں یا کہا کہ نصف رکعت تو بھی یہی تھم ہے کہ دورکعت واجب ہوں گی اوراگر کہا کہ تین رکعت تو جا ررکعت واجب ہوں گی یہ فتاوی عاوی قدی میں ہے۔

اگر کسی نے کسی خاص جگهروزه رکھنے یا نماز پڑھنے کی نذر کی تو ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے:

اگر نماز بغیروضو کے نذر کی تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور اگر نذر کی کہ نماز بغیر قراءت کے یا نظے پڑھے گاتو اس پر نماز واجب ہوگی اور اگر نذر کی فریضہ ظہر آئھ رکھیں پڑھوں یا کہا کہ اگر ضدا تعالیٰ مجھے دوسو درہم عطا فرمائے تو دی درہم ذکو ہ مجھ پر واجب ہوں گے بیم عطا فرمائے تو دی درہم ذکو ہ مجھ پر واجب ہوں گے بیم عطا فرمائے تو دی درہم ذکو ہ مجے رواجب ہوں گے بیم عطا فرمائے کہ اور اگر کئی نے کی خاص جہاں چا ہے نماز پڑھ دے نیا روز ہ رکھ لے بیم اس استحاب نے اختلاف کیا ہے اور امام اعظم "وامام مجھ " نے فرمایا کہ اس کواختیار ہے کہ جہاں چا ہے نماز پڑھ دے یاروز ہ رکھ لے بیم اس خاص کے اور اگر وقت کی خصوصیت کی چنا نچکل کے روز نماز پڑھنے کی نذر کی پھراس نے آئے بی پڑھودے یاروز ہ رکھ لے بیم اس اور ایو بات میں ہے اور اگر وقت کی خصوصیت کی چنا نچکل کے روز نماز پڑھنے کی نذر آئی کہ اور اگر نظر رکی کہ کل کے روز انم صدقہ کر سے آئی کے دروز انمی ان کوصد قہ کر دیا تو بالا تفاق کا ٹی ہے بیم حاوی قدی میں ہے۔ ایک نے اپنے او پر اس قد رہے زائد نذر میں واجب کر لئے جتنے اس کی ملک میں ہیں چنا نچک کی نے اہما کہ اگر میں نے اپنیا کہ اور درہم صدقہ کر نے واجب ہوں گے جواس کی ملک میں ہیں چنا نچک کی نے اہما کہ اگر میں نے اپنیا کہ اور درہم صدقہ کر نے واجب ہیں حال نکہ میں نو سودرہم ہیں تو سودرہم میں تھی دورہم صدقہ کر نے واجب ہیں حال کہ اس بھی نو نظر ورٹیم ہیں تو سودرہم میں ہیں تو ہو تھی کر دے اور اگر اس کے پاس کچھنہ ہوتو اس پر کھی ہوتو نی وقتی میں ہے۔ اس پر کھولا زم نہ ہوگا ہوتو اس کے دو نمی میں تو مقد کر دے اور اگر کہا کہ اللہ کہ واسط کی میں ہوتو تھی منعقد ہوجائے گی اور درصورت حانث ہونے کے اس پر کفار وقتی میں ازم آئے گا اور اگر کہا کہ واللہ خرور سے کہ میں ہوتو تھی منعقد ہوجائے گی اور درصورت حانث ہونے کے اس پر کفار وقتی میں اور آگر کہا کہ واللہ خرور سے کہ میں ہوتو تھی منعقد ہوجائے گی اور درصورت حانث ہونے کے اس پر کھار وقتی میں اور آگر کہا کہ واللہ خرور سے کہ میں کہ کو تو تھی کی دوسرے کی ملک ہوتی نے درسے کی اور درصورت حانث ہونے کے اس پر کھار وقتی میں کو تو خور کے گیا واللہ خرور سے کہ ایک کے دور کے گیا تو اس کہ کہ کہ کو تو کہ کہ کور کے اس کی کھولا نے کہ کی کی کور کی کھی کے کہ کہ کہ کہ کور کے کہ کی کور کے کہ کی کور کی کور کے کہ کور کے کور کے کہ کی کور کے کہ ک

ای طرح اگر کی بین کہالا ہدین ہذا الشاۃ کینی بلات دنوں تاکید بیان کیا توقتم منعقد ہوجائے گی یہ وجیز کردری میں ہاوراگرایی چیز کی نذر کی جومعصیت ہے تو نہیں صحیح ہے اوراگراس کو کہا تو اس پر کفارہ لا زم آئے گا اوراگرا پنے فرزند کے ذبح کی نذر کی توصیح نہیں ہے اوراگر مالم ذبح کرنے کی نذر کی توصیح نہیں ہے اوراگر غلام ذبح کرنے کی نذر کی تو اس پر کری ذبح کرنے کی نذر کی تو اس میں امام ابو صفیقہ ہے دو امام محکم ہے نزد کی نذر کی تو اس میں امام ابو صفیقہ ہے دو روایت میں ہے اوراگر والدیا والدہ کے ذبح کی نذر کی تو اس میں امام ابو صفیقہ ہے دو روایت میں ہے اوراگر اپنے پوتے کے ذبح کی نذر کی تو امام اعظم سے دوروایت میں ہے کہ ایسی نذکور ہے کہ اس پر پچھلازم نہ ہوگا اور ایکی اظہر ہے اوراگر نذر کے ساتھ قسم کھائی گا اوراگر اس کی پچھ نیت نہ ہوتو اس پر کفارہ قسم واجب ہوگا اوراگر اس کی پچھ نیت نہ ہوتو اس پر کفارہ قسم واجب ہوگا اوراگر اس کی پچھ نیت نہ ہوتو اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں گا اوراگر نذر کے ساتھ قسم کھائی اور اس کی نیت میں

روزے ہیں اور کسی عدد کی نبیت نہیں کی تو حانث ہونے پر اس پر تین کے روز کے روزے واجب ہوں گے اور اسی طرح اگر صدقہ کی نیت کی اور عد د کی نیت نہیں کی تو اس پر دس مسکینوں کا کھا نا ہر مسکین کے واسطے نصف صاع گیہوں واجب ہوں گے بیمبسوط میں ہے اورایک شخص نے کہا کہ ہزار درہم از مال میں بدرویثاں داو ہ اوراس کے آگے کہنا جا ہتا تھا کہا گراییا کروں مگرکسی نے اس کا مند بند کرلیا تو مشائخ نے فرمایا کہا حتیا طأصد قہ کر دے اوراگر اس صورت میں طلاق یا عتاق کی نذرونشم ہوتو واقع نہ ہوگی ایک شخص نے کہا کہ اگر میں کفالت مالی یا جانی کروں تو اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پر ایک بیسہ صدقہ کرنا واجب ہے پھر اس نے مال یا جان کی کفالت کی تو اس پرایک پییہصدقہ ویناوا جب ہوگا ایک نے کہا کہ میرا مال فقرائے مکہ پرصدقہ ہےاگراییا کروں پھرحانث ہوااوراس نے فقرائے بلخ پاکسی اورشہر کے فقیروں پرصد قہ کر دیا تو جائز ہے اور نذر ہے نکل گیا اور ایک نے کہا کہا گرمیں نے اس غم ہے جس میں ہوں نجات پائی تو مجھ پر واجب ہے کہ دس درہم نکال کرروٹی صدقہ کروں پس اس نے دس درہم کی روٹیاں صدقہ کر دیں یا ان کا مثن دس درہم صدقہ گرد ہے بہرطور جائز ہے ایک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا تو ہزار درہم میرے مال سےصدقہ میں ہرمسکین کوایک درہم اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور ہزار درہم ایک ہارگی ایک مسکین کودے دیئے تو جائز ہے ایک نہ کہا کہ اگر میں اپنے اس مرض ہےا جھا ہو گیا تو ایک بکری ذکح کروں گا پھرا چھا ہو گیا تو اس پر پچھالا زم نہ ہو گا الّا آ نکداس طور ہے کہے کہا گر میں اس مرض ہے اچھا ہو گیا تو مجھ پر اللہ کے واسطے ایک بکری ذبح کرنی واجب ہے تو ذبح کرنی واجب ہو گی ایک نے کہا کہ اگر میں نے ا پنے راس المال ہے تجارت کی اوروہ ہزار درہم ہیں پھراللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں نفع دیا تو میں اللہ تعالیٰ کے واسطے حج کرنے کے لئے جاؤں گا پھراس نے تجارت کی اوراس کو پچھ بہت نہیں بڑھا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس نذر سے اس پر پچھ لازم نہ ہوگا اورا یک نہ کہا کہا گرمیں نے ایبا کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہا پنے قرابت داروں کی ضیافت کروں پھر حانث ہوا تو اس پر پچھ واجب نہ ہوگا اوراگر یوں کہا کہ ایلد تعالیٰ کے واسطے مجھ پر کذاو کذا کھانا دینا واجب ہے تو اس پر بیلازم آ جائے گا ایک نے کہا کہ میرا مال مساکین کو ہبہ ہےتو پنہیں سیجے ہےالا آئنکہ صدقہ کی نیت کرے پیفناوی قاضی خان میں ہے۔

اگر کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے ہوی موافق نصیب کی تو مجھ پر ہر جمع رات کا روز ہ اللہ تعالی کے واسطے وا جب ہو مشائخ نے فر مایا کہ موافق ہیوی وہ ہے کہ جواس کونفقہ و سے اس نفقہ پر راضی ہوا ور جو تمتع اس سے چاہاں میں اس کو در بنخ نہ ہو ہوجیز کروری میں ہے ایک شخص نے نذر کی کہ ایک و بیا کوئی لوگوں پر صد قد کر ہے تو صبح نہ ہونی چاہئے اور بعض نے فر مایا کہ اگر ابن انسبیل کی میں ہے ایک نیز رکی کہ اللہ کے واسطے مجھ پر مسکینوں کا کھانا ہے تو صبح نہ ہوتی جواہرا خلاطی میں ہے ایک نیز رکی کہ اللہ کے واسطے نصف صائے گیہوں وا جب ہوں گے بیم مسوط کی نیت ہوائی قد روا جب ہوں اگر جہا کہ اللہ کے واسطے نصف صائے گیہوں یا ایک سائے چھوار سے یا جو وا جب ہو گا اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے نصف صائے گیہوں یا ایک سائے چھوار سے یا جو وا جب ہو گا اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر دس مسکینوں کا کھانا ہو رمقد ارطعام بیان نہ کی پھر اس نے پانچ مسکینوں کو کھلا دیا ہے نہیں جائز ہے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر اس مسکین کو بیطعام و یا تو نذر ادام ہوگی اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر اس مسکین کو بیطعام و یا تو اجب ہے یعنی چیز معین نہیں ہے کہ ای مسکین کو کھلا کے اور اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر دس مسکینوں کا طعام واجب ہے حالا نکہ اس کی نیت بینہیں ہے کہ بیتحداد دس فقیروں کو کھلا وَں بلکہ بینیت ہے کہ ایک مسکینوں کا طعام واجب ہے حالا نکہ اس کی نیت بینہیں ہے کہ بیتحداد دس فقیروں کو کھلا وَں بلکہ بینیت ہے کہ ایک مینوں کو کھلا وَں بلکہ بینیت ہے کہ ایک ویک

ا تال المترجم: بیاس وقت ہے کہ بعبارت عربی صیام اس کی نبیت میں ہوں اور اگر بلفظ اردوروزے ہوں تو ظاہر میہ ہے کہ اس پر دوروزے واجب ہوں گے واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔ میں بعنی غنی جس کاخرچہ وتو شہ بعد میں ہوگا کہ نی الحال وہ مفلس ہے ۱۲۔

اس قدر دول کہ جودس کو کافی ہوتا ہے تو ایک کو دینا کافی ہے اورا گر کہا کہ اللہ کے واسطے پچھے کھانا دینا دس کوتو واجب ہے تو جائز ہوگا جب تک کہ دس کو نہ کھلا دے بیسب منتقی میں نہ کور ہے محیط میں ہے۔

اگرکہا کہاللہ کے واسطے مجھ پرایک نسخہ آزاد کرناہے پس ایک اندھا جابر آزاد کیا تونہیں جائز:

ایک نے ہزار مسکین پرصدقہ کرنے کی نذر کی پھراس نے جومقدار ہزار کو دینی اپنے اوپر واجب کر کی تھی وہ ایک ہی کو دے دی تو عہدہ سے نکل (۱) جائے گا بیتا تار خانیہ میں جہ سے منقول ہے اوراگر درہم معین صدقہ دینے کی نذر کی پھر دوسرا درہم نذر میں صدقہ دیا تو اداہو گئی بیوفتح القدیم میں ہواوراگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کے رقبہ کو آز ادکروں اور وہ اس میں میں ہے کہ نذرای طرح و فاکر ہے اوراگر و فانہ کی تو گئی گئی ہوگا مراضی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس پر جر کی ملک میں ہے تو اس پر واجب ہے کہ نذرای طرح و فاکر ہے اوراگر و فانہ کی تو گئی گئی گرہوگا مگر قاضی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس پر جر کرے بین طاصہ میں ہے منتقی میں ہے کہ اگر کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر ایک نیخ آز ادکرنا ہے جس ایک اندھا جا برآز ادکیا تو نہیں جا بڑ واجب ہے پر واجب ہے کہ واجب ہی تو اس کے سات بھریاں ذرج کردیں تو تو بھی پر واجب ہے کہ واجب ہی تو اللہ کے واسطے مجھ پر چاردوں اوراگر میں نے دور کھت نماز پڑھی تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ ودر رہم صدقہ کروں اوراگر میں نے دور کھت نماز پڑھی تو اللہ کے واسطے مجھ پر چاردوں ہی درجم صدقہ کرنا واجب ہے کہ ودر وہ میں رہم صدقہ کرنا واجب ہے کہ بی خواس و رہایا کہ اس پر دی در درجم صدقہ کروں اوراگر میں نے تین رکعت نماز پڑھی تو اللہ کے واسطے مجھ پر چاردوں تو ہو ہایا کہ اس پر دی درہم صدقہ کرنا واجب ہیں پھراس نے چارر کعتیں پڑھیں تو فر مایا کہ اس پر دی درہم صدقہ کرنا واجب ہیں۔

اور عیسی بن ابان اپنے نواور میں اور ابن ساعہ نے وصایا میں امام محد سے روایت ذکر کی ہے کہ ایک نے اپنے غلام معین کے آزاد کرنے کی نذر کی اور اُس کوفر وخت کیا لیس اگر اُس کے فرید لینے پر قادر ہوتو اُس پر واجب ہوگا کہ اس کوفر ید کر کے آزاد کر دور اور اگر اُس کے فرید نے پر قادر نہ ہواور اُس سے اس معین کا آزاد کرنا ممکن نہ ہوتو اس پر پھی نیس واجب ہے مگر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اگر اس کی قیمت یا تمن صدقہ کر دیا تو کافی نہ ہوا اور امام محد نے جامع میں فر مایا کہ اگر کی نے عربی زبان میں کہا کہ اس کان مافی یدی در اہم الا ثلثة فجعیع مافی یدے صدقہ فی المساکین یعنی جو پھی میرے ہاتھ میں ہے اگر درا ہم ہوں الا مین تو سب جو پھی میرے ہاتھ میں ہے وہ مسکینوں کوصد قہ ہم نیا تو اُس پر پھی صدقہ کرنا لازم نے گا اور اگر چودر ہم یا زیادہ ہوں تو اُس پر پھی صدقہ کرنا لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ان کان فی یدی من الدرا ہم الاثلثة فجعیع مافی یدے صدقہ فی المساکین۔ یعنی اگر میرے ہاتھ میں در ہموں سے ہوں اللہ تین تو اب جو پھی میرے ہاتھ میں ہے مسکینوں پرصد قہ ہے پھر اُس کے ہاتھ میں یا نئی یا چا

ا قال المتر جماس کی بیوجہ ہے کہ چاررکعت میں ایک رکعت اور دورکعت اور تمین رکعت بھی داخل ہیں تو سب کا مجموعہ دس درہم ہوئے کیکن بیٹھن قیاس ہے اور عرف شائع بیتھا کہ فقط چار درہم لازم آئیس کیونکہ عرف میں یہی مطلب ہوتا ہے کہا گر فقط ایک رکعت ہوتو ایک درہم وعلی ہذاتو یہاں چاررکعت کے سوائے کچھودا جب نہ ہوگا واللہ تعالی اعلم 11۔

ع قالالمتر جما گراردوزبان میں کہاہو یافاری میں تو پانچ ہونے کی صورت میں بھی اس پرکل صدقہ کرنا واجب ہوگا اور جار میں نہیں ۱۲۔ (۱) کافی ہوگیا۔

درہم نظے تو اس پرسب کا صدقہ کرنا لازم ہوگا اور اگر کہا کہ ان کان مافی یدی من الدداهم الاثلثة فجمیع مانی یدی فی المساکین لیخی جو کچھ میرے ہاتھ میں اگر درہموں ہے والاتین وہ سبسکینوں پرصدقہ ہیں پھراُس کے ہاتھ میں پانچ یا چار نظے تو اس پر پچھصد قد کرنا واجب نہیں ہے اور اگر کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں اکثر تین درہم ہے ہوں تو یہ سکینوں کوصدقہ ہیں ہیں اُس کے ہاتھ میں پانچ یا چار دراہم نظے تو سب صدقہ کرنے واجب ہوں کے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ ہر دانہ کتم مریزی کی میں نے یا دریا میں پھینک دیا وہ صدقہ ہے ہیں جو بو یا ہے اگر ہونے کے روز وہ اس کی ملک تھا تو نذر صحیح ہوگی اور اُس کے مثل دانہ یا اُس کی قبت صدقہ کردے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ ہر کپڑ اجب کہ میں نے جلایا وہ صدقہ ہے تو ایسا تھم نہ ہوگا اس واسطے کہ جلانے ہے قبت میں رہا ہے اور اگر میں نے بیغلام اپنا اجرت پر دیا تو اُس کی اجرت صدقہ ہے پھر اُس کی اجرت خود کھا لی تو اس کے مثل ہو جائے گی صدقہ کردے اور اس میں حیلہ ہیہ ہے کہ اس غلام کوفر وخت کردے پھر پچکم مشتری اس کو اجرت پردے دے لیان متم میں ہو جائے گی پھر اس کی اجرت پردے دے لیان ہوت ہو جائے گی جہر اس کو جربے گا اور اس میں حیلہ ہیہ ہے کہ اس کو ہم ہو کہ میں بہ کہڑ ایکہنا کہ جب تک تیرے پاس ہوں بیکٹر ایکہنا یا بیز اور پہنا تو ہے ہدیہ جن قو اس میں حیلہ ہیہ ہیں کہ ہر پہنے ہیں قسم میں ہے گہر ایکہنا ہو جائے گی پھراسیخ جہرے کہ اس کو ہم ہردے کی تیرے گھر پہنے ہیں قسم میں جہرے کی پھراسیخ جہرے کہ اس میں میں ہو جو کی گھراسیخ جہرے کہ اس کو ہم کر لے بیغ ہیں ہے۔

امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگرا کی شخص نے کہا کہ اگر میں نے اپنا پیفلام فروخت کیا تواس کی قیمت مسکینوں پرصد قد ہے پھراس کوفروخت کیا اور مشتری نے غلام میں کوئی عیب پا کر ہائع کووالیس کردیا اور بیامرقبل ہا ہمی قبضہ کے واقع ہوا تو ہائع پراس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے اوراگر دونوں نے ہاہم قبضہ کرلیا ہو پھرمشتری نے غلام کو بسبب عیب کے والیس کردیا اور ثمن درہم یا دینار ہیں تو بائع پر اس کے مشل صدقہ کرنے واجب ہوں گے اوراگر ثمن کوئی اسباب ہو پس اگر مشتری نے بحکم قاضی والیس کیا ہوتو ہائع پر کوئیس نے مشل صدقہ کرنے فاور اگر ثمن کوئی اسباب ہو پس اگر مشتری نے غلام پر قبضہ کرلیا گر ثمن اس کوئیس دیا یہاں تک کہ غلام ندگور بسبب کے بحکم قاضی والیس کیا ہوتو ہائع پر پھے صدقہ کرنا واجب نہیں ہے خواہ ثمن درہم و دینار عروض کی جنس سے ہواورا گر روکر و بنا بغیر حکم قاضی واتبی کہ بال تو ہائع کردے اور اگر ہائع نے ثمن پر قبضہ کرلیا اور ثمن اسباب ہواورا گر ہوئے کو غلام نہیں ہو کہ بال ہوگئا ہوا ہوا ہوئیس کردے اور اگر تو نیا ہواورا اس کے باس ہلاک ہوگیا تو ثمن مشتری کو والیس کردے اور بھے صدقہ کرنا اسباب ہواورا سے اوراگر ثمن اس صورت میں درہم و دینار ہوں تو اس کے شل صدقہ کر دے اوراگر غلام نہوئی قبض سے ہواورا اس کوئیس ہوئی اوراگر شون کے بالیا تو بعینہ ثمن کو والیس کردے خواہ کی جنس ہواورا اس پر واجب نہیں ہے کہ پھے صدقہ کر دے اوراگر خواہ کی جنس سے ہواورا اس کے باس ہوگی اورائی طرح کی اوراکر دیا تو نذر کی پھر کفان دے دیا تو نذر باطل ہوگی اوراگر انا ن جدور ایا تو نذر باطل ہوگی اورائی طرح کے کہ کہ کے بیات ہو بقدر دیا دی کوئیس نیج تا ہو تو نفر دیا دیے دیا تو نذر باطل ہوگی اوراگر انا ن کوئیس کے بیات تو نفر دریا دی کے صدقہ کردے یہ تو نذر باطل ہوگی اوراگر انا ن کار دیا تو نذر راسل ہوگی اوراگر انا ن کے ایک کانارہ میں دے دوں گا پھر کھانا دے دیا تو نذر رباطل ہوگی اوراگر انا ن کار دیا تو نذر رباطل ہوگی اوراگر انا ن کے دور کا گوئیس کے بیات تو نفر در نا کوئیس کے بیاتو نذر در کے سے کوئیس کے بعد طرح میں ہوئیس کے دور کا گوئیس کی کوئیس کے بیاتو کوئیس کے بیاتو نفر در کے لیے کوئیس کے بعد طرح میں و سور کیاتو کوئیس کے بیاتو کوئیس کے بیاتو کوئیس کے بیاتو کوئیس کی کوئیس کوئیس کے بیاتو کوئیس کے بیاتو کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کو

اگر کہا کہا گران کے عوض کے عوض تیرے ہاتھ کچھ فروخت کیااس گر (ایک ٹریکوں) کے عوض کچھ فروخت کیا تو یہ دونوں صدقہ ہیں پھران کے عوض کچھ فروخت کیا تو گر کوصدقہ کر دیے جبکہ قبضہ کرے اور در ہموں کا صدقہ کرنااس پر واجب نہیں

ل اگراردویافاری میں کہاہوتو سب صدقہ کرنے واجب ہوں گے بشرطیکہائی کے ہاتھ میں پانچ درہم ہوں۱ا۔ ع منحل یعنی اتر جائے گی۱ا۔ سے یعنی حالت احرام میں کوئی شکار کیا ۱ا۔

ہاں واسطے کہ ان درہموں کا سبب ملک بی نہیں ہے الا اس صورت میں کہ بد درہم ہائع کے ہاتھ میں ہوں کہ بلفظ بی ان کا مالک ہوگیا تو ان کا صدقہ کرنا بھی واجب ہوگا اور اگر کہا کہ اگر میں نے ان درہموں کے عوض پھے ٹریدلیا یا میں نے تجھے بدرہم ہیہ کے تو صدقہ بیں پھران درہموں کے عوض بچے ٹریدلیا یا میں نے تجھے بدرہم ہیہ کے در حالیکہ اس کے ہاتھ میں تھے تو اس پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہوگا اور اگر پر دکر دیئے ہوں تو ان کے مثل صدقہ کرنا واجب ہوگا اس واسطے کہ وقت حانث ہونے کے اس کے قبضہ ملک میں تھے حتی کہ اگر وقت خرید کے ہائع میں ہوں یا وقت ہیہ کے موجوب کے ہاتھ میں ہوں تو اس پر پچھوا زم نہ ہوگا بیتما ہیہ میں ہوا وار اگر کی اور بحوض ان بزار درہم کے خرید کیا تو بید ونوں مساکیوں پر صدقہ بیں پھر ان دونوں کے عوض غلام کو بین اور درہم کو خرید کیا تو بید ہوگا اور منتی میں کھا ہے کہ اگر میں نے بیا اور انہیں ہزار درہم کو خرید کیا تو بید ہوگا اور منتی میں کھا ہے کہ اگر میں نے بیا اور انہیں ہزار درہم کو خرید کیا تو بیہ ہزار درہم کو خرید کیا تو بیہ ہزار درہم کو خرید کیا تو بیہ ہزار درہم میں کھا ہے کہ اگر میں نے بیا مار درہم و دیئے ہوئے کی طرف اشارہ کیا تو بیہ ہزار درہم میکینوں پر صدقہ بیں اور مالک کیا مان درہموں کی عوض فرو خت کیا تو بید ہزار درہم میکینوں پر صدقہ بیں ان درہموں کو طرف اشارہ کیا تو بیہ ہزار درہم می انہیں درہموں کو عوض غلام نے کہا کہ اگر میں نے بیا ان درہموں کو صدت کیا تو بیا کئر پر بیہ پھیط میں ہے۔

(b): C/r

وُ خول وسکنی وغیرہ برقشم کھانے کے بیان میں

اصل میہ ہوگا تھیں داخل میں جوالفاظ مستعمل ہوں ہار نے زویک ان کا مدار عرف پر ہے میکانی میں ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ بیت میں داخل نہ ہوں گا قال المتر جم بیت وہ ہے جہاں شب باشی کی عادت ہو پھر وہ خض مجدیا بعد یا کنیسہ یا آتش خانہ یا کعبہ یا جام میا دہلیز یا قلہ درواز ہمیں داخل ہوا تو حائث نہ ہوگا اور بعض نے فر مایا کہ دہلیز میں ہو تھی نہ کور ہواوہ الی دہلیز کے حق میں ہو جو درواز ہ سے فارج ہوااور اگر داخل درواز ہ ہواور وہاں شب باشی ہو سکتی ہوتو حائث ہو جائے گا اور شیحے وہی ہے جو کتاب میں مطلقاً نہ کور ہے اس واسطے کہ دہلیز میں سونے کی عادت نہیں ہے آگر چمکن ہو خواہ وہ خارج درہویا داخل ہو میہ بدائع میں ہے۔ اگر صفہ میں داخل ہواتو حائث ہوجائے گا اور بعض نے کہا کہ میہ اللہ کا وقت ہے کہ نصف چہار دیواری کا ہوجیے امامون رحم اللہ کے وقت میں صفہ ہوتے تھے اور بعض نے کہا کہ میہ جواب علے الاطلاق ہے اور میں سخچ ہے میہ ہدا میہ میں ہواتو حائث نہ ہوگا بخلاف اس سمجد میں داخل نہ ہوگا بھر بعد اس کے منہدم ہوجائے یا بعد وہاں دوسرے مجد بنائی گئی بھروہ داخل ہواتو حائث نہ ہوگا بخلاف اس کے منہدم ہوجائے یا بعد وہاں دوسرے مجد بنائی جائے کے داخل ہواتو حائث میا تھر ہو جائے گا پیشرح جامع کمیر حمیری میں ہے۔ اگر جوجائے گا پیشرح جامع کمیر حمیری میں ہے۔ اور می جوجائے گا پیشرح جامع کمیر حمیری میں ہے۔

ایک نے قشم کھائی کہ اس مسجد میں داخل نہ ہوں گا پھراس میں پڑوس کے گھر سے ایک ٹکڑا بڑھایا گیا پس وہ اس بڑھائی ہوئی زمین میں داخل ہوتو جانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ پڑوی کے گھر میں اس دار میں داخل نہ ہوگا بھراس دار میں اور بڑھایا گیا یعنی دوسر سے دار کی زمین بڑھائی

گئی اور وہ بڑھتی ہوئی زمین میں داخل ہوا تو جانث ہوجائے گا اور بعض نے فر مایا کہ نہیں جانٹ نہ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ پڑوی کے گھر میں داخل نہ ہوگا تو ایک صورت میں بالا جماع جانث ہوجائے گا اور اگرتم کھائی کہ مجد میں داخل نہ ہوگا چراس مجد میں اور بڑھائی گئی اور بڑھائی ہوئی ہوئی ہوں گا ہوتا ہیں ہو جائے گا اور اگرتم کھائی کہ اس مجد میں داخل نہ ہوں گا پھر اس میں پڑوس کے گھر سے ایک مکڑا بڑھایا گیا ہیں وہ اس بڑھائی ہوئی زمین میں داخل ہوا تو جانے گا اور اور اس میں بڑھائے ہوئے گڑے میں داخل ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ فلا س فوم کی مجد میں داخل بنہ ہوں گا پھر اس میں ہوتا ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرتم کھائی کہ فلا س میں داخل ہوا تو جانے گا اور اور اس میں مرحل کہا کہ اس داخل ہوا تو جانے گا اور اور اس میں داخل نہ ہوں گا پھر اس میں زمین بڑھائی گئی اور وہ بڑھتی میں داخل ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر کہا کہ دار اس میں داخل نہ ہوں گا پھر اس میں زمین بڑھائی گئی اور وہ بڑھتی میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ دار اس میں داخل نہ ہوں گا پھر اس کی جیت پر گھڑ ا ہوا تو حانٹ ہوجائے گا یہ فاور کی ہیں داخل نہ ہوں گا پھر اس کی جیت پر گھڑ ا ہوا تو مختار ہیں ہوئے گا یہ فان فر میں داخل نہ ہوں گا پھر اس کی جیت پر گھڑ اور اگر قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر اس کے منہدم اور میدان ہوجائے گا اور اگر قسم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر اس اور میدان در بنا یا گیا ہیر اس میں داخل ہو اتو حانٹ نہ ہوگا اور اگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر وہ خراب ہوگیا اور اگر وہ مجد یا بستان یا جمام گر دانا گیا ہیں کہ دیا گیر ہو ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دار میں داخل نہ ہوں گا گھرا کیہ منہدہ مردہ دار میں داخل ہوا تو جانث نہ ہوگا اور اگر دار کا مجدیا جمام یا بستان بنایا گیا گھرائی میں داخل ہواتو بھی جانث نہ ہوگا اور اگر دار صغیر تھا کہ اس کو بیت کیا یاراستاس کا شارع عام کی طرف نکال دیا یا بعد بستان کرنے کاس کو دار دیگر بنایا یاوہ بھر ہوگیا گھر داخل ہواتو بھی جانث نہ ہوگا اور اگر داخل ہواتو بھی جانث نہ ہوگا وار مدیر بنایا یاوہ بھر ہوگیا گھر داخل ہواتو بھی جانث نہ ہوگا اور اگر داخل ہواتو بھی حانث نہ ہوگا ہوا ہو ہوگیا گھر داخل ہواتو بھی داخل نہ ہول گا یا بیت میں داخل نہ ہول گا یا بیت میں جا اور آگر وہر ابیت کر دیا گیا گھر وہ داخل ہواتو منہین کہ مہر موجانے کے بعد جب کہ اس میں کوئی عمارت نہ ہوگا اور اگر دوہر ابیت کر دیا گیا گھر وہ داخل ہواتو بیت معین کے بعد جب کہ اس میں کوئی عمارت نہ ہوگا اور غیر معین کی صورت میں حانث نہ ہوگا اور اگر چھت گر گئی اور بیت معین میں داخل نہ ہوگا ہور غیر معین کی صورت میں حانث نہ ہوگا ہور ہوگی اور اگر وہر ابیت کر دیا گیا گھر وہ وہا کے گا در اگر تو میں ہواتو ہوئے گا در آگر ہو اس میں داخل ہوایا اس نے کسی کو تھی ہوا کہ میں ہوگا وہ میں ہوگا اور غیر معین کی صورت میں حانث نہ ہوگا ہور ہوار کہ وہ اس میں داخل ہوایا اس نے کسی کو تھی دیا کہ میں ہوگا در میں داخل نہ ہوگا اور اس میں داخل ہوگا اور اس کی کو تھی ہوگا در کی اس کولا دکر اندر لے گیا تو جانت نہ ہوگا گھرا اس کی دیوار دی ہو ہے کا دیوار نور کسی ہو ہو اس کی دیوار دی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا گھرا اس کی دیوار دی میں جیت پر چڑ ھنے یا دیوار نور بیل کے میں داخل نہ ہوگا گھرا ہواتو بھی ہی تھی اور انسی کی دیوار دی میں جیت پر چڑ ھنے یا دیوار پر ھے اور بیل کے میں جیت پر چڑ ھنے یا دیوار پر ہو نور دار نہیں کہتے ہیں کہ میا میں جانت نہ ہوگا کہ گرہ ہی تھے جو کتاب میں نہ دور اس کی تو سے میں جیت پر چڑ ھنے یا دیوار پر جے اور بیل در انہیں کہتے ہیں کہ میں حانث نہ ہوگا کہ گرہ ہی تھے جو کتاب میں نہ ذور در دین اور اور کی اس کو جو کتاب میں نہ دور کول دار نہیں کہتے ہیں کہ میں حانت نہ ہوگا کہ گرہ ہی تھے جو کتاب میں نہ نہ دیکھ کو کہ کو کول دار نہیں گھر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کول دار نہیں گھر کو کہ کو کہ کو کول دار نہیں گھر کو کہ کو کول دی کو کہ کو کہ کو کول کول کول کول کول کول کول کول کی کول کول کی کول

لے خاہراُمرادیہ ہے کہ بیواقعہ عجم میں سوائے عرب کے واقع ہوا ہواور نیز میخض عربی نہ ہواس واسطے کہ عرف عجم میں چھت کومبح نہیں کہتے ہیں پس مرادعر ف سے عرف حالف ہے نہ عرف مقام ہے تقریرالکتاب فتامل ۱۲۔ ع کیونکہ بیت چہار دیواری مع حصت دو درواز ہ کو بیت کہتے ہیں اور معین جگہ کی قتم نہتی ۱۲۔

قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہاس دار میں داخل نہ ہوگا پھراس کی حجت پر ہے اُتر ایا ایسے درخت پر چڑھا کہاس کی شاخیں اس دار میں ہیں پس ایس ایس شاخ پر کھڑا ہوا کہ وہاں ہے گر ہے تو اس دار میں گر ہے تو ھا نث ہوجائے گا اوراس طرح اگراس کی دیوار پر کھڑا ہوا تو بھی یہی تھم ہے شیخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہا گر بید دیوار اس داراور پڑوی کے مکان میں مشترک ہوتو ھا نث نہ ہوگا اور بہتھم اُس وقت ہے کہ قشم عربی زبان میں ہواورا گرفاری یا اردو میں قشم کھائی پھرا یسے درخت پر چڑھا کہاس کی شاخیں اس دار میں یا اس کی دیوار پر کھڑا ہوایا حجبت پر چڑھا تو اپنی قشم میں ھانٹ نہ ہوگا اور یہی مختار ہے اس واسطے کہ مجم میں اس کو دخول نہیں شار کرتے ہیں یہ فتار ہے اس واسطے کہ مجم میں اس کو دخول نہیں شار کرتے ہیں یہ فتاد کی قاضی خان میں ہے۔

اگراپناسراورایک قدم داخل کیا تو جائے گا اوراگراس دار کے درواز نے کی طرف دوڑتا ہوا چلا آیا اور شوکر کھا کر بھسل کراس دار میں داخل ہوگیا تو اس میں اختلاف ہے اور سیح بیہ ہوگا ہورا گر ہوا کے جھور نے نے اس کو پھنکا کہ وہ اس دار میں جا پڑا تو اس میں بھی اختلاف ہے اور سیح بیہ ہوگا بشرطیکہ رک نہ کا ہوا وراگر کی آ دی نے اس کو دو اس دار میں جا پڑا تو اس میں بھی اختلاف ہے اور خودا پی خوشی سے اس میں داخل ہوا تو اس میں بھی اختلاف ہوا و سے حکور بیت مکان نہ کور میں داخل کر دیا ہیں وہ اس میں ہے گا آیا پھر خودا پی خوشی سے اس میں داخل ہوا تو اس میں بھی اختلاف ہوا و سے حکور پڑا) کے طور پڑتو ابن ساعہ نے کہا کہ اما م ابو یوسف سے مروی ہے کہاگروہ اس میں داخل ہواور حالا تکہ اس کا ارادہ سے نہیں ہے کہ وہ ہاں بیٹھنے پھر بعد اس طرح داخل ہونے کے اس کی رائے میں ایسا امر ظاہر ہوا کہ وہاں بیٹھنا چا ہے ہی بیٹھ گیا تو جانث نہ ہوگا اوراگر اس دار میں کسی مریض کی عیادت کے واسطے داخل ہوا اور حالت ایس ہے کہ اس عیادت میں اس کو بیٹھنا چا ہے ہے تو حانث نہ ہوگا اوراگر اس دار میں کسی مریض کی عیادت کے واسطے داخل ہوا اور حالت ایس ہی درائے میں بیٹھنے پس بیٹھ کیا تو جانت نہ ہوگا اورا کر اس دار میں اوراگر اس ارادہ ہے کہ اگر میٹھی اوراگر اس ارادہ ہے داخل ہوا کہ بیٹھوں گا نہیں پھر اس کی رائے میں بیٹھنے کی نیت سے ہوجائے گا (اگر بیٹھ گیا) اوراگر اس ارادہ ہے کہ اگر قور ہے کہ اگر میں داخل نہ ہوگا الا بطور بیگذر کے پھر اس میں بیٹھنے کی نیت سے گیا تو جانث نہ ہوگا اوراصل میں نہ کور ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا الا بطور بیگذر کے پھراس میں بیٹھنے کی نیت سے گیا تو جانٹ نہ ہوگا اوراصل میں نہ کور ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا الا بطور بیگذر کے پھراس میں بیٹھنے کی نیت سے گیا تو جانٹ کور ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اس دار میں داخل نہ ہوگا الا بطور بیگذر کے پھراس میں بیٹھنے کی نیت سے گیا تو اس میں بیٹھنے کی نیت سے کہ اس میں بیٹھیا کہ کا کہ میں داخل نہ ہوگا الا بطور بیگر درکے پھراس میں بیٹھیا کہ بیٹھی کی نیت سے گیا تھا کہ کور سے کہ اگر میں کور بیکر کور ہے کہ اگر کی کی در سے کہ کی دو کی کور کیا گوئی کی کور کیا گوئی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

یااں میں کسی مریض کی عیادت کی نیت سے یااس میں کھانا کھانے کی نیت سے داخل ہوااور وفت قتم کھانے کے اس کی پھونیت نہ تھی تو جانث ہو جائے گالیکن اگر اس میں راہ روی کے طور پر داخل ہوا اور بعد داخل ہونے کے اس کی رائے میں کسی طور سے بیٹھنا مصلحت معلوم ہواتو بیٹھنے سے جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ راہ رودہ ہے کہ وہاں سے گذر جانے کی نیت سے داخل ہو پس بہنیت نہ کورہ داخل ہونے داخل ہونے داخل ہونے سے جانث نہ ہوگا ہاں بغیر اس نیت کے اگر داخل ہوتو جانث ہوجائے گا پھر فر مایا کہ اگر وفت قتم کھانے کے داخل ہونے سے اس کی نیت سے ہوکہ اس میں نر ہوگا یعنی سکونت ونزول نہ کروں گا تو الی صورت میں اس کو ان سب امور نہ کورہ ہالا کی گنجائش ہے اور جانث نہ ہوں گا۔ یہ بدائع میں ہے۔

اگرکسی مرد نے کہا کہا گرمیں اِس دار میں داخل ہوں الا آئکہ میں بھول جاؤں تو میراغلام آزاد ہے پس بھولے سے اِس دَار میں داخل ہوا پھریا د کے ساتھ اِس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اس دار کے دروازہ سے داخل نہ ہوں گا پس غیر دروازہ سے اس میں داخل ہواتو جانث نہ ہوگا اوراگر دوسرا
دروازہ چوڑاس میں ہے داخل ہواتو جانٹ ہو جائے گا اوراگرفتم میں اسی دروازہ کی تعین کر دی ہوتو دوسرے دروازہ ہے داخل
ہونے ہے جانٹ نہ ہوگا اور بینظا ہر ہے اوراگر لفظ میں اس کی تعین نہ کی ہولیکن دل میں نیت بہی ہوتو قضاءً اس کے تول کی تصدیق نہ
ہوگی یہ محیط میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ میں اس دار میں یا دار فلال میں داخل نہ ہوں گا پھراس دار کے پنچے سرداب کھودا اوراس میں
داخل ہوایا پنچے کا ریز ہے جس میں داخل ہواتو جانٹ نہ ہوگا اوراگر کا ریز میں ہے کوئی جگہدار میں کھی ہوئی ہو پس اگر زیادہ کھی ہو
لین اس قدر ہو کہ اہل داراس کا ریز ہے اس قدر کشادگی ہے انتفاع حاصل کرتے ہوں لین پانی لیتے ہوں تو جب اس مقام پر پنچے گا
تو جانٹ ہوجائے گا اوراگر کم ہو خفیف کہ اہل دار کوائل ہے پھھا نقاع حاصل نہ ہوتا ہو یہ فقط کا ریز کی روثنی کے واسطے ہوتو جانٹ نہ
ہوگا یہ خلاصہ میں ہے ۔اگر کسی مرد نے کہا کہ اگر میں اس دار میں داخل ہوں الآ آ نکہ میں بھول جاؤں تو میرا غلام آزاد ہے پس
بھولے ہے اس دار میں داخل ہوا پھر یا د کے ساتھ اس میں داخل ہوا تو جائے گا یہ بدائع میں ہول جاؤں تو میرا غلام آزاد ہے تو میرا غلام آزاد ہے تو بی داخل ہوں الآ
بھولے سے تو میرا غلام آزاد ہے تو یا د کے ساتھ داخل ہو نے پر جانٹ ہو جائے گا یہ بدائع میں ہو اوراگرفتم کھائی کہ اس دار میں
داخل نہ ہوں گا حالانکہ وہ اس میں موجود ہے پھر گئی روز اس میں رہا تو استحمانا جائے شدہوگا یہاں تک کہ اس میں ہونے کہ کہ کہ داخل میں ہے ۔
داخل نہ ہوں گا حالانکہ وہ اس میں موجود ہے پھر گئی روز اس میں رہا تو استحمانا جائے شائے نہ دہوگا یہاں تک کہ اس میں ہونے کہ داخل میں ہو ۔۔

ابن ساعہ نے امام محر سے روایت کی ہے کہ ایک محض نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں اس دار میں کوئی بار داخل ہوں الا آئکہ مجھے فلال سخم کر ہے پس فلال نے اس کوایک بار حکم کر دیا پس اگر وہ اس بار کے حکم سے داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور نیز بعد اس کے اگر بلا حکم بھی داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اور اس کی قتم ساقط ہوگئی اور اگر کہا کہ میں اس دار میں کوئی بار داخل ہوا الا بحکم فلاں تو میراغلام آزاد ہے پھر فلال نے اس کوایک بار داخل ہونے کا حکم دے دیا پھر دوسرے بار بغیر حکم فلاں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اور اس صورت میں ہر بار اجازت ضروری ہے یہ بدائع میں ہے اور شرح کرخی میں فدکور ہے کہ ابن ساعہ نے امام ابو یوسف ہے اور اس حکم ہوگئی داخل نہ ہوگا تو یہ قسم سوائے ما لک مکان کے دوسر کے جائے گا ہونے والا جانث نہ ہوگا اور اگر سوائے اس کے دوسر اگیا تو جائے ہو جائے گا ور اگر خود قسم کھانے والا جانث نہ ہوگا اور اگر سوائے اس کے دوسر اگیا تو جائے گا پیشرح جامع کمیر حمیری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس دار کوا ہے قد موں گا اور اگر خود قسم کھانے والا جائے گا پیشرح جامع کمیر حمیری میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ اس دار کوا ہے قد موں

ے طے نہ کروں گا پھرسوار ہوکراس میں گیا تو جانث ہوجائے گا اورا گرفتم کھائی کہاس دار میں اپنا قدم نہ رکھوں گا پھراس میں سوار ہوکر داخل ہوا تو جانث ہو جائے گا اور اگر اس نے بینیت کی کہ حقیقت میں قدم نہ رکھوں گا یعنی پیدل تو اس کی نیت پر ہو گا اور اس طرح اگراس میں جوتا پہن کر یا بغیر جوتا پہنے تو بھی یہی تھم ہے اور بیہ بدائع میں ہے اورا گرفتنم کھائی کہ اگر امیں دارفلاں میں قدم رکھوں تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے اپنے ایک پاؤں کواس میں داخل کیا تو ظاہر الروایۃ کےموافق حانث نہ ہوگا۔ یہمیط میں ہے۔قال المترجم ہمارے عرف میں جانث ہونا جا ہے واللہ اعلم الآ آئکہ روایت کتاب میں یوں ہو کہ اگر میں اپنے دونوں قدم اس میں رکھوں اے آخر ہتو ایبانہ ہو گا فاقہم ۔ایک صحف نے قتم کھائی کہ محلّہ فلاں میں داخل نہ ہوں گا پھرو ہ ایسے دار میں داخل ہوا کہ این کے دو دروازے ہیں جس میں ہےا بک اس محلّہ میں اور دوسرا دوسرے محلّہ میں ہےتو اپنی قشم میں حانث ہو گا ایک هخض نے قشم کھائی کہ بلخ میں نہ جاؤں گا تو بیشم خاص شہر پرقر اردی جائے گی نہاس کے گاؤں پراوراً گرفتنم کھائی کہدین<sup>ا بلخ</sup> میں داخل نہ ہوں گ<sup>ا</sup> توقتم شہر بلخ اوراس کے ربض (جراگاہ) پر ہوگی اس واسطے کہ ربض بھی مدینہ میں شار ہوتا ہےاورا گرفتم کھانے والے نے خاصۃ شہر کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر رکھا جائے گا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں گاؤں میں نہ جاؤں گا پھراس گاؤں کی زمین میں گیا تو جانث نہ ہوگا اورقتم ندکوراس گاؤں کی آبادی پرقرار دی جائے گی اوراسی طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں بلد میں نہ جاؤں گا توبیقتم خاص اس کی آبادی یر قرار دی جائے گی اس واسطے کہ بلداس قدر کا نام ہے جوربض کے اندر ہے اور اگرفتم کھائی کہ بغدا دمیں واخل نہ ہوں گا تو اس کے ہر دو جانب میں ہے جس جانب ہے داخل ہو گا جانث ہو جائے گا اور اگرفتم کھائی کہ مدینة السلام میں داخل نہ ہو گا تو جانث نہ ہو گا جب تک کہ ناحئیہ کوفہ ہے داخل نہ ہوا اس واسطے کہ نام بغدا دشامل ہے ہر دو جانب کواور مدینۃ السلام ایسانہیں ہے اورا گرفتم کھائی کہ رہے میں داخل نہ ہوں گا توسمس الائمہ سرحسی نے شرح اجارات میں ذکر کیا ہے کہ رہے بنابر ظاہرالروایت کے شہرواس کے نواح سب کوشامل ہےامام محمرؓ نے فر مایا کہ سمر قند واوز جند خاص مدینہ کے نام ہیں (یعیٰ شرمع ربض) اور سغد وفر غانہ و فارس بیشہروں مع نواح کے دیہات سب کوشامل ہیں۔اورا گرکسی نے قتم کھائی کہ فرات میں داخل نہ ہوں گا پس کشتی میں سوار ہو کر فرات ہے گذرایا فرات کے بل ہے گذراتو جانث نہ ہوگا جب تک کہ خاص یا نی کے اندر داخل نہ ہو۔ بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔

ا اُرْقَتِم کھائی کہ بھرہ میں داخل نہ ہوگا پھر اس کے کسی گاؤں میں گیا تو جائے ہوجائے گا اورا گرکسی نے قسم کھائی کہ بغداد میں داخل نہ ہوگا پھر کشتی میں سوار ہوکر بغداد ہے گذرا تو امام محد نے فرمایا کہ جائٹ ہوجائے گا اورا مام ابو یوسف نے کہا کہ جائٹ نہ ہوگا اوراسی پر فتو کل ہے بیچیط سزھسی میں ہا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں پر گنہ یا فلاں دیہ میں داخل نہ ہوگا تو اس کی زمین میں جانے ہوگا اور ابعضوں نے کہا کہ اگر لفظ کورہ کہا یعنی کورہ میں داخل نہ ہوگا تو کورہ بھی خالی آباد کا نام ہے بس اس کی زمین میں داخل ہونے ہوئے ہوئے سے جانث نہ ہوگا اور بھی اظہر ہے اور مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ بخارا آیا آباد کی کا نام ہے یا شامل نواح ہے اور فتو گیا س ہونے ہوئے دونو گیا اس کہ وہ فقط آباد کی کا نام ہے اور شام سودہ ایک ولایت کا نام ہے اور ایسے ہی خراسان اور ایسا ہی اربیہ چنا نچہا گر ان میں سے کسی کے گاؤں (۱۱) میں داخل نہ ہوگا پھر اس کو چہ کے کسی داخل نہ ہوگا پھر اس کو چہ کے کسی داخل ہوگیا اور کو چہ میں در میں چھتوں کی راہ سے داخل ہوگیا اور کو چہ میں در میں جسی داخل ہوگیا اور کو چہ میں در میں جسی داخل ہوگیا اور کو چہ میں در میں جسی داخل ہوگیا اور کو چہ میں در میں جا در فتیہ ابوالیٹ کے فر مایا کہ بی جان خر مایا کہ بی جان خر میں نے در والیسٹ کے فر مایا کہ بی جان خر میں نظر ب ہو دیا ہو کہ کو کسی داخل نہ ہوئے کے دور فیصل کو کیا کہ کا کیا کہ کی حان کی میں کی در میں خور کیا کہ کیا کہ کو کی در میں کی در میں کی در کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا گو کیا گور کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

ل مدینهٔ شهروقصبه ۱۱ سیم مع نواح الغرض اگروه مقام عمو مأنواح کوبھی شامل ہوتوقشم سب پرہوگی ورنہ فقط شہر پرہوگی ۱۲۔ (۲) ' زمین میں اگرآبادی نیہ ۱۶۰۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕝 کیک 🕝 ۱۲۱ کیک کتاب الایمان

یہ جانث ہوجانے سے قریب تر ہےاور والوالجیہ میں کہا کہ ای پرفتو کی ہےاورظہیریہ میں لکھاہے کہ سیجے یہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا جب کہ وہ کو چہمیں نہیں نکلا ہے بیتا تارخانیہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے کو چہمیں نہ جاؤں گا پھروہ اس کو چہکی مسجد میں داخل ہو گیا بدوں اس کے کہ اس کو چہمیں داخل ہوتو جانث نہ ہوگا اور یہی مختار ہے بی خلاصہ میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے دارمملوکہ میں داخل نہ ہوں گا پھرایسے گھڑ میں داخل ہوا جس کواس نے

دوسرے کوکرایہ پردے دیا ہے توامام محمد جمالتہ نے فرمایا کہوہ جانث ہوجائے گا:

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے دار میں داخل نہ ہوگا اور پھونیت نہیں کی ہے پھرا سے دار میں داخل ہوا جس میں فلاں نہ کور کرا سے

پر یا عاریۃ رہتا ہے تو بھی جانے ہوجائے گا ووراگرفتم کھائی کہ فلاں کے بیت میں داخل نہ ہوگا پھرا ہے بیت میں داخل ہوا حالا نکہ فلاں اس میں

نہیں رہتا ہے تو بھی جانے ہوجائے گا اوراگرفتم کھائی کہ فلاں کے بیت میں داخل نہ ہوگا پھرا ہے بیت میں داخل ہوا کہ جس میں

فلاں نہ کورکرا سے پر پا عاریۃ رہتا ہے تو جائے گا یہ فاوی گا قاوی قاضی خان میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ فلاں کے دار مملوکہ میں داخل

نہ ہوں گا پھرا سے گھر میں داخل ہوا جس کواس نے دوسرے کوکرا سے پر دے دیا ہے تو امام محکہ نے فرمایا کہ وہ جائے گا اوراگر

فلاں کی کوئی اور دکان ہوجس میں وہ خودر ہتا ہوتو وہ جس دُکان میں داخل ہوا ہے اس کے داخل ہونے دوسرے کوکرا سے پر دیا ہے پس اگر

فلاں کی کوئی اور دکان ہوجس میں وہ خودر ہتا ہوتو وہ جس دُکان میں داخل ہوا ہے اس کے داخل ہونے دوسرے کوکرا سے پر دیا ہے پس اگر

فلاں نہ کوردُ کان میں رہنے ہے معروف نہ ہوتو حائے گا اس واسطے کہ ہم جانے ہیں کہ الی صورت میں حالف نے فلال

گودکان کہنے ہوگا سے بدائع میں ہے ہا گو ملکیت مراد لی ہا اوراگرفتم کھائی کہ میں فلاں کے دار میں نہ جاؤں گا اوراگر نہ رہنا ہوتو

گار کے وار دوسرے کے درمیان مشترک ہے لیں اگر فلال نہ کوراس میں رہتا ہوتو حائے گا اوراگر نہ رہتا ہوتو

مائے نہ ہوگا سے بدائع میں ہے ہا گوتا کہ بیت فلاں نہ ہوا واراگرفتم کھائی کہ میں فلاں کے دار میں نہ جاؤں اوراگر نہ رہا ہوتو

میں گیا تو حائے نہ ہوگا جب تک کہ بیت میں داخل نہ ہوا میا فیا دراس کی بھونے تا اوراس کی بھونے تا اوراس کی بھونے تا ور اس کے دوراس کے دوراس کی تعریف کے دار میں نہ ہوتو کیا دراس کی تعریف کے جاری زبان میں کو تھری ہوتو ہاراع و نے گا اوراس کی تعریف کے ہاری زبان میں کو تھری ہوا وہ ماراع و نے موبائے گا اوراس کی تعریف اللہ اعلم ہوتو ہاراع و نے موبائے گا اوراس کی تعریف کے دار میں ہوتو کی دوراس کی دوراس میں کو تو کی الگر تھا کہ وہ اللہ اعلم ہوتو ہاراع و نے میں دورا ہونی کو دوراس کی تعریف کے دوراس میں کو تو کیا ہوگا ہو دوراس کی دوراس میں کوئر کی ہوتو ہاراع و نے میں دوراس کی تعریف کوئر کے ہوئی ہوتو ہاراع و نے میں کوئر کیا کہ کوئر کیا ہوگا ہو دوراس کی دوراس میں کوئر کیا ہوئی کوئر کی کوئر کیا کوئر کیا گوئر کی ہوتو ہاراع

ایک شخص نے قسم کھائی کہا یہے دَار میں نہ جاؤں گا جس کوفلاں خرید لے پھرفلاں نے ایک دارخریدا اور حالف کے ہاتھا ُس کوفر وخت کر دیا پھر حالف اِس میں گیا تو حانث نہ ہوگا:

ایک شخص ایک منزل کے کمی بیت میں بیٹھا ہے اس واسطے کہ اس کے ماوراء کو دارومنزل کے نام سے بولتے ہیں قال المتر جم ھذا اذا لید یکن فی المنزل بیت آخر و الآفلاینتھض ھذا الا استال فافھد اور بیتھم اس وقت ہے کہ تم بزبان عربی ہو اور اگر تتم ھذا الا استال فافھد اور بیتھم اس وقت ہے کہ تم بزبان عربی موافق اور اگر تتم اور ہمارے عرف میں بنا برتفیر ندکورہ بالا تھم موافق زبان عربی ہوتو قسم اس منزل اور اس دار پرواقع ہوگی قال المتر جم اور ہمارے عرف میں بنا برتفیر ندکورہ بالا تھم موافق زبان عربی تم کھا کر بیدوئی کیا

ے استدلال میرے نزدیک بیہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ بیر مکان تو اشارہ ہے اگر سوائے اس مکان کے جہاں بیٹھا ہے دوسرابطرف راجع ہوتو ترجے ہے مرج بلکہ مرجوع ہے پس مرادیبی جگہ ہے کیونکہ یہی امرضچے ہے ۱۲۔

تو دیانة اس کی تقد یق کی جائے گی نه قضاء اس واسطے کہ فاری میں لفظ خانہ نا مکل کا ہے اور بیت کے واسطے اسم خاص ہوتا ہے جیسے تا بخانہ وکا شانہ وزمتانی وغیرہ اور قال الممتر جم و فیہ نظر فان تابخانہ وغیرہ ذلک ممامن شانہ البیتوته ینبغی ان یکون بیتا لا بخصوص اسمه بل با لمعنی الذی ذکر نا وان کان لکل من ذلک اسم خاص ایضاً و ذالک لا یوجب عدم صدق العام علیه فلیتامل اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے کی بیت معین کی طرف اشارہ نہ کیا اور اگر کی بیت معین کی طرف اشارہ کی بیت معین کی طرف اشارہ کیا ہوتو اعتبار اس کے اشارہ کا ہوگا اور ایک مخص نے قتم کھائی کہ ایسے دار میں نہ جاؤں گا جس کو فلا ان خرید لے پھر فلا اس نے ایک وارخرید الور عالف کو جبہ کر دیا پھر حالف کو جبہ کر دیا پھر حالف کو جبہ کر دیا پھر حالف اس میں گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر فلا اس نے دارخرید کر کے حالف کو جبہ کر دیا پھر حالف اس واسطے کہ خرید اوّل کا حکم دوسری خرید سے مرتفع ہوگیا اور جبہ سے مرتفع نہ ہوگا یہ قاضی خان میں ہے۔

قاضی خان میں ہے۔

قال الممرّ جم فاذا كانت البته بعوض ينبغي ان لا يحنث فانهما في معنى البيع وفيه مسامحة فافهم اورسم كحائي كددار فلاں میں داخل نہ ہوں گا اور فلاں کا ایک دار ایسا ہے کہ اس میں رہا کرتا ہے اور دوسرا دار کرایہ پر چلتا ہے تو کرایہ والے گھر میں واخل ہونے سے حانث نہ ہوگا بشرطیکہ کوئی دلیل ایس اس مقام پر نہ ہو کہ اس کی قتم کے عام معنی دونوں کوشامِل ہونے پر دلالت کرتی ہو بیم پیط سزھسی میں ہےاورا گریوں کہا کہ واللہ میں اس دار فلال میں داخل نہ ہوں گا پھر فلاں ندکور نے بیددارکسی کے ہاتھ فروخت کر دیا پھر حالف اس میں داخل ہوا تو امام اعظم ؓ وامام ابو پوسٹ ؓ کے نز دیک حانث نہ ہوگا پیخلا صہمیں ہےاورایک عورت نے قشم کھنائی کہ اس کا شوہراس کے دار میں داخل نہ ہوگا پس اس نے اپنے دار کوفر وخت کر دیا پھراس کا شوہراس دار میں آیا پس اگراس نے بیہ نیت کی تھی کہا ہے دار میں داخل نہ ہوگا جس میں وہ رہتی ہوتو بیع کرنے ہے تتم باطل نہ ہوگی اور اگر اس کی پچھ نیت نہ ہوتو قتم اس کے دارمملوکہ پروار دہوگی پھر جب اس نے بیچ کر دیا توقتم ہاقی نہ رہے گی بیامام اعظم ً وا مام ابو یوسف کا قول ہے۔اگرفتم کھائی کہ زید کے دارمیں داخل نہ ہوں گا پھرزید نے اپنا نصف دار فروخت کیا مگرزیداس میں رہتا ہے اپس حالف داخل ہوا تو حانث ہو جائے گا اور اگراس مکان کو بدل دیا ہوتو سینحین کے نز دیک داخل ہونے سے جانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے دار میں داخل نہ ہوں گا پھر فلاں نے اپنا دار فروخت کر دیا اور خوداس مکان کوچھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا گیا پھر حالف مکان مذکور میں واخل ہوا تو جانث نہ ہوگا اور پیشخین کا قول ہے اور ای طرح اگرفتم کھائی کہاپنی بیوی کے گھر میں داخل نہ ہوں گاپس عورت نے اپنا گھر کسی کے ہاتھ فروخت کردیا پھرحالف نے اس کومشتری ہے کرایہ پر لےلیا پس اگرفتم کھالیناعورت کی طرف ہے کسی بات پر ہوتو عانث نہ ہوگا اور اگرفتم بسبب کراہت ای دار کے ہوتو عانث ہوجائے گا ایک مخص نے فارس میں قتم کھائی کہ دوج وار فلاں داخل نشو والا چیزی شگفت بور پھراہل دار پڑقل یاہدم یا آگ لگنے یا موت وغیرہ کی کوئی بلا نا زل ہوئی پس حالف داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا ہے فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دارزید میں داخل نہ ہوگا ہیں زید نے عمر و ہے ایک دارمستعار لیابدین غرض کہ اس میں طعام ولیمہ کر د مجر حالف اس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگالیکن اگر عمر واس دار کو خالی کر کے دوسرے مکان میں چلا گیا اور زید کے سپر دکر دیا کہ وہ ابنا اسباب اس میں لے آیا تو پھر حالف کے داخل ہونے ہے جانث ہو جائے گا اور بیمجیط میں ہے۔ ابن رستم کہتے ہیں کہ امام محکہ ّ

نے فر مایا کہ اگر کمی محف نے ایک محف معین کے مشہور دار میں داخل نہ ہونے کی قسم کھائی مثلاً قسم کھائی کہ عمر و بن حریث کے دار میں داخل نہ ہوگا اور کی دار میں جوابیا ہی اپنے ما لک کے نام سے مشہور ہے جیسے دار حسن بن الصباح وغیرہ نے کہ ارمیں داخل ہواتو حانث حسن بن الصباح وغیرہ نے اس دار میں داخل ہواتو حانث موجائے گا قال المحر جم توضیح آئکہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ فقیر محمد خان کے احاظہ میں یا کنواں کے کل میں داخل نہ ہوں گا پھر فقیر محمد خان نے اپنا احاظہ فروخت کر دیا یا کنواں نے ہوگا گا اس واسطے خان نے اپنا احاظہ فروخت کر دیا یا کنواں وغیرہ کا ذکر فقط شنا خت کے واسطے ہے اور منظور وہ جگہ ہے کہ وہاں داخل نہ ہوگا کہ بسب کہ ایک اس واسطے ہے اور منظور وہ جگہ ہے کہ وہاں داخل نہ ہوگا کہ بسب وہاں داخل ہوگا تھر محمد خان یا کنواں کے قبضہ و ملک میں ہویا نہ ہو بہر حال حانث ہوجائے گا فافہم اورا گر آن داروں میں سے دہاں داخل ہوگا خواہ وہ فقیر محمد خان یا کنواں کے قبضہ وہ فقیر محمد خان کا احاظہ کر کے معروف نہیں ہے اگر چہوہ مکان جس کے اندر داخل نہ ہوئے کی قسم کھائی ہو وہ فقیر محمد خان کے ملک ہو پھر فقیر محمد خان کی ملک سے نگل جانے کے بعد اس میں داخل ہوا تو خان نہ ہو گا کہ بدائع میں ہو۔

ایک نے قتم کھائی کہ جمام میں سر دھونے کے واسطے داخل نہ ہوں گا پھر جمام میں اس غرض سے نہیں بلکہ جمامی وغیرہ کوسلام کرنے کے واسطے داخل ہوا پھروہاں سے اس نے سربھی دھولیا تو حانث نہ ہوگا:

اگرایک فیحف نے میں دار فلاں میں دافلاں میں داخل نہ ہوں گا اور فلاں نہ کورا ہے باپ کے ساتھ ایک کراہے کے مکان میں رہتا ہے جس کواس کے باپ نے کراہے کو حالف ای مکان میں داخل ہونے ہوجائے گا تیا سابر ہیں کہ اگر تیم مکانی کہ فلاں کے دار میں داخل نہ ہوگا فیراس فلال نہ کورکی ہوی کے گھر میں جس میں بہ فلال نہ کوربھی رہتا ہے داخل ہوا پس اگراس فیصل کا کوئی اور دار سوائے اس دار کے ایسا نہ ہو کہ جواس کی طرف منسوب ہولیجی رہنے ملک وغیرہ کی اضافت ہے منسوب ہوتی کا اور کوئی مکان نہ ہوتی و ملک وغیرہ کی اضافت ہے منسوب ہوتی حالت ہو و ملک وغیرہ کی اضافت ہوتا کہ دہ اس عورت کے دار میں داخل نہ ہوتی حال ہوا کہ دہ اس عورت کے دار میں داخل نہ ہوتی حال ہوا کہ دہ اس عورت کے دار میں داخل نہ ہوتی حال ہوا کہ دہ اس عورت کے دار میں داخل نہ ہوتی کا اور کوئی مکان نہ ہوتی حال ہوا کہ دہ اس عوالت ہوتی حالت نہ ہوتی کا گھر اس میں داخل ہوا گھر دو سرا مکان ہوتی حالت نہ ہوتی کہ دو اس دار میں بام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ اگر قسم کھائی کہ دار فلاں میں داخل نہ ہوں گا گھر دو سرا مکان ہوتی حال نہ ہوتی کہ کہ میں حالت ہوتی کہ خواس میں جس کا دروازہ ہیں داخل نہ ہوتی کا میں حالت نہ ہوتی کا کہ میں سے تو اپنی میں میں میں ہوتی کا دروازہ ہاں دار میں ہوتی کے دواسطے داخل نہ ہوتی کا کہ میں اس خواس کے دار کی تعلی مشارخ سے دواست ہوتی کہ کہ میں میں داخل ہوا کہ کہ میں میں داخل ہوتی کہ کہ کہ کی میں اس دار میں داخل نہ ہول کا گھر اس دار کے گھر وں کی طرف ہوا تو قسم میں داخل نہ ہول کا گھراس دار دی بیار دیواری اس دار و بستان میں داخل ہو ایک کہ میں اس دار میں داخل نہ ہول کا گھراس دار و بستان میں داخل ہو یا جوادر آگر ہو بستان کو دروازہ والی کہ بستان میں داخل ہونے نے دوائو دروازہ اس دار دوازہ والی کہ بستان میں داخل ہونے نے دوائو دروازہ والی کہ بستان میں داخل ہونے نے دوازہ نہیں داخل نہ ہوں گا گھراس دار و بیار دوازہ اس دار دوازہ والی کہ بستان میں داخل ہونے تو کہ دوازہ نہیں داخل ہوں کی طرف ہونے و دوازہ نہیں داخل ہونے گو ہونے اور استان کو دوازہ ہیں دار دوازہ ہیں داروازہ والی کہ دوازہ والی کہ دوازہ دوازہ ہوئی کہ دوازہ دوازہ ہوئی دوازہ دوازہ ہیں دار دوازہ ہوئی کہ دوازہ دوازہ ہوئی دوازہ دوازہ ہوئی دوازہ دوازہ ہوئی دوازہ کہ دوازہ ہوئی دوازہ کوئی دوازہ کوئی دوازہ کوئی دوازہ کوئی دوازہ کوئی دوازہ ک

ل عمرو بن حریث وحسن بن الصباح کے نام سے دومکان وہاں مشہور ہیں اا۔ '(۱) جہاں کیڑے اتارتے ہیں اا۔

وسط دار میں واقع ہواوراس کے گر داگر داس دار کے بیوت ہوں تو بستان میں داخل ہونے سے حانث ہوجائے گا اورا مام ابو یوسفّ سے اس مسئلہ میں دوروا بیتیں ہیں ایک روایت میں وہی حکم ہے جوا مام محمدٌ گا قول ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ بستان میں داخل ہونے سے حانث ہوجائے گا اگر چہ بستان وسط دار میں واقع نہ ہو پہلے ہیر بیمیں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہا گرمیں نے فلاں کواپنے بیت میں داخل کیا تو میری بیوی طالقہ ہےتو بیشم اس پر ہوگی کہ فلاں مذکوراس ۔ کی اجازت سے داخل ہواورا گرفتم کھائی کہ اگر میں نے فلاں کو چھوڑ دیا کہ میرے بیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہے تو یہ تم اس کے علم پر ہو گی یعنی ہر گاہ جانا اور منع نہ کیا تو اس نے حچوڑ دیا کہ داخل ہو جائے پس حانث ہو جائے گا اور اگر کہا کہ اگر فلاں میرے نیت میں داخل ہوتو میری بیوی طالقہ ہےتو بیفلاں مذکور کے داخل ہونے پر ہوگی خواہ حالف اس کوا جازت دے یا نہ دے یا جانے یا نہ جانے بعنی اگروہ کسی حال میں داخل ہوا تو بیشم کھانے والا حانث ہوجائے گا بیمحیط سرحسی میں ہےاورا گر کہا کہ اگر میر ہے اس دار میں کوئی داخل ہوا تو میراغلام آزاد ہےاور بیداراس کا ہے یا دوسرے کا ہے پھرخوداس میں داخل ہوا تو حانث نہ ہوگا اوراگر یوں کہا کہا گراس دارمیں کوئی داخل ہوا تو میراغلام آزاد ہےتو اپنے داخل ہونے سے بھی حانث ہوجائے گا خواہ دار مذکوراس کا ہویا دوسرے کا ہواورا گرکسی نے کہا کہ بقسم میں فلاں کواپنے دار میں داخل ہونے سے منع کروں گا پس اگراس کوا یک مرتبہ بھی منع کر دیا تو قشم میں سچا ہو گیا پھرا گر دوسری وفعہاس کو جاتے دیکھااور نہ نع کیا تو اس پر پچھنبیں ہے یہ بحرالرائق میں ہےاورایک شخص نے قشم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھر ما لک دار نے اس دار کے پہلو میں ایک بیت خریدااور بیت کا درواز ہ اس دار میں پھوڑ دیااوراس بیت کاراسته اسی وار سے کر دیااوروہ درواز ہ جو پہلے اس بیت کا تھا بند کر دیا پھرفتم کھانے والا اس بیت میں بدون دار کے اندر داخل ہونے کے داخل ہوا تو امام محدؓ نے فر مایا کہ حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ بیت مذکور بھی دار میں ہے ہو گیا اور زید نے خالد بن عبداللہ ہے کہا کہا گرخالد بن عبداللہ اس دار میں داخل ہوا تو خالد بن عبداللہ کی بیوی طالقہ ہے پس خالد بن عبداللہ نے کہا کہتم لوگ مجھ پراس امر کے گواہ رہو پھر خالد بن عبداللہ اس دار میں داخل ہوا تو اس پراپنی بیوی کی طلاق لا زم ہو گی اور ایک شخص نے کہا کہ میں اس دار میں اور اس حجرہ میں داخل نہ ہوں گا پھر دار ہے باہر نکلا پھر دار میں داخل ہوااور حجرہ میں داخل نہ ہوا تو جب تک ججرہ میں داخل نہ ہوتب تک حانث نہ ہوگا اور بیشم ان دونوں میں داخل ہونے پروا قع ہوگی اور بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہزید کے دارمیں داخل نہ ہوں گا اور بیدونوں شخص سفرمیں ہیں تو فر مایا کہ بیشم چھولداری وخیمہ وقبہ پراور ہر منزل پرجس میں اُرّ ناوا قع ہووا قع <sup>ع</sup> ہوگی لیکن اگر اس نے ان تینوں چیزوں میں ہےکوئی خاص چیز مراد لی تو دیا نت کی راہ ہے اس کی تقیدیق ہوگی مگر قضاءً نہ ہوگی ہے محیط سزنسی میں ہےاور قال المترجم ہمارے عرف کے موافق زید کے حضر کے گھر پرنتم واقع ہو گی اورالًا آنکه بیلوگ صحرائی ہوں فافھمہ والله اعلمہ اورا گرفتم کھائی کہاس فسطاط (بڑا خیمہ۱۱) میں داخل نہ ہوں گا حالا نکہ بیفسطاط ایک مقام پرگڑ اہوا ہے پھرو ہاں ہے اکھاڑ کر دوسرے مقام پر گاڑا گیا پھراس میں داخل ہوا تو جانث ہوجائے گا اوریہی حکم جومیں قبہ کی صورت میں ہے۔اسی طرح اگر لکڑی کی سٹرھی یا منبر ہوتو اس میں بھی یہی حکم ہے اس واسطے کہان چیزوں کے ایک جگہ ہے دوسری چگہنتقل کرنے ہےان کے نام میں تغیروزوال نہیں آتا ہے۔ یہ بدائع میں ہےاور قال خباء بدوں کا خیمہ بالوں کا ہوتا ہے فاحفظہ اور اگرفتم کھائی کہ اس خباء میں داخل نہ ہوں گا تو اعتبار اس کی چوں بوں ونمد ہے دونوں کا ہےا وربعض نے فر مایا کہ اعتبار فقط چوں بوں کا ہےاوربعض نے فر مایا کہ اعتبار کی فقط نمدے کا ہے اپس بنابرقول ثانی کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چوبیں وہی باقی ہیں پھر

> \_ لے اس داسطے کہ خود مرفامتنٹی ہے تاریج چنانچے جس منزل میں زیداتر اہے اگراس میں داخل ہواتو حانث ہو گاو کذانی الخیمہ وغیر ہا ۲ا۔

اس میں داخل ہوا تو حانث ہوجائے گا اور اس کے برعکس کیا گیا تو حانث نہ ہوگا اور بنا برتیسر ہے قول کے اگر نمدا بدل دیا گیا اور چو بیں وہی ہیں تو اس میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے برعکس کیا گیا تو حانث ہوجائے گا اور اصح وہی قول اوّل ۔ . . مد

ے۔ یہ محیط میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس بیت میں نہ جاؤں گا پھرایک بیت میں داخل ہوا جس میں فلاں ندکورمو جود تھا مگراس نے داخل ہونے میں اس کے پاس جانے کی نیت نہیں کی تھی تو حانث نہ ہوگا۔ دو شخصوں میں سے ہرایک نے قتم کھائی کہ میں اس دوسرے کے پاس نہ جاؤں گا پھر دونوں ساتھ ہی ایک منزل میں داخل ہوئے تو دونوں جانث نہ ہوں گے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگرفشم کھائی کہ فلاں کے پاس نہ جاؤں گاتو چیخ الاسلام نے شرح میں ذکر فیر مایا ہے کہ فلاں کے پاس جانے سے عرف میں درصورت مطلق بیلفظ ہونے کے بیمراد ہوتی ہے کہ فلال کے پاس اس کی زیارت وتعظیم کے واسطےا پیے مکان میں جہاں و ہاپنے ملا قاتی وزیارت کنندہ لوگوں کے واسطے بیٹھا کرتا ہے نہ جاؤں گا اورا مام قد وری نے بھی اپنی کتاب میں اسی طرف اشارہ فر مایا ہے کیونکہ امام قدوری نے ذکر فرمایا کہ اگروہ اس کے پاس کسی مسجد یا حجت یا دہلیز میں گیا تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر فسطاط یا خیمہ میں اس کے پاس گیا تو بھی حانث نہ ہو گالیکن اگر وہ بدوی ہوتو اس کے نشست کی جگہ یہی خباء خیمہ ہوگی پس حانث ہو جائے گا۔اگر بہنیت زیارت گیا اور حاصل بیہ ہے کہ اس میں عادت کا اعتبار ہے اور ہمارے عرف میں اگر وہ مسجد میں اس کے پاس گیا تو حانث ہوجائے گا ہاں اگر و ومسجد میں داخل ہوا اور اس کے پاس جانے کی نبیت نہیں کی یا پینہیں جانتا ہے کہ و و اس میں ہے تو حانث نہ ہوگا اور قد وری میں لکھا ہے کہ اگر ایک قوم کے پاس گیا جن میں فلاں مذکور بھی ہے مگر اس نے اس کے پاس جانے کا قصد تہیں کیا توفیما بینہ و بین الله تعالی حانث نہ ہو گا مگر قضاءً کے اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نیز قدوری میں فرمایا کہ فلاں کے پاس جانے کی میمعنی ہیں کہ جاتے وفت اس کے پاس جانے کا قصد ہوخواہ وہ اپنے بیت میں ہویائسی دوسرے کے بیت میں ہو۔اگرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس اس دار میں داخل نہ ہوں گا پھروہ دار میں داخل ہوا اور فلاں اس دار کے کسی بیت میں ہے تو حانث نہ ہوگا اورا گرصحن دار میں ہوگا تو حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ وہ فلا ں کے پاس داخل ہونے والاجھی ہوگا کہ جب اس کومشاہد ہ کرے و قال المترجم ہمارے عرف میں جانث ہونا جا ہے واللہ اعلم اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس اس گاؤں میں داخل نہ ہوں گا تو گاؤں میں داخل ہونے سے حانث نہ ہوگا الا آئکہ گاؤں فدکور میں اس کے پاس اس کے گھر میں داخل ہو جائے بیمحیط میں ہے۔ایک شخص نے قتم کھائی کہ فلاں کے پاس داخل نہ ہوں گا اپس اس کی موت کے پیچھے اس کے پاس گیا تو حانث نہ ہوگا یہ سراجیہ

اگر یوں کہا کہتو مجھ پرفتم ہےاگر میں تجھ سے قربت کروں پھر دار مذکور میں داخل ہوا تو دوایلاء سے مولی ہوجائے گا:

۔ اگر کہا کہ ہر بار کہ داخل ہوا میں ان دونوں داروں میں ہے کسی ایک دار میں تو واللہ میں تجھے نہیں ماروں گا اور پھر دونوں میں داخل ہوا پھرعورت کو مارا تو ایک ہے مرتبہ جانث ہو گا اور اگر اجز امیں یوں کہا کہ تو مجھے پرفتم ہے اگر میں نے تجھے مارا پھر دونوں

ل برعکس یعنی چوبیں بدلی گئیں اور نمدہ باقی ہے ۱۲۔ ع مثلاً اس نے ریجی قشم کھائی ہو کہا گرمیں اس قتم میں جھوٹا ہو جاؤں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر بعداس واقعہ کے عورت نے دعویٰ کیا کہ میں طالقہ ہوگئی ہوں تو قاضی اس معاملہ میں اگراپنے حانث ہونے سے انکار کیا تو تصدیق نہ کرے گا ۲ا۔

میں داخل ہوایا ایک میں داخل ہوا پھرعورت کو مارا تو ہر بار کے داخلہ کا کفار ہشم اس پر واجب ہوگا۔ایک مرد نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو واللہ میں تجھ ہے قربت نہ کروں گا پھر دار مذکور میں داخل ہوا تو ایلاء کرنے والا ہو جائے گا پس اگر بعد داخل ہونے کےعورت ہے جماع کیا تو جانث ہو جائے گا اور قتم باطل ہو جائے گی چنانچہ اگر دوسری بار داخل ہوا تو ا یلاء کنندہ نہ ہوگا کہ دوسری بار جماع کرنے ہے اس پر دوسرا کفارہ لا زم نہ آئے گا اور اگر دوسری بار داخل ہونے کے بعد جا رمہینے بدول جماع کے گذر گئے تو عورت اس سے بائنہ نہ ہو گی اور اگر پہلی بار داخل ہونے کے بعد عورت سے جماع نہ کیا یہاں تلکے دوسری بارداخل ہوا تو و جایلا ء کنندہ رہے گا پس جب اوّل بارے داخلہ سے جارمہینہ بدوں جماع کیے گذر جا کیں گےتو عورت مذکور بائنہ ہوجائے گی اور پھر جب دوسری بار کے داخلہ ہے جارمہنے پورے ہوں گے تو بعد کو بائنہ بطلاق دیگر ہوجائے گی بشرطیکہ وہ پہلی طلاق بائنہ کی عدت میں ہواورا گریوں کہا کہ تو مجھ پرقتم ہےا گر میں تجھ ہے قربت کروں پھر دار مذکور میں دو بارہ داخل ہوا تو دوایلاء ہے مولی ہوجائے گااوراگر بعد ہر داخلہ کے اس ہے جماع کرلیا ہوتو اس پر دو کفارے لازم آئے گے اوراگر جماع نہ کیا ویسے ہے چھوڑ دی تو پہلے داخلہ سے جارمہینے گذر نے پر بیک طلاق ہائن ہوجائے گی اور جب دوسرے داخلہ سے جارمہینے پورے گذرجا ئیں گے اور ہنوز وہ پہلی طلاق کی عدت میں ہےتو دوسری طلاق بائنہ بھی اس پرواقع ہوگی اوراگر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو تو طالقہ ثلث ہےا گر میں جھے سے قربت کی ۔ پھر دار ندکور میں دوبارہ داخل ہوا توقتم سچی ہونے کے حق میں ہر بار کے داخلہ میں وہ مولی ہوگا چنا نچےا گرمدت کے اندراس سے قربت کی تو و ہسہ طلاق طالقہ ہو جائے گی اور اگر قربت نہ کی تو حیارمہینہ گذر نے یروہ بیک طلاق بائنہ ہوگی اور جب دوسرے داخلہ ہے بھی جارگذر گے تو دوسری طلاق سے طالقہ ہوگی لیکن تین سے زیادہ اس پر لا زم نہیں ہوں گی اوراسی طرح اگر کہا کہ ہر بار کہ میں اس دار میں داخل ہوا تو واسطے اللہ کے مجھ پر اس غلام کا آزاد کرنا ہے اگر میں نے بچھ ے قربت کی یا کہا کہتو بیغلام آ زاد ہے اگر میں نے تجھ ہے قربت کی پھر دوبار داخل ہوا تو ہر بار کے داخلہ پروہ ایلاء کنند ہوگا پس اگر عورت ہے قربت کر لی تو ایک قسم میں جانث موجائے گا ای طرح اگر اپنی بیوی ہے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے اگر میں نے تجھ ہے قربت کی پھرعورت سے بعدایک روز کے کہا کہ تو طالقہ ثلث ہے اگر میں نے جھھ سے قربت کی توقتم بچی ہونے کے حق میں بیدوایلاء ہیں اورا گرقر بت کی تو ایک قشم میں حانث ہو گا پس تین طلاق واقع ہوں گی اورا گر کہا کہ ہر بار میں اس دار میں داخل ہوا پس اگر میں نے تجھ سے قربت کی تو مجھ پرایک حج لا زم ہے یا کہا کہ تو مجھ پرقتم نذر ہے پھراس دار میں دو ہار داخل ہوا اور ہر دا خلہ کے بعد عورت سے قربت کی تو اس پر دو حج یا جزاء دونتم واجب ہوگی اوراس طرح اگرلز وم حج کے پیچھے شرط قربت بیان کی ہوتو بھی یہی حکم ہے اور اگر کہا کہ ہر بار میں اس دار میں داخل ہوا اپس میں نے تجھ ہے قربت کی تو مجھ پرایک حج واجب ہے پھر دار میں داخل ہوا پھر عورت ہے قربت کی تو اس پر جج لا زم ہو گے اور اگر دار میں داخل ہوایا عورت ہے قربت کی ایک بارتو اس کے ذمہ لا زم نہیں ہے الا ایک ا یلاءاوراوراگر کہا کہ ہر بار داخل ہوا میں اس دار میں تو واللہ میں نے تجھ سے قربت نہ کی تو پیے کہنا یا پیے کہنا کہ میں تجھ سے قربت نہ كرول گا دونوں برابر ہیں كہا يك ہى بار حانث ہوگا قال المتر جم بيز بان عربی میں متنقیم ہے كہ كلما د خلت هزه الدادلعہ اقر بك والله اور بهاری زبان میں اس صورت میں تامل ہے واللہ علم اور اور اگر کہا کہ واللہ میں جھے سے قربت نہ کروں گاہر بار کہ میں داخل ہوا اس دار میں تو بیقول اور قولہ ہر بار کہ میں داخل ہوااس دار میں تو واللہ میں تچھ سے قربت نہ کروں گا دونوں بکیاں ہیں اورا گر کہا کہ

کے قتم کچی ہونے کے داسطےتو بیرچاہئے کہ ہر بار میں وہ مولی صور کرے اور تتم ٹو شنے نہ دے کہاسی طور ہے تتم میں سچار ہے گائیکن اگر حانث ہوا تو کفارہ ایک - ہی قتم کالازم ہوگا فاقبم ۱۲ سے شرط مؤخر کرنے ہے کچھ فرق نہ ہوگا ۱۲۔

اگر میں نے بچھ سے قربت کی تو تو طالقہ ہے ہر بار کہ میں داخل ہوااس دار میں تو وہ ایلا ءکرنے والا نہ ہوجائے گا اورا گرعورت سے قربت کرنے کے بعد دار میں مذکور میں داخل ہوا تو بیک طلاق طالقہ ہوجائے گی پیشرح جامع کبیر میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گایا اس دار دیگر میں داخل ہوں گا پس اگر دوسرے دار میں داخل ہونے سے
پہلے دارا قال میں داخل ہوا تو جانٹ ہوجائے گا اور اور اگر پہلے دار دیگر میں داخل ہوا توقتم ساقط ہوگئی اور اگر اس نے تخییر کی نیت
کی ہوتو اصل میں مذکور ہے کہ قسم اس کی نیت پر ہوگی پس قسم کا انعفا وان دونوں میں سے ایک پر ہوگا یعنی یا تو اول پر نہ داخل ہونے
کے ساتھ یا دوسرے پر داخل ہونے کے ساتھ اور یہی حصہ مشاکح کا قول ہے اور یہی مذہب شیخ ابوعبد اللہ زعفر انی کا ہے اور یہی اصح
ہے اور اگر کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا یا دو دار ہائے دیگر میں سے ایک میں داخل ہوگا اور اس کی پچھنے نہیں ہے پس
اگر پہلے وہ دار ہائے دیگر میں ہے کہ میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں سے ایواوشم ساقط ہوگئی اور اگر دونوں دار ہائے دیگر میں ہے کی
میں داخل ہونے سے پہلے وہ دار اوّل میں داخل ہوا تو اپنی قسم میں جانٹ ہوگیا یہ شرح جامع کمیر حصیری میں ہے۔

اگر کہا کہ واللہ اس دار کا داخل ہونا آج ترک کروں گایا کل کے روز اس دار دیگر میں داخل ہوں گا۔ پھرآج کے روز اس نے اس دار کا داخل ہونا ترک کیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیا اور قسم ساقط ہوگئی اور اگرفتم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوگا ہیں اگر میں اس دار میں داخل نہ ہوا تو میں اس دار دیگر میں افضل ہوں گا تو بیا ستثناء باطل سے بیعتا بید میں ہے۔

ایک نے قتم کھائی کہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا مادامیکہ زیداس میں ہے پھر زیداس میں ہے مع اپنے اہل وعیال کے نکل گیا پھر زید نے دوبارہ ای مکان میں عود کیا پھر حالف اس میں داخل ہوتو حانث نہ ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ ماوامیکہ میرے تن پریہ کپڑا ہے یا جب تک مجھ پریہ کپڑا ہے تو بھی یہی حکم ہے اوراگر یوں کہا کہ واللہ میں اس دار میں داخل نہ ہوں گا درحالیکہ تو اس میں ساکن ہویا درحالیکہ میرے تن پریہ کپڑا ہو پھر مخاطب اس میں سے نکل گیا یعنی اُٹھ گیا پھر عود کر کے آگیا یا حالف نے یہ کپڑا اتار دیا پھر پیر داخل ہواتو حانث ہوجائے گا۔ یہ محیط سرحتی میں ہے۔

قتم کھائی کہاس دار میں سکونت نہ رکھوں گا پھرخو دنکل گیااورا پنے اہل ومتاع کواس میں چھوڑ دیا:

اگرفتم کھائی کہ میں اس دار میں سکونت نہ کروں گا پس اگر اس میں ساکن نہ ہوا تو اس کے سکونت کرنے کے بیم عنی ہیں کہ خوداس میں رہے اورا ثاث البیت اورا سباب ضرورت اس میں لاکرر کھے پس جب ایسا کرے گا تو اس وقت حانث ہو جائے گا بیہ بدائع میں ہے۔ ایک خض نے فتم کھائی کہ اس دار میں سکونت نہ رکھوں گا پھر خود نکل گیا اورا پنے اہل و متاع کو اس میں چھوڑ دیا پس اگرفتم کھانے والا کسی دوسرے کے عیال میں ہوشل پسر بالغ کے کہ باپ کے عیال میں ہوئے یا بیوی کے کہ خاوند کے ساتھ ہوئے تو اللف حانث نہ ہوگا اور اگر حالف کسی کے عیال میں نہ ہوتو اپنی فتم میں سچا نہ ہوگا الا آئکہ اسی وقت سے نقل کرنے میں مشغول ہوجائے اس واسطے کہ برابر اس طرح سے رہنا سکونت ہوگی پھر اما ما عظم سے کنز دیک فتم کچی ہونے کی شرط یہ ہے اپنے اہل وعیال اور سب متاع کو اٹل اور اکثر اس میں ایک کھونٹی یا جھاڑ ور ہے گی تو حانث ہوگا اور نہ بار تو ل اما م ابو یوسف کے اگر اپنی اس وعیال اور اکثر اسب کو لے گیا تو قسم میں سچا ہوگیا اور اس قبل خان میں ہے۔ اسب کو کہ خاندداری اس سے ہو عتی ہے گیا تو قسم میں سچا ہوگیا نہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔ اسب کو کہ خاندداری اس سے ہو عتی ہے گیا تو قسم میں سچا ہوگیا نے قاوئی قاضی خان میں ہے۔ اسب کو کہ خاندداری اس سے ہو عتی ہے گیا تو قسم میں سچا ہوگیا نے قاوئی قاضی خان میں ہے۔ اسباب کو کہ خاندداری اس سے ہو عتی ہے گیا تو قسم میں سچا ہوگیا نے قاوئی قاضی خان میں ہے۔

مشائخ نے فرمایا ہے کہ بیداحسن ہے اور لوگوں نے حق میں اس میں زیادہ آسانی ہے اور اس پر فتویٰ ہے بینہرالفائق میں ہے اور اس میں انفاق ہے کہ قسم میں ہے ہونے کے واسطے اہل وعیال و خادموں کا اٹھالے جانا شرط ہے اور اگرسب کو کو چہ یا مسجد میں نتقل کر کے لے گیا اور دار مذکور کو سپر دنہ کیا تو اس میں اختلاف ہے اور شیح بیہ ہے کہ وہ حانث ہوگا جب تک کہ دوسر اسکن نہ کر ہے اور اگر دار دوسر سے کو ہا میں طور سپر دکر دیا گہا تو اس میں اختلاف ہے اور سے کو کر اید پر دے دیایا اس میں کر اید یا اعارت پر رہتا تھا پس خالی کر کے اس کے مالک کو سپر دکر دیا اور اپنے واسطے مسکن نہیں کر لیا تو حانث نہ ہوگا۔ ایک مرد نے قسم کھائی کہ میں دار میں خالی سے نکلنے سے انکار کیا تو مرد پر واجب میں نہ رہوں گا پس اس نے نکنے سے انکار کیا تو مرد پر واجب میں نہوگا ہے جا کہ اس کے نکا لئے میں کوشش کر سے پھر اگر و ہی غالب آئی اور مرد عاجز ہوگیا اور نکل کر دوسر سے دار میں جار ہاتو اپنی قسم میں حانث نہوگا پہنے قاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک مرد نے قتم کھائی کہ میں اس دار میں نہ رہوں گا پس جب نگلنا جا ہاتو درواز ہ اس طرح بند پایا کہ اس ہے کھل نہیں سکتا ہے یا ہیڑیاں ڈال کر نگلنے ہے روکا گیا تو بعضے مشاکخ نے فر مایا کہ صورت اوّل میں حانث ہوگا اور دوسری میں نہیں اور سیجے یہ ہے کہ دونو ں صورتوں میں حانث نہ ہوگا یہ غیا ثیہ میں ہے۔

اگر دیوارگرا کر نکلنے پر قا در ہوتو اس پرینہیں واجب ہے جانث نہ ہوگا پیفناویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ اگر نیں اس رات اس شہر میں رہوں تو ایسا ہے یعنی طلاق وعماق کی قتم کھائی پھراس کو بخارا کر ایسا حال ہوگیا کہ خود نہیں نکل سکتا ہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی تو حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ بیمکن تھا کہ وہ کسی کواجارہ پر مقررہ کر لیتا جو اس کو شہر سے باہر کردیتا اور جو شخص مقید ہے اس کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے اس واسطے کہ جس نے اس کو قید کیا ہے وہ اس کو نکل جانے کے لیے روکے گاحتی کہ اگر اس کو زوکتا ہوتو مقید بھی مثل مریض کے ہوگا اور یہی سیجے ہے یہ محیط میں ہے۔ ایک مرد نے اپنی بیوی سے کہا گرتو اس وار میں ساکن رہی تو تو طالقہ ہے اور حال یہ ہے کہ مکان کی چارد ایواری ہے اور دروازہ بند مقفل ہے تو یہ عورت معذور ہے یہاں تک کہ دروازہ کھولا جائے اور عورت پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ دیوار پھاند جائے اور فقیہ نے فر مایا کہ ہم اس کو لیتے ہیں یہ غیاثیہ میں ہے نہ اور اگر اس نے گھر میں اپنا اسباب چھوڑ کر دوسرے گھر کی تلاش میں گیا تو صبحے قول کے موافق حانث نہ ہوگا اس

واسطے کہ دوسرے گھر کی تلاش بھی اُٹھ جانے کے کاموں میں سے ایک کام ہےاور جب تک تلاش کرے تب تک کی مدت بھکم عرف اس میں ہے مشتنیٰ ہوگی بشرطیکہ تلاش کی مدت میں افراط نہ کردے بیشرح جمع اکبھرین میں ہے۔

اكرفارس مين سم كھائى كە: والله مىسن بدين خانە اندر بناشىم چىرخوداس قصد سے نكل گياك

عودنه کرے گاتوا پنی قسم میں حانث نه ہوگا:

ا یک شخص نے قشم کھائی کہاس دار میں نہ رہوں گا پھرخو دنکل کر دوسرے گھر کی تلاش میں گیا تا کہاس میں اہل وعیال و اسباب کومنتقل کرکے لئے جائے پھر دوسرا مکان ان کو چندروز تک نہ ملا اوراس کو بیمکن ہے کہ اپنا اسباب اس میں سے نکال کر باہر ر کھے تو جانث نہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی لا دینے کا جانور تلاش کرنے میں مشغول ہوا کہ اس پر لا دکر لے جائے یا آ دھی رات میں ایسی قسم کھائی کہ جبج ہونے تک اس کواُٹھ جاناممکن نہیں ہے یا اسباب بہت ہے اور خودنکل گیا اور آپ ہی اسباب منتقل کرتا ہے حالانکہ بیہ ممکن ہے کہ وہ کرایہ پرمنتقل کرا لے مگر ایبانہیں کرتا ہے تو ان سب صورتوں میں وہ حانث نہ ہوگا۔اور بیاس وفت ہے کہ وہ خود اسباب کواس طرح منتقل کرتا ہو جیسے لوگ منتقل کر لیا کرتے ہیں اورا گروہ ایسے منتقل نہ کرتا ہو جیسے لوگ منتقل کر لیتے ہیں تو حانث ہوگا ، اورمشائخ نے فرمایا کہ بیتکم اس وقت کہ عربی زبان میں قسم کھائی ہواورا گرفاری میں قسم کھائی کہ نوالله مدن جدین خانه المدر بغامثه پھرخوداس قصد ہے نکل گیا کہ عود نہ کرے گا تو اپنی قسم میں جانث نہ ہوگا اورا گراس قصد ہے نکل گیا کہ عود کرے گا تو جانث ہوجائے گا بیفآ وی قاضی خان میں ہے۔

ا بنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو اس دار میں ساکن رہی تو تو طالقہ ہےاور بیشم آ دھی رات کو کھائی تو عورت معذور ہوگی اور اگر اس نے اس طرح کی قشم اپنے حق میں کھائی ہوتو و ہ معذور نہ ہوگا اس واسطے کہ و ہ رات میں نہیں ڈرتا ہے حتی کہ اس کے حق میں بھی خوف چوروں<sup>(1)</sup> وغیرہ کی طرف سے ثابت ہوتو وہ بھی معذور ہوگا بیہ ذخیرہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ اس دار میں ساکن نہ ہوگا عالا نکہ اس میں رہتا ہے پھراس پرمتاع مذکورمنتقل کرلیا جانا گراں <sup>(۲)</sup>معلوم ہوا تو اس کا حیلہ بیہ ہے کہ متاع مذکورا یسے مخص کے ہاتھ فروخت کردے جس پراس کواعتا دہوئے اورخودنکل کر دوسرے مکان میں چلا جائے پھر جباس کوآسانی معلوم ہوااس وقت اس ہے خریدے بیفآویٰ سراجیہ میں ہے۔

ا گرکسی گاؤں کی نسبت اس طرح کی قتم کھائی کہاس میں نہرہوں گاتووہ بمنز لہ شہر کے ہے: اگرایک شخص دوسر سے شخص کے ساتھ ایک دار میں رہتا ہو پھران میں سے ایک نے قشم کھائی کہاں دوسرے کے ساتھ نہ ر ہوں گا پس اگر اس نے منتقل کرنا شروع کردیا حالانکہ فی الحال ممکن بھیجے تو خیرور نہ حانث ہوجائے گا اور اگر حالف نے اپنا اسباب \* اس دوسرے کو ہبہ کر دیایا اس کے پس دو بعت رکھایا عاریت دیا پھرمکان کی تلاش میں نگلا اور چندروز تک کوئی مکان نہ ملا وکیکن اس دار میں جس میں دوسرار ہتاہے نہ آیا تو امام محدّ نے فر مایا کہ اگر اس نے اپنا اسباب دوسرے کو ہبہ کیا اور اس نے قبضہ کرلیا ہے یا اس کو ودیعت دیایاعاریت دیااوراسی وقت با ہرنکل گیا بایں ارادہ کہ پھرعود نہ کرے گا تو اس کے ساتھ رہنے والا شار نہ ہوگا پیسراج و ہاج میں ہے۔ایک نے تسم کھائی کہاں شہر میں ندرہوں گا پھرخو د چلا گیا اورا پنے اہل واسباب کواس میں جھوڑ گیا تو حانث نہ ہوگا اورا گر

<sup>(</sup>۱) ملطان کی طرف ہے ممانعت ہوتا۔ (۲) بسبب کثرت وغیرہ کے تا۔

کسی گاؤں کی نسبت اس طرح کی قسم کھائی کہ اس میں نہ رہوں گا تو وہ بمنز لہ شہر کے ہے اور یہی تیجیجے ہے اور کو چہومحکہ اس حکم میں بمنز لہ وار کے ہے اور اگرفتم کھائی کہ افدریوں دیدہ بغا مشدم پھرا ہے اہل وعیال واسباب لے کروہاں سے نکل گیا پھروا پس ہوا وراس میں سکونت اختیار کی تو حانث ہوجائے گا۔اور اس طرح جوفعل ممتدع ہوتا ہے اس میں ایک وفت میں سچا ہونے سے قسم باطل نہیں ہو جاتی ہے بیخز انتہ المفتین میں ہے۔

مشائخ نے فرمایا کہ بیٹھم اس وفت ہے کہ شخص مذکور بغرض رہنے وسکونت کرنے کے واپس آیا ہوا ورا گرکسی کے دیکھنے کو آیا یا اپنے اسباب کونتقل کرنے کے واسطے آیا اور چندروز رہاا وراس کی نیت یہاں سکونت کرنے کی نہیں ہے تو اپنی فتم میں حانث نہ ہوگا اورا گررہنے کے واسطے آیا ہوتو ایک دم کا رہنا جانث ہونے کے واسطے کا فی ہے دوم شرطنہیں، ہے بیمجیط میں ہے۔

آگر کہا کہ اگر میں بیساں یا آمسال اس دیہ میں رہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پس ایک روز بقیہ سال ہے کم رہایا یوں قتم کھائی کہ اس دار میں مہینہ بھرنہیں رہوں گا پھرا یک ساعت رہا تو جانث نہ ہوگا جب تک کہ مہینہ بھر ندر ہے بینز انڈ المفتین میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا پھر حالف اپنے سفر میں فلاں کے گھر اثر ااورا یک یا دوروز تک رہا تو جانث نہ ہوگا اور فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ کم ہے کم پندرہ میں دوز تک ندر ہے بیافتاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک مخف نے قسم کھائی کہ کوفہ میں نہ ہوں گا ہیں مسافرت میں وہاں گذرااور وہاں چودہ روز رہنے کی نیت کی تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا پجر فلاں نہ کوراس حالف کے دار میں غصب کی راہ ہے داخل ہواور رہنے لگا ہیں حالف اس کے ساتھ رہاتو جانٹ ہوجائے گا خواہ حالف کو یہ بات معلوم ہوئی ہویا نہیں اگر غاصب کے از تے ہمجالف اپ اُٹھ جانے کا بندو بست کیا اور منتقل کرنا شروع کیا تو جانٹ نہ ہوگا یہ خزائة المفتین میں ہویا نہیں اگر غاصب کے از تے ہمجالف اپ اُٹھ جانے کا بندو بست کیا اور منتقل کرنا شروع کیا تو جانٹ نہ ہوگا یہ خزائة المفتین میں ہوجائے گا اور الم م ابو یوسف نے فرمایا کہ جالف حانث ہوجائے گا اور الم م ابو یوسف نے فرمایا کہ نہیں جانٹ ہوگا اور اس کے ساتھ میں لکھا ہے کہ اگر محلوف علیہ یعنی جس کے ساتھ نہ رہ نے پر قسم کھائی ہے تین روزیا زیادہ کی راہ پر سفر کر گیا پھرفتم کھانے والا اس کے اہل کے ساتھ اس میں رہاتو اما م ابو یوسف کے قول پر جانٹ نہ ہوگا اور اگر اس سے کم دوری پر گیا ہوتو جانٹ ہوگا پہر یہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کوفہ میں ساکن نہ ہوں گاتو ہے تھم کوفہ کے دارواحد میں ساتھ رہنے پر واقع ہوگی چنانچہ اگر عالف ایک گھر میں رہاور محلوف علیہ دوسرے گھر میں رہاتو حانث نہ ہوگالیکن اگر اس نے بینیت کی ہو کہ میں اور محلوف علیہ کوفہ میں نہ رہوں گا بعنی ایک گھر میں ہویا دو گھروں میں تو اس صورت میں اس کی نبیت پر فتم ہوگی اور اسی طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساتھ اس گاؤں میں نہ رہوں گاتو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ رہنے پر واقع ہوگی اور اسی طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ خراسان میں نہ رہوں گاتو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں گاتو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ دنیا میں نہ رہوں گاتو بھی ایک گھر میں اس کے ساتھ دنیا میں اس کے ساتھ دہا ہوا کہ ہرایک کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا ہوا کہ ہرایک کے ساتھ اس کے بالی ومتاع ہوا در اس کو اپنی منزل بنایا تو اپنی قسم میں جانث نہ ہوگا اور یہ ملاحوں کے تی میں مساکنت ہوا اگر چہ باہم نزدیک لوگوں کا ہے کہ جب وہ ایک ہے جمیمہ میں جو کر رہیں تو جانث نہ ہوگا اور ایہ ملاحوں کے تی میں مساکنت ہوگا اگر چہ باہم نزدیک

لے خواہ درمیان ہےوا پس ہوایا کہیں سکونت کر کے پھر واپس آیا ہو آا۔ ع ممتد ہےمرادیہ ہے کہوہ وُقت دورتک دراز ہوسکتا ہے۔ ع اقوال ظاہراً اگر نیت کی ہو کہ پندرہ روز تک رہوں گاتو بھی ایک دوروز میں بھی جانث ہو جائے گا۔ا۔

ہوں بید ذخیرہ میں ہے۔اوراگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ نہ رہوں گا پھراس کے ساتھ کسی دار کے یا بیت (۱) کے غرفہ کے درمیان میں ساکن رہاتو جانث ہوجائے گا بیہ بدائع میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا اور پچھ نیت نہیں کہ پھرا حاطہ میں دونوں اسطر کے رہے کہ ہرایک علیجد ہ علیجد ه قصر میں رہاتو جانث ہوگا اور ساتھ رہنا جب محقق ہوگا کہ دونوں ایک ہی بیت میں رہیں یا دونوں ایک ہی دار کےعلیجد ہلیجد ہ بیت میں رہیں اورا گراہل وعیال ہوں تو اہل وعیال و مال واسباب اس میں رکھیں اور جب ایک دار میں علیحد وقلیحد وقصر ہیں تو ہرقصر علیحد ہمسکن ہےلہٰذا حانث نہ ہوگا اورا گراس نے اپنی قتم میں بیزیت کی ہو کہاس طرح علیجد ہلیجد ہ قصر میں بھی نہ رہوں گا تو حانث ہو جائے گا اور امام ابو یوسٹ کے مروی ہے کہ بیتھم اس وفت ہے کہ احاطہ بہت بڑا ہو جیسے کوفیہ میں دارولید ہے یا بخارا میں دارنوح ہے کہ یہ بمنز لہا لیک محلّہ کے ہے اور اگر دار ایسا نہ ہوتو بدون نیت مذکور کے بھی حانث ہو جائے گا اور خواہ اس دار میں بیوت ہوں یا قصر ہوں اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ سکونت نہ کروں گا پھرا یک ہی بیت یا ایک ہی قصر میں اس کے ساتھ بدون اہل ومتاع کے ساکن رہاتو ہمارے نز دیک جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ایک دار میں نہ رہوں گا اور دار معین کا نام لیا پھر دونوں ئے اس کو ہا نٹ لیا اور پیچ میں دیوار کھڑی کر دی اور ہرا یک نے اپنا درواز ہلیجد ہ پھوڑ لیا پھرفتم کھانے والا ایک حصہ میں رہااور دوسرا دوسرے حصہ میں رہاتو قشم کھانے والا جانث ہو جائے گا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا اورکسی دار معین کا نا منہیں لیا اور نہ نیت کی پھراسی طرح ایک دار کے دوحصہ کر کے ان کے درمیان دیوار کر دی گئی پھرفتم کھانے والا ایک ٹکڑے میں اور دوسرا دوسرے تکڑے میں رہاتو جانث نہ ہوگا۔ بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک مخض نے قتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ ساکن نہ ہوں گا اور کوئی دارمعین نہیں بیاں کیا تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ اگر اس کے ساتھ باز ارکی دکان میں رہا جس میں دونوں کوئی صنعت کا کا م کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو حانث نہ ہوگا اور بیشم انھیں مکا نوں پروا قع ہوگی کہ جس کوانھوں نے گھر بنایا ہے کہ اس میں اہل وعیال کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر اس نے اس طرح د کان میں رہنے کی نبیت بھی کی ہویا باہم قبل اس قتم کے دونوں میں ایسی گفتگو ہو جواس پر دلالت کر ہے تو اس صورت میں جانث ہوگا کہ قتم اس کے کلام سابق ومعنی پر ہوگی اور اگر اس نے دوکان کواپنا گھر بنالیا چنانچے کہاجا تا ہے کہ فلاں مخض بازار میں رہتا ہے پس اگرفتم مذکور کے ساتھ کی' اُمراس پر دلالت کرتا ہوا کہاس نے قتم ہے یہ مراد لی ہے کہ بازار میں فلاں کے ساتھ رہنا ترک کرے گا توقتم ای پرمحمول ہوگی اوراگراییا قرینہ نہ ہومگراس نے کہا کہ میں نے بازار کی مساکنت کی نیت کی تھی تو اس کا قول قبول ہوگا اور اس نے اپنے نفس پرسختی کی ہے بیہ بدائع میں ہےاورا گرفتنم کھائی کہ فلا ں دار میں اس کے ساتھ ساکن نہ ہوگا پھروہ منہدم کیا گیا اور وہاں دوسرا یوار بنایا گیا پھراس میں ساکن ہواتو جانث ہوگا اور پہ بخلاف اس کے ہے کہ بیت معین میں اس کے ساتھ نہ رہنے گی قتم کھائی بھروہ مہندم کر کے میدان چھوڑ دیا گیا بھراسی مقام پر دوسرا بیت بنایا گیا پھراس میں اس کے ساتھ رہاتو جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ دار میں یعنی معین میں اس کے ساتھ نہ رہوں گا پھر و بستان کر دیا گیا تو اس میں ساتھ رہنے ہے جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ دارزید میں پاکسی دارزید میں نہ رہوں گا اور کوئی دارمعین بیان نہیں کیا ار نہ نبت کی پھرزید کےا بیے دار میں رہا جس کواس نے بعدقتم کے فروخت کر دیا ہےتو اس میں رہنے ہے جانث نہ ہوگا اوراگر زید کے ایسے دارمیں ریا جووفت قشم سے وفت سکونت تک اس کی ملک ہے تو بالا تفاق حانث ہوجائے گا اورا گرا بسے دار میں رہا جس کو زید نے بعداس کی قشم کے خرید کیا ہے تو امام اعظمیّ وامام محدّ کے نز دیک حانث ہوگا اور اگرفشم کھائی کہ زید کے کسی داریں ساکن نہ

ہوں گا پھرا یسے دار میں رہا جوزید کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو جانث نہ ہوگا خواہ دوسرے کا اس میں حصہ کم ہوزیادہ یا ہویہ مبسوط میں ہے اور اگرفتیم کھائی کہ زید کے اس دار میں ساکن نہ ہوں گا پھر زید نے اس گوفر وخت کر دیا پھر حالف اس میں رہا تو اس میں دوصور تیں ہیں اگر اس نے اس دار میں بالخصوص رہنے کی نیت کی ہوتو جانث ہوگا اور اگر بیزیت کی ہوکہ ذید کی ملکیت میں جب تک ہے نہ رہوں گا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس کی پچھ نیت نہ ہوتو امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف نے فر مایا کہ جانث نہ ہوگا ہے ذخیرہ ہوں گ

یں ہے۔ اگر کسی نے قتم کھائی کہ بیت میں نہ رہوں گا اور اس کی کچھ نیت ہے پھروہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا خیمہ میں رہاتو جانث نہ ہوگا:

اگر کئی نے قسم کھائی کہ آیسے دار میں نہ رہوں گا جس کوفلاں خریدے پھر فلاں نے کسی دوسرے کے واسطے ایک دارخریدا جس میں پیر حالف ساکن ہوا تو جانث ہوگا اوراگراس نے دعوی کیا کہ میری پینیت تھی کہ فلاں اپنے واسطے خریدے پس اگر قسم اللہ تعالیٰ کی ہوتو اس کی تصدیق کہ جوط میں ہاوراگر کسی نے قسم کھائی کہ ہوتو اس کی تصدیق نہ ہوگی پیر مجھ طیس ہاوراگر کسی نے قسم کھائی کہ ہیت میں نہ ہوگی ہوگا اوراس کی پیچھ نیت ہے پھروہ بالوں کی بیت یا فسطاط یا خیمہ میں رہاتو جانث نہ ہوگا بشر طیکہ آبادی کے مرہوالوں میں ہے ہواوراگر بدوی ہوتو جانث ہوگا ہے مسبوط میں ہاوراگر قسم کھائی کہ الایلیت مع فلال یالا بیت فی مکان گذا مین فلاں کے ساتھ دہنے ہوتھ ہوگی پس اگر آدھی دات سے زیادہ اس کے ساتھ یکجا رہا تو جانث ہوگا خواہ وہ سویا ہویا نہ سویا ہو یہ بدائع میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اس منزل میں رات نہ گذاروں گا پھر خوداس میں نے نکل کر ہا ہر سویااورا نے اہل وعیال واسباب کو وہیں جھوڑا تو جانث نہ ہوگا اورالیں فتم اس کی ذات پر ہوگی اہل واسباب پر نہ ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ بیرات اس بیت کی جھت پر نہ گذاروں گا اوراس جھت پر ایک غرفہ ہے کہ اس کی زمین اور جھت ایک ہو وہاں رات گذار نے سے جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ کسی جھت پر رات نہ گذاروں گا بھر اس غرفہ کی زمین پر سویا تو جانث نہ ہوگا اورا گرکہا کہ واللہ میں منزل فلاں میں رات نہ گذاروں گا کل کے روز تو یہ باطل ہے الا آئنداس نے دوسری آنے والی رات مراد لی ہواورا گرکہا کہ واللہ میں کل کے روز فلاں کی منزل میں نہ ہوں گا تو وہ کل کی کس عت ہونے پر ہوگی اور بیظ ہیر یہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ لایا ی مع فلاں اولایادی فی مکان اوداراد ہیت کینی اوادت نہ کروں گا فلاں کے ساتھ یا فلال مرکان یا اور یا ہیت میں تو اوارت ہیں ہے کہ تخبرر ہے کی مقام میں فلال کے ساتھ خواہ تھوڑی دیریا بہت دیر خواہ رات میں یا دن میں اور یہ یا وار یہ بیت میں تو اور یہ امام محمد کا قول ہے لیکن اگر اس نے اس سے زیادہ ایک دوروز کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور ابن رستم نے امام محمد ہے اور بھی کہ اگر کس نے کہا کہ لایا ویسی وایات بیت ابدا لیعنی کوئی بیت بھی جھے اور تجھے ساتھ جگہ نہ ذیے گا تو امام ابو یوسف کے دوسر نے قول اور میر نے قول میں بیت مطرقہ العین پر واقع ہوگی الا آئکہ اس نے اس سے زیادہ ایک دوروز کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر زید نے کہا کہ عمر و کو جگہ نہ دوں گا عمر و نہ کورزید کے عیال میں اس کے مکان میں موجود ہے تو زید جانث ہوگا الا آئکہ زید کی نیت عمر و کو ڈرانے کی ہو کہ جن

<sup>۔</sup> لے منزل میں نہ ہوگاو ہاں میرامو جود ہونا نہ پایا جائے گا ۱۲۔ ع ساتھ جگہ نہ دے گا یعنی میں اور تو دونوں کسی مکان میں یکجا نہ ہوں گے ۱۲۔

حرکتوں میں گرفتار ہےان کوچھوڑ دیتو ایبانہیں ہے۔اورا گرعمرواس کےعیال میں نہ ہواوراس کےمکان میں نہ ہوتو بیزید کی نیت پر ہےا گریہ نبیت کی ہو کہ عمر و کواپیخ عیال یعنی پرورش میں نہ رکھے گا توقشم اس کی نبیت پر ہوگی ۔اورا گرنیت کی کہاس کواپنے گھر میں ۔ داخل نہ کرے گا پھرا گرعمرو بدوں اس کی اجازت کے داخل ہوااورزیداس کودیکھ کر چپ ہور ہاتو جانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے۔ ایک مردسفر کونکلا اوراس کے ساتھ دوسرا ہے اوراس کا ارادہ ایسے مقام پر جانے کا ہے کہ اس کو بیان کر دیا ہے لیس قشم کھائی کہاں شخص ہے سوائے اس سفر کے ساتھ نہ رکھوں گا پھر جب تھوڑی راہ قطع کی تو دونوں کی رائے میں دوسرے مقام کو جانامصلحت معلوم ہوا پس دونوں دوسرے مقام کی طرف لوٹ پڑے جوسوائے اس مقام کے ہے جس کا پہلے نام لیا تھا تو امام ابو یوسف ؓ نے فر ما یا کہ بیات پہلے سفر میں ہے پس جانث نہ ہوگا۔ایک شخص نے قتم کھائی کہ میں آج پیدل نہ چلوں گا الّا ایک میل پھرا پے گھر ہے نکل کرایک میل تک پیدل جا کراینے مکان کو پیدل واپس آیا توا مام محکرؒ نے فر مایا کہاپنی قشم میں <sup>(1)</sup> حانث ہوگا اس واسطے کہ وہ دومیل پیدل چلا ہے۔زید نے کہا کہ واللہ عمر و کی مصاحبت نہ کروں گا پس اگر زیدا یک قطار میں چلتا ہوا ورعمر و دوسری قطار میں تو امام محدٌ نے فر مایا کہ اس کا مصاحب نہ ہوگا اور اگر دونوں ایک ہی قطار میں ہوں تو وہ مصاحب ہوگا اگر چہ ایک اس قطار کے اوّل میں ہواور دوسرا آخر میں ہےاوراسی طرح اگر دونوں ایک کشتی میں ہوں اس طرح کہایک ایک درجہ میں اور دوسرا دوسرے درجہ میں ہوا ورہر ا یک کا کھانا الگ الگ ہوتو بھی یہی حکم ہے اس واسطے کہ ان کا آنا جانا ایک ہی راستہ ہے ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ میں فلا اس کی مرافقت نہ کروں گا تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ اگر دونوں کا طعام ایک ہی ہوا یک مکان میں حالانکہ دو دونوں ایک جماعت کے ساتھ میں جلتے ہیں تو ان دونوں میں مرافقت ثابت ہو گی اورا گر دونوں ایک تشتی میں ہوں اور دونوں کا طعام یکجا نہ ہو کہ ایک دستر خوان پر نہ . کھاتے ہوں تو مرافقت ثابت نہ ہوگی اور امام محکہ ّنے فر مایا کہا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مرافقت نہ کروں گا پھر دونوں سفر میں نکلے پس اگر دونوں ایک محمل میں ہوں یا دونوں کا کرب ٔ ایک ہو یا قطارا یک ہوتو مرا فقت ثابت ہوگی اورا گر کرب مختلف ہوتو مرافق

بارب: ق

نکلنے اور آنے وسوار ہونے وغیرہ کی قشم کھانے کے بیان میں

اگر کسی نے قتم کھائی کہ مسجد یا داریا بیت وغیرہ سے نہ نکلوں گا پھر کسی کُوحکم کیا کہ اس کولا دکر باہر لے گیا تو حانث ہوجائے گا جیسے جانور پرسوار ہوا جواس کو لے کر باہر گیا تو حانث ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے۔ایک نے قتم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا پھر کوئی زبردتی اس کولا دکر باہر لے گیا تو حانث نہ ہوگا اوراییا ہی داخل نہ ہونے کی قتم میں بھی یہی حکم ہے بیتمر تاشی میں ہے۔

نہ ہوگا اگر چہدونوں کی سرواحدہ ہویہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ل کرب یعنی ایک ہی بندش کے اونٹوں میں ہے دونوں اونٹ ہوں ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) قال المترجم اس میں تفصیل نیت کی ہونا ضرور ہے واللہ اعلم ۱۲۔

داخل ہو پس اس نے ایسا کیا تو حانث ہوگا یہ تمر تاخی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ باہر نہ نکلوں گا تو جب تک کو چہ میں نہ نکلے حانث نہ ہو گا پہ خلاصہ میں ہے اورا کیک نے قسم کھائی کہ اپنے وار سے نہ نکلوں گا پھر اپنے وروازہ وار سے نکلا پھر واپس ہو گیا تو حانث ہو جائے گا اورا گر دار کی کسی منزل میں بیٹھ کرفتم کھائی پھر اس منزل سے نکل کر دار ہے باہر نکلنے سے پہلے واپس ہو گیا تو حانث نہ ہوگا یہ فتاوی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ اپنے وار سے باہر نہ نکلوں گا الا جنازہ کی طرف پھر جنازہ کے اراد سے نکلا اور وہاں کوئی اور ضرورت بھی یوری کرتا آیا تو حانث نہ ہوگا یہ کا فی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ رتے ہے کوفہ کی جانب نہ نکلوں گا پھر رہے ہے مکہ کا قصد کر کے نکلا اوراس کا راستہ کوفہ ہو کر ہے تو امام مجمدٌ نے فر مایا کہ رہے ہے نکلنے کے وفتہ اگر اس نے نیت کی کہ کوفہ ہو کر جاوں گا تو حانث ہو گا اورا گرنیت کی کہ کوفہ میں نہ گذروں گا پھر نکلنے کے بعد اس کی رائے میں آیا اور چل کر آلی جگہ آیا کہ وہ نماز قصر کرتا ہے پھر کوفہ میں ہے گذرا تو حانث نہ ہوگا۔اورا گروفت قسم کے اس کی نیت یہ ہو کہ خاص کوفہ کے قصد سے کوفہ کوفہ جاؤں گا پھر اس نے جج کا قصد کیا اور رہے ہے نکل کرنیت کی کہ کوفہ ہو کر جاؤں تو فیمانینہ و بین اللہ تعالٰی حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ دار سے نہ نکلوں گا الا بجانب مسجد پھر مسجد کے ارادہ سے نکلا پھر وہاں سے غیر مسجد کی ارادہ ہو نکا اپھر

امام قدوری نے فرمایا کہ دارمسکونہ سے نکلنے کے بیمعنی ہیں کہ خود مع اپنے متاع وعیال کے نکلے اور شہروگاؤں سے نکل میں بیا عتبار ہے کہ خود اپنے تن سے خاصة نکل جائے اور منتقے میں زیادہ کیا کہاگراپنے بدن سے نکل گیا توقتم میں سچاہو گیا خواہ سفر کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو بید ذخیرہ میں ہے۔اور اگر کہا کہ واللہ میں نہ نکلوں گا حالا نکہ وہ دار کے کسی بیت میں بیٹھا ہے پھر وہاں سے نکل کر صحن دار میں آیا تو حانث نہ ہوگا الا آئکہ وہاں نہ نکلنا بھی اس کی نہت ہوا اور اگر اس نے نیت کی ہو کہ نکل کر مکہ کونہ جاؤں گایا شہر سے نہ نکلوں گا تو قضاءً ودیانے کسی طرح اسکی تصدیق نہ ہوگی۔ یہ بح الرائق میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اپنی بیت ہے نہ نکلوں گا یعنی جس بیت میں موجود ہے پھر شخن دار میں نکلاتو حانث ہوجائے گا۔اور ہمارے متاخریں مشائخ نے فرمایا کہ بیان کے عرف کے موافق اور ہمارے عرف میں صحن دار بھی بیت ہے ہیں جب تک کوچہ میں نہ نکلے حانث نہ ہوگا اور ای پرفتو کی ہے۔اورا گرفتم کھائی کہ اس دار ہے نہ نکلوں گا پھر اپنا ایک پانوں اس دار ہے نکالاتو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور نہ ہوگا ایسا ہی امام محد ہے فرمایا ہے اور اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر دار نہ کورکا باہر نیچا ہوتو اپنی قسم میں حانث ہوگا اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر دار نہ کورکا باہر نیچا ہوتو اپنی قسم میں حانث ہوگا اور ای محتول نے کہا کہ اس کا سہارا نکلے ہوئے پانوں پر ہوتو حانث ہوگا اگر چہدار کا باہر نیچا نہ ہولیکن ہمارے اصحاب سے ظاہر الروایۃ کے موافق کی حال میں حانث نہ ہوگا اور ای کوشس الائم سرخسی وحلوائی نے اختیار کیا ہے اور بیاس وقت ہے کہ کھڑے کھڑے کہ موافق کی حال نکل ہو اور اگر بیٹھ کر اس کو ایس کو ایس کا بین اندر ہے تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا پھر آگر کھڑا اور اس کا بدن اندر ہے تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا پس اگر زیادہ کھڑا تو حانث ہوجائے گا اور اگر چہ اس کی شاقین اندر ہی ہوں اور اگر قسم کھائی کہ اس دار سے خارج نہ ہوں گا اور اس درخت پر چڑھ کر ان شاخوں پر آیا یہاں تک کہ دارے باہر بھی گا دور است ہوگیا خوات نہ ہوگا خواقت کے محالے والا بلاد عرب کا ہویا بلاد سے جم کا ہویہ کے طیس ہو سے ۔

اگرفتم کھائی کہ میری ہیوی اس دار ہے نہ نکلے گی پھر وہ عورت دار کے درواز ہ ہے یا دیوار کے اوپر ہے یا کوئی سوراخ کر کے نکلی ہبر حال حانث ہوگیا اور قتم کھائی کہ اس دار کے درواز ہ ہے باہر نہ ہوگا تو کسی درواز ہ سے نکلے خواہ درواز ہ تدیم ہے با نیا درواز ہ بنا کر بہر حال حانث ہوگا اور آگر دیوار کے اوپر ہے یا سوراخ کر کے نکلے تو حانث نہ ہوگا آیا ہی بعض مشائن نے شرح ایمان الاصل میں ذکر کیا ہے اور حیل میں ذکر فرمایا کہ آگرفتم کھائی کہ اس دار کے درواز ہ ہے نکلوں گا پھر چیت پر چڑھ کر کسی پڑوی کے یہاں امر کر نکلایا اس دار کا کوئی دوسرا درواز ہ نکال کراس ہے نکلا تو حانث نہ ہوگا اور شیخ ابونصر و بوی نے فرمایا کہ تیجے یہ ہوگا در شیخ ابونصر و بوی نے فرمایا کہ تیجے یہ ہوگا در شیخ ابونصر و بوی نے فرمایا کہ تیجے یہ ہوئی حانث ہوجائے گا اس واسطے کہ سب اسی دار کے درواز ہ بیں اوراگرفتم کھائی کہ اس دار سے اس درواز ہ ہے نکلوں گا فیام ہم نے اس درواز ہ ہے نکلوں گا گیا تھو ہوئی اہل سم تلہ میں تکھا ہم استکہ میں تصحیف ہوئی ہو اور سیجے تی توں ہے کہ قبم کھائی کہ اس دار کے درواز ہ سے نکلوں گا فام ہم ۔ فراوئی اہل سم قدری میں تکھا ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ اس دار کے درواز ہ سے نکلوں گا فرم ہم ہوگا در آگر گیا پھر اس مقام ہے وہ شخض نکلا تو حانث ہوگا اور اگر کر گیا پھر اس مقام ہے وہ شخض نکلا تو حانث نہوگا اور اگر کر گیا پھر اس مقام ہے وہ شخض نکلا تو حانث نہوگا اور اگر کر گیا پھر اس مقام ہے وہ شخض نکلا تو حانث ہوگا اور اگر کہ کہ درواز ہ مراد نہ تھات وہ ترکی کیا تو حانث ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے۔

اگر کسی نے قشم کھائی کہ مکہ میں داخل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو آخر جزواجزائے

## حيات ميں حانث ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ مکہ کی جانب خارج نہ ہوگا یا مکہ کی طرف نہ جاؤں گا پھر مکہ جانے کے ارادہ سے نکلا پھروا پس ہوآیا تو حانث ہوجائے گا اور حانث ہونے کے واسطے شرط یہ ہے کہ اپنے شہر کی آبادی سے مکہ کو جانے کی نیت سے خارج ہوجائے اور اگر آبادی سے تجاوز کرنے سے پہلے لوٹ آیا تو حانث نہ ہوگا اگر چہوہ آئی نیت پر ہویہ کانی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ مکہ کی جانب پیدل نہ نکلوں گا پھر پیدل نہ کاور گا پھر پیدل ہولیا تو حانث نہ ہوگا وراگر سوار ہولیا تو حانث ہوگا وراگر سوار ہوکر آبادی سے نکلا پھر پیدل ہولیا تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کسی نے قسم کھائی کہ مکہ میں واضل ہوں گا پھر داخل نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا تو آخر جز واجز ائے حیات میں حانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اس کے پاس کل کے روز آوں گا اگر استطاعت ہوئی پھر اس کو مرض یا سلطان وغیرہ کوئی مانع و عارض پیش نہ آیا تو حانث ہوگا یہ کانی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ بغداد میں پیدل نہ آئے گا پھرسوار ہو کر بغداد تک آیا پھر پیدل ہو کر بغداد میں داخل ہوا تو حانث ہوگا ہے

ی قال المتر جم اس کتاب کے باب سابق میں اختلاف عربی و مجمی ہونے کی روایت مذکور ہوئی ہے اور یہاں تعیم فرمائی واللہ تعالی اعلم ۱۰ سے قولہ سے اقوال اصل مسئلہ کے یہ معنی ہیں اور درجہ بید کہ دروازہ کی خصوصیت لغو ہے تو نکلنا معتبر ہے جبکہ کسی دروازہ سے ہوا۔ سے قال المحرجم الا آنکہ اس کی مراد استطاعت حقیقة ہوجس کے ساتھ وجودفعل ہوتا ہے تو جانث نہ ہوگا کمانی الطلاق ۱۲۔

خلاصہ میں ہےاورمنتقی میں لکھا ہے کہا گرنسی نے قتم کھائی کہ میری ہیوی فلاں کی شادی نکاح میں نہ آئے گی پھراس کی عورت قبل شادی نکاح کے گئی اور و ہیں رہے یہاں تک کہ شادی نکاح ہوگئی تو جانث نہ ہوگا اورا گرنسی نے قسم کھائی کہ فلاں کے یاس نہ آؤں گاتو بیشم اس پر ہے کہ س کے مکان یا د کان پر نہ آئے خواہ اس سے ملا قات ہو یا نہ ہواورا گراس کی مسجد میں آیا تو حانث نہ ہوگا اور متقی میں لکھا ہے کہ ایک نے دوسرے کا ساتھ لازم پکڑا لیعنی اپنے حق کی طلب کے واسطے ہروفت اس کے ساتھ رہنے لگا پس جس کا ساتھ پکڑا ہےاں نےقتم کھائی کہ کل اس کے پاس آؤں گا پھر جہاں اس کا ساتھ پکڑا تھا وہاں آیا توقتم میں سچانہ ہوگا یہاں تک کہ اس کے مکان پر آئے اورا گراس کے مکان پر اس کا ساتھ بکڑا ہے اور قشم کھائی کہکل اس کے پاس ضرور آئے گا بھرطالب اس مکان ہے دوسری جگہاُٹھ گیا پھرتشم کھانے والا ای مکان پرآیا جہاں اس کا ساتھ بکڑا تھا اوراس کونہ پایا توقشم میں سچانہ ہوگا یہاں تک کہ جس مکان میں اُٹھ گیا ہے وہاں جائے اورا گرفتم کھائی کہا گرمیں تیرے پاس فلاں مقام پرکل کےروز نہآ وَں تو میراغلام آ زاد ہے پھرو ہیں آیا مگراسکونہ پایا توقتم میں سچار ہا بخلاف اس کے اگریوں کہا کہ اگر میں تجھ سے فلاں مقام پرکل نہ ملوں تو میرا غلام آزاد ہے پھر حالف اس مقام پر آیا اوراس کونہ پایا تو حانث ہو جائے گا اور نیزمنتقی میں مذکور ہے کہا گرفتم کھائی کہ فلاں کی عیادت کرؤں گایا فلاں کی زیارت کرؤں گا پس سے درواز ہ پر گیا مگراس کواندرآنے کی اجازت نہ دی گئی پس بدوں اس کی ملا قات کے واپس گیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر اس کے درواز ہ پرآیا مگر اجازت نہ ما تگی تو فر مایا کہ حانث ہو جائے گا جب تک کہ وہ طریقہ بجانہ لائے جو عیادت کرنے والا یا زیارت کرنے والا کرتا ہے بیمحیط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں کی زیارت اس کی زندگی اور مرے پر نہ کروں گا پھراس کے جنازہ کی مشایعت کی تو جانث ہوجائے گا اورا گراس کی قبر پر آیا تو جانث نہ ہوگا الا آ نکہاس نے بیکھی نیت کی ہوتو جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ رات تک یہاں ہے نہ جاؤں گا یہاں تک کہ اس سے ملاقات کرؤں پھروہ روپوش ہو گیا یہاں تک کہ رات ہوگئی پھر حالف نے اس کے درواز ہیر رات گز ری تو جانث نہ ہوگا اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ اگر میں اس کوفلاں کی طرف نه اُٹھالیا جاؤں تو میراغلام آزاد ہے پھراُٹھا لے گیا مگراس کونہ پایا تو حانث نہ ہوگا بیغیا ثیہ میں ہے۔

بھی اس کی تصدیق نہ ہوگی میرمحیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فرس پرسوار نہ ہوں گا گھر ہر ذون پرسوار ہوا تو جانث نہ ہوگا اورائ طرح اگرفتم کھائی کہ پر ذون پرسوار نہ ہو گا گھر فرس پرسوار ہوا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ فرس عربی گھوڑ ہے کو کہتے ہیں اور ربز دوں تجمی گھوڑ ہے کا نام ہے قال المترجم مشائخ نے فرمایا کہ بیتکم اس وقت ہے کہ عربی زبان میں اس نے فتم کھائی ہوا وراگر فارسی میں فتم کھائی کہ بزاسپ نہ فشیند یا اردو میں فتم کھائی کہ گھوڑ ہے پرسوار نہ ہوگا تو کسی گھوڑ ہے پرسوار ہوا بہر حال جانث ہوگا بیفتا وی قاضی خان میں ہے اور اگر عربی زبان میں

قتم کھائی کہ خیل پر سوار نہ ہوگا تو فرس یا برزوں کسی پر سوار ہو جانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ دابہ پر سوار نہ ہوگا پھر زبر دئی کسی دابہ پر لا دویا گیا تو جانث نہ ہوگا یہ غایبۂ البیان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ دابہ پر سوار نہ ہوگا پھر گھوڑے وخجر وغیر ہ پر زیدپوش ڈال کر سوار ہوایا اونٹ وگد ھے پراکا ف ڈال کر سوار ہوایانگی پیٹھ پر سوار ہوا بہر حال جانٹ ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہمرکب پرسوار نہ ہوگا پھرکتتی میں سوار ہوا تو فقاوی میں بروایت ہشام مذکور ہے کہ حانث ہوگا اورحسن رحمته اللہ تعالی نے مجر دمیں فرمایا کہ نہیں حانث ہوگا اور ای پرفتو کی ہے بیعتا ہیہ میں ہے اور لفظ ستور کا اونٹ کوشامل نہیں ہے الا ایسے مقام پر جہاں اونٹ پر بھی سوار ہوتے ہیں ب**یوجی**ز کر دری میں ہے۔

اً گرفتم کھائی کہ دابہ فلاں پرسوار نہ ہوگا پھراس کے غلام مازوں کے دابہ پرسوار ہوا خواہ وہ غلام مقروض ہے تو جانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اس زیں پرسوار نہ ہوگا پھراس میں پچھ کی یا زیادتی کر کے اس پرسوار ہوا تو جائٹ ہو جائے گا اورا گرخباء
زیں کو بدل دیا ہوتو جائٹ نہ ہوگا کہ ذیں میں معتبر وہی خباء ہے بید ظا صد میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ آئ ضروراس دا ہہ پرسوار ہوگا پھر
اس کو مضبوط با ندھا اور جگڑا مگراس کے سوار ہونے پر قادر نہ ہواتو آئے کا دن گزرجانے پر جائٹ ہو جائے گا بہی قباوی قاضی خان
میں ہے ایک نے فتیم کھائی کہ اس دا بہ پرسوار نہ ہوگا حالا نکہ اس پرسوار ہے پس برابر اس پرسوار رہاتو جائٹ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ
فلاں کے اس دا بہ پرسوار نہ ہوگا پس فلاں نے اپنا بیدا بہ فروخت کردیا پھر حالف اس پرسوار ہواتو جائٹ نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ
قال کے اس دا بہ پرسوار نہ ہوگا پس فلاں نے اپنا بیدا بہ فروخت کردیا پھر حالف اس پرسوار ہواتو حائث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ دوراب فلاں
پرسوار نہ ہوگا پھراس کے دواب میں سے تین جانور وں پرسوار ہواتو حائث ہوگا بیر اجبہ میں ہا گرفتم کھائی کہ دابہ فلاں پرسوار نہ ہوگا پھراس کے غلام مازوں کے دابہ پرسوار ہوا خواہ وہ غلام مقروض ہے یا غیر مقروض تو حائث نہ ہوگا بیامام اعظم کا قول ہے گرفر ت
دونوں صورتوں میں اتنا ہے کہ اگر غلام نہ کور پر اس قدر قرضہ ہوا کہ اس کے تمام رقبہ کوچھا گی ہوتا س کے جانور پر سوار ہونے سے حائی میں معتبر تی ہوتا س کے جانور پر اس قدر قرضہ نہ ہوگا۔ اگر چہاس کی نیت ہوکہ فلاں کے غلام کے جانور پر بھی سوار نہ ہوگا اورا گرغلام نہ کور پر اس قدر قرضہ نہ ہوگا۔ اگر چہاس کی نیت ہوکہ دیو ہو با بالکل قرضہ نہ ہوتو جب تک نیت نہ کی ہوجانٹ نہ ہوگا اورا گرغلام نہ کور پر اس قدر قرضہ نہ ہوگا ہو کہ اس کی کس معتبر تی ہو یابالکل قرضہ نہ ہوتو جب تک نیت نہ کی ہوجانٹ نہ ہوگا اورا گرغلام نہ کور پر اس قدر تو باتک نیت نہ کی ہوجانٹ نہ ہوگا بھی ہوں جس معتبر تی ہوگا ہوں کو تھی معتبر تی ہو یابالکل قرضہ نہ ہوتو جب تک نیت نہ کی ہوجانٹ نہ ہوگا بعنی نیت کرنے کی صورت میں حائث ہوگا ہیہ ہوتو ہو باتک نہ بھی ہو تھیں۔

ہے۔ اگرفتم کھائی کہ تابغداد کشتی پرسوار نہ ہوگا پھر چند فرتخ لینی چند کوس کشتی پرسوار ہوکر روانہ ہوا پھراتر پڑا تو جانٹ نہ ہوگا یہ جاوی بیں ہے۔ مجموع السوازل میں ہے کہ ایک نے کہا کہ ہر بار کہ میں کسی دابہ پرسوار ہوں تو اللہ کے واسطے مجھے پر واجب ہے کہ اس کوصد قہ کر دوں پھرایک دابہ پرسوار ہوتو اس پر لازم آیا کہ اس کوصد قہ کرئے پھرا گرصد قہ کر کے اس کوخر بدلیا پھراس پرسوار ہوا تو پھراس کا صدقہ کر دینالازم آیا اسی طرح تیسری چوتھی بارجتنی بارایسا کرے اس پر یہی لازم آئے گا بی خلاصہ میں ہے اورا کر کہا کہ میں فلاں فر بہ میں گیا تو میراغلام آزاد ہے پھراس گاؤں کی زمین میں گیا تو جانث نہ ہوگا بیا تا ہیمیں ہے۔

ایک نے دوسرے سے کہا کہ بیٹھ کہ جاشت کا کھانا میرے یہاں کھالے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے جاشت کا کھانا کھایا تو میراغلام آزاد ہے پھروہاں ہے اپنے گھر آ کر جاشت کا کھانا کھایا تو جانث نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر میں نے آج عاشت کا کھانا کھایا تو میراغلام آزاد ہےتو ایس صورت ندگورہ میں حانث ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔اگرفتم کھائی کہز مین پرنہ چلوں گا پھر زمین پر جوتایا موزہ پہن کر چلاتو حانث ہوگا اورا گربچھونے پر چلاتو حانث نہ ہوگا اورا گراجاڑ پر جوتا پہن کریا ننگے پاؤں چلاتو حانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

بارب: @

کھانے پینے وغیرہ پرنتم کھانے کے بیان میں

کھانے کے میمعنی ہیں کہ جو چیز جانے کا احمال رکھتی ہے۔ اپنے منہ سے اپنے پیٹ میں پہنچانا خواہ اس کوشکتہ کرلیا ہویانہ کیا ہوخواہ چبایا ہویانہ چبایا ہو۔ جیسے روٹی و گوشت و فوا کہ وغیرہ اور پینے سے بیمراد ہے کہ جو چیز چبانے کی محمل نہیں ہے سائل چیز وال سے اس کواپنے ہیٹ میں پہنچانا جیسے پانی ونبیذ و دود ھود ہی وشہد وستو متھے ہوئے وغیرہ ذلک پس اگریہ بات پائی جائے تو پینا محقق ہوگا اور وہ حانث ہو گا ور نہیں الا آئکہ اس کو بھی عرف و عادت میں پینا بولتے ہوں تو یوں بھی حانث ہو جائے گا یہ بدائع میں ہا اور ذوق سمی شری کا اپنے منہ سے پہچانا بدوں اس مین شے کے اپنی حلق میں داخل کرنے کے یہ کا نی میں ہے۔ اگر تسم کھائی کہ یہ اور خوش کی ایس کو دوسری چیز ایس کو دوسری چیز ایس ہے نہ کو سائل جائے ہوں ہوگا اور حانث ہو گا یا پی اگر دور ھو کو یوں بھی اور شہد میں پانی ڈال کر پی گیا تو حانث نہ ہوگا یہ میں ہے۔ اگر اس کو دوشی میں ہوگا یا تو حانث ہو گا یہ میں ہے۔ اگر میں اور شہد میں پانی ڈال کر پی گیا تو حانث نہ ہوگا یہ میں ہے۔ اگر اس کو دوشی بیا چھوارے کے ساتھ کھایا تو حانث ہو گا یا در دور ھوکویوں بی اور شہد میں پانی ڈال کر پی گیا تو حانث نہ ہوگا یہ میں ہے۔ اگر ہیں اور شہد میں پانی ڈال کر پی گیا تو حانث نہ ہوگا یہ میں ہے۔

ایک محض نے قسم کھائی کہ بیدودھ نہ پیوں گا ہیں اس کو پی گیا تو جا نث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ اس کو نہ ہیوں گا پھر اس کی گھر بنائی یااس میں روٹی ملا کر کھائی تو جا نٹ نہ ہوگا اور بیتے ہم ستو وَں وغیرہ میں ہے کہ جو کھائے جیں اور پیئے بھی جا سکتے ہیں اور مشائخ نے فر مایا کہ بیتے ہم اس وقت ہے کہ قسم ہزبان عربی ہواورا گرفاری میں ہو پھر اس کو کھایا یا پیا بہر حال حانث ہوگا اوراس پر فاوری خان میں ہو اورا گرفتم کھائی کہ بیروٹی نہ کھاؤں گا پھر اس کو خشک کر کے کوٹ ڈالال اور پائی ڈال کراس کو فتو کی ہے بیفاوئ قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ بیروٹی نہ کھاؤں گا پھر اس کو خشک کر کے کوٹ ڈالال اور پائی ڈال کراس کو پہلیا تو خانث ہوگا اوراس کو بھگو یا ہوا کھائیا تو حانث ہوگا ہے خلاف میں کھائے پینے میں وہی استہار ہے جو عرب کا ہے بخلاف فارس کے چنانچیشراب الخمر عربی ہے اورار دوشراب بینا بہ خلاف فارس کے کہشراب خوردن کو سے اورار دوشراب بینا بہ خلاف فارس کے کہشراب خوردن کو دورہ کے کہشراب خوردن کو گئی کے دورہ کھاؤں تو شیخ ابو بکر بخی نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا گر چہاس میں پانی نہ ڈالا اوراگر چہدودھ کا جرم اس میں دکھلائی دیتا ہو میں ہیں ۔

اگرفتم کھائی کہ مسکہ نہ کھاؤں گا پھرا لیے ستو کھائے جو مسکہ میں لتھ کیے گئے تتھاور فتم کھانے والے کی کچھ نیت نہیں ہے تو امام محد ؒنے اصل میں فر مایا کہ اگر اجزائے مسکہ ظاہر ہوتے ہوں اور ان کا مزہ آتا ہوتو جانث ہو گا اور ظاہر نہ ہوتے ہوں اور مزہ نہ آتا ہوتو جانث نہ ہوگا۔ بیہ بدائع میں ہے۔ایک شخص نے قتم کھائی کہ رب نہ کھاؤں گا پھر ایساعصیدہ آبنایا ہوا کھایا جس میں رب

ا شہد کے ساتھ گھولا ہوا کہنا ظاہر اُس وجہ ہے ہے کہ وہاں شہد بستہ ہوتا ہے بسبب سردی اور ہمارے یہاں اکثر سائل ہے ہاں بھی بھی جاڑے میں بستہ ہوجا تا ہے لہٰذاغیر محتاج ہے ا۔ ع وق ہماری زبان میں چکھنا ہولتے ہیں لیکن بھی چکھنے میں پچھکھا بھی لیتے ہیں ۱۔

## فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک 🕝 ۱۳۹ کیک کتاب الایمان

ملایا گیا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اپنی قشم میں حانث نہ ہوگا۔الا آئکہ عصید ہ پررب بعینہ قائم ہویہ فقاویٰ قاضی خان میں حجےاو**ر**اگر قشم کھائی کہ زعفران نہ کھاؤں گا پھرالسی کعک کھائی جس پرزعفران لگائی گئی ہے یعنی مثل تل وغیر ہ کے چیپٹائی گئی ہے تو حانث ہوگا میہ فتح القدیر میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ شکرنہ کھاؤں <sup>سے</sup> گا پھرشکر منہ میں لی اور چوسا یہاں تک کہ پکھل گئی پھراس کونگل گیا تو حانث نہ ہوگا ... ت

بہ خلاصہ میں ہے۔

قال المترجم اگرسکر بسین مجملہ سے مراد شکر بشیں مجملہ بست مراد شکر بشیں مجملہ بست بنید ہے جو عرب میں معروف ہے واللہ علم اورا گرفتم کھائی کہ سرکہ نہ کھاؤں گا گھر سکباجہ (۱) کھایا تو جانٹ نہ ہوگا۔اس واسطے کہ اس کو کہ بنید ہے جو عرب میں معروف ہے واللہ علم اورا گرائی چیز پر معقو دکی جو بعینہ (۱) کھاتی جاتی ہے تو اس چیز بعینہ کھانے کی طرف راجع ہوگی اورا گرائی چیز پر معقو دکی جو بعینہ بہیں کھائی جاتی ہے ایرا گرائی چیز ہے کہ بعینہ کھائی جاتی ہے لیا ایس چیز ہر معقو دکی جو بعینہ ہوگی ہائی جائے یا لیا گھر اس کے طرح نہیں کھائی جاتے ہائی جائے یا لیا ہائی جائے اس کی طرف تم راجع ہوگی بیدوجیز کر دری میں لکھا ہے اور مترجم طرح نہیں کھائی کہ اس در خت خرما سے باس درخت انگور کہنا ہے کہ اس کی تو ضیح امثلہ ذیل سے ذیبین شین ہوگی چیز اس کا جماریا شگوفہ یا کیریاں یا وہس جو اس کے پھل سے حاصل ہوا یا انگوریا شیر وانگور کھائے تو جانٹ ہوجائے گالیکن شرط یہ ہے کہ ووا پی حالت سے کی صنعت جدید سے متغیر نہ کیا گیا ہوا اور ایسا ہو انگوریا شیز یانا طف کیا سرکہ یا پکاٹ ہوجائے گالیکن شرط یہ ہے کہ ووا پی حالت سے کی کی صنعت جدید سے متغیر نہ کیا گیا ہوا اور ایسا ہو بعنی چیال و سے تو غیرہ تو حانث میں درخت خرما میں سے پھھ کھایا تو حانث نہ ہوگا و حان نہ ہوگا و حان میں کھا ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ بیہ حدجہ نہ کھاؤں گا پھرائی کو پوراخر بوزہ و جانے کے بعد بطیخ ہو جانے کے بعد کھایا تو

## اس میں اختلاف ہے اور سیجے بیے کہ حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ میں اس ہانڈی سے پچھ نہ کھاؤں گاتو ہے تھم اس چیز پر ہوگی جواس میں پکائی جائے ہے محیط سرحتی میں ہے اگر فتم کھائی کہ میں اس ہانڈی سے پچر نہ کھاؤں گا حالا نکہ فتم سے پہلے اس نے بیا لے میں اس ہانڈی سے بھر کر نکال لیا ہے پھر جو بیالہ میں تھاوہ کھایا تو جائٹ نہ ہوگا بیخلاصہ میں ہے قال المحر جم احوط بیہ ہے کہ نہ کھائے واللہ اعلم ۔ ایک نے فتم کھائی کہ خربوزہ نہ کھاؤں گا پھر اس کی پچی چھوٹی بتیاں کھائیں تو مشائ نے فر مایا کہ جائٹ نہ ہوگا اور انھیں مشائخ میں سے شخ محمہ بن الفضل ہیں اور بہم ماس وقت ہے کہ یہ بتیاں ایس ہوں کہ خربوزہ نہ کھلاتی ہوں قال المحر جم ہماری زبان میں جائٹ ہوگا واللہ اعلم ہاں عربی زبان میں بطیخ خربوزہ اور حدجہ بتیاں ہیں پس امید ہے کہ جائٹ نہ ہواورا گرفتم کھائی کہ میں اس بطی یعنی فالیز خربوزہ بطیخ ہوجانے کے بعد بھاؤں گا پھر اس فالیز کی بتیاں یا خربوزہ کھایا تو جائٹ ہوگا جسے قتم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا پھر جو چیز اس کی سے نہ کھاؤں گا پھر اس فالیز کی بتیاں یا خربوزہ کھایا تو جائٹ ہوگا جسے قتم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں گا پھر جو چیز اس کی

ا رب آب خاشہ چیزا۔ ع عصیدہ قتم طعام شل مالیدہ وغیرہ ۱۱۔ سے ظاہراُوہ نبیذ خرماہے جس کو بستہ کر لیتے ہیں یا معرب شکر بشین معجمہ ہوواللہ اعلم ۱۱۔ سے خرمہ و مسکد ملاکر مالیدہ بناتے ہیں اسل پر بہت سے مسائل خرمہ و مسکد ملاکر مالیدہ بناتے ہیں ۱۱۔ ہے قال المتر جم ظاہر بیتھا کہ وہ حانث ہوجائے کیونکہ یہاں اشارہ معتبر تھاونام چنانچیاس اصل پر بہت سے مسائل مبنی ہیں لیکن قتم میں جونام لیا ہے وہی معتبر ہے اور اس کو یا در کھنا جا ہے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) اس میں سرکہ بہت پڑتا ہے۔ (۲) اگر چداور کسی طرح بنا کربھی اس کو کھاتے رہیں۔

پیداوار ہے<sup>(۱)</sup> حاصل ہوئی اوراس نے کھائی تو حانث ہوجا تا ہے۔ بیفقاوئ قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہاس درخت سے نہ کھاؤں گااور بیدرخت بے ٹمر ہے جیسے سرووغیر ہتوفتم اس کے ٹمن کی طرف راجع ہوگی یعنی اس کے فروخت سے جودام آبیں ان میں ہے نہ کھاؤں گا پیمبین میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ اس درخت ہے نہ کھاؤں گا پھراس کی شاخ لے کر دوسرے درخت میں پیوندلگائی جیسے قلم لگاتے ہیں پھر

پیشاخ پھل اوراس کے پھل اس نے کھائے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہ حانث نہ ہوگا اور بعض نے فرمایا

کہ جانث ہوگا اور بیہ سئلہ سیر کمیر میں نہ کور ہے قال الحمتر جم الاول اصح والثانی احوط اورا گرفتم کھائی کہ اس درخت سے نہ کھاؤں

گا پھراس میں دوسرے درخت کی شاخ لگائی لیخن پیوند کی جیسے قلم لگاتے ہیں مثلاً سیب کے درخت کی قسم کھائی اور اس میں امرود کی

مشاخ پیوند کی تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے قسم میں اس درخت کا نام اس کے پھل کے نام سے لیا اور ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ و دیا

میا ہے مثلاً کہا کہ میں اس درخت سیب سے نہ کھاؤں گا تو امرود کی شاخ کا امرود کھانے سے جانٹ نہ ہوگا اور ابق مسئلہ ہوگا اور ابق مسئلہ ہوگا اور برقیا س

درخت پر اقتصاد کیا یعنی پھل کا نام نہ لیا مثلاً کہا کہ میں اس درخت سے نہ کھاؤں گا اور باتی مسئلہ بحالہ ہوتو جانٹ ہوگا اور برقیا س

مسئلہ سابقہ اس میں بھی اختلاف مشاخ ہونا چا ہے بیظ ہیر یہ میں ہواورا گرفتم کھائی کہ شکوفہ خر مانہ کھاؤں گا پھروہ در کی بوسے نہ کھاؤں گا پھروہ در کھاؤں گا پھروہ در کھاؤں گا پھروہ در کھائے ہو جو ہرہ نیں وہ درجی یا مسکہ یا مسکہ یا مسلہ ہوگیا پھراس کو کھایا تو جانٹ نہ ہوگا پیٹر تا تی میں ہوگیا تو جو ہرہ نیرہ میں ہے۔

اس کو کھایا تو جانٹ ہوگا۔ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔

اس کو کھایا تو جانٹ بوگا۔ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔

اس کو کھایا تو جانٹ بوگا۔ جو ہرہ نیرہ میں ہے۔

لے اقطابیوی خنگ کر لیتے ہیں مصل پختہ کر کے ترکیب سے مانند نبیذ کے بناتے ہیں اور جبن پنیر ہے اا۔ علے ای صفحہ پرتشم معلق ہے ا۔ علے ایک قشم کا بالیدہ بناتے ہیں جو توب میں معروف ہے اا۔ میں ندنیب وہ کدؤم کی طرف سے لیک چلاہے اا۔

<sup>(</sup>۱) کچل ومولی و کیری وغیر ۱۶ ا\_ (۲) اگر چه اور کی طرح بنا کر بھی اس کو کھاتے رہیں ۱۳۔

نز دیک حانث ہوگا اورا مام ابو یوسف ؒ کے نز دیک حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ رطب نہ کھاؤں گا پھر بسر کھایا جس میں پچھ ذرا سا رطب ہو گیا ہے تو امام اعظمؒ وامام محمدؒ کے نز دیک حانث ہوجائے گا اور حاصل ہیے کہ جس پرفتم کھائی ہے اگر وہ غالب ہوتو بالا تفاق تینوں اماموں کے نز دیک حانث ہوجائے گا اورا گرغیر معقود ٔ علیہ غالب ہوتو امام اعظمؒ وامام محمدؒ کے نز دیک حانث ہوگا یہ نثرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے۔

اگر بسر نذنب یا رطب نذنب کھایا اوراس طرح کھایا کہ اس کے نکڑے علیجہ وعلیجہ وکر ڈالے یعنی خام مکڑا الگ کر دیا اور
پختہ الگ کر دیا چراس کے سب مکڑ ہے ایک ایک کر کے کھالیے تو بالا تفاق حانث ہوجائے گا بیتا تارخانیہ میں ہوا ہوا گرفتم کھائی کہ
عسل نہ کھاؤں گا یعنی شہد صاف کیا ہوا جس میں موم کا میل نہ ہو پھراس نے شہد کھایا یعنی موم ملا ہوا تو حانث ہوجائے گا اورا گرفتم
کھائی کہ شہد نہ کھاؤں گا یعنی موم ملا ہوا بدوں صاف کیا ہوا پھراس نے عسل کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے بیاورا گرفتم کھائی کہ
بھل نہ کھاؤں گا تو بیسب سبزیوں پر جوساگ سبزوتا زہ ہوتے ہیں واقع ہوگی اورا گران میں سے کوئی خشک کیا ہوا کھایا تو حانث نہ
ہوگا اورا گر بیاز کھایا تو حانث نہ ہوگا لا آنکہ اس نے اس کی نیت بھی کی ہو بیتا تا خانیہ میں خجہ سے منقول ہے اور شیخ الا سلام البو بکر
محر بن الفضل ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے تسم کھائی کہ میں عنب یعنی انگور نہ کھاؤں گا لیس اس نے حشر کھایا تو شیخ نے فرمایا کہ
حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ حشر نہ کھاؤں گا پھر عنب کھایا تو حانث نہ ہوگا اور حشر بمعنی حضر مے کذائی انظہیر بیاورا گرفتم کھائی کہ اس
بری سے نہ کھاؤں گا (ا) تو بیشم اس کے گوشت کی طرف راجع ہوگی نہ اس کی اس چیز کی طرف جو اس سے حاصل (۲) ہواور یہی تھم
بریاکول (۳) میں ہے بی خلاصہ میں ہاورا گر کہا کہ جو اس بگری ہے برآ مہ ہویا اس کے نزل سے نہ کھاؤں گا تو اس کے دو دھوخیص

ای طرح اگر کہا کہ اس گائے کے زب کے نہ کھاؤں گا پھراس کا تیس کھایا جس کو فاری میں دوغ زدہ کہتے ہیں تو حانث ہوگاس واسطے کہ یہ بھی اس کا نزل ہاورا گروہ شور با کھایا جواس کے نیس سے بنایا گیا ہے جس کو فاری میں دوغ آبہ کہتے ہیں تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ دوسری چیز ہوگئی یہ خلاصہ میں ہاورا گرفتم کھائی کہ وہین نہ کھاؤں گا پھراس مانٹ ہوگا اور علیہ کھائے ہوں حانث ہوگا اور مانٹ ہوگا اور گرفتم کھائی کہ اس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا پھراس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا پھراس کے گدرو پہنتہ انگور جیسے کھائے ہوں حانث ہوگا اور کم کھائی کہ اس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا پھراس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا گئی بہاں تک کہ تیل ہوگئی سے نہ کھاؤں گا پھراس مسلوخ سے نہ کھاؤں گا گئی گئی بہاں تک کہ تیل ہوگئی سے کہ کہ تیل ہوگئی سے کہ کہ تیل ہوگئی تھراس کر چر بی مثل تیل کے ہوگئی اور س کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اس کے تیل کے واسطے علیحہ وہ نام ہاؤں گھراس کا نی کہ اس مرغی سے نہ کھاؤں گا پھراس کے انڈے یا چوز سے کہ الا سہ سے کہ اس کے تیل کے واسطے علیحہ وہ نام ہاؤر قرض کھائی کہ اس مرغی سے نہ کھاؤں گا پھراس کے انڈے یا چوز سے کھائے تو حانث نہ ہوگا اور اس کے قامی کہ اس انڈ سے سے نہ کھاؤں گا پھراس کا بچہ کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ فاوئ کا قاضی خان میں ہے۔

ل مقعود علیہ جس پرقتم کھائی ہے ۱ا۔ ع پیاز کھانے ہے جانث نہ ہوگا کیونکہ وہ بقول میں نہیں ہے ۱ا۔ ع شیراز جمایا ہوااور نخیص بھی ای طرح مٹھا بناتے ہیں ۱۱۔ ع غالب استعال لفظ نزل کا کچل وار درختوں کے ساتھ ہے جیسے بولتے ہیں کہ جواسم اس درخت سے اتریں ۱ا۔ (۱) اورا گرکہا کہ یہ بکری نہ کھاؤں گاتو ظاہر ہے کہ اس کے گوشت کی طرف را نج ہے ۱۱۔ (۲) دودھ وغیر ۱۵۔ (۳) ماکول الحم جس کا گوشت کھایا جاتا ہو ۱ا۔

اگر گوشت نہ کھانے کی شم کھائی تو گوشت کے زمرے میں کوئسی چیزیں شار ہوں گی؟

لي غزماده يزار

ع شأة بكرى اورغز بھيڑى اورتيسرىقتم دنبہ بوتا ہے ہى ان سب ميں فرق معروف ہاگر چەحقىقت ميں ايک بى جنس سے ہيں اورتسم كامدار عرف ہے ہوتا ہے ا۔

ل بدیں معنی کہ جمل و بعیر وابل و جزورا سم جنس ہیں جیسے اونٹ ۱۲۔ ۲ بیعر بیت کے خلاف ہے اور ہمارے یہاں بھینس اور گائے میں بھی فرق معروف ہے جیسے جامع میں مذکور ہے ہاں زکو قامیں البتة ان کوایک جنس شار کیا گیا کیونکہ وہاں ذات کی راہ ہے تھم ہے اور یہاں عرف پر مدار ہے ۱۲۔ ۳ نام ومعنی و عرف سب طرح ہے چکتی اور ہے اور گوشت و چر بی اور ہے ۱۲۔

حانث نہ ہوگا اورا گریدروز گذرنے ہے پہلے بیطعام نیست ہو گیا تو دن گذرنے ہے پہلے بالا جماع و ہ حانث نہ ہوگاحتی کہ کفارہ اس کے ذمہ لازم نہ ہو جائے گا اور نیز اگر دن گذرنے ہے پہلے اس نے کفارہ اوا کر دیا تو جائز نہ ہوگا اور جب بیردن گذر گیا تو اختلاف ہے چنانچدامام ابوحنیفہ وا مام محمدٌ نے فر مایا کہ اس پر کفار ولا زم نہ ہوگا بیفقاویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرفتیم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا حالانکہ اس نے کسی خاص طعام معین کی نیت کی ہے یاقتم کھائی کہ گوشت نہ کھاؤں گا اور نیت کسی خاص گوشت یعن معین کی ہے پھراس کے سوائے دوسرا کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے قال المتر جم منیفی ان لایصدی فی القضاء والله اعلم اورامام ابو یوسٹ ّے مروی ہے کہایک نے قتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پھراس پراننے فاقہ گذرے کہ مرداراس کوحلال ہو گیا اوروہ مردار کھانے پرمضطر مجوالیں اس نے مردار کھایا تو جانث نہ ہوگا اور شیخ کرخی نے فر مایا کہ میرے نز دیک بیقول امام محمد کا ہے اور ابن رستم نے امام مخدؓ ہے روایت کی ہے کہ وہ حانث ہوگا یہ بدا کع میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا بھرخفیف کوئی چیز طعام میں ہے کھائی تو بھی جانث ہوگا اوراسی طرح اگرفتم کھائی کہ پانی نہ پیوں گا تو بھی جنیف پانی پینے سے جانث ہوگا اوراگراس نے کل پانی یا کل طعام کی نیت کی ہوتو الیم صورت میں جانث نہ ہوگا ہے مبسوط میں ہےاصل ہیہ ہے کہ ہر چیز کہ اس کوآ دمی ایک بیٹھک میں کھا سکتا ہے یا ایک بارپینے میں پی سکتا ہے تو اس چیز پرقتم اس کے کل پر ہوگی اور اس میں سے تھوڑے کے کھانے سے حانث نہ ہوگا کہ اس کے کل ہے باز رہوں گااو بیرحاصل ہےاور ہر چیز کہاس کوآ دمی ایک بیٹھک میں نہیں کھاسکتا ہے یا ایک دفعہ پینے میں نہیں پی سکتا ہے تو اس میں ہے تھوڑے کے کھانے پینے ہے بھی حانث ہو گااس واسطے کہ اس واسطے کہ مقصود پیہے کوشم ہے مقصود پیہو گا کہاں چیز ہی ہے باز رہوں گا بیمقصود نہ ہوگا کہ اس کے کل ہے باز رہوں گا اس واسطے کہ بیخودممکن نہیں ہے پس جوفعل غالبًاممتنع ہو وہ قتم ہے مقصود نہیں ہوتا ہے اورا گرفتم کھائی <sup>(۱)</sup> کہاس باغ کا کچل نہ کھاؤں گایاان درختوں کے کچل نہ کھاؤں گایاان دونوں روٹیوں میں ے نہ کھاؤں گایاان دونوں بکریوں کے دود ہیں ہےنہ پیؤں گایااس بکری ہے نہ کھاؤں گا پھراس میں ہےتھوڑ ا کھایا تو جانث ہو گا اورا گرفتم کھائی کہاں مظلے کا تھی نہ کھاؤں گا پھراس میں ہے پچھ کھایا تو جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ بیانڈا نہ کھاؤں گا تو جانث نه ہوگا جب تک کہ پوراانڈا نہ کھائے اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گا پس اگر اس سب کوایک دفعہ میں کھا سکتا ہے تو جب تک سب نہ کھائے جانث نہ ہو گا اور اگر سب کو اس طرح نہیں کھا سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑا کھانے سے بھی جانث ہوگا اورا یک روایت میں قاعدہ یوں مروی ہے کہ اگر بیہ چیز ایسی ہو کہ اس کواپنی تمام عمر میں کھا جا سکتا ہے تو جب تک کل نہ کھائے حانث نہ ہو گا مگر روایت اوّل اصح ہے اور وہی ہمارے مشاکُخ کے نز ویک مختار ہے اور امام محدٌ سے مروی ہے کہ اگرفتم کھائی کہ اس اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں گاتو میشم اس کے تھوڑے پر بھی ہوگی اس واسطے کہ ایک دفعہ میں اس سب کووہ نہیں کھا سکتا ہے بیمحیط سرحسی

اگرفتهم کھائی کہ بیکل انار نہ کھاؤں گا پھر اس کے دوایک دانہ چھوڑ کر ہاقی سب کھا گیا تو یہ چھوڑ نا پچھنہیں ہے استحسانا و حانث ہوجائے گا اوراگر اس سے زیادہ چھوڑ ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اسنے دانے چھوڑ ہے کہ عرف وعادت کے موافق کھانے والا اسنے چھوڑ دیا کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے انار ندکور کھالیا تو بھی حانث ہوگا اور اگر اسنے چھوڑ ہے ہیں کہ عرف وروائ میں

ے چاہئے کہ قاضی اس کے قول کی تصدیق نہ کرے فاقع م ۱۱۔ ع بے اختیار اس کے کھانے پر مجبور ہوا اور اس کے واسطے تین دن کچھ شرط نہیں ہے بلکہ ایک انداز ہے جتی کہ اگر دود ن میں بینو بت پہنچے تو وہ مضطربی ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) مثال قاعده دوم ۱۲

کھانے والا اتنے دانہ چھوڑ تانہیں ہے بلکہ بیرکہا جاتا ہے کہ اس نے سبنہیں کھایا ہےتھوڑ اچھوڑ دیا تو وہ حانث نہ ہوگا اور ای طرح اگرفتم کھائی کہ جونہ کھاؤں گا یعنی یاؤیا ڈیڑھ یاؤ کے قریب تھے پھرسب کھا گیا سوائے دوایک دانوں کے کہان کوچھوڑ دیا جیسے چھوڑ

دیا کرنتے ہیں تو وہ اپنی تشم میں حانث ہوگا یہ محیط میں ہے۔ اگر قشم کھائی کہ بیگروہ روٹی نہ کھاؤں گا بھر پچھلیل چپوڑ کرسب کھا گیا تو حانث ہوگا الا آئکہ اس نے کل نہ کھانے کی نییت کی ہوتو حانث نہ ہوگا مگرآیا قضاء اس کی اس نیت کی تقیدیق ہوگی یانہیں تو اس میں دورواتییں ہیں پ**و**جیز کروری میں ہے۔اوراگر قتم کھائی کہا گرمیں اس گروہ روٹی کو کھاؤں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر کہا کہا گرمیں اس کونہ کھاؤں تو میراغلام آزاد ہے تو ایسا حیلہ کہ جس سے جورو طالقہ نہ ہواور غلام آزاد نہ ہو بیہ ہے کہ اس میں سے نصف کھالے اور نصف چھوڑ دے بیمجیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ ضرور بیگروہ روٹی کھا جائے گا پھراس کو کھا گیا مگرا یک گی توقتم میں پہنچا ہوگا الا آئیکہ اس کی نیت بیہوکہ اس میں سے پچھ نہ چپوڑوں گا پیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرکسی نے قشم کھائی کہ بیروٹی مجھ پرخرام ہے توضیح بیہ ہے کہ اس میں ہے بعض حصہ روثی کھانے سے حانث نہ ہوگا اورا گر دوسرے ہے کہا کہ واللہ میں تیرے طعام میں سے نہ کھاؤں گاپس اگر میں نے اس میں سے کھایا تو وہ مجھ پرحرام ہے پھراس میں ہےا بکے لقمہ کھایا تو اوّل قتم میں جانث ہوا پھراگر اس نے دوبارہ کھایا تو دوسری قتم میں بھی جانث ہو گیا اوراس پر دو گفارے لازم آئے گے بیہ وجیز کروری میں ہے اور اگر اس نے اپنے دو غلاموں ہے کہا کہ جو غلام تم میں ہے آج اس گروہ روٹی کوکھالےوہ آزاد ہے پھر دونوں نے اس کوکھالیا تو کوئی آزاد نہ ہوگا اور اگروہ ایک روٹی اتنی بڑی ہو کہان میں ہے اکیلا کوئی اس کوئبیں کھاسکتا تھا پھر دونوں نے اس کو کھالیا تو بدلا لتہ الحال دونوں آزا دہوجائے گے بیشرح جامع کبیر ھیبری میں ہے۔

اگرا پیعورتوں سے کہا کہتم میں ہے جس نے اس طعام میں کھالیاوہ طالقہ ہے:

اگراس نے اپنی دوعورتوں <sup>(1)</sup> ہے کہا کہ اگرتم نے ان دوروٹیوں کو کھالیا تو میرا غلام ہے پھر ہڑا یک نے ایک ایک روٹی کھالی تو اس کا غلام آزاد ہو گیا اور اس طرح اگرایک نے تھوڑی سی چھوڑ کر دونوں روٹیاں کھالیں پھر بچی ہوئی دوسری نے کھالی تو بھی غلام آزاد ہو گیا یہ محیط سرحسی میں ہے۔اصل میں مذکور ہے کہ اگراپنی عورتوں ہے کہا کہتم میں ہے جس نے اس طعام میں ہے کھالیاوہ طالقہ ہے پھرسبھوں نے اس میں سے کھایا تو سب مطلقات ہو کئیں اور اگریوں کہا کہتم میں ہے جس نے پیرطعام کھالیاوہ طالقہ تو دیکھا جائے گا کہ اگریہ طعام اس قدر زائد ہے کہ ایک عورت اس کو تنہانہیں کھا سکتی<sup>(۲)</sup> ہے تو صورت مذکورہ میں سب مطلقات ہو جائے گی اورا گر طعام قلیل تھا کہ ایک عورت اس کو کھا سکتی تھی تو صورت مذکور ہ میں جب کہ سبھوں نے اس کو کھایا کوئی طالقہ نہ ہوگی بیمجیط میں ہے اور اگر کسی نے بطوع (۳)خودیا باکراہ کسی چیز کے نہ کھانے پرتشم کھائی اور اس چیز کا نام لے لیا ہے یعنی بیان کردی ہے پھراس پراکراہ کیا گیا کہ اس کو کھائے اس بمجبوری اس نے کھائی تو جانث ہو گیا اسی طرح اگر حالت بیہوشی یا جنون میں اس کو کھایا تو بھی جانث ہو گیا اور اگرز بردستی اس کے حلق میں ٹھونس دی گئی یا اس کے حلق میں ٹیکا کر پلائی گئی حالانکہ اسکے نہ پینے کی تتم کھا چکا تھا تو جانث نہ ہوگالیکن اس کے بعدا گراس نے بطوع خود پی لی تو جانث ہوگا پیمبسوط میں ہے تتم کھائی کی نمک نہ کھاؤں گا پھراس نے طعام کھایا پس اگر بیرطعام تمکین نہ تھا تو جانث نہ ہوگا اور یہی مختار ہےاورا گرنمکین تھا تو جانث ہوگا جیسے تتم کھائی کہ مرج

لے ظاہراً پی محم قضاء ہے درصور تیکہ اس کی غیت انفراد کی ہوا۔ بے اگر چہاس میں نمک ڈالا گیا ہوا۔

<sup>(</sup>۱) ہیویوں کی قیدتقشیم کے واسطے ہے ۱ا۔ (۲) سمھوں نے اس میں ہے تھوڑ اتھوڑ اکھایا ۱ا۔ (۳) اپنی خوشی واختیار ہے اور باکرہ یعنی زبروتتی مجبور

نہ کھاؤں گا پھرمرچ پڑا ہوا طعام کھایا ہیں اگر مرچ کا ذا لُقہ اس کی ہوتو جانث ہوگا ور نہیں اور فقیہ ابواللیت ؒ نے فر مایا کہ جب تک خالی نمک کوروٹی وغیر آدکسی چیز کے ساتھ نہ کھائے تب تک جانث نہ ہوگا اور اس پرفتو کی ہے قال المتر جم یہ نہایت آسانی تجق عوام ہے لیکن نہایت افسوس ہے کہ ہمارے عرف کے خلاف ہے فلیتامل فیہ۔

اگراس کی قتم میں کوئی ایساام ہو جودلالت کرے کہ اس نے نمک دار طعام مرادلیا ہے تو اس کی قتم اس پر واقع ہوگی ہے فقاوئ قاضی خان میں ہے۔ شخ الاسلام زائد ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک خض نے قسم کھائی کہ گوشت نہ کھاؤں گا اور دومرے نے تشم کھائی کہ پیاز نہ کھاؤں گا اور تیسرے نے کہا کہ مرچ نہ کھاؤں گا گیر محشو بنایا گیا جس میں بیرسب قسم چیزیں ڈالی گئیں اوراس کوان سب قسم کھانے والے کہ کوئی حائث نہ ہوگا اس واسطے کہ مرچ اس طرح کھائی میں ہوئی ہوئی حائی کہ اپنی یوی کے کھانے ہے نہ کھاؤں گا پھر بی ہورت اس کے پاس اپنی ملک کا کھانالائی اوراس ہے کہا کہ دار بخو دیعنی رکھ کھائی کہا پی یوی کے کھانے ہے نہ کھاؤں گا پھر بی ہورت اس کے باس اوراس کے باس اپنی ملک کا کھانالائی اوراس ہے کھایا تو حائے دار بخو دیمی رکھ کھائی کہ اور اباقی مسئلہ بوالیا اوراس میں سے کھایا تو حائے دار بخو دیم کھائی کہ ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو حائے ہوگا و اس خور میروک کوئی فالیز بہاں ہوتو حائے ہوئی کہ اگر اپنی فالیز بھاس کے بچائے کے واسطے مقرر کیا اور محروکی کوئی فالیز نہیں ہے نہ بولور ملک نہ اجارہ پر نہ مستعار پھر اس کی طرف میں سے جو اس کے بچائے کے واسطے مقرر کیا گیا ہے کھایا تو اس کی بچوی طاقہ نہ ہوئی الا جب کہ یہ فالیز عرف میں اس کی طرف میں سے جو اس کے بچائے کے واسطے مقرر کیا گیا ہے کھایا تو اس کی بچوی طاقہ نہ ہوئی الا جب کہ یہ فالیز عرف میں اس کی طرف میں کہ بولین اسکی فالیز عرف میں اس کی طرف میں کہ بولین اسکی فالیز عرف میں اس کی طرف مین اسکی فالیز ہوئی کی فالیز عرف میں اس کی طرف میں کہ بولین اسکی فالیز کہلائی جائے اور بدوں اس کے وہ حائث نہ بوگی شاخیر میٹیں ہے۔

ے درواقع ہاگر چہاں کو نہ معلوم ہواا۔ ع وجہ تامل ہیہ ہے کہ قول فقیہ بر بنائے عرف نہیں ہے بلکہ بدلیل اصول ہے پس عرف کچھ مھز نہیں ہوتا ہے تاوقت کیا دلالت کلام سے نمکدار طعام مراد ہونا معلوم نہ ہوفافہم واللہ تعالی اعلم اا۔ سے قسب سو کھے چھو ہارے کہ تری ان میں نہ ہو بلکہ منہ میں نگڑے گئڑے ہوکر کھائے جائیں جن کو ہمارے یہاں چھو ہارے ہولتے ہیں اور ترکو کھچور کہتے ہیں اا۔ سے اشارہ ہے کہ خالی پسر سے بدرجہ اولی حانث نہ ہوگا ا۔ ھے خبز القطا کف نان نوزینہ اا۔ میں اشارہ ہے کہ قضاءً بھی اس کی تصدیق ہوگی ا۔

اس کی روٹیاں کھائی ہیں تو حانث نہ ہوگا اور اگریہ نیت ہو کہ جواس سے تیار کی جائے گی اس سے نہ کھاؤں گا تو بھی اس کی نیت سیجے ہے کہا گراس نے بعینہ بیددانے کھائے تو جانث نہ ہوگا اور اگراس کی پچھ نیت نہ ہو یعنی بیالفا ظفتم بطور مذکوراس کی زبان سے نکلے اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے پھراس نے ان گیہوں کی روٹی کھائی تو امام اعظمؓ کے نز دیک حانث نہ ہوگا اور صاحبیںؓ کے نز دیک عانث ہوگا اورا گربعینہ بیددانے کھائے تو امام اعظم کے نز دیک حانث ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے اورا گران کے ستو کھائے تو امام اعظم ٌ ا مام ابو یوسٹ کے نز دیک حانث نہ ہوگا اور ا مام محدؓ کے قول ہے بھی یہی خلا ہر ہے بیوفناوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایسی جگہ کوئی ہو کہ وہاں کےلوگ جو کی روٹی نہیں ایکاتے ہیں یعنی ان میں متعارف ورائج نہیں ہے

تو وہاں جو کی رونی کھانے سے حانث نہ ہوگا: اگرفتم کھائی کہان گہیو وں ہے نہ کھاؤں گا پھران کو بویا اوران کی پیداوار میں ہے کھایا تو جانث نہ ہو گا ہے جو ہرہ نیرہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہروٹی نہ کھاؤں گااور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو بیشم جو گہیووں کی روٹی پر ہوگی اور کل اس اناج پر ہوگی جس

ے اس شہر کے لوگ بطور متعارف روٹی پکاتے ہیں حتی کہا گرایسی جگہ کوئی ہو کہ وہاں کے لوگ جو کی روٹی نہیں پکاتے ہیں یعنی ان میں متعارف ورائج نہیں ہےتو و ہاں جو کی روٹی کھانے سے حانث نہ ہوگا اورا گر جوار کی روٹی پکائی پس اگر حالف ایسے شہر والوں میں ہے ہوجس میں جوار کی روثی متعارف ہے تو اس کی قتم اس رو ٹی کی طرف بھی راجع ہوگی ور نہیں پیمحیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ روٹی نہ کھاؤں گا پھر کلیچہ کھایا یا جوزنج کھایا تو شیخ محمہ بن سلمہ نے فر مایا کہ تینوں صورتوں میں حانث نہ ہوگا اورمختاروہ ہے جوفقیہ ابواللیت ؓ نے فرمایا کہ جوزیج یعنی لوزینہ کی صورت میں حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کومطلقاً خبرنہیں کہتے ہیں اور ایسا ہو گیا جیسے فاری میں نان زروآلود کہا کرتے ہیں اورکلیچہ کومیسر یعنی میوہ پڑی ٹکیوں گیصورت میں اس واسطے کہ کیچہ تو مطلق روئی ہےاورمیسر

روئی کے ساتھ کچھاورزیا وہ کیا ہے بیفتاویٰ کبری میں ہے۔

ا گرخیز القطا نف کھائی تو جانث نہ ہوگا الا آئکہ اس کی نیت کی ہویہ ہدا یہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلا لعورت کی روٹی نہ کھاؤں یعنی اس کی پکائی ہوئی تو خابز ہ یعنی روٹی پکانے والی و وعورت ہوگی جس نے تنور میں پکائی ہے و ہ نہ جس نے آٹا گوندھااور رونی کولگانے کے لائق کر دیا پس اگر اس کے ہاتھ کی روٹی لگائی ہوئی کھائی تو حانث ہوگا ور نہیں پیظہیریہ میں ہے اگر کسی نے قشم کھائی کہ خیز نہ کھاؤں گا پھراس نے ثرید کھایا تو اپنی قتم میں جانث نہ ہوگا اوراسی طرح اگر لا کشد کھایا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی كەشور بانە كھاۇں گاپس اس نے سبوس (۱) آب ياليطه كھايا تو جانث نە ہوگا اورا گرفتم كھائى كەپىي خيز نە كھاۇں گا پھر چور چور كر ڈالى جانے کے بعداس کو کھایا تو جانث نہ ہوگا بیفتاوی قاضی خان میں ہاورا گرعصید ہ یا تہتماج کھایا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ خبز نہ کھاؤں گا پھرسنبوسہ کھایا تو امام محمدؓ نے فر مایا کہ حانث ہونا جا ہے بیخلاصہ میں ہے شیخ فجندیؓ سے دریا فت کیا گیا کہ ایک نے قتم کھائی کہروٹی وخر مانہ کھاؤں گا پھراس نے ان میں ہےا یک چیز کھائی تو فر مایا کہ جب تک دونوں نہ کھائے جانث نہ ہوگا یہ پہتمییہ

ا صاحبین کے نز دیک جانث نہ ہوگاو بنائے خلاف برینکہ حقیقت اغوی بفتر را مکان را جج ہے اور صاحبین کے نز دیک مرادعر بی ماخوذ ہے ا۔ ع جوز نجج لوزیز یعنی میوه پڑی نکیاں وغیرہ ۱۲۔ سے کلیجہ ومیسر وخبز القطا ئف وتنہماج وعصید ہوغیرہ اقسام روٹیوں کے ہیں جیسے لیکشہ ولیطہ وغیرہ اقسام شربت منقوع بي اله سي فعل الشجيح از حيث والله اعلم الـ

<sup>(</sup>۱) شور بے میں بھیلی ہوئی روٹی ۱۲۔

میں ہا ووسم کھائی کہ بھونا ہوانہ کھاؤں گا تو یہ مخاصعۂ گوشت پر واقع ہوگی اور بیگن وگا جروغیرہ بھونی ہوئی پر واقع نہ ہوگی الا آئلہ اس کی نیت عام ہو کہ جو بھونی جاتی ہے مثل انڈے وغیرہ کے تو اس کی نیت پرنکل در آمد ہوگا اور نیت سیح ہوگی یہ کانی میں ہا اور اگر کی نیشت کرلی کہ مجھلی و بحری و فیصلی کی سر ہونہ کھاؤں گا تو جس کا سر کھاؤں گا حانث ہو جائے گا اور اگر اس کی پچھنیت نہ بہوتو فقط بحری و گا تھے ہوگی بیاما مقطم کا قول ہے اور صاحبین نے فر مایا کہ اس موجوائے گا اور اگر اس کی بچھنیت نہ بہوتو فقط بحری کی سری پر واقع ہوگی کذائی البدائع اور بیا ختلاف با عتبار عصر و زمانہ کے ہے اس واسطے کہ امام اعظم کے وقت میں عرف دونوں کی سری پر تھا اور صاحبین کے زمانہ میں فقط بحری کی سری پر تھا اور ہمار سے زمانہ میں بحسب عادت فتو کی دیا جائے گا کہ البدائي البدائي قال التم جم ہمار سے زمانہ میں بھی بہی تھم ہے اور اقراب بقول صاحبین ہے واللہ اعلم اور دوسری کی تشم میں جبلہ بدوں کندا فی البدائي قالہ ہما عظم کہ ہو یا مرغی کا یا کوئی اور پر ندہ کا اور چھلی کے انڈ سے کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں گا تو یہ پر ندوں کے انڈ سے پر واقع ہوئی خواہ بھے کا ہو یا مرغی کا یا کوئی اور پر ندہ کا اور چھلی کے انڈ سے کھائی کہ انڈ انہ کھاؤں گا تو یہ پر ندوں کے انڈ سے پر واقع ہوئی خواہ بھے کا ہو یا مرغی کا یا کوئی اور پر ندہ کا اور چھلی کے انڈ سے کھائے سے حانث نہ ہوگا اللہ آئیداس نے نیت کر لی ہو پیر مراج و بی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ طبخ نہ کھاؤں گا پس اگراس نے تمام مطبوخات کی نیت کی ہوتو اس کی نیت برقتم واقع ہوگی اوراگر پچھ نیت نه کی ہو۔ تو استحساناً مطبوخ گوشت پرواقع ہوگی قال المتر جم یہ ہمارے رواج میں متنقیم نہیں ہوسکتا ہے واللہ اعلم ۔مشایخ نے فر مایا کہ یہ جب ہے کہ گوشت پانی میں پکانیا گیا ہواا درا گرخشک قلیہ ہوتو اس کو طبیح نہیں کہتے ہیں اورا گر گوشت پانی میں پختہ کیا گیا پس اس نے شور بارو ٹی کے ساتھ کھایا اور گوشت نہ کھایا تو بھی جانث ہو گا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلا نہ عورت کا طبیخ نہ کھاؤں گا یعنی اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا پس اسعورت نے اس کے واسطے ہانڈی گرم کر دی مگر گوشت کسی دوسری عورت نے پکایا تو اس کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر فاری میں کہا کہ اگر از دیگ گرم کر دؤ تو بخورم پس چنین و چنان است پس اگرعورت نے ویگ گرم کی مگر پکایا کسی دوسری عورت نے تو اس کے کھانے سے حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ قولہ دیگ گرم کردؤ تو سے عرف کے موافق پختہ تو مراد ہوتا ہے بیمحیط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ کہ حلوانہ کھاؤں گا تو اس میں اصل بیہ ہے کہ فقہا کے نز دیک حلوا ہرایسی شیریں چیز ہے جس کی جنس سے ترش نہ ہوا درجس کی جنس ہے ترش بھی ہووہ حلوانہیں ہے پس اس کا مرجع عرف پر ہے پس خبیص و شہدصاف وسکروناطف ورب وتمرواس کے مانند چیزوں کے کھانے ہے جانث ہوگااور نیزمعلے نے امام محکر ہے انجیرتر وخشک کے کھانے سے حانث ہونا بھی روایت کیا ہے اس واسطے کہ انجیر کی جنس میں ترش نہیں ہوتا ہے پس اس میں خالص معنی حلاوت محقق ہوئے اوراگراس نے انگورشیریں یاخر بوز ہ شیریں یا انارشیریں یا آلوشیریں کھیایا تو جانث نہ ہوگا اس لیے کہ اس کی جنس ہے بعض شیرین نہیں ہوتا ہے ہیں اس میں خالص معنی حلاوت محقق نہ ہوئے اور ایسے ہے تشمش بھی حلوانہیں ہے کہ اس کی جنس میں ترش بھی ہوتی ہے اوارای طرح اگرفتم کھائی کہ حلاوت نہ کھاؤں گا تو اس کا حکم مثل حلوا کے ہے اور اگرفتم کھائی کہ دانہ نہ کھاؤں گا یعنی نہ چباؤں گا تو تل وغیرہ جودانہ چباؤں گا اور کھاؤں گا جانث ہو گا یعنی جس کولوگ عادت کےموافق چباتے ہوں اور رواج ہو پس اس کے چبانے سے حانث ہو گا اور اگر اس نے اپنی قتم میں کوئی خاص دانہ معین کی نیت کی ہوتو اس کے چبانے سے حانث ہو گا اور دوسرے کے چبانے سے حانث نہ ہوگا اور اگر موتی (۱) نکل گیا تو حانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے فتاویٰ میں لکھا ہے۔

## اگرایسے باغ انگور سے کھایا جس کواس نے معاملہ پر دے دیا ہے بعنی بٹائی پر حالانکہ وہ شم کھا چکا ہے میں حرام نہ کھاؤں گاتو جانث نہ ہوگا:

ایک مرد نے قتم کھائی کہ حرام نہ کھاؤں گا چرغصب کے ہوئے درہم سے طعام خرید کر کھایا تو جانث نہ ہوگا اور وہا نہ گارہوا اور اگرغصب کیا ہوا گوشت باروٹی کھائی تو جانث ہوگا اورا گرروٹی یا گوشت بعوض زیت کے فروخت کیا پھراس کو کھایا تو جانث نہ ہوگا اورا گر خصیب کیا ہوا ختیار گا اور آخر کے یا بندریا چیل کا گوشت کھایا تو اسد بن عمرو نے کہا کہ جانث نہ ہوگا اور شخ نصیر نے کہا کہ جانث ہوگا اور ہم ای کو اختیار کرتے ہیں اور حسن نے فر مایا کہ سب حرام ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا کہ جس میں علاء کا اختلاف ہووہ حرام مطلق نہ ہوگی پھر صاحب کتاب نے فر مایا کہ قول فقیہ ابواللیٹ بہت اچھا ہے اور آگر اس نے مضطر ہو کر حرام یا مردار کھایا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور مختار ہیں ہوگا اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور مختار ہیں ہوگا اس واسطے کہ حرمت باتی ہے لیکن اتنا ہے کہ گنہگاری دور کر دی جاتی ہو اور فوا کہ شمش الائمہ حلوائی میں نہ کور ہے کہ وہ حاف نہ ہوگا ہے فایا جس کو اس نے معاملہ پردے دیا ہے یعنی بٹائی پر حالا نکہ وہ قسم کھا چکا ہے کہ میں حانث نہ کھاؤں گا قو حانث نہ ہوگا یہ فلا صدیعیں ہے اور گیہوں (۱) غصب کر کے ان کو پکایا ہیں اس کے مالک کو اس کے مثل حانث نہ ہوگا اور اگر تا وان ادا کرنے سے پہلے کھایا گیہوں دے دیا قبل اس کے کہ غصب کے بوئے گیہوں کو کھائے تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور اگر تا وان ادا کرنے سے پہلے کھایا حالا نکہ ہوز اس پر قاضی نے نہ ہوگا اور اگر تا وان ادا کرنے سے پہلے کھایا حال کہ ہوز اس پر قاضی نے تا وان کا حکم نہیں دیا ہے تو اپنی قادی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ بیانگورنہ کھاؤں گا بیانار نہ کھاؤں گا پھراس کارس چوسنا اور پھوک پھینکنا شروع کیا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ بیاس کا کھانا نہیں بلکہ چوسنا ہے اوراگرا گاور یا اٹار کا پانی نچوڑا اوراس کونہیں پیا بلکہ اس کا پوست و گود اوغیرہ کھالیا تو تسم میں جانٹ ہوجائے گا اوراگراس کو چیا کرسب نگل گیا تو پوست و گود ے وغیرہ کے نگل جانے ہے جانٹ ہوگا اس کے عرق کے نگلے ہے جانٹ ہوگا قال المترجم ہمارے عرف میں ہرطرح جانٹ ہوگا بلکہ پوست وغیرہ میں تاکل ہے واللہ تعالی اعلم اور عیوں میں لکھا ہے کہ اگر قتم کھائی کہ بیانگورنہ کھاؤں گا پھراسکو چیا کر اس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرق پی گیا تو جانٹ نہ ہوگا اوراگراس کا پوست وغیرہ پھینک دیا اوراس کا عرق پی گیا تو جانٹ نہ ہوگا اوراگراس کا چھلکا پھینک دیا اورع و ن بی گیا تو جانٹ نہ ہوگا اوراگراس کا چھلکا پھینک دیا اورع و ن بی گیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگراس کا چھلکا پھینک دیا اورع و ن بی گیا تو جانٹ نہ ہوگا اور ماس نے اقل کو کھایا پس اس پرانگور کھاجانے والے کا اطلاق نہ ہوگا اور دوسری صورت میں اس نے اکثر کھایا اوراکثر کے واسطے تھم کل ہے بیہ محیط میں ہے اور قتم کھائی کہ فاکہ نہ کھاؤں گا پھر اس نے انگوریا اناریا خرمایا کہ ہم فتو کا کے نہ دیا اس ماعظم کے نزد یک جانٹ نہ ہوگا اور ماس نے اکر مایا کہ ہم فتو کا کے واسطے صاحبین کے تول کو لیتے ہیں اس واسطے کہ لن کا قول اظہر ہے پھر بیا نہ اس کی صورت میں ہے کہ اس نے پچھ نیت نہ کی واردا گران چیزوں کی بھی نیت کی ہوتو بالا تفاق حانٹ ہوگائی شرح نقالیا اوالمکارم میں ہے۔

انجیر و مشمش وسیب واخروٹ و پستہ وآلو بخاراوعتاب وامرودویہی سے بالا جماع فوا کہ ہیں خواہ تروتازہ ہوں یا خشک ہوں خواہ خام ہوں یا پختہ ہوں اور کھیراو ککڑی وگا جربالا جماع فوا کہ میں ہے نہیں ہیں اور شہتوت فوا کہ میں سے ہے اورا مام قدوری نے خربوزہ کوفوا کہ میں سے شار کیا ہے اور شمس الائمہ حلوائی نے نہیں شار کیا قال المتر جم ہمارے یہاں کے خربوزہ کوشائیدا مام قدوری بھی

ل دورالخ اورجن علماء کے نز دیک وہ مردار ہی نہیں رہتا بلکہ حلال ہوجا تا ہے تو ان کے نز دیک تھم برعکس ہونا جا ہے 11۔ (۱) امام اعظم تھے نز دیک معاملہ نہیں جائز ہے 11۔

شارنہ کرئے گا اورا مام نے فر مایا کہل اور با قلا بھلوں میں ہے نہیں ہیں اور حاصل بیہ ہے کہ جوعرف میں فا کہ شار ہوتا ہوار تفکہا کھایا جاتا ہووہ قاکہ ہےاور جوابیانہ ہووہ نہیں ہے بیجیز کروری میں ہےاور بادام واخروٹ فوا کہ<sup>(۱)</sup> میں سے ہے کہاصل میں ان کوخشک فوا کہ میں شار کیا ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ بیان کے عرف کے موافق ہے اور ہمارے عرف میں اس کوفوا کہ یاب میں شارنہیں کرتے ہیں اورامام محکہ ؒنے فرمایا کہ بسر سکر وبسر احمر فا کہ ہے بیمحیط سزحسی میں ہےاور زبیب یعنی تشمش اور چھو ہارے جیسے ہمارے یہاں ملتے ہیں اور خشک داندانار فا کہنیں ہیں کذا فی فتاویٰ قاضی خان ۔ بیہ بالا جماع ہے بیہ بدائع میں ہےاورا مام محدٌ ہےروایت ہے کہا گرفتم کھائی کہ میں امسال کسی فا کہ ہے نہ کھاؤں گا پس اگر ان دنوں فوا کہ تاز ہ وہر ہوں توقعتم انھیں پر واقع ہوگی پس خشک کے کھانے سے جانث نہ ہوگا اور اگر ان دونوں تر وتازہ نہ ہوں تو خشک پر واقع ہوگی اور کیداستحسان ہے اور اسی کوشنخ ابو بکرمحمد بن الفضل نے لیا ہے فتا وی قاضی خان میں ہے اورا گر کسی نے قتم کھائی کہ لایا ءُتدم یعنی ادام سے نہ کھاؤں گا قال المتر جم رو کھی روٹی کا مقابل یعنی جس ہے روکھی روٹی نہ کہلائے فافہم تو جو چیز روٹی کے ساتھ اس طرح کھائی جائے کہ روٹی اس کے ساتھ صبغ <sup>(۲)</sup> کی جائے وہ ادام ہے جیسے سرکہ وزیت وعسل و دود ہے ومکھن وکھی وشور با ونمک وغیرہ اور جوروٹی کوصیغ نہ کرےان چیزوں ہے جن کا جرم مثل روٹی کے جرم کے ہےاوروہ ایسی ہے کہ اکیلی کھائی جاسکتی ہےتو وہ ادام نہیں ہے جیسے گوشت وانڈ اوجھو ہاراوکشمش وغیرہ اورپیہ تفصیل امام اعظمؓ وامام پوسفؓ کے نز دیک ہے اور امام محدؓ نے فر مایا کہ جو چیز روٹی کے ساتھ غالبًا کھائی جاتی ہووہ ادام ہے اور یہی امام ابو یوسٹ ّے بھی مروی ہے کذا فی فتح القدیر اور امام محمدؓ کے قول کوفقیہ ابواللیثؓ نے لیا ہے اور اختیار میں فر مایا کہ یہی مختار ہے بعمل عرف اورمحیط میں لکھا ہے کہ یہی اظہرا ہے اور قلائسی نے اپنی تہذیب میں فرمایا کہ اسی پر فتوی ہے لیہ نہرالفائق میں ہے اور حاصل میہ ہے کہ جس سے روٹی ضیغ کی جاتی ہے جیسے سر کہ وغیرہ جوہم نے ذکر کی ہیں وہ بالا جماع ادام ہیں اور جو غالبًا اکیلی کھائی جاتی ہیں جیسے خربوز ہ وانگور وجھو ہاراو کشمش وغیر ہ تو یہ بالا جماع ا دا منہیں ہیں بناپر قول سیح کے انگور وخربوز وں میں اور ہے بقولات سود ہ بالا تفاق ا دا م<sup>نہی</sup>ں بی<sup>ونت</sup>خ القد سریمیں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ زیدگی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زید نے اس کوکوئی چیز ہبہ کر دی یا حالف نے اس سے خرید لی حالانکہ بیچیز اس کی کمائی کی ہے پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا:

سے اختلاف ایک صورت میں ہے کہ اس کی پچھ نیت نہ ہواور اگر اس نے نیت کی ہوتو بالا جماع اس کی نیت پرفتم ہوگی میہ تبیین میں ہے اور فاکہ بالا جماع ادام نہیں ہے میراج وہاج میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زید کو میراث میں پچھ ملا اور اس کو حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر زید نے کوئی چیز خریدی یا اس کو ہبہ کی گئی یا اس کو صدقہ دی گئی اور اس نے قبول کر لیا پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زید نے اس کو کوئی چیز ہبہ کردی یا حالف نے اس سے خرید کی حالا نکہ یہ چیز اس کی کمائی کی ہے پھر حالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ زید کی کمائی سے نہ کھاؤں گا پھر زید نے بہت پچھ کمایا اور مرگیا اور عمر و آس کا وارث ہوا پس حالف نے عمر و کے یہاں اس میراث میں سے پچھ کھایا تو حانث ہوگا ہوا اس کے حکم کھایا تو حانث ہوگا ہوا اس کے جسے کھایا تو حانث ہوگا ہوا ت

ل اشارہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ اس کی پھھ نیت نہ ہوا۔

<sup>(</sup>۱) كتاب امام محمدٌ ۱۱\_ (۲) ، وبوئي جائے ۱۲\_

اگر کی دوسرے کے پاس سوائے میراث کے بطور خرید یا وصیت کے یہ مال منتقل ہو گیا پھر وہاں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ زید کی میراث سے پچھ نہ کھاؤں گا لیس زید مرگیا اوراس کی میراث سے اس نے کھایا تو حانث ہوگا اوراگر زید کی میراث عمر اوراگر نید کی میراث عالیہ کو میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا یہ بدائع میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ زید کی مائی سے نہ کھاؤں گا پھر عمرو نے مرتے وقت زید کے واسطے کی چیز کی وصیت کی اور پھراس چیز میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اوراگر زید نے حالف کو طعام ہر کیا اور حالف نے بعد قبضہ کرنے کے اس میں سے کھایا تو حانث نہ ہوگا اوراگر زید نے حالف کے واسطے وصیت کر دیا ہوتو بعد قبول کے اس میں سے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور واضح رہے گا اوراسی طرح اگر زید نے حالف کے واسطے وصیت کر دیا ہوتو بعد قبول کے اس میں سے کھانے سے حانث نہ ہوگا اور واضح رہے کہ مال مہر عورت کی کمائی میں داخل ہے یہ خلاصہ میں ہے۔

ایک شخص کے پاس درہم میں پس اس نے تسم کھائی کہ ان کو نہ کھاؤں گا پھر ان درہموں کے عوض دیناریا بیمے بدل کے پھر اس کے بعد ان دیناروں یا پیپیوں ہے کوئی چیز خرید کر کھائی تو امام محد نے فرمایا کہ حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ بید درم یا دینار نہ کھاؤں گا پھر ان کے عوض کوئی اسباب خرید انچر اسباب کے عوض طعام خرید اوراس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر ان درہموں یا دیناروں کے عوض (۲) جوخرید ہے پھر جو کے عوض طعام خرید کر کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر ایس درہموں یا دیناروں کے عوض (۲) جوخرید ہے پھر جو کے عوض طعام وغیرہ کھایا تو حانث نہ ہوگا اور آگر ایس جاتی کہ میں اس کو نہ کھاؤں گا پھر اس کے عوض طعام وغیرہ کھانے کی چیز خرید کر اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر ایس کھائی جو کھائی جو کھائی ہوگا اور اگر ایس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور اگر ایس کو کھایا یا دورہ ہوگا ہو تا ہوگا ہور اگر ہوگا ہو تا ہوگا ہوگا ہو تا ہوگا ہو

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے کھیتوں سے نہ کھاؤں گا پھراس کی پیداوار میں سے جوکا شکار کے پاس ہے یا فلاں کے مشتری کے
پاس ہے خرید کر کھایا تو جانث ہوگا اور اگر فلاں سے کسی شخص نے خرید کیا اور اس کو بویا پھراس کی پیداوار میں سے حالف نے کھایا تو
جانث نہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ ملک فلاں سے یا جس کا فلاں ما لک ہوا ہے پچھ نہ کھاؤں گا پھر فلاں کی ملک
سے کوئی چیز نکل کر دوسر سے کی ملک میں داخل جوگئی اور اس کو حالف نے کھایا تو جانث نہ ہوگا یہ خیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ جو
فلاں نے خرید ایا جو فلاں خرید سے اس میں سے نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے اپنے واسطے یا غیر کے واسطے کوئی چیز خرید کی اور اس میں
سے حالف نے کھایا تو جانث ہوگا اور اگر فلاں نے خرید کی ہوئی کو جس کے واسطے خرید کھی اس کے تھم سے کی دوسر سے کے ہاتھ

ا ظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہاس مقام پرکا تب اصل نے ملطی ہوگئی اور سیجے یہ وہ حانث ندہوگا ا۔ ع بیسب اس صورت میں ہے کہاں کی پچھنیت ندہو واللہ اعلم ۱۲۔ سے خواہ بہدیا وصیت یا صدقہ یا خرید وفروخت اپنے اسباب ملک اوراپنی تنج بالخیار کہاس میں فلاں کوخیار ہوتو اس صورت میں ایام خیار میں کھانے میں امام وصاحبین کا اختلاف جاری ہوگا اوروہ کتاب البیوع میں ندکور ہے فتد براا۔ سما گراپنے واسطے خریدی ہے تو پچھا جازت کی ضرورت نہیں ۱۲۔ (۱) عمرونے زیدکو مجروح کیااوراس کا ارش وینا پڑا تو بیارش زیدگی کمائی میں شامل ہے ۱ا۔ (۲) خواہ جوہوں یا اورکوئی انا ج ۱۲۔

فروخت کردی اور پھراس میں ہے حالف نے کھایا تو جانث نہ ہوگا بیربدائع میں ہےاورا گرفتنم کھائی کہ ایسا گوشت نہ کھاؤں گا کہ اس کوفلاں نے خریدا پھرفلاں نے ایک بکری کا بچہ حلواں خرید کیااوراس کو ذیخ کیا پھراس میں سے حالف نے کھایا تو حانث نہ ہوگا ہیہ محیط میں ہےاورا گرکسی نے قشم کھائی کہاس فلا کا پیرطعام نہ کھاؤں گا پھر فلاں نے پیرطعام فروخت کردیا پھرحالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اور سیخیین ؓ کے نز دیک ہے اور امام محرؓ کے نز دیک حانث ہوگا بیشرح زیا دات عتابی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ میں ا پسے طعام سے نہ کھاؤں گا جس کوفلاں تیار کرے یا ایسی روٹی نہ کھاؤں گا جس کوفلاں یکائے پس فلاں نے اس کو تیار کر کے فروخت کر دیا پھر حالف نے مشتری کے پاس اس کو کھایا تو حانث ہوگا اور اگرفتنم کھائی کہ فلاں کے طعام سے نہ کھاؤں گا اور بیہ فلاں طعام فروش ہے پس حالف نے اسسے خریدا کر کے کھایا تو جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ تیرا پیرطعام نہ کھاؤں گا پھرفلاں نے اس کو بیطعام ہدیہ دے دیا توبقیاس قول امام اعظمؓ وا مام ابو یوسفؓ کے جانث نہ ہوگا اور اگرفتنم کھائی کہ فلاں کی زمین کی پیدا وار ہے نہ کھاؤں گا پھراس پیداوار کے ثمن ہے کھایا تو جانث ہوگا اور اگراس نے نفس پیداوار کی نیت کی ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تعالی یعنی دیانۃ تصدیق ہوگی اور قضاءً تصدیق نہ ہوگی کذا فی الذخیرہ و قال المتر جم بطور عربیت یعنی زبان عرب سیجے ہے کہ بجائے پیداوار کے غلہ کا لفظ کہا اور ہمارےعرف میں از بسکہ پیداوارخوداس کے اناج وغیرہ پراطلاق ہوتا ہے نہاس پیداوار کے داموں پرللہذاتھم برعکس ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اورا گرفتم کھائی کہ طعام فلاں ہے نہ کھاؤں گا اوراس کی پچھ نیت نہیں ہے پھر حالف نے اس طعام سے خریدا فلاں نے کسی کوطعام ہبہ کیا اور اس سے حالف نے خرید لیا تو اس کے کھانے سے حانث نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاصل میں مذکور ہے کہ اگرفتم کھائی کہ ایسا طعام نہ کھاؤں گا کہ اس کو فلا ں خریدے پھر ایسا طعام کھایا کہ اس کو حالف کے واسطے فلاں اور ایک مخف دوسرے نے خرید دیا ہے تو جانث ہوگا الا آئکہ اس نے بینیت کی ہو کہ وہ نہ کھا وُں گا جس کوفلاں اکیلاخریدے بیہ خلاصہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ طعام فلاں ہے نہ کھاؤں گا پھرا بیا طعام کھایا جوفلاں دوسرے کے درمیان مشترک ہےتو حانث ہوگا اورای طرح اگر قتم کھائی کہ فلاں کی روٹی نہ کھاؤں گا پھراس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک روٹی کھائی تو بھی حانث ہوگا بخلاف اس کے اگر قتم کھائی کہ فلاں کی رغیف نہ کھاؤں گا پھر اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک رغیف کھائی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ رغیف کاٹکڑارغیف نہیں کہلاتا ہےاورروٹی کاٹکڑاروٹی کہلاتا ہےاورا گرفتم کھائی کہاہیے بیٹے کے مال سے نہ کھاؤں گا پھرسر کہا ہے شکے ہے جواس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان مشترک ہے کھایا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے بیٹے کا مال کھایا یہ محیط میں

ہے۔ اگرفتم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا تو بیفلاں کے طعام موجودہ پراور جوآئندہ اس کی ملک میں آئے دونوں پرواقع ہوگی:

اگرفتم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا پھرا پسے طعام سے کھایا جواس کے اور فلاں کے درمیان مشترک ہے تو جانث نہ ہوگا پیٹر یہ بیں ہے۔ قال الممتر جم اگر سیر بھر طعام مساوی مشترک ہے مثلاً اور اس نے تین یاؤ کھالیا تو ظاہر ہے کہ ضرور فلاں کا طعام کھایا لہٰذا تاویل مسئلہ مذکور ملحوظ رہے کہ اس طرح وقوع نہیں ہوا ہے فافہم ۔ایک شخص نے قتم کھائی کہا ہے والد کی چیزوں میں سے کوئی چیز نہ کھاؤں گا پھرا ہے والد کی جیزوں میں الفضل نے کوئی چیزنہ کھاؤں گا پھرا ہے والد کے بیت سے ایک کرچ روٹی کی تناول کی جوزمین پر پھینکی ہوئی تھی تو ہے ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ حانث نہو گیااور فقیہ ابو بکر بلخی نے فرمایا کہ اس کو کئی فقیر کو فرمایا کہ حانث ہوگیااور فقیہ ابو بکر بلخی نے فرمایا کہ اگر ریڈ کلڑا ایسا تھا کہ اس کو کئی فقیر کو

صدقہ میں دے سکتے ہیں بیتی از راہ عادت ایسا تکڑا دیا جاتا ہے تو حانث ہواور نئیس بیفاوی قاضی خان میں ہے۔قال الا حوط تول النفی اورا گرفتم کھائی کہ طعام فلاں نہ کھاؤں گا تو بیفلاں کے طعام موجودہ پراور جوآئندہ اس کی ملک میں آئے دونوں پر واقع ہوگی ایسی النفی اورا گرفتم کھائی کہ میں انار میں ہے جوفلاں خرید ہے نہ کھاؤں گا پھر فلاں اورا یک دوسر ہے نے خرید کیا اوراس میں ہے۔ اس نے کھایا تو حانث ہوگا اورا گرفیں کہا کہ ایک انار ہے جس کوفلاں خرید ہے نہ کھاؤں گا تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلان خورت کے سوت کے ٹمن ہوگا اورا گرفیں کہا کہ ایک انار ہے جس کوفلاں خرید ہے نہ کھاؤں گا تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ کے فلان نہ کا کا تاسوت خرید لیا فلانہ نے نہ اس کو ہبہ کردیا پھراس نے اس میں ہے کھایا تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتا ہے بیٹے پاکی اجبی کو جبہ کیا پھراس نے حالف کو دیا اوراس نے کوئی چیز خرید کرکھائی تو اس میں ہے کھایا تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتا ہے کہا ہے گا تی جبہ کیا پھر فلاں اور دوسرے نے مل کر پکایا اور حالف نے اس کو کھایا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کا ہر جزو مین کہ ہم ہو واسطے کہ اس کا ہر جزو مانڈ کی نہیں کہلائے گا اس طرح اگر کہا کہ خیز فلاں لیعنی فلاں کی روثی ہے لیا فلاں اورائیک دوسرے نے مل کہ باتھ کی نہیں کہلا تا ہے بیا فتیا رشرح مین میں تم کھائی کہ از چیز فلاں نئو را پس کی کہ اس کی عہد کیا تو کہیں کہا تا ہے بیا فتیا رشرح مین رمیں تا ہو نہیں دیونے ہیں آیا تو نہیں دیکھا ہے کہا گر اس کے خربوزہ کا پہنی تا ہو خانث نہ ہوگا اس واسطے کہ او ہام لوگوں کے اس طرف نہیں جہنچے ہیں آیا تو نہیں دیکھا ہے کہا گر اس کے خربوزہ کا جہری میں ہے کہا گر اس کے خربوزہ کا چین میں ہے کہا گر اس کے خربوزہ کا کہا کہا کہ خور کہا کہا کہ کہا ہو کہا کہا وہا م لوگوں کے اس طرف نہیں جہنچے ہیں آیا تو نہیں دیکھا ہے کہا گر اس کے خربوزہ کا کہا کہ کہا ہو کہا کہا کہ کہری میں ہی کہا گیا کہا ہو کہا کہ اس کی عربوزہ کا کہا ہورہ کیا ہو کہا کہا کہ کہری میں ہے کہا گر اس کے خربوزہ کا کہی جربوزہ کو کہا کہ کہا ہو کہا کہا کہ کہیں ہورہ کیا گر اس کے خربوزہ کا کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کی کر دیا گر اس کیا کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا گر کہا کہا کہ کہا کہا کہ کر کو کہ کہا کہا کہا کہ کہ کر کہا کہا کہ کہ کر کہا کہا کہ کہا کہا کہ کر کہا کہ کر کر کر کیا کہ

اگرفتم کھائی کہ ایسی کوئی چیز نہ کھاؤں گا جس کوفلاں اُٹھالائے اور مرادیہ ہے کہ آورہ فلاں یعنی فلاں کی لائی ہوئی نہ کھاؤں گا گھرایسی برف ہے کھایا جس کوفلاں اُٹھالایا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ حانث ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ اپنے داماد کے خمیر میں سے ہے پس اس نے دوسر نے خمیر میں سے ہے پس اس نے دوسر نے خمیر میں ملاکراس کو پکوایا اور کھایا تو حانث نہ ہوگا اواسی طرح اگرفتم کھائی کہ اس کا پائی نہ پیوں گایا اس کا نمک نہ کھاؤں گا پھراس کا پائی یہ کہ اپنی نہ پیوں گایا اس کا نمک نہ کھاؤں گا پھراس کا پائی یا نہ کہ کہ اپنی دواماد کی روثی سے نہ کھاؤں گا پھراس کا پائی یا نہ کہ کہ اپنی ہوگی ہے اور اس کے واسطے نفقہ چھوڑ گیا جس میں ہے تم کھایا پس اگر داما داس عور سے واسطے نفقہ الگ کر گیا ہو تو حانث نہ ہوگا اوراگرا لگ نہ کر گیا ہو بلکہ بیہ کہہ گیا ہو کہ میر سے طعام میں سے بقدر کفایت تو کھا پس حالف نے بھی کھایا تو حانث ہو گا یہ وجیز کروری میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ اپنے باپ کے مال سے نہ کھاؤں گا پھر باپ مرگیا اور حالف وارث ہواوراس نے کھایا تو حانث نہ ہوگا اور یہی کچھ ہے بیفا وی قاضی خان میں ہے اوراگرفتم میں بیا نفظ بھی کہا ہو کہ باپ کے مال سے بعداس کے مرنے کو خان میں حانث ہوگا یہ وجیز کردری میں کھا ہے۔

اگر کسی عورت نے تسم کھائی کہ اپنے پسر کے اطعمہ سے نہ کھاؤں گی حالا نکہ تسم سے پہلے اس کا بیٹا اس کو چند تسم کے اطعمہ بھیج چکا ہے پس اس کواس نے کھایا تو حانث نہ ہوگی اور بعض نے فر مایا کہ بیٹکم اس وقت ہے کہ عورت نے پچھ نیت نہ کی ہواورا گراس نے تشم میں اس طعام کی بھی نیت کی ہوتو حانث ہوگی اور اضافت باعتبار مجاز صحیح ہوگی یعنی جو پہلے پسر کا تھا یہ محیط میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کھائی نہ کھاؤں گا اپس فلاں نے ایک برتن سے اور حالف نے دوسرے برتن سے کھانا کھایا تو حانث نہ ہوگا

ے جمد برف خاندوغیرہ جہاں پانی ودیگرسیال چیزیں جمائی جاتی ہیں ۱۲۔ ع کیونکہ اب بعد وفات اس کے باپ کےوہ مال جبکہ بیٹے کے حصہ میں آیا تو یہ اس کاما لکلے ہوااور باپ کی ملکیت ندر ہی پس اس کے کھانے ہے جانث نہ ہوگا ۱۲۔

جب تک کہ دونوں ایک ہی برتن ہے نہ کھا 'میں بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ مال فلاں ہے نہ کھاؤں گا پھر دونوں نے روپیہڈال<sup>(۱)</sup> کرکوئی چیزخریدی اور دونوں نے کھائی توقشم میں حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں بیا بنا مال کھانا کہلا تا ہے ایسا ہے فتاویٰ ابواللیٹ میں ندکور ہے بیرکا فی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کی چیز سے نہ کھاؤں گا پھر فلاں کی مرچ اس کی بیوی نے اپنی ہانڈی میں ڈالی جس کو حالف نے کھایا تو شیخ ابو بکرمحد بن افضل ؓ نے فر مایا کہ حانث ہوگا الّا آئکہ فلاں و حالف کے درمیان کوئی سبب قتم اییا ہو کہ جواس امر پر دلالت کرے کہ ایس مرج وغیر ہ مراد نہیں ہے اگرفتنم کھائی کہ فلال کے باغ انگورے اس سال کوئی چیز نہ کھاؤں گاتو مشائخ نے فرمایا کہ اِس کی قتم بارہ (۱۲)مہینہ پرواقع ہوگی اور ہمارےمولا نانے فرمایا کہ جا ہے یوں ہے کہ اس سال کے جس قدرا مام ہاقی رہے ہیں آخیں پر واقع ہویہ فتا وی قاضی خان میں ہےا یک نے کہا کہ واللہ جوفلاں لائے گا اس کو نہ کھاؤں گا یعنی ایسی کھانے کی چیز جیسے گوشت و طعام وغیرہ پھر حالف نے اس فلاں کو گوشت دیا کہ اس کو پکائے پس اس نے پکانا شروع کیااوراس میں گائے کی او جھ کا ایک مکڑا ڈال دیا جو ہانڈی کے جوش میں نکل گیا پھر حالف نے ہانڈی کا شور با کھایا تو امام محکہ ّ نے فر مایا کہ میری دانست میں وہ حانث نہ ہوگا جبکہ اس نے اس میں ایسا گوشت ڈال دیا جو تنہا لیکا کراس سے شور بالینے کے لائق نہیں ہے بسبب اس کے کقلیل ہےاوراگراس قدر ہو کہ تنہا یکا کراس ہے شور بالیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں حانث ہو گا حالا نکہ امام محمدٌ نے فر مایا ہے کہا گرکسی نے قشم کھائی کہ جوفلاں لائے گا میں اس کو نہ کھاؤں گا پھر فلاں مذکور گوشت لا یا اور اس کو بھونا اور بعد تیار ہونے کے اس کے پنچے حالف کے حیاول رکھے چنانچہ اس کی تہی حیاولوں میں آئی جن کوحالف نے کھایا تو حانث ہوگا اور اسی طرح اگر فلاں نذکور چنے لایا اوران کو پکایا پس حالف نے اس کا شور با کھایا اوراس میں چنے کا مزو آتا ہے تو حانث ہوگا اوراس طرح اگر تازہ چھوہارے جن کورطب کہتے ہیں لایا جس میں ہے رب بہااوراس کوحالف نے کھایا یا زیتون لایا اوروہ پیلا گیا جس کا تیل حالف نے کھایا تو حانث ہوگا یہ بدائع میں ہےاورا گرفتنم کھائی کہ فلاں کے طعام ہے کوئی طعام نہ کھاؤں گا پھراس کا سرکہ یا روغن زیتون پانمک کھایاان میں ہے کوئی چیز لے کرا پنے کھانے کے ساتھ کھائی تو جانث ہوگا اوراس کا پانی یا نبیند لے کراس کے ساتھ ا بنی روٹی کھائی تو جانث نہ ہوگا ہے جو ہرہ نیز ہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ بیا گیہوں نہ کھاؤں گا پھران کو دوسرے اناج کے ساتھ ملا کر کھایا یاقشم کھائی کہ بیہ جونہ کھاؤں گا پھران کو دوسرے اناج میں ملا کر کھایا پس اگر پسوں سے کھایا یعنی پھنگی مارکر کھایا یا پس اگر گیہوں یا جوغالب ہوں تو حانث ہوگا اوراگر دوسرے اناج کوغلبہ ہوتو حانث نہ ہوگا اورگر مساوی ہوں تو قیاس بیہ ہے کہ حانث ہوگا اوراسخسا نأ حانث نه ہوگااورا گرایک ایک دانہ کر ہے کھایا ہے تو بہر حال حانث ہوگا بیذ خیر ہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ طعام نہ کھاؤں گایا کہا کہ نہ پیوں گا الّا با جازت فلال پھر فلاں نے اس کوا جازت ٰ دی تو بیا جازت ایک لقمہ اورا یک گھونٹ پر ہو گی بیمحیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ کوئی طعام نہ کھاؤں گااور نہ پیوں گا پھر کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی اوراس کوحلق میں داخل نہ ہونے دیاتو حانث نہ ہوگا اور اگرا پنی قسم کی فعل پر منعقد کی پھراس ہے گھٹ کر کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس سے بڑ ٹھ کر کیا تو جانث ہوگا پیمبسوط میں ہے ساور اگر قتم کھانی کہ کھان<mark>ا ب</mark>ینا کچھ نہ چکھوں گا پھراس کواپنے منہ میں داخل کیا تو جانث ہوگا پھراگراس نے دعویٰ کیا کہ میری مراد نہ چکھنے ہے یکھی کہ نہ کھاؤں گایا نہ ہیوں گاتو دیاں نہ فیما ہیں و بین اللہ تعالٰی اس کی تصدیق ہوگی اور قضاءً تصدیق نہ ہوگی یہ بدائع میں ہے۔ ا گرکها که نه چکھوں گا کھانا اور نه پینا گجرا یک چکھا تو جانث ہوگا اور ای طرح اگرکہا که نه کھاؤں گا کھانا اور نه پینا اور ای

ل ایک مرتبه اجازت میں اگرایک لقمه یا ایک گھونٹ سے زیادہ کھایا تو جانٹ ہوجائے گا۱۲۔ ع کھانے پینے کی چیزا۔

<sup>(</sup>۱) پِی ڈال کراا۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕝

طرح اگرحرف یا دونوں کے بیخ میں لایا تو بھی یہی تھم ہے بیمبسوط میں ہےاوراگر کہا کہ واللہ طعام وشراب نہ چکھوں گا پھراس نے ا یک کو چکھا تو جانث نہ ہوگا اور شیخ ابوالقاسم الصفارؓ نے فر مایا کہ جانث ہوگا اور شیخ ابو بکرمحد بن الفضلؓ نے فر مایا کہ اس کی نیت پر ہے اورا گراس نے پچھنیت نہ کی ہوگی تو ایک کے چکھنے ہے جانث نہ ہوگا اور اسی پرفتو کی ہے۔ کسی نے قشم کھائی کہ خمیر نہ چکھوں گا پھرالیمی روٹی کھائی جس کاخمیرشراب ہے کیا گیا ہے تو شدا درء نے فر مایا کہاپی قتم میں جانث نہ ہو گا جیسے قتم کھائی کہ زیت نہ چکھوں گا پھر روٹی کھائی جس کا آٹا زیت میں گوندھا گیا ہے تو جانث نہیں ہوتا ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے گھر میں طعام نہ چکھوں گا اور نہ شراب یعنی پینے کی چیز پھراس کے گھر میں کوئی چیز چکھی اور اس کواپنے مندمیں داخل کیا مگراس کے پیٹ میں نہیں پینچی تو حانث ہوگا اور یقتم فقط چکھنے پر ہوگی اورا گراس ہے کسی نے کہا کہ میرے پاس آج کے روز کھانا کھا پس اس نے قتم کھائی کہ تیرے گھرنہ چکھوں گا طعام و نه شراب تو بیشم کھانے پر ہوگی نہ چکھنے پر بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ یانی نہ چکھوں گاپس اس نے نماز کے واسطے کلی کی تو جانث نہ ہوگا بیخلا صدمیں ہے اور اگرفتم کھائی کہ بیٹمیر نہ چکھوں گا پھرو ہ شرا بسر کہ ہوگئی پس اس کو پیاتو جانث نہ ہوگا اوراگر بیجھی نیت ہو کہ جواس ہے ہوگا و ہجھی نہ چکھوں گا تو جانث ہوگا بیہ جو ہر ہنیر ہ میں ہے اورا گرفتهم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا تو غداروہ کھانا ہے جوطلوع فجر سے وفت ظہر تک ہوا اورعشا کے وہ کھانا ہے کہ نما زظہر ہے آ دھی رات ہویہ ہدایہ میں ہے اپس اگرفتم کھائی کہ آج تغدی نہ کروں گا پھرنصف نہار کے بعد کھایا تو جانث نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہےاور شیخ جُندیؓ نے فر مایا کہ بیہ ا مام کاعرف تھااور ہمارے عرف میں عشاء کا وقت بعد نماز عصر کے ہے۔ پھرواضح رہے کہ غداء وعشا عبارت ایسے کھانے سے ہے جس سے عادت کے موافق (۱) پید بھر کے کھانالوگوں کی غالب (۲) عادات کامقصود ہوتا ہے پس فتم کھانے والے کے شہر میں جو غداء ہواس پرقتم منعقد ہوگی پس اگروہ چیز غداء ہوگی تو اس کے کھانے سے حانث ہوگا ورنہ نہیں اور اس واسطے مشائخ نے کہا ہے کہ اگرشہر کے لوگوں نے غداء ترک کرنے پرفتم کھائی پس انھوں نے دودھ پی لیا تو چونکہ غالب عا دت لوگوں کی اس سے تغدی نہیں ہے اس وجہ سے حانث نہ ہوں گا اور اگر بدوی نے الیم قتم کھائی اور پھر دودھ پی لیا تو چونکہ غالبًا ان کا ایک وقت اوّل کا کھانا یہی ہے لہذا جانث ہوگا اور پینخ ابوالحن نے فر مایا کہ اگرفتم کھائی کہ تغدی نہ کروں گا پھرسوائے روٹی کے چھو ہارا و چاول و فا کہ وغیر ہ کوئی چیز کھائی یہاں تک کہ سیر ہو گیا تو جانث نہ ہوگا اور بیغداء کھانا نہ ہوگا اورای طرح اگر گوشت بغیررو ٹی کے کھایا تو بھی یہی حکم ہےاور غداء ہرشہر کی وہ ہے جوان میں متعارف ہوقال المتر جم ہمارے یہاں دیار میں ایساعرف ظاہر نہیں ہے لہذافتهم اپنے اصلی معنی پر ہوگ پس شیخ ابوالحن کا قول اقرب ہے سوائے جاول و دیگراناج و گوشت کے کہان ہے ہمارے عرف غیرظا ہر کی وجہ ہے اقرب الی الحث ہوگا والقد تعالیٰ اعلم اور نیز سیر ہو جانے میں تامل ہے پس اولی ہیہے کہ احتیا طلحوظ رکھے فاقہم ۔ قال اورغدا میں شرط یہ ہے کہ آ دھی سیری سےزائد ہوختی کہا گراپی باندی ہے کہا کہا گرتونے آج کی رات یعشی نہ کی بعنی عشاء کا کھانا نہ کھایا تو میرا غلام آزاد ہے پس اس نے ایک لقمہ یا دولقمہ کھا لیے تو پیعشا نہیں ہوئی اور حالف اپنی قشم میں شچانہ ہوگا یہاں تک کہ باندی ندکورہ اپنی نصف سیری سے زیادہ کھالیا بیسراج وہاج میں ہے۔رمضان میں قتم کھائی کہ آج کی رات عشاء نہ کھاؤں گا پھردو پہررات جانے کے بعد. کھایا تو جانث ہوگا بیوجیز کر دری میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ بحری نہ کھاؤں گا تو نصف رات سے فجر تک کھانے "ے جانث نہ ہوگا بیر شرح مجمع البحرين ميں ہے۔

لے جے ہمارے عرف میں نہاری و ناشتہ بولتے ہیں ۱ا۔ ع کیونکہ بدولوگوں کواکٹریہی میسرآ تا ہے لہٰذا بیٹھم مخصوص عرب کے بدوؤں ہے ہوگا ۲ا۔ (۱) کھانا جو عادت کے موافق ہو ۱ا۔ (۲): ان کی غالب عادت میں یہی کھانا ہے ۱ا۔

مساءاطلاق عرب میں دو ہیں ایک بعدزوال ہے اور دوسری بعد غروب شمس ہے پس ان دونوں میں ہے تیم میں جس کی نیت کر ہے تھے ہوگی اور علی ہٰذااگر بعدزوال کے قتم کھائی کہ بیاکا م نہ کروں گا یہاں تک کہ مساء گروں اور اس کی پھے نیت نہیں ہے تو بیسورج ڈو ہے کی شام پر ہوگی اس واسطے کہ معنی اوّل پر حمل کرناممکن نہیں ہے پس دوسری مساریعنی دوسرے معنی شام پر محمول ہوگی یعنی مابعد غروب بیہ فتح القدیر میں ہے اور معلے نے امام محمد ہے دوایت کی ہے کہ اگر قتم کھائی کہ لیا تعیہ ضحوۃ لیعنی وقت ضحوۃ کے اس کے پیس آؤں گا توضحوۃ بعد طلوع آفاب کے جرم ہے کہ نماز پڑھنی جائز ہوجاتی ہے تا نصف النہار ہے بیم پیط سنر شسی میں ہے اور امام محمد ہے نے امام محمد ہیں ہے اور امام محمد ہوگئی توضح کہ ایک کہ لا یصبح اس کہ درمیان ہے اور جب منی اکبرہ وگئی توضیح کا وقت جاتارہا ہے بدر گئی ہو تھی کے اکبرہ وگئی توضیح کا وقت جاتارہا ہے بدرگی میں ہے

کہا کہا گہا گہا گہا گہا کہا کہا کہ تغدی دورغیفوں سے کرلی تو میراغلام آزاد ہے پھر آج صبح کوایک رغیف کھائی اورکل صبح کودوسری رغیف کھائی تو قیاساً جانث ہوگا:

اگريوں كہاكه ليغدينه اليومر بالف يعني اس كوآج غدا ہزار درہم كى كھلاؤں گايا اگر بيس آزاد كروں ايسے غلام كوكه اس كو ہزار کوخریدوں یا اگر آج تو روئی ہزار کی نہ کا تے تو ایساایسا پس اس نے کوئی ایک درہم کی چیز ہزار درہم کوخریدی اور و واس کوغدا میں کھلائی یااس طرح غلام خرید کرآ زاد کیایااس طرح روئی خریدی جس کوعورت نے کات دیا تو اپنی قتم میں سچا ہو گیا یہ وجیز کر دری میں ہے اورا گر کہا کہ اگر میں نے تغدی دورغیفوں ہے کرلی تو میرا غلام آزاد ہے پھڑآج صبح کوایک رغیف کھائی اور کل صبح کو دوسری رغیف کھائی تو قیاساً جانث ہوگا کیونکہ لفظ مطلق ہے خواہ آج ایک روز میں یا دوروز میں جیسے تعیین کی صورت میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے ان دورغیفوں سے تغدی کر لی تو میرا غلام آ زراد ہے پس ایک سے اس نے آج تغدی کی اور دوسری ہے دوسرے روز تغدی کی تو جانث ہوگا پس ایباہے یہاں ہے اور استحساناً جانث نہ ہوگا اور اگر اس نے اس صورت میں متفرق تغدی کرنے کی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اورا گراس نے یوں کہا کہا گرمیں نے دورغیف کھالیں یا میں نے بیددورغیفیں کھالیں تو میراغلام آزاد ہے پھران دونوں کوا یکبارگی یامتفرق کھالیا تو قیاساً واستحسانا جانث ہو گیا یہ محیط میں ہےاورا گرفتنم غدا پر مقصود کی اوراس میں ہے روٹی کواشٹناءکرلیا تو جو چیز کہروٹی کی تبعیت میں کھائی جاتی ہے وہ بھی روٹی کی استثناء کے ساتھ مشٹنی ہوگی چنانچہ اگر کہا کہ تغدی نہ کروں گا سوائے روٹی کے تو روٹی کے ساتھ سالن وسر کہ و زیتون وغیرہ جو بالمقصو دنہیں کھائے جائے ہیں مشتنیٰ ہوں گے اور روٹی کے ساتھ ان کے کھانے سے حانث نہ ہو گا اور جو چیز بمقصو د کھائی جاتی ہے اور عادت کے موافق حیعاتہیں کھائی جائی جیسے ضبیص ع جاول وغیرہ ان سے حانث ہوگا اور وہ مشتنیٰ نہ ہوگی اور اگرائی چیز ہو کہ اس میں بمقصو دد کھانے کی بھی عادت ہو یعنی کھانا ان کا خود ہوتا ہے اور روٹی کے ساتھ اس کی تبعیت میں بھی کھانے کی عادت ہوتی ہے جیسے گوشت و مچھلی و دودھ وغیرہ تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ روفی کے استثناء کرنے میں اس کی تبعیت میں یہ بھی مشتنیٰ ہوں گی اور ان کے کھانے سے جانث نہ ہوگا اور امام محریہ نے فرمایا که منتنیٰ نه ہوں گی اور جانث ہوگا۔

پس جب امرمعلوم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ امام محد ؓ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اگر میں نے کھایا آج کے روز اللہ تولہ لا یصبح تبشد یدموحدہ اصل میں مسبح کی شرابخواری میں مستعمل ہے اور یہاں بھی محتمل ہے اگر چشم بدنی معنی معصیت پر ہواور شاید کہ نہاری کھانے یا پینے پر ہوفافہم ۱۱۔ سے خبیص ہام کھانے کا ہے جو چند چیزوں سے ملاکر پکایا جاتا ہے ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) عاشت گاه یعنی دیر پهرول پر هے کار

الا رغیف تو میراغلام آزاد ہے پھراس نے رغیف کھائی اور پھراس کے بعد فاکہ یا حچھو ہارایا طبیص یا جا ول کھائے تو حانث ہوگاہاں اگراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے روٹی ہےاشثناء کا قصد کیا تھا یعنی روٹی میں اگرسوائے رغیف کے کھاؤں تو ایبا ہے تو اس صورت میں اس کے قول کی دیانتۂ تقیدیق ہوگی مگر قضاءً تقیدیق نہ ہوگی اور پھرواضح رہے کہا گرمسئلہ مذکورہ میں بعدر غیف کے کھانے کے فوا کہ یا چھو ہارے ہوں یا رغیف کے ساتھ ہی کھائے ہوں بہر حال حانث ہوگا اوراس طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تغدی کی الا بہ رغیف تو میراغلام آزاد ہے پھررغیف سے تغدی کی پھرفوا کہ یا چھوہارے کھائے تو حانث ہوگا اوراسی طرح اگرخبیص کھایا تو بھی حانث ہوگا اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ تغدی کی صورت میں ان چیز وں کے کھانے سے جب ہی حانث ہوگا کہ بغور برغیف کے کھانے کے اس نے بیہ چیزیں کھائی ہوں اورا گر رغیف سے تغدی کرنے کے بعد جب کہ تغدی برغیف ہو چکی اور تغدی منقطع ہو گئی اور پھران کو تنہا کھایا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہان کے ساتھ تغدی کرنے والانہیں کہلائے گاا ور تغدی کے طوریران کے کھانے کا رواج نہیں ہےاورا گراس صورت میں بھی اس نے خاصة کیعنی روٹی سے استثناء کی نیت کی ہوتو ڈیانیة تصدیق کی جائے گ نہ قضاءً پیشرح جامع کبیر خصیری میں ہےاورا گرفتم ہے پہلے کوئی ایسا کلام واقع ہوا کہ اس سے اس امر پر استدلال کیا جائے کہ اس نے روٹی سے استثناء مرادلیا ہے مثلاً کہا گیا ہو کہ تو آج دور غیف کھائے گا پس اس نے کہا کہ اگر میں آج کے روز کھاؤں الا ایک رغیف تو میرا غلام آزاد ہے تو اس صورت میں اس کی قتم خاصة رغیف پر ہوگی چنانچہ اگر اس نے رغیف کھانے کے بعد ہی چھو ہارے وغیرہ کھائے تو جانث نہ ہوگا اور اس کی قتم رغیفوں کے ساتھ مقید ہوگی اور اگر کہا کہا گرمیں آج کے روز ایک رغیف ہے زیا دہ کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہےتو بیشم خاصة روٹی پر ہوگی چنانچہ اگر بعد ایک رغیف کے اس نے چھوہارے وفوا کہ کھائے تو حانث ہوگا اور تقدیر کلام اس صورت میں بیہوگی کہا گرمیں آج کے روزجنس رغیف سے ایک رغیف سے زیادہ کھاؤں تو میراغلام آزاد ہے پس چونکہ اس طرح کہنے میں اس کی قتم خاص روٹیوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے اسی طرح صورت مذکورہ میں بھی رغیفو ں کے ساتھ مخصوص ہوگی اور جوہم نے الا رغیف کہنے کی صورت میں بیان کیا ہے وہی غیر رغیف سوائے رغیف کہنے کی صورت میں بھی ہے بیمحیط میں مذکور ہے ایک مرد نے کہا کہ اگر میں نے کپڑا پہنایا میں نے کھایا یا میں نے پیاتو میری بیوی طالقہ ہے اور پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی قشم میں خاصتۂ فلاں طعام مرادلیا تھا اور فلاں طعام مرادنہیں لیا تھا تو قضاءًو دیانتۂ کسی طرح اس کےقول کی تصدیق نہ ہوگی اور یہی سیجے اور یہی ظاہرالروایہ ہے اوراگر کہا کہ اب بست تو ہا اوا کلت طعاماً یعنی اگر پہنا میں نے کپڑ ا کھایا میں نے کھانا تو میرا غلام آزاد ہے پھر دعوی کیا کہ میں نے فلاں کپڑایا فلاں کھانا خاصة مرادلیا تھا تو دیانیۃ اس کی تصدیق ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی ہے شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ دارفلاں ہے نہ پیوں گا پھراس میں ہے کوئی چیز کھائی تو صدرشہیدؓ نے اپنے واقعات میں فرمایا کہ مختار میرے نزویک بیہ ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا الا آئکہ تمام ماکولات ومشروبات کی نیت کی ہو کذانی المحیط قال المترجم ہمارے عرف کے موافق بالقطع وہ جانث نہ ہوگا اورا گراس نے تمام ماکولات کی نیت کی ہوتو خلاف محاورہ ہے جولا زم آئے اس کی نیت کا کچل ہوگا اس واسطے کہ کھانا پینا ہمارےاطلاق میں جدا جدا ہیں واللہ تعالیٰ اعلم فاری میں کہا کہ اذ خیانہ فیلاں میں ہے چیز مندخورم لینی فلاں کے گھرہے کچھ نہ کھاؤں گاتو پہ کھانے و پینے دونوں کوشامل ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاور بینوع · استعال ہے ویسا ہی ہماراعرف ہے واللہ اعلم ۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشروب نہ پیوں گا پھر دونوں نے ایک ہے مجلس میں ایک ہے مشروب سے پیاتو حانث ہوگا اگر چہ دونوں کے پینے کے برتن مختلف ہوں اورائ طرح اگر ایک مجلس ہواور دونوں کے مشروب مختلف ہوں تو بھی حانث ہوگا

اوراگراس نے مشروب واحد یاظرف واحد میں ساتھ نہ چینے کی نیت کی ہوتو قضاءًاس کےقول کی تصدیق ہوگی یہ بدائع میں ہےا یک نے قتم کھائی کہ فلان کی ضیافت میں ایک بار سے زیادہ نہ پول گا پس اس نے ایک باراس کے مکان میں پیااور دوسری باراس کے بپتان میں بیا تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر ضیافت ایک ہی ہو تو حانث ہوگا اور ایک نے قشم کھائی کہ یانی نہ پیوں گا پھراس نے آب قلیہ پیاتو جانث نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور ایک نے قشم کھائی کہ فلاں کی گائے کا دودھ نہ پیوں گا پھراس کی گائے مرگئی اوراس کی ایک بچھیا ہے جو بڑی ہوئی پھراس کا دو دھاس نے پیاتو حانث نہ ہوگا کے بیخلاصہ میں ہے ایک نے قشم کھائی کہ لایشر ب الماء یعنی پانی نہ پیوں گا اور اس کی کچھ نیت نہیں ہے تو جا ہے کسی قدر پیئے جانث ہوگا اور اگر اس نے الماء سے کل الماء یعنی تمام (۱) یانی مرا دلیا ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور نیت سیجے ہے یہ محیط میں ہاورا گرفتم کھائی کہ لایشرب شراباً یعنی کوئی پینے کی چیز نہ ہوں گا اوراس کی نیت نہیں ہے تو پانی وغیرہ کوئی پینے کی چیز ہے جانث ہوگا ایسا ہی ایمان لاصل میں مذکور ہے اور حیل اصل میں مذکور ہے کہ ا گرفتم کھائی کہالشراب یعنی شراب نہ پیوں گا اوراس کی کچھ نیت نہیں ہے تو بیشم خمر پر واقع ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے اورا مام سزھسی نے فر مایا کہ بیز بان عربی میں قتم کھانے کی صورت میں ہے اور اگر فاری میں قتم کھائی تو بہر حال<sup>(r)</sup> خمر پر واقع ہوگی مولف ؒ نے فر مایا کے فتو کی کے واسطے مختار وہ ہے جومیل الاصل میں فر مایا ہے بیہ خلاصہ میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ آج نہ پیوں گا تو جو چیز پینے حانث ہوگا حتیٰ کہ سر کہاور کھی پینے ہے بھی جانث ہوگا بیوجیز کر دری میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ دود ھنہ پیوں گا پھر دو دھ میں یانی ڈال کراس کو پیا تو اصل اس مسئلہ اور اس کے جنس کے مسائل میں رہے کہ جب حالف نے اپنی قشم کسی سیال چیز پر مقصود کی اور پھر اس چیز میں دوسری جنس کی سیال چیز غلط کر دی پس اگر وہ سیال چیز جس پرفتم کھائی ہے غالب ہوگا تو جانث ہوگا اور اگر دوسری جنس کی سیال چیز غالب ہوتو جانث نہ ہوگا اور اگر دونوں برابر ہوں تو قیاساً جانث ہوگا مگر استحساناً بیہ ہے کہ جانث نہ ہوگا اور غالب ہوگا اور غالب ہونے کے معنی امام ابو پوسف ؓ نے یوں بیان کیے ہیں کہ جس برقتم کھائی ہےا گراس کا رنگ ظاہر ہوتا ہواوراس کا مزہ یا یا جا تا ہوتو وہ غالب ہے اور امام محدٌ نے فرمایا کہ غلبہ میں حیث الاجزاء ہی قال المترجم ہذا ہو الاظھر لیکون الحکم الی الاکثر امیل خروج المخلوط الى اكثر احكم فليتامل اوربياس وقت ہے كہ جس پرتشم كھائى تھى اس كوغير جنس ميں ملا ديا اور اگراى جنس ميں ملایا مثلاً دودھ گودوسرے دودھ میں ملایا دیا ت<sup>ع</sup> تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک بیاولا دل میساں ہیں بیعنی اعتبار غالب کا ہوگا پس براہ رنگ ومزہ کے یہاں اعتبارممکن نہیں ہے اس واسطے بہلحا ظ مقدار کے غلبہ اعتبار کیا جائے گااورا مام محکہ کئے نز دیک ایسی صورت میں ہر حال میں حانث ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ بیا ختلاف ان چیزوں میں ہے جومختلط ونمتز جے ہو جاتی ہیں اور جو چیزیں مختلط ونمتز ج نہیں ہوتی ہیں جیسے تیل کہ دود ھ میں ملا یا جائے مثلاً اور تیل نہ پینے کی قشم ہوتو بالا تفاق حانث ہوگا اور قد وری میں لکھا ہے کہ اگر کسی قدرآ ب زمزم پرفتم کھائی کہاس میں ہے کچھنہ پیوں گا پھراس کو دوسرے پانی میں ڈال دیا یہاں تک کہو ہ مغلوب ہو گیا پھراس میں ے پیاتو امام محدؓ کے نز دیک حانث ہوگا اور اگر اس کو کنو ئیس یا حوض میں ڈال دیا پھراس کا پانی پیاتو حانث نہ ہوگا بیظہیریہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہاس آب شیریں میں ہے نہ ہوں گا پھراس کو کھاری یا نی میں ڈال دیا کہ کھاری اس پر غالب ہو گیا پھراس کو بیا تو جانث نہ ہوگا اور ای طرح اگر کھاری پرفتم کھائی اور اس کوشیریں میں ملا دیا تو بھی صورت مذکورہ میں یعنی شیریں غالب ہوجائے میں

ل کیونکہ وہ دونوں جداجدا ہیں اگر چہ هیشتۂ ای کا بچہ ہے تا۔ بے لیعن شم کھائی کہاس دو دھ کونہ پیوں گا فاقہم تا۔

<sup>(</sup>۱) كدوه طاقت بإبر بار (۲) دودنو ل صورتو ل مين ۱۲ ا

یمی حکم ہے کہ حانث نہ ہوگا بیفتاوی قاضی خان میں ہے ایک نے تشم کھائی کہ خمیر نہ پیوں گا پھر اس کوغیر جنس میں مرچ کر دیا جیسے کمبنی واخمہ میں ملا دیا اور پھراس میں سے پیاتو غالب کا اعتبار کیا جائے گا بیخلا صدمیں ہے۔

اگرفاری میں قتم کھائی کہ می نخورم و بدست نگیرم پھراس کوایخ ہاتھ میں لے کرایک

جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا:

اگرفتم کھائی کہ نبیند نہ پیوں گا تو مختار ہیہ ہے کہ قتم آب انگورمسکر پروا قع ہوگی خواہ و ہ خام ہو یامطبوخ ہویہ دخیز کر دری میں ہاورا گرفتم کھائی کہ سیکی نخورم توضیح یہ ہے کہ سیکی کا لفظ فقط آب انگورمسکر پروا قع ہوتا ہے خواہ خام ہو یا مطبوخ ہویہ محیط میں ہے خانیه میں لکھا ہے کہ ای پرفتو کی ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور اگرفاری میں قتم کھائی کہ می نخورم و بدست تگیرم پھراس کو ا پنے ہاتھ میں لے کرایک جگہ ہے دوسری جگہ لے گیا پس اگرفتم کے وقت اپنے کلام سے بیزیت نہ کی تھی کہ بیس پیوں گا یعنی فتم سے مرادیبی تھی کہاں کونہ پیوں گا توضیح بیہ ہے کہ حانث ہو گا بیہ وجیز کردری میں ہے اوراسم خمر جس کی فارس ہے چیجے بیہ ہے کہ بیہ فقط آ ب انگورخام پرواقع ہوتا ہےاورا گرفاری میں کہا کہ سکرہ نخو رم یعنی شم کھائی تو بعض نے فر مایا ہے کہ جومبوب سے بنائی جاتی ہےاس پر اس کیقتم نہوا قع ہوگی اور سیجے یہ ہے کہاس میں عرف کا اعتبار ہے کہا گرعرف میں ان چیز وں سے بنائی ہوئی شراب کومسکرہ کہتے ہیں تو جانث ہوگا اور نہ جس کونہیں کہتے ہیں اور اس جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ نبیند زبیب نہ پیوں گا پھر نبیند تشمش بی تو اپنی فتم میں حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہالیی شراب نہ پیوں گا کہاس ہے سکر ہوتا ہے پھر شراب مسکر کو دوسری شراب غیرمسکر میں ملا کرپی لیا تو فناویٰ اہل سمر قند میں مذکور ہے کہا گریہالی ہو کہاس میں ہے بہت پینے سے نشہ ہو جائے تو حانث ہو گا اورا گراپنی قشم الیبی چیز کے پینے پرعقد کی جو پینہیں جاتی ہےاور جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ پی جاتی ہے تو اس کی قتم جواس سے نکلتی ہے اس کے پینے پر واقع ہوگی اس کی مثال میہ ہے کہ متقی میں مذکور ہے کہ اگرفتم کھائی کہ اس تمریعنی چھو ہارے ہے نہ پیوں گا پھر اس کی نبیند پی تو اپنی قتم میں حانث ہوگا اوراس جنس کے مسائل کی تخ ت<sup>ب</sup>ج میں ہے یہی اصل ہے بیمحیط میں لکھا ہے ایک نے اپنی بیوی کی طلاق کی قتم اس امر پر کھائی کہ مسکر نہ پیوں گا پھر کوئی چیز مسکراس کے حلق میں ڈالی گئی جواس کے پیٹ میں چلی گئی تو مشائخ نے فر مایا کہا گر بدوں اس کے فغل کے اندر چلی گئی تو جانث نہ ہوگا ہاں اگر اس کے بعد اس نے خود پی لی تو جانث ہوگا اور اگر اس کے منہ میں ڈ الی گئی یس اس نے روک رکھی پھراس کو پی گیا تو حانث ہو گیا بی فتاویٰ قاضی خان میں ہےا یک نے قشم کھائی کہ فلاں کے پیالے ہے نہ پیوں گا پھر حالف نے اس کے پیا کے سے اپنے ہاتھ پر پانی ناکراپنے ہاتھ سے پی لیا تو حانث نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے ایک نے قسم کھائی کہ فلاں کے بانی سے نہ پیوں گااور حالف اس فلاں کی دکان کی میں بیٹھتا ہے پھر حالف نے ایک گوز ہ خرید کررات کوفلاں **ن**د کور کی د کان میں رکھ دیا پھر فلاں کے اجیر نے اس کوز ہ میں نہر ہے پانی بھر کر رات میں د کان میں رکھ دیا پھر جب صبح کو حالف اس د کان میں آیا تو پانی کا کوز ہ مذکور ما نگ کراس میں ہے پی لیا پس اگر حالف نے بیرکوز ہ اس حیلہ کے واسطے خریدا ہوتا کہ حانث نہ ہوتو مجھے امید ہے کہ وہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اجیر مذکوراس صورت میں حالف کا عامل ہوجائے گاپس وہ اپنا پانی پینے والا ہوا بیخلا صہمیں ہے ایک نے قتم کھائی کہ اس قرید میں خمر نہ پیوں گا پھر اس قرید کے باغہائے انگور یا کھیتوں میں شراب بی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر گاؤں کی آبادی میں یاان باغہائے انگور میں جوآبادی ہے ملے ہوئے ہیں شراب بی تو حانث ہوگا ورنہ نہیں پیظہیریہ میں ہےاگر کہا

کہ آگر میں نے شراب پی یا جوا کھیلاتو میراغلام آزاد ہےتو ان دونوں میں سے ایک کام کرنے سے حانث ہوجائے گا اور قتم ہوجائے گی اورا گرکہا کہ واللہ اگر شراب بخورم و قمار بکنم تو ان میں سے ایک فعل کرنے سے حانث ہوگا اورا گرکہا کہ گا مدرخ نه بینم مشد اب نخورم تو بیشم راجع ہوگی گل سرخ کے بہار پر یعنی گویایوں کہا کہ جب تک گلاب نہ بھولیں گا میں شراب نہ ہوں گا بشرطیکہ اس نے حقیقۂ گل سرخ و بھے نامراد نہ لیا ہواور اگر قتم کھائی کہ ان دونوں بکریوں سے نہ بیوں گا بھر ایک کا دودھ بیا تو حانث

ہوگا پیسراجیہ میں ہے۔

ایک نے اپنی ہوی کی طلاق کی قسم کھائی اس پر کہ بادا م کہ بخارا میں ہوں شراب نہ پوں گا پھر قصر انجو سکی طرف چلا گیا پھر وہاں سے واپس آیا اور شراب پی توشیخ ابو بحرمحمد بن افصلنے فر مایا کہ اگراس نے بادا م یا مجارا میں لہوں اس قول سے بخارا کی سکونت مراد کی اور صال یہ کہ وہ قسم کے وقت بخارا کا ساکن تھا تو حانت ہوگا اور اگر اس کی چھے نیت نہ ہو پھر وہاں جا کر واپس آیا تو کانی ہے بعر قصر انجو سمیں جا کہ رواپس آیا تو کانی ہے حانت نہ ہوگا ہو تا وہ کی قاصی خان میں ہے ایک نے کہا کہ اگر میں نے شراب پی تو میری عورت مطلقہ ہوجائے گی اور مرا اخلام آزاد ہو جائے گا پھر اس نے دعوی کیا کہ میں نے اس سے طلاق و عان کی نیت نہیں کی تھی بلکہ میری غرض میری کی طاقہ اور غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے اس سے طلاق و عان کی نیت نہیں کی تھی بلکہ میری غرض میری کی میر سے اصحاب میر ایچھا چھوڑ دیں تو قصد بی نہ ہوگی ایک نے قسم کی کہ تین مہینہ ہوجائے گی اور میری ناور کی کہا کہ چار ماہ گیرتو بھی نے ذم مایا کہ مدت جا رم ہینہ ہوجائے گی اور اگر اس کے معرف کے باکہ کہ جو رہ بینہ ہوجائے گی اور آگر بعد سکوت کے بی قسم پر ایک بات کوعطف کیا جس سے اس کے نفس پر تی جاتو وہ امام ابو یوسف کے کرن دیک اس کی قسم میں لاحق نے ہوگی پھر مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ صورت نہ کورہ میں اس کے نفس پر تی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوگی پھر مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ صورت نہ کورہ میں سے بہ محیط و ذخیرہ میں ہے۔

ے پیسے در پیرہ ہیں ہے۔ اگر کسی نے نسم کھائی کہ فرات ہے بھی نہ پیوں گا پھراس سے چلوؤں میں بھرکر پیایا برتن میں لے کر پیا تو امام اعظم عرب ہے نز دیک جانث نہ ہوگا:

امام محمد نے جامع کبیر میں فر مایا کہ اگر کسی نے تسم کھائی کہ فرات ہے کبھی نہ پیوں گا پھراس سے چلوؤں میں بھر کر پیایا برتن میں لے کر پیا تو امام اعظم کے نز دیک حانث نہ ہوگا جب تک کہ منہ لگا کر نہ پیئے اور صاحبین کے نز دیک حانث ہوگا قال الممتر جم امام کے نز دیک حقیقت جو ہوسکتی ہواو لے ہی یعنی فرات میں سے منہ سے پی سکتا ہے اور صاحبیں کے نز دیک مجاز متعارف اولی ہے کہ عرف میں اس سے برتن وغیرہ سے بینا مراد ہوتا ہے پھر اگر اس نے منہ سے پیا تو صاحبین کے نز دیک کیا تھم ہے ہی میسکلہ کہ تاب میں مذکور نہیں ہے اور مشار کے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ نہیں حانث ہوگا اور بعض نے کہا کہ حانث ہوگا اور

ا قصرالمجو س قریب بخارا کے ایک گاؤں ہے متصل بخارا کہ اس میں تامل ہے کہ وہ بخارا میں داخل ہے یا خارج تو اس مسئلہ سے ٹابت ہوا کہ خارج ہے ا۔ ع مترجم کہتا ہے کہ اس میں دوصور تیں ہیں اوّل میہ کنفس الامر میں ایسا ہے دوم میہ کہتن فضاء میں خاصة میتھم ہے۔اوّل بنظر مسئلہ مذکورہ اظہر ہے اور دوم اقر ب بفقہ ہے اور یہی سیجے ہے اس داسطے کنفس قتم کونگی وآسانی میں پھے دخل نہیں ہے بلکہ مدار نیت پر فتامل ۱۱۔ یہاں وقت ہے کہ اس کی پھونیت نہ ہواورا گراس نے بینیت کی ہوکہ مندلگا کرنہ پول گا تو ضاجہ ہی گئز دیکہ اس کی نیت تضاءً و
دیا معظیم ہوگی اورا گراس نے چلوؤں و برتن سے چنے کی نیت کی تو امام اعظم کئز دیکہ دیا نظ اس کی تصدیق ہوگی مگر قصا تصدیق
نہ ہوگی اور بیسب اس وقت ہے کہ اس نے فرات سے چلو سے یا مندلگا کر پیا ہواورا گراس نے کی دوسری نہر ہے جوفرات سے پانی
لیتی ہے چلو سے یا مندلگا کر پیا تو اپنی تھم میں سب کے نزد یک بالا تفاق موافق طا ہرا گرواس نے کی دوسری نہر ہے جوفرات سے پانی
اگر تم کھائی کہ آب فرات سے نہ ہوں گا پھر اس نے کی نہر سے جوفرات سے پانی لیتی ہے چلو سے یا مندلگا کر پیایا خودفرات سے چلو
سے یا مندلگا کر پیا تو بالا تفاق سب اماموں کے نزد یک حائث ہوگا پیشر ح جامع کم بیر حمیری میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ در جلہ سے پانی
نہ پول گا اوراس کی پھونیت نہیں ہے پھر برتن میں لے کر پانی پیا تو حائث نہ ہوگا یہاں تک کہ مندلگا کر چیئے اورا گرفتم کھائی کہ بارش
کے پانی سے نہ پول گا گھر د جلہ میں بارش کا پانی جاری ہوا تو اس کے پینے سے طائٹ نہ ہوگا اورا گراس نے کی وادی ہے جس میں
آب باراں رواں ہے حالا نکداس میں اور پانی نہ قبا پیا یک میدان میں آب بارال جمع ہوااس میں سے پیاتو حائث ہوگیا یہ ہرات
وہاج میں ہواورا گرکی نہر سے پانی نہ چلو پیا یا کسی میدان میں آب بارال جمع ہوااس میں سے پیاتو حائث ہوگیا یہ ہرات میں ہوا ورا گرفتم کھائی کہ آب فرات نہ پول گا تبر کیب صفت موصوف یا آب فرات میں ہوا ورا گراس نے نہوں گا تبر کیب صفت موصوف یا آب فرات میں ہوا ورا گراہی نے نہوں گا تبر کیب صفت موصوف یا آب فرات میں ہوا تو اس کوری گا یونی فی جائی نہوگا یہ شرح ہوں تا ہو دو فعہ میں ہی سکتا ہو اوراگر اپنی فی جائے وہ آزاد ہے اور کوزہ میں اس قدر پانی تھا کہ اس کورہ کا پانی فی جائے وہ آزاد ہے اور کوزہ میں اس قدر پانی تھا کہ اس کورہ کا پی نی وہ آزاد ہے اور کورہ میں اس قدر پانی تھا کہ اس کوان میں سے آب کورہ کی آزاد نہوگا میشرح جامع میں اس قدر پانی تھا کہ اس کوان میں سے آب کورہ کی آزاد نہوگا میشرح جام میں کہا ہو کہ کہا گا کہ جس تم ایک دفعہ یا دود فعہ میں ہی سکتا ہے کہا کہ جس تم سے دور کورہ کی کی کیا ہو

اگر کہا کہا گہا گہا گہا گہا ہے آج کے روز جواس کوڑہ میں پانی نے یاجواس دوسرے کوڑہ میں پانی ہے نہ پیاتو

ہر ہی ہے رہاں ہے ہی روزوں میں سے ایک کا پانی بہادیا گیا تو اس کی قتم دوسرے پر باقی رہے گی: میری بیوی طالقہ ہے پھر دونوں میں سے ایک کا پانی بہادیا گیا تو اس کی قتم دوسرے پر باقی رہے گی:

ل اگراس صورت میں آب نہر کہاہوتو اس میں اختلاف ہے وابغنج بیہے کہ جانث ہوگااگر پانی ممیز ہوور نہیں ۱۲۔ (۱) پس دوسرے منکے میں کرکے پینے سے جانث نہ ہوگا ۲ا۔ (۲) تپھر دوسرے منکے میں کر لینے سے جانث ہوگا ۲ا۔

اوراگرفتم مطلق ہو یعنی بلابیاں وقت تو اوّل <sup>(1)</sup>صورت میں امام اعظمؓ وامام محدؓ کے نز دیک حانث نہ ہوگا اور امام ابو یوسفؓ کے نز دیک فی الحال حانث ہوجائے گا اور دوسری صورت میں بالا تفاق سب کے نز دیک حانث ہوجائے گا یہ ہدایہ میں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں نے آج کے روز جواس کوز ہ میں یائی ہے یا جواس دوسرے کوز ہ میں یائی ہے نہ پیاتو میری بیوی طالقہ ہے پھر دونوں میں ہے ایک کا یانی بہا دیا گیا تو اس کی قتم دوسرے پر ہاقی رہے گی اور بیتینوں اماموں کے نز دیک ہے اور جب سب کے نز دیک دوسرے پرقشم باقی رہی بس اگراس نے رات ہے پہلے اس کا پانی پی لیا تو بالا تفاق قشم میں سچا ہو گیا اور اگر نہ پیا تو بالا تفاق حانث ہو گیااوراگران دونوں میں ہےایک کوز ہ میں یانی نہ ہوتوا مام اعظمؓ کے نز دیک اس کی قشم قفط اس کوز ہ کے حق میں ہوگی جس میں یانی ہے اور امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ اس کی قشم دونوں پر ہے یعنی دونوں میں سے ایک کے یانی پی لینے پر ہے پھر اگر اس نے یانی والے کوزہ کا پانی پی لیا توقعم میں بالا تفاق سچار ہا اورا گرنہ پیاتو بالا تفاق حانث ہو گیا بیشرح جامع کبیر هیس ہے اور غایہ میں ہے کہ اگراس نے قشم کھائی کہ اس ملکے سے پانی نہ پیوں گا ہیں اگر وہم ابوالبریز تو امام اعظم ہے نز دیک منہ لگا کراس سے پانی بی لینے پر واقع ہوگی اوربس اورامام ابو یوسف ؓ وا مام محد ؓ کے نز دیک منہ لگا کر پینے یا برتن وغیرہ سے نکال کر پینے دونوں طور ؑ پوشم واقع ہوگی اوراگر وہ بھرا ہوا نہ ہوتو چلو وغیرہ ہے نکال کر پینے پر بالا تفاق واقع ہوگی اوراگرفتم کھائی کہاس کنوئیں ہے نہ پیوں گا یا اس كنوئيں كے پانى ہے نہ ہوں گا تو يہ بالا تفاق نكال كريانى چينے پر ہے چنانچداگراس ميں سے پانى نكال كر بيا تو حانث ہو گا كذا في السراج الوہاج اوراگراس صورت میں اس نے تکلف کر کے کنوئیں میں اتر کر منہ لگا کریانی پیایامظہ کے اندر منہ ڈال کریانی پیاتو صحيح يهب كهوه حانث نه بموكًا اورقال المترجم: توضيح المقامر من حيث الاصل ان الخقيقته مهما امكن اولى عنده وعند هما المجاز ثمر اذااتي يا حقيقته فيما تعيين المجاز فيه عند هماهل لحنيث قال بعض المشائخ نعمر و بعضهم لا على التفصيل والتفصيل عند هو لاء ان الحقيقته اذا كانت بحيث تكلف فيها لم حينث واذاتي من غير تكلف حنث و معنى التكلف ان يكون بحالته لايتبادر الهيا الفهم على العموم الابخصوص النيته والتعمق وانت خبير بأن هذا الايخيص بهمامل عندالامام ایضاً کك فمعنی کلامه مهما امکن ان يمکن من غير تکلف فنامل فيه-ايک نے قتم کھائی که وسطه د جله سے پيوں گا پھراس نے ایسی جگہ ہے یانی پیا جوٹھیک دھارنہیں ہے مثلاً تکنارہ ہے تہائی یا چوتھائی ہے حالانکہ دھار پیچوں بیج میں ہے تو اپنی قشم میں سچا ہو گیا اور دریافت کیا گیا کہ ایک نے قتم کھائی کہ نہ ہیوں گاخمرونہ ثلث و نہ فلاں نہ فلاں یعنی شرابوں کے نام لیے پھران میں سے ایک بی تو فر مایا کہ جانث ہوا بیتا تارخانیہ میں ہےاوراگر کہا کہ اس پانی ہے نہ پیوں گا پھروہ پانی جم گیا جس میں ہے اس نے کھایا تو جانث نہ ہوگا اورا گر پھر پلھل گیا کہ اس نے اس کو پیاتو جانث ہوگا پیخلا صہمیں ہے۔

ایک نے قتم کھائی کے بلااذن فلاں کے نہ پیوں گا پس فلاں نے اپنے ہاتھ ہے اس کے ہاتھ میں دے دیااوراس کو زبان سے اجازت نہدی اوروہ پی گیا تو جا ہے کہ حانث ہوجائے اس واسطے کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر میں تجھے آج کی رات فلاں کے گھر نے جاؤں اور تجھے شراب نہ پلاؤں تو میری بیوی طالقہ ہے پس اس کوفلاں کے گھر لے گیا مگراس کو شراب نہ پلاؤں تو میری بیوی طالقہ ہے پس اس کوفلاں کے گھر لے گیا مگراس کو شراب نہ پلاؤں تو حانث ہوااور شیخ الاسلام مجم الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے کہا کہ میں اس خریف میں اس باغ کے انگوروں

ل قال المترجم بیصری ہے کہ صاحبین کے نز دیک بھی حقیقت کا اعتبار ہے کیونکہ اختلاف صرف مجاز متعارف متعمل بحقیقت ہوتا ہے اورفرات سے پینے کے مئلہ میں مجاز در حقیقت جمع ہونے سے اختلاف مشائخ ہے اور صاحب الغابیہ کی نقل ہے یا انتخراج ہے وہ بھی بعض مشائخ کے قول پر ہے فافہم ۱۲۔ (۱) بالکل اس میں پانی ہی نہ تھا ۱۲۔

کی شراب بناؤں گا اور اپنے یاروں کے ساتھ پیوں گا اور اس کو اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا اور اگروہ میرے گھر پہنچائی گئی تو میری بیوی طالقہ ہے پس اس نے سب انگوروں کی باغ میں شراب بنائی جس میں سے تھوڑی اپنے یاروں کے ساتھ وہیں پی اور باتی بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھر اٹھالائی گئی یعنی کوئی اور اُٹھالا پا تو فر مایا کہ اگر اس کی مرادیتھی کہ سب آپ اپنے گھر نہ لے جاؤں گا تو تھوڑی لی جانے ہوگا اور اگر اس کی مرادیتھی کہ سب آپ اپنے گھر اٹھالائے یا کوئی دوسرا پہنچائے بدوں اس کے جگم کے وہ حانث نہ ہوگا اور اگر اس کی مرادیتھی کہ سب وہیں پیوں گا اپنے گھر اُٹھالانے کے واسطے کچھ ٹچھوڑوں گا تو حانث ہوگا اور اگر اس کی کچھنیت نہ ہوگا اور اگر اس کی گھونیت نہ ہوتو بھی حانث ہوگا اور ایک شخص پر شراب خواری کا عماب کیا گیا ہی اس نے تھم کھائی کہ جواس انگور کے درختوں سے نگلتی ہو وہ نہ پول گا تو یہ تم شراب پینے پر ہوگی بدیں وجہ کہ لوگوں کے معانی کے کلام پر اعتبار کیا جائے گا ہے ہیں ہے۔

اگر کسی نے اپنی تشم کسی مشروب بعینہ کے پینے برقر اردی اور حال بیہ ہے کہ وہ اس مشروب کوایک دفعہ میں بی سکتا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی پینے سے حانث نہ ہوگا:

اگر کسی نے قتم کھائی کہ عصیر عنہ پیوں گا پھر دانہ انگوریا خوشہ انگورا پے حلق میں نچوڑ دیا تو جائٹ نہ ہوگا اوراگرائی ہھیلی وغیرہ پر نچوڑ کر پی گیا تو جائٹ ہوگا اوراگراس نے یوں کہا ہو کہ عصیر میر ہے حلق میں نہ داخل ہوگا تو دونوں صورتوں میں جائٹ ہوگا قال مولا نا رحمتہ اللہ بیا اموں کا عرف ہے اور ہمارے عرف کے موافق وہ بہر حال جائٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ آب انگورا وّل نچوڑ میں عصر نہیں کہلا تا ہے قال المحرجم ہماری زبان کے موافق بہر حال جائٹ ہوگا خواہ حلق میں نچوڑ سے یا برتن میں نچوڑ کر پیئے وہ ما عندی واللہ تعالی اعلمہ یا ایک محض کی بیوی کے ہاتھ میں قد ح پانی کا بحرا ہوا ہے اس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے یہ پانی پی لیا تو نے اس کور کھ لیا بہا دیا یا کسی کو دے دیا تو تو طالقہ ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس میں کوئی کیڑ ایا روٹی ڈال دے کہ وہ پانی کو چوں جائے ہمارے دیا تو تو طالقہ ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس میں کوئی کیڑ ایا روٹی ڈال دے کہ وہ پانی کو چوس جائے ہمارے مولا نانے فرمایا کہ بیاس وقت ہے کہا ہوتو نے یہ پانی یا اس میں ہے کچھ کو نہ کہا ہولیس عورت نے تھوڑ اپی لیا اور بچھ پھینگ دیا تو وہ حانث نہ ہوگا وی قاوئی قاضی خان میں ہے اور اگر اس میں ہے تھوڑ کی بینے بو تسم کی مشروب بعینہ کے بینے پر قرار دی اور حال ہی ہے کہ وہ اس مشروب کوایک دفعہ میں پی سکتا ہے تو اس میں ہے تھوڑ کی بینے پر قسم واقع ہو بی یہ میرط میں ہے۔ پینے سے حانث نہ ہوگا اور اگرا کیک دفعہ میں اس کوئیس پی سکتا ہے تو اس میں ہے تھوڑ کی پینے پر قسم واقع ہو بی یہ مجیط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ دوانہ ہیوں گا پھراس نے دودھ یا شہد پیا تو جانث نہ ہوگا یہ سراجیہ میں ہاورمنقی میں فر مایا کہ حاصل کلام ہیہ ہے کہ اس میں لوگوں کے عرف اور نام رکھنے کود یکھا جائے گا پس ہرائیں چیز کہ جس کولوگ دیکھر کہتے ہوں کہ بید دوا ہے اس پراس کی فتم واقع ہوگی اور جس کا لوگ دوانا م رکھتے ہوں اس پرواقع نہ ہوگی اگر چہ حالف نے اس سے دوائی ہو بیمبسوط میں ہے اور ایک نے اللہ تعالیٰ کی فتم کھائی کہ ضرور میں آسان کوچھوؤں گا یا ضرور میں ہوا میں اڑوں گا یا ضرور میں اس پھر کوسونا کر دوں گا تو فتم سے فارغ ہوتے ہی جان ہو جھائی کہ گا اور وہ گنگار بھی ہوگا اس واسطے کہ اس نے ایسے فعل کی فتم کھائی کہ غالبا اس کونہیں کرسکتا ہے پس اس نے فتم کی جبکہ حرمت کی جان ہو جھ کر پس گنہگار ہوا یہ تمر تاشی میں ہے اور اگر ایسی فتم میں وقت بیان کیا ہومثلاً کہا کہ کل کے پس اس نے فتم کی جبک حرمت کی جان ہو جھ کر پس گنہگار ہوا یہ تمر تاشی میں ہے اور اگر ایسی فتم میں وقت بیان کیا ہومثلاً کہا کہ کل کے

ا حاصل بیہ کے گذفت جب مستعمل ہوتو بالا تفاق ای پرمدار ہے اورا گروہ مبجور ہوتو بالا تفاق مجاز متعارف ہے اورا گرحقیقت بھی متر وک نہ ہواور مجاز متعارف ہوتو امام کے نز دیک اوّل اور صاحبین کے نز دیک دوم معتبر ہے۔ ۱۲ ہے گوں کے محاورہ میں یہی معنی مراد ہوتے ہیں ۱۲۔ سے عصر نجوڑ اہوا اوروہ معارف طریقہ سے چاہیے ۱۲۔ سے جب جانتا تھا کہ یہ غیرممکن ہےتو اس نے قتم کی اہانت کی تو اہانت دوسرا گناہ ہے ۱۲۔

روزآ سان پرچڑھ جاؤں گا تو جب تک بیوونت گذرنہ جائے تب تک حانث نہ ہوگاحتیٰ کہا گراس سے پہلے مرگیا تو اس پر کفارہ نہیں ہوااس واسطے کہ ہنوز وہ حانث نہیں ہوا ہے بیے فتح القدیر میں ہے۔

. نهرب: 🛈

کلام پرشم کھانے کے بیان میں

اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ کروں گا الا اس کی اجازت سے پھر فلال نے اجازت دے دی مگراس کو معلوم نہ ہوا یہاں

تک کہاس نے فلال سے کلام کیا تو حانث ہو گیا ہے کافی میں ہے اور اگرفتم کھائی (۱) کہ کلام نہ کروں گا اور اس کی پھے نہیں ہے پھر

اس نے نماز پڑھی اور اس میں قر اُت کی یا تیج یا پہلیل کی یعنی سبحان اللہ یا لا آلہ الا اللہ کہا تو استحساناً حانث نہ ہوگا اور اگراس نے

نماز سے باہر قر اُت کی یا تیج یا پہلیل کی تو ہار سے علماء کے نزد یک حانث ہوگیا یہ محیط میں ہے فقیہ ابواللیٹ ہے فر مایا کہ اگر فارس
میں فتم کھائی یعنی کلام نہ کرنے کی تو خارج نماز میں بھی قر اُت و تسبح و تبلیل سے حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ وہ قاری یا مسبح کھلائے گا

نہ متعلم اور اس پر نوٹوئی ہے کہ دافی الکافی قال المتر ہم ہماری زبان میں بھی یہی تھم ہے واللہ اعلم اور اگرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا پھر
نماز میں تکبیر کہی یا دعا کی تو حانث نہ ہوگا اور اگر نماز سے باہر تکبیر کہی یا دعا کی تو حانث میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ میں ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حانث نہ ہوگا یہ قان میں ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حانث نہ ہوگا یہ قان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ میں ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حانث نہ ہوگا یہ قان میں ہوتو اس سے نماز میں یا غیر نماز میں کسی حال میں حانث نہ ہوگا یہ قان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلال سے کلام نہ

لے پنیں ہوا کہ کلامقتم بول کرخاموش ہوکر پھر چلے جانے کوکہا ہو اا۔

<sup>(</sup>۱) عربی زبان مین۱۲\_

کروں گا پھر حالف نے نماز میں فلاں ذرکور کی اقتدا کی پھر فلاں ندکور نماز میں بھول گیا کہیں حالف نے اس کے جتانے کے واسطے سجان اللہ کہاتو جانث نہ ہوگا میر محیط میں ہاورا گرحالف نے چندلوگوں کی امامت کی جن میں محلوف علیہ یعنی جس سے کلام نہ کرنے کیفسم کھائی ہے شامل ہے کہن اس نے نماز ختم ہونے پر اسلام پھیراتو پہلے سلام سے جانث نہ ہوگا اور نہ دوسر سے سلام سے اور بہی مختار ہے اور بہاں وقت ہے کہ حالف امام ہواور اگر حالف مقتدی ہوتو مشاک نے نے فر مایا کہ بنا برقول امام ابو حینفہ وا مام ابو یوسف کے جانث نہ ہوگا اور محلوف علیہ امام ہواور حالف مقتدی ہولیں اس نے امام کو اقعہ دیا تو اپنی قتم میں جانث نہ ہوگا اور اگر نماز سے باہراس کو قرآن پڑھایا تو اماموں کے عرف کے موافق جانث ہوگا ہوگا وکی قاضی خان میں ہے۔

ا گرفتم كھائى كەفلال سے كلام نەكرول گا چرحالف نے إس كودُ ورسے بكارا:

ا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا ہیں اس کوکوئی کتاب پڑھ کر سنائی ہیں فلاں نے اس کولکھا تو فر مایا کہ اگر اس کو لکھوانے کا قصد کیاتو مجھےخوف ہے کہ وہ جانث ہوگا بیجاوی میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر حالف نے اس کودور ہے پکارا پس اگراتنی دور ہو کہ وہ نہیں سنتا ہے تو جانث نہ ہوگا اوراگر دوری اس قدر ہو کہ وہ اس کی آ واز سنتا ہے تو جانث ہوگا اوراسی طرح اگرمحلوف علیہ سوتا ہو پھر حالف نے اس کو یکا را پس اگر اس کو جگا دیا تو حانث ہوا اور اگر نہ جگایا تو شیخ مثم الائمہ سرحسی نے ذکر کیا کہ چیج رہے کہ وہ حانث نہ ہوگا پیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہےاورائ پر ہمارےمشائخ ہیں اور یہی مختار ہے یہ نہرالفائق میں ہےاورا گرحالف ایسی جماعت پر گذراجس میں محلوف علیہ بھی ہے پس اس نے اس جماعت پرسلام کہاتو جانث ہو گیا اگر چەكلوف عليەنے نەسنا ہو بەنتا وى قاضى خان مىں ہاوراگراس نے سوائے محلوف عليە كے باقيوں كومرا دليا ہوتو فيما بينہ و بين الله تعالی جانث نہ ہوگا مگر قضاءً تصدیق نہ کی جائے گی ہے بدائع میں ہے اور اگر ایک قوم پرجس میں محلوف علیہ بھی ہے سلام کیا تو جانث نہ ہوگا اگر چہ جانتا نہ ہو کہ فلاں ان میں ہے اور اگر اس نے اشتناء کرلیا یعنی کہا کہ اسلام علیم الاعلی فلاں تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہ لًا اعلی واحداوراس سے فلاں مذکور کی نیت کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی بیعتا ہید میں ہے تتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے درواز ہ بجایا پس حالف نے کہا کہ کون ہے یا کہا کہ کون ہے یا کہا کہ وہ کون ہے تو بعض نے کہا کہ حانث نہ ہوگا الا آئکہ یوں کہے کہ تو کون ہے اور یہی مختار ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کرؤں گا پھرمحلوف علیہ نے اس کو یکارا پس اس نے جواب و یا کہ لبیک یعنی حاضر ہوں یا کہا کہ لبی کی عین عین حاضر ہوں توقتم میں حانث ہو گا بیمحیط میں ہے۔ تجریز میں لکھا ہے کہ اگرمحلوف علیہ کے درواز ہ کھٹکانے کے بعد اس نے کہا کہ من ہذا یعنی کون ہے بیآ دمی تو حانث ہو گا اورا گر اس ے کہا کہ تو تھک گیا ہے یا ست ہو گیا ہے پس اس نے کہا خوب است یعنی اچھا ہے یا کہا کہ ہاں <sup>ع</sup>یا کہا کہ ارے تو حانث ہو گا ہی خلاصہ میں ہے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ تشم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے کسی دوسرے کو پکارا پس حالف نے کہا کہ میں جا ضر ہوں تو جانث ہو گا اور اسی طرح اگر فارسی میں کہا کہ یہی تو بھی یہی حکم ہے بیعتا ہید میں ہے۔

مجموع النوازل میں لکھا ہے کہ اگر قتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا پھراس کی بیوی آئی اوروہ کھانا کھا تا تھا پس بیوی ہے کہا کہ بالیمنی تو بھی کھا تو جانث ہو گیا یہ محیط میں ہے۔قتم کھائی کہ اپنی بیوی سے کلام نہ کروں گا پھر گھر کے اندر گیا اور اس میں سوائے بیوی

ے بیفاری عرف عوام ہے بجائے لیک کے بدوں کاف ہو گئے ہیں۔ ۱۲۔ ع تصدیق قول بیعر بی زبان میں بوجہ الف لام کے متحمل ہے اورار دو زبان میں حانث ہونا چاہئے بلکہ یہی سیجے ہے اوراس پرفتو کی دینا چاہئے اور نیت کی تصدیق نہ ہوگی ۱۲۔

کوئی نہ تھا پس کہا کہ یہ چیز کس نے رکھی یا یہ چیز کہاں ہوتا حانث ہوگا اور اگر اس دار میں سوائے اس عورت کے کوئی دوسرا بھی ہو تو حانث نہ ہوگا اور اگر یوں کہا کہ جھے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ س نے کیا ہوتا حانث نہ ہوگا اگر چہ گھر میں سوائے عورت کے کوئی نہ ہو یہ خطا صد میں ہا آگر کسی نے تعقیم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نہ کور نے کسی کوگا بی دی اور حالف نے اس کوئن ہم کر منع حانث ہوگا یہ محیط میں ہے اور قسم کھائی کہ فلاں سے کا م نہ کروں گا پھر فلاں نہ کور نے کسی کوگا بی دی اور حالف نے اس کوئن ہم کر منع ہم کرنا چا ہا پھر نک ہے کہ نہ ہوگا یہ واسطے کہ اس قدر غیر مفہوم ہے پس کلام نہ ہوگا اور فلاں نہ کور نے حالف نے باپ کوگا بی دی پس حالف نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہی ہے تو حانث ہوگا یہ فاون میں ہے اور مشاکخ نے فرمایا کہ جس نے قسم کھائی ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا اس نے کسی دوسر سے سے کلام کیا اور کہا کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا اس نے کسی دوسر سے سے کلام کیا اور کہا کہ فلاں سے کہا کہ نہ ہوگا یہ خوال کے اس غلام ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا گھر فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر دیوار سے کلام کی یہ ہوکہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے اپنا غلام فروخت کر دیا پھر حالف اگر چھر حالف نے اس غلام سے کلام نہ کروں گا پھر فلال نے کہا کہ اپنا غلام فروخت کر دیا پھر حالف اگر جو مالف کے بیا تو امام اعظم میں ہوگا ہور میں گا پھر فلال نے اپنا غلام فروخت کر دیا پھر حالف نے اس سے کلام کیا تو امام الو یوسف می تو اللہ سے کلام کی دوسر کے کانٹ نہ ہوگا:

امام محد فرمایا كمایك نے كہا كم امرأته طالق ان تزوجبت النساء اور اشتریت العبیداو كلمت الرجال اوالناس میری جوروطالقہ ہے اگر میں نے عورتوں سے نکاح کیایا غلاموں کوخرید کیایا مردوں سے کلام کیایالوگوں سے کلام کیا پھرایک عورت ے نکاح کیا یا ایک مرد سے کلام کیا یا ایک غلام خریدا تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ سکینوں یا فقیروں سے کلام نہ کروں گا پھران میں ے ایک سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اس نے تمام مردوں یا تمام عورتوں کی نیت کی ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی اور بھی حانث نه ہوگا اور اگر کہا کہ: ان تزوجت نساء اواشتریت عبیداو کلمت رجالا فکذا اگر میں نے عورتوں کو نکاح میں لیا یا غلاموں کوخریدایا مردوں سے کلام کیا تو چنین و چنان ہے ہیں تب تک تین غلام نہ خریدے یا تین عورتوں سے نکاح نہ کرے یا تین مردوں سے کلام نہ کرے تب تک حانث نہ ہوگا اورا گراس نے جنس مراد لی یعنی جنس عورت سے نکاح نہ کروں گا تو ایک عورت سے نکاح کرنے اور ایک غلام خرید نے سے حانث ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے اور تین سے زیادہ کی نبیت کی ہوتو ہوسکتا ہے اور اگر دو کی نبیت کی تو نہیں سیجے ہے بیشرح تلخیص جامع کبیر میں ہے اور اگرفتھ کھائی کہ نبی آ دمؓ سے کلام نہ کروں گا پھرکسی ایک آ دمی ہے کلام کیا تو حانث ہوگا اورا گراس نے اس سے کل آ دمیوں کی نیٹ کی ہوتو کبھی جانث نہ ہوگا اور دیاہتۂ وقضاءًاس کی تصدیق ہوگی بیہ بدائع میں ہے اور ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے اس غلام ہے کلام نہ کروں گا پھر فلاں نے اپنا غلام فروخت کردیا پھر حالف نے اس سے کلام کیا تو امام اعظمُمُّ وا مام ابویوسٹ کے نز دیک حانث نہ ہوگا بیشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے غلام ہے کلام نہ کروں گا پس اگر کوئی غلام معین مرادلیا ہے تو بیر کلام اور قولہ فلاں کے اس غلام سے دونوں بیساں ہیں اور اگر اس کی پچھ نیت نہ ہو پس اگر فلا ں کے ایسے غلام کیا جووفت قتم کےموجودتھا اوروفت حانث ہونے کے بھیموجود ہےتو بالا جماع حانث ہوگا اورا گرایسے غلام سے کلام کیا کہوہ وقت قتم کےموجود تھااور وقت کلام کرنے کے اس کا غلام نہ تھا تو بالا تفاق حانث نہ ہوگا اورا گروفت قتم کے اس کا غلام نہ تھا اوروفت کلام کرنے کے اس کا غلام تھا تو امام ابوحنیفہ وا مام محمدٌ کے نز دیک حانث ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے۔ شیخ ابو بکر ؓ نے فر مایا کہ ایک نے قتم کھائی کہ فلاں کے غلام سے کلام نہ کروں گا پھراس کی مضاربت کے غلام ہے جن میں

اس کا نفع کے شریک ہے یا نہیں کلام کیا تو بالا جماع حانث نہ ہوگا ہے حاوی میں ہے۔ایک نے قتم کھائی کہ فلال کے دوست یا فلال کی طرف ہے کم ملک نہیں ہے کلام نہ کروں گا پھر فلال نہ کور نے بعداس زوجہ یا فلال کے جیٹے یا مثل ان کے ہے جن کی اضافت فلال کی طرف ہے کم ملک نہیں ہے کلام نہ کروں گا پھر فلال نہ کور نے بعداس فتم کے نکاح کیا یا بعد تیم کھائی کہ فلال کی یوی نہیں ہے پھراس نے ایک نکاح صغیر میں نہ کور ہے کہ ایک نے قتم کھائی کہ فلال کی یوی سے کلام نہ کروں گا حالا نکہ فلال کی کوئی یوی نہیں ہے پھراس نے ایک نکاح کیا واراس عورت سے حالف نے کلام کیا تو ایام اعظم والم ابو یوسٹ کے نزد یک حانث ہوگا اور ایام محمد اس کے بائیس کردیا یا ہے تحق ہے جس سے فلال نہ کور نے بعداس کو قتم کے بائیس کردیا یا ہے تحق ہے جس سے فلال نہ کور نے بعداس کو قتم کے بائیس کردیا یا ہے تحق ہے جس سے فلال نہ کور نے بعداس کو قتم کے بائیس کردیا یا ہے تحق ہے جس سے فلال نہ کور نے بعداس کو قتم کے بائیس کردیا یا ہے تحق ہے جس سے فلال نہ کور نے بعداس کو قتم میں بیاں کہ موالا موالات نے دوجہ یع وہ موالات کو توجہ یع وہ وہ اور اگر قتم کھائی کہ فلال کے ختم کیا م کیا تو بالا تفاقس حانث ہوگا اور اگر قتم میں تین پر اور ختم کیا م کیا تو حانث ہوگا کہ جمع کا ہونا ضرور ہے جسے فاری واردو میں کم سے کم دو ہونا ضرور ہے یہ فاوئ قاض خان میں ہوگا دار اگر حدے ہوگا در ایک قتم میں اگر اسکتے میں غلاموں سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا کہ تو کا ہونا ضرور ہے جسے فاری واردو میں کم سے کم دو ہونا ضرور ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہو بین الم کیا تو حانث نہ ہوگا کہ تو کا ہونا ضرور ہے جسے فاری واردو میں کم سے کم دو ہونا ضرور ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہو بینا دورہ دے میں الم کیا تو حانث ہوگا کہ تو کا کہ خونا ضرور ہو جسے فاری واردو میں کم سے کم دو ہونا ضرور ہے بیفاوئی قاضی خان میں ہو بینا خرورہ ہو ہونا خرورہ ہو ہو ہونا خرورہ ہو ہونا خرورہ ہو ہونا خرورہ ہو ہو ہونا خرورہ ہو ہو ہونا خرورہ ہو ہو ہونا خرورہ ہونا خرورہ ہونا خرورہ ہو ہونا خرورہ ہونا خرورہ ہونا خرورہ ہونا خرورہ ہونا خرورہ ہونا خرورہ ہ

اگرفتم کھائی کہاس جا دروالے سے کلام نہ کروں گا پھراس سے اس وقت کلام کیا کہوہ اس جا در کو فروخت کرچکا ہے تو بالا جماع جانث ہوگا:

اگراس نے فلاں کے کل غلام مراد لیے ہوں تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور پہی تھیجے ہے بیعتا ہید ہیں ہے اورا گرفتم کھائی
کہ فلاں کی زوجات سے کلام نہ کروں گایا فلاں کے اصداق سے کلام نہ کروں گا تو جب تک سب سے کلام نہ کرے حانث نہ ہوگا یہ
محیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے بھائیوں سے کلام نہ کروں گا حالا نکہ اس کا ایک ہی بھائی ہے بس اگروہ جانتا تھا تو نہیں حانث ہوگا عیافتہ ہی بھائی ہے اورا گرفتم کھائی کہ اس چا وروا لے سیکلا م
نہ کروں گا پھراس سے اس وقت کلام کیا کہ وہ اس چا در کوفر وخت کر چکا ہے تو بالا جماع حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ اس چا در فہ کورخرید نے والے
سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا میشرح جامع صغیر قاضی خان میں ہے اورقتم کھائی کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو بھے پتس اس سے کلام کیا اور فلاں سے کلام کیا تو بھی پتس ہوں یا کم یا زیادہ تو اس پر اس
خلاح نہیں لازم آئی گی یعنی وہی ایک کفارہ شرعی جوشرع سے واجب ہوالا زم آئے گا میرمحیط میں ہوں یا کم یا زیادہ تو اس پر اس
حومہ فلاں یعنی گروہ سے نگروہم لیعنی اس کے آس پاس بھی نہ جاؤں گا تو یہ بمز لہ اس قول کے ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا یہ خومہ فلاں سے کلام کیا تو وہ آزاد ہے یا یہ پھر فلاں سے کلام میا تو وہ آزاد ہے یا یہ پھر فلاں سے کلام کیا تو امام محد نے فرایا ہو کہ نے فلاں سے کلام سے خلال سے کلام کیا تو وہ آزاد ہے یا یہ پھر فلاں سے کلام کیا تو امام محد نے فرایا ہے کہ متولی کو اختیار ہے دونوں میں ہے جس پر چا ہے عماق واقع کرے اورا گر کہا کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو وہ آزاد ہے یا یہ پھر فلاں سے خلال کیا تو امام محد نے مایا ہے کہ متولی کو اختیار ہے دونوں میں سے جس پر چا ہے عماق واقع کرے اورا گر کہا کہ اگر میں نے فلاں سے کلام کیا تو وہ آزاد ہے یا یہ پھر فلاں سے فلاں سے کلام کیا تو وہ آزاد ہے یا یہ پھر فلاں سے فلاں سے جس پر چا ہے عماق واقع کرے اوراگر کہا کہ اگر میں نے فلاں سے فلاں سے خلاں سے فلاں سے فلاں سے خلال ہے متولی کو خلال سے فلاں سے خلال ہو کہ اگر میں نے فلاں سے فلاں سے خلال ہے کہ اگر میں نے فلاں سے فلاں سے خلال ہو کہ کرا گریں کے فلاں سے فلاں سے خلال ہے کہ اگر میں نے فلاں سے فلاں سے خلال ہو کہ کرا گریں نے فلاں سے فلاں سے خلال ہو کہ کر اگریں کو کرا کی خلال ہے کہ کر کرا گریں کر کر کرا گریں کے فلاں سے خلال ہو کہ کر کر کرا گریں کر کر کر کرا گریں کر کر کر کرا گر

لے قلاں مذکور کہی کا مضارب ہے لیں بیغلام مال مضاربت کا ہے لیں اگراس غلام میں نفع بھی شریک ہے یعنی مثلاً ہزار درہم راس المال تھااور کسی چیز کوخرید کر اس کے فروخت کرنے میں ڈیڑھ ہزار ہوا پھراس ڈیڑھ ہزار ہے خریدا ہوا بیغلام ہے یا ایسانہیں ہے شرکت نفع میں احتمال تھا کہ بیاس کاغلام ہے ا۔ کلام کیا تو ہرغلام جس کا میں مالک ہوں یا ہر باندی جس کا میں مالک ہوں آزاد ہے پھرفلاں سے کلام کیا تو فرمایا کہ بیددونوں کے عتق پرواقع ہوگی چنانچہ ہرغلام کہاس کا مالک ہوئے اور ہر باندی کہاس کا مالک ہوئے آزاد ہوگا اورا گرکہا کہا گر میں نے فلاں سے کلام کیا تو مجھ پر جج ہے یا عمرہ تو اس کو دونوں میں سے اختیار ہوجو چاہا ااکرے بیمجیط میں ہے۔

ایک نے قتم کھائی کہاپنی ساس سے کلام نہ کروں گا پھروہ اپنی بیوی کے پاس اس کے میکے گیا اور اس سے جھکڑے کی با تیں باہم واقع ہو ہیں پس اس کی ساس نے اس ہے کہا کہ تھے کیا ہوا ہے تو ایساایسانہیں کرتا ہے پس اس نے کہا کہ اس کو کھا نا دیتا ہوں اس کے واسطے کپڑیالا تا ہوں پھر دعوی کیا کہ میں نے ساس کو جواب دینے کی نبیت نہیں کی تھی بلکہ جوروکومرا دلیا تھا تو فر مایا کہ اس قول کی تقیدیق ہوگی اور سیجے کے تضاءً اس کی تقیدیق نہ کی جائے گی بیظہیریہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہا گرمیں نے اپنے باپ ہے کلام کیا تو سب جو کچھ میری ملک میں ہے صدقہ ہے تو اس کا حیلہ رہے کہ اپنی سب املاک کسی معتمد کے ہاتھ بعوض کپڑے میں لیٹی ہوئی چیز کے فروخت کر د ہے پھراپنے باپ سے کلام کرے کہاس پر پچھلا زم نہ آئے گا پھر بیچ کو بھکم خیار رونیت کے رد کر دے یعنی کپڑے میں کپٹی ہوئی چیز جوثمن ہے دیکھ کرنا پہند کر کے بیچ روکر دے بیخلاصہ میں ہے بشرؓ نے امام ابو یوسفؓ ہے روایت کی ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے فلاں سے کلام کیا تو میراغلام آزاد ہے پھر دوسرے نے کہا کہ الاً تیری اجازت ہے تو اس طور سے جانث ہوگا کہ بدوں اس کی اجازت کے فلال سے کلام کرے بیتا تارخانید میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھرفلاں مذکور گوشت بیچیا ہوا نکلا پس حالف نے اس کو پکارا کہای گوشت والے تو حانث ہو گیا اورا گرفلاں مذکور نے چھینکا پس حالف نے کہا کہ برحمک اللہ نغی اللہ تغالی جھھ پر رحم کرے تو جانث ہوگا بہ خلاصہ میں ہےاورا گرحالف بازار میں گذرا پس کہا کہ یوشت اور فلاں مذکور و ہاں ہے تو حانث نہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے اور اگر کہا کہ ہر بار کہ کلام کیا میں نے ان دونوں مردوں میں ہے کسی ایک ہے تو میری ہیویوں میں ہے ایک ہیوی طالقہ ہے پھر دونوں ہے ایک ہی کلام کیا تو دوطلاق واقع ہوں گی کہ ان کو جا ہے دوعورتوں پر ڈالے یا ایک ہی پر ڈالے بیکا فی میں ہے ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تیری طلاق کے ساتھ کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر بیوی سے کہا کہ اگر تو جا ہے تو تو طالقہ ہے ہیں بیوی نے کہا کہ میں نہیں جا ہتی ہوں تو بعض نے فر مایا ہے کہ اس کاغلام آزاد ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

تثنیہ (دو) ذکر کرے واحد (ایک) مرادلینا:

ای طرح اگر کہا کہ اگر میں نے تکلھ بشون کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر کہا کہ ان الشون لظلھ عظیم تو بھی بہی تھم ہو قال المحر جم متبادر ہمارے عرف میں اس سے یہ ہے کہ بات ایس کے جوشرک ہے یا کلام ایسا کرے جوطلاق ہے وفیماذکر ہ مع بعدہ فالفانی العبدمن الاوّل اور حسنؓ نے فر مایا کہ ان سب میں نیت اس کی درست ہے ہیں جو اس کی نیت ہوگی اس کے موافق تھم ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میری کچھ نیت نہ تھی تو میر نیز دیک وہ حانث نہیں ہوگا اور فقیہ ابواللیثؓ نے فر مایا کہ قول اوّل احب ہوا وربعض نے قول حسنؓ کو اختیار کیا ہے بیتا تار خانیہ میں ہے وقال المحر جم قول حسنؓ نظر عرف ہمارے نزدیک ماخوذ ہے واللہ تعالی اعلم شیخ اسد بن عمر و سے دریا فت کیا گیا کہ ایک ہے اپنی بیوی سے کہا کہ آگر میں نے تیرے قذف کا کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس عورت سے کہا کہ تو زانیہ ہے انشاء اللہ تعالی قو حانث ہوگا یہ خلاصہ میں ہے اور گرنکاح کر کے قبل وطی کے اپنی بیوی اس کے الزاع ہوتو لہ اس کو الکی کہ ایک کہ ایک کہ کہ کہ تا ہوگا ہوتا ہوتا ہوتو ل میں اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میری یہ نیت تی قواس کی سے میں کو ل کی تعدیق کی جاس کے قول کی تعدیق کی جائے گیا ا۔

ے تین مرتبہ کہا کہ اگر میں نے جھے سے کلام کیا تو تو طالقہ ہے تو دوسری بارید کلام قتم کہنے پر پہلی قتم میں حانث ہوااور دوسری قتم امام کے نزویک منعقد ہوگی اور تیسری باراس طرح قشم کھانے ہے دوسری قشم منعقدہ بلاجز امٹحل ہوگی اور تیسری منعقد نہ ہوگی اوراگراس نے تیسری قشم نہ کھائی یہاں تک کہاس عورت ہے دو بارہ نکاح کیا پھراس ہے کلام کیا تو دوسری قشم کی وجہ ہے ہمارے نز دیک طالقہ ہوجائے گی میکا فی میں ہے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگر تو نے فلاں وفلاں ہے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پس اس عورت نے ایک ہے کلام کیا نہ دوسرے سے پس اگراس کی نیت میہوکہ جب تک دونوں سے کلام نہ کرے جانث نہ ہوتو اس کی نیت پر ہوگی کہ وہ جانث نہ ہوگایا کھے نیت نہ کی ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اگرنیت ہو کہ ایک ہے بھی کلام کرے تو حانث ہوگا اور اگر کسی مقام میں ایسے کلام میں پیر عرف ہو کہ انفر ادمقصود ہوتا ہے یعنی ایک کسی ہے کلام نہ کرے اجتماع نہیں مقصود ہوتا ہے کہ حانث جب ہو جب دونوں ہے کلام کرے تو اس مقام کے عرف کے موافق حالف کی یہی نبیت قرار دی جائے گی اورقتم کھائی کہ فلاں وفلاں سے کلام نة کروں گاپس اگر اس کی کچھنیت نہ ہویا بینیت ہو کہ حانث نہ ہوئے الا دونوں سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگریپنیت ہو کہ ایک سے کلام کرنے سے حانث ہوتو اس کی نبیت پر حکم ہوگا اور شیخ ابوالقاسم صفار نے فر مایا کہ اگر پچھ نبیت نہ ہوتو بھی ایک سے کلام کرنے سے عانث ہو گالیکن مختار بیہ ہے کہبیں حانث ہو گا یہ فتاویٰ کبری میں ہے قال اکمتر جم شیخ ابوالقاسمؓ کئے دیار میں عرف<sup>ا</sup> ہو گا کہ ایک ہے کلام نہ کرنامقصود ہوتا ہوگا جیسے ہمارے عرف میں ہے لہذا ہے تھم نظر عرف سیجے اور وہاں کے عرف کے موافق مختار ہوگا جیسے ہمارے یہاں ہواللہ اعلم اور اگر کہا کہ ان دونوں آ دمیوں سے کلام نہ کروں گایا فاری میں کہا کہ جایں دو تن مسخن نه گویہ تو ان میں ے ایک سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے ایک سے کلام نہ کرنے کی بھی نیت کی ہوتو اس کی نیت سیخ نہ ہوگی یہ مشائخ کا قول ہےاورمونف ؒ نے فر مایا کہ نیت سیحے ہونی جا ہے اس واسطے کہ تثینہ ذکر کر کے ایک مرا دلیا جاتا ہے پس جبکہ وہ کہتا ہے کہ میری نیت الیں تھی اور حال میہ ہے کہ اس سے اس کے نفس پرسختی ہوتی ہے تو تصدیق کی جائے گی بیفتا وی قاضی خان وخلاصہ میں ہے قال المترجم یصع عندنا مطلقاً اگر کہا کہ اس قوم کے لوگوں ہے یا اہل بغداد ہے کلام کرنا مجھ پرحرام ہے پھران میں ہے ایک آ دمی ے کلام کیا تو حانث ہوگا اور میر برخلاف اس کے ہے کہ جوہم نے بیان کیا اس صورت میں کہ اس نے کہا کہ واللہ میں ان دوآ دمیوں ے کلام نہ کروں گایا فاری میں کہا کہواللہ بایں دوتن بخن نہ گویم بدینوجہ کہ ہم نے اس صورت میں بیان کیا کہ بالا تفاق ایک سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا اور فتو کی کے واسطے یہی مختار ہے ایس ایسا ہی اس مقام پر ہے بیفآو کی کبری میں ہے قال ہمارے نز دیک دونوں صورتوں میں حانث ہوگا کماقد ذکرنا هناك ايضاً نا فهم -

اگرکہا کہ کلام فلاں وفلاں مجھ پرحرام ہے پھر دونوں میں سے ایک سے کلام کیا تو جائٹ ہوگا اور بعض نے کہا جائٹ نہ ہوگا الا اس نے ہرایک سے کلام نہ کرنے کی نیت کی ہواور بہی مختار ہے یہ جواہرا خلاطی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ لایکلھ فلانا اوفلانا یعنی فلاں یا فلاں سے کلام نہ کروں گا پھرایک سے کلام کیا تو جائٹ ہوگا قال المحر جم ہمارے عرف کے موافق یہ مفہوم مردود ہے کہ اس کی مراد یہ ہوگی کہ ان دونوں میں سے ایک سے کلام نہ کروں گا پس جب کی ایک سے کلام کرلیا تو دوسرا کلام نہ کرنے کے واسطے متعین ہوگیا کہ جب اس سے کلام کریں گا جائٹ ہوگا واللہ اعلم اور ای طرح اگر کہا کہ میں کلام نہ کروں گا فلانے سے اور نہ فلاں سے تو ایک سے کلام کرنے سے جائٹ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے قال المحر جم یہ ہمارے عرف کے بھی موافق ہے اور اگرفتم کھائی کہ واللہ

لے عرف اقوال ہمارے عرف میں بھی میقصود نہیں ہوتا کہ مجموعہ دونوں سے کلام نہ کروں گا بلکہ ایک سے بھی کلام نہ کروں گااور قولہ قال المتر جم یصح یعنی ہرحال میں نیت سیجے ہے تا۔

کلام نہ کروں گا فلانے یا فلانے وفلانے ہے تو پہلے ہے کلام کرنے ہے اور باقی دونوں سے کلام کرنے ہے جانث ہو گا اورا کرفسم کھائی کہوالتہ کلام نہ کروں گا فلانے وفلانے یا فلانے ہے تو پہلے دونوں سے یا پچھلے ایک سے کلام کرنے سے حانث ہوگا اوراگر ا کیلےاوّل ہے یا دوسرے سے کلام کیا تو حانث (!) نہ ہوگا بیرکا فی میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ ان خرجت من ہذہ الدادحتے اکلمہ الذی هو فیها فامراته طاق بعنی اگر میں نے اس مخص سے جودار میں ہے کلام نہ کیا یہاں تک کہ میں اس دار سے نکل گیا تو میری بیوی طالقہ ہےاوراس دار میں کوئی آ دمی نہیں ہے اپس وہ باہر نکل گیا تو امام اعظم ٹے نز دیک حانث نہ ہوگا بیرفقاوی قاضی خان میں ہا دراگرا بنی باندیوں ہے کہا کہ ہر بار کہ میں نے کلام کیاتم میں ہے کسی ایک سے تو تم میں سے ایک سوائے (۲) اس کے آزاد ہے بھراس نےصحت میں جار سے کلام کیااورقبل بیان کے مرگیا تو سب آ زاد ہوں گی بیکا فی میں ہے قال اکمتر جم میرے نز دیک بیمراد نہیں ہے کہ اگر سب دس ہوں مثلاً تو سب کی سب مفت آزاد ہوجائے گی بلکہ مرادیہ ہے کہ آزادتو سب ہونگی مگر سعایت لازم آئے گی بعنی جس پر جس قدر مال سعایت کر کے ادا کرنا واجب ہو بعد منہائی اس قدر حصہ کے جوآ زاد ہوا ہے ادا کرے گی فاقہم ۔ اپنی ہوی ہے کہا کہا گرتو نے بیہ بات فلاں ہے کہی تو تو طالقہ ہے پھرعورت نے وہ بات فلاں مذکور ہے کہی کیکن ایسی عبارت میں کہی کہ فلاں مذکورنہ سمجھا تو عورت مذکورہ طالقہ ہوگی جیسے کسی نے قتم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا پھرالیی عبارت میں کلام کیا کہ فلا ں اس کونہ سمجھا تو جانث ہوتا ہے پس ایسا ہے یہاں ہے بیمحیط میں ہے۔ ججہ میں لکھاہے کوشم کھائی کہ کسی چیز سے کلام نہ کروں گا پھر کسی جمادے یاا ہے حیوان ہے جوناطق نہیں ہے کلام کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر گونگے یا بہرے سے کلام کیا تو جانث ہوگا اورا گراطفال ے کلام کیا پس اگر مجھتے ہوں تو حانث ہوا اور اگر نہ مجھتے ہوں تو حانث نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ متس الاسلام اور جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک نے قسم کھائی کہ کسی ہے کلام نہ کروں گا پھرایک کا فراس کے پاس اسلام لانے کے واسطے آیا تو شیخ رحمته الله نے فرمایا کہ صفت اسلام بیان کر دے اور وہ سب بیان کردے جس سے کا فرمسلمان ہو جاتا ہے اور اس سے بات نہ کرے پس حانث نہ ہوگا یہ محیط میں ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر ایس صورت میں بید میھے کہ میرے کلام نہ کرنے سے اس کے اسلام میں تا خیر ہوگی بدینوجہ کہاس کی خاطر کوانقنباض ہوتا ہےتو لا زم ہے کہ تشم تو ڑےاور کفارہ ادا کرےاوراس کوخوشی خاطر ہےمسلمان کرے واللہ تعالیٰ احکم ایک نے اپنی بیوی کودیکھا کہ کسی اجنبی مرد ہے باتیں کرتی ہے پس اس کوغصہ آیا اورعورت ہے کہا کہ اگر تونے اس بعد کسی مر داجنبی ہے بات کی تو تو طالقہ ہے پھراس کے بعد اس کی عورت نے شوہر کے شاگر دبیشہ سے بات کی جواس عورت کا ایسا ناتے دار نہیں ہے جس سے نکاح حرام ہو پاکسی ایسے مرد ہے جواسی دار میں رہتا ہے جس سے شناسائی ہے مگروہ اس عورت کا ذی محرم محرم نہیں ہے یاعورت نے اپنے کسی ذوی الا رحام یعنی ناتے دار ہے بات گی حالانکہوہ بھی ایسانہیں ہے کہاس سے نکاح حرام ہوئے تو و ہورت طالقہ ہو جائے گی پیظہیر پیمیں ہے۔

اگرفتم کھائی کہاس جوان سے بات نہ کرونگا پھراس کے بوڑ ھے ہوجانے کے بعداس سے بات کی تو جانث ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ لایکلمہ رجلاایک مردے بات نہ کروں گا پھراس نے ایک مردے بات کی اور کہا کہ میں نے اس کے

لے مترجم کہتاہے کہاں سے مختبے ظاہر ہوا کہ جوخلاصہ میں مذکور ہے وہی سیجے ومختار ہے ا۔

<sup>(</sup>۱) یاصورت اولی میں دوسرے تیسرے سے تنہا کلام کیا تو جانث نہ ہوگا ۱۔ (۲) جس سے کلام کیا ہے ا۔

سوائے دوسرے کومرا دلیا ہے تو حانث نہ ہوگا بخلا ف اس کے اگر کہا کہ لایکلھ الد جل یعنی مرد سے بات نہ کروں گا تو جنس مرد پرقشم ہوگی یانعیین درست ہوگا کہ کسی مرد ہے بات کرنے ہے جانث ہوگا بیمجیط عمیں ہے اگرفتنم کھائی کہ اس جوان ہے بات نہ کروں گا پھراس کے بوڑ ھے ہوجانے کے بعداس سے بات کی تو حانث ہوگا بیحاوی میں ہے اگرفتم کھائی کہ طفل سے بات نہ کروں گا پھرکسی بوڑھے ہے بات کی حانث نہ ہوگا پیمجیط میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ مرد ہے بات نہ کروں گا پھر طفل ہے بات کی تو حانث ہوگا پیر ظہیر بیمیں ہےاورا گرفتم کھائی کہا گرمیں نےعورت ہے بات کی تو میراغلام آ زاد ہے پھرلڑ کی<sup>(۱)</sup> ہے بات کی تو حانث نہ ہوگا اور اگر کہا کہا گرمیں نے عورت سے نکاح کیا تو میراغلام آزاد ہے پھرلڑ کی ہے نکاح کیا تو حانث ہوگا اس واسطے کہ بچپین کلام کرنے ہے بالغ ہے پس عورت کے حق میں جونتم معقو د ہواس میں لڑکی کا مرا دلیناعا دت کی راہ ہے نہ ہوگا اور نکاح کرنا ایسانہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ کلام نہ کروں گا مرد سے یا طفل سے یا غلام سے یا شاب سے یا کہل سے بعنی ان میں سے کسی سے کلام نہ کرنے کی قتم کھائی تو ہم کہتے ہیں کہ شرع میں غلام نام ایسی عمر کے مرد کا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو پھر جب بالغ ہوا تو شاب ہو گیا اور اس کوفتی بھی کہتے ہیں اورامام ابو یوسف ؓ ہےروایت ہے کہ شاب پندر ہ برس ہے تمیں برس تک ہے جب تک اس پر شمط غالب نہ ہواور کہل تمیں برس سے بچاس برس تک ہےاور بچاس برس سے زیادہ کا شیخ کہلا تا ہےاور پندرہ برس سے کم شاب نہیں ہے اور تمیں برس ے کم کا کہل نہیں کہلا تا ہےاور پچاس برس ہے کم کا شیخ نہیں کہلا تا ہےاوراس کے درمیان میں جوعمر ہےاس میں شمط معتبر ہےاور قد وری میں امام ابو یوسف ؓ سے روایت ہے کہ شاب بندرہ برس سے بچاس برس تک ہے الا آئکہ شمط اس پر اس سے پہلے غالب ہو جائے اورکہل تمیں برس ہے آخر عمر تک ہےاور شیخ بچاس برس ہے زیادہ عمر کا ہوتا ہے لیں بنابراس روایت کے بچاس برس سے زیادہ عمروا لے کوامام ابو یوسف ؓ نے شیخ بھی قرار دیا اورکہل بھی اوروصا یا النوازل میں امام ابو یوسف ؓ سے مروی ہے کتمیں برس کا کہل ہے اور نیز امام ابو یوسف ؓ ہے مروی ہے کہ جوتینتیں برس کا یااس ہے زیادہ کا ہوئے وہ کہل ہے پھر جب بچاس برس کا ہو گیا تو وہ شیخ ہے اورنواور بن وساعہ میں لکھا ہے کہ کہل تمیں برس سے جا لیس برس تک ہےاور شیخ وہ ہے کہ بچاس سے اس کی عمرزیادہ ہواگر چہاس کے بال سفید نہ ہوئے ہوں اورا گر جالیس برس سے عمر زیادہ ہوئی اوراس کے سفید بال بہت ہو گئے تو وہ شیخ ہے اورا گر سیاہ زیادہ ہوں تو شیخ نہیں ہے اورامام محد ؓ ہے مروی ہے کہ غلام وہ ہے کہ پندرہ برس ہے عمر میں کم ہواور شاب وفق وہ ہے کہ پندرہ برس یا زیادہ کا ہوا اور جب جاکیس برس کا ہوا تو اس وفت ہے ساٹھ برس تک کہل ہےالا آئکہ بالوں کی سفیدی اس پر غالب ہوجائے تو وفت غلبہ ہے شیخ ہوگا اورا گرچہ بچاس برس تک کی عمر نہ ہوئی ہومگر کہل جب تک جالیس برس کا نہ ہوگا اور جب تک جالیس سے تجاوز نہ کرے تب تك شيخ نه ہوگا اور قال المتر جم يہى ہمارےعرف كےموافق ہےولكن لادخل له في انشرع في مثل ذلك فابتعنا ماافتوار حمهمه الله تعالي\_

اگرکہا:ان کلمتک الان تکلمنی او الی ان تکلمنی اور حتی تکلمنی فکنا:

اگرتم کھائی کہ تیا ی بنی فلاں یاقتم کھائی کہ ارائل (۲) بنی فلاں ہے یاقتم کھائی کہ ایا ی اقتم کھائی کہ ایا ی (۳)

بنی فلاں ہے کلام نہ کروں گا تو ہم کہتے ہیں کہ پتیم وہ کہلا تا ہے کہ اس کا باپ مرگیا اور ہنوز وہ صغیر ہے کہ بالغ نہیں ہوا ہے تو جب بالغ

المحیط میں ہے اقول ہمارے وف میں اگر کہا کہ مردوں ہے بات نہ کروں گا تو بھی سب کی نیت نہیں ہو عمق ہے بلکہ بنس مراد لی جائے گی یعنی اس جنس ہو اس کے بات نہ کروں گا تو ایک اس جنس مراد لی جائے گی یعنی اس جنس سے بات نہ کروں گا تو ایک جن اللہ اللہ کی خوارث کے بات نہ کروں گا تو ایک جن ایک جن اللہ کی اولاد میں جو پتیم ہیں اللہ اللہ کی اللہ کہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی جن ایک کی جن ایک جن ایک

ہوگیا تو ہم اس کو پیتیم نہیں کہتے ہیں ایسا ہام محد نے کتاب میں ذکر فرمایا ہا اور امام محمد کا قول لغات میں جبت ہا اور ارائل جمع ار ملہ ہوہ ہرائی عورت بالفہ فقیر محلجہ ہے کہ اس کو اس کے شوہر نے جدا (الکر دیا ہو نواہ اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو پس یہ نام محصوص عورت کے ساتھ ہے ہوارای بالغہ پر بولا جاتا ہے جس کو اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہواورای پر بولا جاتا ہے جو فقیرہ محت ہوائیا ہی امام محد نے کتاب میں ذکر فرمایا ہا اور ان کا قول لغات میں جبت ہا اور ایم ہرائی عورت بولا جاتا ہے جو فقیرہ ہوا یا ہو ہواں ایم محد نے جا در ایم ہوائیا ہو نواہ وہ فقیرہ ہویا نہ ہو کہ اس کو اس کے شوہر نے جدا کر دیا ہو خواہ وہ فقیرہ ہویا غینہ ہویا صغیرہ ہویا ہو خواہ ہو اور ان کیا ہو خواہ کیا ہو خواہ ہویا ہو نواہ موسید ہویا ہو خواہ ہو خواہ ہویا ہو خواہ ہو خواہ

اگرایک نے دوسرے ہے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے تجھ سے ابتداء کی کلام میں یا تزوج میں پھر دونوں میں ملاقات ہوئی پھر دونوں نے ایک دوسرے پر ساتھ ہی سلام کیا یا دونوں نے ساتھ ہی نکاح کیا تو حانث نہ ہوگا یہ کانی میں ہا والف سے بعداس واقعہ کے قسم ساقط ہوجائے گی حتیٰ کہ اس قسم سے اب بھی حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ ابتدا ہا کلام اس کی طرف سے واقع ہونے سے پاس ہوگئی اس واسطے کہ جو کلام اس کے بعد حالف سے پایا جائے گا وہ ایسا ہی ہوگا کہ بعد کلام کہ وکلام اس کے بعد حالف سے پایا جائے گا وہ ایسا ہی ہوگا کہ بعد کلام کہ وکلام اس کے بعد حالف سے پایا جائے گا وہ ایسا ہی ہوگا کہ بعد کلام کو نے بھی سے اور اگر اپنی ہوئی ہوئی جو کلام کرنے میں پہل کی تو تو طالقہ ہے اور عورت نے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے کلام کرنے میں پہل کی تو میری باندی آزاد ہے پھر شو ہرنے اس عورت سے کلام کرنے میں جانث نہ ہوگا اور اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور اپنی ہوگا اور اپنی سے کہا کہ اگر میں ہے ہرایک دوسرے سے ساتھ ہی کلام کرے کہ دونوں میں سے کوئی حانث نہ ہوگا اور اس طرح اگر کی دوسرے سے کہا کہ اگر میں تجھ سے کلام کروں قبل اس کے تو مجھ سے کلام کر بے تو میرا غلام آزاد ہے پھر دونوں سے ملاقات ہوئی ہی ہرایک نے دوسرے کوایک ساتھ ہی سلام کیا حالف اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا میں ہو اس سے ملاقات ہوئی ہی ہرایک نے دوسرے کوایک سلام کیا حالف اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا میں ہے۔

اگر کہا کہ کلام نہ کروں گاکسی ہے بھی الا دومر دول میں کے ایک سے کوفی ہویا بصری ہو:

چندلوگ ایک مجلس میں بیٹھے باتیں کرتے تھے پھران میں سے ایک نے کہا کہ جس نے اس کے بعد کلام کیااس کی بیوی طالقہ ہے پھراسی کہنے والے نے کلام کیا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی یہ فقاوی تافی خان میں ہے۔خزانہ میں لکھا ہے کہا کہ جس نے کہا کہ جس نے غلام عبداللہ سے کلام کیااس کی بیوی طالقہ ہے اور عبداللہ ہی قتم کھانے والا ہے اور اس کا غلام سے غلام ہے جس اس نے اس طے کہ بیوی قتم کھانے میں اس سے پہلے کلام کر پھی ہے اور عبداللہ کا اگروئی دوسرا کلام کر ہے واس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی ا۔

<sup>(</sup>۱) خواه موت یا طلاق ۱۲ (۲) میری بیوی طالقه بے یا غلام آزاد ب۲ا۔

خوداین غلام سے کلام کیا تو حانث ہو گیا یہ خلاصہ بیں ہے ایک نے کہا کہ واللہ بیں فلاں سے کلام نہ کروں گا استغفر اللہ انشاء اللہ تعالیٰ تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ استثناء سی ہے اور حانث نہ ہوگا اور بیتھم ازراہ دیا نت ہے بیف وی قاضی خان بیں ہے امام مجمد نے فرمایا کہ اللہ کلام نہ کروں گا کسی سے الافلاں یا فلاں سے قاس کو اختیار ہے چاہد دونوں سے کلام کرے یا ایک سے یعنی ان دونوں سے کلام کرنے بیس منفر دایا جموعاً حانث نہ ہوگا بیشر ت جامع جیر حیسری بیس ہے اوراگر کہا کہ کسی سے کلام نہ کروں گا اللہ مخض بھری یا کوئی سے پھراس نے بھرہ کے رہنے والے سے یا کوفہ کے رہنے والے سے کلام کیا یا دونوں سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا اوراگر کہا کہ واللہ کس سے ایک آدمیوں سے یا کوفہ و بھرہ کے تمام آدمیوں سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ کس آدمیوں سے یا بھرہ کے تمام آدمیوں سے یا کوفہ و بھرہ کے تمام آدمیوں سے کام کیا تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ کس آگر کہا کہ واللہ کس کے ایک سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگر ہو یا کہا کہ کس سے ایک آدمی ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ کس کے ایک سے کلام کیا تو حانث ہوگا اور اگر کہا کہ واللہ کسے کس میں جانگ ہوگا ہوں ہو یا کہا کہ کس سے کلام نہ کروں گا الآ ان دو بیل اگر کہا کہ کہ ایک ہو یا بھری ہو یا بھری ہو یا کہا کہ کس سے کلام نہ کروں گا الآ ان دو بیل اگر کہا کہ کہ اللہ کہ کام نہ کروں گا الامرد واحدا سے قال المحرج ہم ہاری زبان کے موافق اس بیس تامل ہے واللہ اعلم اوراگر قتم کھائی کہ واللہ کس سے کلام نہ کروں گا الامرد واحدا از اہل کوفہ سے پھراس نے کوفہ کے تمام مردوں سے کلام کے حاف نہ بھرگا ہوگا کہ کہ واللہ کہ کہ کہ اللہ کہ دولوں نے کوفہ کے تمام مردوں سے کلام کرنے سے حانث نہ ہوگا پیشر ح جامع کمیری حسیری بیس ہے۔

زیدو عمرو نے اپنے درمیان مشترک باندی کے بچہ کے نسب کا دعوی کیا اور قاضی نے دونوں سے اس کے نسب کا حکم دیا چر خالد نے کہا کہ اگر میں نے عمرو کے بچہ سے کلام کیا تو میرا غلام آزاد ہے اور بکر نے کہا کہ اگر میں نے عمرو کے بچہ سے کلام کیا تو عراف ہوگئے یہ فاوئی قاضی خان میں ہے شخ مجم الدین سے دریافت کیا گیا غلام آزاد ہے پھر دونوں نے اس بچہ فکر رسے کلام کیا تو میں کفارہ کا شریک ہوں ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باند سے ہوں جواس کے کہ ذید نے کہا کہ اگر میں نے عمرو سے کلام کیا تو میں کفارہ کا شریک ہوں ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باند سے ہوں جواس کے لائق نہیں ہیں پھراس نے عمرو سے کلام کیا تو کیا واجب ہوگا فرمایا کہ اس پر کفارہ قتم واجب ہوگا بیظ میں کندلک فافھم ۔ زید نے قتم کیز دیک الی قتم عرو سے کلام نے کہا کہ ان اللہ وانا کہ عرو سے کلام نے کہا کہ ان اللہ وانا کہ عرو سے کلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھرو تھے اللہ داجعون تو اس سے حافث ٹنہ ہوگا ہوتا تار خانیہ میں ہے اور اگر برخبر کی صورت میں زید نے عمرو سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھرو و تھے دونوں کو تحفوظ در کھوتو حاف ہوگا ہوتا تار خانیہ میں ہے اور اگر زید نے عمرو سے کہا کہ اللہ تو کہا کہ اللہ تو اللہ عمرہ اس کہ اللہ وانا ہوکہ اور اگر رہے کا میا تو اس ہوگا ہوتا تار خانیہ میں ہوگا ہورا گر یوں لہا ہوکہ اور کلام کیا تو گھر جا اس کے کہا کہ اگر میں نے تجھرے کام کیا تو گھر جا اس کے بیتا تار خانیہ میں ہوگا اور اگر یوں لہا ہوکہ اور کلام کیا تو گھرے کے بیتا تار خانیہ میں ہوگا اور اگر بیل ہوکہ اور کونا میں تو لہ اگر نید سے عمرہ کہا کہ اگر میں نے تجھرے کلام کیا لئ آخر فتہ بر۔

یمیں اوائت بیمین حنشت لزمک یعین اوائت بیمین لو حنشت لایلزمک الکفارة الایمین فا جب بھا ذکر نا میں تو لہ اگر نید نے عمرو سے کہا کہ اگر میں نے تجھرے کلام کیا لئ آخر فتہ بر۔

اگرا پی بیوی ہے کہا کہا گرتو نے فلانہ عورت ہے کلام کیا تو تو طالقہ ہے پھراس کی بیوی نے ایک روز کپڑے دھوئے پھر

ا قضاء تصدیق نہ ہوگا۔ ع کیونکہ بیشکر الہی باصبر ہاور سے کلام نہیں ہے ۱۲۔ سے عمر و سے کلام کیا پس شم منعقد ہوئی پس دار میں داخل ہوا الی آخر ۱۵ا۔

ا نے میں فلانہ ند کورہ آئی اوراس ہے کہا کہ تو تھک گئی ہے اس نے بیرجان کر کہ بیفلانہ ہے یا بے جانے جواب دیا کہ بیس اچھی ہوں یا کہا کہ ہاں تو بیسب کلام ہے پس وہ طالقہ ہو جائے گی بیظہیر بیمیں ہے کہاصل بیکلام وحدیث یعنی بات و خطاب بیہ جب ہی ہوتے ہیں جب بالمشافہ ہوں بیعتا ہیں ہے۔اگر زیدنے عمروے کہا کہا گرتونے مجھے خبر دی کہ فلاں آگیا ہے تو میری بیوی طالقہ ہے یا میراغلام آزا دہے بس عمرو نے اس کوفلاں کے آجانے کی جھوٹ خبر دی تو زید جانث ہو گیا بیعنی اس کی بیوی طالقہ ہوگئی اور غلام آ زاد ہو گیا بخلاف اس کے اگر کہا کہ اگر تونے مجھے فلاں کی آمد کی خبر دی تو میراغلام آ زاد ہے پس عمرونے اس کی جھوٹی خبر دی تو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اورا گرکہا کہ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ میری بیوی گھر میں ہے تو میرا غلام آزاد ہے پس عمر و نے اس کوجھوٹی خبر دی کہ تیری ہیوی گھر میں ہے تو حانث ہوااوراس کا غلام آزاد ہو گیا اوراگر کہا کہ اگر تو نے میری ہیوی کے گھر میں ہونع کی خبر دی تو میراغلام آزاد ہے پس عمرونے اس کوجھوٹی دی تو آزاد نہ ہوگا اورا گر کہا کہ اگر تونے مجھے بیثارت دی کہ فلاں آیا ہے یا کہا گہا گہ اگر تو نے مجھے فلاں کے آنے کی بشارت دی پس مخاطب نے اس کوجھوٹی اس کی خوشخبری دی تو حالف اپنی قشم میں حانث نہ ہوگا اورا گر کہا کہ اگر تو نے مجھے آگاہ کیا کہ فلاں آیا ہے یا تو نے مجھے فلاں کے آئے گی آگاہی دی پس مخاطب نے اس کو جھوٹ اس کی آگاہی دی تو جانث نہ ہوگا اورا گر حالف کے آگاہ ہو جانے کے بعد فلاں نے اس کواس آمر کی سجی خبر دی یا آگاہ کیا تو بھی جانث نہ ہوگا بخلا ف اس کے اگر اس نے یوں قتم کھائی ہو کہ اگر تو نے مجھے خبر دی پھر اس نے حالف کے آگاہ ہونے کہ بعد اس کوخبر دی تو اپنی قتم میں حانث ہوجائے گااوراگر حالف نے اس صورت میں اپنے اس قول ہے کہ تونے مجھے آگا ہی دی پینیت کیہو کہ خبر دے دی تو بعد آگاہ ہونے کے مخاطب کے آگاہ کرنے ہے بھی حانث ہوجائے گااور جا ہے کہ حالف کی نیت دیاہتۂ وقضاءً دونوں طرح سیجے ہوئے اور ا گرفتم کھائی کہا گرتو نے مجھےلکھا کہ فلاں آیا ہے تو میراغلام آزاد ہے پس مخاطب نے اس کو دروغ ایسا لکھاتو وہ حانث ہو گیا خواہ اس کا خط پہنچا ہو یانہ پہنچا ہوا وراگر کہا کہا گرتو نے مجھے فلاں کے آنے کولکھا تو میراغلام آزاد ہے پس اس نے جھوٹ لکھا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس صورت میں مخاطب نے اس کولکھا کہ فلاں آیا ہے اور حال بیہ ہے کہ واقعی فلاں مذکور اس کے لکھنے ہے پہلے آگیا تھا مگر مخاطب کومعلوم نہ تھا تو حالف حانث ہوجائے گا۔

لے مثلاً کہا کہا گرزیدے کلام نہ کروں گا پھراس کی پیٹے بیجھے کہا کہ اوزیدتو کلام نہیں ہے یازیدے بات نہ کروں گا پھر فیبت میں کہا کہ زیدتم اچھے ہویا خطاب نہ کروں گا پھرای طرح غیب میں خطاب کیاتو خطاب وغیرہ نہیں ہوا ۱ا۔ ع جیسے اوپر نہ کور ہوئی ہیں ۱ا۔

جائے کہ ہم جگہوں کے نام لیتے ہیں یا بھیدوں کو بیان کرتے ہیں پس جوجگہ یا بھید فلاں کا نہ ہواس پرتو انکار کرتا جانا اور جب ہم جگہ یا بھیدوں کو بیان کریں تو خاموش ہو جانا پس جب اس نے ایسا کیا اور وہ لوگ فلاں کی جگہ یا بھید سے واقف ہو گئے تو بیا پن<sup>ا ف</sup>تم میں جانث نہ ہوگا۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں مورت ہے اپنی خدمت نہ جا ہوں گا پھر اس کوا پی خدمت کے واسطے اشارہ کیا تو اس سے خدمت ہوا ہی لیعنی حانث ہوا اس واسطے کہ اشارہ سے خدمت جا ہنا متعارف ہے خصوصاً پا دشاہوں میں اور بڑے لوگوں میں پس وہ حانث ہو گیا خواہ فلانہ ندکورہ نے اس کی خدمت کر دی ہو یا نہ کی ہوا ورا گرفتم کھائی کہ فلاں کوفلاں کے جید سے خبر نہ کروں گا پھر خط یا اپنی سے کہ الی کہ فلاں کوفلاں کے جید سے خبر نہ کروں گا پھر خط یا اپنی کے ذریعہ سے اپیا کیا تو جانب ہوگیا اورا گراس سے کہا گیا کہ آیا ہیا ہوت اسی ہے فلاں خضی فلاں دوں گا پھر خط یا اپنی کے ذریعہ سے اپیا کیا تو اپنی تھیں ہوگیا اورا گراس سے کہا گیا کہ آیا ہیا ہوت اسی ہوگیا اس خضی فلاں جگہ ہے پس اس نے اپنی رہے اشارہ کیا ہوگیا اورا گراس سے کہا گیا کہ آیا ہیا ہوت اسی ہوگیا اور گراس خوس فلاں گوشم میں حانث نہ ہوگا کیا تارہ سے خبر دینا پاشتارت دینا ہوتھ کی خور سے نام مراد کی ہو کہ خواہ سر کے اشارہ سے ہوگیا اور طور پر تو دیا نیڈ و تضاء اس کی تصدیق کی جائے گی اور نظر دینا پیشتارت دینا ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کہ ہوگیا اورا گراس سے پولیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا تو خط کھنے اور کی جائے گی اور سے کہا کہ بال کہ اپنی کہ ہوگیا ہوگی تھیجے اور سر سے اشارہ کرنے سے حائث نہ ہوگیا اورا گراس سے پوچھا گیا کہ آیا فلال کا بھید چنین و چناں ہوگیا گیا گیا ہوگی تھیجے اور سر سے کہا کہ بال تو تھی میں حانث نہ ہوگیا اور مش بات نہ کروں گا تو خط کھنے والی کی تعرف کی پھر حالف گونگا ہوگیا کہ وہ وہ بال میں سے نہ کورہ بالاقسموں کے کلام کرنے اور زبان سے کام کرنے پر کہا گیا کہ فیاں کے بھید کی تحدیث نہ کروں گا تو اس کے بھید کی تحدیث نہ کروں گا تو اس کے بھید کی تحدیث نہ کروں گا تو اس کے بھید کی تحدیث نہ کروں گا تو اس کے بھید کی تحدیث نہ کروں گا تو اس کے بات نہ کروں گا تو اس کے بات نہ کروں گا تو نے کہ کہ کروں گا تو نہ ہوگا اگر جواس نے بعد گو نگے ہوگا گیا گیا ہوگیا ہوگیا گوگیا گوگیا گوگیا گیا گوگا گوگیا گ

میرے غلاموں میں سے جس کسی نے مجھے اس کی بشارت دی وہ آزاد ہے پس سب نے ایک ساتھ اس کو بشارت دی تو سب آزاد ہو جائے گیں :

ہرجس صورت میں کہ ہم نے اشارہ ہے جانث ہوجانے کو بیان کیا ہے اگر اس نے دعوی کیا کہ میں نے اشارہ کیا ولیکن اس حال میں میرے اس امرکی نیت نہ تھی جس پر میں نے نئم کھائی ہے تو دیکھا جائے اور اگر یہ جواب ایسی بات کا ہو جواس ہے دریافت کی گئی ہے تو قضاءً اس کی تصدیق نہ ہوگی اور دیانتہ تصدیق کی جائے گی اور اگر کسی نے کہا کہ الا اقول بفلان کذا یعنی فلاں سے ایسانہیں کہوں گا اور نیز بیصغیہ مشترک ہے واسطے حال کے یعنی فلاں سے ایسانہیں کہتا ہوں اور مراوا وّل ہے سو بیمسئلہ امام محد ہم حامع وزیاوات میں ذکر نہیں فر مایا اور نوادر میں امام محد ہم وی ہے کہ یہ بھی مثل خبر نہ دوں گا و بشارت نہ دوں گا کے ہے تی کہ جم کے بیار کرنے اور ایکی تھیجنے سے جانث ہوگا اور اگر قتم کھائی کہ بلایں عو فلانا لیعنی فلاں کو نہ تحریر کرنے اور ایکی تیجیجنے سے جانث ہوگا گا اور اگر قتم کھائی کہ بلایں عو فلانا لیعنی فلاں کو نہ

ل قال المترجم اگرمضطر بہواییا کرے در نہ ایباامر خالی از شبہیں ہے اور میں نہیں پند کرتا ہوں ۱۱۔ سے مثلا کہا کہ فلاں سے حدیث نہ کروں گایا گفتگونہ کروں گاتو جیسے بات نہ کروں گا ۱۲۔ سے اگرفتم عربی میں ہوتو اشارہ سے حانث ہونا اقرب ہے علی المحادرة الفصيحة ۱۲۔

بلاؤں گا پھراس کو خطیا ایکجی کے ذراعہ سے بلایا تو ظاہرالروایہ میں حانث ہوگا اورامام محد سے نواور میں نذکور ہے کہ اگر لفظ تبلیغ کہا کہ فلاں کو تبلیغ نہ کروں گا تو یہ بمنز لہ اجنار کے ہے کہ بذرا یہ خطوا ایلجی کے حاصل ہو جاتا ہے اور اگر کہا:ای عبیدی بشرنی بکذا گا اوراس طرح لفظ ذکر ہی بعبارت عربی کہ وہ بھی بذرایہ ایلجی وخط حاصل ہو جاتا ہے اور اگر کہا:ای عبیدی بشرنی بکذا فھو حد لیعنی میر سے غلاموں میں سے جس کسی نے جھے اس کی بشارت دی وہ آزاد ہوگا اورا گر کہا:ای عبیدی بشرنی بکذا سب آزاد ہو جائے گے اورا گر ایک بعد دوسری کے بشارت دی تو خاصظ پہلا ہی آزاد ہوگا اورا گر غلاموں میں سے ایک نے اس کے پاس ایلجی بھیج وہ الے کی طرف سے پیغام دیا تو بھیجنے والے کی طرف سے پیغام دیا تو بھیجنے والے کی طرف سے پیغام دیا تو بھیجنے والے کی طرف اضافت نہ کی تو وہ آزاد نہ ہوگا یہ محیط میں ہے اورا گر کسی اورا گر کہا کہا کہ اگر تو نے جھے خیر دی کہ یہ پھر سونا ہی یا مرد خورت ہے تو ایسا لیس مخاطب نے اس کو ایسی خبر دی تو حانث ہوگیا کیونکہ شرط پائی اور کہا کہا کہا گر آب کہ اور کہا کہا گر تو نے آگا ہو کہا یہا گر تو نے آگا ہ کیا یا بشارت دی تو حانث نہ ہوگا ہیا تا رضانیہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کو نہ کھوں گا ہیں دوسر ہے کو تھم کیا کہ اس نے لکھا تو ہشام نے امام محکہ ہے دوایت کی ہے کہ امام محکہ کہتے تھے کہ ہارون الرشید نے مجھ سے بیمسئلہ پو چھا ہیں میں نے جواب دیا کہ اگر بیفتم کھانے والا سلطان ہو یعنی ایسا ہو کہ وہ خود موافق رواج نہیں کھا کرتا ہے تو وہ حانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ قرآن سے سورۃ نہ پڑھوں گا پھراس نے نگاہ سے اس کواۃ ل سے آخرتک دیکھا تو بالا تفاق حانث نہ ہوگا یہ قناوی کہ کی میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ فلاں کا خط نہ پڑھوں گا یا فلاں کی کتاب نہ پڑھوں گا پھراس کی کتاب کواۃ ل سے آخرتک دیکھا اور جواس میں ہے بجھ لیا تو امام ابو یوسف کے قول میں حانث نہ ہوگا کہ کتاب نہ پڑھوں گا پھراس کی کتاب فلاں کے بسبب عرف عام کیونکہ پڑھان میں بایا گیا اورائی پڑھوں گا پھراس سے اللہ کے اور ہماری زبان میں تامل ہے بسبب عرف عام کے الا آئکہ بنا پراصل امام اعظم کلام کیا جائے والقد تعالی اعلم ۔ اگرفتم کھائی کہ کتاب فلاں کو نہ پڑھوں گا پھر کتاب فلاں سے ایک سطر پڑھی تو حانث ہوا اور آ دھی سطر میں حانث نہ ہوگا یہ قان میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ سورۃ نہ پڑھوں گا پھراس سورۃ میں حانث نہ ہوگا یہ قان میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ سورۃ نہ پڑھوں گا پھراس سورۃ میں سے وفیہ نظر واللہ اعلم ۔

ل قال المترجم اردوزبان میں قضاءً بھی تصدیق ہونی جا ہے تا۔ ع سورۃ ٹمل میں جزوآیت ہے وقال المترجم محققین کے نز دیک بسم اللّٰہ بھی ایک آیت ہے اور بعض نے کہا کہ خاصۂ سورۃ فاتحہ سے بالجملہ قول اوّل پرقضاءً حانث ہوگااوردوم پرو بہنیت آیت اوّل پرحانث ہوگا فاحفظہ واستقیم ۱۲۔ فرائض نماز میں جماعت سے پڑھےاورا پنی قتم میں حانث نہ ہوگا اورا گرکوئی رکعت اس سے جاتی رہی کہ جس کواس نے تنہا پڑھا تو حانث ہوگا اورا گرعورت نے ایسی قتم کھائی تو وہ اپنے شو ہر کے پیچھے نماز پڑھ لے یا اورا پنے کسی محرم کے پیچھے رہے یہ محیط میں ہے۔ اگر اس نے قتیم کھائی کہ قراکت قرآن نہ کروں گا پھر اس نے سورۃ فاتحہ بطور دعا و ثناء کے بڑھی تو

## حانث نه هوگا:

اگرسوائے رمضان کے وہر ادا کرنے چاہے تو چاہیے کہ جووہر پڑھنا ہواس کی اقتد اکرے تا کہ جانث نہ ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراگراس نے قتم کھائی کہ قر اُت قر آن نہ کروں گا پھراس نے سورۃ فاتحہ بطور دعا وثناء کے پڑھی تو حانث نہ ہو گا بیہ ظہیر یہ میں ہےاوراگراس نے قشم کھائی کہا گر میں نے ہرسورۃ قرآن کی پڑھی تو مجھےایک درہم صدقہ کرنا واجب ہے تو امام محکرؓ نے فر مایا کہ بیہ پورے قرآن پر ہوگی بیفقاویٰ قاضی خان میں ہےاگر کسی نے کہا کہ مجھ پرفتم ہےاگر تو جا ہے پس اس نے کہا کہ میں نے ع ہی توقعم لا زم آئے گی اور بیمثل اس قول کے ہے کہ مجھ پرفتم ہے اگر میں نے فلاں سے کلام کیا بیمحیط میں ہے شیخ مجم الدینؓ ہے` دریافت کیا گیا کہ ایک شخص سے اس کی بیوی کے ناتے داروں نے اس کی بیوی کی طلاق کی قتم لی کہ عورت پ<sup>ع</sup> جرم ندر کھے اور اس یر کسیٰ چیز کی تہمت نہ رکھے پس اس نے بیشم کھائی پھرعورت ہے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے پس آیا اس سےاس کی ہیویوں پر طلاق ہوجائے گی فر مایا کہبیں پیظہیر یہ میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرفلاں کے گھر جاؤں اوراس سے کلام کروں تو تو طالقہ ہے پھراس کے گھرنہیں گیا مگرکہیں اوراس ہے باتیں کیں تو اپنی قشم میں جانث نہ ہوگا اور گر کہا کہ اگر فلاں کے گھر نہ جاؤں گا اوراس سے کلام نہ کروں تو طالقہ ہےاور باقی صورت مسئلہ بطور مذکورۂ بالا واقع ہوئی تو جانث ہو جائے گا اوراس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی ایسا ہی فنو کا تنمس الائمہ حلوائی اورفنو کی رکن الاسلام علی سغدی منقول ہے بیمجیط میں ہے ایک نے قتم کھائی کہ اپنے بھائی کو شسی کام کا حکم نہ دوں گا اورا گراس کوکسی کا م کا حکم دوں تو ایسا پھرکسی آ دمی کے ہاتھ اپنے بھائی کے پاس کوئی مال عین بھیجا اوراس ے کہا کہ تو میرے بھائی ہے کہنا تا کہ وہ اس کوفروخت کر دیتو دیکھا جائے گا کہ اگر اس آ دمی نے اس کے بھائی ہے جا کرتیرا بھائی کہتا ہے کہاں کوفروخت کردے یا تخصے اس کے فروخت کرنے کا حکم دیتا ہے تو حانث ہوجائے گا ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ اگرآج تو نہ کہے گی کہ فلاں نے تخصے سے کیا کیا ہے تو تو طالقہ ہے پس عورت نے ایسے طور پر کہا کہ سنائی نہیں ویتا ہے یا مرد نے نہیں نا تو عورت مذکورہ طالقہ نہ ہوگی اور اگریوں کہا ہو کہ اگر تو نے آج کے روزمجھسے نہ کہا تو صورت مذکورہ میں طالقہ ہو جائے گی بیہ خلاصہ میں ہے۔

زید نے عمرو کے سامنے گفتگو میں اپنی بیوی کی طلاق کی قتم کھائی کہ میں نے تیراعیب کی سے نہیں کہا ہے حالانکہ اپنی بیوی سے کہہ چکا ہے کہ عمروشراب پیتا تھا اوراس کوفروخت کرتا تھا اورا لیے بیبودہ کا م کرتا تھا کہ ان کا ذکر فضول ہے مگراب اس نے تو بہکر کے خداوند تعالی کی طرف رجوع کر لی ہے تو اس کی بیوی طالقہ ہو جائے گی بیظ ہیر یہ میں ہے قال المترجم مسائل الذبیل یتعلق معظمہ باسلوب العربتیہ ایک نے قتم کھائی کہ ایک مہینہ کلام نہ کروں گا توقتم تمیں روز دن رات پرواقع ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ لایکلم الشہر اس مہینہ فلاں سے کلام نہ کروں گا توجہ فیراس قدر پرواقع ہوگی یہ سراج و ہاج میں ہے اورا گرفتم

ل اگرخاص کسی معیاد تک میشم ہوتو خیراس حیلہ میں مضا کقینہیں ور نہ شم تو ڑ دینی چاہئے علی ماهق فی تفسیراکمتر جم۱ا۔ ۲ یوں قشم لی کہا گر میں اس عورت پر جرم یا تہمت رکھوں تو اس کوطلاق ہے ۱ا۔

کھائی کہ لایکلمہ السنتہ اس سال فلاں سے کلام نہ کروں گاتو باقی سال پرواقع ہوگی یہ بدائع میں ہے تتم کھائی کہ ایک مہینہ کلام نہ کروں گا تو جب سے قتم کھائی ہے اس وقت سے کلام نہ کرنے پرقتم واقع ہوگی اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ اگر میں اس ہے ایک مہینہ ترک کلام کروں تو میری بیوی طالقہ ہےتو مہینہ کا شاراسی وقت ہے ہوگا کہ جب سے قشم کھائی ہے بیرکانی میں ہےاورا گرفشم کھائی کہ لایکلم اشھر مہینوں کلام نہ کروں گا تو امام اعظم ؒ کے نز دیک تین مہینہ پرقتم واقع ہوگی بیشرح طحاوی میں ہے قال المتر جم ہاری زبان میں چونکہ اقل جمع دو هی لهاذا ابقیاس قول امامٌ دومہینہ پر واقع ہوگی و هکذافی الحیوع کلها اور اگرفتم کھائی کہ لایکلمہ الشہور لیعنی فلاں سے کلام نہ کروں گا تاشہورتو امام اعظمیمؓ کے نز دیک دس مہینہ پرواقع ہوگی اوراسی طرح لایکلمہ الجمع والنين يعني جمعوں وسالوں كى صورت ميں بھى امام كے نز ديك دس جمعہو دس سال ہيں كذا فى الدابه يعنى اوز ان جمع قلت باللام ميں یہ کا وراگر بدوں الف ولام کے یوں کہا کہ لاا کلمہ سنین تو بالا تفاق تین سال پرواقع ہوگی یہ بدائع میں ہے اورا گرکسی نے م کھائی کے لایکلمہ حیناً اوزمانا اولحین اوالزمان توقتم بنفی کھانے کی صورت میں جیم مہینہ پرواقع ہوگی اور اثیاب کی صورت میں بھی یہی حکم ہے مثلاً کہا کہ لاصومن حینا اوزمانا اوالحین اوالزمان

اگرفتهم کھاتے وقت ز مانہ کی کوئی مقدارمقرر نہ کی تو؟

بیسب اس و**نت ہے کہاس نے زمانہ کی کوئی مقدارمعین کی نیت نہ کی ہواورا گراس نے کسی مقدارمعین کی نیت کی ہوتو اس** کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور یہی حکم امام ابو یوسف ؓ وامام محد ؓ کے نز دیک لفظ وہر کا ہے بعنی اگر دہر کوبطور نکر ہ لایا تو اس کی قتم جھے مہینہ پرواقع ہوگی بشرطیکہاس نے کسی قدرمقدار معین زمانہ کی نیت نہ کی ہواورا گرز مانہ معین کی نیت کی ہوتو بالا تفاق اس کی نیت پرقشم ہو گی اور امام اعظم ؓ نے فیر مایا کہ میں دہرہ کونہیں جانتا ہوں کہ کیا ہے اور واضح ہو کہ بیا ختلاف الیی صورت میں ہے کہ اس نے لفظ د ہر کوئکرہ بیان کیا ہو یہی سیجے ہے بیافتح القدیر ﷺ میں ہےاورا گرد ہر کومعرف باللام <sup>(۱)</sup>لایا تو بالا جماع اس سےابدمراد ہوگا یعنی ہمیشہ بیہ تبیین میں ہادرا گرفتم کھائی کہ لایکلمہ الاّ حانین اوالازمنتہ تو امام اعظمؓ کے نز دیک دس بارچھ مہینے پروا قع ہوگی جس کے ساٹھ مہینے ہوئے بیسراج و ہاج میں ہےاورا گرکہا کہ لایسکلمہ دھوراتو بنابرقول امام ابو یوسف ؓ وامام محکہ ؓ کے تین بار چیم ہینہ پرواقع ہوگی پیہ

شرح طحاوی میں ہے۔

اگرفتهم کھائی کہ لایسکلمہ العمد یعنی عمر بھراس ہے کلام نہ کروں گا تو عدم نیت کی صورت میں تمام عمر پروا قع ہوگی اورا گر کہا کہ لایکلمہ عمراً توامام ابویوسف ؓ ہےا یک روایت میں ہے کہ شل حین کے چھ مہینے پرواقع ہوگی اور یہی اظہر ہے اورا گرفتم کھائی کہ لایکلعہ حقباتواسی برس پرقشم عواقع ہوگی بیسراج و ہاج میں ہےاصل میں مذکور ہے کہا گرکسی نےقشم کھائی کہاؤل ماہ کلام نہ کروں گا تو مہینہ کا اوّل قبل نصف گذر جانے کے ہاورا مام ابو یوسف ؓ ہمروی ہے کہا گرکسی نے کہا کہ فلاں ہے اوّل ماہ کے آخریوم میں اور آخر ماہ کے روز اوّل میں کلام نہ کروں گا تو بیہ پندرھیوں دسولھویں کوشامل ہے بیہ خلاصہ میں ہے ابن مقاتل ہے مروی ہے کہایک نے قشم کھائی کہاپنی ماں سے تین برس کلام نہ کروں گا یعنی اگر کلام کروں تو میری بیوی طالقہ ہے تو فر مایا کہ اِس کو جا ہے کہ ماں کے پاس کس کو بھیج کر درخواست کرے کہ وہ راضی ہو جائے اور اس کوا جازت ویں دے کہ خیر کلام نہ کرے کہ میخض لے قال المتر جمامام ابوصنیفہ بھالنہ ہے مشہور ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دہر کیا ہے تو اس کے بیمعنی نہیں کہ امام بھالنہ کو ہر کے معنی نہیں معلوم تھے بلکے شم میں جب مكره لايا جائے تو كيام او ہے جيسے اس مسئلہ ميں غور كروا۔ ع قلت كاندا تفاق ١١ـ

منتی میں لکھا ہے کہ اگر کہا کہ واللہ لاا کلمك شہر ابعی شہر یعن تھے ہے مہینہ بھر بعدم مہینہ کے کلام نہ کروں گا تو ہی بمنزلہ اس تول کے ہے کہ دوم مہینہ کلام نہ کروں گا اوراس طرح آگر کہا کہ سال بھر بعد سال کے کلام نہ کروں گا تو ہی بمنزلہ اس کی بہت ہو ہیں ہے ہوں گا اور گر کہا کہ واللہ بھے ہے کلام نہ کروں گا ایک مہینہ بعداس مہینہ کو اس کو اختیار ہوگا کہ اس مہینہ کلام کر سے بیڈ فیرہ میں ہے جامع میں ہے۔ آگر تم کھائی کہ تھے ہاں روز کے آخر میں آیا تو اپنی تشم میں جانٹ ہوگیا اور اگر فلاں فہ کورا قل روز کے آخر میں آیا تو اپنی تشم میں جانٹ ہوگیا اور اگر فلاں فہ کورا قل روز میں آگیا بھراس میں ہوئی اور اگر کہا کہ اس مہینہ میں جو فلاں کے قدوم میں ہوئی اور اگر فلاں فہ کورا قل روز میں آگیا بھراس میں ہوئی اور اگر کہا کہ اس مہینہ میں جو فلاں کے قدوم ہیں ہے تھے ہے تھے ہوگیا اور اگر کہا کہ واللہ لا اکلمک شہر اقبل قلدوم شروع میں کلام کیا اور اگر کہا کہ واللہ لا اکلمک شہر اقبل قلدوم شروع میں کلام کیا اور فلاں فہ کوراس مہینہ کے آخر میں آیا تو اپنی تم میں جانٹ ہوگیا اور اگر کہا کہ واللہ لا اکلمک شہر اقبل قلدوم میں جانوں اگر اس کے قلال کے دور اس کیا ہوئی کی میں ہوئی ہوگیا ہورا گر کہا کہ واللہ لا اکلمک شہر اقبل قلال کے تو بیاس کی میں جانوں آگر اس کی کام کیا ہوئی کہ واللہ تھے ہوگا تو ہوگا ہو کہ ہوئی کیا ہوئی کہ واللہ تھے ہوگا ہی کہ میں کلام کرنے کے واسطے اختیار کروز ہوئی تھی کام کرنے کے واسطے اختیار کروز ہوئی ہوگیا ہوئی کہ اس نے ایک روز نواس کی تیم کیا ہوئی کیا ہوئی کہ اس نے ایک روز نواس کی تم کہ کہ ہوئی اس خور کہ کی کا فتصان نہیں ہوئا ہوئی کیا جاورا گراس نے یوں اسٹناء کیا کہ اللہ نقصان ایک روز تو اس کی تھی ہوگا اس کے آخر سے بیشرح جامع کیر حمیری میں ہے۔

آخرا یمان القدوری میں ہے کہ اگرفتم کھائی کہ فلاں جاس سال کلام نہ کروں گالا ایک روز پس اگراس نے ان دونوں سے ایک ہی روز کلام کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگرایک ہے ایک روز اور دوسر سے سے کی دوسر سے روز کلام کیا تو جانث ہواور اگراس نے ایک ہی روز پہلے ایک سے کلام کیا تھر دونوں سے کلام کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگراس نے ایک روز معرفہ استثناء کیا یعنی الالیوم کیا ہی اس میں اس نے ایک سے کلام کیا اور دوسر سے دوسر سے روز کلام کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا دونوں سے ایک مہینہ الا ایک روز پس اگراس نے کی روز معین کی نیت کی ہوتو اس نیت پر ہوگی اور اگراس کی پھھنیت نہ ہو تو جس روز کوچا ہے اختیار کر لے بیمچیط میں ہے اور اگر کہا کہ جس روز کہ کلام کروں میں فلاں سے تو تو طالقہ ہے تو بیقتم رات و دن میں منظور ہوتی تو اس پر پردھمی فضول تھی کہتھ ہے اور اگر کہا کہ جس روز کہ کلام کروں میں فلاں سے قو تو طالفہ ہے کوئکہ اگر نی الحال کا اللہ تو یہ منظور ہوتی تو اس پر پردھمی فضول تھی کہتھ ہے ایک سال تک بات نہ کروں گافہم والٹہ تعالی اعلم ۱۲۔

دونوں پرواقع ہوگی حتی کہ اگر رات میں کلام کرئے گایا دن میں تو حائث ہوگا اور اگر اس نے حاصة ون کی نیت کی ہوتو اس کے قول کی قضاء بھی تصدیق ہوگی ہے گائی میں ہے اور اگر کہا کہ جس رات فلاں سے میں کلام کروں یا جس رات کہ فلاں آئے تو تو طالقہ ہے پس اس نے دن میں فلاں سے کلام کیا یا دن کو فلاں آیا تو اس کی جوروطالقہ نہ ہوگی اس واسطے رات لغت میں سیا ہی شب کا نام ہے اور اس میں کوئی ایسا عرف نہیں ہے کہ لفظ کو اس کی مقتضائے لغوی سے پھیر ہے جی کہ اگر اس نے بجائے رات کے راتوں کا لفظ ذکر کیا تو مطلق وقت پر بید کلام محمول ہوگا اس واسطے کہ ان کے عرف میں اس کا استعمال مطلق وقت میں ہے بیہ بدائع میں ہے قال المتر جم یعنی یوں کہا کہ جن راتوں میں کہ زید آئے گا پس تو طالقہ ہی واقول ہے عربی زبان کی قتم میں متنقیم ہے یعنی قولہ لیالی یقدمہ فلاں اور ہاری زبان میں تامل ہے واللہ الملم ۔

اگر کہا کہ اگر کہا کہ اگر کہا میں نے فلاں سے کلام تو تو طالقہ ہالا آ تکہ فلاں آجائے یاحتی کہ فلاں آجائے یاالا تکہ فلاں اجازت دینے کالام کیا تو جانت ہوگیا اگر بعد فلاں کے آجائے یا اجازت دینے کلام کیا تو جانت نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ تو طالقہ ہی اگر میں نے فلاں سے کلام کیا الا آ تکہ فلاں آجائے تو بھی بہی تھم ہا اور اگر فلاں مرگیا تو امام اعظم ہے کنز دیک بیتم ساقط ہوجائے گی بیکا فی میں ہا اور اگر کسی محتم ہے اور اگر کسی محتم ہوگیا تو امام اعظم ہے کنز دیک بیتم ساقط ہوجائے گی بیکا فی میں ہا اور اگر کسی محتم ہوگی اس کے ساتھ رات واضل نہ ہوگی بیشرح طحاوی میں ہا اگر تھم کھائی کہ لا یک محلم اللا بام تو امام اعظم ہے کنز دیک دس روز پرواقع ہوگی کذا فی البدایہ قال المحرجم اگر ہماری زبان میں کہا کہ اس سے روز دن کلام نہ کروں گا تو ہوگی اور اس نہروں گا تو ہوگی اور اس نہروں گا تو ہوگی اور اس ختل نہ کہ دی کہ دس روز پرواقع ہوگی وار گرفتم کھائی کہ لایک کلمہ ایا ما گیر تھی بہت دنوں اس سے کلام نہ کروں گا تو ہو قیاس خول امام اعظم دس روز پرفتم واقع ہوگی یہ بدائع میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ جھے سے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گااور بیروز سنیچر کا ہے جس دن اس نے قتم کھائی ہے تو ریشم دس سنیچروں پرواقع ہوگی:

اگر کہا کہ ہرروز کہ میں تجھ سے کلام کروں کہ پر ایک درہم صدقہ واجب ہے کہ اس سے دوروز کلام کیا تو دومر تبہ حانث ہوااورا گر کہا ہوکہ ہر دوروز کہ میں تجھ سے کلام کروں تو ایک ہی مرتبہ حانث ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ لا ایکلھ فیان نہ ہوگا ہوتا تارخانیہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ لا ایکلھ ایامہ تو یہ قسم تمام عمر پر واقع ہوگی بیفآوئی قاضی خان میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ تجھ سے اس دن دس روز میں کلام نہ کروں گا اور بیروز سنیچ کا ہے جس دن اس فیقتم کھائی ہے تو یہ تم دس نیچ وں پرواقع ہوگی اس واسطے کہ دس روز میں لیس ایک ہی سنیچ آتا ہے دس نہیں ہو سکتے ہیں اورائی طرح کہاا گر کہ میں تجھ سے ہروز سنیچ دوروز کلام نہ کروں گا تو یہ تم دوسینچ وں پرواقع ہوگیا اس واسطے کہ شنچ دوروز نہیں ہوتا ہاور دوروز میں کلام نہ کروں گا اورائ طرح اگر کہا کہ جھ سے ہروز سنیچ تین روز کلام کروں گا تو یہ تم تین سینچ وں میں کلام نہ کروں گا اورائی طرح اگر کہا کہ جھ سے ہروز سنیچ تین روز کلام کروں گا تو یہ تم تین سینچ وں میں کلام کر نے پرواقع ہوگی جسے کہ ہم نے بیان کردیا ہے بیشرح جامع جھ سے ہروز سنیچ تین روز کلام کروں گا تو یہ تم تین سینچ وں میں کلام کرنے پرواقع ہوگی جسے کہ ہم نے بیان کردیا ہے بیشرح جامع

لے تامل ہے ہاں اگریہ ہوکہ جن دنوں زید آئے گا تو البتہ یہی تھم ہے کیونکہ را توں کا محاورہ ہماری زبان میں نہیں ہے۔ سے واللہ فلاں سے اس کے ان دنوں کلام نہ کروں گا ۱۱۔ سے واللہ اس کے ایام میں اُس سے کلام نہ کروں گا ۱۱۔ کبیر همیری میں ہےاوراگرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گااس ہے ایک روز سال بھر یا سال بھرا یک روز پس اگراس نے کوئی روز خاص مرادلیا ہے تو تمام سال میں اس روز کلام نہ کرنے پرفتم واقع ہوگی یعنی جب بیروز آئے کلام نہ کرےاورا گر پچھ نیت نہ ہوتو ہر جمعہ میں ہے ایک روز کلام نہ کرے حتی کہ اگر پورے کوئی جمعہ کے ہر روز کلام کرئے گا جانث ہوگا بیہ عیں ہےاورا گرفتم کھائی کہ لا اکلمک کیومایا لا اکلمک انسبت یوماًت واس کواختیا رہے کہ جوروز چاہے قرار دے یہ بدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں سے دس روز تک کلام نہ کروں گا تو دسواں روز قتم میں داخل ہوگا یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

اگریوں قتم کھائی کہ تجھ ہے آج یا کل کلام نہ کروں گا پھراس ہے آج یا کل کلام کیا تو حانث ہوااورا گر کہا کہ اس سے کلام کرنا آج یا کل ترک کروں گا پس آج اس سے کلام ترک کیا توقتم میں سچا ہوجائے گا اورقتم ساقط ہوجائے گی کہ کل کلام ترک کرنا اس پرلازم نہ ہوگا اور بیعتا ہید میں ہےاوراً گرکہا کہ واللہ نہ کلام کروں گا اس ہے آج اور نہ کل توقشم آج باقی ون اور کل پروا قع ہوگی اور جورات ان دونوں کے درمیان ہے وہ قتم میں داخل نہ ہوگی ہے بدائع میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا اس ہے آج وکل و پرسوں تو بیا یک ہی کلام ہے کہ تین روز تک کسی وفت اس سے کلام نہ کر ہے خواہ رات ہو یا دن ہواورا گر کہا کہ آج کے دن میں اور کل کے دن میں اور پرسوں کے دن میں تو حانث نہ ہوگا یہاں تک کہ اس سے ہرروز جس کو بیان کیا ہے کلام کرے اور اگر اس سے رات میں کلام کیا تو جانث نہ ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ایک نے کہا کہ کلام نہ کروں گا فلاں سے ایک روزیا دوروز کے اوراس کی کچھ نیت نہیں ہے تو امام محمدؓ سے مروی ہے کہ میہ بمنز لہ اس قول کے ہے کہ واللہ فلاں سے ایک روز کلام نہ کروں گا میرمحیط میں ہے اور اگر رات میں کہا کہ نہ کلام کروں گا اس سے ایک روز تو اس وقت سے تاغروب آفتاب ہوگی بیعتا ہیمیں ہے اور بعد اس قتم کے قبل طلوع فجر کے اس سے کلام کیا تو سیجے میہ ہے کہ حانث ہوگا میرم میں ہے اور اگر دن میں کہا کہ اس سے ایک کلام نہ کروں گا توقتم کے وقت ے طلوع فجر تک ہوگی بیعتا ہیہ میں ہے اور اگر تھوڑا دن گذرئے قتم کھائی کہ فلاں سے ایک روز کلام نہ کروں گا تو یہ باقی دن اور پوری رات اور دوسرے روز اس ساعت تک جس وفت قشم کھائی ہے کلام نہ کرے اور اس طرح اگر رات میں قشم کھائی کہ اس ہے ایک رات کلام نہ کروں گا تو باقی بیرات اور دوسرا دن اور دوسری رات کی اسی ساعت تک کلام نہ کرنے پرفتم واقع ہوگی پس جوان جے میں آگیا ہے وہ بھی قشم میں داخل ہوجائے گا یہ بدائع میں ہے اور اگر کہا کہ واللہ میں تجھ سے ایک روز اور ایک روز کلام نہ کروں گا تو بیشم اور واللہ میں تجھ سے دوروز کلام نہ کروں گا دونوں بکساں ہیں پس جورات ان دونوں کے درمیان ہے قتم میں داخل ہو گی اور اگرفتم کھائی کہ بچھ سے ایک روز اور دوروز کلام نہ کروں گاتو تیسراروز گذرنے پوشم پوری ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ نہ کلام کروں گا بچھ ے ایک روز اور نہ دوروز تو بیتم دوروز پر ہوگی حتی کہ اگر تیسر ہے روز اس سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا۔

ا گرفتم کھائی والله لاکلمہ احد یومی یا کہا کہ والله لاخر جن احد یومی اواحد لیومین اواحد یامی: منتی میں لکھا ہے کہا گرکس نے آ دھی رات یا دو پہر دن کوشم کھائی کہ واللہ تجھ سے دورات کلام نہ کروں گا تو اس سے

ی میں مطاہبے کہ اس کی ہے اوی رات یا دو پہر دن تو م ھای کہ واللہ بھے سے دورات ہا م خہروں ہواں ہے پہروں اس وقت تک کلام ترک کرے اورا گرکس نے قتم کھائی کہ فلاں ہے تمیں روز کلام نہ کرؤں گا اور رات میں قتم کھائی کہ تو اس ساعت سے تیسویں روز کے آفا بغروب ہونے تک کلام ترک کرے بیمجیط میں ہے اورا گر درمیان دن کے کسی وقت قتم کھائی کہ واللہ آج میں اس سے کلام نہ کروں گا تو اس دن باقی میں تاغروب کلام نہ کرے اورا گر رات میں قتم کھائی کہ اس روز اس سے کلام نہ کروں گا تو باقی بیرات اور دوسرے روز غروب آفاب تک کسی وقت کلام کرنے سے جانت ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے اگر دن کے کروں گا تو باقی بیرات اور دوسرے روز غروب آفاب تک کسی وقت کلام کرنے سے جانث ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے اگر دن

ل تجھے ایک دن کوئی ہوکلام نہ کروں گایا کہا کہ تجھ سے ہفتہ میں ایک روز کلام نہ کروں گا ۲ا۔

میں قسم کھائی کہ اس رات کلام نہ کروں گا اور تو باتی روز اس قسم میں داخل نہ ہوگا اس کی قسم خاصة اس رات پر واقع ہوگی اور اگراؤل رات میں قسم کھائی کہ آج ہے روز اس سے کلام نہ کروں گا اور اس کی پھھنیت نہیں ہوتو یہ باطل ہے اور اگر آخر رات میں قسم کھائی کہ تو اگلے دن پر واقع ہوگی ہمنتی میں نہ کور ہے اور اگر قسم کھائی کہ والله لا کلھ احد یومی یا کہا کہ والله لا خور جن احد یومی اواحد الیومیں اواحد یا می اور یعنی واللہ ضرور کلام کروں گا فلال سے اپنے دوروز کے ایک میں یا سفر کو جاؤں گا اپنے دوروز کے ایک میں یا دوروز کے ایک میں یا ایام کے ایک روز میں تو یہ دس روز سے کم پر ہوگی اور اس میں دن ورات دونوں داخل ہیں تی کہ اگر دس روز گذر نے سے پہلے رات یا دن میں کلام کیا یا سفر کو چلا گیا تو آخی میں تو ہو تھا ہوگی اور اس کے دوسرے روز پر واقع ہوگی یہ محیط گئے تو حانث ہوگیا اور اگر کہا کہ اپنے ان دونوں میں سے ایک میں تو ہوتھ اسی روز اور اس کے دوسرے روز پر واقع ہوگی یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ غیر اس بوم کے یا سوائے اس یوم کے تو ہوتھم اسی روز اور اس روز کے تو ہوگی اور اگر کہا کہ غیر اس یوم کے یا سوائے اس یوم کے تو ہوتھم اسی روز کے بعد تین روز اور واقع ہوگی یہ وگی یہ عیا ہیں ہوگی اور اگر کہا کہ غیر اس یوم کے یا سوائے اس یوم کے تو ہوتھم اسی روز کے بعد تین روز پر واقع ہوگی یہ عیا ہیں ہو

عیون میں لکھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا دامیکہ وہ اس دار میں ہے پھرائی اسباب واٹا فیسمیت اس دار سے نکل گیا بھر وہارہ اس دار میں آکر رہا پھر حالف نے اس سے کلام کیا تو حانث نہ ہوگا میر میں ہے۔ اس میں بہا ایشا جو میں ہے اور اگر کہا میں تجھ سے کلام نہ کروں گا اور ماوامیکہ بغدار میں ہوں پھر خود تہا بغداد سے نکل گیا تو قسم باتی نہ رہے گی بہ فاوئی قاضی خان میں ہے قد وری میں کلھا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ واللہ کلام نہ کروں گا اور ماوامیکہ بغدار میں ہوں پھر اسٹی خفو سے جب تک اس پر یہ پیڑا ہے یا دامیکہ اس پر یہ پیڑا ہے بابرابرتا وقتیکہ اس پر یہ پیڑا ہے بھر مرد نہ کور نے اس کو اتار کر پھر اپنیا اور حالف نے اس سے کلام کیا تو حانث نہوگا اور اگر تسمی کھائی کہ اس سے کلام نہ کروں گا اور حالیہ اس پر یہ پیڑا ہے پھر مرد نہ کور نہ اس کو اتار کر پیرا اور حالف نے اس سے کلام کیا تو حانث ہوگیا یہ مجھط میں ہے اور اگر اپنی ہوی سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے کلام نہ کروں گا دور اللہ میں تجھ سے کلام کیا تو حانث نہ وگیا یہ فیط میں ہے اور اگر اپنی ہوی سے کہا کہ واللہ میں تجھ سے کلام کیا تو حانث نہ کھران دونوں میں سے ایک کے مرجانے کے بعد عورت سے کلام کیا تو حانث نہ کہوں گا اور اس کی نیت یہ ہوگی ہوگیا وار اگر تسمی کھڑ ہے ہو نے کا ذکر نہیں کیا ہے تو اس کی نیت باطل ہوگی اور اگر تسمی کھائی کہ کہ واللہ اس کی نیت یہ بال کہ واللہ میں ہوگی دیا نہ تھا کہ اس کے اور اگر تسمی کھائی کہ وار سے ہمیشہ کلام کروں گا تو یقتم اس پر ہوگی کہ جب اس سے ملا قات ہوتو اس کے ساتھ کلام کرنے سے بیا زندر ہول گائی کہ میری یہ نیت کی کہ اس سے افغا نہ ہمیں گائی کہ میری یہ نیت تھی کہ اس سے افغا نہ ہمیری یہ نہ کہوں گائی تو تو اس کی تھی کہ اس سے اور اگر تسمی کیا میں تائی کہ جب کی واللہ لایہ کلمہ الاب کہ تہم یہ تلفظ عربیت زیادہ واضح ہے لینی واللہ لایہ کلمہ الاب کہ تہم یہ تلفظ عربیت زیادہ واضح ہے لینی واللہ لایہ کلمہ الاب کہ تہم یہ تلفظ عربیت زیادہ واضح ہے لینی واللہ لایہ کلمہ الاب کہ تہم یہ تلفظ عربیت زیادہ واضح ہے لینی واللہ لایہ کلمہ الاب کہ تہم یہ تلفظ عربیت زیادہ واضح ہے بینی واللہ لایہ کلمہ کا کہ کہ بیا تو اس کی تو اس کی تو اس کی تو کہ کہ کی کہ اس سے انگوں کی کی اس سے تو اس کی تو کہ کو کہ کو کو کو کو کیس کے کہ کی کو کی کے کہ کو کو کو کی کیا کہ کو کو کو کو کی

فقاویٰ ابواللیٹ میں مذکور ہے کہا گرکسی نے کہا کہ واللہ فلاں سے کلام نہ کروں گا تا قد دم حاجیاں پھر حاجنوں میں سے ایک آگیا تو اس کی قشم منتہیٰ گئی اوراسی طرح اگر کہا کہ واللہ اس سے کلام نہ کروں گا تا دروز راعت کھراس کے شہر والوں میں سے

لے قال المتر جم ہماراعرف انہیں دوایک روز میں ایک اور دوایک روز میں انہیں دونوں ایک روز جاؤں گا امید ہے کہ ای حکم میں علی النفصیل داخل ہو داللہ اعلم۱۲۔ سے اس سے جب گفتگو کروں گاتو بھی اس گفتگو میں اس سےلفظ ہمیشہ زبان سے نہ زکالوں گا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) کمیتی کائی جانے تک1ا۔

ایک نے اپنی بھیتی کا ب کی تو قسم ملتهای ہوگئی اور اگر قسم کھائی کہ واللہ فلال سے کلام نہ کروں گا جب تک برف نہ گرے اس کے کہ اس شہر میں ھیقیۃ برف زمین پر نہ گرے اور شرظ ہے ہے کہ اس شہر میں گرے جہاں حالف ہے نہ دوسر سے شہر میں حتی کہ اگر حالف ایسے شہر میں ہے کہ وہاں حقیقاً برف نہیں گرتی ہوتا ہے تھی ہمیشہ باتی رہے گی اور ھیقیۃ برف زمین پر گرتی ہے تو بیض کہ اگر حالف ایسے شہر میں ہے کہ وہاں حقیقاً برف نہیں گرتی ہوتا ہے گا اس کے جھار نے بہار نے کی ضرور تو پیش آئے اور اس کا اعتبار نہیں ہے جو ہوا میں اڑتا ہے اور جوز مین پر گرتی ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا ہے الا کسی دیوار کی چوٹی یا گھاس پر ۔ اگر اس نے برف گرنے کا وقت اپنی نہیت نہ ہو نہیں الزتا ہے اور اگر اس کی چھنیت نہ ہو نہیں لیا ہے تو جب تک برف گرنے کا مہینہ نہ آئے تب تک کلام نہ کروں گا اور وہ اوّ ل (۱۰) ماہ آذر ہے اور اگر اس کی چھنیت نہ ہو کہ اس کے قسم برف گرنے کے وقت پر ہوگی اور اگر قسم کھائی کہ لایہ کلام نہ کروں گا تو امام محمد نے فرمایا کہ ذی المجہ کی دسویں تاریخ روز قربانی کے میں کے حکما سے کلام کرسکتا ہے بیم جو میں ہے۔

ایمان الوا قعات میں فدکور ہے کہ فلاں سے کلام نہ کروں گا تا گری یا تا جاڑا تو جاراورگری پچپا نے میں مشارکنے نے کلام کیا ہورہ تاریح ہے۔ کداگر حالف ایسے شہر میں ہو کہ وہاں کے لوگوں میں گری و جاڑے کا حساب ہے کہ برابراس ہے پہچا نے ہیں اور معروف ہوتی میں طرف منصرف ہوگی ورنہ اوّل جاڑا وہ ہے کہ لوگوں کوشو<sup>(۲)</sup> و پوشین پہنے کی حاجت ہواور آخر جاڑا وہ ہے کہ لوگ دن ہے ہی واہوں اور جاڑے و جہہ ہو جائیں اور طرف دن ہے ہوں ایس موسم رہے آخر جاڑوں سے اوّل گرمیوں تک ہے اور خریف آخرگرمیوں سے جاڑوں تک ہوا گری کی ورنہ اوّل میں موسم رہے آخر جاڑوں سے اوّل گرمیوں تک ہے اور خریف آخرگرمیوں سے جاڑوں تک ہوا گی اور واسطے کہ ان کا پہچا نالوگوں پر آسان ہے اور اگر اس نے فاری میں نوروز کا لفظ ذکر کیا تو وہ مسلمانوں کے نوروز پر قرار دے جائے گی اور یہ یہ خواور اگر ایا موں کے احتما فی ہولی تھا وہ مسلمانوں کے نوروز پر قرار دے جائے گی اور یہ خواور کی میں ہوا وہ اللہ عالی ہو یعنی ندا ہوبی کہ ایس کی ہو یعنی ندا ہوبی کہ وہ کہ ہوتا ہے گا کہ کہ ہو یعنی ندا ہوبی ہوتا ہے کہ ایک دانستہ نے والا عالی ہو یعنی ندا ہوبی کہ نوروں کا یہاں تک کہ لیلۃ القدر گذر جائے اور حال ہیر ہو کہ جب دوسر سے رمضان کا گذر گیا ہے تو اس سے کلاں سے کہ ایک کہ کہ کہ کہ کہ کہ والس سے کہ ایک روز گر سے تو اس سے کلام کہ کہ کہ جب دوسر سے رمضان کا گزرگیا ہے تو اس سے کلام کہ کہ کہ ہو تھیں ہو کہ ہو تھیں ہو کہ اور فتر کی امام اعظم کے تو اس سے کلام کرسکتا ہے اور فتر کی امام اعظم کے تو ل پر ہے ہوجیر سے اور اگر اس نے رمضان سے تبل قسم کھائی تو اس رمضان کے گزر نے پر کلام کرسکتا ہے اور فتر کی امام اعظم کے تو ل پر ہے ہوجیر

اگر کہا کہ واللہ میں بچھ سے جمعوں میں کلام نہ کروں گا تو اس کوروا ہے کہ سوائے روز جمعہ کے اور دنوں میں اس سے کلام کرے:

<u>اگرفتم کھائی کہا گرمیں نے فلاں سے کلام کیا تو ہرمملوک کہ میں اس کا ما لک ہوں بروز جمعہ یا بروز جمعرات وہ آزاد ہے تو</u>

ا یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدرامام اعظمؒ کے نز دیک اوّل عشرہ رمضان بلکہ اوّل رمضان کو بھی محتمل ہے اور نیز واضح ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہرسال ہوتی ہے اورامام طحاویؒ نے اس کو مدلل بیان کیا ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱) باعتباران ملکوں کےاور ہمارے یہاں نہیں گرتا ہے ۱ا۔ (۲) قولہ حشو کھراؤ کا کپڑا جیسے ہمارے یہاں روئی بھراو گلاوغیر ۱۲۵۔

اگرفتم کھائی کہ لایکلھ فلانا الی کذا پس اگر لفظ کذا ہے ایک ہوت تک ساعات یا ایا م یا مینے یا سالوں کی گنت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اور اگر پچھ نیت نہ کی ہوتو ایک روز پر قرار دی جائے گی اور کہا کہ لا اکلمہ ای کذا کہ بال لفظ کذا ہے یا مہینوں وغیرہ کی وقت کی نیت کی ہوتو بیاس کی نیت والی چیز کے گیارہ کی پرواقع ہوگی اور اگر پچھ نیت نہ کی ہوتو ایک دن و رات پرواقع ہوگی اور اگر کہا کہ لا یکلمہ الی کفا و کفا پس اگر نیت ہوتو نیت والے وقت کے اکیس پرواقع ہوگی اور اگر نیت نہ ہوتو ایک دن و رات پرواقع ہوگی یو قاوی قاضی خان میں ہواور اگر قتم کھائی کہ فلاں سے تا ابد کلام نہ کروں گا یا لفظ ابد نہ کہا تو بین اللہ شہر یا مکان کی یا اس کے اشاہ کی نیت کی ہوتو قضاء اس کے قول کی تقد بین نہ کی جائے گی اور نیز دیانة فیما بینه و بین اللہ تعالی بھی تصد بی نہ کی جائے گی اور نیز دیانة فیما بینه و بین اللہ تعالی بھی تصد بی نہ کی جائے گی ہوتو ایک ہوتا کی نیت کی ہوتو ایک ہوتا کی نیت کی ہوتو ایک ہوتا کی نیت کی ہوتو ایک موانے کے بعدا سے کلام کیا تو قسم میں جائے نہ ہوگا ہو گی ہوتو ایک مہیندا کہ دوز پرواقع ہوگی بی فتاوی خان میں ہوتو ایک مہیندا کے مواز کر ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی خان میں ہوتو ایک مہیندا کی دوز پرواقع ہوگی ہوگی ہوتو ایک مہیندا کے موان میں ہوتو ایک مہیندا کی دوز پرواقع ہوگی ہوگی ہوتا وہ میں خان میں ہوتو ایک مہیندا کی دوز پرواقع ہوگی ہوتی وہ نیت کی خان میں ہے۔

جس سے تو نے موالات کی ہے اُس سے کام نہ کروں گا حالانکہ اس کے دومولی الموالات ہیں:

اگرکہا کہ لا اکلمک قریباً تو ایک مہینہ ہے ایک دن کم پر ہوگی بیام اعظم کا قول ہے اوراس میں اختلاف کسی دوسر ہے کا ذکر نہیں فر مایا اوراگراُس نے اس صورت میں ایک مہینہ ہے زیادہ کی نبیت کی ہوتو ایمان الاصل میں امام اعظم ہے روایت مذکور ہے کہ قضاءً اس کی تصدیق ہوگی اوراگر کہا کہ لا اکلمہ ای بعید تو امام اعظم ہے کہ قضاءً اس کی تصدیق ہوگی اوراما م ابو یوسٹ ہے نوا در ہم علی میں مذکور ہے کہ اگر کہا کہ ہریعاً یعنی یہ کلمہ اور یہ کلمہ سریعاً تو بیا بک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکہ اس کی یوسٹ ہے نوا در ہم معلی میں مذکور ہے کہ اگر کہا کہ ہریعاً یعنی یہ کلمہ اور یہ کلمہ سریعاً تو بیا بک دن ایک مہینہ پر ہوگی جبکہ اس کی

لے جمعہ کے رات میں جیسے ایک ہفتہ وغیرہ بولتے ہیں ۱ا۔ ع جمعہ کاروز تمین مرتبہ آئے اور کلام نہ کرے ۱ا۔ ع دن ہو گیا تو گیارہ دن تک ۱ا۔ ع دیر تک بھر پوراس سے بات نہ کروں گا ۲ا۔ ہے اصل میں ہے کہ نوا در میں جو معلیٰ کی طرف منسوب ہے یوں کہا کہ شاید بیا شارہ ہے کہ تحقیق نہیں ہوسکتا کہ منصور کی تصنیف ہے اسی وجہ سے نوا درنام ہوا ۱ا۔ کے سریع نیز بظاہر جلدی مراد ہے جیسے بعید جمعنی دور ۱ا۔

<sup>(</sup>۱) سات ساتھ روز کے ۱ا۔ (۲) مجرپور دیر تک ۱۱۔

پھنیت نہ ہواورا گرنیت ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اورا گر کہا کہ عاجلاً تو مہینہ بھر ہے کم پر ہوگی اورا گر کہا کہ آجا تو ایک مہینہ ہے یازیادہ پر ہوگی یعنی ایک مہینہ ہے کم پر نہ ہوگی ہاں پوراایک مہینہ ہوجائے یااس سے زیادہ گزرجائے پھر جس طرح قتم کھائی ہاس کے خلاف کرسکتا ہے اور حاضی نہ ہوگا اورا گر کہا کہ بضعۃ عشر یو ما (۱) تو یہ تیرہ روز پر ہوگی اور جامع الجوامع میں فدکور ہے کہا گراس نے اس صورت میں (۱۹) روز سے زیادہ کی نیت کی ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی بیتا تارخانیہ میں ہے اورا گر کہا کہ لا اکلم مولاك یعنی جس سے تو نے موالات کی ہواس سے کام نہ کروں گا حالا نکہ اس کے دومولی الموالات میں ایک اعلیٰ ہے اور دوسرا اسٹل ہے اوراس کی پھٹے ہیں ہوگا قال المتر جم اس کی توضیح کتاب الوالاء سے معلوم کرتی جا ہے قائم ہے اس کی توضیح کتاب الوالاء سے معلوم کرتی جا ہے قائم ہے۔ اس طرح اگر کہا کہ میں نے تیر ہے جد سے کلام نہ کروں گا اوراس کے جدود میں ایک باپ (دادا پرداداتا) کی طرف ہے اور دوسرا ماں (نانا پرنانا) کی طرف ہے تو بھی اس صورت میں بہی حکم ہے بیمبسوط میں ہے۔

كتاب الايمان

متقی میں ندکور ہے کہ اگر کہا کہ تجھ ہے قریب سال بھر کے کلام نہ کروں گا تو اس ہے چھے مہینہ اور ایک روز کلام نہ کرے بیہ خلاصہ میں ہےاوراگرایک نے دوسرے ہے کہا کہاوفلانے تجھ ہے دس روز کلام نہ کروں گا واللہ بچھ سے تو روز کلام نہ کروں گا واللہ تجھ سے (۱۸) روز کلام نہ کروں گا تو وہ ہارجانث ہوا یعنی دوقسموں میں جانث ہو چکا اور تیسری قشم اس پر رہی پس اگر آٹھ روز کے اندراس سے کلام کرلیا تو اس میں بھی حانث ہوا اور اگر کہا کہ واللہ تجھ ہے آٹھ روز کلام نہ کروں گا واللہ بچھ سے نوروز کلام نہ کروں گا والله تجھ ہے دس روز کلام نہ کروں گا تو دوقسموں میں ابھی دومر تبہ جانث ہوا اور اس پر تیسری قشم رہی پس اگر دس روز کے اندر اس سے کلام کرلیا تو اس میں بھی حانث ہوگیا بیمبسوط میں ہے۔امام محد نے فرمایا کہ اگرایک نے کہا کہ ہر بار کہ میں نے فلال سے ایک روز کلام کیا پس اللہ تعالیٰ کے واسطے مجھ پرواجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے دوروز کلام کیا پس واسطے الله کے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے تین روز کلام کیا تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ تین درہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلال سے جارروز کلام کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پرواجب ہے کہ جاردرہم صدقہ کروں ہر بار کہ میں نے فلاں سے پانچ روز کلام کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ پانچ درہم صدقہ کروں پھراس نے چو تھے ویا نچویں روز کلام کیا تو اس پرتمیں (۳۰) درہم صدقہ کرنے واجب ہیں اورا گراس نے اوّل روز میں یا اورکسی ایا م میں دو بار کلام کیا تو اس پر (٣٠) درہم صدقہ کرنے واجب ہوں گے اور اگر کہا کہ ہر دن میں کہ میں اس میں فلاں سے کلام کروں تو واسطے اللہ کے مجھ پر واجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں ہر دو دن کہ میں ان میں فلاں سے کلام کروں تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کرون اسی طرح یا نچ فشم تک پہنچایا پھراس ہے چوتھے ویا نچویں روز کلام کیا تو اس پر بائیس (۲۲) درہم واجب ہوں گےسو اس واسطے کہاس نے یا بچے قشمیں کھائی ہیں اور پہلی قشم کی جزاء ایک درہم صدقہ مقرر کی اور دوسری کی دودرہم اور ہرقشم کے واسطے مدت قرار دی ہے اور فقہاء نے ہرمدت کا نام وَ وررکھا ہے پس اوّل قتم کی مدت ایک روز ہے اوراس کا دور وتجد دہرروز ہوتا ہے اور دوسرے کی مدت دوروز ہے کہ اس کا دوروتجدد ہر دوروز میں ہوتا ہے اور تیسری کا دور تین روز ہے اور چوکھی کا دور جا رروز ہے اور یا نچویں کا یا نچے روز ہے اور ہر دور میں وہ ایک ہی مرتبہ حانث ہوگا کیونکہ اس نے بلفظ ہرفتم قرار دی ہے اور بدلفظ موجب تکرار نہیں ہے اس لئے کہ تکرار قضیہ عموم الفعل ہے نہ قضیہ عموم الوقت پس جودن کہ بعد قتم کے پایا گیاو ہ پوری مدت اوّل قتم کی ہوگی اور تھوڑی

ل خاصه به که کوئی متفر داسلام لا یااورکسی خاندانی ہے موالات کرلی که بیتو میرامولی ہے تو و واعلیٰ ہوااور بیاسفل ہوا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) کچھاویردس دن ۱۴۔

مدت و گرقشموں کی ہوگی بعنی پوری مدت د گرقشموں کی ہوگی ہیں جب کہاس نے چو تتھےروز کلام کیا تو چوتھاروز پہلی قتم کا چوتھا دور ہے اور وہ بعینہ دوسری قتم کا تتمہ دور ثانی ہے اور وہ بعینہ تیسری قتم کے دوسرے دور کا پہلا روز ہے اور وہ بعینہ چوتھی قتم کا تتمہ دوراؤل شہاور وہ بعینہ پانچویں قتم کے دوراؤل کا چوتھا روز ہے اور ان دو دن میں وہ بالکل حانث نہیں ہوا ہے اور ایک ہی شرط کئی قسموں (دوڑکے ساتھ تکلم ۱۲) کے واسطے شرط ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پس وہ سب قسموں میں (کیونکہ سب کادور موجود ہے ۱۲) حانث ہوا۔

ایک ہی شرط کا کئی اقسام کے واسطے شرط ہونا:

اس کے ذمہ بوجہ قتم اوّل کے ایک درہم اور بوجہ دوسری کے دو درہم اور بوجہ تیسری کے تین درہم اور بوجہ چوتھی کے چار درہم اور بوجہ یا نچویں کے پانچ درہم واجب ہوئے کہ ان کا مجموعہ پندرہ درہم ہوئے پھر جب یا نچویں روز اس سے کلام کیا تو اوّ ل و دوم و چہارم میں حانث ہوا اور تیسری و پانچویں قشم میں حانث نہ ہوا اس واسطے کہ پانچواں روز پہلی قشم کا پانچواں دور ہے اور اس (بلکہ چہارم میں حانث ہوا ہے) دور میں وہ حانث نہیں ہوا ہے ہیں اب حانث ہوگا اور دوسری قتم کے تیسر ہے دور کا اوّل روز ہے اور اس میں (بلکہ تنمہ دور دوم میں حانث ہوا ہے) بھی وہ حانث نہیں ہو چکا اور چوتھی قشم کے دور دوم کا پہلا روز ہے اور اس میں (بلکہ تنمہ دوراوّل میں عانث ہوا ہے ۱۱) بھی وہ حانث نہیں ہو چکا ہے اپس حانث ہوگا اپس اور سات در ہم اس پر لازم آئیں گے کہ مجموعہ کل بائیس (۲۲) در ہم ہوئے اور تیسری و یانچو میں تشم میں اس وجہ سے حانث نہ ہوگا کہ تیسری قتم کے دوسرے دور کا دوسراروز (دوسرے دور میں وہ پہلے بھی جانث ہو چکا ہے"ا) ہے کہ جس میں وہ حانث ہو چکا ہے اور پانچویں قتم کے اوّل دور کا تنتیہ ہے اور پانچویں کے اوّل ہی دور میں وہ پہلے حانث ہو چکا ہے لہٰذااب دوبارہ حانث نہ ہوگا کہ س حاصل ہیہے کہ تجد د دور وعدم تجد د دور کا کچھاٹر کلام کرنے میں باراوّل میں نہیں ہے جتیٰ کہ اگر اس نے بعد ان قسموں کے فلاں مذکور سے کلام کیا جاہے جس روز اپنی عمر میں کلام کرے اس پر پندرہ درہم لازم آئیں کے ہاں اس کا اثر کلام کرنے میں دوسری بار میں ہے حتیٰ کہ اگر اس سے روز اوّل وروز دوم کلام کیا تو اوّل روز کے عوض اس پر پندرہ درہم لا زم آئیں گے اور دوسری بار کے عوض فقط ایک ہی درہم لا زم آئے گا اس واسطے کہ اس صورت میں پہلی قتم کے سوائے کسی قتم کا دورجد پذنہیں ہوا ہےاوراگراس ہےروز اوّل اورروز ٹالث میں کلام کیااور دوسرےروز کلام نہیں کیایا دوسرےاور تیسرےروز اس سے کلام کیا تو اوّل کے واسطے اس پر پندرہ درہم لا زم آئیس گے اور دوسرے بار کے عوض فقط تین ہی درہم لا زم آئیس گے اس واسطے کہ تجدد فقط قسم اوّل و دوم کا ہوا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ فلاں ندکور کومخاطب نہ کیا ہوا ورا گر فلاں ندکور کومخاطب کر کے کہا کہ ہر بارکہ میں نے جھے سے کلام کیا تو واسطے اللہ کے مجھ پرواجب ہے کہ ایک درہم صدقہ کروں اور ہر بارکہ میں نے تجھ سے کلام کیا تو اللہ کے واسطے مجھ پر واجب ہے کہ دو درہم صدقہ کروں ای طرح پانچ قشمیں کھائیں تو اس پر ہیں درہم واجب ہوں گے اس واسطے کہ اوّ لفتم کی جزاءایک درہم ہے اور اس کی شرط بیہ ہے کہ فلاں کے ساتھ کلام کرے پس جب دوسری قتم ہے اس کے ساتھ کلام کیاتو حانث ہو گیااوراس کی جزاء کا ایک درہم لا زم آیااور نیزفتم بھی ویسی ہی باقی رہی اس واسطے کہ لفظ ہر بار کے ساتھ ہےاور دوسری قشم منعقد ہوئی پھر جب تیسری قشم میں اس کو نا طب کیا تو شرط یعنی کلام کرنا اس کے ساتھ پایا گیا پس قشم اوّ ل کی جزاء کا ایک درہم اور دوسری کے اجزاء کے دو درہم اور اس پر واجب ہوئے اور نیز دونوں قشمیں بھی ویسی ہی باقی رہیں اور تیسری قشم منعقد ہوئی پھر جب چوتھی قشم میں اس کومخاطب کیا تو پہلی دوسری و تیسری میں جانث ہوا اپس اجزاءاوّ ل کا ایک درہم اور اجزاء دوم کے دو درہم اوراجزاء سوم کے تین درہم اس پر واجب ہوئے اور بیسب قشمیں بھی ولیی ہی باقی رہیں اور چوتھی قشم منعقد ہوئی پھر جب یا نچویں لے پہلےاس ہے بھی حانث نہیں ہو چکا تا کہاب دوبارہ حانث نہ ہوبدیں وجہ کہ لفظ ہرہے تکرار لازم نہیں ہے ا۔ قتم میں اس کو پخاطب کیا تو آگلی سب قشمیس منحل ہو ئیں پس اوّل کی جزاء کا ایک درہم اور جزاء دوم کے دو درہم اور اجزاء سوم کے تین درہم اور اجزاء چہارم کے چار درہم اس پر واجب ہوئے اور قسمیس بھی و لی ہی ہیں اور پانچویں سم منعقد ہوئی پس ان سب کا مجموعہ بیں (۲۰) درہم ہوئے اور پانچویں ہیں ہنوز حانث نہیں ہوا ہے کیونکہ شرط یعنی کلام کرنا ابھی نہیں پایا گیا ہے جی کہ اگر بعد پانچویں فتم کے بھی اس نے کلام کیا تو ان سب میں حانث ہوگا پس مجموعہ (۲۵) درہم اس پر واجب ہوں گے۔ اگر یوں کہا کہ ہرروز کہ میں فتم کے بھی اس نے کلام کیا تو ان سب میں حانث ہوگا پس مجموعہ (۲۵) درہم اس پر واجب ہوں گے۔ اگر یوں کہا کہ ہرروز کہ میں درہم صدقہ کروں ای طرح پانچ قسمیس کھا ئیں پھر سکوت کیا تو اس پر درہم واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسر بے روز کلام کیا تو اور چھا درہم واجب ہوں گے اور اگر فقط تیسر بے روز کلام کیا تو اس پر چار درہم واجب ہوں گے اور اگر فقط چو تھے روز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ کو رہم بوجہ پانچویں دوز کلام کیا تو اس پر فقط پانچ کو رہم بوجہ پانچویں میں ہے۔ درہم میں جے۔ شرح جامع کمیر حسری میں ہے۔

(۵: براب

طلاق وعتاق کی اقسام کے بیان میں

اگرکہا کہ اوّل غلام کہ میں اس کوخریدوں تو وہ آزاد ہوتا ہوا کیا تنہاخرید ہے کہ اس سے پہلے کوئی دوسرا نہ ہو پس اگراس نے بعدا پی تسم کے ایک غلام خریدا تو وہ آزاد ہوگا اورا گرایک غلام پورااور نصف غلام خریدا تو پوراغلام آزاد ہوگا اورا گراس نے بعدا پی اگراس نے بعدا پی ہوگا ہورا کہ بعدا ہوگا ہورا گرکہا کہ آخر غلام جس کو میں خرید و دو آزاد ہوگا اورا گرکہا کہ آخر غلام جس کو میں خرید و وہ آزاد ہوگا اورا گرکہا کہ آخر غلام جس کو میں خرید و وہ آزاد ہوگا اورا گرکہا کہ آخر غلام جس کو میں خرید و وہ آزاد ہوگا گھواس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام بیں اگراس نے کئی غلام خرید ہے پھر مرگیا تو جس کوسب سے اخیر میں خرید انے وہ آزاد ہوگا پھراس میں اختلاف ہے کہ بیا خیر کا غلام کس وقت سے آزاد قرار دیا جائے گا سواما م اعظم نے فر مایا کہ اس وقت سے کہ جب خرید انہو گئی کہ اس کا آزاد ہونا اس کے ترکہ کہ تم مال سے اعتبار ہوگا یعنی ضرور کل بلاسعایت آزاد ہوجائے گا بشرطیکہ اس نے حالت صحت میں خرید اہوا ورا گرکہا کہ در میانی غلام جس کو میں خرید وں وہ آزاد ہے تو در میانی وہ ہے جوالیا تنہا ہو کہ اس کے دونوں طرف عدد مساوی ہوں اور یہ بھی بدوں حالف کے مرنے کے معلوم نہیں ہوسکتا ہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب حالف مراتو دیکھا جائے کہ اگر اس نے جفت عدد کے غلام چھوڑ ہو ان میں کوئی در میانی نہ وہ وگا اورا گرپا نچیا سات وغیرہ طاق عدد چھوڑ ہے تو دونوں طرف مساوی عدد جفت کے در میان جوایک تنہا ہوگا وہ بی اور جوان میں سے نصف اوّل میں آگیا وہ در میانی ہونے سے خارج ہوگیا بیا لضاح میں ہے۔

قال المترجم یعنی باوجود یکه سات میں چوتھا درمیانی ہے لیکن اگراس کومولی نے تنہا نہ خریدا ہو بلکہ نیسرے کے ساتھ خریدا ہوتو یہ نصف اوّل میں چلا گیا ہی درمیانی نہ رہا ہیں حاصل بید ہا کہ حالف کے مرنے پرطاق عدد کے باوجود ترتیب خرید میں بھی جو درمیانی پڑتا ہے وہ تنہا خریدا گیا ہوفافھھ فانہ توضیح اجمال الایضاح ہما لا مزید علیہ ان کنت غیر منصرف عن باب لطف

لے قال المتر جم بیمرادنہیں ہے کہ فقظ یہی پانچ ورہم کل واجب ہوں گے بلکہ بیمراد ہے کہ دونوں قسموں میں تو دی درہم لازم ہوئے ہیں اس کے بعد پھر جب کلام کرےاس کےموافق اس پراور واجب ہوں گے۔ا۔ ع کیونکہ جس کا عتبارتہائی ہے ہوتا ہے وہ بھی تہائی ہے برآ مدنہیں ہوتا ہے لبذا بدوں سعایت آزادنہیں ہوتا ہےاور جوکل مال ہے معتبر ہے وہ بمنز لہ عدم مال تر کہ کے ہے۔ا۔ القریحه منجوداً فتدبد اوراگرکہا کہ اوّل غلام کہ میں اس کا ما لک ہوں درحالیکہ وہ مفردہویا کہا کہ اوّل غلام کہ میں اس کوخریدوں درحالیکہ وہ منفردہوتو وہ آزادہ بچروہ دوغلام کا ما لک ہوا پھرا کیلے ایک غلام کا ما لک ہواتو تیسرا آزادہوگا اوراگراس نے کہا کہ اوّل غلام کہ اس کا ما لک ہوں درحالیکہ وہ اکیلا ہوتو تیسرا آزادنہ ہوگا (الا اس صورت میں کہ اس نے اکیلے ہے منفر دور ملک مرادلیا ہویہ کا فی میں ہے۔اگر کہا کہ اوّل غلام کہ اس کو بعوض دیناروں کے خریدوں تو وہ آزادہ بھی اس نے ایک غلام بعوض درہموں کے یاکسی اسباب کے خریدا پھرایک غلام بعوض دیناروں کے خریداتویہ آزادہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ اوّل غلام کہ اس کوخریدوں درحالیکہ جبشی ہوتو وہ آزادہوگا یہ بحرارا بُق میں ہے۔ درحالیکہ جبشی ہوتو وہ آزادہوگا یہ بحرارا بُق میں ہے۔ درحالیکہ جبشی ہوتو وہ آزادہ بچراس دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے اور میرا غلام آزادہے پھرفتم

كتاب الايمان

کھائی کے طلاق نے دول گااور آزاد نے کرول گا پھروہ دار میں داخل ہوا تو اس کی بیوی طالقہ ہو گی اور غلام آزاد ہوگا:

اگرکہا کہ برغلام جس نے بجھے فلا نہ عورت کے جنے کی بٹارت دی وہ آزاد ہے پس اس کو آگے بیچھے تین غلاموں نے اس کے جنے کی بٹارت دی وہ آزاد ہوں گا ہوں ہے جا کم جائے گی بٹارت دی تو اقل آزاد ہوگا بغلاف اس کے اگر سب نے ساتھ ہی اس کو بیخو تخبری سنائی تو سب آزاد ہوں گے جا کم شہید نے فرمایا کہ اگر اس نے کہا کہ میں نے ایک کومرادلیا تھا تو قضاءً اُس کے قول کی تقعد این نہ کی جائے گی اور فیما بینہ و بین الله تعالی اس کو گنجائش ہے کہ ان میں سے ایک جس کوچا ہے آزاد ہونے کے واسطے اختیار کرے اور باقیوں کواپنی ملک میں رکھے بی غایبة البیان میں ہے۔ اگر زید نے قسم کھائی کہ اگر اس دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے اور میرا غلام آزاد ہے پھر قسم کھائی کہ طلاق نہ دوں گا اور آزاد نہ کروں گا پھر وہ دار میں داخل ہوا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اور غلام آزاد ہوگا اور وہ دوسری قسم میں جا نث ہوگا اور آزاد نہ کروں گا پھر وہ دار میں داخل ہوا تو اس کے ہوگا کہ اگر دار میں داخل ہوں تو میری بیوی طالقہ اور غلام آزاد ہوگا اور آزاد نہ کروں گا پھر ہوگا ہوگتم کھائی کہ طلاق نہ دوں گا یا آزاد نہ کروں گا پھر بیوی و غلام و کیا ہے نہ ہوگتا ہوگا کہ میں آزاد نہ کروں گا پھر اس کی ہوگتا ہوگا کہ میں آزاد نہ کروں گا یا طلاق نہ دوں گا پیراس کی بیوی اور اس کے غلام نے طلاق وعتی جا ہی تو بیران نے ہوگا ہوگی کہ میں آزاد نہ کروں گا یا طلاق نہ دوں گا پھراس کی بیوی اور اس کے غلام نے طلاق وعتی جا بی تو بیران شروگا بیکا تی میں ہے۔ کروں گا پیراس کی بیوی اور اس کے غلام نے طلاق وعتی جا بی تو بیران شدہ وگا بیکا تی میں ہوگا ہی گائی میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ تزوج نہ کروں گایا طلاق نہ دوں گایا آزاد نہ کروں گا پھراس کام کے واسطے کی کووکیل کردیا تو وکیل کرنے ہو کے کرنے سے بیجانث ہوگا اوراگراس نے کہا کہ میری مرادیکی کہاپی زبان سے ایسا نہ کروں گا تو فقط قضاءً اس کی تصدیق نہ ہو گی ۔ یہ ہدایہ میں ہے۔اگر کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوا پس دوسر سے بھی کہا کہ مجھ پراس کے مثل ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوا تو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اوراگراوّل نے یوں کہا کہ اللہ کے واسط مجھ پرایک غلام آزاد کرنا واجب ہے اگر میں اس دار میں داخل ہوں پھر دوسر سے نے کہا کہ پس مجھ پراس کے مثل ہے اگر میں اس مراض ہوں تو یہ میں موالا ہوں تو یہ میں ہوالا ہوں ہور کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر اس بیت میں ہوالا میں داخل ہوں تو یہ میں ایک مرداورایک عورت تھی تو قسم کھانے والا جانث ہوگیا اوراگر بیت میں ہوالا ایک مرداورایک عورت تھی تو قسم کھانے والا جانث ہوگیا اوراگر بیت میں ہوالا ایک بری پھر

دیکھااس میں کوئی اور چوپا میہ بید نکلا بکری نہ تھی تو جانٹ ہو گیااورا گرکہا کہا گر بیت میں ہوالا ایک کپڑا پھراس میں کوئی آدمی یا چوپا میہ یا ظروف نکلے تو جانٹ ہوگا میں ہے۔اگر کہا کہ کل مملوک میرے آزاد ہیں تو اس کی ام والدین و مد ہر باندیاں وغلام ومحض غلام و باندیاں سب آزاد ہو جائیں گی بعنی باندیاں وغلام سب کوشامل ہوگالیکن اگراس نے خالی مذکوروں کی نیت کی ہوتو دیائۃ اس کی تصدیق ہوگی اورا گرخالی کی تصدیق ہوگی گرفضاء تصدیق نہ ہوگی اورا گرخالی جوشیوں کی نیت کی ہوتی قضاءً و دیائۃ کسی طرح تصدیق نہ ہوگی اورا گرخالی مؤٹوں (۱) کی نیت کی ہوتو بھی قضاءً و دیائۃ کسی طرح تصدیق نہ ہوگی اورا گرخالی مؤٹوں (۱) کی نیت کی ہوتو بھی قضاءً و دیائۃ کسی طرح تصدیق نہ ہوگی اورا گراس نے کہا کہ میں نے مدہروں کی نیت نہیں کی تھی تو ایک روایت میں دیائۃ تصدیق ہوگی نہ قضاءً اور دوسری روایت میں کسی طرح تصدیق نہوگی یہ فتح القدیر میں ہے۔

جسم ملوک میں سے تھوڑ ہے حصہ کا مالک ہے وہ حقیقۂ اس کامملوک نہیں کرتا:

ای فتم کے تحت میں اس کے ایسے مملوک بھی داخل ہوں گے جورہن ہوں یا کسی کے پاس ود بعت ہوں یا بھاک گئے ہوں یا جن کوکسی نے غصب کرلیا ہوخواہ ایک ہویا کئی ہوں خواہ مسلمان ہوں یا کا فر ہوں لیکن اس قسم میں مکا تب داخل نہ ہوں گالا تا کہ ان کی نیت کی ہوئیں اگر مکا تبوں کی نیت کی ہوتو وہ بھی آزاد ہوجا کیں گے اور اسی طرح اس قسم میں وہ مملوک بھی واخل نہ ہوگا جس میں سے پچھ آزاد ہوا ہے اور جس غلام کواس نے تجارت کی اجازت دی ہووہ داخل ہوگا خواہ اس پر قرضہ ہویا نہ ہواہ در ہوا ہا م ابو یوسف نے نے غلام ماذون کے غلام مازون کے غلام ماذون پر قرضہ نہ ہوآیا داخل ہوں گے یا نہیں سواامام اعظم وامام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر ان کی نیت ہوتو داخل ہوں گے اور آزاد ہوجا کیں گے اور جو مملوک مشترک ہولیجی اس کے اور دوسرے کے درمیان مشترک ہووہ داخل نہ ہوگا ایسا ہی امام ابو یوسف نے فرمایا ہوا سطے کہ جس مملوک میں سے تھوڑ سے حصہ کا مالک ہوہ وہ حقیقہ اس کا مملوک نیس ہوتو داخل ہوگا ایسا ہی امام ابو یوسف نے فرمایا ہوا اسطے کہ جس مملوک میں سے تھوڑ سے حصہ کا مالک ہوہ وہ حقیقہ اس کا مملوک نیس ہوتو داخل ہوگا ایسا ہی مال کے آزاد ہونے کے ساتھ وہ بھی آزاد ہوجا کے گا اور اگر اس کی ملک میں خالی حمل ہو اس کی ملک میں خالی حمل ہو اس کی مال نہ ہو مثلاً کسی نے اپنی مال کے آزاد ہونے اپنی باندی کے حمل کی وصیت کی ہوتو ایسا حمل آزاد نہ ہوگا ہے بدائع

جب جھے کوفلاں نے فروخت کیا تو تو آزاد ہے پھراس کوفلاں مذکور کے ہاتھ فروخت کیا پھرفلاں سے خرید کیا تو آزاد نہ ہوگ اس واسطے کہ شرط میہ ہے کہ فلاں اس کوفروخت کر سے اور فلاں کا اس کوفروخت کر دینا اس کی زوال ملک کا سبب ہے اور حالف کی ملک حاصل ہونا اپنے خرید نے سے ہور فلاں کی بیچ سے اور اگر کہا کہ اگر چھے کوفلاں نے مجھے ہبہ کیا تو تو آزاد ہے پھرفلاں نے اپنے قبضہ کی اس کو ہبہ کردی اور اس نے قبضہ کیا تو آزاد ہوگی اس طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے تجھے کومیر سے ہاتھ فروخت کیا تو آزاد ہے تو آزاد ہوگی اس طرح اگر کہا کہ جب فلاں نے تجھے کومیر سے ہاتھ فروخت کیا تو آزاد ہے تو اس صورت میں یہی تھم ہے یہ مبسوط میں ہے۔

ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ آگر تونے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام ابو یوسف میشاند نے فرمایا بیاسی مجلس پرہے:

زید نے عمروے کہا کہ اگر میں نے تیرے پاس بلانے کو بھیجا پس تو نہ آیا تو میراغلام آزاد ہے پھرزید نے عمر وکو آ دی بھیج کر بلایا اور وہ خود چلا آیا پھر دوسر ہے روز آ دمی بھیج کر بلایا اور وہ نہ آیا تو زید کا غلام آزاد ہوگا ورایک دفعیشم پوری ہونے ہے بیشم باطل نہ ہوجائے گی باقی رہے گی یہاں تک کہوہ ایک بارحانث ہوجائے اپس جب ایک بارحانث ہو گیا تو اب قتم مذکور باطل ہوگئی اوراسی طرح اگریوں کہا کہا گرتونے مجھے آ دمی بلانے کو بھیجااور میں تیرے پاس نہ آیا تو بھی یہی تھم ہےاوراگریوں کہا کہا گرتو میرے پاس آیا پس میں تیرے پاس نہ آیا اگرتو نے میری زیارت کی اور میں تیری زیارت کونہ آیا تو میراغلام آزاد ہےتو یوشم ایک دفعہ حانث ہو جانے سے باطل نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ کے واسطے باقی رہے گی۔ایک نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تونے اپنے نفس کو طلاق نہ دی تو میرا غلام آزاد ہے تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ بیراسی مجلس پر ہے اور بیعورت کواختیار دینا ہے پس اگرعورت نے اسی مجلس میں اپنے آپ کوطلاق دی تو اس پرواقع ہوگی اوراس کا غلام آزاد نہ ہوگا اورا گراس مجلس میں اس نے طلاق نہ دی تو بیرجانث ہو گیا جا ہے اور مجلسٰ میں وہ اپنے آپ کوطلاق دے یا نہ دے اور دوسری مجلس میں اگر وہ اپنے آپ کوطلاق دے گی تو طالقہ نہ ہو یگی اورکسی نے اگر دوسرے سے کہا کہا گرتو نے میرا بیغلام نہ فروخت کیا تو وہ میرا غلام دیگر آزاد ہےتو بیاس کواجازت بھی ہےاور پیشم واجازت ہمیشہ کے واسطے ہے یعنی اگر اس مجلس میں اس نے فروخت نہ کیا تو کہنے والا جانث نہ ہوگا اور اگر زید نے کہا کہ اگر میں کوفیہ میں داخل ہوا اور میں نے نکاح نہیں کیا ہے تو میراغلام آزاد ہے تو بیشم اس طرح پرواقع ہوگی کہ کوفید میں داخل ہونے سے پہلے نکاح کرےاوراگر یوں کہا ہو کہ پس میں نے نکاح نہ کیا تو اس طرح پرواقع ہوگی کہ داخل ہونے کے وقت نکاح کرے یعنی داخل ہونے پر نکاح کرے اوراگر کہا کہ پھر میں نے نکاح نہ کیا تو یہ داخل ہونے کے بعد ہمیشہ تک نکاح کرنے پرواقع ہوگی ایک ہے کہا گیا کہ فلانہ عورت ہے نکاح کرے پس اس نے کہا کہ اگر میں نے بھی نکاح کیا تو میراغلام آزاد ہے پھراس نے اسعورت کے سوائے دوسری سے نکاح کیا تو جانث ہوگا اور ایک نے کہا کہ اگر میں نے ترک کیا ہے کہ آسان کو چھو دوں تو میر اغلام آزاد ہے تو وہ بھی جانث نہ ہوگا اور ایک نے کہا کہ میراغلام آزاد ہےا گرمیں نے آسان کو نہ چھوا تو ای وقت جانث ہوگا پیفآوی قاضی خان میں ہے۔

بارې: 💽

خ**ریدوفروخت و زکاح غیرہ میں قسم کھانے کے بیان میں** اگرفتم کھائی کہ نہ خریدوں گایا نہ بچ کروں گایا نہ اجارہ دوں گاپھراس نے کئی مخص کووکیل کیا جس نے یفعل کیا تو جانث نہ ایک نے تشم کھائی کہ اپناغلام فروخت کروں گا پھروہ اس کے پاس سے چرالیا گیاتو فر مایا کہ جانث نہ ہوگا: اگر قشم کھائی کہ فرید نہ کروں گا پھرفضولی<sup>(۲)</sup> ہے کوئی چیز فریدی یا شراب فمر<sup>(۳)</sup> فریدی تو جانث ہوگا بیشرح تلخیص جامع کے معرب شیخوں کے " سیانٹ کا گائی کی نامی کا کہ کا دانامہ فرید کی ساتھ ہوگا ہے تاریخ

ل یعنی دوسرے ہے بھی بیکام نہ کراؤں گااورا گر ظاہر کلام مراد ہوتو دوسرے کو تھم دینے سے حانث ہو گیا جا ہے دوسرے نے بیغل کیا ہو یا نہ کیا ہوتا۔ (۱) یفضولی بنا ہے تا۔ (۲) تہ اصل مالک ہے تا۔ (۳) انگوری علی قول الا امام تا۔ (۴) مولی ہے تا۔

وا قع ہوگی چنانچہا گران دونوں کوبطور بیج فاسد کے فروخت کے کردیا تو اپنی نتم میں سچاہو گیا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے اپنا یہ مملوک زید کے ہاتھ فروخت کیا تو وہ آزاد ہے پس زید نے کہا کہ مجیں نے اس کی اجازت دے دی یا میں راضی ہوا پھرزید نے اس کوخریدا تو وہ آزا د نہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگرزید نے تجھ سے پیغلام خریدا تو وہ آزا د ہے پھرزیدنے کہا کہ ہاں پھراس کوخرید کیا تو زید کی طرف ہو ہ غلام آ زاد ہو گیا بیاایضاح میں ہے ہشام نے امام ابو یوسف ؓ ہے روایت کی ہے کدایک نے کہا کہ واللہ نہ فروخت کروں گامیں تیرے ہاتھ سے کپڑ ابعوض دیں درہم کے یہاں تک کہ تو مجھے زیادہ دے پھراس کے ہاتھ نو درہم کوفروخت کر دیا تو قیا ساُحانث نہ ہوگا اوراستحساناً جانث ہوگا اور ہم قیاس ہی کو لیتے ہیں اور یہ بدا کع میں ہاور قال المترجم ہمارے عرف کے موافق استحسان اظہر ہے واللہ اعلم اور اگرفتم کھائی کہ اس کو دس درہم کوفروخت نہ کروں گا الّا بعوض اس سے زیا دہ کے یا بعوض زیادہ کے پھراس کے ہاتھ گیارہ درہم کوفروخت کیا تو حانث نہ ہوگا اور اگر دس کوفروخت کیا تو حانث ہوا اور ای طرح اگرنو درہم کوفروخت کیا تو بھی یہی حکم ہے اور اگرنو درہم اور ایک دینار کوفروخت کیا قیاساً حانث ہو گا اور استحسا نا جانث نہ ہوگا اورا گرمشتری نے بھی قتم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں بعوض دس درہم کے اس کوخریدوں حتیٰ کہ اس کوکم کرے پس اگرمشتری نے اس کو دس درہم کوخریدا تو حانث ہوا اور اگر گیار ہ کوخریدا تو بھی حانث ہوا اور اگر نو درہم کوخریدا تو حانث نہ ہوگا اورا گرنو در ہم اورایک دینار کوخریدا تو حانث نہ ہوا۔ پس بعض نے فرمایا ہے کہ رہیم مبدلیل قیاس ہے اور بحکم استحسان حانث ہوا اورا گرمشتری نے کہا کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے اس کوخر پدابعوض دس درہم کے الّا باقل یا بانقص پھراس کودس درہم یا زیادہ کو خریدا تو حانث ہوگا اور اگراس کونو درہم اور ایک دینار کوخریدایا نو درہم اور ایک کپڑے کے عوض خریدا تو قیاساً حانث نہ ہوگا اور استحساناً حانث ہوگا اور اگر بائع (متم کھائی ۱۲) نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ دس درہم کوفروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے زیاد ہ کر دے پھراس کے ہاتھ نو درہم وایک دینار کوجس کی قیمت پانچ درہم ہیں فروخت کیا تو حانث عنہ ہوگا بیشرح جامع کبیر حمیری میں ہے۔ایک نے تشم کھائی کہا پنا دارفروخت نہ کروں گا پھراپی بیوی کواس کے مہر میں دے دیاتو حانث ہو گیا۔ شیخ صدرالشہیدٌ نے فر مایا کہ بیال وقت ہے کہ عورت ہے درہموں پر نکاح کیا پھران درہموں کے عوض اس کو بیددار دے دیا اورا گرعورت ہے اسی دار پر نکاح کیاتو جانث نہ ہوگا پیخلا صہمیں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ بیگھوڑانہ بچوں گا پھرکسی نے بیگھوڑا لےلیااوراس کا بدل دے دیااور گھوڑے کا مالک اس پرراضی ہوگیا تو جانٹ نہ ہوگا اوراس پرفتو گائے ہیں جواہرا خلاطی میں ہے۔ایک نے دوسرے سے کوئی چیز بطور تعاطی کے لیے پھرفتم کھائی کہ میں نے بیچ بزنہیں خریدی ہوتا گئے تھے ہم الہدی ماتریدی نے جواب دیا کہوہ جانث ہوگا اوراس کوشنخ ظہیرالدین نے اختیار کیا ہے اوراس طرح اگر بطور تعاطی فروخت کی پھرفتم کھائی کہ میں نے اس کوفروخت نہیں کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور یہی امام ابو کیا ہے اوراس طرح اگر بطور تعاطی فروخت کی پھرفتم کھائی کہ میں نے اس کوفروخت نہیں کیا ہے تو بھی بہی تھم ہے اور یہی امام ابو پوسٹ سے بھی مروی ہے اور شیخ فضلی نے فرمایا کہ جو تحض جانتا ہو کہ وہ جو اپنی تھی تو اس کو حلال نہیں ہے کہ بڑج پر گواہی دے بلکہ تعاطی ہونے پر گواہی دے بلکہ تعاطی ہونے پر گواہی دے بید قسم کوسی میں فعل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو جمعنی تعاطی ہونے پر گواہی دے بیدوجیز کرودی میں ہے الاصل جس شخص نے اپنی قسم کوسی میں فعل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو جمعنی تعاطی ہونے پر گواہی دے بیدوجیز کرودی میں ہے الاصل جس شخص نے اپنی قسم کوسی میں فعل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو جمعنی تعاطی ہونے پر گواہی دے بیدوجیز کرودی میں ہونے الاصل جس شخص نے اپنی قسم کوسی میں فعل پر منعقد کیا اور حرف لام کو جو جمعنی

ل یہ مشکل ہے کیونکہ آزاد کی نتی امام کے نزد یک بالکل باطل ہے بعض عوام الناس نے زعم کیا کہ نتیج بطور سیجے ہوتو بالکل سیجے ہے یہ کلام مہمل باطل ہے ہاں اگر اصل نتیج باطل نہ ہو بلکہ فاسد ہواور روایت سیجے ہوجائے تو بہی جواب ہے ۱۱۔ ع شاید یہ جواب بطور استحسان ہے ۱۱۔ ع قال المتر جم بیاس وقت کہ نتیت نہ ہواور اگر نیت ہوتو بھی حائث ہوگا اور اس میں پھھا ختلاف نہ ہونا چاہے ۱۲۔ ع تیج تعاطی کی مثال یہ کہ دس دس آنیڈ ھیری ہے چیہ چیہ کوایک آیا اور چیہ دیا درایک ڈھیری کے پیسہ چیہ کوایک آیا اور چیہ دیا اور ایک ڈھیری لے گیا تو نتیج بالطعاطی ہوگئی ۱۲۔ ھ گویا نتیج تعاطی کے اختلاف کا اشارہ ہے ۱۲۔

واسطے و ملک کے عربی میں آتا ہے ذکر کیا تو و بھنا چاہئے کہ اگر اس نے لام کومحفل الفعل ہے مقروں ذکر کیا تو اس کی قتم جس پر کھائی ہے اس کے محلوف علیہ کی ملک میں ہونے کی حالت میں فعل صا در کرنے پر ہوگی چنانچہ اگر حالف نے بیغل ملک محلوف علیہ میں کیا تو حانث ہوگا خواہ اس کے حکم ہے کیا ہو یا بغیر اس کے حکم کے کیا ہواورخواہ یفعل ایسا ہو کہ اس میں وکالت جاری ہوتی ہے یا جاری نہ ہوتی ہوا گرلام کومقروں بفغل ذکر کیا پس اگر فعل ایسا ہو کہ اس میں وکا لت جاری ہوتی ہےاوراس کے حقوق میں کہ اس کے عہدہ کی وجہ سے جو وکیل کولاحق ہواس کے واسطے موکل کی طرف وکیل رجوع کرسکتا ہے جیسے بیچ وغیر ہ تو اس کی قتم و کالت وحکم پر ہوگی چنانچہ اگریفعل اس کے کل میں بھکم محلوف علیہ کیا تو جانث ہو گاخواہ کل الفعل محلوف علیہ کی ملک ہویا دوسرے کی ملک ہواورا گراییا فغل ہو کہاں میں وکالت بالکل جاری نہیں ہوتی ہے جیسے کھانا پینا وغیرہ یااس میں وکالت جاری تو ہوتی ہے مگراس میں ایسے حقوق نہیں ہیں کہان کے واسطے وکیل اپنے موکل کی طرف رجوع کرے جیسے مارنا وغیر ہ تو اس کی قتم جس پرفتم کھائی ہے ملک محلوف علیہ میں اپنے فعل کے صادر کرنے پر ہوگی چنانچہا گریفعل محلوف علیہ کی ملک میں کیا تو جانث ہوگا خواہ اس کے حکم ہے کیا ہویا بغیراس کے حکم کے کیا ہوا وراگر بیغل غیرمحلوف علیہ کی ملک میں کیا تو جانث نہ ہوگا اگر چہ بیغل محلوف علیہ کے حکم سے کیا ہو قال المتر جم تو ضیح اس اصل شریف کی اپنی زبان میں ہم کومنظور ہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی محل میں مثل کپڑے وغیرہ کے اپنافعل ہیچ وغیرہ کرنے رفتم کھائی ہےاور کپڑاکسی دوسرے کا ہے پس اگر ایسالفظ جوملک پر دال ہے یا واسطے کے معنی میں ہے۔مثلاً تیرا کپڑ ایا فروخت واسطے تیرے وغیرہ ذلک محل فعل ہے مقروں کر کے ذکر کیااور محل فعل مثلاً۔ بیع فعل کامحل کیڑا ہے پس یوں کہا کہ میں نے فروخت کیا یہ کیڑا تیرایا تیری ملک کا یا جو تیری ملک ہے تو اس کی قتم کپڑے کے فروخت کی اس حالت تک ہوگی کہ یہ کپڑ ااس مخاطب کی ملک میں ہے على العموم والاطلاق چنانچهاو پر مذكور ہوا۔ اگر ایسالفظ موصوفہ بالامقروں بفعل ذكر كيا نمجل فعل مثلاً يوں كہا كه فروخت كيا ميں نے تیرے واسطے بیر کپڑ انیعنی بیفعل تیرے واسطے کیا تو اس میں فعل کو دیکھنا جا ہے کہ کیسافعل ہے پس اگرفعل ایسا ہو کہ اس میں و کالت جاری ہوتی ہےالی آخرہ اور جب اصل مٰدکور کی تو صبح ہوگئی تو ہم پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔امام محد ؓنے فر مایا اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہا گرمیں نے تیرے واسطے فروخت کیا کوئی کپڑا تو میرا غلام آ زاد ہے اوراس کی پچھ نیٹ نہیں ہے پس محلوف علیہ یعنی مخاطب نے اپنا کپڑاکسی کو دیا تا کہ اس کو حالف کر دے تا کہ حالف اس کوفر وخت کر دے پس درمیانی آ دمی پیر کپڑا حالف کے پاس لا یا اور کہا کہ بیر کپڑا واسطے فلاں کے فروخت کردے یعن محلوف علیہ کے واسطے فروخت کردے یا کہا کہ بیر کپڑا فروخت کر دے اور بیرنہ کہا کہ فلاں کے واسطے لیکن حالف جانتا ہے کہ بیمحلوف علیہ کا ایکجی ہے پس حالف نے اس کوفروخت کیا تو اپنی قتم میں حانث ہوااورا گردرمیانی آ دمی نے کہا کہ بیر کپڑ امیرے واسطے فروخت کردے یا کہا کہ اس کوفروخت کردے اور حالف کو بیمعلوم نہ ہوا کہ محلوف علیہ کا اپنچی ہے پس حالف نے اس کوفروخت کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر حالف نے یوں قتم کھائی کہ اگر میں نے تیرا کپڑا فروخت کیایا جوتیری ملک ہے فروخت کیایا فروخت کیااییا کپڑا جوتیرا ہے یا تیری ملک ہےاور باقی مسئلہ بدستور ہے تو ہر حال میں حانث ہوگا خواہ درمیانی نے اس سے کہا ہو کہ فلال کے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ میرے واسطے فروخت کردے یا کہا ہو کہ اس کوفروخت کردےاوراس سے زیادہ کچھنہ کہا ہو ہرصورت میں جانث ہوگا بشرطیکہ اس کا فروخت کرنا ایسی حالت میں واقع ہوا ہو کہ یہ کپڑ امحلوف علیہ کی ملک میں ہواورا گر حالف نے اوّل صورت میں بیزیت کی کہاییا کپڑ افروخت کروں جومحلوف علیہ کی ملک ہے اور دوسری صورت میں اس طرح قتم کھا کر کہا گر میں نے فروخت کیا کپڑ اواسطے تیر پے بینیت کی کےمحلوف علیہ کے حکم سے فروخت کیا توفیما بینه و بین الله تعالی اس کی قسم نیت پر ہوگی کیکن اوّل صورت میں قاضی بھی اس کی نیت کی تصدیق کرے گا اور دوسری صورت جب کہ موافق ہمارے ذکر کے بدوں تصریح ملک کے اس نے اپنی نیت ظاہر کی تو قاضی اس کی تصدیق نہ کرے گا اور جس صورت میں کہ ملک کی تصریح کر دی اس صورت میں کہ ملک کی تصریح کر دی اس صورت میں کسی طور پر تصدیق نہ کی جائے گی کذا فی الذخیرہ مع زیادہ من المترجم عصمه الله تعالی منتقی میں ابن ساعہ کی روایت ہے امام محمد ہے مروی ہے کہ ایک نے قسم کھائی کہ نہ فروخت کروں گا واسطے فلال کے کوئی کیڑ اپس حانف نے محلوف عاید کے اس تیج کی اجازت دے دی تو حانف حانث ہو گیا اور اگر حانف نے اس تیج کی اجازت دے دی تو حانف حانث بہوگا پیشرح جامع کبیر همیری میں ہے۔

ا گرمط کردینے پرفتم کھائی (یعنی طے کرنے کے بعدر قم میں سے کچھ منہا کرنا):

امام محد نے نرمایا کہ ایک نے دوسرے سے ایک کیڑا چکایا اور ہائع نے ہارہ سے کم کودینے سے انکار کیا ہیں مشتری نے کہا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں اس کو ہارہ کرخریدوں پھراس کو تیرہ کو یا ہارہ وایک و ینار کو یا ہارہ اورا یک کیڑے کے عوض خریدا تو اپنی فتم میں جانت ہوگا اورا گراس کو گیارہ اورا یک و ینار کے عوض اورا یک کیڑے کے عوض خریدا تو حانت نہ ہوگا اورا گر ہائع نے کہا کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں نے اس کو دس کو فروخت کیا پھراس کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کے عوض یا دس وایک دینار کے عوض یا نواور ایک دینار کے عوض اور وخت کیا تھراس کو گیارہ کو سے کوف کیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کو گیارہ کے عوض اور ہموں کے فروخت کی پھرفتم کھائی کہ میہ چیز کس کے کہاس کا خمن نہ دوس کا پھراس کو دو آدمیوں کے عوض گیہوں لے لیے تو حانث ہوا پیر تعلیا ہو چیز کر دری میں ہے ۔ اگرفتم کھائی کہ میہ چیز کس کے ہاتھ فروخت کیا تو حانث ہوا پیر تعلیا ہوں گیا ہوں گا اوراس کی کچھراس کو دو آدمیوں کے ہاتھ فروخت کیا تو حانث ہوا پیر تعلیا ہوگیا اور کر بدی تو حانث ہوا گراس نے مسیح کی گیڑا ان خریدوں گا اوراس کی کچھرنے نہیں ہے جو متبادرہ وتا ہے اس پر خمول ہو تو حانث نہ ہوگا ہو وجیز کر دری میں ہے قال المتر جم ہمارے و نے کے موافق امید ہے کہ گیڑے ہے جو متبادرہ وتا ہے اس پر خمول ہو تو حانث نہ ہوگا ہوگیا وارم ادامی کہ گیڑے ہوتے ہو متبادرہ وتا ہے اس پر خمول ہو

والله تعالی اعلمہ قال فی الوجیز اسی طرح اگر کوئی ٹکڑاخریدا جونصف کپڑے کے برابرنہیں ہےتو بھی حانث نہ ہوگا اوراگر نصف کپڑے کے برابرزیا دہ ہوتو حانث ہوگا اوراگر اس قدرخریدا جس سے نماز جائز ہوجاتی ہےتو حانث ہوگا انتہا قلت و ہذا ظاہرا یک نے قتم کھائی کہ اس عورت کے واسطے ثو آب نہ خریدوں گا پھر اس کے واسطے اوڑھنی (نما ۱۲) خریدی تو حانث نہ ہوگا اور بیہ جواہرا خلاطی

اگرفتم کھائی کہ کتان نہ فریدوں گا تو ہمارے عرف میں بیفتم کتان کے کپڑے پرواقع ہوگی اور بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ زید نے فتم کھائی کہ عمرو سے کچھ نہ فریدوں گا گھراس سے ایک کپڑے کی تئے سلم شہرالی تو حانث ہوا کذافی الظہیر بیسم کھائی کہ اپنی باندی کے لئے نیا کپڑا نہ فریدوں گا تو عرف میں نیاوہ کپڑا ہے جو دُھلا ہوا نہ ہو یہ فیاوئی قاضی خان میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ لایشتری طعاما ہ طعامہ نہ فریدوں گا گھراس نے گیہوں فرید ہے تو ہمارے ملا ہوا فہ تول میں حانث ہوگا۔ بیماوی میں ہے۔ قال المحترج میراماموں کا ہے اور ہمارے عرف کے موافق طعام نی الحال کھانے قابل پرواقع ہوگا کھا صرحناہ فی کتاب البیوء اور اگرفتم کھائی کہ ان در ہموں کی روثی نہ فریدوں گا تو جب تک بیدرہم پہلے نا نوائی کو دے کر پھراس سے نہ ہے کہ ججھے ان در ہموں کی روثی دے دے تب تک حانث نہ ہوگا چنا نچوا گرنا نوائی کو بیدرہم دینے ہے پہلے روئی فرید نے کواس طرح کہا تو حانث نہ ہوگا اور جامع میں فرمایا کہ آگراس نے عقد کتا کوانیوں در ہموں کی طرف مضاف کیا تو جان ہوگا خواہ بیدرہم دینے ہوں یا ہنوز نہ دیئے ہوں جو جو کہ دانہ موجود ہیں تو حانث نہ ہوگا ہوئا وگر میں ہوئے دانہ موجود ہیں تو حانث نہ ہوگا ہوئی خوان میں ہوئے دانہ موجود ہیں تو حانث نہ ہوگا ہوئی خان میں ہوئے۔

ا گرفتهم کھائی کہ بقل (ساگ پات اور سا گھیتی جس میں بالی نہ آئی ہوا) نہ خریدوں گا پھرایسی زمین خریدی جس میں

بقل موجود ہے اورمشتری نے شرط کرلی کہ بیا بقل میری ہوگی تو بھی حانث ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ کھوری این یا ککڑی یا ترکل نہ خریدوں گا پھراس نے کوئی پختہ مکان خریداتو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ خرما کے پھل نہ خریدوں گا پھراس نے ایک زمین خریدی جس میں خرما کے درخت ہیں اور دختوں پر پھل موجود ہیں اور مشتری نے شرط کر لی کہ یہ پھل میر ہے ہوں گئو جانت ہوگا اوراسی طرح اگرفتم کھائی کہ بقل نہ خریدوں گا پھرالی زمین خریدی جس میں بقل میری ہوگی تو بھی جانٹ ہوگا اس واسطے کہ اس صورت میں بقل تیج میں بالمقصود راض ہوگی نہ بالتبع ۔ اگرفتم کھائی کہ گوشت نہ خریدوں گا پھر زندہ بحری خریدی تو جانث نہ ہوگا اوراسی طرح اگرفتم کھائی کہ گڑوا تیل داخل ہوگی نہ بالتبع ۔ اگرفتم کھائی کہ گوشت نہ خریدوں گا پوریا کہ خریدوں گا اور نہ خریدوں گا اور نہ خریدوں گا اور نہ خریدوں گا درخت کھرا کہ بھرا کہ بھرا ہوگی نہ بوریا کہ خریدوں گا در اس کہ کہری کا بچد (خلوں ۱۳) خریدوں گا بھر با کہ کہری کہ بعن بحری کو جانٹ نہ ہوگا اور اس طرح آگرفتم کھائی کہ بحری کا بچد (خلوں ۱۳) کہری کو بیدوں گا بھر با کہ کہری کہ بھرا کے بیدوں گا پھرا کے بیدوں گا پھرا کے بیدوں گا پھرا کے بیدوں گا پھر کا بیدائع میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ کو کی درخت نہ دوگا اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ بدائع میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ کوئی درخت نہ دوگا اور اس طرح اس نہ نہوگا اور سے طبیبر یہ میں ہو ۔ اگرفتم کھائی کہ کوئی درخت نہ دوگا اور دیا تھ بدائع میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ کوئی درخت نہ دوگا اور دیا تھیر یہ میں ہے۔

قال المتر جم اس جنس کے مسائل میں اصل ہے ہے کہ اگر کسی چیز کے نہ خرید نے کی قتم کھائی تو اس میں تین صور تیں جیں کہ اگر یہ چیز دوسری چیز کے خرید نے میں آئی اورا لیمی چیز ہے کہ اس کی تبعیت میں بدوں ذکر وشرط کے داخل ہوجاتی ہے تو حانث نہ ہوگا اوراگر بدوں شرط کے داخل نہیں ہوتی ہے اور شرط کرنے ہے داخل ہو عتی ہے پس شرط کی تو جانث ہوگا اوراگر مستقل بعد ذکر کے تئے میں آتی ہے تو بھی جانث ہوگا اگر خرید کیا ہوفلیتا مل اوراگر قتم کھائی کہ دیوار نہ خریدوں گا بھرایک دار خریدا جس کی چار دیواری قائم ہیں تق استحسانا جانت ہوگا ایک نے قتم کھائی کہ درخت خریدوں گا بھرایک باغ چار دیواری کا خریدا جس کے اندر درختانِ خریا ہیں تو جانث ہوگا ایک نے موف نہ خریدوں گا بھرایک بکری خریدی جس کی پشت پر صوف موجود ہے تو جانث نہ ہوگا ۔ ای طرح اگر بکری کو بعوض صوف تر اشدہ خریدا تو بھی بھی تھم ہے بینظا ہرالروایہ ہے کذائی فقاو کی قاضی خان اور صوف نہ خرید نے کی قسم میں اگر کھال خریدی جس پر صوف موجود ہوتا جانٹ ہوگا ہوتا ہوگا اورا ما م محمد ہے کہ ایسی کھال خرید نے سے جانث ہوگا اورا کی حری ہے کہ ایسی کھال خرید نے سے جانث ہوگا اورا کی طرح اگر بھری کو اس کی جنس کے دودھ ہے تو جانٹ نہ ہوگا اورا کی طرح اگر بھری کو اس کی جنس کے دودھ کے عوض خریدا تو بھی جانٹ نہ ہوگا ہوتا کہ بہر حال میں بچھ جائز ہے اور بیصورت اور بگری کو بعوض کو تردیک کے بار اور ایو تو جانٹ نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ بچتی نہ خریدوں گا بھرا کیا تہ جائن ہوا خرید کیا تو جانٹ نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ بھتی نہ خریدوں گا بھرا کیا دنہ (پر را ۱۲) ذیح کیا ہوا خرید کیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ بھتی نہ خریدوں گا بھرا کیا تہ جائز ہوارا کا ذیح کیا ہوا خرید کیا تو جانٹ نہ ہوگا اور کا خاصی خان میں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہسری نہ خریدوں گا توا ما معظم عیث سے نز دیک بیتم بکری و دنبہوگائے کی سری پرواقع ہوگی اورفتو کی باعتبارِرواج کے ہوگا:

المعير مترجم كهتا ہے كەپىتىقىق مىرىنظر مىںاس وقت آئى جب مىں اوپرتوضيح ندكورا پى طرف سےلكھ چكاتھا پھرالحمداللەسجانەتعالى كەدونو ل موافق ہيں ١١\_

بولوں کی تھیلی خرید نے سے حانث نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ دہمن نہ خریدوں گا تو ایسے دہمن پرواقع ہوگی جس سے تد ہین کر عادت نہیں ہے جیسے روغن زینون والی وانڈ ہے والے ہوئے تا ہوں کی عادت نہیں ہے جیسے روغن زینون والی وانڈ ہے والے ہو کے تو ان ہے جار ہم اگر ہماری زبان میں کہا کہ تیل نہ خریدوں گا تو سوائے پائے کے سب تیلوں پرواقع ہو گی اور اگر ہوں کہا کہ تال نہ خریدوں گا تو تھم موافق نہ کورہ کتاب ہے واللہ اعلم اور اگر اس نے زیت مطبوخ خرید ااور قتم کے وقت اس کی کچھنے نہیں ہے تو جانث ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

ا دہن تیل اور چکنائی کوبھی دہن کہتے ہیں ۱۲۔ ع متر جم کہتا ہے کہ اس مقام پرنظر میہ کہ خرید پہلے وکیل کے لئے واقع ہوگی پھر منتقل ہوکر موکل کے واسطے ہو جائے گی یا اوّل ہی موکل کے واسطے واقع ہوگی پھر دیکھو کہ کیا وہ اس غیر کا وکیل تھایا نہیں تھا۔اگر نہ ہوتو کیا فضولی کی خریداس کے لئے ہوگی یا جس کے طرف منسوب کی یا متوقف رہے گی۔ ظاہر یہاں میہ ہے کہ وہ فضولی تھا تب ہی میے خلجان واقع ہوا ۱۲۔ سے قال المتر جم ظاہر مراد میہ نہے کہ دوسرے سے پھر اپنے واسطے خرید نے ونہ کی تامل ہے واللہ اعلم ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) جوغلام كمارخا كنان سند بواب

خریدوں گا غلام از خراسان چرخراسانی غلام کوسوائے خراسان کے دوسرے مقام پرخرید کیا تو حانث نہ ہوگا جب کیا کہ اس کو خراسان میں نہ خریدے بیخلاصہ میں ہےاورا یک نے تین گھوڑے ایک سوپانچ درہم کوخریدے پھرفتم کھائی کہ میں نے ان میں ہے ایک پینییس (۳۵) درہم کوخریدا ہے تو حانث ہوگا۔ دوآ دمیوں کے درمیان اسی (۸۰) بکریاں مشترک ہیں پھر جوشخص کہ زکو ق وصول کرنے کے واسطے مقرر ہے اس نے زکو ق کا مطالبہ کیا پس ان میں (۱) ہے ایک نے قسم کھائی کہ میں چالیس بکریوں کا مالک نہیں ہوں تو حانث نہ ہوگا اور اس پرزکو ق واجب ہوگی اور اگر ایک غلام خرید اپھرفتم کھائی کہ میں چالیس (درہم ۱۲) کا مالک نہیں ہوں تو حانث نہ ہوگا اور زکو ق لازم نہ آئے گی۔ یہ وجیز کر دری میں ہے۔

منتقیٰ میں لکھا ہے کہ اگرزید نے عمر و سے ایک غلام خرید نا چا ہا اور ہزار درہم اس کے دام تھہرائے پس زید نے ہزار درہم عمرو کو دیئے پھرفشم کھائی کہاگر میں نے ان ہزار درہم کےعوض بیہ غلام خریدا تو یہ ہزار درہم مسکینوں پرصد قہ ہیں اورانہیں دیئے ہوئے ہزار درہم کی طرف اشارہ کیا اورعمرو نے کہا کہ اگر میں نے بیغلام ان ہزار درہموں کےعوض فروخت کیا تو بیہ ہزار درہم مسکینوں پرصد قہ ہیںاورانہیں ویئے ہوئے ہزار درہموں کی طرف بائع نے بھی اشار ہ کیا پھرعمرو نے انہیں درہموں کےعوض یہ غلام زید کے ہاتھ فروخت کیا تو عمرو پرلازم آئے گا کہ بیہ ہزار درہم صدقہ کرے زید پرلازم نہ آئے گا بیتا تارخانیہ میں ہے قال المترجم اورا گرجزاء بیقرار دی ہو کہتو بیغلام آزا دے تو مشتری کی طرف سے غلام آزا د ہوگا نہ بائع کی طرف سے فلیتا مل اوراگر کہا کہ میں کسی غلام کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہے پھر نصف غلام خریدا وراس کوفروخت کر دیا پھر باقی نصف خریدا تو پیرنصف اس کی طرف ہے آ زاد نہ ہوجائے گا اوراگریوں کہا کہا گرمیں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آ زاد ہے اور باقی مسلہ بحالہ ہے تو بینصف آ زاد ہوجائے گا اور یہ غیر معین غلام کی صورت میں ہے اور معین غلام کی صورت میں یوں کہا کہ اگر میں اس غلام کا ما لک ہوا تو وہ آزاد ہے تو اس کا حکم مثل اس صورت کے ہے کہا گرمیں نے بیغلام خریدا تو آزا دہے بعنی بینصف اس کی طرف ہے آزا دہوجائے گا اور یہی حکم درہموں کی صورت میں ہے بعنی اگریوں کہا کہا گرمیں دوسو درہم کا ما لک ہواتو اس پر ان کا صدقہ کر دینا واجب نہ ہو گا اورا گر درہم معین ہوں یعنی اشارہ کر کے کہا ہو کہا گران دوسو درہم کا ما لک ہوا تو مجھ پر ان کا صدقہ کرنا واجب ہے تو اس طرح ما لک ہونے ہے اس پر صدقہ کرناوا جب ہوگا اورخرید کی صورت میں اگر اس نے بیدعویٰ کیا کہ میری نیت پیھی کہا گرپورے کومیں نے خریدا تو آزاد ہے تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی اور دیانۂ تصدیق ہوگی۔ یہ خلاصہ میں ہے۔ زید نے عمر و و بکر ہے کہا کہ اگرتم نے کسی غلام کوخریدایاتم کسی غلام کے مالک ہوئے تو میرے غلاموں میں سے ایک آزاد ہے پھر دونوں ایک غلام کے مالک ہوئے جودونوں میں مساوی مشترک ہے یا ایک نے خرید کر دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو زید جانث ہوا اورا گرکسی نے کہا کہ میں نہیں ما لک ہوا الا پچاس و دس درہم کا لیعنی زکو ۃ مجھ پر یوں نہیں ہے کہ میں دوسو درہم کا ما لک نہیں ر ہاہوں حالا نکہ وہ فقط دس ہی درہم کا ما لک ہوا ہے تو جانث ننہ ہوگا اور اگروہ بچاس ورہم کے ساتھ دس دینار کا یا سوائم <sup>(۲)</sup> کا یا اور کسی تجارتی چیز کا مالک ہوا تو جانث ہوگا اور اگر پچاس درہم کے ساتھ غیر تجارتی اسباب کا یا خدمِت کے واسطے غلاموں کا یا رہنے کے داروغیرہ کا مالک ہوا تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف کے موافق اس کی مرادیہ ہے کہ وہ کسی مال کا ما لک نہیں ہوا ہے الّا پچاس درہم کا اور مطلق لفظ مال راجع بجانب مال

<sup>(</sup>۱) دونوں میں سے ۱ا۔ (۲) جرائی کے چوپائے جانور ۱۱۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی (۱۹۹)

ز کو ق ہوتا ہے بید جیز کر دری میں ہے۔

ا کے نے مسم کھائی کہ سونا یا جا ندی نہ خریدوں گا تو اس میں سونے و جا ندی کے پتر اور ڈھلی ہوئی چیزیں برتن وزیوروغیر ہو ورہم و ذینارسب داخل ہیں۔ بیامام ابو پوسف کا قول ہے اورامام محدؓ نے فرمایا کہاس میں درہم و دینار داخل نہ ہوں گے اوراگر عاندی کی انگوتھی خریدی تو حانث ہو گا اور ای طرح اگر تلوار جس پر جاندی کا حلیہ ہے خریدی تو بھی حانث ہو گا اور مشابہ سونے و جا ندی کے ماسوائے ان دونوں کے نہیں ہے جبکہ سونا و جا ندی تلوار یا پیٹی میں ہوتو اس کوتلوار کے ساتھ خریدا ہے اگراس کاخمن سونا و عاندی ہواوراگراس کا گیہوں وغیرہ ہوں تو حانث نہ ہوگا اورایک نے قتم کھائی کہلو ہانہ خریدوں گا تو امام ابو یوسف کے قول کے موا فق اس میں لو ہااورلو ہے کہ بنائی ہوئی چیز وہتھیارسب داخل ہوں گے اورامام محکرؓ نے فر مایا کہ اس میں وہ چیزیں داخل ہوں گی جن کا فروخت کرنے والا <sup>(۱)</sup> حداد کہلا تا ہے اور اس میں ہتھیا ر داخل ہوں گے جیسے تلوار اور چھرا اور خود و زرہ وغیرہ اور نیز اس میں سوئی اورسو جابھی داخل نہ ہوگا اورمشائخ نے فر مایا کہ ہمارے دیارے عرف کےموافق کیلیں وقفل بھی داخل نہ ہوں گے قال المتر جم ہارے عرف کے موافق حانث ہو گاواللہ اعلمہ ۔ اور پیتل <sup>(۲)</sup>و کا نسه بمنز لہاو ہے کے ہے۔اگرفتم کھائی کہ پیتل یا تا نبانہ خریدوں گا تو اس میں خود یہ چیز اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں اور پیسے امام ابو یوسٹ کے قول کے موافق داخل ہوں گے۔امام محمدٌ نے فرمایا کہ یسے داخل نہ ہوں گےاورا گرفتم کھائی کہلو ہے کے عوض نہ خریدوں گا پھرایک درواز ہ خریدابعوض اس قد رلو ہے کے جومقدار میں اس لوہے ہے کم ہے جو درواز ہ میں ہےتو نوا در میں مذکور ہے کہ بیرجا ئز نہیں (پن سیح نہ ہوگا۱) ہےاورا گربعوض اس قدرلوہے کےخرید اجو اس لوہے ہے جو در تاز ہیں ہے زیادہ ہے تو بیع جائز ہوگی اوروہ اپنی قتم میں جانث ہوگا۔ایک نے قتم کھائی کہ تکبینہ نہ خریدوں گا پھر ایک انگوٹھی جس میں گلینہ ہخریدی تو جانث ہوگائے گااگر چہ نگینہ کی قیمت حلقہ ہے کم ہو۔ایک نے شم کھائی کہ یا قوت نہ خریدوں گا پھرایک انگوٹھی خریدی جس کا نگینہ یا قوت کا ہے تو حانث ہو گا اور اگرفتم کھائی کہ آ نگینہ ( کانچ کا سیسہ ۱۱) نہ خریدوں گا پھر جاندی کی انگوٹھی خریدی جس کا نگینہ آ گبینہ کا ہے پس اگر نگینہ کے دام اس کے حلقہ کے دام سے زائد نہ ہوں تو حانث نہ ہو گا اورا گرزائد ہوں تو حانث ہوگا پہ فتاوی قاضی خان میں ہے

فتم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالانکہ اُس نے ایسا کیا ہے خواه بنكاح جائزيا بنكاح فاسدتو حانث موكا:

اگرفتم کھائی کہ ساکھوکا درواز ہ نہ خریدوں گا پھرایک دارخریدالعنی جس میں جاردیواری موجود ہےاوراُ س کا درواز ہ ساکھو کا ہے تو جانث ہوگا بیخلاصہ میں ہے فضل اگرفتم کھائی کہ اسعورت کواپنے نکاح میں نہلوں گا پھربطور فاسد اُس سے نکاح کیا اور فساد نکاح خواہ اس وجہ سے تھا کہ بغیر گواہوں کے تھا یاعورت کسی دوسرے کی طلاق یا موت کی عدت میں تھی یامثل اس کے اور کوئی وجہ تھی تو حالف حانث نہ ہوگا بیسراج و ہاج میں ہے ایک نے قتم کھائی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو حالا نکہ اُس نے ایبا کیا ہے خواہ بزکاح جائزیا بزکاح فاسدتو جانث ہوگا اور بیاستحسان ہےاوراگر اُس نے نبیت کی کہ بزکاح صحیح زمانہ ماضی میں کسی عورت ہے نکاح نہیں کیا ہے تو قضاءً و دیانۂ دونوں طرح اُس کے قول کی تصدیق ہوگی اگر چہاس صورت میں حالف کے حق میں شخفیف ہے اور اگر نکاح فاسد کی زمانہ مستقبل میں نیت کی ہوتو قضاءً اُس کے قول کی تصدیق ہوگی اگر چہ بیامر جواُس نے

نیت کیا ہے اُس کی عبارت کا مدلول مجاز ہے کیکن چونکہ اُس کے حق میں تغلیظ ہے للہٰذا اُس کا قول قبول ہو گا اور نکاح جائز ہے بھی

حانث ہوگا پیشرح جامع کبیرھیسری میں ہے۔

اگر حالف کا نکاح کسی فضولی نے کر دیا پس اگرفتم ہے پہلے فضولی کا عقد قرار پایا پھر حالف نے بعد قتم کے اجازت دے دی خواہ بقول اجازت دی یا بغل تو وہ حانث نہ ہوگا اورا گرفضو لی نے بعد اس کی قتم کے عقد قرار دیا تو حالف حانث نہ ہوگا جب تک کہ اجازت نہ دے اور جب اجازت دے دی تو دیکھا جائے گا کہ اگر اُس نے بقول اجازت دی مثلاً کہا کہ میں نے اس نکاح کی ا جازت دی تو وہ حانث ہوااور یہی مختار ہے اورا گر تعجل ا جازت دی مثلاً مہر جھیج دیا یامثل اس کے کوئی مرگیا تو ابن ساعہ نے ا مام محدٌ " ہے روایت کیے کہ وہ حانث نہ ہوگا اور اکثر مشائخ ای پر ہیں اور اسی پرفتویٰ ہے اور اگر حالف کا نکاح بعد قتم کے فضولی نے بطور فاسد کر دیا پھر حالف نے بقول بالفعل اُس کی اجازت دے دی تو حانث نہ ہوگا اور قتم محل نہ ہوگی حتیٰ کہ اگر اس کے بعد بطور جائز نکاح کیا تو اپنی قتم میں حانث ہوگا اوراسی طرح اگر حالف نے کسی کووکیل کیا کہ نکاح کرائے پس وکیل نے بطور فاسد کسی عورت ہے نکاح کرا دیا تو موکل حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ کسی عورت سے نکاح نہ کروں گا پھر حالف پر نکاح کرنے کے واسطے اکراہ کیا گیا

پس اُس نے نکاح کیاتو اپنی قشم میں حانث نہ ہوگا یہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔

نوا در ہشام میں امام محمدؓ ہے مروی ہے کہ ایک نے قشم کھائی کہ اپنی بیوی پر تبین طلاق کی اس شرط پر کہ اس دختر صغیرہ کا نکاح کردے پھرحالف کی موجودگی میں کسی فضو لی نے اُس کا نکاح کر دیا اور حالف خاموش ہے اور شوہرنے قبول کرلیا پھر حالف نے یعنی دختر کے باپ نے اجازت دے دی تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اپنی باندی کے نکاح کی بابت اس طرح قشم کھائی تو اس صورت میں یہی تھم ہےاور تجرید میں امام محدؓ ہے روایت ہے کہ ایک مخض نے ایک عورت سے بواسطہ فضو لی کے بدون اُجازت عورت مذکورہ سے نکاح کیا پھرفتم کھائی کہاسعورت سے نکاح نہ کروں گا پھرعورت مذکورہ راضی ہوئی یعنی نکاح فضولی کی اجازت دی تو وہ حانث نہ ہوگا اور اگرعورت نے قتم کھائی کہ اپنے نفس کو کسی کے نکاح میں نہ دوں گی پھر کسی فضو لی نے بدون اس کی اجازت کے یا وکیل نے اُس کی اجازت ہے اس کوکسی مرد کے نکاح میں وے دیا پھراُس نے اجازت وے وی ( نکاح فضولی کی ۱۳) یا باکر وکھی کہاس کے ولی نے اُس کا نکاح کردیا پس بیخاموش رہی تو جانث ہوگی اور بیروایت بحالف روایت متقدمہ ہے بیخلا صہ میں ہے۔ اگر باکرہ عورت نے قتم کھائی کہ کسی کوا جازت نہ دوں گی کہوہ میرا نکاح کردے پھرایک ھخص نے اس کا نکاح کردیا اور اُس کو خبر پینچی پس وہ خاموش رہی تو اس کی کوئی روایت امام محمدؓ ہے نہیں ہے اور ہاں مرد کے حق میں روایت موجود ہے کہ اگر کسی مرد نے قتم کھائی کہا ہے غلام کو تجارت کی اجازت نہ دول گا پھر غلام کوخرید و فروخت کرتے دیکھ کرسکوت کیا تو حانث ہو گا اور امام ابو یوسف ہے دونوں مسلوں میں روایت ہے کہ وہ حانث ہوگا بیمجیط میں ہے مجمع التوازل میں لکھا ہے کہ اگرعورت نے قتم کھائی کہ اینے تروتج کے بارے میں اجازت نہ دول گی حالانکہ بیعورت باکراہ ہے پھراُس کے باپ نے اُس کا نکاح کر دیا اور بیخاموش ر ہی تو نکاح بورا ہو گیا اور بیرجانث نہ ہوگی بی خلاصہ میں ہے اور اپنی رضاعی بہن سے یا اور کسی الیم عورت ہے جس کے ساتھ اُس کا نکاح بھی حلال نہیں ہےاور میخض اُس کو جانتا ہے یوں کہا کہا گرمیں نے تجھ سے نکاح کیا تو میراغلام آ زاد ہے پھراس عورت سے

لے قال المتر جم یعنی اوّل مسئلہ میں عورت حانث ہوگی اور دوم میں مردحانث ہوگا اور مخفی نہیں کہاوّل میں عورت کا حانث ہونا ظاہر نہیں ہے کیونکہ اس نے اجازت نہیں دی جس ہے ناکح نے اس کا نکاح کیا اور اس کا سکوت جب ہی رضا مندی واجازت ہوگا جب ناکح دلی اقرب ہو حالانکہ پیمسئلہ میں مذکور نہیں ہے بلکہ لوگوں میں ہے ایک نے نکاح کیااور صاحبین میں ہے ابو یوسف کے نز دیک نکاح بغیرولی نہیں ہے اور امام محر نے اس کونبیں تشکیم کیا ۱۲۔

نکاح کیا تو حانث ہوگیا بیجامع کبیر میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر مجنوں ہوگیا پھراُس کے باپ نے اُس کا نکاح کر دیا تو حانث نہ ہوگا اور تجرید میں امام محمدؓ ہے روایت ہے کہ اگرفتم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا پھر معتوہ ہوگیا پھراُس کے باپ نے اُس کا نکاح کردیا تو حانث ہوا بہ خلاصہ میں ہے۔

ایک دینار سے زیادہ پر نکاح نہ کروں گا پھر جاندی کے عوض نکاح کیا جواز راہ قیمت ایک دینار سے زیادہ ہے مثلاً سودر ہم نقرہ پر نکاح کیا تو جانث نہ ہوگا:

ایک نے قسم کھائی کہ عورتوں ہے نکاح نہ کروں گا ایک عورت سے نکاح کیا تو حانث ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے۔ قال المترجم ہمارے وف میں تو یہ میں تو یہ بدربان عربی قولہ لا اتندوج النساء اورنساء جمع ہاں پر الف لاھر محتمل استغراق ہم او ہوسکتا ہے لہٰذا ذکر کردیا کہ یہاں جنس مراد ہے فتا مل ۔ ایک نے قسم کھائی کہ ایس عورت سے نکاح نہ کروں گا جس کا شوہر تھا پھر یعنی بیوی کو طلاق بائن دے دی پر اُس سے نکاح کرلیا تو امام محریہ نے فرمایا کہ اپنی قسم عورت سے نکاح نہ کروں گا جس کا شوہر تھا پھر یعنی بیوی کو طلاق بائن دے دی پر اُس سے نکاح کرلیا تو امام محریہ نے فرمایا کہ اپنی قسم کھائی کہ نکاح نہ کروں گا الله چار درہم پر پھر اُس نے چار ہی درہم پر ایک عورت سے نکاح کیا پھر قاضی نے عورت کا مہر پورے دن درہم کر دیکاح نہ کہ دیک نہ ہوگا اور اس طرح اگر بعد عقد کے خود اُس کا مہر بڑ ھا دیا تو بھی حانث نہ ہوگا یہ وجیز کردری میں ہے اوراگر قسم کھائی کہ ایک دینار سے زیادہ ہے مثلاً سودرہم نقرہ پر نکاح کیا تو حانث نہ ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں علاقے ہے کوئی عورت اپنے نکاح میں نہلوں گا پھراس کی دختر کی دختر سے نکاح کما تو جانث ہوگا:

قال المترجم ینبغی ان یکون الجواب علی قول الا مامد و اما علی قولهمافغی عرفنانیسی ان بخث والله اعلم دایک نے ممانی بنت کولال سے نکاح نہ کروں گا پھر فلال فرکور کے ایک دوسری دختر پیدا ہوئی پھراس سے نکاح کرلیا تو حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کوفلال کی دختر وں میں سے کی دختر سے نکاح نہ کروں گا یو فلال کی کسی دختر سے نکاح نہ کروں گا تو امام اعظم کے نزد یک اس صورت میں جانٹ ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے۔ فاوئی میں تھا ہے کہ زید نے کہا کہ واللہ اس دار کے رہنے والوں میں سے کی عورت سے نکاح نہ کروں گا اور عمر وکی دختر وں میں سے نکاح نہ کروں گا حالا نکہ دار میں کوئی نہیں رہتا ہے پھراس میں کوئی لوگ آ کررہے یا عمر وکی ایک دختر پیدا ہوئی پھر دار فذکور کی کی وعورت سے یا عمر وکی اس دختر سے نکاح کیا تو حانث نہ ہوگا اور پیشنجین کا قول ہے اورا گرفتم کھائی کہ اہل کوفہ میں سے کسی عورت سے نکاح کیا تو حانث ہوگا اور پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ بعد پیدا ہوئی ہو بالا نفاق حانث ہوگا اور پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ بعد پیدا ہوئی ہو بالا نفاق حانث ہوگا اور کراس صورت نہ کروں گا پھرایک کوئی عورت اپنے نکاح میں نہ لوں گا پھراس کی دختر کی دختر سے نکاح کیا تو حانث ہوااورا گراس صورت میں بید فظ کہا ہوکہ اہل بیت فلال سے یعنی فلال کے گھر سے تو تعنی کو نکاح میں لانے سے حانث نہ ہوگا الاآ نکہ اس کے پسر کی دختر سے نکاح کرے پی فلاس سے دکار کراس سے دکار کہ میں لانے سے حانث نہ ہوگا الاآ نکہ اس کے پسر کی دختر سے نکاح کرے پی خلاصہ میں ہے۔

قال المترجم الراس كا مدار عرف پر ہوتو حكم با عتبار عرف كے مختلف ہو گاوالظاهرانه ليس كك فافهم اورا گرفتم كھائى كه زبان ابلى كوف يا بھرہ سے نكاح ميں ندلاؤں گا پھرالى عورت سے نكاح كيا جو بھرہ ميں پيدا ہوئى اوراً س نے كوف ميں نشو ونما پائى اورو بين تو طن اختيار كيا ہے تو اما م عظم كے قول ميں حان ہوگاس واسطے كداييا قول مولود پر كہا جا تا ہے يعنى ايسے مقام پر كہتے ہيں كہ جہاں بيمراد ہوتى ہے كدفلاں جگد كى پيدائش ہواور يہى مختار ہاس واسطے كدمعتراس ميں پيدائش ہو يعنى ايسے مقام پر كہتے ہيں سے الك سے معائى كہ لاتموز و ہو امر أقا بالكو فقه يعنى كوف ميں كى عورت سے نكاح نه كروں گا پھراً س نے كوف ميں ايك عورت سے نكاح كه كروں كا پھراً س نے كوف ميں ايك عورت ہيں أس بدون ا بازت اس عورت بھرہ ميں ہے بس أس بدون ا بازت اس عورت اللہ على كا جا ورا گرفتم كھائى كہ روئ والين پر عورت سے نكاح نه كروں گا اورا أس نكاح كى اجا ورا گرفتم كھائى كہ روئ والين پر عورت سے نكاح نه كروں گا اورا أس نے ايک خاص بازت بھى ہے تو فيما و بين الله تعالى اس كى تصديق نه ہوگى مورت سے نكاح نہ ہوگى اورا گرائس نے كوفيہ بي مورت كى تورت كى بالكل تو بي بوتو د يائة يا قضاء كسى طرح اس كى تصديق نه ہوگى اورا گرائس نے كوفيہ بي محتم ہے كہ بالكل تعدیق نه ہوگى اورا گرائس نے عرب يا عرب بي يا عرب ہولى اورا كروئى كى ان تك كا دوگى كى نيت كا دعوى كى ايت كا دوگى كى ايت كا دي كوف كى كياتو د يائة أس كے تولى كى تصديق ہوگى كے بالكل تعدیلى اس نے دورت كى نيت كا دعوى كى ايت تا ہوگى كے بالكل تعدیلى اس نے درب ہوگى ہورت كى نيت كا دعوى كى ايت كا دوگى كى ايت كا دوگى كى تو تك دوگى كى ايت كى دورت كى نيت كا دعوى كى كياتو د يائة أس كے تولى كى تصديق ہوگى ہوگى ہورت كى نيت كا دوگى كى تات ك

ایک غلام نے قتم کھائی کہ کئی عورت سے نکاح نہ کروں گا پھرموٹی نے کئی عورت سے اس کا نکاح کردیا اور حالیکہ غلام
اُس سے نا خوش تھا تو جا نث نہ ہوگا اور اگرموٹی نے غلام پراکراہ کیا کہ غلام نے بجوری کئی عورت سے نکاح کرلیا تو جا نث ہوگا اور
یہ خلام الروایہ ہے اور بہی صحیح ہے یہ جواہرا خلاتی میں ہے اور اگر کئی نے قتم کھائی کہ اپنے غلام کا نکاح نہ کروں گا پھر اس کے سواکس
اور نے اس غلام کا نکاح کردیا پھرموٹی نے زبان سے اجازت دے دی تو جانے ہوگیا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک نے فتم
کھائی کہ پوشیدہ نکاح کروں گا پس اگر اس نے دوگواہوں کو گواہ کیا تو یہ پوشیدہ ہے اور اگر تین گواہوں کو گواہ کیا تو یہ علانیہ (۱۱) ہوگیا
اور یہ پی جاور اگرفتم کھائی کہ یہ مکان کرایہ پر نہ دوں گا حالا نکہ قبل قتم ہے اس کوکرایہ پر دے چکا ہے پس اس کواس حال
پرچھوڑ دیا اور ہر ماہ اس کا کرایہ وصول کرتا رہا تو جا نث ہو گا اور اگر وہ کرایہ پر چلا نے کے واسطے رکھا گیا ہو پس اس کواس حال پر
چھوڑ دیا تو جا نٹ نہ ہوگا اور شخ نجم الدین سے دریا فت کیا گیا کہ ایک نے قتم کھائی کہ لا تہجر مع فلاں یعنی فلاں کے ساتھ اتجار
نے خور ایا کہ حانث نہ ہوگا اور شخ نجم الدین سے دریا فت کیا گیا کہ ایک نے قتم کھائی کہ لا تہجر مع فلاں یعنی فلاں کے ساتھ اتجار
نے فر مایا کہ حانث نہ ہوگا می خلاصہ میں ہے۔

زید نے قشم کھائی کہ عمرو سے فلال حق ہے جس کا عمرواس پر دعویٰ کرتا ہے سلح نہ کزوں گا پھر زید نے خالد کووکیل کیا پس خالد نے عمرو سے سلح کی تو امام محمد کے نز دیک زید جانث ہوگا اس واسطے کہ سلح میں پچھ عہدہ نہیں ہوتا ہے اور امام ابو یوسف ہے دو رواتیں ہیں اور عداخون کی سلح میں وکیل کی سلح سے موکل جانث ہوگا اور اگر قشم کھائی کہ فلاں سے خصومت (۲) نہ کروں گا پھر فلاں

ا قال المترجم امام مالک کند بب پرید مین درست نه به وگی اس واسطے که اعلان رکن نکاح بے یافتیم به وگی مگروه حانث به وگااس واسطے که اعلان شرط نکاح بے اور یہی اسم بے واللہ اعلم ۱۱۔ ع مراد بیہ کہ اگر بنوز اس میں متاجر رہانہیں ہے پس اس نے ماہواری کرایہ جو تھبرا ہے متاجر سے حسب دستور پیشگی مانگا کہ اس میں رہے تو الی آخر ۱۱۵۔

<sup>(</sup>۱) حانث ہوگا ۱۲ (۲) ناکش مقدمہ حق ۱۲ \_

کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے ایک وکیل مقرہ کیا تو حانث نہ ہوگا یہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔ شمس الاً سلام او جندی ہے دریا فت کیا کہ زید نے نشد کی حالت میں کوئی چیز عمر و کو ہبہ کر دی اور قتم کھائی کہ اپنی ہبہ سے رجوع نہ کروں گا اور نہ اس سے واپس لوں گا پھرعمرونے بیچیز خالد کو ہبہ کر دی پھر زیدنے خالدے بیچیز لے لی تو شیخ نے فرمایا کہ زید حانث نہ ہوگا بیمحیط میں ہے اگرفتم کھائی کہ فلاں کو کچھے ہبدنہ کروں گا پھراس کو ہبد کی اوراس نے قبول نہ کی مگراس پر قبضہ نہ کیا تو ہمارے نز دیک قتم کھانے والا حانث ہوگا اوراسی طرح اگر ہبہ غیرمقسومہ کیا تو بھی ہمارے نز دیک حانث ہوگا اور اسی طرح اگر عمری دیایا ایلجی کے ہاتھا س کے پاس بھیج دیا یا کسی دوسرے کو حکم کیا کہ اس نے فلاں مذکور کو ہبہ کر دیا تو بھی حانث ہوگا اور ہبہ نہ کرنے کی قتم میں صدقہ دیتے ہے » ہارے بز دیک جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ ہبہ نہ کروں گا پھرعاریت دی تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ صدقہ نہ دول گایا قرض نہ دوں گا پھر فلاں مذکور کوصد قہ دیایا قرض دیا مگراس نے قبول نہ کیا تو میخض اپنی قتم میں حانث ہو گیااورا گرفتم کھائی کہ قرض نہ مانگوں گا پھرقرض ما نگا مگرفلاں نے اس کوقرض نہ دیا تو ایسی قتم میں جانث ہوا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کواپنا غلام ہبہ نہ دوں گا پھر اس غلام کو دوسرے نے بغیراس کی اجازت کے ہبہ کردیا پھراس نے اجازت دے دی تو حانث ہو گیا جیسے غیر کو ہبہ کرنے کا وکیل کرنے میں جانث ہوتا ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلاں کو ہبہ نہ دوں گا پھراس کوعوض پر ہبہ دیا تو اپنی قتم میں جانث ہوگا اور ایک نے قتم کھائی کہانے غلام کومکا تب نہ کروں گا پھرکسی اور نے اس کے غلام کو بدون اس کی اجازت کے مکا تب کیا پھراس نے اس کی کتابت کی اجازت دیدی تو جانث ہوا جیسے مکا تب کرنے کے لیے وکیل کرنے میں جانث ہوتا ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ فناویٰ میں ہے اگرفتم کھائی کہ فلاں ہے بچھ مستعار نہ اوں گا پھر فلاں نہ کور نے اس کوا پنے گھوڑے پراپنی ردیف میں سوار کرلیا تو جانث نہ ہوگا بیمجیط سرحسی میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ کندی کرنے میں کام نہ کروں گا پھر فلاں کے اس کام میں شریک کے ساتھ کندی کا کام کیا تو جانث ہوا اور اگر فلاں کے غلام مازوں کے ساتھ کام کیا تو جانث نہ ہو گا اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ اس شہر میں شرکت نہ کروں گا پھر دونوں اس شہرے نکلے اور باہر دونوں نے شرکت کا مقد قرار دیا پھر دونوں داخل ہوئے اورشرکت میں کام کیا لیں اگرفتم کھانے والے نے بینیت کی ہو کہ اس شہر کے اندرشر کت کا عقد اس کے ساتھ قر ار نہ دوں گا تو عانث نہ ہوگا اوراگریپزیت ہو کہ فلاں کی شرکت میں کام نہ کروں گا تو حانث ہوگا اوراگر ان دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کو مضار بت کا مال دیا کہاس سےمضار بت کرے تو بیاوراوّل دونوں بکساں ہیں یعنی قتم میں اس کی نبیت جیسی ہوگی اسی تفصیل سے حکم ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے ساتھ مشارکت نہ کروں گا پھراس کواپنے پسرصغیر کے مال میں شریک گیا تو حانث نہ ہوگا اورا گرزید نے قتم کھائی کہ عمرومشارکت نہ کروں گا پھرزید نے خالد کو مال بضاعت دیا اور حکم کیا کہ اس میں اپنی رائے ہے کا م کرے پھر خالد نے اس مال میں عمر وکوشر یک کرلیا تو زید جانث ہوگا ایک نے اپنے بھائی ہے کہا کہا گرمیں نے تخصے شریک کیا تو حلال اللہ تعالیٰ مجھ پرحرام ہے پھر دونوں کی رائے میں آیا کہ باہم شرکت کریں تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کے واسطے بیصورت نکلتی ہے کہ اگرفتم کھانے والے کا کوئی بیٹا بالغ ہوتوقتم کھانے والا مال کواپنے اس بیٹے کومضار بت پر دےاوراس بیٹے کے واسطے نفع میں سے بہت خفیف حصہ قر اردےاورا پنے بیٹے کواجازت دے دی کہاس تجارت میں اپنی رائے ہے ممل کرے پھریہ پسرا پنے بچاہے مشارکت کر لے پھر جب اس نے ایبا کیا تو پسر کے واسطے جس قدرشر ط کیا گیا ہے وہ ہوگا اور جو پچھ بچے گاوہ آ دھوں آ دھاس کے باپ چچا کے درمیان مشترک ہوگا اور وہ حانث نہ ہوگا اورا گر بجائے پسر کے کوئی اجنبی ہوتو تھی یہی حکم ہے کہ ظہیریہ میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ فلاں ہے ہروی کپڑا نہ لوں گا پھراس ہے ایک ہروی تھیلی لی جس میں ایک ہروی کپڑا ہے جس کواس نے

تھیلی کے انڈر تھونس دیا ہے اور پیخص اس سے واقف نہ تھا تو قضاء ٔ حانث ہوگا اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ فلاں سے درہم نہ اول گ پھراس نے حالف کو پینے ایک تھیلی میں بھر کر دیے اور ان کے درمیان ایک درہم ڈال دیا ہے پس حالف نے ان پیپوں پر قبضہ کرلیا حالا نکہ وہ درہم ہونے کوئیس جانتا تھا تو قضاء ٔ حانث ہوگا ہے خلاصہ میں ہے اور اگر حالف نے اس سے ایک قفیز آٹالیا جس میں درہم بھی ہے اور بیآگاہ نہ ہوا تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر اُس سے کوئی کپڑ الے لیا جس میں درہم بند ھے ہوئے ہیں اور اُس کو معلوم نہ ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اور اگر اُس نے بیتم کھائی ہو کہ فلاں سے درہم بطور ہمہ نبدلوں گا تو ان سب صور توں میں حانث نہ ہوگا خواہ اس کو معلوم ہوا ہو کہ اس میں درہم ہے یا نہ معلوم ہوا ہواور اگر قتم کھائی ہو کہ فلاں سے درہم بطور و دیعت کے نہ لوں گا اور ان حور توں میں جوہم نے بیان کی ہیں کوئی درہم لیا تو یہ بمز لہ ہبہ کے ہے اور اسی طرح اگر صدقہ کا لفظ کہا ہوتو بھی بہی تھم ہے بی فقا دی قاضی خان میں ہے اور اگر قتم کھائی کہ کوئی کفالت کروں گا پھر اُس نے آزاد یا غلام کی کفالت نفس یا کپڑے یا چو پا یہ کی کفالت یا درک بچ کی کفالت کی تو وہ حانث ہوگا ہے مبسوط سرحی میں ہے۔

کفالت بصله عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے:

اگر کہا کہ کسی آ دمی کی طرف ہے کسی چیز کی کفالت نہ کرونگا پھر کسی شخص کے نفس کی کفالت کی یعنی جب تو مانگے گا میں ضامن ہوں کہ میں اس کوحاضر کروں گا تو حانث نہ ہوگا قال المترجم بیتھم زبان عربی میں اس طرح قشم کھانے میں ظاہر ہے یعنی کہا کہ لایکفل عن انسان شنی اور وجہ بیہ ہے کہ کفالت بصلہ عن کفالت مالی ہی میں مستعمل ہوتا ہے چنانچے ظہیر بیہ میں مذکور ہے اور ہاری زبان میں بھی باعتبار متباور کے امید ہے کہ یہی حکم ہے اور والله تعالٰی اعلمہ فلیتامل فیہ اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کے واسطے کفالت نہ کروں گا پھرسوائے فلاں کے دوسرے کے واسطے کفالت کی اور جن در ہموں کی صانت کی ہے وہ اصل میں اُسی فلاں کے ہیں تو جانث نہ ہوگا اور اس طرخ اگر فلاں مذکور کے غلام کے واسطے کفالت کرلی تو بھی یہی حکم ہے اور اگر فلاں کے واسطے کفالت کر لی حالا نکہ بیددرا ہم اصل میں کسی اور کے ہیں فلا ں کے نہیں ہیں تو حانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلا ں کی طرف سے کفالت نہ کروں گا پھراس کی طرف سے صانت کرلی تو جانث ہوااورا گرلفظ کفالت سے بیزیت کی ہو کہ کفالت نہ کروں گا یعنی میں کفیل ہوں بیرنہ کروں گالیکن ضانت کروں گا توفیما بینه وبین الله تعالی اُس کی تصدیق ہوگی اس واسطے که اُس نے اپنے منہ سے جولفظ نکالا ہے اُس کے حقیقی معنی کی نیت کی ہے لیکن اُس نے صانت و کفالت میں فرق کی نیت کی ہے اور بیخلاف ظاہر ہے پس قضاءً اُس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگرفتم کھائی کہ فلاں کی طرف ہے کفالت نہ کروں گا پس فلاں نے اس حالف پرکسی کواپیے مال کی جوفلاں کا اس حالف برآتا ہے اُترائی کردی یعنی حوالہ <sup>(۱)</sup> کردیا تو بیرحانث نہ ہوگا بشر طیکہ مختال لہ کامحیل پر پچھ قرضہ نہ ہواورا گرمختال کامحیل پر قرضہ ہوتو حالف اس حوالہ کے قبول کرنے ہے کفیل ہوجائے گا پس حانث ہوگا اور اس طرح اگر اُس کے واسطے قرضہ مذکور کا ضامن ہو گیا تو بھی یہی حکم ہےاورا گرمختال لہ کامحیل پر مال ہواورمحیل کامختال علیہ پر کچھ مال نہ ہو(ادریہ ظاہر ہے ۱۱) تو حانث ہو گا یہ مبسوط میں ہے۔ ا گرفتتم کھائی کہ فلاں کے واسطے بچھ ضامن نہ ہوگا پھراُس کے واسطےنفس یا مال کی ضانت کرلی تو حانث ہوگا اور اس طرح اگرفلاں کے واسطے کفالت کرلی یا حوالہ قبول کرلیا تو بھی یہی تھم ہے اور اگرفلاں کے تھم ہے اُس کے لیے کوئی چیز خریدی تو بیضانت نہیں ہےاوراگراُس کےغلام یاوکیل یا مضارب یاشریک مغاوض یاشریک عنان کے واسطے صانت کرلی تو حانث نہ ہوگا اورا گرفلاں

ا قوله حکم ہو کیونکہ نفس کی کفالت کو ہماری زبان میں حاضر ضامنی کہتے ہیں ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) قبول کرنے سے ۱۲۔

کے واسطے ضانت نہ لی مگر دوسر سے کے واسطے ضانت کر لی پھر دوسرا مرگیا اور فلاں نہ کوراُس کا وارث ہوا توقتم کھانے والا حانث نہ ہو جائے گا اور اگرفتم کھائی کہ کسی کے واسطے کسی چیز کا ضامن نہ ہو گا پھر ایک شخص کے واسطے ایک دار کے درک کا یا ایک غلام کے درک کا جس کو اُس نے خریدا ہے ضامن ہوا تو حانث ہو گا اور اگر کسی غائب کے واسطے ضامن ہوا مگر اُس کی طرف ہے کسی نے خطاب نہ کیا یعنی رضامندی اُس کی صانت پر اور قبول کا کسی نے جواب نہ دیا تو امام اعظم وامام محمد کے نزویک حانث نہ ہوا اور اس میں امام ابو یوسٹ نے خلاف کیا ہے اور اگر اس غائب کی طرف سے کسی نے خطاب کیا اور قبول کیا تو بالا تفاق حانث ہوگا اور اس طرح اگر غلام مجمور نے فتم کھائی کہ کسی کی ضانت نہ کروں گا پھر بدون اجازت اپنے مولی کے ضانت کی تو حانث ہوا پہلے ہیں میں ہے۔

بارب: @:

مج وروزہ میں قشم کھانے کے بیان میں

اگرائی نے کہا کہ مجھ پرواجب ہے پیدل جاناطرف مدینہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے یاطرف مسجد اقصلی کے واس پر کچھ لازم نہ آئے گا اور اگر اُنے کہا کہ مجھ پر واجب پیدل جاناطرف بیت اللہ کے حالا نکہ اس کی نیت (۱) میں بیت المقدی یا کوئی دوسری مسجد ہے تو اُس پر کچھ لازم نہ آئے گا اور اگر کہا کہ مجھ پراحرام واجب ہا گر میں نے ایسافعل کیا پھرائی نے ایسافعل کیا پھرائی نے ایسافعل کیا پھرائی نے ایسافعل کیا پھرائی کے وہ حانث ہوا تو اس پر جج یا عمرہ واجب ہوگا اور اس پرائمہ کا اتفاق ہے اور اگر کہا کہ میں احرام با ندھوں گایا میں مجرم ہوں یا ہدی جھیجوں گایا پیدل بجانب بیت اللہ جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا تو اس میں تین صور تیں ہیں۔ ایجاب ووعدہ وعدہ وعدم نیت پس اگر اس کی نیت میہ وکہ ایسافعل کرنے کی صورت میں مجھ پر بیواجب ہے یا پچھنیت نہ ہوتو ان دونوں صور تو ں میں جو اس نے کہا ہووہ اس پر واجب ہوگا اور اگر اس کی نیت فقط وعدہ ہے بعنی اگر ایسا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با ندھوں گا مثلاً تو اس پر بچھلازم نہ ہوگا یہ ہوگا اور اگر اس کی نیت فقط وعدہ ہے بعنی اگر ایسا کروں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ احرام با ندھوں گا مثلاً تو اس پر بچھلازم نہ ہوگا یہ

ا بنفس متم ورنه وعده و فاكرنا لازم ١٦ ع اس سے لازم آيا كه اس نے جج نبيس كيا ١٢ ـ

<sup>(</sup>۱) لفظ بیت اللہ سے ۱۲۔

فآویٰ قاضی خان میں ہےاوراگرفتم کھائی کہ نمازنہ پڑھوں گا پھر نماز فاسد پڑھی مثلاً بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو اسخسا نا جانث نہ ہو گا وراگراُس نے بینیت کی ہو کہ نماز فاسد بھی نہ پڑھوں گا تو دیانۂ وقضاءً دونوں طرح اُس کے قول کی تصدیق <sup>(۱)</sup>ہوگی اوراگراُس نے اپنی قشم زیانہ ماضی پرمعقو دکی ہایں طور کہ کہا کہ اگر میں نے نماز پڑھی ہوتو میراغلام آزاد ہے تو بینماز فاسد و جائز وونوں پر ہوگی اوراگراُس نے زمانہ ماضی میں خاصۂ تھیجے نماز کی نیت کی تو دیائۂ قضاءًاُس کی نیت کی تصدیق ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا پھر کھڑا ہوا اور قرائت کی اور رکوع کیا تو یہاں تک حانث نہ ہوگا اور اگرائس کے ساتھ تجدہ کیا پھر قطع کی تو جانٹ ہوگا اور مشائ نے اس میں اختلاف کیا پھر قطع کی تو جانٹ ہوگا اور مشائ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ رکعت میں بجدہ سے ہرا گھانے کے بعد ہی جانٹ ہوگا پہین میں ہا اور اگرفتم کھائی کہ کوئی ایک نماز نہ پڑھوں گا تو جانٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ دور کعت پوری پڑھے نہ بدائع میں ہا اور اگرفتم کھائی کہ میں ایک نماز نہ پڑھوں گا پھر دو رکعت ہوتو جانٹ نہ ہوگا اور اگر اپنی قسم فرض پر معقود کی اور وہ نماز نہ پڑھوں گا پھر کھڑ اہوا اور رکوع اور تجدہ کیا گر تر اُت نہ کی تو بعض نے کہا ہے کہ جانٹ نہ ہوگا اور ایس اظہر واشبہ ہا اور اگرفتم کھائی کہ فرا نہ بوگا اور ایس کا کہا ہجا نے ہوگا ہورا گرفتم کھائی کہ فجر کھڑ اہوا اور رکوع اور تجدہ کیا گر قرائت نہ کی تو بعض نے کہا ہے کہ جانٹ نہ ہوگا اور ایس طرح اگرفتم کھائی کہ فجر اور اگرفتم کھائی کہ فجر کی نماز نہ پڑھوں گا تو جانٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد جا در ایس کے کہ جانٹ نہ ہوگا اور ایس کی کہ نماز نہ پڑھوں گا تو جانٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد دور کعت کے تشہد پڑھے اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ فجر کی نماز نہ بڑھوں گا تو جانٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد دور کعت کے تشہد پڑھے اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ نماز مغرب نہ پڑھوں گا تو جانٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد جا میں ہو سے اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ نماز مغرب نہ پڑھوں گا تو جانٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد تین رکعتوں کے تشہد پڑھے اور اس طرح اگرفتم کھائی کہ نماز مغرب نہ پڑھوں گا تو جانٹ نہ ہوگا یہاں تک کہ بعد تین رکعتوں کے تشہد پڑھے میں ہے۔

اگر کہا کہ میراغلام آزاد ہے کہ اگر میں نے ظہر کوامام کے ساتھ پایا پھرامام کوتشہد میں پایا اورائس کے چیچے نیت کرکے داخل ہوگیاتو جانت ہوگیا اورقتم کھائی کہ جمعہ کوامام کے ساتھ نہ پڑھوں گا پھرائس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پائی اوروہ پڑھی پھر امام نے سلام پھیر اورائس نے اہام کے ساتھ شروع تنجیر کئی پھر سو امام نے سلام پھیر وہا ہے پس اُس نے جہاں سے گیا یا اس کو حدث ہوگیا لیس وہ وضو کرنے چلاگیا پھر وضو کر کے آیا اور حال بیہ ہے کہ امام سلام پھیر وہا ہے لیس اُس نے جہاں سے نماز چھوڑی تھی اس پرامام کی جمعیت میں بنا کی تو جانت ہوگا اگر چہادائے نماز میں مقاربت نہیں پائی گئی اس واسطے کہ لفظ ساتھ سے بہاں ھیقعۂ قران مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا امام کا تالع و مقدی ہونا مراوہ ہوتا ہے اور اگر اُس نے ھیقعۂ قران کی نیت کہ ہوتو دیاں تھا ہے کہ ان مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی تصدین ہوگا اور قضاء بھی تصدیق ہوگی بید بدائع میں ہوا دراگر اُس نے اس صورت میں نیت کی ہوکہ بدون مقاربت کے بطور متابعت کے نہ پڑھوں گاتو قضاء بھی تصدیق نہ ہوگی بید محیط میں ہے۔نوازل میں لکھا ہے کہا گرفتم کھائی کہ تجدہ نہ کہروں گایافتم کھائی کہرکوع نہ کروں گا پھر نماز میں ایسا کیا تو جانت ہوگا اور فاون آ ہو میں لکھا ہے کہا گستھتدی طفل ہو بیتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک نے قتم کھائی کہ کئی گی امامت نہ کروں گا پھراُ س نے تنہاا پی نمازشروع کی اور نیت کی کہ کسی کی امامت نہ کروں گا پھر چندلوگ آئے اوراُ نھوں نے اُس کے پیچھے اقتدا کی تو قضاءً حانث ہوگا نہ دیانۂ جب کدون<sup>وں</sup> رکوع و مجدہ کرے اور ای طرح اگر

لے شاید بیقیدامامؓ کے زہب برحانث ہونے کے لئے معتبرے ۱۲۔ میں اس سے پہلے جانث نہ ہوگا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) کیں صورت مذکورہ میں جانث ہوگا ۱۲۔

حالف نے بروز جمعدلوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور نیت ہے کہ خود جمعہ پڑھتا ہوں تو حالف کا اور ان لوگوں کا جمعہ استحسانا جائز ور حالف قضاءً جانث ہوگا نہ دیانۂ اور اگر اُس نے جمعہ کے اور نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے ایسے گواہ کر لیے ہوں کہ میں تنہا ایپ واسطے نماز پڑھتا ہوں اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو دیانۂ وقضاءً دونوں طرح حانث نہ ہوگا اور اگر اس نے نماز شروع کر لی پھر اُس کوحدث ہوا پس اُس نے ایک شخص کوآگے کر دیا تو حانث ہوا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر نماز جناز ہیا تجدہ تلاوت میں لوگوں کی امامت کی تو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کی تشم منصرف بجانب مطلق نماز ہوئی اور وہ قریضہ ہوا فلہ ہے اور جنازے کی نماز مطلق نماز میں نہیں داخل ہے اور اگر تم کھائی کہ فلاس کی امامت نہ کروں گا یعنی ایک شخص معین کو کہا پس اُس نے نماز پڑھی اور لوگوں کی امامت کی نیس داخل ہے اور اگرفتم کھائی کہ فلاس کی امامت نہ کروں گا یعنی ایک شخص معین کو کہا پس فلاس نہ نہوا ہو یہ فاوی قاضی خان

فتم کھائی کہضرورآج کے روز یا نجوں نمازیں ہاجماعت پڑھوں گااورا پنی عورت سے جماع کروں گا

دن میں اور عسل نہ کروں گا .....:

قتم کھائی کہ فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا گھراُس کے پہلو میں کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو جانٹ ہوگا اورا آراُس نے نیت کی کہ حقیقاً پیچھے کھڑے ہو کرنہ پڑھوں گا تو قضاءً اس کی تصدیق نہ ہوگی اورا گرفتم کھائی کہ واللہ تیرے ساتھ نماز نہ پڑھوں گا گھر دونوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو جانٹ ہوالا آئکہ اُس نے بینیت کی ہو کہ تیرے ساتھاں طور سے کہ ہم دونوں کے ساتھ تیر انہ ہوتو الینی صورت میں جانٹ نہ ہوگا یہ وجیز کر دری میں ہے۔ایک نے قسم کھائی کہ ضرور آئ کے روز پانچوں نمازیں با جماعت پڑھوں گا اورا پی عورت سے جماع کروں گا دن میں اور عسل نہ کروں گا گی اگراُس نے یوں کیا کہ فجر وظہر وعصر جماعت سے پڑھوں گا اورا پی عورت سے جماع کروں گا دن میں اور عسل نہ کروں گا گی اگراُس نے یوں کیا کہ فجر وظہر وعصر جماعت سے پڑھا کہ اس کو اپنی عورت سے جماع کیا پھر بعد غروب آفیا ب کے نہا کر مغرب وعشا کو جماعت سے پڑھ لیا تو جانٹ نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کو عشل رات میں واقع ہوا نہ دن میں بیفاوئ کہ میں اس مجد کا عشال رات میں واقع ہوا نہ دن میں بیفاوئ کہ میں اس مجد کو الوں کے ساتھ نماز نہ پڑھوں گا مادام کہ فلال زندہ ہا اس میں نماز نہ پڑھی کی اگر حالف نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو جانٹ نہ ہوگا ہے فلاصہ میں میں نہاز نہ پڑھی کی اگر حالف نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو جانٹ نہ ہوگا ہے خلاصہ میں سے میں اس میں تیل روز تک نماز نہ پڑھی کی اگر حالف نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو جانٹ نہ ہوگا ہے خلاصہ میں سینٹ کی میں اگر حالف نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو جانٹ نہ ہوگا ہے خلاصہ میں سینٹ کی میں اگر حالف نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو جانٹ نہ ہوگا ہے خلاصہ میں میں سینٹ کی اس کی میں اگر حالف نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو جانٹ نہ ہوگا ہے خلاصہ میں میں کیا کہ بھوں کا بھوں گا ہو تھا ہوگا ہے خلاصہ کیا کہ میں اگر حالف نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی تو جانٹ نہ ہوگا ہے خلاصہ میں میں کیا کہ میں اس کی کھوں کیا کیا کہ کو کیا گور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ

دونوں سے ہوگا اور وہ اپنی قسم میں جانث ہوگا بیمجیط میں ہے۔

کہ کہا کہ واللہ نوٹسل (۱) کروں گا اپنی اس عورت ہے جنابت ہے پھراس عورت ہے جماع کیا پھر دوسری عورت ہے جماع کیایا اس کے برعکس واقع ہوائوقتم میں جان ہوااس واسطے کہ اس کی قتم جماع پر واقع ہوئی تھی اورا گراس نے هیقة بخسل ہی کی نبیت کی ہوتو بھی اس صورت میں بہی تھم ہے اس واسطے کوشل اس عورت ہے بھی واقع ہوایہ فاوئی کبرئی میں ہے عورت نے گرفتم کھائی کہ جنابت سے غسل نہ کروں گی یا جیفس سے غسل نہ کروں گی پھرائس کے شوہر نے اس سے جماع کیا اور وہ جا تھہ ہوئی پھرائس نے شوہر نے اس سے جماع کیا اور وہ جا تھہ ہوئی پھرائس نے غسل کیا تو بیغسل دونوں ہے ہوگا اور وہ اپنی تھی میں جانٹ ہوگی بی تی طبیر سیمیں ہے اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کو غسل نہ دوں گا تو نہ ہما کی پر کونہ دھوؤں گا پھر بعدموت کے اُس کو غسل دیا تو جانٹ ہوگا بی چیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ جرام (۲) سے غسل نہ کروں گا تو نہ جماع پر واقع ہوگی چیا نچوا گرائس نے احتیار کو جانٹ ہوگا اورا گراجنبہ عورت کے معافقہ کیا کہ اُس کو انزال ہوگیا پس اُس نے غسل کیا تو جانٹ نہ ہوگا ہورا گراجنبہ عورت سے معافقہ کیا کہ اُس کو انزال ہوگیا پس اُس نے غسل کیا تو جانٹ نہ ہوگا ہورا گروہ ہوتا ہو پس عورت نے اُس پر اپنی جاجت روائی کی تو حدو والنوازل میں نہ کور ہے کہ وہ جانٹ نہ ہوگا ہی گو دونوں پر حدز نا واجب ہوگی اور اس پر فتو کی ہے ہاں اگر وہ سوتا ہو پس عورت نے ایس کیا تو جانٹ نہ ہوگا ہو ہو سوتا ہو پس عورت نے اُس پر اپنی جانٹ نہ ہوگا ہو میں ہوں۔ ایس کیا تو جانٹ نہ ہوگا ہو گا ہور ہوتا ہو پس عورت نے اُس پر اپنی جانٹ نہ ہوگا ہور ہوتا ہو پس عورت نے اُس کیا تو جانٹ نہ ہوگا ہو گیا ہو جو سے میں ہوں۔ ایس کیا تو جانٹ نہ ہوگا ہوگا ہو ہوتا ہو ہی میں ہے۔

ایک نے قسم کھائی کہ فلاں عورت ہے جماع نہ کروں گایا اس کا پوسہ نہ لوں گا تو ہے قسم زندگی بھر پرواقع ہوگی نہ موت کے بعد بیسراجیہ میں ہا اور عربی میں کہا کہ ان ہاضعت کا و جامتك فعبدی حریعنی اگر میں نے تبھے ہماضعت کی یا مجامعت کی تو میں میرا غلام آزاد ہے تو یہ من فرج میں جماع کرنے پرواقع ہوگی اورا گر کہا کہ ان انتعیك بعنی اگر میں تیرے پاس آیا تو یہ جماع پرواقع ہوگی بشرطیکہ اس کی نیت ہولیس اگر اُس نے جماع کی نیت کی توضیح ہے اورا گر زیارت کی نیت کی توضیح ہے بس اگر اُس نے زیارت کی نیت کی ہو پھر تو یارت کی تو جان ہوگا اورا گر چھے کی نیت کی ہو پھر زیارت کی تو جان نہ ہوگا اورا گر چھے نیت نہ ہوتو جا کم بن نصیر بن مہرویہ ہے منقول ہے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ اگر عورت کے پاس اُس کے دیکھنے کو آیا اور اس ہے جماع نہ کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر کہا کہ ان اصبتك بعنی میں جھے تک پہنچا تو بدون نیت نہ کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر کہا کہ ان اصبتك بعنی میں جھے تک پہنچا تو بدون نیت کے بیشم جماع پرواقع نہ ہوگی اورا گر اس کی نیت نہ ہوتو اُس کا حکم اُس پر ہوگا جیسے جا کم ہے منقول ہوا ہے بیشر ہوگی جامع کبیر

اگرفتم کھائی کہ میں آج کے روزیا ایک روزایک روزہ نہ رکھوں گا پھر ضبح کوروزہ واراُٹھا پھراس کوتو ڑ ڈالا تو جانث نہ ہوگا اوراگر کہا کہ لانصومہ روزہ نہ رکھوں گا پھراُس نے ایسا کیا تو جانث ہوگا یہ جامع کبیر میں ہے قال المحرجم ہمارے عرف میں متبادر اس سے یہی ہے کہ تمام دن صائم نہ روہوں گا پس امید ہے کہ تھوڑی دیرصائم رہنے سے جانث ہوا واللہ عالم امام محریہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ واسطے اللہ کے مجھ پرلازم ہے کہ میں اُس روزروزہ رکھوں جس میں کہ فلاں سفر ہے آئے پھر فلاں نہ کورا ہے روز آیا کہ جس دن یہ تھوں کچھ کھا چکا تھا یا بعدروال کے آیا تو حالف پر پچھوا جب نہیں ہے اوراگر یوں قسم کھائی کہ البت روزہ رہوں گا میں جس روز کہ فلاں سفر ہے آؤں گا پھر فلاں اس کے کھانے اور زوال سے پہلے آیا تھا پس اگر اُس نے اس روزروزہ رکھا تو اس پر

ا كونكه زيارت پائى گئاا۔

<sup>(</sup>۱) جماع كرون كااين اس تورت سے ١٦ (٢) جماع نه كرون كالطور عرف كے ١٦ ــ

کفارہ لازم نہآئے گااورا گراس روزصائم نہ رہاتو کفارہ قشم لازم آئے گااور درصورت میہ کہ فلاں ایسے وقت آیا کہ یہ کھاچکا تھا تو بہر حال اس پر کفارہ قشم لازم آجائے گایہ شرح جامع کبیر حمیری میں ہے اورا گرکسی روز بعد کھانے کے یابعد زوال شمس کے کہا کہ واللہ میں آج کے روز روزہ رکھوں گاتو ہاتی موجائے گااوراسی طرح اگر قشم کو میں آج کے روز روزہ رکھوں گاتو ہاتی اور کھانے و پینے و جماع کرنے سے بازر ہے سے قتم میں سچا ہو جائے گایوں ات کی طرف مضاف کیا اور کہا کہ واللہ اس رات روزہ رکھوں گاتو اس رات محض اسی طور سے بازر ہے ہے قتم میں سچا ہو جائے گایہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگر کسی نے قتم کھائی کہ لاصومن حینالیعنی واللہ تا جین روزہ رکھوں گا پس اگر اُس نے جین ہے گئی قدر مدت معلومہ کی بہوتو تھے ہوتو وقع ہوگی اور اقع ہوگی اور اقع ہوگی اور اقع ہوگی اور اقع ہوگی اور اقتار پر مسئلہ بیہ ہوگا کہ واللہ چھے ہمینہ روزہ رکھوں گا ای طرح اگر اُس نے لیصوم الحین لینی میں کو بالف و لام ذکر کیا ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اسی طرح اگر اور کوئی نیت کی ہوتو اس کی صحت حینا فکذا لیخی اگر روزہ رکھا میں نے تاحین تو چنین و چنان یان صحت الحین بالف و لام پس اگر کوئی نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی ورنہ چھ ہمینہ پر واقع ہوگی پس جب تک چھ مہینے روزے رکھے گا تب تک حائث نہ ہوگا جیے اس طرح کہنے میں ہوتا ہے کہ اگر میں چھ مہینے روزے رکھوں تو ایسا ہوا وواضع رہے کہ بیضروری نہیں ہے کہ انھیں چھ مہینے پر ہو جو مصل قتم ہیں بلکہ جب بھی کہ اگر میں اگر کم اور اگر میں اگر کہان صحت زمانا اور اوالزمان اگر روزے رکھے میں نے تاز مانہ پس اگر اُس نے پھے نیت کی ہوتو اُس کی نیت پر ہوگی اور اگر نیت نہ ہوتو جین اور زمان کا ایک ہی تھم ہے ایسا ہی جا مع صغیر میں نہ کہ روزے کہ تھیں وزمان کا تھی ہی ہوتو اُس کی نیت پر ہوگی اور اگر کہا گھی ہے اور اگر کہا ہوتو کے کہ کہ کہ انہ اور اور ہو جا مع کمیر میں فر کر فرمایا ہے وہ بی تھے ہے کیوں کہ اہل لغت نے اجماع کی ہے کہ ذرانہ وہ مہینے کہ نیت کی ہوتا ہے اور اگر اُس کی تجھ نیت نہ ہوتو قتم ہے مہینے پر واقع ہوگی اور اگر کہا کہ عمراً یعنی تا عمرتو میش جین وزمان کے ہا سے معید تک ہوتا ہے اور اگر اُس کی تجھ خین وزمان کے جاس کوقد وری نے ذکر فرمایا ہے بی جوظ میں ہے۔

## الركها: ان صمت الابداوان صمت الدهر فكذا:

اگر کہا کہ الله علی صوم العمر یعنی اللہ کے واسطے مچھ پر عمر جمر کا روزہ واجب ہے اوراس کی پھینے نہیں ہے تو ہمیشہ عمر مورہ در کھنے پر قسم ہوگی بیر عابیۃ البیان میں ہے اورا گراس نے کہا کہ ان صحت الابداوان صحت الدھو فکذا یعنی اگر روزہ رکھا میں نے ہمیشہ یا روزہ رکھا میں نے دہر بحر تو ایسا ہے تو اس طرح حانث ہوگا کہ اپنی تمام عمر روزہ رکھے باین طور کہ کی روز افظار نہ کیا یہاں تک کہ مرگیا تو اپنی حیات کے آخر جزد کرے اوراگر کسی روز افظار کرلیا تو اپنی قسم میں بارہوا اوراگر کسی روز بھی افظار نہ کیا یہاں تک کہ مرگیا تو اپنی حیات کے آخر جزد میں حانث ہوگا لیسا گر جز اے قسم نہ کورکسی غلام کی آزادی ہوتو اُس کے تہائی مال سے اس کی آزادی معتبر ہوگی اوراگر کہا کہ ان صحت صحت ابدگا بدون الف ولام کے تو ایک ساعت کے صوم سے حانث ہوگا بیشر ج تنخیص جامع کمیر میں ہو اوراگر کہا کہ ان صحت فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ دہر کیا ہے اور صاحبین کے نزد یک اگر اُس نے اپنی عمر میں چھ مہینہ مجتبع یا متفر تی روزے رکھے تو اپنی عمر میں چھ مہینہ مجتبع یا متفر تی روزے رکھے تو اپنی عمر میں چھ مہینہ مجتبع یا متفر تی روزے رکھے تو اپنی میں حانث ہوگا اوراگر تا موت اس نے چھ مہینے روزے نہ رکھے ہوں تو حانث نہیں ہوا اوراگر اُس نے یوں کہا کہ ان صحت ازمنته اودھوراً ادا حیاناً فکذا یعنی اگر میں نے روزے رکھے تاز مانہا یا دہر ہایا جنبہ تو ان میں سے ہرایک سے تین پر واقع ہوگی اور میں تھی تین پر واقع ہوگی اور اگر اُس نے تین پر واقع ہوگی

یعنی جملہا ٹھار ہمہینہ پرلیکن روز ہے میں استیعاب شرط ہے بیشرح جامع کبیرھیسری میں ہے۔

اگرکہا کہ ان صحت الشھریعنی اس مہیندروزہ رکھے تو جب تک پورامہیندروزہ ندر کھے تب تک حانث ندہوگا یہ محیط میں ہوادا گرکہا کہ میں نے ایک مہیندروزے رکھے تو ہیں اٹرا یک مہیندروزے رکھنے سے پہلے مرگیا تو حانث ہوااورا گرکہا کہ ان تر کت ادروہی مہینہ معین ندہوگا جوشم ہے مصل ہے ہیں اگرا یک مہیندروزے رکھنے سے پہلے مرگیا تو حانث ہوااورا گرکہا کہ ان تر کت الصومہ شھراً یعنی اگر میں نے ایک روزہ ترک کیا تو یہ تم اس مہینہ کی طرف راجع ہوگی جواس کی قتم ہے مصل ہے اورا گرقبل اس مہینہ کے گذر نے کے اُس نے ایک روزیا ایک ساعت روزہ رکھلیا تو حانث ندہوگا جب تک کہ پورامہینہ روزہ ترک نہ کرے یہ شرح جامع کمیر تھیری میں ہے اورا گرکہا کہ ان ترکت صومہ شھر باضافت یا اس نے یوں کہا کہ ان صحت شھراً یعنی اگر ترک کیا میں نے روزہ ایک ماہ کایا روزہ رکھا میں کہا کہ ان ترک مہینہ تو یہ تم اس کے تمام پرواقع ہوگی کہا نی تمام عمر میں ایک مہینہ روزہ ترک کرے یا مہینہ بھر روزہ رکھے یا بخرالرائق میں لکھا ہے ۔ ایک نے اپنے غلام سے کہا کہ روزہ رکھی یا ندر کھی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اگر کہا کہ بچ کرمیری طرف سے دورکعت اور تو آزاد ہے تو غلام آزاد ہوگیا خواہ روزہ رکھے یا ندر کھی نماز پڑھے یا نہ پڑھے اگر کہا کہ بچ کرمیری طرف سے ایک جو اور تو آزاد ہے تو جب تک اس کی طرف سے جج نہ کرے آزاد نہ ہوگا اور دونوں میں فرق سے ہے کہ جج میں نیا بت جاری ہوتی ہے اور نمازہ روزہ میں نیا بت نہیں جاری ہوتی ہے بینے ہیں ہے۔

ا گرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گاتو حقیقتاً اُس کے پاس افطار کرنے پرواقع ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ روز ہے ماہ رمضان کے کوفہ میں نہ رکھوں گاتو اُس کی قشم ماہ رمضان کے بور بے روز ہے کوفہ میں رکھنے پر واقع ہوگی چنانچہاگراُس نے ایک روز ہ کوفہ میں رکھا پھرو ہاں ہے باہر چلا گیایا کوفہ میں بیار پڑار ہا کوئی روز ہ نہ رکھا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ کوفہ میں افطار نہ کروں گا تو اُس کی قتم کوفہ میں بروز فطراُس کے ہونے پروا قع ہوگی پس اگر بروز فطر کوفہ میں ہوگا تو حانث ہوگا اگر چداُس نے پچھ کھایا و پیانہ ہویہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہےاور کتاب میں پیہ مذکور نہیں ہے کہ اگراُس نے رات ہے یوم فطر کے روز ہے کی نیت کی ہواور پچھ نہ کھایا لیں آیا جانث ہوگا تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سیجے یہ ہے کہ وہ جانث ہوگااس واسطے کہ ہرگاوہ مرادا فطار ہے دفول دریوم الفطرتھااوروہ پایا گیا تو واجب ہے کہوہ حانث ہوجائے بیشرح جامع کبیرحمیسری میں ہےاوراگرفتم کھائی کہ فلاں کے پاس افطار نہ کروں گا تو حقیقتۂ اُس کے پاس افطار کرنے پرواقع ہو گیجنانچیا گراُس نے اپنے گھر افطار کرلیا پھرفلاں کے پاس عشا کا کھانا کھایا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہرمضان کا جاند کوفیہ میں نہ دیکھوں گا تو اُس کی قشم رویت ہلال کے وقت کوفہ میں ہونے پرواقع ہوگی چنانچے اگر اس وقت کوفہ میں ہوا تو جانث ہوگا اگر چہاُس نے اپنی آئکھ سے جاند نہ د يکھا ہوالا آنکہ وہ مسئلہ افطار وروبیۃ ہلال میں اپنے لفظ کومطلق رکھے بایں طور کہ افطار نہ کروں گایا ہلال رمضان نہ دیکھوں گایعنی بدون اضافت کے تو ایمی صورت میں اُس کی قشم حقیقتۂ افطار اور حقیقتۂ جاند دیکھنے پرواقع ہوگی اور نیز اگر اُس نے مطلق لفظ نہ ہونے کی صورت میں باوجوداضافت کے اپنی نیت ہی ہو کہ کوفہ میں کسی چیز ہے کھانے و پینے کی افطار نہ کروں گا حقیقتہ یا کوفہ میں ا بی آنکھ سے جاند نہ دیکھوں گانو دونوں مسکوں میں اس کی اس نیت کی تصدیق ہو گی لیکن فرق بیہ ہے کہ اگر جاند دیکھنے کے مسئلہ میں اُس نے هیقتهٔ آنکھ سے جاند و مکھنے کی نیت کی قضاءً دویانۂ دونوں طرح سے اُس کی نیت کی تضدیق کی جائے گی بخلاف فطر کے کہ اگراُس نے حقیقتنہ افطار کی نیت کی تو دیانہ اُس کی تصدیق کی جائے گی مگر قاضی اُس کی تصدیق ( فی بینہ و بین اللہ تعالی ۱۲) نہ کرے گا یہ شرح تلخیص جامع کبیر میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ کسی عورت سے وطی حرام نہ کروں گا بھرا پی عورت کے ساتھ حالت حیض میں یا ایس حالت میں کہاس سے ظہار کیا تھاوطی کرلی تو جانث نہ ہوگا:

(0): کرر

کپڑے پہننے 'پوشش وزیوروغیرہ کی قتم کھانے کے بیان میں

اگرانی ہوی ہے کہا کہ اگر میں نے تیرے کا تے سوت سے پہنا تو وہ بدی ہے پھر عورت نے اس مرد کی مملو کہ روئی ہے جو وت قسم کے اس کی ملک تھی سوت کا تا جس کا کیڑا وغیرہ اُس نے بہنا تو یہ بالا تفاق ہدی ہوگا اور اگر اس مرد کی ملک روئی یا کتان نہ ہو یا ہو گرعورت نے اُس سے نہ کا تا بلکہ ایسی روئی ہے کا تا جس کومرد فذکور نے بعد قسم کے خریدا ہے تو امام اعظم کے نزدیک وہ ہدی ہوگا یہ فتح القدیر میں ہاور اگر قسم کھائی کہ غزل فلال ( کا تا ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر قسم کھائی کہ غزل فلال ( کا تا ہوگا ہے نہ پہنوں گا اور اُس کی پھھ نیت نہیں ہے پھر ایک کیڑا یہنا جوفلال فذکور کے کاتے سوت سے بنا گیا ہے تو اپنی قسم میں ھائٹ نہ ہوگا اور درصورت یہ کہ پھھ نیت نہیں ہے اگر خالی سوت پہن لیا تو حائث نہ ہوگا اور درصورت یہ کہ پھھ نیت نہیں ہو تا گیڑا لیہنا جو فا فن نہ ہوگا اگر چہ دوسری عورت کا سوت اس میں سوال حصہ ہوخواہ ان فلا نہ فذکورہ اور دوسری عورت کا سوت اس میں سوال حصہ ہوخواہ ان

ا ۔ لونڈ ہےبازی کی یاعورت کی ڈبر میں وطی کی<sup>۱</sup>ا۔

<sup>(</sup>۱) والله كه مين في حرام نبيل كيا ١٢ ا

دونوں کا سوت مختلط ہویا ہرا یک کا سوت الگ الگ ایک ایک طرف ہواور بیا بیا ہے جیے قتم کھائی کہ فلاں کا کپڑانہ پہنوں گا گھرالیا کپڑا بہنا ہوفلاں ندگور و دوسرے کے درمیان مشترک ہے تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کے بئے ہوئے ہے نہ پہنوں گا گھرالیا کپڑا پہنا جس کوفلاں نے کسی دوسرے کے ساتھ بنا ہے تو جانث ہوگا اورا گرکہا کہ کپڑا فلاں کی بنائی کا نہ پہنوں گا گھرالیا کپڑا ہو کہاس کوفلاں نے دوسرے کے ساتھ بُنا ہے کِس اگرالیا کپڑا ہوکہاس کوایک ہی بنتا ہے مکراس کو دونے بناتو جانث نہ ہوگا اورا گرالیا ہے کہاس کو دو ہی بنتے ہیں تو جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ غزل فلانہ ہے نہ پہنوں گا پھر فلانہ کے سوت کا کپڑا بہنا اور اس میں مثلاً ایک ہی تارہو یہ قاوی قاضی خان میں دوسری عورت کا کا تا ہوا سوت ملا ہوا ہو جانث ہوگا اگر چہ فلانہ کا سوت کا تا ہوا اس میں مثلاً ایک ہی تارہو یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔

ا گرغورت نے قشم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گی پھراُس نے خمار یامقنعہ پہنا تو جانث نہ ہو:

اگرفتم کھائی کی غزل فلانہ سے بنا ہوا کوئی کپڑانہ پہنوں گا پھراس میں ہے تھوڑاقطع کیا پھراس کو پہنا کہ اگر میاس قدر ہو

کہ ازار یا چا در کے برابر ہوتو ھانٹ ہوگا ورنہ نہیں اوراُس کوقطع کر کے سراویل بنا کر پہنا تو ھانٹ ہوگا اوراس طرح اگر عورت نے
فتم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گی پھراُس نے خمار یا مقعد پہنا تو ھانٹ نہ ہوگی جب کہ یہ بھتدراز ارکے نہ پہنچتا ہواوراگراس قدر ہوتا ہوتو
ھانٹ ہوگی اگر چہاس سے سترعورت نہ ہوسکتا ہواوراس طرح اگر ھالف نے عمامہ پہنا تو ھانٹ نہ ہوگا الا آئکہ اس کے بچے کہ
ہوقد رازار یا رواء کے ہوجائے یا اس قدر ہوجائے کہ اس سے قیص یا سراویل قطع کیا جاسکتا ہے تو ھانٹ ہوگا میدانے میں ہوداراگرائس نے کپڑانہیں کہا تھا بھرعورت نہ کورہ کے ہوت سے عمامہ باندھا تو ھانٹ ہوگا اوراگرفتم کھائی کہ فلانہ عورت کے سوت

ل کہامیر نے بزدیک حق بیہے کہا گیروہ اس پیشہ کونہ کرتا ہواور حالف کو بھی بیرحال معلوم ہوتب تو حانث ہو گاور نہیں ۱۲۔

ع لينة القميص: خشك جامه وزلق القميص زه پيرا بن ١٢ \_

<sup>(</sup>۱) گھنڈیاں وگریبان کا تکمی<sup>1</sup>ا۔

ے نہ پہنوں گا گھر کپڑا ناف کے بینچ تک پہنچایا اور ہنوز اپنے دونوں ہاتھ آستیوں میں داخل نہ کیے اور اس کے پاؤں ہنوز اس کے لفافہ کے بینچ ہیں تو جانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ پائجامہ یا موزے نہ پہنوں گا گھراپی ایک ٹانگ سرادیل میں داخل کی یا لیک پاؤں موزے میں داخل کیا تو جانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ یہ کپڑا نہ پہنوں گا گھرسوتے میں اُس کے اوپرڈال دیا گیا اور سوتے ہی میں اُس کے اوپرڈال دیا گیا اور ہم اس کو لیتے میں اُس کے اوپرڈال دیا گیا وہ مانٹ نہ ہوگا اور فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ یہ قیاس ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں اور اگر سوتے میں اُس کے اوپرڈال دیا گیا گھر جب وہ سوتے ہوشیار ہوا تو اُس نے اُتار پھینکا تو بھی جانث نہ ہوگا اور اگر ہوڑ دیا کہ وہ اس کے اوپرڈال دیا گیا تو جانث ہوگا خواہ وہ جانتا ہوا بیاتی شخ ابونھر نے فرمایا ہے بید قاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر بعینہ کسی کپڑے کی نہ پہننے کی قشم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد پہنا تو جانث ہوگا:

اگرفتنم کھائی کہغز ل فلانہ ہے کوئی کپڑانہ پہنوں گا پھر فلانہ ند کورہ اور دوسری عورت دونوں کے سوت ہے ایک کپڑا اُبنا گیا کیکن دوسری عورت کا سوت اس تھان کے اوّل میں ہے یا آخر میں ہے گیں اُسی مقام ہے اُس کا سوت کا ٹ کرا لگ کر دیا گیا یعنی کپڑاا لگ ہو گیا بھراُس نے باقی کپڑا جو خالص فلانہ کے سوت کا ہے پہنا پس اگروہ اس قدر ہو کہ مقدار زاریا جا درکو پہنچتا ہوتو حانث ہوگا اوراگراس قدرنہ پہنچتا ہوتو حانث نہ ہوگا اوراگراس کی سراویل قطع کرکے پہنی تو حانث ہوگا اوراگریہی کپڑا قبل اس کے کہ اس میں سے دوسری عورت کا کپڑ اقطع کر دیا جائے پہنا تو جانث نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہ فلا نہ کےغز ل کا کپڑا نہ پہنوں گا پھراس عورت کے غزل ہے بنی ہوئی کملی اوڑھی تو جانث ہوگا اگر چەصوف کی ہے بیمحیط سزھسی میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ کپڑانہ پہنوں گا تو اُس کیشم ہرا ہے کپڑے پرواقع ہوگی کہسترعورت کو چھپا تا ہےاوراس سےنماز جا ئز ہوتی ہے حتیٰ کہا گرٹا ٹ یا بساط یا طنف اوڑ ھالیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر کساءخزیا طیلسان اوڑھی تو جانث ہوگا اس واسطے بیجھی ان میں ہے ہے کہ پہنی جاتی ہیں اوراسی طرح اگر پوشین پہنی تو بھی حانث ِہو گا اورا گرٹو پی اوڑھی تو حانث نہ ہوگا کذا نی الحیط اور یہی حکم کھال نہ بوریا وموزے و جورب کا ہے بیتا تارخانیہ میں ہےاوراگر بعینہ کسی کپڑے کی نہ پہنے کی قتم کھائی پھراس میں سے نصف سے زائد پہنا تو حانث ہوا یہ مبسوط میں ہےاورا گرفتم کھائی کہسراویل نہ پہنوں گا پھرکسی دراز قد آ دمی کا لباس پہنا جواس پرسراویل ہو گیااور پہ کپڑا سراویل کی تر اش پر ہے تو جانث ہو گااورا گرفتم کھائی کہ ثیاب نہ پہنوں گا پھرسراویل پشت قد آ دمی کی پہنی جواس پر ثیاب ہوگئی تو جانث نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہےاور خلاصہ میں لکھا ہے کہ جو کپڑ استرعورت کے لائق نہیں ہوتا ہے وہ ثو بنہیں کہلا تا ہے بیتا تار خانیہ میں ہےاور ا گرفتم کھائی کہ قبیص نہ پہنوں گا پھر ہے استیوں کی قبیص پہنی اور وفت قتم کے اس کی پچھ نیت نہیں ہے تو حانث ہو گا بیرمحیط میں ہے تلسقط میں لکھاہے کہ اگرفتم کھائی کہ نہ پہنوں گا پھرز بردی وہ پہنایا گیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس کے اتار نے پر قادر ہوا مگر نہ اتارا تو جانث ہوگا بیتا تارخا بیند میں ہے۔

اگرفتم کھائی کرتمیں نہ پہنوں گا توقتم اس طور پرواقع ہوگی جیسے عادت کے موافق پہنتا ہے اور گریباں سے سرنگلنے کے بعدا کثر کا اعتبار کیا جائے گا بیعتا ہیمیں ہے اورا گرفتم کھائی کہ نہ پہنوں گا سراویل یا قبیص یا چا در پھراس نے سراویل یا قبیص یا چا در کی لنگی با ندھی تو حانث نہ ہوگا اورا سی طرح اگر ان میں ہے کسی چیز کا عمامہ با ندھا تو بھی حانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ بیقیص یا بیہ

لے کیونکہ اعتبارا ختیاری صورت میں ہے جوخو داس کافعل ہواور یہاں دوسرے کی جانب سے فعل پایا گیا ۱۲۔ ع جوقمیص پہننے کاطریقہ ہے نہ مثلاً اس کی ننگی باندھ لیناوقولہ گریبان سے آ ویعنی اگر گریبان میں سرڈالا پس اگرا کثر حصقیص پہن لیا تو حانث ہوااورا گرقبل اس کے اتار دی تو حانث نہوا ۱۲۔

سراویل یا پہ چا درنہ پہنوں گا تو چاہے جس طور سے پہنے جانت ہوگا اگر چہ چا در کی گئی باندھی یا تبھی کوچا در بنایا یا عسل کرنے میں تبیعی کوسر سے باندھا۔ اورای طرح اگرفتم کھائی کہ بیٹما مہنہ پہنوں گا پھرائی کوائی فائی کہ دو مونوں کوساتھ ہی پہنے کا دو آرائر کہا کہ دو تھے نہ پہنوں گا پھرایک کے بہنوں گا پھرایک کو پہن کراتا رڈ الی پھر دوسری پہنی تو جانت ہوگا اس واسطے کہ اس صورت میں تسم اس کے مین والقد ان دونوں قبیصوں کونہ پہنوں گا پھرائی کو پہن کراتا رکر دوسری پہنی تو جانت ہوگا اس واسطے کہ اس صورت میں قسم اس کے مین پرواقع ہوئی پس اس میں اعتبارا سم کا کیا گیا نہ موافق عادیت کے پہنے کا بیدائع میں ہواورا گرفتم کھائی کہ فلانے کو نہ پہناؤں گا پھر اس کو کوئی کپڑ اعاریت دیا یا اس کی موت کے بعداس کو فون دیا تو جانو کہ گوفلاں اجازت دی پھر فلاں مرگیا تو قسم ساقط ہوگئی اورا گرفتم کھائی کہ فلاں مرگیا تو قسم ساقط ہوگئی اورا گر کہا کہ الل آئی فلاں مجھوا جانو ت دے پھر فلاں مرگیا تو قسم ساقط ہوگئی اورا گر کہا کہ الل آئی فلاں بھر واجو بیٹ کی ہوئی الل میں موت کے بیٹر ایس کا ایس کی بیوی کے غزل کا ہاوراستر دوسری ہورت کو تو جانوں مورت کے بیٹنی جس کا ایر واس کی بیوی کے غزل کا ہاوراستر دوسری ہورت کے کہڑا خرید کر پہن لیا تو جانوں ہو گا ورا گراس کو پہنے کا گیڑا ابھ جاتو جانث میں کہ بیٹنا تو گا پھر فلاں کو کہڑا نہ بیٹنا تو گا تو میٹ کہ ہوگا اورا گر سے نہ بوگا اورا گراس کو پہنے کا گیڑا ابھیجا تو جانث ہوگا اوراگر بینیت کی ہو کہ اپنے ہا تھ سے نہ دوں گا تو خان نہ ہوگا ہے ہم حوط میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ خزنہ پہنوں گا بھرخالص خز کا کیڑا بہنایا ایسا کیڑا کہاس کا تارابریشم یاروئی کا تھااور پود خز کا تھا تو جانث ہوگا:

منتقی میں برروایت ہشام کے امام محکہٌ ہے مروی ہے کہ اگرفتیم کھائی کہ اس کپڑے کی دوقمیص قطع کراؤں گا پھراس کی ایک ہی قمیص قطع کرائی اورسلائی پھرا دھیڑ کر دو ہارہ سلائی تو فر مایا کہ جانث ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ دوقمیص سلاؤں گا تو اس صورت میں جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہاس ہے دوقیص قطع کراؤں گا پھرایک ہی قطع کرا کرسلائی پھرا دھیڑ کراس کی دوسری تراش کی قیص کرائی تو فر مایا کہ حانث نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہے اورا گرا یک قمیص پرقتم کھائی کہاں ہے قباءوسراویل قطع کراؤں گا پھراس ہے قباء قطع کرائی اوراس کو پہنایا نہ پہنا پھراس کی قبا کی سراویل قطع کرائی تو وہ آپی قشم میں ای وقت حانث ہو گیا جب اس نے فقط قمیص ہی قطع کرائی تھی اور زیادات میں لکھا ہے کہ تھم کھائی کہ میراغلام آزاد ہے اگر میں نے اس کپڑے کی قباءسراویل نہ بنائی اوراس کی کچھ نیت نہیں ہے پھراس سب کی فقط قباہی بنا کرسلائی پھر قبا کونقص کر کے اس کی سراویل سلوائی تو حانث نہ ہوگا الا آئکہ اس کی مراویہ ہو کہ پیجیسا موجود ہے اس میں ہے بعض کی قبابعض کی سراویل بناؤں گاتو جانث ہوگا یہ بدائع میں ہے اور اگرفتم کھائی کہ اس قمیص کو نہ پہنوں گا پھراس کوا دھیڑ کر دو بارہ قمیص سلوا کر پہنی تو قد وری نے ذکر کیا کہ حانث ہوگا اور ایسا ہی نوا در میں مذکور ہے اور یمی قباء و جبہ کا حکم ہے اس واسطے کہ سلائی ادھیڑ دینے ہے قباو جبہ کا نامنہیں منتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ ادھیڑی ہوئی قمیص ہے اور اس طرح اگرفتم کھائی کہاس کشتی پرسوار نہ ہوں گا پھروہ تو ڑ دی گئی اور تختے الگ کر دیے گئے پھران تختوں ہے کشتی بنائی گئی اور اس میں وہ سوار ہوا تو نوا در میں مذکور ہے کہوہ حانث ہوگا اور جامع میں مذکور ہے کہ حانث نہ ہوگا اس واسطے کہوہ بعینی وہی قباوقمیص وکشتی نہ ہو جائے گی الانسی ساخت ہے۔اورا گرفتم کھائی کہ بیہ جبہ نہ پہنوں گا اور اس میں حشو<sup>ل</sup> بھرا ہوا ہے پھر اس نے بیہ حشونگلوا کر اس میں دوسراحشو بھرایااوراس کو پہنا تو جانث ہوگا اوراس طرح اگر جبہاستر دار ہے پس اس نے استر نکلواڈ الا استر لگایا پھر پہنا تو جانث ہوگا اں واسطے کہ حشو واستر دورکرنے اور بدلنے ہے جبہ کا نام نہ مٹے گا اور اگرفتنم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سوؤں گا پھر اس میں جو بھراتھا وہ نکال ڈالا اور پھراس پرسویا تو مشائخ نے فر مایا کہوہ جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ جس فراش پرسویا جاتا ہے وہ بدوں حشو کے نہیں موتا بى قال المر جم فلانى عرفهم وامانى عرفنا يكون حانثًا-

كتاب الايمان

اگر معین شقهٔ خزیرِ قشم کھائی که اس کو نه پهنوں گا پھروہ نوچ دی گئی اور کاٹی گئی اور دوسرا شقه کر دی گئی پھر اِس کو پہنا تو جانث نه ہوگا:

اگراس کا تجراؤں گا کہ خواہ صوف ہویاروٹی وغیرہ اس بجراؤ پرسویا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ خالی بجراؤ کوفراش نہیں کہتے ہیں یہ فاوی قاضی خان میں ہے ایک عورت نے قسم کھائی کہ یہ مقنعہ نہ پہنوں گی پجراس سے غازیوں کا نشان بنایا گیا پجرنشان سے الگ کر کے اس عورت کوواپس دیا گیا پجراس نے اس سے مقنعہ بنایا تو وہ جانث ہوگی بیخزانۃ المفتین میں ہے جامع میں مذکور ہے کہ اگر عورت نے قسم کھائی کہ یہ ملحقہ نہ پہنوں گی پجراس کے دونوں جانب ہی دیے گئے اور درع کر دی گئی اور اس کے گریبان اور آستینیں کر دی گئی اور اس کے جہنا تو جانث نہ ہوگی اور اگر اس کی دونوں جانب جوملا کری گئی تھی سیوں تو ڑ دی گئی اور ہر دو آستینیں اور گریبان اس سے نکال ڈالا گیا پجراس نے اس کو پہنا تو جانث ہوگی اس واسطے کہ اہم ملحقہ کسی دوسر سے سب جدید سے نہیں بلکہ اوّل ہی سے قائم بعین تھا پجرعود کر آیا اور یہ بخلاف اس کے ہی کہ ملحقہ قطع کر کے اس کی قیص سلائی گئی پجرسلائی اور ترکیب

لے حشو بھرت وغیرہ جو برہ واستر کے درمیان ہوتا ہے۔ ا۔ ہے مترجم کہتا ہے کہ بیاہلِ عرب کی اصطلاح کے اعتبارے ہے کیکن ہمارے ملک کی اصطلاح میں وہ حانث ہوجائے گا۔ا۔

وغیرہ تو ڑدی گئی اور نکڑے اس طرح جوڑ دیے گئے کہ پھر وہ ملحقہ ہوگئی اور اس کوعورت نے پہنا تو جانث نہ ہوگی قد وری میں ہے کہ اگر معین ایک شقہ خزیرت کم کھائی کہ اس کو نہ پہنوں گا پھر وہ نوج دی گئی اور کائی گئی اور دوسرا شقہ کردی گئی پھراس کو پہنا تو جانث نہ ہوگا اور اگر تسم کھائی کہ اس بساط پر نہ پیٹھوں گا پھراس کی دونوں جانب ملا کر سلائی گئی اور خرج بنائے گئے پھراس پر بیٹھا تو جانث نہ ہوگا اگر بچھرا کے دوخرج کر دیے گئے پھران کی سیون تو ڑکر بساط کر دیا گیا تو اس پر بیٹھا تو جانث بہوگا اگر بچھرا کے دوخرج کر دیا گیا تو اس پر بیٹھا تو جانث نہ ہوگا اگر چھراس پر بولا جاتا ہے اور اس کی سیون تو ڑکر ہمال کے دوخری کیا اور اس کے بیران کی سیون تو ڑکر ہمال کے خرمایا کہ بھراس کے اور اس کے دوخری کر دیا جا تا ہے اور اس کی خود کیا ہے اور ہمال کو دیا ہوگا کہ دوخر کی اور وہ اس کر دیا گو ہمال کو تنہا بساط نہ کر سکتے ہوں اور اگر ہرایک کو دوسرے میں کی دیا اور اس پر بیٹھا تو جانٹ بہوگا اور سے معلی کہ دیا گئی یا بور پایا کری یا فرش وغیرہ ہوگا تو جانٹ نہ ہوگا اور سوائے اس کے کپڑوں کے چھرنہ ہواور اگر اس کے اور زمین کے درمیان چٹائی یا بور پایا کری یا فرش وغیرہ ہوگا تو جانٹ نہ ہوگا اور سے بال کہا گیا اور اس بھونے پر نہ سووں گا پھر اس کے حش دوسرا بچھایا گیا اور اس پر بھیا تو جانٹ نہ ہوگا اور سے بالدائق میں ہے اور اگر تم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سووں گا پھر اس کے حش دوسرا بچھایا گیا اور اس پر ہویا تو جانٹ نہوگا اور یہ بالا بھا گیا ۔ اور اگر تم کھائی کہ اس بچھونے پر نہ سووں گا پھر اس پر چادر پلنگ پوش بچھا دیا گیا تو سونے سے جانٹ ہوگا اور یہ بالا بھا گیا ۔

ا كركسى في فتتم كهائي كهزيورنه يهنول كالجرسوني كى انگوهي يهني تو حانث موگا:

اگرفتم کھائی کداس تخت پر بیاس دکان پر ندبیخوں گایاس جھت پر ندسوؤں گا پھراس کے او پرایک مصلے یا پچھوٹایا فرش بچھا دیا گیا پھراس پر ببیغاتو حانث ہوگا اور تخت پر دوسرا تخت بچھا دیا گیا یا دکان پر دوسری دکان یا جھت پر دوسری جھت بنادی گئی اور اس پر ببیغاتو حانث نہ ہوگا اور اگر کی نے مسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھرسونے کی انگوشی پہنی تو حانث ہوگا اور اگر موتی کی لؤ ئی غیر مرصع پہنی تو صاحبین ؓ کے نز دیک حانث نہ ہوگا اور اگر موتی ہوگا اور امام اعظم ؓ کے نز دیک حانث نہ ہوگا اور اگر وہ مرصع ہوتو بالا تفاق حانث ہوگا اور زبر جدو زمر دکی لڑی غیر مرصع میں بھی ایسا ہی اختلا فیے اور صاحبین کا قول ہمارے عرف دیارے اقرب ہے پس صاحبین ؓ ہی کے قول پر فتو کی دیا جائے گا اس واسطے کہ بدوں مرصع کرنے کے اس نے زیور پہنا ہمارے دیار میں عادت ہے اور اگر فلخال یا وبلوج یا نگن پہنے تو حانث ہوگا خواہ سونے کی ہوں یا چاندی کے بیکا فی میں ہاور اگر خورت نے تسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گی پھر جائے نہوں کی انگوشیوں کی ماخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہواور اگر خورتوں کی انگوشیوں کی ساخت پر بنی ہوئی ہوئی اور نہ پہنوں گا پھر اس نے تکوار محلی یا مفضض پڑکا با ندھا تو حانث نہ ہوگا:

بادشاہوں کا تاج زیورنہیں ہے اور عور توں کا تاج زیورہے اور کنگن اور کنٹھازیورہے بیتمر تاشی میں ہے۔ عورت نے قسم کھائی کہ مکعب نہ پہنوں گی چراس نے لالک پہنا تو کہا گیا ہے کہ اگر لالک کوعرف و عادت میں مکعب بولتے ہیں تو حانث ہونا اس کے ذمہ لازم ہوگا ور نہ ہیں بیچیط میں ہے اور ایک نے قسم کھائی کہ زیور نہ پہنوں گا پھراس نے تلوارمحلی یا مفضض پڑکا با ندھا تو حانث نے ہوگا اور بیسم عور توں کے زیور پر ہوگی بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ درع نہ پہنوں گا اور اس کی پچھنیت نہیں ہے نہ ہوگا اور بیسم عور توں کے زیور پر ہوگی بیفتا و کی قاضی خان میں ہے۔ اگر قسم کھائی کہ درع نہ پہنوں گا اور اس کی پچھنیت نہیں ہے

ا کیونکہ بیچیزیں اس صورت میں بھی زیور کی شم میں نہیں داخل ہوسکتیں ۱ا۔

پھراس نے لو ہے کی درع یاعورت کی درع پہنی تو حانث ہوگا اوراگراس نے ان دونوں میں سے ایک کی نیت کی ہوتو دوسری سے حانث نہ ہوگا یہ ہوگا اور اگراس نے ان دونوں میں سے اوراگرفتم کھائی کہ ہتھیار نہ پہنوں گا پھر تلوار لئکا ئی یا بازو پر کمان یا ڈھال لئکائی تو حانث نہوگا اور مشاکخ نے فر مایا کہ اگر فاری میں فتم کھائی کہ سلاح نہ پیشم تو ان چیز وں سے حانث ہوگا پس اگر لو ہے کی زرہ پہنی تو حانث ہوگا یہ تحیط میں ہے ۔ لباس میں اصل میہ ہے کہ تو ب کا لفظ از ار سے کم کوشامل نہیں ہے وسلاح کا لفظ زرہ وتلوار و کمان کوشامل ہے نہ چھری اور بین ہوئے ہوئے لو ہے کو بی عمایت سے بہت بڑا بے بین ہوئے لو ہے کو بی عمایت ہے واللہ تعالی اعلم متر جم کہتا ہے کہ اس فصل میں اس زبان اردو کی رعایت سے بہت بڑا اختلاف ہوگا یہ سب عربی زبان کے موافق ہو اختلاف ہوگا ہے سب و نعم الو کیل و ھنه گا اور اس کا اصل تھم اس ضعیف کے جزو و مفرد در باب فتم سے واضح ہوگا انشاء اللہ تعالی ھو حسبی و نعم الو کیل و ھنه الاستعمانة والتوفیق۔

نهرخ : ۱

ضرب فتل وغیرہ کی قشم کے بیان میں

قتم کھائی کہا بی بیوی کونہ ماروں گا پھراس کے چٹکی کاٹی یا دانت سے کاٹایا گلا گھونٹ دیایا بال پکڑ کر

کھنچے کہ جس سے کہ اس کواذیت ہوئی تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ اپنی بیوی کونہ ماروں گا پھراس نے اپنا کپڑا جھارا کہ وہ عورت کی آ تکھیں لگا جس سے اس کے در دہواتو فاوی ابواللیٹ میں نہ کورہی کہ وہ حانث نہ ہوگا یہ مجیط میں ہے اورائیک نے اپنی عورت سے کہا کہ ان المہ اضربت حتی المتو کت لاحتیہ دلاتیہ فعیدی تر یعنی عورت ہے کہا کہ اگر میں تھے یہاں تک نہ ماروں کہ تھے ڈال دوں نہ زندہ نہ مردہ وقو میرا غاام آزاد ہے تو اما مابو یوسٹ سے مروی ہے کہ یہ مام اس پر ہوگی کہ اس کو تخت در دناک مارنا مارے پس اگر ایسا کیا تو اپنی قتم میں سچارہ ایک نے قتم کھائی کہ اپنے غلام کوکوڑوں سے یہاں تک ماروں گا کہ مرجائے یافل ہوجائے تو یہ مارنے کا مبالغہ ہے یعنی بہت ماروں گا کہ بہوش ہوجائے یا موت مارے یا دورے یا دہائی دیو تو فاوی قاضی خان میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ یہاں تک اس کو ماروں گا کہ بہوش ہوجائے یا موت مارے یا دورے یا دہائی دیو تو ماروں گا کہ مرجائے تو جب تک مرنہ جائے تب تک تم میں سچا نہ ہوگا یہ خط سرخسی میں ہے اوراگرفتم کھائی کہ اس کو توار سے یہاں تک ماروں گا کہ مرجائے تو جب تک مرنہ جائے تب تک تم میں سچا نہ ہوگا یہ خط اصدیس ہے اور قال المرتر جم پس قسم میں کھوٹا ہوجائے ورنہ سے تک مردہ کے تو جب تک مرنہ جائے تب تک قتم میں سچا نہ ہوگا یہ خط اصدیں ہوگیا اور اگراس کی نیت دھارے مارنے کی قتم میں سچا ہوگیا اور اگراس کی نیت دھارے مارنے کی ہوتو تھی میں سخت تنبی اور اگر اس کی نیت دھارے مارنے کی ہوتو اور اس کی بھوٹا ہوگیا اور اگراس کی نیت دھارے مارنے کی ہوتو اور اس کی بھوٹی اور اگر اس کی نیت دھارے مارنے کی ہوتو

دھارے مارنے پرفتم ہوگی اوراگراس کو نیام ہے مارا تو اپنی قتم میں سچانہ ہوااورا گرنیام کے تلواراس کی دھارے کٹ گیا ہو کہ دھار نکل آئی اوراس کو جس کے مارنے کی قتم کھائی ہے زخمی کیا تو اپنی قتم میں سچا ہو گیا اورا گرفتم کھائی کہ فلاں کو تیر سے نہ ماروں گا پھراس کو تیر کے بینٹ سے مارا تو حانث نہ ہوگا بیز خیرہ میں ہے۔

ا گرکوڑے سے مارنے کی قتم کھائی پھراس کو کپڑے میں لپیٹ کراس سے مارا توقتم میں سیانہ ہوگا:

اگرفتم کھائی کہ میں بچھے کوڑے یا تلوارے نہ ماروں گا پھر اس کوکوڑے یا تلوارے مارا پھر دموئی کیا کہ میں نے اس کوڑے وتلوار کے موائے دوسرے کوڑے کی نیت کی تھی تو قضاءً اس کے قول کی تصدیق ہوگی اس واسطے کہ اس نے وہ معنی سرا دیا ہوگی اس واسطے کہ اس نے وہ معنی سراد ہیں جا ہیں جواس کے کلام ہے نگلتے ہیں اور حقیقت حال اس کی اللہ خروجل کے درمیان ہے کہ وہی عالم الغیب ہے بیع طرخی میں ہے مقتی میں امام میں ہے اس کو مارے غلام مرگیا تو آزاد مرااور نیز امام میں ہے کہ البتہ فلاں کو آخ بچاس مارون گا اوراس کی نیت میں ایک معین کوڑا ہے پھراس کوڑے کے سوائے دوسرے کوڑے ہے پچاس اس کو مارد کے اوروقت گذرگیا تو فر مایا کہ جس کوڑے ہیں میں ایک میں کے اس کو مارد کے اوراس کی نیت بیا اس کے کہ اس کے مارے اپنی قسم ہے نکل گیا اوراس کی نیت باطل ہے بیا محیط میں ہے اوراگر کوڑے ہے مارے کی قسم کھائی پھراس کو کہ جس کوڑے میں کہ اس نے مارا تو قسم میں سیا نہ ہوگا اورائی حال کہ اس جی پچل سے یا اس نیزہ کے پچل سے اس کو نہ ماروں گا پھراس کو کہ ہے پچل اورون کو پھواتو حانث ہوگا اوراگر قسم کھائی کہ فلاں کے بال نہ چھووں گا پھراس نے سرمنڈ ایا اوراس نے سرمنڈ ایا جھواتو حانث ہوگا اوراگر قسم کھائی کہ فلاں کے بال نہ چھووں گا پھراس نے سرمنڈ ایا اوراس نے بھواتو حانث ہوگا اوراگر قسم کھائی کہ فلاں کے بال نہ چھووں گا پھراس نے ہوگا اوراگر میں نے تھے ایک ہمینہ نہ ماراتو میرا غلام آزاد ہے تو جب حانث ہوگا کہ تو میا کہ ان اور میرا کیا ہو ایک اورائو حانث نہ ہوا کہ تم کے وقت ہے برابر ایک مہینہ گذر نے تک بھی اس کو نہ مارے اوراگر اتنی مدت میں کی ساعت اس کو ماراتو حانث نہ ہوا بیشر حاصر کے جانگ نہ ہوا بیشر کی ساعت اس کو ماراتو حانث نہ ہوا بیشر کی جوانہ کو میں ہو ۔

اگراپی بیوی ہے کہا کہ اگر میں نے مجھے آج نہ ماراتو تو طالقہ ہے اور چاہا کہ اس کو مارے ہیں عورت نے کہا کہ اگر تیرا عضو میر ےعضو ہے چھواتو میراغلام آزاد ہے ہیں مرد نے اس کوایک لکڑی ہے مارا بدوں اس کے کہ اپنا ہاتھ عورت کے بدن پر پہنچائے تو دونوں میں کوئی حائث نہ ہواور اگر عورت نے یوں کہا کہ اگر تو نے ججھے ماراتو میراغلام آزاد ہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ عورت نہ کورہ اپنا غلام کسی کے ہاتھ جس پراس کواعتاد ہوفرو خت کرد ہے پھر شو ہراس کوائی روز مارے ہلکی مار پس شو ہر حائث نہ ہوگا اور عورت کی قتم منحل ہوجائے گی مگر بدوں جزاء کے پھر جس کے ہاتھ غلام بیچا ہے اس ہمول لے لے بیظ ہیر سے میں ہے اوراگر کہا کہ اگر نہ مارا میں نے آج کے روز تیر نے فرزند کوز مین پر چی کہ دو ٹکڑے ہوجائے تو ایسا پھرااس کو بمبالغہ مار ماری تو اضح میہ ہم کہ و حائث نہ ہوگا یہ نیا بچ میں ہے اوراکی کے ذور سرے ہے کہا کہ اگر میں نے مجھے نہ ماراتو ایسا مار نے سے پہلے مراکیا تو آخر جز واجزائے اوراس کو نہ ماراتو علام ومملوک آزاد نہ ہوں گا کہ اگر میں نے مجھے نہ ماراتو ایسا مار نے سے پہلے مراکیا تو آخر جز واجزائے حیات میں حائث ہوا اوراگر اپنے غلام ہے کہا کہ اگر میں نے مجھے نہ ماراتو ایسا مار نے سے پہلے مراکیا تو آخر جز واجزائے حیات میں حائث ہوا اوراگر اپنے غلام ہے کہا کہ اگر میں نے مجھے نہ ماراتو ایسا مروں یا درمیان اپنے اور درمیان اس کے کہ

میں مروں تو تو آزاد ہے پھراس کونہ ماراحتی کہ مرگیا تو غلام آزاد نہ ہوگا ایک نے چاہا کہ اپنے فرزندکو مار ہے پس قسم کھائی کہ بھے کواس کے مار نے ہے کوئی مانع نہ ہو پھراس کوایک دو فحیان ماریں تھیں کہ کسی نے اس کو منع کیا حالانکہ وہ اس سے زیادہ مارنا چاہتا تھا تو مشاکخ نے فرمایا کہ وہ حانث ہو گیا یہ فات ہو اس کے کہ اس کی مراد ہہ ہے کہ دل بھر کے اس کو مارنے تک کوئی مانع نہ ہو پس جب بچ میں کسی نے منع کیا تو حانث ہو گیا یہ فاوی قاضی خان میں ہے اور اصل ہہ ہے کہ دتی واسطے انتہائے غایدہ کے ہوتا ہے ہیں جہاں تک ممکن اس معنی پر محمول ہو گابایں طور کہ جواس کے ماقبل ہے وہ قابل امتداد ہواور اس کا مدخول مقصوداور موثر درانتہا مجلوف علیہ ہواور گریہ متعدز موتو حق محمول بلام سبب ہو گا بشر طیکہ ممکن ہو بایں طور کہ انعقاد قسم ایسے دوفعلوں پر ہو کہ ان میں سے ایک اس کی طرف سے اور دوسرا دوسرے کی طرف سے ہوتا کہ ایک فعل صالح جزائے دیگر ہواور اگریہ بھی متعدز ہوتو عطف پر حمل کیا جائے گا اور غایت کے حتم میں دوسرے کی طرف سے ہوتا کہ ایک فعل صالح جزائے دیگر ہواور اگریہ بھی متعدز ہوتو عطف پر حمل کیا جائے گا اور غایت کے حتم میں سے ہو ہونے کے واسطے اس کا وجود شرط ہے بہن اگر قبل غایت کے فعل سے بازر ہاتو حانث ہوااور لام سبب محمول ف سبب ہے اس کا وجود شرط ہے نہ وجود مسبب اور حکم عطف سے یہ ہوئے کہ سبب ہو اس کے متم میں عالم میں ہو۔ وہ مقالے میں ہو جود شرط ہے نہ وجود مسبب اور حکم عطف سے یہ ہوئے کہ ہونے کے واسطے معطوف علی ہوئے میں کہ وہود شرط ہیں ہے۔

كتاب الايمان

قال المترجم يمخصوص بزبان عربي بولم اجد لي مسلكا الى توفيق الالسنة في ذلك الآان يو فقني الله عزوجل فانه تعالٰی خیر موافق و معین ایک نے دوسرے ہے کہا کہا گرمیں نے فلاں کوخبر نہ دی اس کی جوتو نے کیا ہے حتیٰ کہ جھے کو مارے تو میراغلام آزاد ہے پھراس کوخبر دی مگراس نے نہ مارا تو بیا پی قتم میں سچا ہو گیا اوراسی طرح اگر کہا کہا گیرے پاس نہ آیا حتیٰ کہ تو طعام حاشت مجھے کھلائے یا کہا کہ اگر میں نے تختے نہ ماراحتیٰ کہ تو مجھے مارے تو میرا غلام آزاد ہے پھراس کے پاس آیا مگراس نے طعام چاشت نہ کھلایا اس کو مارا مگراس نے اس کو نہ مارا تو بیرحانث نہ نہوا بلکہ تشم میں سچار ہااورا گرکہا کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمت ندکی یہاں تک کہوہ میرا قرضہا داکر دے یا اگر میں نے اس کونہ ماراحتیٰ کہرات داخل ہوجائے یاحتیٰ کہ مجمع ہوجائے یاحتیٰ کہ زید دوگا نہ اداکرئے یاحتیٰ کہ مجھے منع کرئے یاحتیٰ کہ میرا ہاتھ تھک جائے تو ایسا تو ایسی قتم میں سیچے ہونے کی شرط یہ ہے کہ ملازمت و مارنا اس وقت تک پایا جائے کہ جب غایبة کا وجود محقق ہواورا گر غایبة پائی جانے سے پہلے و ہ اس فعل سے باز رہا مثلا ادائے قرضہ سے پہلے اس نے ملازمت یعنی ساتھ ساتھ رہنا چھوڑ دیا امور مذکورہ کے پائے جانے سے پہلے مارنا چھوڑ دیا تو جانث ہوگااورواسطے کہ حتیٰ اس مقام پر غایبۃ کے واسطے ہے کیونکہ ملازمت امرممتد ہے اوراسی طرح ماربطریق تکرار(۱) کے متمد ہوتی ہے اورگراس نے جزاء کی نبیت کی ہوتو دیاں نے اس کے قول کی تصدیق ہوگی مگر قضاء تصدیق نہ ہوگی اس واسطے کہ اس نے مجازی معنی مراد لیے ہیں اور اگر دونوں فعل ایک ہی شخص کی طرف ہے ہوں یا بایں طور کہ کہا کہا گرمیں نہ آیا آج تیرے پاس حتیٰ کہ طعام چاشت تیرے پاس کھاؤں یاحتیٰ کہ بچھے ماروں یا کہاا گرتو آج میرے پاس نہ آیاحتیٰ کہتو میرے پاس طعام چاشت کھائے تو میرا غلام آزاد ہے توقتم میں سیچے ہونے کے واسطے دونوں فعلوں کا پایا جانا شرط ہے یعنی حتیٰ عاطفہ ہو گاحتیٰ کہ اگر اس کے پاس آیا طعام عاشت نہ کھایا پھراس کے بعد بلاتر اخی کے طعام جاشت کھایا تو وہ اپنی قشم میں سچا ہو گیا اور اگر بالکل طعام جاشت نہ کھایا تو وہ حانث ہوااس واسطے کہ کسی غایت پرحمل کرنا متعدز ہے بیکا فی میں ہےاورا گراپنی بیوی ہے کہا کہ ہر بار کہ میں نے تخصے مارا تو تو طالقہ ہے پھراس کی ہتھیلی ہے مارا کہ عورت براس کی انگلیاں متفرق واقع ہوئی ہیں تو وہ عورت ایک ہی بارطالقہ ہوگی اور اگراس کے دونوں

ا بلاتراخی یعنی کچه بھی وقضاور دیری نہ کی ۱۲۔ ا

<sup>(</sup>۱) کررایک بعددوسرے کاا۔

ہاتھوں سے مارا تو دوبارہ طالقہ ہوگی بیمجیط سزنسی میں ہاورا گرکسی نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر میں تجھ سے ملاتی ہوا پس میں نے گھے نہ مارا تو میری بیوی طالقہ ہے پھر غلام کوا بیک میل سے دیکھا یا حجے نہ مارا تو میری بیوی طالقہ ہے پھر غلام کوا بیک میل سے دیکھا یا حجے ت پر دیکھا کہ اس تک پہنچ (انہیں سکتا ہے تو حانث نہ ہوگا یہ فقا و کا کہ کہ اس کو ماروں گا تو دیکھنانز دیک ودور دونوں پر ہے اور مارنا جس وقت جا ہے گا گا گا ہوکہ بغور دیکھنے کے ماروں گا۔ بیمجیط میں ہے۔

زید نے قتم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر رکھا تو میراغلام آزاد ہے پھرغصب کو حالت میں

#### اس کے سریر چیت ماری تو حانث نہ ہوگا:

اگر کہا کہ اگر میں نے بچھے دیکھا پس میں نے بچھے نہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس کودیکھا مگرایی حالت میں ہے کہ بیاری کی وجہ ہے اٹھنے کی طاقت و مار نے کی قوت نہیں رکھتا ہوتو حانث ہوا پیظہیر یہ میں ہے اوراگر زید کی بیوی نے ایک باندی کی بات اس سے جھڑا کیا یعنی تو اس سے وطی کرتا ہے پس زید نے تتم کھائی کہ اگر میں نے اپنا ہاتھ اسکے سر پر کھا تو میرا غلام آزاد ہے پھر غصب کی حالت میں اس کے سر پر چیت ماری تو حانث نہ ہوگا یہ عتابیہ میں ہے اوراگر تتم کھائی کہ اپنے غلام کو ہر حق و باطل پر ماروں گا اوراس کی پچھ نیت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ بیں کہ جب وہ اس سے حق یا باطل کی شکایت کرئے تو اس کو مار سے اوراس مورت میں وجود شکایت کی حالت میں مارنا نہیں لیا جائے گا اوراگر اس نے یہ نیت کی ہوتو اس کی نیت پر ہوگی اوراگر اس نے شکایت کی پس اس کو مارا پھر اس نے اسی بات میں دوبارہ اس سے شکایت کی تو دوبارہ اس پر واجب نہیں ہے کہ اس کو مار بر بوگل میں کہ جہ بار مار نے پر واقع ہوگی اوراگر تم کھائی کہ فلاں کو ہزار بار ماروں گا تو ہے تم بہت بار مار نے پر واقع ہوگی اوراگر تم کھائی کہ فلاں کو ہزار بار ماروں گا تو ہے تم بہت بار مار نے پر واقع ہوگی اوراگر تم کھائی کہ فلاں کو ہزار بار قان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ فلاں کو ماروں گایا فلاں سے کلام کروں گا حالا نکہ فلاں مر چکا ہے پس اگراس کی موت ہے آگاہ نہ ہوا ہوتو امام عظم وامام مجر کے بزد دیک حانث نہ ہوگا اورا گراس کی موت ہے آگاہ ہوا تھا تو اس کی فتم منعقد ہوگی اوراس وقت حانث ہوگا اور سے بھی ہوگی اوراس وقت حانث ہوگا اور ہیں ہے بھی بھی ہوگی ہوتے وارا کیل ہے دوسرے ہے کہا کہ اگر تو نے بچھے مارا اور میں نے بچھے نہیں مارا تو میرا غلام آندا و ہو قتم اس پر ہوگی کہ فتم کھانے والا محلوف علیہ ہے پہلے مارے اورا گراس کے بعد مارنے کی نبیت کی ہوتو دوسرے کے مارتے ہی اس کو مارنے پر تم ہوگی یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ قال المحرج جم ہمارے نزد یک دوم اظہر ہے اورا گرکسی نے دوسرے کے مارتے ہی اس کو مارا تو ان میں ہے سوائے ایک کے اورکوئی آزاد نہ ہوگا اورا گرکہا کہ میرے جس غلام نے بچھے مارا ہے فلاں وہ آزاد ہے پھر سموں نے اس کو مارا تو ان میں ہے سوائے ایک کے اورکوئی آزاد نہ ہوگا اورا گرکہا کہ میرے جس غلام نے بچھے مارا ہے فلاں تو وہ آزاد ہے پھر سموں نے اس کو مارا تو سب آزاد ہوں گے۔ پھر مسئلہ اولی میں جب ان سب میں ایک آزاد ہوا تو ان میں ہے کہ میرے کہ کہ عین کرے اورا گر کہا کہ جس کو کہ مارا تو سب آزاد ہو جا کہ بیار کہا کہ جس کو کہ مارا تو سب آزاد ہو جا کہ کی میں ہے بی وہ آزاد ہے پھر اس نے سب کو مارا تو صاحبین کے خود یک سب آزاد ہوں گے بیشر ہی تعیم جا کہ کہ میں جا میں ہوا ہو جا کہ کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہیں جا کہ خوف علیہ وہ خص جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہی تعیم جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہیں جا کہ خوف علیہ وہ خص جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہی تعیم جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہی تعیم جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہی تعیم جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہی تعیم دیں جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہی تعیم جس کی نہ دو تو رہ کہ کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہی تعیم جس کو مارا تو صاحبین کے سب آزاد ہوں گے بیشر ہی تعیم جس کو مارا تو صاحبین کے سب تو دو تو سے کہ کہ کے سب کی میں کے دور کے کہ کے سب کی کے سب کو کہ کو کے دور کے کہ کی کے کہ کے سب کی کے کہ کو کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کیس کی کی کی کی کے کہ کو کے کو کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کے کہ کی کی کے کو کی کی کی کی کی کی کی ک

<sup>(</sup>۱) پس اس کونه مار ۱۲اـ

قال الهمر جم یوشم بزبان عربی کی صورت میں ہے کہ من ضربته من عبیدی فھو حد ہمارے نزدیک بیاور اوّل کیسال ہی ۔فہ

فافہم ۔

اگر کہا کہا گر مارااس غلام کوکسی نے تو اس کی بیوی طالقہ ہی یعنی کہنے والے کی توبیشم سب پر واقع ہو گی یعنی ایرخود حالف نے مارا تو اس کی بیوی طالقہ ہوگی اورگر کسی نے اس کو مارا تو بھی اس کی بیوی کے طالقہ ہوگی اورا گر کہا کہ اگر میرے اس سرکوکسی نے مارا تو میری بیوی طالقہ ہی تو سوائے اس کے اور کسی آ دمی کے مار نے پرقشم ہوگی زید نے عمر وکو مار نے کا قصد کیا اپس خالد نے اس سے کہا کہا گرتو نے اس کو مارا تو میراغلام آزاد ہے بھراس کے مار نے سے بازرہ پھراس کے بعداس کو مارا تو خالد حانث نہ ہوگا اور بیشم فی الفور مار نے پرواقع ہوگی بیسراجیہ میں ہےا مام محکہ نے فر مایا کہا گرزید نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہا گر مارا میں نے تم دونوں کو الا ایک روزیا الا ایک دن میں یا الا ایک روز کہاس میں میں تم کو ماروں گایا الا روز ہے یا الا بروز ہے تو میرا غلام آزاد ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہان کو جس روز جا ہے مارےخواہ دونوں کواکٹھا مارے یا متفزق پھراگران میں سےایک کو بروز جمعرات مارا اور دوسرے کو ہروز جمعہ تو جانث نہ ہوگا یہاں تک کہ ہروز جمعہ آفتاب غروب ہو جائے اس واسطے کہ اس نے دونوں کو ہروز اشثناء مارا اس واسطے کہ روز اشثناء وہ ہے کہاس دن دونوں کا مار نامجتمع ہو گیا اور اگر آ فتا بغروب نہ ہوا یہاں تک کہاس نےعود کر کے پھر اوّل کو مارا تو حانث نہ ہوگا پھراگراس کے بعدان دونوں کوایک روز میں مارایا دوروز میں مارایا ای کو مارا جس کو بروز جمعہ مارا ہے تو جس وقت مارے اس وقت حانث ہو گا اس واسطے کہ اس نے ان دونوں کوروز اشتناء کے سوائے دوسرے روز مارا کیونکہ اس نے اوّل کو بروز جمعرات اور دوسرے کو بروزسنیچر مارا ہے ہیں دونوں کی مارغیر یوم الاستثناء میں پائی گئی اورا گر دونوں کوایک ہی روز مارا تو اس وجہ ہے کہ مشتنیٰ روز واحد ہے کہ اس میں دونوں کو مارےاوراس نے دونوں کوایک ہےروز مارا پس مشتنیٰ گذرگیا پس اب جواس کے سوائے ایّا م ہیں وہ غیرمشنٹی ہیں اورا گراس کے بعد نہ مارا مگراسی کوجس کو بروز جعرات مارا ہےتو حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ بیہ تحرار نصف شرط کی ہےاور اگر کہا کہ اگر مارا میں نے تم دونوں کوالاً درروز بکہ اس میں تم دونوں کو ماروں گایا الا روز بکہ اس میں تم دونوں کو ماروں گایا الآیومه اضربیکها فیه پس جس دن دونوں کا مارا جانا مجتمع ہووہی دن مشتنیٰ ہےاوروہ حانث نہ ہوگا اور اگر دونوں کودومتفرق دنوں میں مارا تو وہ حانث ہوگا جب کہ دوسرے روز آفتابغروب ہوجائے اورا گراس نے آفتابغروب ہونے ے پہلے اوّل کو پھر دوسرے کو مارا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ یہی روزمشننی ہوگیا اورا گراسی کو مارا جس کواخیر میں مارا ہے تو آفتا ب غروب ہونے پرحانث ہوگا بیشرح جامع کبیرهیسری میں ہےاوراگر کہا کہا گرمیں نے فلال گونل نہ کیا تو میری بیوی طالقہ ہی حالانکہ فلاں مذکور پر چکا ہےاوروہ اس کو جانتا ہے تو اس کی قشم منعقد ہوگی کیونکہ بیم تصور ہے پھر فی الحال حانث ہوگا اس واسطے کہ عادت کے موافق عجر بحقق ہے جیسے مسئلہ صعود السماء۔اگر وہ اس کی موت ہے آگاہ نہ تھا تو امام اعظمٌ وامام محمدٌ کے نز دیک حانث نہ ہوگا جیسے مئلہ نذکورہ میں ہے مگر فرق اس قدر ہے کہ مسئلہ نذکورہ میں دونوں طرح ایک ہی حکم ہے جاہے جانتا ہو کہ کوزہ میں یانی نہیں ہے یا نہ سانتا ہواور یہی سیج ہے بیانی میں ہے۔

۔ اگر دوسرے سے کہا کہا گرمیں نے بچھ کوئل کیا مسجد میں یا میں نے تیرے سرکوزخمی کیا مسجد میں یا میں نے تخصے مارا میں تو میراغلام آزا دہے پھراس کوئل کیا یا سرزخمی کیا یا مارا:

ل کیونکہ وہ اُسی کی ضرب ہے جوا بیک روز قبل واقع ہوئی ہے روزمعین یعنی جمعہ کومراہے پس گویا اس روز اس کا مار نا واقع ہوا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) یعنی ایبامارنا که پھرنگ جائے ۱۲۔

ضرورنہیں دیااور تخصے رنج نہیں دیاتو قولعورت کا قبول ہوگااورشو ہر حانث نہ ہوگااورا گرشو ہرنے کہا کہ میں نے تخصے ضرر نہ پہنچایا یا تخصے رنج نہ پہنچایا تو تو طالقہ ثلث ہے پھرا بیافعل بقصد اس کی ضرررسانی کے کیاتو حانث ہوگیا بیمجیط سرحسی میں ہے۔

ایک نے کہا کہ اگر میں نے تجھے ششم کیا تو میراغلام آزاد ہے پھراس ہے کہا کہ اللہ تجھ میں برکت نہ دے تواس کا غلام
آزاد نہ ہوگا اور گرکہا کہ نہ تو اور نہ تیرے اہل اور نہ تیرا مال تواس کا غلام آزاد ہوجائے گااس واسطے کہ بیششم ہے بیٹ ہیں ہے۔
ایک نے تسم کھائی کہ فیل کو تی بات میں متم نہ کروں گا پھراس ہے کہا کہ خداجانے تونے کیا کیا ہے تو حانث نہ ہوگا اور یہی فتو گ کے ہے۔ ایک نے تسم کھائی کہ فلال کو قذف نہ کروں گا پھراس ہے کہا کہ اور چھنال کے بچیتو اپنی تسم میں جانث نہ ہوگا اور یہی فتو گ کے واسطے مختار ہے اس واسطے کہ ہمارے دیاروز مانہ میں اس کو قذف شار کرتے ہیں۔ اگر قسم کھائی کہ نہ فتد ف کروں گا یا نہ ششم کروں گا کی کو پھر مردے کو قذف کی بیام ردہ کو ششم کیا تو جانث ہوگا یہ قبر علی کہ ہیں ہمرو ہے بہتر ہوں حالا نکہ زید بچوریا شراب خوار ہے اور عمر والوگوں کے بزد یک پر ہیز گاروا یل علم ہے ہوتو قضاء وہ وہ حانث ہوگا یہ تا ہیں ہوگا ہو تا ہوں کہ پالی ہیں آگر ہوں جانواں کو بالی ہوراس کے بعداس کو پایا ہیں آگر اس مال کو کی آ دمی نے نہامال اپنے گھر میں دفن کیا پھراس کو ڈھونڈ ھا تو اپنیا پی قسم کھاگیا کہ میں امل کو کی آدمی نے نہ امال ہوا تا رہا پھراس کے بعداس کو پایا ہیں آگر اس مال کو کی آدمی نے نہ لیا ہو کہ دوبارہ و ہیں رکھ دیا تو جانٹ ہوگا الا آ نکہ اس نے اس کو قل سے بیمراد کی ہو کہ میں نے اس کو تا ہو اس کے بیا اس مال کو کی آدمی کے نواں سے پہلے اس چیز کو دیکھ چیا ہے تو مختار یہ ہوگا الا آنہ کہ اس نے نہا ہوگا ہی نے نواں میں جانی اور دیکھی کے اس جو خال کہ اس کے بیا اس کی کہری میں ہے دور کی ہیں ہے۔

اختیاردینا۱ا۔ ع تبہت زنا کی لگانا۱ا۔

<sup>(</sup>۱) چرائی نبیں ہے ا۔

· کا شتکار یا دکیل <sup>کے</sup> نےقتم کھائی کہ نہ چراؤں گا اور حال ہیہ ہے کہ وہ ما لک باغ انگور کے اور کا شتکار کے درمیان مشترک انگوروں وفوا کہ کواپنے گھرلا نا ہے تو مشائخ نے فر مایا کہا گر کا شتکاریا وکیل جو پچھلا تا ہے وہ کھانے کے واسطےلا تا ہے تو یہ چوری نہیں ہے لیکن جوجبوب (اناج) ہوتے ہیں اگر ان میں ہے کچھ بدین غرض لیا کہ میں اس کو نہ تنہا لے لوں نہ بغرض حفاظت کے رکھا تو پیہ چوری ہےاوراس واسطے کا شتکارووکیل کے اگر کسی اور نے پچھ بطور خفیہ لے لیا تو یہ چوری ہےاورا گر کا شتکارووکیل نے ایسی چیز لے لی کہا گر ما لک اس کو دیکھتا تو اس کو تا وان نہ لیتا بلکہ راضی ہوتا تو بھی یہی تھم ہے کہ سرقہ نہیں ہے جانث نہ ہوگا اور گر ایبا نہ ہوتو حانث ہونا جا ہے ہے بیظہیر بیمیں ہےا یک شخص کا گھوڑ اسرائے ہے غائب ہو گیا پس اس نے کہا کہ اگر بیگھوڑ امیرا لے گئے ہوں تو والله میں یہاں نہیں رہوں گا تو مشائخ نے فر مایا کہتم کھانے والے ہے دریافت کیا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے پس اگر اس نے سراے یا حجرہ یا شہر میں نہ رہنے کی نیت کی ہوتو قبتم اس کی نیت پر ہو گی اوراگر اس نے پچھ نیت نہ کی ہوتو اس کے اس سرائے میں نہ ر ہے پرفتم ہوگی اورا بک عورت کا پسر ہے کہ و وکسی اجنبی کے ساتھ رہتا ہے پس اس عورت سے اس کے شوہر نے کہا کہ اگر تیرا پسر فلاں نام یہاں آ کر ہارےمیل میں ندر ہاتو ہر گا ہ تو اس کو کوئی چیز میرے مال تےلیل بھی دے گی تو تو طالقہ ہے پھراس کا بیٹا آ کر دونوں کے ساتھ ایک سال تک رہا پھر غائب ہو گیا پھرعورت نے کہا کہ میں نے اپنے پسر کو تیرے مال سے پچھے دیا اور تو حانث ہو گیا پس اگر شوہر نے اس کے قول کی تکذیب کی تو قول شوہر کا قبول ہوگا اور گر شوہر نے اس کی تصدیق کی پس اگرعورت نے اس پسر کے آ کران کےمیل میں رہنے ہے پہلے کوئی چیز دی ہے یعنی ب**عد**شم شو ہر کے تو طالقہ ہو جائے گی بیف**تاویٰ قاضی خان می**ں ہے۔ زید نے عمرو کا کپڑا چرالیا کھرزید نے عمروکو درہم دیتے گھرعمرواس کا انکار کر گیا اورقتم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فرمایا کہا گر کیڑازید کے ہاتھ سے جاتار ہاتو بیشک عمروحانث نہ ہوگااورا گرقائم ہو تو میں تہیں کہتا ہوں کہوہ جانث ہوگا:

زید نے عمر و پر دوئی کیا کہ اس نے میرا کپڑا چرالیا ہے پھر عمر و نے زید کا کپڑا لے کر کہا کہ میری ہوی طالقہ ہے کہ میں نے تیرا کپڑا نہیں اُٹھایا ہے تو بعض نے فر مایا کہ اگر عمر و نے اس کا کپڑ انہیں چرایا ہے تو اس کی بیوی طالقہ نہ ہوگی اور بعض نے کہا کہ قضاء میں ہوی طالقہ نہ ہوگی اور بیتول اعتبار ظاہر صورت کے ہے اور اوّل اظہر ہے۔ زید نے عمر وکا کپڑا چرالیا پھر زید نے عمر وکو در ہم ہوگی اور میں کا انکار کی گرا اور تیم کھائی تو فقیہ ابوالقاسم صفار نے فر مایا کہ اگر کپڑا ازید کے ہاتھ سے جاتا رہا تو بیشک عمر و حانث نہ ہوگا اور اگر قائم ہوتو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حانث ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ اگر کپڑا اس کے پاس موجود ہوتو بے شک عمر و حانث ہوگا اور اگر اس کے باتھ سے جاتا رہا ہوتو فقیہ نے جو جو اب دیا ہے اس میں ایک نوع کا اشکال ہے۔ زید نے قشم کھائی کہ عمر و نے میر سے کپڑے چی باتھ کے جاتا رہا ہوتو فقیہ نے جو جو اب دیا ہے اس میں ایک نوع کا اشکال ہے۔ زید نے قشم کھائی کہ عمر و نے میر سے کپڑ اس کا چرایا یا لیک ہی گیڑا اس کا چرایا یا لیک ہی کپڑا اس کا چرایا یا لیک ہی گیڑا اس کے جو جو اب میں ایک دورہ میں تھے کہ تم و نے فقط ایک کپڑا اس کا چرایا یا لیک ہی گیڑا ہو ہوتی آیا پس اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری جیب میں (۴۵) در ہم تھے کہ تم نے جمھ طیس ہے اور ایک میں انہوں نے اس کو ہوش آیا پس اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری جیب میں (۴۵) در ہم تھے کہ تم نے جمھ سے لیے جی پس انہوں نے جس کے لیے جی پس انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری جیب میں (۴۵) در جم تھے کہ تم نے جمھ سے کے لیے جی پس انہوں نے اپنے میں ایک انہوں نے اپنے میں ایک انہوں نے اپنے میں ایک انہوں نے اپنے جی پس ایک انہوں نے اپنے میں ایک انہوں نے در بھی انہوں کی انہوں نے در بھی کہ تھ کہ تم نے جمھ سے کہ کے جی پس انہوں نے در بھی اس کی کہ تم نے در بھی انہوں کے بیں پس انہوں نے در بھی کہ تم نے کہ تم سے کہ بھی کہ تم نے بھی کہ تم نے در بھی کی کہ تم سے کہ کو بی کہ کی کہ تم سے کہ کہ کہ تھی کہ تم سے کہ کی کہ کی کہ کو بھی کہ کہ کو کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ

ا جس کے پاس باغ بٹائی پر ہےوہ کا شکاراور جو مخص کہ مالک کی طرف سے مختار کیا گیا ہےوہ وکیل ہے اا یا تاکہ اس دعویٰ ہے جوزید پر چوری کا رکھتا ہےا نکار کر جائے کیونکہ درا ہم بجائے اس کپڑے کی قیمت کے قرار دے گویا کہ اس نے فروخت کردیا ۱ا۔ سے اس نے نبیس چرایا ہے ۱ا۔ ۔

<sup>(</sup>۱) چرائی نہیں ہے ا۔

انکار کیا لیں وہ قتم کھا گیا اور کہا کہ اگر آج میری جیب میں چالیس و پانچ درہم نہ رہے ہوں (۴۰) غطریفیہ و پانچ عدالی تو میری ہیں جالیس عدالی اور پانچ غطریفیہ سے لیس اس نے مجمل تو ٹھیک کے مگر تفصیل میں خطا کی تو مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگر اس نے تفصیل کوشم میں ملا کر کہا تو حانث ہوگا اور اگر تفصیل کوجدا کر کے کہا ہو و حانث نہ ہوگا اور اگر تفصیل کوجدا کر کے کہا ہو و حانث نہ ہوگا اور اگر اس کی جیب میں عدالی و غطارفہ ہوں کہ اگر عدالی کی قیمت غطارفہ میں ملائی جائے تو چالیس غطارفہ ہوں لیس اس نے جمع کر کے کہا کہا کہ اگر اس نے جمع کر کے کہا کہا کہ اگر میری جیب میں چالیس غطر یفی نہ رہے ہوں اسٹے غطر یفی اور اسٹے عدالی یعنی جملہ تعداد ٹھیک بیان کی اور تفصیل میں خطا کی تو میری ہوی طالقہ ہوتو مشائخ نے فرمایا کہ اگر اس نے بعینہ غطارفہ مراد لیے تو حانث ہوگا خواہ تفصیل ٹھیک بیان کی ہو یا خطا کی تو میری ہو یا جدایہ فان میں ہے۔

@: \\

تقاضائے دراہم میں قتم کھانے کے بیان میں

اگر کسی نے قسم کھائی کہ فلاں سے اپنا حق لے لوں گایا فلاں سے اپنا حق قبض کرلوں گا پھر خود لے لیایا اس کے وکیل نے
لیا تو اپنی قسم میں سچا ہو گیااوراگراس نے بیمراد لی ہو کہ خود اپنے آپ ہی ایسا کروں گا تو قضاء تکو دیانۂ اس کی تصدیق ہوگی او
راسی طرح اگر فلاں مذکور کے وکیل سے اپنا حق لے لیا تو بھی قسم میں سچار ہا اور اسی طرح اگر ایسے شخص سے لے لیا جس نے مدیوں
کے حکم سے اس مال کی کفالت کر کی تھی یا ایسے محق سے لیا جس نے مدیوں کے حوالہ کرنے سے اتر ان قبول کر کی تھی تو بھی قسم
میں سچار ہائی یہ ذخیر و میں ہے اور اگر کسی محف سے بغیر حکم مطلوب وصول کیا یا بکفالت یا حوالہ بغیر حکم مطلوب تھا تو وہ اپنی قسم میں حانث

ے حقیقت میں درہم غطر یفی تنصے ندان کی قیمت مجموعہ ۱۱۔ ۲ فقع کھائی کہ فلاں سے اپناحق لے لوں گااورا گر فلاں سے اپناحق نہ لے لوں تو میری بیوی طالقہ ہے پس اس کے وکیل نے وصول کرلیا پھراُس نے دعویٰ کیا کہ میری بیوی طالقہ ہوگئی کیونکہ میری مرادبیتھی کہ خود لے لوں تو قضا پتصدیق ہوگ ۱۱۔ سے کیونکہ اُٹرائی ہے بھی ایک گونہ حق کالینا ٹابت ہوا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) بشرطیکه متاع مسروق دی در ہم کی یازیادہ ہواا۔

ہوگا اور مشائ نے فر مایا کہ اگرائے قرضہ کے عوض مطلوب ہے ایک غلام بطور بچ فاسد کے فرید کر کے اس پر قرضہ کرلیا پس اگر اس کی قیمت ای قدر ہوجس قدر تق ہوتا وہ اپنے قرضہ کا وصول پانے والا ہوگا اور حائث نہ ہوگا اور اگر پورا نہ ہوتو حائٹ ہوگا اور اگر حالف نے اپنے تق کے شان ہوگا اور اگر حالف نے اپنے تق کے شان کا مال غصب کرلیا تو بھی تھی ہوگیا اور ای طرح اگر اس کے ونا نیر یا متاع عروض تلف کر کے تو بھی بھی تھم ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر طالب (۱) نے قسم میں سچا ہوگیا اور اوصول (۱) کرلوں گا اور کوئی وقت (۱) ہم بیس مقرر کیا پھر مملوب کو اپنے تق ہری کردیا تو بھی ہوگی اور حائث ہوگیا اور اگر اس کے واسطے کوئی وقت مقرر کردیا ہو پھر قبل وقت کے مطلوب کو مال ہے ہوگی اور حائم میں جانہ ہوگی اور حائم میں ہوگیا اور ایا م محمد کا قول ہے اور اگر اپنا قرضہ وصول کرلیا کہ پھر اس کوزیورف یا نہرہ وپایا تو اس سے قبنہ کرنا محقق ہوا اور اپنی قسم میں جا ہوگیا خواہ لینے والے نے اپنے کی قسم کھائی ہویا و پی گھراس کوزیورف یا نہرہ وپایا تو اس کے قبنہ کرنا گھراس کوزیورف یا نہرہ وپایا تو اس کے قبنہ کرنا گھراس کوزیورف یا تو اس کو ایک کردیا یا کہ کی تو مطلوب کو بال کے بایا تو بھی وہ اپنی کو تم کردی گئر الے کہ کراس کووالی کردیا پاکھی کی خدر میں اس کو تو کہ کوئی کپڑ الے کہ بھراس میں عیب پاکراس کو والد کردیا گور کردیا ور خالد نے عمرو سے وصول کیا تو زید جائے اس کوبھی نہ کروں گا گھرزید نے خالد کوبھی کی تو میں ہو تو اس کوبھی ہو گا اور علے بذا اگر کسی نے مدیوں سے وصول کیا تو خانٹ نہ ہوگا اور اسطے کہ خالداس کا ویک کیا تو حائث نہ ہوگا اور بھی ہو اس کے دکھی ہو وصول کیا تو حائث نہ ہوگا اور مطلح بذا اگر کسی نے مدیوں سے دوسول کرنے کا وکیل کردیا گھر تھر خالداس کا ویکن کے دوسول کیا تو حائث نہ ہوگا اور مطلح بذا اگر کسی ہو تو تو بھر خانٹ ہوجا تے میچھ میں ہے۔

اصل میں فرمایا ہے کہ اگرفتم کھائی کہ اپنے قرض دارہ عبدانہ ہوگا یہاں تک کہ جو پچھ میرااس پر ہے اس ہے وصول کر لوں پچر قرض داراس ساتھ ہے بطاگ گیا حالا نکہ بداس کے ساتھ ہے جدانہ ہو گا تا تو وہ حانث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اپنے قرض دارہ ہوں گا اور ہاتی مسئلہ بحالہ رہ ہو حانث ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ اپنے قرض دارہ جدانہ ہوں گا میہاں تک کہ جو پچھ میرااس پر ہے اس ہے وصول کرلوں پھرا لی جگہ او نے نیچ بیٹھا کہ اس کود یکھتار ہاتا کہ اس کے ہاتھ ہے گم نہ ہو جائے اور اس کے ماہونے والا نہ ہوگا اگر ان کے درمیان میں کوئی سترہ یا مجد کا کوئی عمود حائل ہوگیا تو بھی اس ہو بعال ہوا ہوئے دو الا نہ ہوگا اور اس طرح اگر دونوں میں سے ایک مجد کے اندر بیٹھا اور دوسرام بحد سے باہر اور دوروازہ مسجد کا کھلا ہوا ہے کہ اس کو دو کھتا ہے تو اس سے جدا ہونے والا نہ ہوااور اگر بیٹھا ہوتو بھی موتو بھی ہوتو بھی ہوتو بھی میں حانہ نہ ہوگا اور اس کے درمیان دروازہ بند ہوا اور اگر خلاب ہوا کہ ہوا ور حائل ہوتو بھی بہی تھم اس کو بیٹھا ہوتو بھی بہی تھم میں حانث نہ ہوگا اور اگر خسویا اور خلاب ہوا پھر وہ چلا اور طالب اس کے ساتھ نہ گیا اور باوجود امکان کے اس کو منع نہ کیا تو اپنی تسم میں حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کی دارے جدانہ ہوگا میہاں تک کہ اس کے مانع کو مولوب بھاگ کہ اس کے ساتھ کہ کیا تو اپنی قسم میں حانث نہ ہوگا اور اگر قسم کی کہ دارے جدانہ ہوگا یہاں تک کہ اس سے اپنا کل حق وصول کرلوں پھر اس سے رہن یا گفیل لے لیا اور جدا ہوگیا تو حانث ہوا اگر قسم کی کہ دارے حدانہ ہونے کے تلف ہوگیا اور اس کی قیت مش قرضہ کیا تھا تھا کہ در سے تلف ہوگیا اور اس کی قیت مش قرضہ کے اس سے رہن یا گفیل لے لیا اور جدا ہوگیا تو حانث ہوا الآت تکہ رہن قبل جدانہ ہونے کے تلف ہوگیا اور اس کی قیت مش قرضہ کے اس سے رہن یا گفیل لے لیا اور جدا ہوگیا تو حانث ہوا الآت تکہ رہن قبل جدا نہ ہوگیا ہوگیا ہوگیا اور اس کی قیت مشل قرضہ کے اس سے رہن یا گفیل ہوا گو اور ہوگیا ہوا گھر کو سے کہ تو کہ کوئیل کوئی گھر کوئیل کے تو کی کھر کے تو کیا کہ کوئیل کی کھر کے تو کی کھر کے تو کہ کھر کے تو کی کھر کے تو کی کھر کے تو کی کھر کے تو کھ

ل اسباب وسامان وغيره جونفته كےعلاوہ ہو ١٢\_

<sup>(</sup>۱) قرض خواه وغیره ۱۲ (۲) اپناحق ۱۲ (۳) که فلال روزیاماه یاسال ۱۲ (۴) جب بیوونت آئے گا ۱۲ ا

یازیادہ ہے توالیم صورت میں جانث نہ ہوگا بیدذ خیرہ میں ہے۔

زید نے عمرو سے کہا کہ واللہ تیرا مال تخصے نہ دوں گا یہاں تک کہ مجھ پر کوئی قاضی حکم کرے پھرایک وکیل کیا جس نے عمرو سے خصومت بحضور قاضی کی:

كتاب الايمان

ا یک اپنے مدیوں کے درواز ہ پر آیا اورتشم کھائی کہ یہاں ہے نہ جاؤں گا یہاں تک کداس ہے اپناحق لےلوں پھر مدیوں نے آگراس کواس مقام ہے دورکر دیا پھراپناحق لینے ہے پہلےخود چلا گیا تو بعض نے فر مایا کہ حانث ہو گااوربعض نے فر مایا کہ اگر اس کو دور کر دیابایں طور کہ و ہ اپنے قدم ہے نہیں چلا اور دوسری جگہ جاپڑا پھرخود چلا گیا تو جانث نہ ہوگا بیظہیریہ میں ہے اورا گرقرض دار نے قتم کھائی کہ قرض خواہ کواس کاحق دے دوں گا پھر دوسرے کوادا کردینے کا حکم دیا ۔ یا قرض خواہ کواتر ائی کر دی اور اس نے وصول کرلیا تو بیا پی قشم میں سچا ہو گیا اور اگر مدیوں کی طرف ہے کسی نے براہ احسان ادا کردیا تو وہ اپنی قشم میں سچانہ ہو گا اور اگر اس نے بینیت کی ہو کہ بیامرخو دانینے ہاتھ ہے کروں گاتو دیاہۃ وقضاءًاس کے قول کی تصدیق ہوگی اورا گرمطلوب نے قتم کھائی ہو کہ اس کواس کاحق نہ دوں گا پھران صورتوں میں ہے کسی صورت ہے اس کودیا تو جانث ہوااورا گراس نے بیزنیت کی ہو کہا ہے ہاتھوں نہ دوں گا تو قضاءً اس کی تصدیق نہ ہو گی بیدذ خیرہ میں ہے۔ زید نے عمرو ہے کہا کہ واللہ تیرا مال تخصے نہ دوں گا یہاں تک کہ مجھ پر کوئی قاضی حکم کرے پھرایک وکیل کیا جس نے عمرو ہے خصومت بحضور قاضی کی اور قاضی نے وکیل پرادائی کا حکم دے دیا تو پیچکم زید پر ہو گاختیٰ کہ بعداس کے اداکرنے ہے جانث نہ ہو گا اورا یک مخص نے اپنے قرض داریے کہا کہ واللہ بچھ سے جدانہ ہوں گا یہاں تک کہ تجھ سے اپناحق وصول کرلوں گا پھر اس نے اپنے قرض دار سے بعوض اس قر ضہ کے قبل جدا ہونے کے ایک غلام خریدااور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہاس سے جدا ہو گیا تو امام محدٌ نے فر مایا کہ جو عالم اس کوالیی صورت میں حانث نہیں قرار ویتا ہے کہ جب قبل جدا ہونے کے اس کوقر ضہ ہبہ کیا اور مدیوں نے قبول کیا پھراس ہے جدا ہو گیا ہے تو وہ اس صورت میں بھی اس کو حانث نہیں قرار دے گا اوریبی امام اعظم کا قول ہےاور جواس کوصورت ہبدند کورہ میں جانث قرار دیتا ہے اس کے نز دیک اس صورت میں بھی جانث ہوگا اور بیامام ابو یوسٹ کا قول ہےاور بیاس وقت ہے کہ بیچ پر قبضہ کرنے سے پہلے اس سے جدا ہو گیااورا گر جدا نہ ہوا یہاں تک کہ غلام بائع کے پاس مرگیا پھراس ہےجدا ہوگیا تو جانث ہوگیااوراگر مدیوں نے کسی دوسرے کا غلام اس کے ہاتھ بعوض اس کے قرضہ کے فروخت کیااوراس نے غلام پر قبضه کرلیا پھر جدا ہو گیا پھر غلام مذکور کے مولی نے اپنااستحقاق ثابت کر کے لے گیااور بیچ کی اجاز ت نے دی تو حانث نہ ہوگا اورا گرمدیوں نے اس کے ہاتھ اپناغلام فروخت کیابدیں شرط کہ بائع کواس بیع میں خیار ہے۔' ا گرفتم کھائی کہ زید کے حق سے وہار رکھوں گا اور اس کی چھے نبیت نہیں ہے تو جا ہیے کہ جس وقت ق کھائی ہےاسی وقت اس کوا دا کر دے:

عالف نے مبیع پر قبطنہ کرلیا پھر جدا ہو گیا تو عانث ہو گیا اورا گرفر ضہ کی عورت پر ہو پس قسم کھائی کہ اس ہے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ اس سے اپنا قرضہ پر جواس کاعورت نہ کورہ پر آتا ہے نکاح کرلیا تو اپنا قرضہ بر جواس کاعورت نہ کورہ پر آتا ہے نکاح کرلیا تو اپنا قرضہ بر پایا اورا گرمدیوں نے جو قرضہ اس پر آتا ہے اس کے عوض طالب کے ہاتھ غلام یا باندی فروخت کی پھر ہمیع نہ کورام ولدیا مکاتب یا مد برنگی یا کسی دوسرے کی ام ولدیا مدبرنگی پھر طالب نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد مدیوں کا ساتھ جھوڑ اتو حالف یعنی

طالب نہ کور جانث نہ ہوگا اور اگر طالب نے ہزار درہم یعنی سب جو پھے قرضہ تھا مطلوب کو ہیہ کردیے پس مطلوب نے اس کو قبول کر لیا یا طالب کو کسی اور پر اتر ادیا اور طالب نے مطلوب اول کرری کہ جو پھے اس پر ہے وہ میرے اس قرض خواہ کو دے دے یا مطلوب نے طالب کو کسی اور پر اتر ادیا اور طالب نے مطلوب اول کو ہری کر دیا پھر طالب اس سے جدا ہوگیا تو ان سب صورتوں میں حالف حانث نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اگرفتم کھائی کہ زید کے قت سے نہ بارر کھوں گا اور اس کی پھی نیت نہیں ہے تو چا ہے کہ جس وقت قسم کھائی ہے اس وقت اس کوا داکر دے اور بیر مراد ہے کہ اس وقت سے دینے میں مشغول ہوجائے تی کہ اگرفتم سے فارغ ہوتے ہے اس کا میں مشغول نہ ہوتو حانث ہوجائے گو خواہ طالب نے اس سے مانگا ہویا نہ مانگا ہواور اگر بیزیت کی ہو کہ فلال کے ہوتے ہے اس کا میں مشغول نہ ہوتو حانٹ نہ ہوجائے گا تو اس کی نیت کے موافق ہوگا اور اگر مطلوب نے طالب سے صاب کر کے جو کہ اس کا اس کے پاس تھا سب اداکر دیا اور طالب نے سب وصول بانے کا اقر ارکیا پھر چندروز بعد اس سے ملا اور کہا کہ میرا تیرے پاس اتنا اتنا فلاں جہت سے اور باتی رہا ہے پس مطلوب کو بھی یہ دیموا حالا نکہ حساب کے وقت دونوں بھول گئے تھے پس اگر میں دیا تاتی فلاں جہت سے اور باتی رہا ہے پس مطلوب کو بھی یہ دیموا حالا نکہ حساب کے وقت دونوں بھول گئے تھے پس اگر دیا تو حانث نہ ہوگا یہ خواہ واراگر اس نے اپنی عمر مران ہی تو اس کی نیت پر تم ہوگی بیا تھی ہی ہیں ہو ۔

قسم کھائی کہ اس کواؤل ماہ میں اواکر دوں گا پھر چاند کے پہلے آو۔ کے اندراواکر دیا تو سچار ہاور نہ حانث ہوگا اوراگر قسم کھائی کہ اس کوس ماہ اور کردوں گایا جب چاند نظے گا تو وہ چاندرات اوراس کے تمام دن میں اواکر دوں گایا جب چاند نظے گا تو وہ چاندرات اوراس کے تمام دن میں اواکر دی چیں حانث نہ ہوگا اوراگر من کھائی کہ اس کا حق وقت صلوۃ ظہر میں اواکروں گا تو بعدر طهر کا تمام وقت ہے اوراگر تسم کھائی کہ اس کا حق جب ظہر کی نماز پڑھوں گا اوراکر دوں گا تو پوراوقت ظہر میں اواکروں گا تو معتبر ظہر کا تمام وقت ہے اوراگر تسم کھائی کہ اس کا حق جب ظہر کی نماز پڑھوں گا اواکر دوں گا تو پوراوقت ظہر میں اواکروں گا تو معتبر ظہر کا تمام وقت ہے اوراگر تسم کھائی کہ اس کا حق جب ظہر کی نماز پڑھوں گا اوراکر دوں گا تھراس ہے پہلے دے دیایا طالب نے اس کو بری کر دیایا طالب نے اس کو بری کر دیایا طالب مرگیا تو اہا م اعظم وامام محمد کے نزد کے تسم ساقط ہوگئی اوراگر مطلوب مرگیا تو بالا جماع حانث نہ ہوگا اوراکر واس کا طرح کہ اوراکر ہوگا اوراکر واس کا مال اواکر دوں گا جب نماز پیشیں پڑھوں تو اس کو ظہر کے آخر وقت تک اواکر نے کا اختیار ہے بیاقاوی قاضی خان میں ہے اوراگر کہا کہ وقت کہ اوراکر کہا کہ وقت کہ اوراکر کہا کہ وقت الصحوہ تو تبییض آ قیاب اواکر تھیں ہے اوراگر کہا کہ وقت کو صدی تا تبییض آ قیاب اواکر سکتا ہے اوراگر کہا کہ وقت تک اواکر وی کا خیاں کا قرضہ کیا اوال اور کی گھراس میں ہے اور اگر کہا کہ وقت کے اوراکر وی گا چیوائی کہ اس کا قرضہ کیا الی اور ان کی گھراس میں ہے اور کی خیاں اوالے نہ نہیں ہوتا ہے بید چیرکر دری میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہواللہ جو پچھ میرا بچھ پر ہے آج قبض نہ کروں گا پھر حالف نے مطلوب کی باندی ہے اسی مال پر اس روز نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگر مطلوب کے سرمیں زخم شجہ موضحہ کردیا جس میں قصاص واجب ہے اور اس

<sup>،</sup> پہلی تاریخ سے پندرہویں تاریخ تک کسی تاریخ میں ادا کر دیا ۱۳۔ ع کیونکہ پندرہویں کا اوّل ماہ میں اورسولہویں کا آخر ماہ میں شار ہوتا ہے ۱۳۔ ع گردہ آفتاب صاف سفید ہوجائے یعنی جس وقت نماز بلا کراہت جائز ہوتی ہے ۱ا۔ سے عندالاطلاق کل مراد ہوتا ہے ۱۴۔

ے اس مال پر صلح کرلی تو بیقصاص <sup>(۱)</sup>ہو جائے گا اور وہ حانث نہ ہوگا بیمجیط سزھسی میں ہے۔امام محکہ ؓنے فر مایا کہ اگر اپنے قرض دار ے جس پر سو درہم آتے ہیں کہا کہ اگر میں نے آج تجھ ہے بیقر ضہ درہم و دن درہم کی کر کے لیا تو میرا غلام آزاد ہے پھراس ہے بچاس درہم لے لیےاور ہاقی نہلیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا تو حانث نہ ہوگا جیسے پورے سودرہم ایکبار گی لینے میں حانث نہ ہوگا روز اوّل اگراس سے بچاس درہم لے لیے اور ہاتی بچاس آخر روز لیے تو حانث ہوگا۔ اگر اس نے دراہم مقبوضہ میں زیوف کی یا نبہرہ پائے ہوں تو حانث ہونا بحالہ ہاتی رہے گا دور نہ ہو گا خواہ اس نے واپس کر کے بدل لیے ہوں یا نہ واپس کیے اور بدل لیے ہوں یا واپس کیےاور بدلے میں نہ لیے ہوں اور ای طرح اگر ان درہموں کومستقہ پایا یعنی کسی اور نے ان پراپنا استحقاق ثابت کیا تو بھی یمی تھم ہےاورا گریپدرہم ستوقتہ یارصاص ہوں اوراس نے اسی روز واپس کر کے بدل لیے تو بدل لینے کے وقت حانث ہوگا اورا گر اس نے بدل نہ لیے ہوں تو جانث نہ ہوگا۔اگرفتم کھائی کہ میرا غلام آ زاد ہے اگر میں نے جھھ ہے آج کے روز ان سو در ہموں میں ہے کوئی درم لیا پھراس روزاس ہے بچاس درہم کیے تو لینے کے وقت حانث ہوگا اور بیاستحسان ہے اورا گراس نے اس روز کچھ نہ لیا تو جانث نہ ہوگا اورا گرکوئی وفت قتم میں بیان نہ کیا یعنی قتم کومطلق رکھا ہایں طور کہ میر اغلام آزاد ہے اگر میں نے ہسو در ہم قرضہ میں ے بچھ سے درہم ودن ک<sup>ے</sup> درہم کر کے لیا پھراس ہے پچاس درم وصول کر لیے تو لیتے ہیجا نث ہو گا اور اگر کہا کہ اگر میں نے قبضہ کیا درہم ودن درہم کر کے تو میراغلام آزاد ہے پس قرض دار نے اس کے واسطے پچاس درہم وزن کر دیے اوراس کو دیے پھرای مجلس میں اس کے واسطے اور بچاس درہم وزن کر کے دیے تو استحسا ناحانث نہ ہوگا تا وقتیکہ وزن کرنے کے کام میں مشغول ہے اوراگر باقی وزن کرنے سے پہلے وہ کسی اور کام میں مشغول ہو گیا تو جانث ہوگا اور یہی استحسان ہمارے علائے ثلثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اگر کہا کہ واللہ جومیرا بچھ پر ہے نہلوں گا الّا ایک بار میں یا الّا ایک د فعہ میں پھراس کے واسطےایک ایک درہم کر کے وزن کیا اور ہر ایک درہم کے وزن سے فارغ ہوکراس کودیتا گیا تو حانث نہ ہوگا اورا گروہ اس مجلس میں سوائے وزن کے اور کا م میں درمیان میں مشغول ہو گیا تو جانث ہوگا بیشرح جامع کبیر هیسری میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے اپنے اس مال پر جومیرا فلاں پر ہے پچھ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اتو وہ مساکین پرصد قد ہے بین تمام وہ مال جوفلاں پر ہے پھراس نے دس درہم میں ہے نو درہم (۲) پر قضہ کر کے اس کو کسی کو ہیہ کر دیا پھراس نے باقی درہم پر قضہ گیا تو باقی درہم کا صدقہ کر دینا اس پر واجب ہوگا اور اس طرح آگر کہا کہ آگر میں نے قبض نہ کیا جومیرا مال چھ پر ہے تو بھی اس صورت میں بہی حکم ہے اور آگر بیل کہا کہ آگر میں نے قبض نہ کیے وہ دراہم جومیر ہے تچھ پر بین تو وہ مسکنوں پرصد قد میں پھران کے عوض درہم یا کوئی اسباب پر قبضہ کیا یعنی بطور وصول حق کے تو جانت نہ ہوگا اور جو اس نے ہیہ کیا ہے اس کے مثل کا ضامن ہوگا پس مال صان کوئی اسباب پر قبضہ کیا بعنی بھور وصول حق کے تو جانت نہ ہوگا اور جو اس نے ہیہ کیا ہے اس کے مثل کا ضامن ہوگا پس مال صان کوئی ہیں ہے تو اپنی سے تو اپنی سے میں جا دراگر کہا کہ ان میراغلام آزاد ہے پھر اس سے ان دراہم کے عوض اسباب یا دینارقبض کے تو اپنی سم میں جانت ہوا یہ کوئی چیز اپنی جنس حق کے خلاف قبض کی خواہ ایس چیز وں میں سے ہے کہ وزن کر کے نہ لے لوں تو میراغلام آزاد ہے پھر اس نے کوئی چیز اپنی جنس حق کے خلاف قبض کی خواہ ایس کی جیز اس واسطے کہ جب اس نے خلاف قبض کی خواہ ایس کی جیز وں میں سے ہے کہ وزن کی جاتی ہے یا نہیں تو دہ اپنی میں سے نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس نے خلاف قبض کی خواہ ایس کی جیز وں میں سے ہوئی ہیں جاتی ہوئی سے یا نہیں تو دہ اپنی سے خلال فی قبل کی خواہ ایس کی جیز وں میں سے ہوئی ہیں جاتی ہوئی ہیں سے نہ ہوگا اس واسطے کہ جب اس نے

لے تولہ درہم دوں درہم یعنی پکھ درہم لئے اور پکھاس وقت نہ لئے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے لیا وجہ ایرادللطظہ ظاہر علی الفطن ۱۲۔ س جن کو ہمارے عرف میں کھوٹے کہتے ہیں ۱۲۔ س تھوڑا تھوڑا کر کے ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) زخم كے بدلے زخم ۱۲ (۲) نودر بم جوبد كرد يے تص۱۱۔

فلال كى قيدلگائى تؤعموم لفظ كا اعتبارسا قط بهوا پس داجع بجانب اخص الخصوص بهوا كه وه فبض عين حق ہے اوراسي طرح اگر كہا كه اگر قبض نہ کیامیں نے اپنا مال جو تجھ پر ہے تھیلی میں تو میراغلام آزاد ہے پھر مدیوں نے اس کو بجائے درہم کے دیناریا اسباب ادا کیا تو حالف حانث ہوگا کیونکہ جب عموم لفظ باطل ہواتو راجع بجانب قبض عین العق ہوا جیسا کہ ہم نے ذکر کردیا ہےاوراگراس نے وزن سے اپنا بھر پور قرضہ وصول کر لینا مرادلیا ہوتو فیما بینه و بین الله تعالی اس کی تصدیق ہوگی مگر قضاء تضدیق نہ ہوگی بیہ شرح جامع صغیر قاضی خان میں ہےاورا گر کہا کہا گر میں نے تجھ سے قبض نہ کیے دراہم بطریق اداے اس مال کے جومیر انجھ پر ہے تو میراغلام آزاد ہے پھرمطلوب نے طالب سے ایک درہم قرض لیا اوراس کو قرضہ میں ادا کیا پھر دوبارہ اس سے قرض لیا اورا دا کیا اس طرح برابرایک ہی درہم کو قرض لے کراوا کرتا گیا یہاں تک کہاس کے کل درہم اس ایک درہم کے قرضہ لے کر دینے سے پورے ا داکر دیے تو طالب جانث ہوااور اگر اس نے تین درہم قرض لے کروہ طالب کواس کے قرض سابق میں ا دا کیے پھر دوبارہ ۳ سہ بارہ اسی طرح انہیں تین درہموں کوقرض لے کرا دا کرتا گیا یہاں تک کہاس کا سب قر ضہ سابق ا دا کردیا تو طالب اپنی قتم میں سچا<sup>ل</sup>ے ر ہا۔اگرفتم کھائی کہ زید پر جومیرا مال ہے وزن کر کے لےلوں گا پھر زید نے اس کوبغیر وزن کیے ہوئے دیے دیا اوراس سے لے لیا<sup>(۱)</sup> تو جانث ہوااوراگروکیل قرض خواہ نے وزن کر کے لیا تو قرض خواہ سچار ہااوراسی طرح اگر قرض دار نے قشم کھائی کہ مجھ پر جو اس کا ہے وزن کر کے دے دوں گا پھر قرض دار کے وکیل نے وزن کر کے دے دیا تو و ہ اپنی قشم میں سچار ہااوراس طرح اگر طالب و مطلوب دونوں نے اسی طرح قتم کھائی جیسے ہم نے بیان کیا ہے پھر ہرا یک نے اس کام کے واسطے جس پرقتم کھائی ہے وکیل کیا تو وکیل کافعل مثل ان کےخودفعل کے ہوگا اور اس طرح اگر ہرا یک نے قبل قتم کے وکیل کیا ہو پھر ہرا یک کے وکیل نے بعدا پے موکلوں کی قتم کے موافق قتم کے کیا تو ہرا یک کی قتم پوری ہوگئی اس واسطے کہتو کیل ہرا یک کی طرف فعل متدام ہے پس بعدقتم کے اس کی استدامت ہرایک ہے بمنز لہاس کے ہے کہ بعدقتم کے از سرنو وکیل کیا بیسب آخر جامع میں مذکورہ ہےاور بیدمسئلہ بعض کے قول کا موید ہےاور قول بعض بیہ ہے کہا گر قرض خواہ نے کسی کووکیل کیا کہ زید ہے میرا قر ضابض کر لے پھرفتم کھائی کہاس قر ضہ کوبض <sup>(۲)</sup> نہ کروں گا پھراس کی قتم کے بعدوکیل نے اِس پر قبضہ کیا تو چاہیے کہ حالف اپنی قتم میں حانث ہو جائے اور وجہ تا ئیدیہ ہے کہ تو کیل فعل متدام ہے ہیں بعدتتم کے گویا جدیدتو کیل بقیضہ ہوئی اورفعل وکیل مثل اس کے فعل کے ہے ہیں گویا اس نے قبضہ کیااور حانث موا كذا في المحيط ووجه النّا ئيد مين المتر جم \_

قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ میں نے تیرامال کل کے روز ادانہ کیا تو میراغلام آزاد ہے پھر قرض خواہ غائب ہو گیا تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا قرض قاضی کودے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا:

قرض دار نے اپنے قرض خواہ ہے کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پنجشنبہ تک ادا کر دوں گا پھر ادانہ کیا یہاں تک کہ روز پنجشنبہ کی فجر طلوع ہوگئ تو اپنی قشم میں حانث ہوااس واسطے کہ اس نے پنجشنبہ کو غایت قرار دیا ہے اور غایت اس میں داخل نہیں ہوتی ہے جس کی غایت قرار دی گئ ہے جبکہ غایت اخراج نہ ہواورا گر کہا کہ واللہ تیرا قرضہ پانچ روز تک ادا کر دوں گا تو جب تک (") پانچویں روز کا

ا اس کی وجہ بیہ ہے کہاس نے لفظ درا ہم کا استعال کیا جس کا اطلاق عرف عرب میں کم از کم تین پر ہوتا ہے پس صورت اوّل میں چونکہ ایک ایک کر کے لیااس واسطے جانث ہوااور صورت دوم میں نہیں ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) اس نے وزن کر کے ندلیا ۲ا۔ (۲) اس پر بتضہ ندکروں گا ۲ا۔ (۳) نداد اکرنے میں ۱۲۔

آ فتاب غروب نہ ہوجائے تب تک حانث نہ ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراگر قرض خواہ نےقتم کھائی کہا پنے قرض دار ہے آج ا پنا قر ضقبض نہ کروں گا پھرطالب نے قرض دار ندکور ہے اس روز کوئی چیز اس قر ضہ کے عوض خریدی اور اسی روزمبیع پر قبضہ کیا تو عانث ہوگا اورا گرمہیج پرکل کے روز قبضہ کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گر بعدقتم کے اسی روز قرض دار ہے کوئی چیز بطور بیچ فاسد کےخریدی اوراس پراسی روز قبصنه کرلیا پس اگراس کی قیمت مثل قر ضه یا زیاده ہوتو جانث نه ہوگااورا گراس روز قرض دار کی کوئی چیز تلف کر دی پس اگر تلف کی ہوئی چیزمثلی ہویعنی اس کا تاوان اس کےمثل دینا ہوتا ہے نہاس کی قیمت تو حانث نہ ہوگا اورا گرفیمتی ہو پس اگر اس کی قیمت مثل قرضہ کے یازیادہ ہوتو حانث ہوگالیکن بیشرط ہے کہ پہلےغصب کر کے پھرتلف کی اورا گربدوںغصب کیے ہوئے تلف گی ہومثلاً جلادیا تو حانث نہ ہوگا پیظہیر ہیمیں ہےاور قرض دار نے اپنے قرض خواہ سے کہا کہ میں نے تیرا مال کل کےروز دانہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر قرض خواہ غائب ہو گیا تو مشاکئے نے فر مایا کہاس کا قرضہ قاضی کودے دے پس اگر دے دیا تو حانث نہ ہوگا اور قر ضہ ہے بھی بری ہو گیااور یہی مختار ہے اور وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں قاضی نہیں ہے تو حانث ہو گا بیفتاوی قاضی خان میں ہے اور ا گرقرض خواہ غائب نہ ہوا بلکہ موجود ہے لیکن وہ مال قر ضہ کوقبول نہیں کرتا ہے پس اگر اس کے سامنے اس حیثیت ہے رکھ دیا کہ اگر قبضہ کرنا جا ہے تو اس کا ہاتھ اس مال تک پہنچ سکتا ہے تو حانث نہ ہوگا اور قرضہ ہے بھی بری ہوگا اور اس طرح اگر غاضب نے اس طرح مال مُغضّوب واپس کرنے کی قشم کھائی اورجس سے غصب کیا ہے وہ اس کو قبض نہیں کرتا ہے پس غاصب نے اسی طرح کیا تو بری ہو گیا ور جانث نہ ہوگا بیخلاصہ میں ہے اورمنتقی میں ہے کہ ابن ساعہ نے فر مایا کہ میں نے امام ابو یوسف گوفر ماتے سنا کہ ایک صحف نے اپنے قرض دار سے کہا کہ واللہ میں جھے ہے جدانہ ہوں گاحتیٰ کہ تو میراحق دے دے آج کے روز اوراس کی نیت پیہے کہ میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہتو مجھے میراحق دے دے پھروہ دن گذر گیااوراس نے ساتھ نہ چھوڑ ااور قرض دار نے قر ضہ بھی دیا تو حانث نہ ہوگا اور اگریدون گذرجانے کے بعداس ہے جدا ہو گیا تو جانث ہوگا اور اسی طرح اگر کہا کہ تجھ سے جدانہ ہوں گایہاں تک کہ تجھے سلطان کے پاس پہنچاؤں گا آج کے روزیا یہاں تک کہ تجھ کو مجھ سے سلطان چھوڑ اوے پھریددن گذر گیا اور اس کا ساتھ نہ حچوڑ ااوراس کوسلطان کے پاس نہ لے گیا اور نہ سلطان نے اس کو حالف سے چھوڑ اٹھیا تو بھی یہی حکم ہے کہ جب ہیجا نث ہو گا کہ اس کا ساتھ بعداس کے ترک کرے ور نہ جانث نہیں ہوا اور اگر اس نے دن کومقدم کیا بایں طور کہا کہ آج تخفیے نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میراحق دے دے پھر دن گذرگیا اوراس کا ساتھ نہ چھوڑ ااور نہاس نے قرضہ دیا تو حانث نہ ہوااوراگراس دن کے بعداس کا ساتھ چھوڑ دیا تو حانث نہ ہوگا بیمجیط میں ہےاورا گرزید نے قشم کھائی کہ عمرو سے تقاضا نہ کروں گا پھرعمرو کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے نقاضا نہ کیا تو حانث نہ ہوگا پیظہیر پیمیں ہے۔

 رات ہونے تک اس کوساتھ سے نہ چھوڑا تو بھی سچا ہو گیا ہے سرتسی میں ہے۔ قال المتر جم عبارۃ المسئلہ ھکذا لاادع مالی علیك و حلف علیه آہ فتد بدر اوراگرع بی میں تھائی (۱) کہ لیعطیتہ مع حل المال (۱) او عند حله او حین بحیل المال او حیث یحل اور اس کی پچھ نیت نہیں ہے تو جس وقت مال دینے کا وقت آئے اس ساعت میں دے دے اوراگر اس ساعت سے زیا دہ تا خیر ہوگئ تو حانث ہوگا ہے میں مشغول ہوجائے کی فاقم ۔

ایک نے آبی بیوی نے حق میں قتم کھائی کہ اگر میں ہرروز اس کوایک درہم نہ دوں تو اس کو طلاق ہے:

اگر قرض دار نے قتم کھائی کہ فلاں روزاس کو قرض ادا کروں گا پھر روز نذکور سے پہلے ادا کر دیایا قرض خواہ نے اسکو ہبہ کر
دیا یا بری کر دیا پھروہ دن آیا حالا نکہ اس پر قرضہ پچھ نہیں تواما ماعظم واما محمد کے نز دیک حانث نہ ہوگا اورا گرقرض دار نے اس کو
میتکے وارث یا وصی کوادا کر دیا تو قتم میں سچار ہاور نہ حانث ہوگا ہے وجیز کر دری میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی (۳) کے حق میں قتم کھائی
کہا گر میں ہرروزاس کوایک در ہم نہ دوں تو اس کو طلاق ہے اس کھی اس کو غروب کے وقت دیتا ہے اور کھی عشاء کے وقت دیتا ہے تو
فر مایا کہا گر درمیان ایک رات و دن خالی نہ گذر جائے کہ اس میں در ہم نہ دیتو اپنی قتم میں سچائے رہے گا ایر اکت میں ہے۔

زید نے قتم کھائی کہ فتا تیر کروں گاعمرو سے اپنال کی جوزید کا اس پر آتا ہے پھراس کے تقاضے سے خاموش رہا یہاں تک کہ مہینہ گذر گیا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس نے تا خیر نہیں دی پیفاوی کبریٰ میں ہے فاوی نئی میں لکھا ہے کہ اپنے قرض دار ہے قتم کی کہ بچھ سے منہ نہ چھپائے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا (۴) پس جب اس نے اس کوطلب کیا اور اس کوطلب کرنا معلوم ہوا اور خاہر نہ ہوا جانٹ ہو جائے گا اور اگر وہ پوشیدہ بازار میں گیا تو جانٹ نہ ہوگا اور اگر قرض خواہ دو آ دی ہوں اور دونوں نے قرض دار سے اس طرح قتم کی پھر اس نے ان میں سے ایک معلوم نہ ہوا تو جانٹ نہ ہوگا اور گرقرض خواہ دو آ دی ہوں اور دونوں نے قرض دار سے اس طرح قتم کی پھر اس نے ان میں سے ایک کا قرضہ ادا کر دیا تو اس کے حق میں قتم باقی رہے گی می خلاصہ میں ہے اور شخ اوز جندی سے دریا فت کیا گیا کہ قرض دار نے اپنی قرض خواہ ہے کہا کہ اگر میں نے تیرا قرض ہر وزعیدا دانہ کیا تو میر انہام آزاد ہے پھر عید کا روز آیا لیکن اس شہر کے قاضی نے کی دلیل سے جواس کے پاس ہاس دن کو عید نہیں قرار دیا ہے اور اس میں نماز پڑھی ہے تو فر مایا کہ اگر کسی شہر کے قاضی نے اس روز کے عید کا روز ہونے کا حکم دیا تو میدوسر سے شہر والوں کے ہوراس میں نماز پڑھی ہے تو فر مایا کہ اگر کسی شہر کے قاضی نے اس روز کے عید کا روز ہونے کا حکم دیا تو میدوسر سے شہروالوں کے واسطے بھی لازم ہوگا جب کہ مطالع مختلف نہ ہوں جسے رمضان کا روز ہونے میں حکم سے میں جیلے میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ ہر ماہ اس کوا یک درہم دوں گا اور اس کی پچھ نیٹ نہیں ہے اور اس نے اوّل ماہ میں قتم کھائی ہے تو یہ مہینہ بھی اس کی قتم میں داخل ہوگا اور چاہیے کہ اس مہینہ نکل جانے ہے پہلے اس کوایک درہم دیں دے اور اس طرح اگر آخر ماہ میں قتم کھائی ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اس طرح اگر قتم راس طرح اگر تو مال قسط وارہو کہ ہر مہینہ کے انسلاخ پر اس طرح اگر تو ایک مہینہ میں اس بیر تھم کھائی کہ اس کو ہرمہینہ میں قسط ادا کرؤں گا تو ای مہینہ میں اس پر مہینہ کے انسلاخ پر اس کراس کی معیاد آ بھی ہیں اگر اس مہینہ کی آخر ہونے تک ادا کردی یعنی اس مہینہ کی قسط کوتو اپنی قسم میں سے قسط لازم ہوگئی کہ اس کی معیاد آ بھی ہے اس اگر اس نے اس مہینہ کے آخر ہونے تک ادا کردی یعنی اس مہینہ کی قسط کوتو اپنی قسم میں سے ا

ا پس اگروہ تھیلی کھول کرادا کرنے کی غرض ہے گننے و پر کھنے وتو لنے لگا اور کھوئے و کھرے کے جدا کرنے میں کسی قدر در پھی ہوئی تو تاخیر میں اس کا شار نہ ہوگا ۲۱۔ ۲ کیونکہ محاورہ میں اسی طرح بول چال جاری ہے پس اس ہے میبیں سمجھا جائے گا کہ اس نے دن ہی کو خاص کیا ہے ۱ا۔ سے بعد قتم گذشتہ کا جب جھڑا ہوگا اور آئندہ سے ازروئے حلف واجب ہے اور نیز یہ مہینہ جس میں قتم کھائی ہے واجب الا داہے ۱ا۔

(۱) قرض دارنے یامطلوب نے۱۲۔ (۲) مال دینے کاوفت آجائے۱۲۔ (۳) نفقہ کی ہابت۱۲۔ (۴) تا دائے قرضہ بنابر عرف ۱۲۔

ر ہا بیمبسوط میں ہےاورایک نے قشم کھائی کہ جو مجھ پر ہےضروراس کے ادا کرنے میں کوشش بلیغ کردوں گا تو وہ اس مال کوبھی فروخت کرے جو درصورت قاضی کے یہاں نالش ہونے کے قاضی اس کواس کی طرف سے فروخت کرتا پیظہیر یہ میں ہے۔

مسائل متفرقه

ا یک نے اس طرح قشم کھائی کہ میراغلام آ زاد ہےاگر میں ما لک ہوں الا سو درہم کا حالا نکہ وہ اس ہے تم کا ما لک تھا تؤ حانث نہ ہوگا اورائی طرح اگروہ فقط سو درہم ہی کا ما لک ہوتو بھی حانث نہ ہوگا اوراس کا غلام آ زاد نہ ہوگا اوراگر وہ سو درہم ہے زیادہ کا ما لک ہوتو حانث ہوگا اور اگر اس کی ملک میں سو درہم <sup>کا</sup> نہ ہوں مگر اس کی ملک میں دینار ہوں جوسو درہم سے زائد ہیں تو حانث ہوگا اور اسی طرح اگر اس کے پاس تجارت کے غلام ہوں یا اسہاب تنجارت یا ایسےسوائم جن میں زکو ۃ واجب ہوتی ہے تو حانث ہوگا خواہ پوراانصاب ہویا نہ ہواورا گراس کی ملک میں غلام خدمت ہوں پاایسامال جوجنس زکوۃ ہے نہیں ہے مثل دوروعقارو ا سباب وواسطے تجارت کے نہیں ہے تو خانث نہ ہوگا یہ سراج وہاج میں ہے۔ایک مخص مرگیا اور اس نے وارث حجوز ااور میتے کا ایک تخف پرقرضہ ہے پس وارث **ند**کوراس قرض دار کے پاس آیااوراس سے مخاصمہ کیا پس قرض دار نے قتم کھائی کہاں شخص <sup>(۱)</sup> کا مجھ پر کچھنہیں ہے لیں اگروہ اس کےمورث کی موت ہے آگاہ نہ تھا تو مجھے امید ہے کہ جانث نہ ہوگا اور اگر آگاہ تھا تو جانث ہوگا اور یہی مختار ہے پیخلاصہ میں ہے اوراصل میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میرے لیے پچھ مال نہیں ہے حالا نکہ اس کا قرضہ کی مفلس یا تو انگر رہے ہوتا حانث نہ ہوگا اوراسی طرح اگر کسی نے اس کا مال غصب کرلیا ہواور اس کوتلف کرڈ الا اور اس کا اقر ارکر تا ہویا وہ مال معینہ موجود ہومگروہ انکارکرتا ہوتو بھی یہی تھم ہےاوراگر مال مغصوب بعینہ موجود ہواور غاصب اقرار کرتا ہو کہ میں نے فلاں ہے غصب کرلیا ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور اگر کسی کے پاس اس کی ودیعت ہواورمستودع عظم مقر ہوتو جانث ہوگا اور اگراس کے پاس قلیل یا کثیرسونا یا جاندی ہو گی تو جانث ہو گا اورای طرح اگراس کے پس مال تجارت یا مال سوائم ہوتو بھی یہی حکم ہا دراگراس کے پاس اسباب وحیوان غیرسالمہ ہوں تو استحسانا حانث نہ ہوگا بیمجیط میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ زید ہے جس حق کا دعویٰ کرتا ہے اس سے سلح نہ کروں گا پھرکسی کووکیل کیا جس نے زید ہے اس کی بابت سلح کر لی تو حانث نہ ہوگا اور اسی طرح اگرفتم کھائی کہزید سےخصومت<sup>(۲)</sup> نہ کروں گا پھراس کواس کے ساتھ خصومت کے واسطے وکیل کیا تو جانث نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہزید ے مصالحہ نہ کروں گا پھراس ہے کے کرنے کے واسطے وکیل کیا کہ اس نے صلح کر لی تو قضاءً جانث ہوگا اس واسطے کہ صلح میں عہد ہ بذمہ وکیل ان میں ہے بیمحیط سرتھی میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہ بیہ ہزار درہم خرج نہ کروں گا پھران ہےا پنا قر ضہادا کیا تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ عرف میں بیخرج کر نا نہیں ہےاوربعض نے کہا کہ حانث ہوگا اور اگر اس طرح بھی نہ دینے کی نیت کی ہوتو بالا تفاق حانث ہوگا اس واسطے کہ اس نے اپنے اوپر بختی کی نیت بیان کی ہے لیکن صرف میں اس کی تصدیق نہ ہو گی ہے وجیز کر دری میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ قر ضہایے ذمہ نہ لوں گا پھرکسیعورت سے نکاح کیا تو بلحاظ دین مہر کے جانث نہ ہوگا اورا گر بیج سلم میں در ہم <sup>(۳)</sup> لیے تو جانث ہوا پیخلا صہ میں ہے اورا گرفتم کھائی کہابیافعل نہ کروں گا تو اس کو ہمیشہ کے واسطے ترک <sup>(۳)</sup> پیر ہدایہ میں ہے۔اورا گرفتم کھائی کہ ضروراییا کروں گا تو ایکبار

ے خلابرایوں سیجے ہے اگراس کی ملک میں درہم ایک ہی سوہوں مگر آہ واللہ اعلم ۱۲۔ سے جس کے پاس ود ایت رکھی گئی ہے ۱۲۔ سے قال المتر جم اطلاق مال دلالت کلام بنابرعرف کے جن کوشامل ہووہ مال ہوں گےور نہیں ۱۲\_

<sup>(</sup>۱) وارث مذکور۱ا۔ (۲) نالش یا جوابد بی۱ا۔ (۳) یادیناروغیر ۱۱۵۔ (۴) ورنه جانث ہوگا ۱ا۔

کرنے ہے تہم پوری ہوجائے گی خواہ اس نے باکراہ اس کو کیا ہویا خوشی سے خواہ یا دسے یا بھولے سے خواہ خود اپنے واسطے یا غیر کی طرف سے وکیل ہوکراورا گراس نے اس فعل کونہ کیا تو اس کے حانث ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس فعل سے پاس ہوجائے اور اس کی بیصورت ہے کہ وہ بدوں اس فعل کے کرنے کے مرجائے پس اس پر واجب ہے کہ کفارہ ادا کرنے کی وصیت کرجائے یا بیصورت ہے کہ کو فعل فوت ہوجائے جیسے قسم کھائی کہ زید کو ماروں گایا بید کہ گردہ روٹی کھاؤں گا پھر زید اس کے فعل سے بہلے مرگیایا روٹی کھاؤں گا تو حانث ہوگا اور بیاس وقت ہے کہ قسم مطلق ہواورا گرمقید ہومثلاً قسم کھائی کہ اس روٹی کو آج کے روز کھا جاؤں گا تو قبل وقت گذرنے کے فوت میل فعل سے امام اعظم وامام محد کے نزویک قسم ساقط ہوگی اور امام ابولوسٹ نے اس میں خلاف کیا ہے بیونج القدیم میں ہے۔

فتم کھائی کہ فلاں کی خدمت نہ کروں گا پھراُ جرت پراس کی قبیص سی دی تو جانث نہ ہوگا:

ایک نے فتم کھائی کہ حرام نہ کروں گاتو نکاح فاسد سے حانث نہ ہوگا اور اس طرح چوپایہ بہائم کے ساتھ وطی کرنے سے بھی حانث نہ ہوگا الا آنکہ کوئی بات ایسی ہو کہ وہ اس امر پر دلالت کرے کہ یہ بھی مراد تھی جیسے مثلاً کھانے والا گاؤں کے جاہل گواروں میں سے ہوجو بہائم وچوپایوں کے چھے جاتے ہیں بیسراجیہ میں ہے۔ایک نے فتم کھائی کہ پچھ وصیت نہ کروں گا پچراس نے مرض الموت میں استے باپ کوخریدا کہ وہ اس کی طرف سے آزاد ہوگیا تو بھی بہی تھم ہے اورا گرفتم کھائی کہ آج اس کو سودر ہم ہیہ کیے جو واہب کے کسی دوسرے پر ہوگیا تو بھی بہی تھم ہے اورا گرفتم کھائی کہ آج اس کو سودر ہم ہیہ کروں گا پچراس کوالیے سودر ہم ہیہ کے جو واہب کے کسی دوسرے پر گئی تو منہ میں اوراس کوان کے وصول کر لینے کا وکیل کر دیا تو اپنی قسم میں بھی ہوگیا اور ہیہ کرنے والا قبل موہوب لہ کے قبضہ کہ کہ تو تی ہوگیا تو موہوب لہ اس پر قبضہ نہ کہ کوئی بین تحق القدیم میں ہے۔ایک نے قسم کھائی کہ زید جس گیا تو موہوب لہ اس پر قبضہ نہ کہ کوئی بین تحق القدیم میں ہے۔ایک نے قسم کھائی کہ زید جس امراض کی بیوی سے جماع کیا تو حانث نہ ہوگا اور آگر بلا کرنے گئی اس کے بعد زید نے اس کواس کی بیوی سے جماع کہ ہوگا پھر اجرت پر اس کے بعد زید نے اس کواس کی بیوی سے جماع کیا تو حانث نہ ہوگا اور آگر بلا کہ کہ اس جو میری ملک ہی بدی ہو جو اس پر دوسرے کے لا اس کہ کہ اس خوال مال ہو میری ملک ہی بدی ہو بواس کہ نی ہو بو ای برا ہر ہو بی کی دوسرے نے کہا کہ کہ اس خوال مال اور جس کے کم ویا زیادہ ہویا برا ہر ہو بھی قال المتر جم ہدی سے مرادوہ مال کہ فقرائے مکہ معظمہ کو صدقہ دیا جائے۔

۔ اگر کہا کہ کل مال کہ میں اس کا ما لک ہوں سال بھر تک پس وہ ہدی ہے پس دوسر نے نے کہامثل اس کے تو دوسر نے پر پکھ
لازم نہ ہوگا یہ ایضاح میں ہے۔ اگر ایک نے تسم کھائی کہ میں اس آ دمی کونہیں جانتا ہوں ھالا نکہ وہ اس کوصورت سے پہچانتا ہے گرنا م
سے نہیں پہچانتا ہے بعنی نام نہیں جانتا ہے تو ھانٹ نہ ہوگا اسی طرح یہ مسئلہ اصل میں فدکور ہے اور فر مایا کہ لیکن اگر اس نے صورت
سے بھی نہ پہچانے کی نیت کی ہوتو ھانٹ ہوگا پس اگر اس نے ایسی نیت کی تو اس نے اپنے او پر بختی کر لی اور لفظ اس مراد کو محتمل ہے
اور اور بیاس وقت ہے کہ محلوف علیہ کا بچھنا م ہواور اگر اس کا بچھنا م نہ ہومثلاً ایک شخص کے یہاں فرزند پیدا ہوا اور پڑوی نے دیکھ
کرفتم کھائی کہ میں اس فرزند کونہیں پہچانتا ہوں ھالا نکہ ہوز اس کا نام نہیں رکھا گیا ہے تو وہ ھانٹ ہوگا اس واسطے کہ وہ اس کوصورت

ے پہچانتا ہے اور نام اس کا کوئی خاص نہیں ہے تا کہ اس کی شناخت شرط کی جائے یہ محیط وظہیر یہ میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ یہ فعل نہ کروں گا مادامیکہ فلاں اس شہر میں ہے پھر فلاں فہ کوریہاں ہے چلا گیا پس اس نے یہ کام کیا پھر وہ لوٹ آیا پھر اس نے دوبارہ یہ نعل کیا تو جانٹ نہ ہوگا یہ فتح القدر میں ہے۔ اگرفتم کھائی کہ بروز جمعہ کوئی عمل نہ کروں گا کوئی کام نہ بناؤں گا اور اس شخص کے پاس کیٹر اتھا جس کی قیص تیار کرانی منظور تھی پس اس کو درزی کے پاس لے گیا اور اس کوام کیا کہ اس کی قیص تی دے تو جانٹ نہ ہوگا یہ فاوی کہ کہ کی میں ہے جموع النوازل میں سکھا ہے کہ زید نے عمرو کے پاس کوئی چیز ہدیت جھی پس عمرو نے کہا کہ اگر میں نے تجھے اس ہدیہ کے عوض یہ قباند دی تو میرا غلام آزاد ہے پھر پچھڑ کھوڑ میر انجام مسلم ( یہ نی تباد یے اس کو دس درجم دیا اور اس سے باہم مسلم ( یہ نی تباد یے اس کر کی تو جانٹ نہوگا اور اس طور گیا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر فتم کھائی کہ اس قلم سے نہ کھوں گا پھر اس کوتو ڑ ڈالا پھر دوبارہ اس کو تا خوارہ اس کوتو را ڈالا پھر دوبارہ اس کوتا را دال کو کہ دوبارہ اس کوتا را دال کے اس کے بات کہ اس کا کام لیا تو جانٹ نہوگا اور اس طرح آگرفتم کھائی کہ اس قلم سے نہ کھوں گا پھر اس کوتو را دوبارہ بنوا کر اس سے تا اس نہ نہوگا یہ جاد قاد نہ نہوگا اور اس طرح آگرفتم کھائی کہ اس قلم سے نہ کھوں گا پھر اس کوتو را دوبارہ بنوا کر اس سے تا اس خور کیا تو جانٹ نہ ہوگا یہ جاد کہ اس بھر کی سے نہ کا کام لیا تو جانٹ نہ ہوگا یہ جاد کیا کہ میں ہے۔

اگر کہا کہ اگر میں نے تیرا گھوڑا تجھ سے عاریت مانگا پس تو نے مجھے نہ دیا تو میراغلام آزاد ہے تو اس صورت میں بھی جا ہے کہ دینے سے انکار کرنا اس کے فعل لینے مانگنے کے ساتھ پایا تو حانث ہو جائیگا:

<sup>(</sup>۱) خچرواونٹ وغیرہ سواری کے جانور ۱۲ (۲) تب حانث ہوگا ۱۲ (۳) چندیا وغیرہ ۱۲۔

كتاب الايمان

اگرزید نے کہا کہا گرمیں نے عمر وکوحرام پر نہ دیکھا تو میری بیوی طالقہ ہے پھرعمر وکو دیکھا کہ وہ اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہے تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ وہ حانث ہوگا:

زید نے بحروے کہا کہ اگر میں نے خالد کو دیکھا ہیں جھے کوآگا و نہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے پھر خالد کو بحول کے ساتھ دیکھا تو امام عظم وامام محر کے نزد دیک زیدھانٹ نہ ہوگا اوراس کا غلام آزاد نہ ہوگا اورا گرزید نے کہا ہو کہ اگر میں خالد کو دیکھوں ہیں اس کو تیرے پاس نہ لاؤں تو میرا غلام آزاد ہے اور باقی مسئلہ شل نہ کورہ بالاواقع ہوا تو بھی اس کا غلام آزاد نہ ہوگا ہے قاوئی قاضی خان میں ہے ہشام نے امام محر ہے روایت کی ہے اگر کسی نے کہا کہ والتہ فلانے کی موت وزندگی میں حاضر نہ ہوگا تو امام محر نے فرمایا کہ زندگی میں حاضر ہونا ہیہ ہوگا کہ اس کے فرمایا کہ زندگی میں حاضر ہونا ہیہ ہوگا کہ اس کے فرمایا کہ زندگی میں حاضر نہ ہوا تو میری ہیوی طالقہ ہے پھر عمر وکود یکھا کہ وہ اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتو اگر زید نے کہا کہ اگر میں نے عمر وکو حرام پر نہ دیکھا تو میری ہیوی طالقہ ہے پھر عمر وکود یکھا کہ وہ اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں ہا کہ ہزار امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ وہ وہ اس کے مراکس واسطے کہ بیرا منہیں ہے کہ وہ اور ایک نے فاری میں کہا کہ ہزار درہم صدفتہ ہوگا ہی اس کا منہ بند کر لیا حالا تکہ وہ چاہتا تھا کہ آگے یوں کہے کہ اگر جو اوقع ہوا تھا کہ ایک ہوگا ہوا تھا تھا کہ آگے یوں کہے کہ اگر وہ خات کہ وہ واقع نہ ہوگی یو قاوئی قاضی خان میں ہے۔

فوائد شمس الاسلام میں ہے کہ ایک نے اپنا کپڑا دھو بی کو دیا پھر دھو بی انکار کر گیا پھراس شخص نے قسم کھائی کہ اگر میں نے تخصے نہ دیا ہوتو میراغلام آزاد ہے حالا نکہ اصل میں اس شخص نے اس کے پسریا شاگر دبیشہ کو دیا تھا تو فر مایا کہ اگر پسریا شاگر دبیشہ

ا ال مسئد میں تاویل کی ضرورت ہے مثلا اس نے عمر بھرام رنا جائز میں ندویکھا سوائے اجنبی عورت سے تخلیہ کے قو حانث ہوایا عبارت میں ہو ہے اور سی اس طرح ہے اگرزید نے کہا کدا گرمیں نے عمر وکو حرام پر ندویکھا ہوتو میری بیوی طالقہ ہے اور حال ہیہ ہے کداس نے بیان کیا کدوہ ہیہ کہ میں نے عمر وکودیکھا تھا کہ اس نے ایک احتماء عورت کے ساتھ تخلیہ کیا تھا اور بس تو امام تانی نے فر مایا کہا پی تئم میں وہ جانبیں ہے بلکہ اس نے جھوٹی قتم کھائی اس واسطے کہ ہے جرام نہیں بلکہ کروہ ہے اتول ہوتھے ہے لیکن تامل میر کروہ میں فرق نہیں کرتے ہیں غیرازینکہ یہاں ظاہر پر جن ہے فاقیم ۱۱۔

نہ کوراس کے عیال میں سے ہوتو یے بخص حانث نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ اس کی بیزیت ہو کہ دھو تی ہی کو دیا تھا بی خلاصہ میں ہے۔
ایک نے عربی میں اپنی ہیوی کی طلاق کی قسم اس امر پر کھائی کہ لایں اغ فلانا یعبر علی ہذہ القنطرة بیعنی نہ چھوڑ وں گا فلاں کو کہ اس کپلر سے گذر سے پھر اس کو فقط زبان سے منع کیا ۔ تو قسم میں سچا ہوجائے گا۔ ایک نے اپنے پسر سے کہا کہ اگر میں نے بچھے چھوڑ دیا کہ تو فلاں کے ساتھ کا مرکز سے قوری طالقہ ہے پس اگر پسر مذکور بالغ ہو کہ بقول اس کے روکئے کے اس کو قدرت حاصل نہ ہولیں اس کو زبان سے منع کر دیا تو قسم میں سچا ہو گیا اور اگر پسر صغیر ہوتو قسم میں سچے ہونے کے واسطے شرط ہے کہ قول و فعل دونوں سے منع کر ہے۔ ایک نے اپنے صبر کی مقبوضہ زمین کا دعویٰ کیا اور قسم کھائی کہ اگر میں نے بیدعویٰ چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس زمین کو کہ اس قسمہ کیا اور پورام ہینہ بھی خصومت کو ترک نہ کیا تو جانث نہ دیگا اور اگر قسم کھائی کہ واللہ نہ چھوڑ دو یا کہ اس کو کہ اس قسمہ کیا اور پورام ہینہ بھی خصومت کو ترک نہ کیا تو جانث نہ درے گا اور اگر تس کو کہ اس قسمہ کیا اور اگر اس پر قدرت نہ پائی یہاں تک کہ اس تھ ہوگیا مگر اس پر قدرت نہ پائی بھاں تک کہ وہ چلاگیا تو جانث نہ ہوگا اور اگر اس کو تعافی خان میں ہے۔

اگرفتم کھائی کہا گریہ جملہ گیہوں ہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھر دیکھا تو وہ گیہوں اور چھو ہارے تھےتو حانث نہ ہو گا اور بیرصاحبینٌ کا قول ہےاوراگر کہا کہ ان کا نت ہزہ الجملته الاخسطته بینی اگر ہو بیتمام الا گیہوں تو میری بیوی طالقہ ہے پھروہ گیہوں وجھو ہارے <u>نکلے</u>تو وہ حانث ہوااوراگروہ سب گیہوں ہوں توامام ابو یوسٹ کےقول میں حانث نہ ہوگا اورامام محرّ نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں جانث نہ ہوگا بیا بیناح میں ہے اوراس طرح اگر کہا کہ اگر ہوئے بیہ جملہ سوائے گندم یاغیر گندم کے تو بیشل الًا گندم کہنے کے ہے بعنی تھم صاحبین میں باہم اختلاف مثل اختلاف مذکور ہے یہ بدائع میں ہےاورمنتقی میں بروایت ابراہیم مذکور ہے کہ امام محمد نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں نے سفر دراز نہ کیا تو فلانہ باندی آزاد ہے تو فرمایا کہ اگر اس کی نیت تین روزیا زیا دہ دور کےسفر کی ہوتوقتم اس کی نیت پر ہو گی ور ندا گر پچھ نیت نہ کی تو بیتم ایک مہینہ کےسفر پر ہو گی بیمحیط میں ہےاور فقاو کی ماوراء النہر میں مذکورے کہ شیخ ابونصر و بؤی ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے قتم کھائی مگریہ بھول گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی یاروزے رکھنے کی یا بیوی کے طلاق کی ان میں ہے کسی کی قتم کھائی تھی تو فر مایا کہ اس کی قتم طلاق پر ہوگی الا آئکہ اسکو یا دہوجائے بیتا تار خانیہ میں ہے قال المترجم اس سے ظاہر ہوا کہ ان تین میں طلاق کوتر جیج ہو گی نظر برفقہ و حفظ دین اللہ تعالی فاقہم ۔اگر کسی نے ایک خادم کی نسبت جواس کی خدات کرتا تھافتم کھائی کہاس ہے خدمت نہ جا ہوں گا تو اس مسّلہ میں دووجہیں ہیں اوّل آ نکہ خادم ندکوراس کا مملوک ہوا وراس میں جارصورتیں ہیں اورایک بیا کہ بعدقتم کے اس سے ظاہر وصریح خدمت جا ہی مثلا کہا کہ میری خدمت کر دے تو عانث ہوگا اور پیظا ہر ہے دوسری صورت ہیا کہ قتم کے بعد اس نے بدون حکم مولی کے مولی کی خدمت کی اور مولی نے اس کوخدمت کرنے دی حالانکہ وہ قتم سے پہلے خدمت مولی کے حکم ہے کیا کرتا تھا تو اس صورت میں بھی حانث ہو گا اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے بغیر حکم مولی کے اس کی خدمت کی اور پہلے بھی بغیر حکم مولی کے خدمت بدوں اس کے حکم کے کی اور قتم سے پہلے اس کی خدمت بالکل نہیں کرتا تھا تو اس صورت میں بھی جانث ہو گا اور رہی وجہ درم وہ پیر کہ خادم ند کورکسی دوسر سے کامملوک ہواوراس میں بھی وہی جا صورتیں ہیں جوہم نے اوپر بیان کی ہیں مگر اس وجہ میں پہلی دونوں صورتوں کے وقوع سے حانث ہو گا اور پچھلی دونوں صورتوں کے وقوع ہے جانٹ نہ ہوگا اور قتم کھائی کہ خادم مملوک زید ہے خدمت نہ چاہوں گا پھر خادم نہ کور سے صرح نہیں بلکہ اشارہ سے وضوکا پانی یا چینے کے واسطے پانی ہا نگا اور قتم کھانے کے وقت اس کی پچھنیت نہ تھی کہ کیونکر یا کیسی خدمت نہ چاہوں گا تو پیشخص حانث ہوگا خواہ خادم فلاں اس کو بجالائے یا نہ لائے اور اگر اس نے قتم میں بینیت کی ہو کہ اس طرح خدمت نہ چاہوں گا کہ میں اس سے خدمت کو کہوں تب وہ خدمت کر دے تو دیانتہ فیصا بینہ و بین الله تعالی اس کے قول کی تقد بق ہوگی مگر قضاء مجھ اس اس سے خدمت کو کہوں تب وہ خدمت کر دے تو دیانتہ فیصا بینہ و بین الله تعالی اس کے قول کی تقد بق ہوگی مگر قضاء مجھ اس اس کے خدمت کر کی گا پھر قتم کھانے والا اور زید نہ کورساتھ دستر خوان پر کھانے کو بیٹھے اور یہی خادم ان لوگوں کے کھانے و پانی کی خبر گیری کرتا ہوتا حالف نہ کور حانث ہوگا اور واضح ہو کہ اندر گھر کے ہرگام کا ج کو خدمت بو لتے ہیں اور وہ خدمت میں شارنہیں ہا اور واضح ہو کہ خدمت بولے تیں اور وہ خدمت میں شارنہیں ہا اور واضح ہو کہ خدمت بول کا مارے عرف خادم کا اطلاق غلام و باندی وونوں پر ہے خواہ بڑا ہویا اتنا چھوٹا کہ خدمت میں داخل ہے اور بی بیں ہے۔ قال المتر جم ہمارے عرف میں محل میں خادم کا ماکا ت کے عرف میں غلام پر بولا جاتا ہے اور نیزنو کر ماہواری وسالا نہ پر بھی اور باندی پر خادم نہیں بار سے ہو اور بالفظ خادم سو ہمارے عرف میں غلام پر بولا جاتا ہے اور نیزنو کر ماہواری وسالا نہ پر بھی اور باندی پر خادم نہیں بیار ہیں مسائل کی تخر تنے ہیں فرق ملح ظارکھنا چاہیے ہے اور الله تعالی المعلم للصدی والصواب۔

واضح ہو کہ مزارعت میں کا شتکارو ما لک زمین جہاں نہ کور ہوتے ہیں ان سے پوتہ دار ما لک زمین مرادنہیں ہیں بلکہ بٹائی پر جو نے بونے والے کا شتکار میں اور نیز بٹائی پر ہاغ بچانے والے عامل ہیں و ما لک باغ وز مین سے انکار عقد مزارعت ومخابرت وغيره ہوتا ہے جو بجميع اقسامها كتاب المزارعة ہے مع تفصيل واختلاف دريافت ہو گا و ہاں ہے معلوم كرنا حاہيے جب يهمعلوم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ کتاب میں ندکور ہے کہ ایک نے قتم کھائی کہ میں فلاں کے کا شتکاروں میں سے نہ ہوں گا حالا نکہ اس وقت وہ فلاں کا کا شتکار ہے یا کہا کہ میں فلاں کا جوتا نہ ہوں گا حالانکہ اس کی زمین اس کے پاس ہےاور فلاں مذکور غائب ہے کہ اس ساعت وہ اس عقد کو جو دونوں کے درمیان ہے نہیں تو ڑسکتا ہے تو حانث ہو جائے گا اس واسطے کہ حانث ہونے کی شرط یہی ہے کہ وہ فلا ں کے کا شتکاروں میں سے ہواور بیر بات یائی گئی اوروہ اس میں معذور بعذ رشرعی نہیں ہے اور اگروہ ما لک زمین کے پاس عقد مزارعت تو ڑنے کے واسطے چلاتو حانث نہ ہوگا اگر چہ مالک زمین شہر میں نہ ہو کہیں باہر ہواس وجہ ہے کہ اتنی دیری قتم ہے متثنیٰ ہوتی ہے پس اییا ہوا کہ جیسے کسی نے قشم کھائی کہ اس گھر میں نہ رہوں گا اور نکلنا جا ہا مگر اس نے تنجی نہ یائی الا بعد ساعت کے تو جب تک وہ تنجی کی تلاش میں ہے جانث نہیں ہوتا ہے پس ایسا ہی یہاں بھی ہے اور اگروہ بعدقتم کے مالک زمین کے پاس جا کراس کواس کی زمین واپس کردینے کے کام کے واسطے سوائے اور کام میں مشغول ہواتو جانث ہوگا جیسے کہ مسئلہ مکان میں سوائے تنجی کی جنتجو کے اور کام میں مشغول ہونے سے حانث ہوتا ہے اس واسطے کہ بیرکا مقتم ہے مشتثیٰ نہیں ہے اور اگر مالک زمین کے پاس باہر جانے ہے اس کو کسی آ دمی نے روکا یا مالک زمین شہر میں موجود ہے مگر اس کے پاس پہنچنے سے کسی نے اس کورو کا تو حانث نہ ہوگا اس وا سطے کہ فلا ں کا کا شتکار ہونا یہی اس کے حانث ہونے کی شرط ہے اور باو جودمنع کے اس کا تحقق نہ ہوگا چنا نچہ اس کا بیان اوپر گذرا ہے ختی کہ اگر اس نے یوں کہا کہ اگر میں نے فلاں کی کاشتکاری نہ چھوری تو ایسا تو واجب ہے کہ مسئلہ دوقولوں ( یعنی اختلاف ہوا) پر ہوجیسے مکان کی سکونت کےمسئلہ میں ہم نے بیان کیا ہے بیفقاویٰ کبریٰ میں ہے۔ اكرما لك زمين يا كا شتكار نے كہاكہ اگر اين گشت مرابكار آمد زن من طالقه است:

تُنْ بَمُ الدین سے دریافت کیا گیا کہ اہل حرفہ ہیں ہے ایک نے اپنے کار کے اوزارون سے کام نہ بتا نے پر یول قتم کھائی کہ اگر دسست ہر آنھا نھم ھکذا یعنی اگران کو ہاتھ سے چھوؤں تو میرا غلام آزاد ہے مثلاً پھراس نے ان کو ہاتھ سے چھوا گرکام بنانے کے واسط نہیں یوں ہی چھوا پس آیا جانٹ ہوگا انہیں تو شخ نے فر مایا کہ نیس بی خلاصہ میں ہے۔ ایک نے فاری میں کہا کہ نمن کشت کنم درین دہ زن من طالقہ اسست یعنی کی اگر میں اس گاؤں میں گھیتی کروں تو میری یوی طالقہ ہے پس اگراس نے خربوزہ یا کیان میں کوری تو میری یوی طالقہ ہے پس اگراس نے خربوزہ یا کیان میں کہا کہ نمن خربوزہ یا کہان کی یا گھیتی کو بانی میں گوری وہال چلائی کی یا گھیتی کا فی تھی انہی ہوئی گھیتی کو پانی دیایا زمین گوری وہال چلائی کی یا گھیتی کا فی تو بھی جانٹ نہ ہوگا اور اگر دوسر سے کو مزارعت پر دیں دی یا زراعت کے واسطے کوئی شخص اجرت پر مقرہ کیا جس نے زراعت کی تو بھی کی ہوکہ دوسر سے کو گھیتی نہیں کی اور اگر اس نے یہ بھی نیت کی ہو دو کہ اس کے لفظ سے یہ معنی بھی نکل سے ہیں اور کی ہوری کہا کہ وہ کہ دور نے اس کے لفظ سے یہ معنی بھی نکل سے ہیں اور اگر اس کے غلام یا مزدور نے اس کے واسطے کھیتی کی حالا نکہ قبل قسم کے اس کو تھا میں اس کے اوپر کتی زائد ہوتی ہو اس کے خاصۃ اپنی ہوئی کہ وہ وہ حانث ہوگا اور اگر اس نے خاصۃ اپ ہاتھ سے بھی نہ کرنے کی نیت کی ہو یہ قباد کی کیل میں ہے۔ اگر ما لک زیس یا کا شتکار نے کہا کہ اگر این گھشت میر ایک کوئر ضہ میں دیں دیا یا ہہ کردیا تو حانث ہوگا اور اگر اس کوکسی نے تلف کردیا ہی مالک سے تاوان لیا اور لے کرا ہے نفتہ میں دیں دیا یا ہہ کردیا تو حانث ہوگا اور اگر اس کوکسی نے تلف کردیا ہی مالک نے ناس سے تاوان لیا اور لے کرا ہے نفتہ میں ذیں دیا یا ہم کردیا تو حانث ہوگا اور اگر اس کوکسی نے تلف کردیا ہی مالک نے ناس سے تاوان لیا اور لے کرا ہے نفتہ میں ذیں دیا یا ہم کردیا تو حانث ہوگا اور اگر اس کوکسی نے تلف کردیا ہی میان سے ناس سے تاوان لیا اور لے کرا ہے نفتہ میں خرق کیا تو خون نہ ہوگا ہو تا کیا ہو کہ کو اس کوکسی نے تلف کردیا ہو تو نے ناس کو کیا ہو کہ کو کیا ہو کہ کو کیا کو کرا ہے نفتہ میں خوات نے ہوگا ہو تا کیا ہو کیا ہو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گور نے کہ کو کو کیا گور نے کہ کو کیا کو کیا کو کیا کو کور نے کو کور کو کیا گور کے کور کے کور کے کور کیا ہو کیا کہ کرا ہے

اگرکہا کہ اگر کہا کہ اگر میں نے فلال کے لیے ایک عدلیہ یا نصف عدلیہ کی ضائت کر لی تو میری یہوی طالقہ ہے بھراس کے واسطے کسی کی طرف ہے دی درہم غطر یفہ کی ضائت قبول کر لی تو حائث نہ ہوگا اور اگرفتم کھائی کہ فلال کے واسطے کام نہ بناؤں گا اوروہ موزہ دوز ہے لیس اس نے دوکان دار ہے موزہ درزی کے اوز ارخرید سے اور موزہ بنایا بھر فلال نہ کور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو حائث نہ ہوگا بیخز اونہ کہ فلال نہ کور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو عائث نہ ہوگا بیخز اونہ کہ فلال نہ کور کے ہاتھ فروخت کر دیا تو بیس اس نے قسم کھائی کہ اگر چیز وں کوکر ایہ پر دوں تو میری یوی پر طلاق ہے بھراس کی بیوی نے ان چیز وں کواجارہ پر دیا اور ان کی اجرت خودوصول کی خواہ خود خرچ کی یا اپ شوہر کود ہے دی تو شوہر نہ کور حائث نہ ہوگا اور اگر مرد نہ کور نہ متاجروں ہے کہا ہو کہ تم ایس میں رہوتو شخ الاسلام ہے بیصورت متقول نہیں ہا اور بعض نے فرمایا کہ جا ہے کہ بیصورت بھی اجارہ پر ہواوروہ اپنی میں حائث ہو جا اور اس کی طرف ہے اجارہ ہے اور وہ اپنی اجرت کا تقاضا کیا جس میں وہ لوگ مکا نوں میں نہیں رہوتو بھی یہ امراس کی طرف ہے اجارہ ہے اور وہ اپنی تھی میں حائث ہوگا اور اگر اس نے ایسے مہینہ کی اجرت کا تقاضا کیا جس میں حائث نہ ہوگا یہ جیط میں ہو اور وہ اپنی تو بھی یہ امراس کی طرف ہے اجارہ ہے اور وہ اپنی تھی میں حائث ہوگا یہ جیط میں جادروہ اپنی تھی میں عائث نہ ہوگا یہ جیط میں جادروہ اپنی تو میں عائث نہ ہوگا یہ جیط میں جادروہ اپنی کی نہ جیووں کا پھراس میں ہوگا یہ جیا تو جیواتو حائث ہوگا یہ جیوں کی کہ اس میں ہوگا یہ جیا تو جیواتو حائث ہوگا یہ جیوں کی کہ میں کھا ہے۔

ا ۔ گیہوں وغیر ہاتو تھیتاں معلوم ہیں ان ہے تو حانث ہی ہوگا نیزخر بوز ہو کیاس بونے ہے بھی حانث ہوگا ۲ا۔

ے عدلیہ شم درہم ناقص کم قیمت وغطر یفیداس ہے بہترفشم درہم ہاا۔

<sup>(</sup>۱) میشگی جواجاره کا دستور شرعی ہے ا۔

## اگرکسی نعل کی نسبت قشم کھائی کہاس کونہ پہنوں گا پھراس کا شراک یعنی تسمہ کا ٹے کراس میں لگا کراس

كويبهنا تو حانث ہوا:

اگرفتم کھائی کہ لکڑی نہ چھوؤں گا پھر کسی درخت کی پالوچھوئی تو جانٹ نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ جذع کے یاعود نہ چھوؤں گا تو ایسی صورت میں جانٹ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ بال نہ چھوؤں گا پھر کمل چھوا تو جانٹ نہ ہوگا اورا گرفتم کھائی کہ صوف نہ چھوؤں گا پھر نمدہ چھوا تو جانٹ نہ ہوگا یہ خزائۃ المفتین میں ہے اورا گرفتم کھائی کہ وقد نہ چھوؤں گا پھررٹی پھوئی تو جانٹ نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ زمین پر نہ چلوں گا۔ پھر موزہ یا جوتا پہن کر زمین پر چلاتو جانٹ ہوگا اورا گر زمین پر فرش و پھونا بچھونا بھوا ہوا ہی پر چلاتو جانٹ نہ ہوگا اورا گر زمین پر فرش و پھونا بچھونا کی ہوئی تو جانٹ نہ ہوگا ہے ہوا ہوتا ہوتا پھوئی کہ اس کو نہ پہنوں گا پھراس کا شراک یعنی تعمہ کاٹ کراس کو پہنا تو جانٹ ہوا پیزائۃ المفتین میں ہے۔اگراس میں گا کراس کو پہنا تو جانٹ ہوگا ہول ہی تو ہوا تو میری باندی آزاد ہے پھرفتم کھانے والے نے فود چھوا تو جانٹ نہ ہوگا اورا ما م محمد نے رہوا تو جانٹ ہوگا ہو کہ اس مرچھوا تو جانٹ نہ ہوگا اورا کہ مجھوا تو جانٹ ہوگا ہو خلاصہ میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ آج کے روز بال نہ چھوؤں گا پھراس نے اپناسر چھوا تو جانٹ نہ ہوگا اورا گر دوسرے کا سرچھوا تو جانٹ ہوگا ہو خلاصہ میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ قدار بازی نہ کروں گا پھراس نے بیاسر چھوا تو جانٹ نہ ہوگا اورا گر دوسرے کا سرچھوا تو جانٹ ہوگا ہو خلاصہ میں ہے۔اگرفتم کھائی کہ قدار بازی نہ کروں گا پھراس نے بیاس کہ دست عاریت دیا تو جانٹ ہوگا اورا گر مجاہری کی تو بنا بر تو کہ تو کی نے خود دست عاریت دیا تو جانٹ ہوگا اورا گر مجاہری کی تو بنا بر تو کی تو بابر تو جانٹ نہ ہوگا ہو خرانٹ میں ہے۔

قسم کھائی میں پیش کہ خدائی فلاں نکنم و وکیل وے نه کنم اگر کارے فریاید بکنم: ا گرفتم کھائی کہ شفعہ سپر دنہ کروں گا یعنی نہ دے دوں گا پھر خاموش رہا اورمخاصمہ نہ کیا پہاں تک کہ شفعہ باطل ہو گیا تو جانث نہ ہوگا اورا گرشفعہ سپر دکرے کے واسطے کسی کووکیل کیا تو جانث ہوگا پیظہیر بیمیں ہے۔ایک محض مزدوران کومز دوری پر لیتا ہے کہ وہ اس کے واسطے کا م بناتے ہیں پھرکسی کاریگر نے قتم کھائی کہ اس کے ساتھ کا م نہ بناؤں گا پھراس کی رائے میں آیا کہ اچھا اس کا کام بناؤں تو فرمایا کہاں کو چاہیے کہ جس چیز میں اس کا کام بنایا کرتا تھاوہ چیز اس ہے خرید لےاوراس کو تیار کر کے پھرائ کے ہاتھ فروخت کر دیے اور اسی طرح اگر جولا ہہ نے قتم کھائی کہ اگر ایک سال تک کسی کا سوت لوں اور اس کواس کا کپڑ ابن کر دوں تو میری بیوی طالقہ ہےتو اگروہ اس سے سوت خرید کر کے بعد بنے کے ای کے ہاتھ فرو خت کردے تو حانث نہ ہو گا اور گرخماریدوں سوت خرید نے کے بن دی تو جانث نہ ہوگا اس واسطے کہ خمار مختص باسم علیحدہ ہے بیفنا و کانسفی میں لکھا ہے کہ ایک نے قشم کھائی کہ میں پین که خدائی فلاں نکنم و وکیل وے نه کنم اگر کارے فریاید بکنم پس اس پر شم کھائی پھرموکل نے کئی اور کوجس پر حالف نے قشم کھا گرمعین کیا ہے مقرر کیا پھر موکل نے اس کو <sup>(۱)</sup> تکم کیا کہ اس کے <sup>(۲)</sup> واسطے نیے کا م کر دے پس اگر میے کا م اس کے واسطے کریں گا تو بھی حانث ہوگا بیخلاصہ میں ہےاورا گرفتم کھائی کہا گرمیں نے اس بیت میں کوئی عمارت تعمیر کی تو میزی بیوی طالقہ ہے پھراس کی دیوار جواس کے اور پڑوی کے درمیان مشترک ہی خراب ہوگئی پھراس نے بیددیوار بنوائی اوراس سے قصد بید کیا کہ ر پاوسی کے بیت کی تعمیر کرتا ہوں تو اپنی قتم میں حانث ہوگا پیززانۃ انمفتین میں ہے۔ پینے الاسلام اوز جندی سے پوچھا گیا کہ کسی نے کہا کہ اگر میں نے کل کے روز فلاں کے گھر کوخراب نہ کیا تو میراغلام آ زاڈ ہے پھروہ قید کیا گیااور روکا گیاحتیٰ کہ اس نے فلاں کا گھر کل کے روزخراب نہ کیا تو فر مایا کہاس میں مشائخ کا اختلاف ہے اورفتو کٰ کے واسطےمختار یہ ہے کہ وہ حانث ہو جائے گا۔ بیدذ خیر ہ میں لکھا ب- والله اعلم بالصواب-

ل جذع شاخ درخت وعودلکڑی۱۲۔ ۲ میں آئندہ فلاں کی کدخدائی نہ کروں گااوراس کی وکالت نہ کروں گااورا گرکوئی کام فرمادے گاتو کروں گا۲ا۔ (۱) خالف کو۱ا۔ (۲) وکیل مقررشدہ۱ا۔

# الحدود المحدود المحدود

اِس میں چھابواب ہیں

شریعت میں حدالیی عقوبت مقدرہ عہ جواللہ تعالیٰ کے حق کے واسطے ہو۔ پس قصاص کوحد نہ کہیں گے کہ وہ حق العبد ہے اور تغریر کوحد نہ کہیں گے اس واسطے کہ و ہ مقدر نہیں ہے یہ ہدایہ میں ہے۔اس کا رکن پیہے کہ امام المسلمین اس کو قائم کرے یا جو قائم کرنے میں امام کا نائب ہواورشرط بیہ ہے کہ جس پر حد قائم کی جائے وہ سیجے انعقل'سلیم البدن ہواور ایسا ہو کہ عبرت بکڑے اور ڈ رے پس مجنون و جونشہ میں ہومریض وضعیف الخلقت پر حد قائم نہ کی جائے گی الّا بعد صحت کے وافا قیہ کے بیمحیط سرحسی میں ہے۔

اس کا اصلی حکم بیہ ہے کہ جس ہے بندگان خار کوضرور پہنچتا ہے اس سے انر جار ہواور دار الاسلام فساد ہے مصوّن رہے اور ر ہا گنا ہوں ہے پاک ہوجانا سواس کا اصلی حکم نہیں ہے اس واسطے کہ گنا ہوں سے پاک ہونا تو بہ سے حاصل ہوتا ہے نہ حد قائم کرنے ے اور اس واسطے کا فریر حد قائم کی جاتی ہے حالا نکہ اس کے واسطے گنا ہوں سے طہارت نہیں ہوتی ہے تیبیین میں ہے۔

 $oldsymbol{\Theta}: igtriangleq eta$ 

#### زنا کے بیان میں

ز نا اس کو کہتے ہیں کہ پوری کرے مردا پنی شہوت بصفت محرم ہونے کے ایسی عورت کے قبل میں جو دونو ں طرح کی ملک اور دونوں کے شبہاوراشتباہ سے خالی ہو یاعورت اپنے او پرا ہے ہی فعل کا قابودے بیزنہا یہ میں ہےاور پس مجنون وطفل عاقل کی وطی ز نا نہ ہو گی اس واسطے کہان دونوں کافعل بصفت حرمت موصوف نہیں ہوتا ہے بیمحیط سرھسی میں ہے۔اوراس طرح اگر مرد نے اپنے پسریا مکاتب کی باندی یا اپنے غلام ماذوں مدیوں کی باندی ہے وطی کی یا جہاد میں لوٹ کی باندی ہے بعد دارالاً سلام میں احراز کرنے کے غازی نے وطی کی تو زنا نہ ہوگا کیونکہ شبہہ ملک یمین ہے اس طرح اگر ایسی عورت سے وطی کی جس سے بغیر گوا ہوں کے نکاح کیا ہے یا ایسی باندی ہے وطی کی جس ہے بدوں اجازت اس کے مولی نے نکاح کیا ہے بیعنی باندی نے اپنے مولیٰ سے

لے بعنی اس کی مقد ارمعلوم ومفروض ہو کہ اس میں کمی وزیادتی نہ ہو سکے ۱ا۔ سے اور اس طرح جوعورت زن سے حاملہ ہواس پر حد قائم کرنے میں تاخیر کی جائے گی یہاں تک کہوہ وضع ممل کرے ا۔

اجازت نہیں لی تھی یاغلام نے ایسی عورت ہے وطی کی جس ہے بدوں اجازت اپنے مولی کے نکاح کیا ہے یامرد نے ایسی باندی ہے وطی کی جس کواپنی آزادہ عورت کے اوپر بیاہ لایا ہے تو بیزنانہیں ہے بسبب شبہ ملک نکاح کے۔اسی طرح اگر پسرنے اپنے باپ کی باندی ہے اس شبہ پروطی کی کہ میرے واسطے حلال ہے تو زنانہیں ہے کیونکہ شبہ استثباہ ہے بینہا بیمیں ہے اور رکن زنا بیہ ہے کہ التقائے ختا نین ومواراۃ حثفہ کیایا جائے اس واسطے کہاسی قدر ہے ایلاج ووطی متحقق ہوجائے گی۔اس کی شرط یہ ہے کہ تحریم ہے واقف ہو حتیٰ کہا گراس نے تحریم کو نہ جانا تو بسبب شبہ واقع ہونے کے حد قائم نہ کی جائے گی بیم پیط سرحسی میں ہےاور زنا حاکم کے نز دیک بطور ظاہر اس طرح ثابت ہوگا کہ حیار گواہ اس کی بلفظ زنا گواہی دی تو قاضی نے بلفظ وطی و جماع یہ تبیین میں ہے اور جب حارگوا ہوں نے ایک مرد پر زنا کی مجلس واحد میں گواہی دی تو قاضی اس سے دریا فت کرے گا کہ زنا کیا چیز ہے اور اس نے کہاں زنا . کیا پس جب انہوں نے بیان کیا جو هیقتۂ زنا ہے اور کہا کہ اس نے اس طرح داخل کر دیا جیسے سرمہ دانی کے اندر سلائی تو اب اس ے دریا فت کرے گا کہ کیفیت زنا کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے کیفیت زنا بیان کر دی تو ان ہے وقت دریا فت کرے گا پھر جب انہوں نے ایساوفت بیان کیا کہاس کوز مانہ درازنہیں گذرا ہے یعنی ایساوفت بیان کیا کہ بیلا زمنہیں آتا ہے کہز مانہ دراز گذر نے پر گواہی ادا ہوئی ہے تو پھر جس عورت سے زنا کیا ہے اس کو یو چھے گا پھر اس نے مکان دریا فت کرے گا پھر جب انہوں نے مکان بیان کیااور قاضی ان کی عدالت کوجانتا ہے تو مشہور دعلیہ ہے اس کا احصان <sup>(۱)</sup> دریافت کرے گاپس اگراس نے کہا کم محصن ہوں یا اس کے انکارا حصان پر گواہوں نے اس کی محصن ہونے کی گواہی دی تو حاکم اس سے احصان کی تعریف دریافت کرے گا کہ کس کو کہتے ہیں اس اگراس نے ٹھیک ٹھیک بیان کردیا تو اس کورجم کرے گا۔اگراس نے ٹھیک ٹھیک نہ بیان کیا مگر گواہوں ہے اس کامحصن ہونا ٹابت ہوا تو گواہوں ہےا حصان کو دریا فت کرے گا پس اگرانہوں نے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس کا رجم کرناوا جب ہوگا۔اور ا گرمشہو دعلیہ نے کہا کہ میں محصن نہیں ہوں اور گوا ہوں نے اس کے محصن ہونے پر گوا ہی نہ دی تو اس کو درے مارے جا 'میں گے اور اگر قاضی ان گواہوں کی عدالت نہ جانتا ہوتو مشہو دعایہ کوان کی عدالت ظاہر ہونے تک قیدر کھے گا بیمحیط میں ہے۔

ا کینی مردوعورت کاموضع ختنه با ہم مل جائیں اور مرد کا سرذ کرخرج کے اندر غائب ہوجائے ۱۲۔ تا داخل کرنا ۱۲۔ تع یعنی نکاح شرقی کے ساتھ ان کو از وداج حاصل ہوا کہ نہیں ۱۲۔

<sup>^(</sup>۱) یعنی حدقذ ف ۱۱\_ (۲) یعنی حدقذ ف سے ۱۱\_ (۳) یعنی معائنہ کی گواہی ۱۲\_ (۴) جس کوزبان سے اظہار نہیں کرسکتا ہے ۱۲\_

مرد نے اقرار کیا کہ میں نے گونگی عورت ہے زنا کیا یا عورت نے اقرار کیا کہ میں نے گونگے مرد ہے زنا کیا تو دونوں میں ہے کی پر حدوا جب نہ ہوگی ہے فتح القدیم میں ہے اورائی طرح اگر مرد نے زنا کا اقرار کیا چھر ظاہر کیا کہ وہ محبوب ہے یا عورت نے اقرار کیا چھر ظاہر ہوا کہ وہ دو تھا ہے بایں طور کہ عور توں نے اس کے رتقاء کہ ہونے کی گواہی دی قبل اس کے حد ماری جائے تو حدوا جب نہ ہوگی اور یہ بھی ضرور ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کی تکذیب نہ کرے چنا نچھا گر مرد نے زنا کا اقرار کیا اور عورت نے جس کے ساتھ اس فعل کا اقرار کرتا ہے انکار کیا یا عورت نے اقرار کیا اور مرد نے انکار کیا تو امام رحمتہ اللہ کے نزد یک دونوں میں ہے کی پر حد واجب نہ ہوگی بہ نہرالفا اُق میں ہے۔

شرور ہے کہ اقرار ہے اور اقرار حالت ہوش میں ہوختیٰ کہ اگر اس نے نشہ میں اقرار کیا تو اس کوحد نہ ماری جائے گی پیہ بحرالرائق میں ہےاورا کراہ مانع صحت موجب شبہ ہےعورت کے حق میں پیخزانۃ انمفتین میں ہےاوراقرار کی بیصورت ہے کہاقرار کنندہ عاقل بانع اپنی ذات پر چارمرتبہ اپنی چارمجلسوں میں زنا کرنے کا اقر ارکرے بیہ ہدایہ میں ہے اور بعضوں نے کہا کہ مجالس (۱) قاضی کا اعتبار ہے اور اوّل اصح ہی کذا فی السراج الوہاج اور یہی سیجے ہے بیشرح طحاویٰ میں ہے اور زنا کے اقر ارکنندہ کی مجلسوں کا مختف ہونا ہمارے نز دیک شرط ہی کذا فی اسمنی پس اگر اس نے مجلس واحد میں جارم تبدا قر ارکیا تو یہ بمنز لہ ایک دفعہ اقر ارکے ہے یہ جو ہر نیز ہ میں ہے۔اگراس نے ہرروز ایک مرتبہ یا ہرمہیندا یک مرتبہا قرار کیا یہاں تک کہ چارمرتبہا قرار ہوگیا تو اس گوحد کی سزا دی جائے گی بیطہیر یہ میں ہے۔مجالس اقر ار کے اختلاف کی بیصورت ہے کہ ہر باروہ اقر ارکرے قاضی اس کورد کر دے اپس چلا جائے یہاں تک کہ قاضی کی نظر سے غائب ہو جائے پھر آئے اور آ کرا قرار <sup>ع</sup> کرے بیرکا فی میں ہےاورامام المسلمین کو جا ہے کہ ا قر ارکنندہ کوا قرارے زجر کرے اور کراہت خلاہر کرے اور اس کے ایک طرف دور کرنے کا حکم کرے بیمحیط میں ہے پس جب اس نے حیار مرتبدا قرار کیا تو اس کی حالت پرنظر کرے پس اگر معلوم ہو کہ بیچھے انعقل ہےاور بیابیا ہے کہاس کا اقرار جائز ہے تو اس سے دریا فٹ کرے گا کہ زنا کیا ہے اور کیونگر ہوتا ہے اور کس کے ساتھ زنا کیا ہے اور کہاں زنا کیا ہے کیونکہ اس میں شبہ کا احتمال ہے یہ محیط سرحسی میں ہےاور رہا بیسوال کہ کب زنا کیا ہے تو بعض نے فرمایا کہ زمانہ زنا دریافت نہ کرے گا اس واسطے کہ زمانہ دراز ہو جانا گوا ہی ہے مانع ہے ندا قرار ہے اوراضح میہ ہے کہ زمانہ بھی دریا دنت کریے گا اس واسطے کدا خمال ہے کہ شایداس نے ایام نا بالغی میں ز نا کیا ہوپس جب اس کوبھی دریافت کرلیا اور ظاہر ہوا کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس سے دریافت کرے گا کہ وہ مخصن ہے پس اگر اس نے کہا کہ وہ محصن ہے تو دریافت کرے گا کہ احصان کیا ہے پس اگر اس نے احصان کوبھی ٹھیک ٹھیک اس کے شرائط ہے بیان کیا تو اس کے رجم کا حکم دے گا بیٹیین میں ہے۔

اگر جارگوا ہوں نے ایک شخص پرزنا کرنے کی گواہیٰ دی پس اس نے ایک مرتبہ اقرار کرلیا' اس بابت امام محمد میں اورا مام ابو یوسف میں ہے مابین اختلاف کا بیان:

اگرا قرار کنندہ نے کہا کہ میں محصن نہیں ہواور گواہوں نے اس کے محصن ہونے کی گواہی دی تو امام اس کورجم کردے گا یہ محیط میں ہے اور اس کو تلقین کرنا مندوب ہے بعنی یوں کہے شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا<sup>(۱)</sup> یا شاید تو نے جھوا ہوگا یا شاید تو نے شبہ سے وطی محیط میں ہے اور اس کو تلقین کرنا مندوب ہے بعنی فرخ عورت کے منہ پرایک جملی مخت پیدا ہوجاتی ہے جو مانع جماع ہوتی ہے اور تق ایک عارضہ ہے بعنی فرخ عورت کے منہ پرایک جملی مخت پیدا ہوجاتی ہے جو مانع جماع ہوتی ہے اور سے کہاں تک کہ پر مرتبہ میں مورد

کی اوراصل میں فرمایا کہ شاید تو نے اس سے نکاح کرایا ہے یا شہ سے وطی کر لی ہے بجلہ مقصود سے ہے کہ اس کو ایسی بات تلقین کر سے ہم سے حدود ہوجائے کوئی لفظ کیوں نہ ہو یہ بجالرائق میں ہے اورا اگر چار گوا ہوں نے ایک شخص پر زنا کرنے کی گواہی دی بس اس نے ایک مرتبہ اقرار کرلیا تو امام محکہ نے نزد کی اس کوحد ماری جائے گی اور ایس ایس کے نزد یک حد نہ ماری جائے گی اور بہی اس اس سے بے یہ کائی میں ہے اور بیاس وقت ہے کہ اس نے بعد قضاء کے اقرار کیا ہوا ور اگر قبل قضاء کے اقرار کیا تو بازی ہو انکار جائے گی اور بہی جائے گی ہوئے القدیم میں ہے۔ چار گواہوں نے ایک شخص پر خان کی گواہی کے اقرار کیا تو بالا تفاق ساقط ہو کر گیا اور چار مرتبہ اس نے اقرار کیا تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی یہ فناوی خان میں ہے۔ اگرا کی شخص پر چار آدمیوں نے زنا کی گواہی وی اورا کی خان میں ہے۔ اگرا کی شخص پر چار آدمیوں نے زنا کی گواہی وی اورا کی اور اس کے شخص پر چار آدمیوں نے زنا کی گواہی وی اورا کی خان میں ہے۔ اگرا کی شخص پر چار آدمیوں میں ہے اورا گراس نے رجوع کر لیا تو اس کا رجوع کرنا تو اس کی کو اس کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کی ہوگا اور اس کو اور اس کی ہوگا کا مراس نے افرار کیا جائے گی بیماوں بی تعامیم کرنا قبول کیا جائے گی بیمانے کی بیم ہولی بیمان ہوں کو اور اس کی دونوں سے قبول کیا جائے گی بیم ہولی بیمان ہی اور اس کی داو جون کی کی جائے کی بیمان کی خان میں دونوں سے قبول کیا جائے گی بیم ہی تکم ہے بیرفن القدر میں ہے۔ گواہوں کی خان کی دونوں سے قبول کیا جائے گی بیم ہولی بیمان ہی سے میں تھم ہے بیرفن القدر میں ہے۔ گاہوں کیا جائے گی بیم تکم ہے بیرفن القدر میں ہے۔

ی کیون گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی یانصاب جارے کم ہونے ہے ثبوت نہ ہوا تو گواہوں کوحد قذف کیعنی تہمت لگانے کی حدنہ ماری جائے گی کیونکہ مدعا علیہ مقر ہو چکا ہے اا یس علام ماذون وہ جس کواس کے آتا کی طرف تجارت وغیر ہ کی اجازت ہواور غلام مجوروہ ہے جس کوتجارت کی اجازت نہ ہوا۔ \*(۱) بعنی صحت اقر ارکے واسطے اا۔

ے زنا کیا اور فلانہ کہتی ہے کہ مجھ سے اس نے نکاح کیا ہے یاعورت نے چار مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے فلاں مرد سے زنا کیا اور فلاں کہتا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو دونوں میں سے کسی پرحدوا جب نہ ہوگی اور مرد پر اس کا مہر لا زم آئے گا یہ محیط میں ہے اور قاضی کا جاننا کے مدود میں حجت نہیں ہوتا ہے اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے اگر چہ قیاس (۱) اس کے اعتبار کا مقتضی ہے رہے کا فی میں ہے۔

فعنل ١٥

### حدووْ اُن کی اقامت کی کیفیت کے بیان میں

جب حدوا جب ہوگی اور مردز انی محصن ہے تو اس کو پتھروں ہے رجم کیا جائے یہاں تک کہوہ مرجائے اور پیشہرے باہر میدان میں لے جا کر کیا جائے یہ ہدایہ میں ہے اور واضح رہے کہ رجم کے واسطے جواحصان معتبر ہے وہ یہ ہے کہ آزاد عاقل بالغ مسلمان ہو کہ جس نے کسی عورت آزاد ہے بڑکاح صحیح نکاح کیااوراس ہے دخول کرلیا ہواوروہ دونوں صفت احصان پرموجود ہوں پیہ کا فی میں ہے اپس بہلحاظ قیو و مذکور ہ اگر مرد نے اپنی بیوی ہے ایسی خلوت کی جس سے مہر واجب ہوتا ہےا ورعدت لا زم ہوتی ہے تو محصن نه ہوجائے گا اور جماع ہے بھی محصن نہ ہوگا اگر نکاح فاسد ہواور نیز جماع ہے نکاح سیجے میں بھی محصن نہ ہو گا اگر اس عورت ے قبل نکاح کے بیہ کہددیا ہو کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تو طالقہ ہے اس وجہ سے کہ و ونفس عقد سے طالقہ ہو جائے گی ہیں اس کے بعداس سے جماع کرناز نا ہو گاولیکن اس سے حدواجب نہ ہو گی کیونگہ بسبب اختلاف علماء کے اس میں شبہ واقع ہو گیا ہے اور ای طرح اگرمر دمسلمان نے مسلمان عورت ہے بغیر گواہوں کے نکاح کیااوراس ہے دخول کرلیا تو محصن بنہ ہوجائے گالیس اس میں بھی یہی تھم ہے یہ مبسوط میں ہےاور دخول میں ایباایلاج معتبر ہے جوقبل کے اندر ہواییا ہے کہ اس سے عسل واجب (۲) ہو جائے اورشرط آنکہ صفت احصان دونوں میں دخول کے وقت ہو چنانچہ اورا گر دومملوکوں کے درمیان وطی بہ نکاح سیجے حالت رقیت میں واقع ہوئی پھر دونوں آزاد ہو گئے تو وطی مذکورہ کی وجہ محصن نہ ہوں گے اور یہی حکم دو کا فروں کا ہے اوراسی طرح اگر مردآزاد نے کسی باندی یاصغیرہ یا مجنونہ سے نکاح کر کے اس سے وطی کر لی تو وہ محصن نہ ہوگا اور اسی طرح اگرمسلمان نے کتا بیہ عورت سے نکاح کر کے وطی کی تو بھی یہی حکم ہےاوراس طرح اگرمرد میں ان باتوں میں ہے کوئی بات ہوحالانکہ عورت آزادہ عاقلہ بالغہ مسلمہ ہوتو بھی یہی حکم ہے چنانچہ اگر شو ہر کا فر کے وطی کرنے ہے پہلے عورت مسلمان ہوگئی پھر دونوں میں تفریق کیے جانے سے پہلے کا فرنے اس ہوگئ کر لی تو غورت اس دخول کی وجہ ہے محصنہ نہ ہو جائے گی بیرکا فی میں ہے۔اگر مرد نے بعد اسلام یاعتق یاا فاقہ کے اپنی عورت ہے دخول کرلیا تو وہ محصن ہوجائے گااوراس احصان میں زنا ہے عفت شرطنہیں ہے بیمسبوط میں ہے۔اگر مردمسلمان کے تحت میں حرہ مسلمہ ہواور دونوں محصن ہوں پھر دونوں ساتھ مرتذ ہو گئے ،نعوذ باللّٰہ منہا تو دونوں کا احصان باطل ہو گیا پھرا گر دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کا احصانعود نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ بعد اسلام کے اسعورت سے دخول کرے <sup>(۳)</sup> پیرفنخ القدیر میں ہے۔اگر بعد وجوب

ا یعنی اگر قاضی کوخود بیمعلوم ہوا کہ فلاں مخص نے زنا کیا ہے تو حد جاری کرنے کے واسطے فقط اس کاعلم بروں اقر ارو گواہی کے کافی نہیں ہے ا۔ ع یعنی مثلاً مرد ناام ہویاصغیریا مجنون ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) بعنی قیاس جاہتا تھا کہ اعتبار ہوا۔ (۲) کیونکہ دخول شرط ہے نہ خلوت صحید ۱۲۔ (۳) بعنی حشفہ اندر ہوجائے ۱۲۔

حد کے مرتد ہو گیا پھرمسلمان ہو گیا تو اس کو درے مارے جا 'میں گے اور رجم نہیں کیا جائے گا اور اگر درے ہی واجب ہوں تو اس کو درے نہ مارے جا 'میں گے بیعتا ہیدمیں ہے۔

احصان کا ثبوت با قرار ہوتا ہے:

اگرا دھان ٹابت ہونے کے بعد بسب معتودیا مجنون ہونے کے احسان زائل ہوگیا تو جب افاقہ حاصل ہوگا ہب پھر طرفین کے نزدیک احسان ٹابت ہونے کے بعد افاقہ کے طرفین کے نزدیک احسان ٹاب کے بعد افاقہ کے اپنی ہیوی ہے دخول نہ کرے ہیں جرالرائق میں ہے اور احسان کا ثبوت با قرار ہوتا ہے یا دومر دوں کی گواہی ہے یا ایک مردو دو عورتوں کی گواہی ہے بیخزائۃ المفتین میں ہے اور اگر اس نے باو جو دشرا لطامو جو دہونے کے دخول واقع ہونے ہے انکار کیا پھراگر اس کی ہیوی کے ایک مدت میں بچہ پیدا ہوا کہ اس کا ہونا مقصود ہوسکتا ہے تو شرعاً وہ (۱) وطی کنندہ قرار دیا جائے گا تیمییین میں ہے اور احسان کی ہیوی کے ایک مدت میں بچہ پیدا ہوا کہ اس کا ہونا مقصود ہوسکتا ہے تو شرعاً وہ (۱) وطی کنندہ قرار دیا جائے گا تیمییین میں ہے اور احسان پر گواہی مثل مال پر گواہی می ہے کہ شہادت میں اس غلام کوئل زنا کے آزاد کیا ہے حالا نکہ اس زنانی میں سب شراکط احسان موجود ہیں تو ان دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی میکا فی میں ہے اگر کسی مرد کی بیوی نے اقرار کیا کہ میں اس کی با ندی ہوں پھر مرد نے زنا کیا تو رہ کیا جائے گا اور اگر اس نے بغیرہ ولی کے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو ام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ اس سے بیدونوں جسب احتما فی میل ہیں ہو جواس میک میں دونوں میک کے اس واسطے کہ بینکاح غیرضجے ہے قطعا تعب بسب احتما فی ملاء کے وان اخبار کے جواس میک میں دار ہوئے ہیں جول میں ہو ہوں میں ہے۔

قاضی کو چاہیے کہ گواہوں ہے دریافت کرے کہ احصان کیا ہے پس اگرانہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس نے آزادہ عورت سے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا ہے تو اما ماعظم کے قول ٹانی پر گواہوں کے اس کہنے پر کہ اس سے دخول کیا ہے اکتفا کیا جائے گا اور اس میں امام محر نے خلاف کیا ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس کومس کیا یالمس کیا ہے تو بالا جماع اس قول پر اکتفانہ جائے گا اور اگر کہا کہ اس سے جماع کیا یا مباضعہ کیا تو بالا جماع اس پر اکتفا کیا جائے گا یعنی کافی ہے اور بقالی میں لکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ اعتسل منہا یعنی اس سے عسل کیا جسے ہو لتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی سے نہاں پر لیا تو اس پر اکتفا کیا جائے گا یہ محیط میں ہو اس نے کہا کہ اگر کی میں امام محکہ میں ہوجائے گا یہ میں والم محکہ سے اور اگر گواہوں نے کہا کہ ای بیوی سے لقا کیا یا قربت کی ہے تو اس پر اکتفانہ کیا جائے گا یہ میں والم محکہ سے ہو اور گول کی ہو اور اور گول میں ہوجائے گا اور گورت بسبب اپنے انکار سے دول کی ہوائی کو اور ای طرح آگر اس سے دخول کیا اور طلاق دیدی پھر شوہر نے کہا کہ میں اس وقت کے محصنہ نہ ہوگی اور ای طرح آگر اس سے دخول کیا اور طلاق دیدی کی اور ای طرح آگر اس سے دخول کیا اور طلاق دیدی کی اور ای طرح آگر اس سے دخول کیا اور طلاق دیدی کی اور کہا کہ بیح مصنہ نہ ہوگا ہے شمرات میں ہے امام اسلمتی نے واضل متوب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو تھم دے کہا قامت رجم کے واضطے عاضر ہوں بید شمنی میں ہے اور اوگوں کو اسلمین کے واضط متحب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو تھا مت رجم کے واضطے عاضر ہوں بید شمنی میں ہے اور اوگوں کو السلمین کے واضط متحب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو تھا مت رجم کے واضطے مصنہ بیو جمالے میں ہو اور اوگوں کو اسلمین کے واضط مستحب ہے کہ جماعت مسلمانوں کو تھا مت رجم کے واضطے میں ہوجائے گا میں ہو ہول کیا کہ میں اس کو اور اوگوں کو دور کیا تو اس کے دور کیاں ہو کہ کہ واضلے عاضر ہوں بید شمنی میں ہو اور اوگوں کو اسلمین کے واضط کیا کو اسلمی کے کہ جماعت مسلمانوں کو تھا کہ دور کیاں واسلمی کے واضلے کیا کو کیا کیا کو کیا کی کو کیا کو

ی بعنی اصل گواہوں نے اپنی گواہی پراور دن کو گواہ کر دیا جیسا کہ کتاب الشہادت میں مفصل ہم نے بیان کیا ہے ۱ا۔ ۲ ظاہرالفظ قطعاً موافق ند ہب امام ابو یوسفؓ کے ہے دانلہ تعالیٰ اعلم ۱۲۔

عپاہے گدر جم کے وفت مثل نماز کے صفت بستہ ہو جاہیں ہرگاہ جونی قوم رجم کرئے تو وہ بیچھے چلی جائے اوران کے واسطے دوسرے آگے بڑھیں اور رجم کریں یہ بحرالرائق وسرائ موہائ میں ہے اور مضا کقہ نبیں ہے کہ زنا کارکو جو مخص پیقر مارے وہ عدااس کے قبل کا قصد کرے لیکن اگر مرحوم اس کا ذی رحم محرم ہوتو اس سے حق میں عمداً قبل کرنے کی نبیت سے مارنامستحب نبیں ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

جب رجم کرنا گواہوں کی گواہی ہے ثابت ہوتو واجب ہے کہ پہلے گواہ رجم کریں پھراہام پھر اورلوگ حتی کہ اگر گواہوں ہے اہتداکر نے سے انکارکیاتو مشہود علیہ کے ذمہ سے حدسا قط ہوجائے گی گر گواہوں پر حدواجب نہ ہوگی اس واسطے کہ ان کارجم شروع کرنے ہے انکارکرناصر تح رجوع از شہادت نہیں ہے بیوفنخ القدیم میں ہے۔ ای طرح اگر گواہوں میں سے ایک نے انکارکیا تو بھی بھی تھم ہے بہتیین میں ہے۔ اگر گواہوں میں بیا ایک فائر ہوگیا تو بھی فطا ہر الرواید کے موافق بھی تھم ہے اسی طرح اگر گواہوں میں یا ایک میں ایسی بات ہوگیا تو بھی فطا ہر الرواید کے موافق بھی تھم ہے اسی طرح اگر گواہوں میں یا ایک میں ایک میں ایسی بات ہوگیا جس سے وہ اہلیت شہادت سے فارح بوجائے گی اور اس میں بیا تھی ہوئی ہوں بات ہوگی جس سے وہ اہلیت شہادت سے فارح نہیں ہوگیا یا تسی ہوگیا یا کسی کا قذف کیا اور حد ماری گئی تو بھی حدسا قط ہوجائے گی اور اس میں بیا تک میں میں بیا کہ تعلق ہوئے بدل یا ایسا مریض ہو کہ پھر نہ مارسکتا ہوا ورسب گواہوں میں باتھ کے ہوئے ہوں یا ایسا مریض ہو کہ پھر نہ مارسکتا ہوا ورسب گواہوں میں ہو جائے گی بدفتح ماضر ہوئے تو تا فتی پھر مارے گا اور گر بعدادائے گواہی کے اس کے ہاتھ کا ہوئی ایسا مریض ہو کہ تو اقامت حد ممتنع ہوجائے گی بدفتے القدیم میں ہو جائے گی موقت ہوئی اور اہم اس کو اوقتیار کرتے ہیں یا القدیم میں ہو جائے گی ہوئے ہوں باتھ کے تو تا مت حد ممتنع ہوجائے گی بدفتے طاوی قدی میں ہے۔ اگر مشہود علیہ محصن نہ ہوتو حاکم شہید نے کا فی میں فرمایا کہ موت و فیبت کی صورت میں اس پر حد قائم کی جائے کا ور ماسوائے ان دونوں صورتوں کے باطل ہوگی بی غایغة البیان میں ہے۔

رجم میں مر دوعورت یکساں ہیں:

اس پراہماع ہے کہ سوائے رجم کے باتی حدود میں گواہوں اورامام المسلمین کی پرابتدا کرنی واجب نہیں ہے بیذ خیرہ میں ہے اور قاضی نے اگر لوگوں کورجم کا حکم دیا تو ان کورجم کرنے کی گنجائش ہے اگر چدانہوں نے ادا ہے اہم ادت کو معائد نہ کیا ہوا ورا بن ساعہ نے امام محکہ ہے کہ قاضی فقیہ عادل ہوا ورا گرفقیہ غیر عادل ہو یا عادل غیر فقیہ ہوتو لوگوں کورجم کرنا روانہیں ہے جب تک ادائے شہادت کوخود معائد نہ کریں بظہیر بیمیں ہے اورا گراس شخص نے خود اقرار کیا ہوتو امام المسلمین ابتدا کرے پھر عام مسلمان رجم کریں اور مرجوم کو خسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا اوراس پرنماز پڑھی جائے گیا اورا گرفتی خصن ہوتو اس کی حدسوکوڑے ہیں بشر طیکہ آزاد ہوا ورا گر غلام ہوتو بچاس کوڑے ہیں کہ بخکم امام ایسے درے سے اس کو مارے گا جس پر گھنڈی نہ ہوا ور چوٹ ایس لگا کی جائے کہ درمیانی درجہ کی ہوندایس کہ ذخم شخت پہنچائے اور ندایس کہ الم نہ ہوا ور

ں بعنی کیونکہ گواہوں کےا نکار جم سے شبہہ پایا گیااور شبہہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے ا۔ ع بعنی باوجود سالم انعقل ہونے کے بصارت بھی رکھتا ہو یعنی اندھا نہ ہوتا ۔

العنی مجنون ومعتود وغیره نه ہوا۔

جوحد ثارع نے مقرر فرمائی ہے اس سے زیادتی نہیں جائز ہے یہ کانی میں ہے۔ چاہیے کہ صدوہ قائم کرے جوعقل (۱) رکھتا ہواور دیکھتا \* ہو یہ ایشاح میں ہے۔ اس میں مردوعورت کیساں ہیں اس اگر دونوں محصن ہوں تو دونوں رجم کیے جاہیں گے یا دونوں محصن نہ ہوں تو ہرا یک پرسو درے مارے جاہیں گے اور اگر ایک محصن اور دوسرا غیرمحصن ہوتو محصن پر رجم اور دوسرے پر درے لازم ہوں گے اور ای طرح اگر قاضی کے نز دیک گوا ہوں یا اقر ارہے زنا ظاہر ہوجائے تو یہی تھم ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ رجم کے واسطے گڑھا کھو دا جائے گا:

حدو تغریر کی سزامیں مروننگا کر دیا جائے گا فقط ایک ازارااس پر رہے گی اور اسی حالت میں اس کوسزا دے جائے گی شراب خواری کی سزامیں بھی ظاہرالرواینة کےموافق یبی حکم ہےاور حدقذ ف کی سزامیں ننگانہ کیا جائے گالیکن حشوہ <sup>(۱)</sup> فردہ اتارلیا جائے گا پیفناوی قاضی خان میں ہےاورعورت سی صورت میں ننگی نہ کی جائے گی مگرحشو وفرد ہ اس پر سے بھی اتا رلیا جائے گا کذا فی الاختیارشرح المختاراورا گرعورت کے بدن پرسوائے حشو وفر دہ کے اور کچھ نہ ہوتو بیرندا تارے جائے گے بیعتا ہیہ میں ہے۔عورت کو بھلا کرحد ماری جائے گی اورگررحم کی صورت میں اس کے واسطے گڑھا کھودا گیا تو بھی رواہی اورا گرنہ کھودا گیا تو پچھ معنز نہیں ہے بیہ اختیار شرح مختار میں ہے لیکن گڑھا کھود دینا احسن ہے اور سینہ تک گڑھا گہرا کھودا جائے گا اور مرد کے واسطے گڑھا نہ کھودا جائے اور یمی ظاہرالروابیہ ہے بیغا بیٹا البیان میں ہے۔مردکوتمام حدومیں کھڑ ہے ہونے کی حالت میں سزادی جائے گی الا آئنکہ وہ لوگوں کو عاجز کرے تو باندھ دیا جائے گا بیمحیط سرحسی میں ہے اور مدود کی بیصورت بیان کی گئی ہے کہ زمین پر ڈالدیا جائے اور کھینچا جائے جیسا ہمارے زمانہ میں کیا جاتا ہے اوربعض نے کہا کہ مد کی بیصورت ہے کہ مار نے والا کوڑے کو کھینچے اوراپیخ سر پر بلند کرے اوربعض نے کہا کہ مدیدے کہ بعد مارنے کے تھنچےاور بیسب اس واسطے نہ کیا جائے کہ بیسٹخق سے زیادہ ہے بیر ہدایہ میں ہےاور کوڑے سوائے چہرہ اور فرج وآلہ تناسل اور سر کے اور تمام بدن پرمتفرق مارے جائے گے بیہ عتابیہ میں ہے اور محصن کے حق میں کوڑے مارنا وسنگسارکرنا دونوں نہ کیا جائے گااور نہ با کرہ کے حق میں پہ کیا جائے کہ کوڑے مارے جا ہیں اور اس کے ساتھ وہ ایک سال کے واسطےغریب بعنی شہر بدر بھی کی جائے ہاں اگر امام المسلمین کی رائے میں تغریب بعنی شہر بدر کرنے میں مصلحت معلوم ہو تواپی رائے ہے جس قدرمدت کے واسطے چاہے ازراہ سیاست وتغربر شہر بدر کردے نہ ازراہ حداور یہ پچھزنا کی صورت سے مخص نہیں ہے بلکہ ہر جرم میں جائز ہےاور بیامام المسلمین کی رائے پر ہے بیکا فی میں ہےاور نہا یہ میں تغریب کے کیم عنی بیان کیے ہیں کہ قید کی جائے اور پیفسیر احسن ہے کہ دوسرے اقلیم میں نکال دینے کی بہنسبت قید کرنے میں زیادہ فتنہ دور ہوتا ہے ہیہ بحرالرائق وتبیین ہے اور اگر مریض پر حدوا جب ہوئی پس اگر رجم کی حدوا جب ہوئی تو نی الحال قائم کر دی جائے گی (۱) اور اگر درے واجب ہُوئے ہوں تو فی الحال نہ مارے جائے گے یہاں تک کہوہ اچھا چنگا ہوجائے لیکن اگر ایسا مریض ہو کہ اس کی زندگی سے مایوی ہوگئی ہوتو حد قائم کردی جائے کی پیے ہیر پیمیں ہے۔

ل یعنی باوجود سالم العقل ہونے کی بصارت بھی رکھتا ہو یعنی اندھانہ ہوا۔ لے بعنی سینہ تک گڑھا کھود کراس میں اتاری گئی تا کہ کشف عورت نہ ہوا۔ لے بعنی جن قدر سزا کاسزاوار تھااس سےاس پرزیا دتی ہےا۔ بعنی جس قدر سزا کاسزاوار تھااس سےاس پرزیا دتی ہےا۔

<sup>(</sup>۱) پوسین یاروٹی داربھراؤ کا کپڑا ۱۲ا۔ (۲) کیونکہ تاخیرے کوئی فائدہ متصور نہیں ہے بلکہ جب وہ سنگسار کیا جائے گاتو انتظار صحت ہے اس حال میں بہتر ہے بخلاف اس صورت کے کہاس پر درہم واجب ہوئے تو تاخیر میں مصلحت ہے مبادااس ضرب کافخل نہ ہواوروہ فناہو جائے ۱۲۔

#### گواہوں نے ایک عورت برزنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہوگا بلکہ عور توں کو دکھلائی جائے گی:

كتاب الحدود

اگر ایبا مرض ہو کہاس کے زوال کی امید نہ ہو جیسے سل وغیرہ یا بیچفس ناقص ضعیف الخلقت ہوتو اس کوایک عتکال مارا جائے جس میں سوتسمہ ہوں یعنی سوتسمہ کا ایک مٹھا بندھا ہوا یک بار مار دیا جائے اورضرور ہے کہ ہرتسمہ اس کے بدن پر پہنچ جائے اور اس واسطے کہا گیا ہے کہ الیمی صورت میں تسموں کا کشاوہ ہونا جا ہے بیہ فتح القدیر میں ہے اور جوعورت نفاس (۱) میں ہو وہ حد قائم کرنے میں بمنزلہم یضہ کے ہےاور جوعورت حیض میں ہووہ بمنزلہ صححہ کے ہے کہ فوراً اس پر حد قائم کی جاسکتی ہےاور حیض ہے خارج ہونے کا انظار نہ کیا جائے گا پیظہیر یہ میں ہے اور حاملہ نے اگر زنا کیا تو حالت حمل میں اس کوحد نہ ماری جائے گی خوا ہ اس کی حد کوڑے ہوں یارجم ہولیکن اگر اس کا زنا بذر بعہ گوا ہوں کے ثابت ہو گیا تو وہ قید کی جائے گی یہاں تک کہ وہ بچہ جنے پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو دیکھا جائے کہ اگر محصنہ تھی تو وضع حمل کے بعد اس کورجم کیا جائے گا پیر ظاہر الروایہ ہے اور اگر غیر محصنہ تھی تو جھوڑ رکھی جائے گی یہاں تک کہوہ نفاس سے خارج ہو پھراس پر حد قائم کی جائے گی بیرغاینۃ البیان میں ہے اوراگر اس کے اقرار سے حد ٹا بت ہوئی ہوتو قیدنہ کی جائے گی لیکن اس ہے کہا جائے گا کہ جب وضع حمل کر ہےتو حاضر ہو پس اگر بعند وضع حمل کے وہ آئی تو وہ رجم کر دی جائے گی بشرطیکہ ایسا کوئی ہو کہ اس کے بچہ کی پرورش دو دھ پلائی کرے اور اگر ایسا کوئی نہ ہوتو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ بچہ کا دود ھے چیزادے بیظہیر بیمیں ہےاوراگر چہاس نے تاخیر میں طول دیااور کہے جاتی ہو کہ ابھی نہیں جنی ہوں۔گوا ہوں نے ا یک عورت بر زنا کی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کا قول قبول نہ ہوگا بلکہ عورتوں کو دکھلائی جائے گی پس اگر عورتوں نے کہا کہ بیرحاملہ ہے تو اس کو دو سال کی مہلت دے گا اپس اگر وہ نہ جنی تو اس کورجم کر دے گا بیہ فتح القدیر میں ہے اگر گواہوں کے ایک عورت پر زنا کی گواہی دی پس اس نے دعویٰ کیا کہ میں عذرا کے یارتقاء ہوں تو عورتوں کو دکھلائی جائے گی اگر انہوں نے کہا کہ بیالی ہی ہے تو اس کے ذمہ سے حد دور کی جائے گی اور گواہوں پر بھی حدواجب نہ ہو گی اوراسی طرح اگر مر د کی صورت میں اس نے مجبوب ہونے کا دعویٰ کیا تو بھی یہی حکم ہےاور عذراء م<sup>ع</sup> ورتقاوغیرہ جب چیزوں کے ثبوت میں عورتوں کے قول يرقمل ہوتا ہے ان کے ثبوت میں ایک عورت کا قول قبول ہو گا تکذافی الولو الجیداور اگر دوعورتوں ہوں تو احوط ہے بیرغایۃ البیان میں ہےاورموٹی اینے غلام پرخود حدنہیں قائم کرسکتا ہےالا با جازت امام المسلمین پیرہ ابیمیں ہے۔

شخت گرمی یا سخت جاڑے میں صرنہیں قائم کی جائے گی بیرتا تارخانیہ میں ہے اوراس طرح شدت گرمی یا شدت جاڑے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بیسراج و ہاج میں ہے۔ا یک مرد سے فعل افاحشہ سرز دہوا پھراس نے تو بہ کر کے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا تو و دقاضی کواپنے اس فعل منکر سے خبر دارنہ کرے بیظ ہیر رہ میں ہے۔

لے بعنی دعوی کیا کہ پردہ بکارت موجود ہے ۱۱۔ عذراء وہ عورت جس کی بکاوت زائل ہوگئی اور رتقاء وہ عورت جس کا پردہ بکاوت موجود ہواور رتق ایک پردہ ً عارضہ بھی بعض عور تو س کی فرج کے مند پر پیدا ہوتا ہے جو مانع جماع ہوتا ہے ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی زچه ۱۲ ـ

جووطی موجب حدہے اور جونہیں ہے اس کے بیان میں

جووطی موجب حد ہوتی ہے وہ زنا ہے کذانی الکانی پس اگر محض حرام ہوتو حدواجب ہوگی اورا گراس میں کوئی شبہ بیٹھ گیا تو حدواجب نہ ہو گی بیفقاویٰ قاضی خان میں ہےاورشبہ یہ ہے کہ مشابہ ثابت کے ہو حالانکہ ثابت نہیں ہےاوروہ چندانواع ہیں ایک شبہ در تعل اور اس کوشبہ اشتباہ کہتے ہیں اور اس کی بیصورت ہے کہ غیر دلیل اٹھل کو دلیل گمان کرے اور اس کا تحقق ایسے محض کے حق میں ہوگا کہ جس پریہ مشتبہ ہو جائے ندایسے مخص کے حق میں جس پر مشتبہ نہ ہواور گمان ہونا ضرور ہے تا کہ اشتباہ محقق ہوپس اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میرا گمان تھا کہ بیمیرے واسطے حلال ہے تو حد نہ ماری جائے گی اوراگر بید عویٰ نہ کیا تو حد ماری جائے گی دوم شبہ د محل اوعراس کوشبہ حکمیہ کہتے ہیں اور اس کی بیصورت ہے کہل میں کوئی دلیل حلیت کی قائم ہے مگراس کاعمل بسبب کسی مانع کے ممتنع ہو گیا ہیں بیسب کے حق میں شبہ اعتبار کیا جائے گا اور مجرم کے گمان پر اور اس کے دعویٰ حل پر اس کا ثبوت موقو ف نہ ہوگا ہیں حد دونو ں طرح میں ساقط ہوگی مگر بچہ کا نسب دوسری طرح میں ثابت ہوگا اور اگر دعویٰ کرے اور اوّ ل صورت میں ثابت نہ ہوگا اگر جہ دعویٰ کرےاورنوع اوّل میں مہرمثل واجب ہوگا اور سوم شبہ درعقد کہ جب عقد پایا گیا خواہ حلال ہویا حرام ہوخواہ ایساحرام ہو کہ اس کی تحریم پراتفاق ہے یا اس میں اختلاف ہےخوا ہ وطی کنند ہ حرام ہونے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو بہر حال امام اعظم ہے نز دیک اس کوحد نہ ماری جائے گی اور صاحبین ؓ کے نز دیک اگر اس نے ایسا نکاح کیا جس کی حرمت پر اجماع وا تفاق ہے تو یہ کچھ شبہبیں ہے پس اگر و چریم کوجانتا تھا تو اس کوحد ماری جائے گی ور نہ حدنہیں مارے جائے گی بیکا فی میں ہےاورامام اسپیجا بی نے فر مایا کہاصل بیہ ہے کہ ہرگاہ اس نے شبہ کا دعویٰ کیااوراس پر گواہ قائم کیے تو حد ساقط ہوگی پس بھر دو دعویٰ بھی حد ساقط ہوگی مگر دعویٰ اکراہ مسقط حد نہیں ہے جب تک کدا کراہ ؑ واقع ہونے پر گواہ قائم نہ کرے ہیں بحرالرائق میں ہے۔اگر تین طلاق دی ہوئی عورت سےعدت میں وطی کی تو پیڈ شبہ در فعل ہے اور اگر تین طلاق وے دی پھر ر معبت کی عدت گز رجانے کے بعد اس سے وطی کی تو بالا جماع اس کوحد مارے جائے گی اورمولی نے اپنی ام ولد کو آزاد کر دیایا مرد نے اپنی بیوی نے اپنی بیوی کو خلع دیایا بیوی کو مال پر طلاق دی تو اس سے عدت میں وطی کرنا بمنز لہ تین طلاق دی ہوئی ہے عدت میں وطی کرنے کے ہے کیونکہ حرمت بالا جماع ثابت ہوگئی ہے اورا گراپنے باپ یا ماں کی با ندی ہےوطی کی کذافی الکافی یااپی جدیا حدہ کتنے ہی او نیجے در جے کی ہواس کی باندی ہےوطی کی تو بھی یہی حکم ہے بیافتخ القدیر میں ہےاوراگراپنی روجہ کی باندی ہے یااپنے مولیٰ کی باندی ہے وطی کی تو بھی یہی حکم ہےاورا گرمزتہن نے مرہونہ باندی ہے وطی کی تو بھی بروایت کتاب الحدودیبی حکم ہے کذانی الکافی اوریہی مختار ہے تیبیین میں ہےاور جو<sup>(۱)</sup>مستعیر <sup>تع</sup> میں ہےاگراس نے ایسا کیا تو و ہجی اس بات میں بمنز لہ مرتبن کے ہے ہے فتح القدیر میں ہےاوراگر دونوں <sup>(۲)</sup> میں سے ایک نے گمان کا دعویٰ کیا اور دوسر <sub>س</sub>ے

ل اعتراض ہوا کدا کراہ ہمباشرت ندہوئی بلکداختیاری ہوئی جواب میہ کہ خوف جان سے حدساقط ہوئی ۱۲۔ ع اصل نسخد میں قیدر ہن موجود ہے یعنی رہن كومستعارليا ہواورمقام تامل ٢١١\_

<sup>(</sup>۱) تعنی مال مرہونہ کومستعار لیا ۲ا۔ (۲) تعنی زانی وزانی ۲ا۔

نے دعویٰ نہ کیا تو دونوں کو حد نہ ماری جائے گی جب تک کہ دونوں اس کا اقر ار نہ کریں کہ ہم حرمت ہے واقف تھے یہ کا نی میں ہے اور اگر دونوں میں ہے ایک غائب ہو پس حاضر نے کہا کہ میں نے جانا کہ وہ مجھ پر حرام ہے تو حاضر کو حد ماری جائے گی یہ فآویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر اپنے بھائی یا چچا کی لونڈی سے زنا کیا اور کہا کہ میر الگمان تھا کہ وہ مجھ پر حلال ہے تو اس کو حد ماری جائے گی اور یہی حکم باقی محادم میں ہے سوائے قرابت اولا دی ہے یہ کافی میں ہے اس طرح اگر اپنی بیوی کے کسی محرم کی باندی سے وطی کی تو بھی یہی حکم ہے یہ سراج و ہاج میں ہے۔ اگر مستعار باندی سے وطی کی تو اس پر حدلا زم آئے گی اگر چہ دعویٰ کرے کہ میر الگمان تھا کہ یہ مجھ پر حلال ہے کذا فی محیط السنر حسی ۔

اس طرح اگر مستاجرہ ہاندی ہے جو خدمت کے لیے نو کرر کھی ہے یاود بعت کی ہاندی ہے وطی کی تو بھی حدلازم آئے گی یہ سران وہان میں ہے شبہ ذر کل کی میصور تیں ہیں کہ اپنے ولد کی ہاندی یا ولد الولد کی ہاندی ہے وطی کی کذا فی الکا فی خواہ اس کا ولد زندہ ہویا ہو یہ تا ہو یہ ہوگا ہو یہ بعث ہوگا اور بجہ پیدا ہوا تو باپ ہے اس کا نسب ٹابت ہوگا اور عجم واجب نہ ہوگا اور اب کی ملک اس با ندی میں ٹابت نہ ہوگی اور دادامش باپ کے ہے لیکن باپ کے ہوتے والمد نہ ہوگی اور دادامش باپ کے ہے لیکن باپ کے ہوتے دادا کا نسب ٹابت نہ ہوگا یا ایسی بیوی سے عدت میں وطی کی جس پر بکنا پہ طلاق واقع ہوئی ہے یا بانع نے قبل سپر دکرنے کے مبیعہ باندی ہے وطی کی یہ کانی ہوگی ہوگی کی باندی ہے وطی کی جس پر اس قدر ترضہ باندی ہے وطی کی بیا ندی ہے وطی کی جس پر اس قدر ترضہ باندی ہے وطی کی جواس کے اور دوسرے کے در میان مشترک ہے تیجیین میں ہے اور اگر دوشر کیوں میں سے ایک باندی کو آزاد کر دیا ہے وطی کی جواس کے اور دوسرے کے در میان مشترک ہے تیجیین میں ہے اور اگر دوشر کیوں میں سے ایک باندی کو آزاد کر دیا گی اور اگر شر کیک کو تا وان دے دیا چھر اس ہے وطی کی تو صدنہ ماری جائے گی اور اگر شر کیک کو تا وان دے دیا چھر اس سے وطی کی تو صدنہ ماری جائے گی اور اگر شر کیک کو تا وان دے دیا چھر اس سے وطی کی تو صدنہ ماری جائے گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے وطی کی تو اس کو صد ماری جائے گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے وطی کی تو اس کو صدنہ ماری جائے گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے وطی کی تو اس کو صدنہ ماری جائے گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے وطی کی تو اس کو صدنہ ماری جائے گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے وطی کی تو اس کو صدنہ ماری جائے گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے وطی کی تو اس کو صدنہ ماری جائے گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے دیا گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے دیا گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے دیل کی تو سے سے گی اور اگر دوسرے شر کیل نے اس سے دیل کی اور اگر دوسرے شر کیل کو سے دیل کی اور اگر دوسرے شر کیل کی دوسر کے اس سے دیل کی دیل کی دوسر کی خواہ کو دیل کیا گی دوسر کے سے دیل کی دوسر کی خواہ کی دوسر کی خواہ کی دوسر کی خواہ کی دوسر کی خواہ کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دیل کی دوسر کی دیل کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر ک

اگر بیوی مرتد ہوگئی اور شو ہر پرحرام ہوگئی یا بد نیوجہ حرام ہوگئی کہ شو ہر نے اس کی ماں یا بیٹی (جو

دوسرے شوہرہے ہے) سے وطی کرلی:

اس طرح اگر پوری باندی ایک شخص کی ہواوراس میں سے نصف آزاد کر دیا پھراس سے وطی کی تو بالا تفاق اس پر حدلا زم نہ ہوگی کذانی المحیط اوراپی باندی کوجس سے وطی کر رہا تھا اس حالت میں آزاد کر دیا پھراس سے جدا ہوگیا پھراس مجلس میں اس سے وطی کر لی تو اس کوحد نہ ماری جائے گی بیخز انڈ المھتین میں ہے اوراگر بیوی مرتد ہوگئی نعوذ باللہ منہااور شوہر پر حرام ہوگئی یابد نیوجہ حرام ہوگئی کہ شوہر نے اس کی ماں یا بیٹی (۱۱) سے وطی کر لی بد نیوجہ کہ عورت نے شوہر کے پسر کی سطاوعت کی پھر شوہر نے اس سے جماع کیا اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھ پر حرام ہوگئی ہوتو پھراس پر حدواجب نہ ہوگی اوراسی طرح اگر پانچ عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا جاچا ہے ایک عقد میں نکاح کیا چا جارہ کی جانتا تھا کہ مجھ پر حرام ہے یا عورت سے بطور متعد تزوج کیا تو ان صورتوں میں وطی کنندہ پر حدواجب نہ ہوگی اگر چداس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ وہ جھ پر حرام ہے یا عورت سے بطور متعد تزوج کیا تو ان صورتوں میں وطی کنندہ پر حدواجب نہ ہوگی اگر چداس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے بیفتا وئی قاضی خان میں ہے ۔ اگر غنائم جہا دوار الحرب دار الاسلام میں آگئے پھر قبل تقسیم کے کسی غازی نے لوٹ کی

باندیوں میں ہے کئی ہے وطی کی تو اس پر حدواجب نہ ہوگی اگر چہوہ کیے کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پرحرام ہے اوراس طرح اگر دار الحرب میں بھی اس نے ایسا کرلیا تو بھی یہی تھم ہے بیسراخ وہاج میں ہے شبہ درعقد کی صورت میں ہے کہ اپنی تھی محرمہ ہے نکاح کمر کے وطی کر ہے تو مام اعظم کے بزد دیک اس پر حدواجب نہ ہوگی لیکن اگروہ جانتا ہو کہ بیحرام ہے تو اس کوکوئی سز اور دناک دی جائے گی اور صاحبین سے نزد کیک اگروہ حرمت کو جانتا ہوتو اس کو حد ماری جائے گی اور اگر نہ جانتا ہوتو اس پر حدنہ ہوگی کذا فی الکافی اور اس کی فقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور اس پر فتوی ہے بیٹھرا لفائق اس کی فقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور اس پر فتوی ہے بیٹھرا لفائق

میں ہے۔

اگرایک عورت کواجارہ پرلیا تا کہ اس ہے زنا کرے یااس ہے وطی کرے یا کہا کہ تو بددراہم لے تا کہ میں تجھ ہے وطی کروں یا کہا کہ تو جھے اپنے او پراس قدر درہموں کے عوض قابو دے پس عورت نے منظور کیا اور ایسا واقع ہوا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور نظم میں اس بیان پراس قدر زیادہ فر مایا کہ اس عورت کواس کا مہمشل ملے گا اور دونوں کومزادی جائے گی اور قید کیے جائے یہاں تک کہ دونوں تو بہ کریں اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ دونوں کو حد ماری جائے گی جیسے کہ اگر مرد نے عورت کو بلا شرط مال دیا اور ایسا کیا تو بھی یہی تھم ہے بخلاف اس کے اگریوں کہا کہ تو یہ دراہم لے تا کہ میں بچھ سے تمتع حاصل کروں تو بہتم نہیں ہے اس اور ایسا کیا تو بھی یہی تھم ہے بخلاف اس کے اگریوں کہا کہ تو یہ دراہم لے تا کہ میں ہے ۔ اگر کہا کہ میں نے بختے اس قدر مہر دیا تا کہ جھ سے زنا کروں تو حدوا جب نہ ہوگی یہ کافی میں ہے اور زید کی باندی نے اگریوکی جنایت عمراً کی پھرو کی جنایت نے اس عورت ہے زنا کروں تو حدوا جب نہ ہوگی یہ کافی میں ہے اور زید کی باندی نے اگریوکی جنایت عمراً کی پھرو کی جنایت نے اس عورت نے زنا کیا تو امام ابوضیفہ نے فرمایا کہ دیا تا کہ اس کے اس کو دیا تھا کہ کر کروں کو ہنایت نے اس کافد بید دینا اختیار کرے اور صاحبین نے فرمایا کہ اس کہ بنا ہو تا تھا رکہ اور کی جنایت نے کی اور اگر فعد یہ دینا اختیار کہا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اگر فعد یہ دینا اختیار کہا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اگر فعد اس کی فرج کو دیکھا پھر اس کی ماں یا بیٹی سے فرخ کو کہ کہا کہ میں جانا تھا کہ بچھ پر حرام ہے اور بیامام اعظم کا قول ہے اور کیا تو اس کے اور کرام ہے اور بیامام اعظم کا قول ہے اور

ل رضاعت یعنی دودھ پلانے کے سبب سے یاصبریت یعنی بسبب دامادی کے ہواا۔ ح مثلاً عمرو کے دلی کوتل کیا کیس دلی جنایت عمرو ہے اا۔ (۱) گئی عدت میں ہو ۱ا۔ (۲) حدز نا ۱ا۔

الی وطی سے اس کا حصان باطل نہ ہو گاحتیٰ کہ اس کا قذ ف کرنے والا حد قذ ف مارا جائے گابی فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کی ماں یا بیٹی کا بوسہ لیا یا ہوی نے شو ہر کے پسریا باپ کا بوسہ لیاحتیٰ کہ اپنے شو ہر پر حرام ہوگئی پھر شو ہرنے اس سے وطی کرلی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی اگر چہ شو ہر کہے کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ پر حرام ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ا یسے خص کی بابت مسکلہ جسے وقتاً فو قتاً جنون لاحق ہوتار ہتا ہے:

اصل میں ندکور ہے کہ گونگا حدزنایا کی حدے واسطے حددومیں ہے ماخوذ نہ ہوگا اگر چہوہ باشارت یا ہہ کتابت (۱) اقرار کرے بیا اس پر گواہ گواہی دیں اور جو شخص بھی مجنون ہوجا تا ہواور بھی اس کوافاقہ ہوتا ہو پس اگر اس نے حالت افاقہ میں زنا کیا تو حدزنا کے واسطے ماخوذ ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے اپنے جنون کی حالت میں زنا کیا ہے تو اس پر حدجاری نہ ہوگی جیسے بالغ نے اگر کہا کہ میں نے حالت نا بالغی میں زنا کیا ہے تو ما خوذ نہیں ہوتا ہے یہ محیط میں ہے اور جس نے دارالحرب یا دارالنجی لیمیں زنا کیا بھر وہ ہمارے یہاں آگیا تو اس پر حدجاری نہ کی جائے گی یہ ہدائیہ میں ہے۔اگر کوئی سرید دارالحراب میں داخل ہوا اور ان میں ہے کہ مرد نے وہاں زنا کیا تو اس پر حدجاری نہ ہوگی اور اس طرح میرائشکر حدود وقصاص کو قائم نہ کریں گا یہ کانی میں ہے۔اگر حدود وقصاص کو قائم نہ کریں گا یہ کانی میں ہے۔اگر حدود وقصاص کو قائم کرتا تھا تو وہ دارالحرب میں بھی حدود وقصاص قائم کرے گا اور بیاس وقت ہے کہ اس نے نشکر میں ہوکر زنا کیا اور اگر وہ اہل حرب سے جاملا اور زنا کیا تو اس پر حد قائم کرے گا کہ جس پر حد قائم کرنا چاہتا ہے اس کی خوف ہوتو حد طرف سے مرتہ ہوجائے گی اور مثائے نے فرمایا کہ بیا میرائے فی فی مواوراگر مرتہ ہوجائے اور اہل حرب سے لی جانے کا خوف ہوتو حد قائم نہ کرے گا کہ جس پر حد قائم کرنا چاہتا ہے اس کا خوف ہوتو حد قائم نہ کرے گا یہاں تک کہ دارالحرب سے جد اموکر دار الاسلام میں آئے بی طبیر یہ میں ہے۔

سے حربی متامن اور ذمیہ یا مسلمہ دونوں میں سے نیز انی پراور نیز انبیہ پر کسی پر ہوگی ۱۲۔ (۱) گلھ کر ۱۲۔ (۲) صوبہ دار ۱۲۔ (۳) کسی کوتہمت زنالگائی ۱۲۔

اس کا مہر واجب ہوگا اور گرطفل نے اس امر کا اقر ارکیا تو اس کے اقر ارسے اس پر پچھ لازم نہ ہوگا۔ اگر طفل نے بالغة ورت سے زنا کیا اور اس کا پر دہ بکارت زائل کر دیا اور بیعورت باکراہ و مجبوری اس فعل میں مبتلا ہوگی ہے تو طفل نہ کوراس کے مہر کا ضامن ہوگا بخلاف اس کے اگر عورت نہ کورہ خوشی سے اس بات پر راضی ہوئی ہوتو ایسانہیں ہے اورا گرنا بالغہ لڑکی نے طفل کو اپنی طرف بلایا جس نے زنا کیا اور اس کا پر دہ جاتار ہاتو طفل نہ کور پر مہر واجب ہوگا اور باندی نے اگر طفل سے زنا کرایا تو وہ اس کے مہر کا ضام من ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگر سوتے ہوئے مرد سے عورت نے خود وطی کی اور اپنے نفس پر قابود سے دیا تو دونوں پر حدواجب نہ ہوگا ہی مجیط مزحی میں ہے۔ اور جس مرد کو سلطان نے مجبور کیا حتی کہ اس نے زنا کیا تو اس پر حدثہیں ہے اور امام ابو حدیفہ پہلے فرماتے تھے کہ صد ہے پھر رجوع کیا اور فرمایا کہ اس پر حدثہیں اور اگر سوا سے سلطان کے دوسرے نے اکراہ کیا تو امام ابو یوسف وامام محد نے فرمایا کہ اس پر حدثہیں ہے۔ کہ اس پر حدثہیں ہے کہ اللہ کہ اس پر حدثہیں اور اگر سوا سے سلطان کے دوسرے نے اکراہ کیا تو امام ابو یوسف وامام محد نے فرمایا

اگر عورت پراکراہ کیا گیا یہاں تک کہ اس نے اپنے او پر قابود یا تو بالا جماع اس کو صد کی سزانہ ہوگی اوراکراہ کر دہ شدہ کے بیم معنی ہیں کہ ایلاج کے اوقت تک مجبور کی گئی ہواوراگرا کراہ کی گئی ہو یہاں تک کہ وہ لیٹی پھر قبل ایلاج کے اس نے خود قابود ہے دیا تو مطاوعہ ہوگی یہ نزلنہ الفتاوئی ہیں ہے۔اگر مرد کی عمرہ ہو پس اس نے عورت ہے جو مطاوعہ ہے زنا کیا تو مطاوعہ عورت ہی پر حد جاری کی جائے گی یہ اما اعظم کا قول ہے یہ فتح القدیم ہیں ہے۔ پھر اصل بیہ ہے کہ ہر دوزانی ہیں ہے جب ایک ہے حد بسبب شہبہ کے ساقط ہوئی تو دوسرے ہی بھی بسبب شرکت کے ساقط ہوگی ۔ چنا نچہ اگر ایک نے نکاح کا حد بسبب شہبہ کے ساقط ہوئی تو دوسرے ہی بھی بسبب شرکت کے ساقط ہوگی ہوئی اور قوراز کے بنا مجان کہ اگر ایک نے نکاح کا جانب عورت ہوتو ای ہے حد ساقط ہوگی اور مرد سے ساقط ہوگی اور جیسے ایک صغیرہ سے جو قابل جماع ہے یا مجنو نہ یا تا کہ جان کا کہ ہوئی تو دوس سے ساقط ہوگی ہیں اگر قصوراز جانب مرد ہوتو حد دونوں سے ساقط ہوگی ہیں اگر قصوراز ہوئی سے زنا کیا تو عورت سے ساقط ہوگی ہیں اگر قصوراز جانب مرد ہوتو حد دونوں سے ساقط ہوگی ہیں اگر جہ بیا بات ہوئی تو دونوں سے ساقط ہوگی اور آگر قصوراز ہانب مرد ہوتو حد دونوں سے ساقط ہوگی ہیں ہوئی ہوئی ہوئی تو فقیہ ابو بکر ہنی نہ ہوگی اور اگر مورد نے اپنے باپ کی موت کے نکاح کرلیا پس اس سے اولا دہوئی تو فقیہ ابو بکر ہنی نے فر مایا کہ اگر اس نے چارمر تبہ بجالس کی بیوی سے بعد اپنے باپ کی موت کے نکاح کرلیا پس اس سے اولا دہوئی تو فقیہ ابو بکر ہنی نے فر مایا کہ بی صاحبین کا قول ہوئی تو اور ہوگی اور فقیہ ابو بکر ہنی نے فر مایا کہ بی صاحبین کا قول ہوئی تو اور ہم ای کو لیتے ہیں۔

ا گرکسی مرد نے آزادہ عورت سے زنا کیا پھرخطا ہے اس کولل کیا حتی کہ دیت واجب ہوئی ....؟

ے بخوشی قابودینے والی ۱۲۔ ع مکرہ جس مرد پراکراہ کیا گیا مکر ہہ جس عورت پراکراہ کیا گیااوراس کے مقابل مطاوی ومطاوعہ ۱۲۔ (۱) محض زنا کااقرارے ۱۲۔ (۲) سوتی ہوئی ۱۲۔

زنا کیااور جماع ہےاس کو مار ڈالاتو بالا جماع ویت کے ساتھ حد بھی واجب ہوگی تیبیین میں ہے۔اگریسی مرد نے آزادہ عورت ے زنا کیا پھر خطا ہے اس گفتل کیاحتیٰ کہ دیت واجب ہوئی تو حد بھی واجب ہوگی اس واسطے کہ بیددونوں دوسب مختلف ہے واجب ہوئی ہے پیظہیریہ میں ہےاوراگراجنبیہ عورت ہے فرج کے سوائے وطی کی تو حد جاری نہ ہوگی اس واسطے کہ بیز نانہیں ہے مگراس کو تغریر دی جائے گی اورا گرکسی عورت ہے اس کے دیر میں وطی کی یاطفل ہےلواطت کی تو امام اعظم ؓ کے نز دیک حدیثہ ہوگی اورمگر اس کو تغریر دی جائے گی اور قید میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ تو بہ کرے اور صاحبینؓ کے نز دیک اس پر زنا کی حد جاری کی جائے گی کہ اگر محصن ہے تو رجم کیا جائے گا اورا گرمحصن جن میں ہے تو درے مارے جائے گے اورگر ایساامرا پنے غلام یا باندی یا بیوی کے ساتھ کیا

خواہ بیوی سے نکاح سیجے ہو یا فاسد ہوتو بالا جماع اس پر حدواجب نہ گی پیرکا فی میں ہے۔

اگر لواطت میسی کی عادت ہوگئی تو امام المسلمین اس کوفتل کر دے گا خواہ محصن ہو یا غیرمحصن ہو یہ فتح القدیر میں ہے تبیر یا ہے وطی کرنے والے پر ہمارے نز دیک حدوا جب نہیں ہے بیکا فی میں ہے۔ اگر شب زفاف میں اس کے پاس اس کی بیوی کے سوائے دوسری بھیجے دی گئی اورعورتوں نے کہا کہ بہ تیری بیوی ہے اپس اس سے وطی کر لی تو اس پر حد نہ ہو گی مگر اس پر مہر واجب ہو گااس واسطے کہ آ دمی اپنی بیوی وغیر بیوی میں اوّل باری میں تمیز نہیں کرسکتا ہے۔الّا اخبار اور خبر واحد امور دین ومعاملات میں کافی ہے ای واسطے اگر کوئی باندی آئی اور کہا مجھے میرے مولی نے تیرے پاس مدید بھیجا ہے تو اس کے قول پراعتا دکر کے اس سے وطی کر لینی حلال ہے۔ پھر جو**عورت شب**ز فاف<sup>ع</sup> میں بھیجی گئی تھی اگر اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس کا نسب اس مرد سے ثابت ہوگا اور اس عورت پرعدت واجب ہوگی مگراس عورت پرتہمت لگانے والے کوحد قذف کی سزانہ دی جائے گی بین عاینہ البیان میں ہے اور ایک مردنے اندھیری رات میں اپنے بچھونے پر ایک عورت کو پایا اور حال ہیہ کہ اس کی ایک بیوی پر انی ہے پس جس کوبستر پرپایا ہے اس ہے وطی کر لی اور کہا کہ میں نے مگمان کیا کہ وہ میری بیوی ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا قول قبول نہ ہو گااوراس پر حد واجب ہو گی بیفآویٰ قاضی خان میں ہےاورامام ابوحنیفہ ؓنے فر مایا کہا گرکسی مرد نے اپنی کوٹفری میں کسیعورت کو پایااوراس ہےوطی کر لی اور کہا کہ میں نے اس کواپنی بیوی گمان کیا تھا تو اس مرد پر حدوا جب ہوگی اور اگر چہوہ اندھا ہو بیسراج و ہاج میں ہےاوراگراندھے نے اپی عورت کوبستر پر بلایا پس غیرعورت نے جواب دیا اورآ گئی پس اس سے جماع کرلیا تو امام محکر نے فر مایا کہ اس پر حدوا جب ہو گی اورا گر غیرعورت نے جواب میں یوں کہا کہ میں فلانہ ہوں یعنی اس کی بیوی کا نام لیا پس اندھے نے اس سے جماع کرلیا تو اس کوحد نہ ماری جائے گی اوراگر آنکھوں والا ہوتو الیںصورت میں اس کی تصدیق نہ ہوگی بیفتا وی قاضی خان میں ہے۔ایک مرد نے ا پی با ندی کسی دوسرے کے واسطے حلال کر دی پس دوسرے نے اس باندی سے وطی کرتو اس پر حد نہ ہوگی بیمحیط سرحسی میں ہے۔ جو مخص نشہ میں ہے اگراس نے زنا کیا تو اس کوحد ماری جائے گی جب وہ ہوش میں آ جائے بیسرا جیہ میں ہے۔ اگر بیج فاسد ہوا ورمشتری نے بیعہ باندی ہے قبل قبضہ کے یابعد قبضہ کے وطی کی تو اس پر حدوا جب نہ ہوگی۔اگر ہائع نے اپنے واسطے خیار کی نشر ط کر کے باندی فروخت کر دی پس مشتری نے اس سے وطی کی یا خیارمشتری کا تھااور با کئع نے اس سے وطی کی تو اس پر حد جاری کی جائے گی خواہ وہ حرام ہونے کو جانتا ہویا نہ جانتا ہویہ فتاوی قاضی خان میں ہے اور امام محکرؓ نے اصل میں فرمایا کہ اگر کوئی باندی غصب کر کے اس سے زنا کیا پھراس کی قیمت تاوان دے دی تو بالا تفاق اس پر حد نہ ہوگی اوراگر اس سے زنا کر کے پھراس کوغصب

ل لواطت اندام لونڈے بازی یعنی دہر میں وطی کرنا خواہ اڑکے ہے ہو یاعورت ہے ا۔ سے چویا میہ مادہ خواہ بکری ہویا گائے بھینس ،گھوڑی ، "مدھی ،اونمنی وغیرہ جوفلیتد براا۔ ۳ شوہر کے ساتھ ہم بستری کی پہلی شب ا۔ ۔

کیااوراس کی قیمت تاوان دے دی تو امام ابو صنیفہ وامام محر کے نز دیک صدسا قط نہ ہوگی یہ محیط میں ہے۔ ایک شخص مرد چت لیٹا پھر
ایک عورت اجنبیہ آئی اور مرد کے او پر بیٹھی یہاں تک کہ اپنی حاجت بوری (۱) کر لی تو دونوں پر حدواجب ہوگی بیظ ہیر یہ میں ہے۔ اگر
باندی ہے زنا کیا پھراس کوخر بدا تو ظاہر الروایہ میں ندکور ہے کہ بالا نفاق اس کو حد کی سزا دی جائے گی اور اسی طرح اگر کسی آزاد
عورت ہے زنا کیا پھر اس سے نکاح کرلیا تو بھی یہی تھم ہے ایسا ہی شیخ الا سلام نے شرح کتاب الحدود میں ذکر کیا ہے۔ اگرایک
عورت سے زنا کیا پھر کہا کہ میں اس کوخر بدکر چکا تھا تو اس پر حدواجب نہ ہوگی خواہ یہ عورت آزاد ہویا باندی ہواور گر باندی ہے زنا کیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوخر بدا بدیں شرط کہ اس کے مولی کوخیار حاصل ہے اور اس کے مولی نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے میں نے
اس باندی کوفروخت نہیں کیا تو فرمایا کہ وطی پر حدواجب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو بوصف الی اجل خریدا
بعنی کی مدت کے وعدہ پر جس کوبیان کرتا ہے تو بھی یہی تھم ہے یہ پچھ میں ہے۔

اگرعورت ایسی صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہے تو وہ سب احکام مذکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہاس کی رضا مندی ہے ارش خبابت ساقط نہ ہوگا:

آ زادہ عورت نے اگرایک غلام سے زنا کیا پھراس کوخر بدلیا تو ان دونوں کوحد کی سزادی جائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک مرد نے ایک باندی سے زنا کیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوبطور فاسدخریدلیا تھا یا مولیٰ نے اس کو مجھے ہبہ کر دیا تھا حالانکہ مولی نے اس کی تکذیب کی یا گواہوں نے گواہی دی کہاس نے زنا کرنے کا اقر ارکیااوراس نے قاضی کے سامنے خریدیا ہبہ کا دعویٰ کیا تو اس کے ذمہ ہے دور کی جائے گی میمط سرحسی میں ہے۔اگر کبیرہ عورت سے زنا کیا پس اس کا یا تخانہ و پیشاب کا سوراخ ایک کر دیا پس اگر اس عورت نے اس کی مطاوعت بدوں دعویٰ شعبہ کے کر لی تھی تو دونوں پر حدوا جب ہوگی اور زانی پر اس ا فضاء یعنی ہر دوسوراخ ایک کر دینے کے جرم میں کچھ لا زم نہ ہوگا اس واسطے کہ عورت مذکورخود راضی ہوئی تھی اور چونکہ حدواجب ہوئی ہےاس وجہ ہےاس کے واسطے پچھ مبر بھی ثابت نہ ہو گا اور اگر شعبہ کا دعویٰ پایا گیا تو ذاتی پر حدنہ ہوگی اور نیز اس جرم افضاء کی بابت بھی کچھلا زم نہ ہو گا مگراس پرعقر واجب ہو گا۔اگرعورت ہے زبر دستی ایسا کیا گیا بدوں دعویٰ شعبہ کے تو مر دیر حدواجب ہوگی نہ عورت پر اورعورت کے واسطے مہر ثابت نہ ہوگا پھرا فضاء کو دیکھا جائے گا کہ اس طرح سوراخ ایک ہو گیا کہ عورت اپنا بپیثا بنہیں تھا م سکتی ہے تو زانی مذکور پرعورت کی پوری ویت واجب ہوگی اوراگر پیشا ب تھا م سکتی ہوتو زانی کوحد ماری جائے گی اوراس پر تہائی دیت واجب ہو گی اوراگر ہاو جوداس کے دعویٰ شعبہ بھی ہوتو دونوں پرحدواجب نہ ہو گی پھرا گرعورت اپنا پیشاب تھا م علتی ہوتو اس مر دپرتهائی دیت واجب ہوگی اور پورامبر لازم ہوگا پینظا ہرالروایتۂ ہےاوراگروہ پیشاب نہ تھام سکتی ہوتو مر دپرتمام دیت واجب ہو کی اورامام ابوحنیفةٌوا مام ابو یوسف ؓ کے نز دیک مہروا جب نہ ہوگا۔اگرعورت الیی صغیرہ ہو کہ لائق جماع کے ہےتو وہ سب احکام ندکورہ میں مثل کبیرہ کے ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کی رضا مندی ہے ارش جنایت ساقط نہ ہو گا اورا اگر ایسی صغیرہ ہو کہ لائق جماع نہیں ہے پس اگرزخم ایبا ہو کہوہ اپنا پیثاب روک سکتی ہوتو اس مرد پراس کی تہائی دیت اور پورامہروا جب ہوگا اور صدوا جب نہ ہو گی اور اگر نہ روک علتی ہوتو پوری دیت کا ضامن ہو گا اور امام اعظمؓ وامام ابو پوسٹؓ کے بز دک مہر کا ضامن نہ ہو گا ہے بیین میں ہے۔اگرزانی نے کسی باندی ہے وطی کی کہ وطی ہے اس کی آتکھوں کی بینائی جاتی رہےتو زانی پر بلاخلاف حد نہ ہوگی اورا گروطی ہے

ل افضاء لینے عورت کے ہردوسوراخ قبل ود بڑکوصدمہ جماع سے ایک کردینا ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) مرادبیہ کرزنا کیا فاقہم ۱ا۔

اس کی ران تو ژ دی تو حداور نصف قیمت واجب ہو گی۔اگرعورت آ زادہ ہوتو بلاخلاف زانی پر حد دیت واجب ہو گی بیاعتا ہی میں سر

ایسے امام المسلمین نے جس کے اوپر امام نہیں ہے اگر ایسی بات کی جس سے حدواجب ہوتی ہے جیسے زنا وسرقہ وشراب خواری وقذ ف تواس سے مواخذ نہ کیا جائے گاسوائے قصاص وجرم مالی کے چنا نچیا گراس نے کسی آ دمی کوئل کیایا کسی کا مال تلف کیا تو اس کے واسطے ماخوذ ہوگا اور اگر منعت کی ضرورت پڑے تو تمام اہل ایمان مظلوم کے واسطے منعت ہوں گے پس وہ اپنا حق بھر پانے پر قادروہوگا اور بیمفیدو جوب ہے بیکا فی میں ہے۔

@: \\

ز نابر گواہی دینے اوراس سے رجوع کرنے کے بیان میں شہادت کے جونے کی شرط رہے کہ گواہ جارہوں اور مجلس شہادت بھی متحد ہو:

زناپر گواہی نہیں قبول ہوتی ہے الا چار مسلمان آزاد مردوں کی پیشر ح طحاوی میں ہے اور اگرزناپر چار ہے کم ایک یا دویا تین مردوں آزاد نے گواہی دی تو گواہی مرددواور گواہ کو حدقذ ف ماری جائے گی بیہ ہمارے علاء کا ند ہب ہے اور اگر قاضی کی مجلس میں چار گواہ حاضر ہوئے تاکہ ایک مرد پر زنا کہ گواہی دیں چھرا یک یا دویا تین نے گواہی دی اور باتی نے انکار کیا تو ہمارے علاء کے نزد یک جس نے گواہی دی ہے اس کو حدقذ ف ماری جائے گی بیر محیط میں ہے۔ اگر چاروں میں سے تین نے اس کے زنا پر گواہی دی اور چو تھے نے کہا کہ میں نے ان دونوں کوایک لحاف میں دیکھا تو مشہود علیہ کو حدفہ ماری جائے گی اور تینوں گواہوں کو صد قد ف ماری جائے گی اور چو تھے گواہ پر حدنہ ہوگی الا اگر اس نے اوّل یوں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے زنا کیا پھر زنا کر نے کی تفسیر اس طرح بیان کی جیسے ذکر ہوا تو اب اس کو بھی تحد ماری جائے گی بیرشرح طحاوی میں ہے۔ ہمارے نزد یک شہادت کے بھی تحد کی شرط میہ ہے کہل شہادت کے بھی خد ف کی شرط میہ ہے کہل شہادت متحد ہو تی کہا گر گواہوں نے مختلف مجلسوں میں گواہی دی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور سب کو حد قد ف کی شرادی جائے گی بیکا فی میں ہو کی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور سب کو حد قد ف کی شرادی جائے گی بیکا فی میں ہے۔

امام محد میں ایک بعد دوسرے کے اٹھ اور گواہ لوگ گواہ ہوں کی جگہ کھڑے ہوں پس ایک بعد دوسرے کے اٹھا اور گواہ ی دی تو گواہ ی جائز ہے اور اگر سب مجلس سے باہر ہوں پھر ایک داخل ہوا اور اس نے گواہ ی دی پھر باہر چلا گیا پھر دوسرا آیا اور گواہ ی دے کر باہر چلا گیا اس طرح ایک نے بعد دوسرے کے بوں ہی گواہ ی دی تو ان کی گواہ ی مقبول نہ ہوگی بید فناوئی قاضی خان میں ہے اور اگر دو گواہوں نے اس کے اقر ارز نا پر گواہی دی تو مشہور علیہ پر حد نہ ہوگی اور اگر تین گواہوں نے اس کے اقر ارز نا پر گواہی دی تو مشہور علیہ پر حد نہ ہوگی اور گواہوں نے اس کے زنا کرنے پر اور چو تھے نے اس کے اقر ارز نا پر گواہی دی تو تنین گواہوں نے اس کے زنا کرنے پر اور چو تھے نے اس کے اقر ارز نا پر گواہی دی تو تنین گواہوں نے کہا کہ اس نے ایک عورت سے زنا کیا کہ جس کو ہم نہیں ہے۔ اگر گواہوں نے کہا کہ اس نے ایک عورت کو تم نے میرے ساتھ پہنچا نے ہیں تو مشہور علیہ کوسز ائے حد نہ دی جائے گی ہیہ ہدایہ میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے کہا کہ جس عورت کو تم نے میرے ساتھ

ا تولد منعت بعنی ایسے سلطان سے استیفاء حق کیونکر ہوگا تو یہاں کر دیا کہ تمام اہل اسلام مظلوم کے مددگا ہوں پس ثابت ہوا کہ یہ واجب ہے ا۔ ۲ اعتراض ہوا کہ جب اولااس نے کہا کہ زنا کیا تو نصاب پورا ہوا جواب یہ کہ اصل ندکور جب کہ زنا پر گوائی ہوا گرچہ گواہ عاد ل نتھ ہرے اور یہاں اس نے ایک لحاف میں کہااور بیزنائبیں ہے فاقہم اا۔

دیکھا تھا وہ میری بیوی یا باندی نہ تھی تو بھی حدنہ ماری جائے گی اس واسطے کہ گواہی ایسی واقع ہوئی کہ وہ موجب حدنہیں ہے اور یہ کلام مذکوراس کی طرف ہے اقرار نہیں ہے بیہ فتح القدیر میں ہے۔ چار گواہوں (۱) نے ایک آ دمی پر گواہی دی کہ اس نے ایک عورت ہے زنا کیا جس کو ہم نہیں پہنچا نتے ہیں پھر کہا کہ وہ عورت فلانہ ہے تو مشہو دعلیہ کوسز اے حدنہ دی جائے گی اور گواہوں پر بھی حد قذف لازم نہ ہوگی اور چار مردوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے اس عورت ہے زنا کیا ہے گران میں دو گواہوں نے اس طرح گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے اس نے کوفہ میں زنا کیا ہے تو مطرح گواہی دی کہ اس عورت سے اس نے کوفہ میں زنا کیا ہے تو بلا تفاق سب کے قول کے موافق مرد پر یا عورت کی پر حدوا جب نے ہوگی اور ہمارے نز دیک گواہوں پر بھی استحسانا حد لازم نہ ہو گی۔

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے زنا کیا گردو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے وار کے اس بیت میں زنا کیا ہے تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔اگر چارمردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی ہا سے طور کہ دو نے کہا کہ اس عورت سے بروز جمعہ زنا کیا اوردو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے بروز جمعہ زنا کیا اوردو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے اس دار کے بالا خانہ پر زنا کیا اوردو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے اس وار کے سفل میں زنا کیا ہے یا دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے اس دار کے بالا خانہ پر زنا کیا اوردو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے اس فلال کے دار میں زنا کیا اور دو نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے اس عورت سے اس فلال کے دار میں زنا کیا تو ان سمائل میں مشہود علیہ پر حذفہ میں ہو اور کے سفل میں ہو اس کے اس عورت سے اس عورت سے اس عورت نے گواہی دی کہ اس مور د نے اس عورت سے بھرہ میں وقت طلوع مش کے بروز فلال از ماہ فلال از سنہ فلال زنا کیا اور چار گواہوں نے اس پر گواہی دی کہ اس مورت سے بھرہ میں وقت طلوع مش کے بروز فلال از ماہ فلال از سنہ فلال زنا کیا اور چار گواہوں نے اس پر گواہی دی کہ اس کی اس عورت سے اس بیت کے اس گوشہ میں زنا کیا اور دوسرے دومردوں نے گاہی کہ اس خورت سے اس بیت کے اس گوشہ میں زنا کیا ہو تو مردوں نے کہا کہ اس بیت کے اس گوشہ میں زنا کیا ہوتوں میں زنا کیا ہو دو سے کہ کہ کہ کہ اس مورت سے اس عورت سے اس بیت کے اس گوشہ میں زنا کیا ہو تو مردوں نے گاہی واسطے کہ احتمال ہے کہ ابتدائے زنا ایک گوشہ میں ہواورانتہائے زنا دوسرے گوشہ میں ہو۔

اگر تین گواہوں نے با کر اہ مجبور کر نے بر اور ایک نے عورت کی مطا وعت برگواہی دی تو امام

اعظم عن ہے نز دیک ان میں ہے کسی پرحدنہ ہوگی:

یہ کم اس وقت ہے کہ بیت چھوٹا ہو کہ اس میں اس کا امر کا جوہم نے بیان کیا ہے اختال ہواورا گریڑا ہوگا تو بیہ کم نہ ہوگا اور اگر چڑا ہوگا تو بیہ کہ بیت چھوٹا ہو کہ اس میں اس کا امر کا جوہم نے بیان کیا ہے اس فلانہ عورت سے زنا کیا ہے تو ا اگر چار مردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی اس زنا پرمحمول ہوگی جس کی نسبت دوسر سے ساتھی نے گواہی دی ہے بیکا فی میں ہے اور اگر چار گواہوں میں سے دو گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس مرد نے فلانہ عورت سے فلاں ساعت روز میں زنا کیا اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے فلانہ عورت سے دن کی فلاں ساعت دیگر میں زنا کیا ہے تو الی مقبول نہ ہوگی اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے فلانہ عورت سے دن کی فلاں ساعت دیگر میں زنا کیا ہے تو الی مقبول نہ ہوگی اور

لِ اگرچہ گواہ جار ہیں مگر مقام مختلف بیان کرنے سے حد ساقط ہو گی ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) مردوں نے ۱۲۔

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی مگر جس عورت سے زنا کیا ہواں میں اختلاف کیا یا زنا کی جگہ میں اختلاف کیا تو ان کی گواہی باطل ہوگئی گئین ہمار سے زند کیک گواہوں پر حدواجب نہ ہوگی ہے مسبوط میں ہمار ان کا گواہوں نے اس لباس میں اختلاف کیا جوزنا کے وقت مرد پر یا عورت پر تھایا اس کے رنگ میں اختلاف کیا یا جس عورت سے زنا کیا ہے اس کے طول (۱) وقصر میں یا اس کی موٹائی دو بلائی میں اختلاف کیا تو پچے معزنہیں ہے اس واسطے کہ ان کا اختلاف ایسے امر میں ہے جس کے ذکر کے (۱) وقصر میں یا اس کی موٹائی دو بلائی میں اختلاف کیا تو پچے معزنہیں ہے اس واسطے کہ ان کا اختلاف دو گواہوں نے کہا کہ اس نے بید رنگ عورت سے زنا کیا ہے تو بھی پچے معزنہیں ہے اس واسطے کہ ہردور رنگ باہم متثابہ بیں پس سے اختلاف درمیان اصل شہادت کے نہ ہوگا اور ایسے متخالف نہیں جسے کا دو و نے کہا کہ آزادہ عورت سے اور دو نے کہا کہ جو جہ ہے اور دو نے کہا کہ بلاک سے اور دو نے کہا کہ وقت ہے اور دو نے کہا کہ بلاک سے اور دو نے کہا کہ واجوں نے کہا کہ بلاک سے اور کو ایس کے اور دو نے کہا کہ بلاک سے اور کو ایس کے اور دو نے کہا کہ بلاک سے اور کو ایس کو ایس کو گواہوں نے گواہوں ہے گواہوں ہے گواہوں نے گواہوں ہے گواہوں نے گواہوں ہے گواہوں ہے گواہوں ہے گواہوں نے گواہوں ہے گو

اگر گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ اس نے فلانہ عورت سے زنا کیا ہے حالانکہ یہ عورت غائبہ ہے تو مرد نہ کور کوحد کی سرادی جائے گی یہ فتح القدیر میں ہے۔ اگر چار مردوں نے ایک عورت پر زنا کی گواہی دی پھراس کوعورتوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ باکرہ ہے تو دونوں پر حد نہ ہوگی اور گواہوں پر بھی حدقذ ف نہ ہوگی۔ یہ کا فی میں ہے اوراس طرح اگرانہوں نے کہا کہ یہ رتقاء یا قرناء ہے تو بھی یہی تھم ہے۔ یہ فتح القدیر میں ہے اورا گر گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی حالانکہ وہ مجبوب ہے تو اس کو سزائے حد

<sup>(</sup>۱) کمبی بانشگنی ہونے میں ۱ا۔ (۲) ان کو کچھھاجت نتھی ۱ا۔

كتأب الحدود

ندی جائے گی اور گواہوں کو بھی صدنہ ماری جائے گی چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی پھر بعدر جم کیے جانے کے معلوم ہوا کہ یہ مجبوب تھا تواس کی دیت گواہوں پر ہوگی اور صدنہ ہوگی اور گرعورت پراس طرح گواہی دی پھر بعدر جم کے عورتوں نے اس کو دکھے کہا کہ یہ باکرہ یار تقاء ہے تو گواہوں پر ضان نہ ہوگی اور نہ ان پر صد واجب ہوگی ۔ اگر چار مردوں نے ایک مرد پر ایک عورت سے زنا کرنے گی گواہی دی پھر چارم دوں نے ان گواہوں پر گواہی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا ہے تو ان میں سے کی کی گواہی تبول نہ ہوگی اور کسی پر حد قائم نہ ہوگی کیونکہ شبہہ بیدا ہوگیا یہ اما ماعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزد کیک پہلے گواہوں پر صد قائم نہ ہوگی کیونکہ شبہہ بیدا ہوگیا یہ اما ماعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزد کیک پہلے گواہوں پر صد قائم نی جائے گی بسبب اس کے کہا نکار زنا کرنا جمت ہوا اور جمت چارگواہوں کی گواہی ہے لیس وہ لوگ فاس سے محمد واحب ہوگی اس واسطے اور اگر فریق فانی نے کہا کہ ان کو گواہی دی ہے نہ اس نا کی جس کی فریق اوّل نے گواہی دی ہے یہ چیط سرحتی میں ہے۔ کہ انہوں نے دوسرے زنا کی گواہی دی ہے نہ تا کی جس کی فریق اوّل نے گواہی دی ہے یہ چیط سرحتی میں ہے۔ اگر گوا ہوں میں سے بعض فریق نے بعض میر زنا کرنے کی گواہی نہ دی بلکہ بعض میر محد و دالقذ ف اگر گوا ہوں میں سے بعض فریق نے بعض میر زنا کرنے کی گواہی نہ دی بلکہ بعض میر محد و دالقذ ف

ہونے کی گواہی دی:

اگر جارمردوں نے ایک مردیرا یک عورت ہے زنا کرنے کی گواہی دی اور دوسرے جارگواہوں نے فریق اوّل گواہوں پر گواہی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا ہے اور تیسر ہے فریق نے جار مردوں نے دوسر ہے فریق گواہوں پر گواہی دی کہ انہیں نے اس عورت سے زنا کیا تو امام اعظم ہے نز دیک سب پر حد نہ ہوگی اور صاحبیں ؓ کے نز دیک مرد وعورت درمیانی فریق گواہوں پر حدز نا واجب ہوگی بیٹبیین میں ہے۔اگر گواہوں میں سے بعض فریق نے بعض پر زنا کرنے کی گواہی نہ دی بلکہ بعض پر محدود القذف ہونے کی گواہی دی اور باقی مسئلہ بحالہ ہے تو مردعورت پر بسبب اوّل گواہی کے حدزنا واجب ہوگی بیم پیط سرحسی میں ہے۔اگر زنا کرنے پر گواہی دی حالا نکہ گواہ غلام یا کا فریا محدودالقذف ہیں یا اندھے ہیں تومشہودعلیہ پرحدوا جب نہ ہوگی مگر گواہوں پر حدقذ ف واجب ہوگی بیشرح طحاوی میں ہےاور اگر جارمر دوں نے کسی پر زنا کی گواہی دی حالا نکہ ایک ان میں سے غلام ہے یامحدودالقذف ہےتومشہودعلیہ پرحدوا جب نہ ہوگی مگر گوا ہوں پرحدقذ ف واجب ہوگی یہ ہدایہ میں ہے۔اگرغلام آزاد کیا گیا پھران لوگوں نے گواہی کا اعادہ کیا تو دوبارہ ان کوحد قذ ف کی سزادی جائے گی اوراس طرح اگرسب گواہ غلام ہوں اورانہوں نے گواہی دی اوران کوحد قذف کی سزادی گئی پھروہ آذاد کیے گئے پھرانہوں نے گواہی کا اعادہ کیا تو ان کودوبارہ حدقذ ف کی سزادی جائے گی بخلاف کا فروں کے کہا گرانہوں نے کسی مسلمان پرزنا کی گواہی دی پھر بعد محدودالقذ ف ہونے کے مسلمان ہو کرانہوں نے گوا ہی کا اعادہ <sup>(۱)</sup> کیا تو بیچکم نہ ہو گا اور اما م محکہ ؓ ہے روایت ہے کہ اگرتھوڑی حد ماری گئی پھران میں ہے ایک گواہ غلام نکلا پس دوسرے جارگوا ہوں نے گواہی دی تومشہو دعلیہ کوحد نہ ماری جائے گی اس واسطے کہ بیرحد باطل ہو چکی ہے بیرعتا ہیہ میں ہے۔ اگر جاروں گواہوں میں ہےا بیک گواہ مکا تب یا طفل یا اندھا ہوتو سوائے طفل کے سب گواہوں کوحد قذ ف ماری جائے گی اوراگر بیامر بعدمشہودعلیہ کے رجم کیے جانے کےمعلوم ہوا تو گوا ہوں کوحد نہ ماری جائے گی اورمر جوم کی ویت بیت المال سے دی جائے گی اور اگرمشہو دعلیہ کوحد میں درے مارے گئے ہوں تو گوا ہوں کو درے مارے جائے گے بشرطیکہ کہمشہو دعلیہ اس کی درخواست کرےاورر ہاارش ضرب (چوٹ کا تاوان) سوو ہ ہررہوگا بیامام اعظم کا قول ہے بیالیضاح میں ہےاورمعتق ابعض امام اعظمّ

<sup>(</sup>۱) كەدوبارە صدقذف مارى جائے ۱۲۔

کے زور کیے مثل مکا تب کے ہے اور مکا تب اہل شہادت میں سے نہیں ہے یہ مسبوط میں ہے اگر چار گوا ہوں نے گوا ہی دی حالا نکہ وہ فاسق جیں تو ان کو حد قذ ف نہ ماری جائے گی میرکانی میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے دعویٰ کیا کہ ان میں سے ایک گواہ غلام ہے تو قول اس کا قبول ہوگا یہاں تک کہ ٹابت کیا جائے کہ وہ آزاد ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور ایک مرد نے دوسرے کوزنا کی تہمت لگائی بھر اس قاذ ف نے اور تین مردوں کے ساتھ گواہی دی کہ بیزانی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مقذوف اس قاذ ف کو قاضی کے یہان لایا بھر قاذ ف نے ان گواہوں کے ساتھ اس کے زانی ہونے کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اور اگر ہنوز اس کو قاضی کے پاس نہیں لایا تھا تو گواہی مقبول ہوگی میر جے۔

جارگوا ہوں نے ایک مردیرزنا کی گواہی دی اوروہ محضن ہے .....

ا مام محد یے جامع صغیر میں فر مایا کہ حیار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی حالانکہ بیمرد غیر محصن ہے اور امام نے اس کوحد میں مارا پھر ظاہر ہوا کہ بیہ گواہ غلام یا کفارہ یا محدود القذف تھے حالا نکہ مشہود علیہ ان دروں کی سز اے مرگیا ہے یا دروں سے اس کا بدن مجروح ہو گیا ہے تو امام ابوحنیفہ ؓنے فر مایا کہ قاضی پریا بیت المال پراس کا تاوان لا زم نہ ہو گا بیمحیط میں ہے۔اگر کوئی مختص گوا ہوں کی گوا ہی پر حدز نامیں درے مارا گیا اپس دورں کی چوٹ سے وہ مرگیا یا مجروح ہو گیا پھر ظاہر ہوا کہ بعض گواہ غلام یا محدود القذ ف یا کا فرجیں تو ان گواہوں کو بالا تفاق حدقذ ف کی سزادی جائے گی اورا مام اعظم ؒ نے فر مایا کہان گواہوں پراور نیز بیت المال پر کچھ تا وان واجب نہ ہو گا بیرفتح القدیر میں ہے۔ جارگوا ہوں نے ایک مرد پرزنا کی گوا ہی دی اور وہ محصن ہے یا گوا ہوں نے اس پر ز ناوا حصان دونوں کی گواہی دی پس امام المسلمین نے اس کورجم کیا پھرایک گواہ غلام یا مکا تب یا محدو دالقذ ف پایا گیا تو مرجوم کی دیت قاضی پرواجب ہوگی اور قاضی اس کو بیت المال ہے نہیں لے سکتا ہے اس پر جماع ہے اوراگریہ خلا ہر ہو کہ بیہ گواہ فاسق تھے تو قاضی پر صنان واجب نہ ہوگی چارمردوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اوران گواہوں کا چندہ نفر نے تز کیہ کیا اور کہا کہ بیلوگ آزادمسلمان عادل ہیںلیکن پیچھے ظاہر ہوا کہ بیغلام یا کفارہ یا محدودالقذ ف ہیں پس اگر تز کیہ کرنے والےاپنے تز کیہ پر جے رہے اوراس ہے رجوع نہ کیالیکن میہ کہا کہ ہم سے خطا ہوئی تو بالا تفاق اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اور ضمان بیت المال ہے بالا تفاق واجب ہوگی اوراگرانہوں نے تز کیہ ہے رجوع کیا اور کہا کہ ہم ان کوغلام یا کا فریا محدود القذ ف جانتے تھے مگر ہم نے باوجود اس کے عمد اُتز کیہ ولقدیل کی تو اس میں اختلاف ہے امام اعظمیّ کے نز دیک ضان ان تز کیہ کرنے والوں پر واجب ہوگی اور بیت المال ے واجب نہ ہوگی اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ تز کیہ کرنے والوں پر ضمان نہ ہوگی اور بیت المال سے واجب ہوگی اور بیچکم اس وقت ہے کہ گواہوں کا غلام یا محدو دالقذ ف ہونا ظاہر ہواوراگریہ ظاہر ہوا کہ بیہ گواہ فاسق ہیں اورتز کیہ کرنے والوں نے اپنی تعدیل ہے ر جوع کیا یعنی کہا کہ ہم نے جان ہو جھ کرعمدا تعدیل کی تو وہی ضامن ہوں گے اور پیاس وفت سے کدمز کین نے یوں کہا کہ بیادگ آ زا دمسلمان عدول ہیں اورا گرمز کین نے فقط اتنا کہا کہ عدول ہیں پھر ظاہر ہوا کہ گواہ لوگ غلام ہیں تو مزکین پرضان واجب نہ ہو

حیار مردوں نے غیر محصن برزنا کی گواہی دی:

اگر معدلین (نبوت عدالت کے لوگوں) نے بلفظ شہادت کہا کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ بیاحرار ہیں یا بلفظ خبر کہا کہ بیلوگ احرار ہیں تو ان دونوں میں فرق نہیں ہے بینہا یہ میں ہے اور گواہوں پر ضمان واجب نہ ہوگی اور ندان کوحد قذف کی سزادی جائے گی بیکا فی میں ہے جارم دوں نے ایک مرد پر زناکی گواہی دی چر گواہوں نے قاضی کے حضور میں اقرار کیا کہ ہم نے باطل کی گواہی دی ہے تو

ان کی گواہی جائز ہوگی اور اگر قاضی نے ان کو صد ند ماری یہاں تک کہ دوسر ہے چار گواہوں نے ای مشہود علیہ پرزنا کی گواہی دی تو ان کی گواہی جائز ہوگی اور مشہود علیہ پرحد کی سزا واجب ہوگی اور فریق اوّل ہے حد قذ ف دور کی جائے گی سیم سوط میں ہے اور اگر ہوں نے مشہود علیہ کے کوڑوں ہے بجر وج ہوجائے کے بعد پامر جائے کے بعد رجوع کیا تو امام اعظم کے نزد کیک بچھ ضامن نہ ہوں ہوں گے نہ تا وان ارش و نہ تا وان اس کے اور صاحبین کے نزد کیک اگر وہ کوڑوں ہے نہیں مراہے تو ارش جراحت کے ضامن ہوں گاور اگر مرگیا تو دیت کے ضامن ہوں گے بی غایدۃ البیان میں ہے۔ چار مردوں نے غیر صن پرزنا کی گواہی دی پس قاضی نے اس کوکوڑ ہوں ہے نہ کو اب کی گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو وہ ارش جراحت کا ضامن نہ ہوگا اس کوکوڑ ہوں ہوں کے دوروں ہے مرگیا ہوتو بھی ضامن نہ ہوگا اور جوع کرنے والا اور نہ بیت المال کسی پر دیت نہ ہوگا اور امام اعظم کا طرح اگر وہ دروں ہے مرگیا ہوتو بھی ضامن نہ ہوگا تہ بیت المال کسی پر دیت نہ ہوگا اور امام اعظم کا گواہوں کی گواہوں کی سے اور اگر اس کی صرحلہ یعنی درہ ہو پس گواہوں کی گواہوں کی سے اور گواہوں میں ہے اور گواہوں میں ہے اور گواہوں کی سے اور گواہوں کی صدحلہ یعنی درہ ہو پس مراہوں کی گواہوں کی سے ایک درہ ہاتی رہوع کیا تو بالا جماع ای ایک نو حدم کیا تو سب گواہوں کی مربود علیہ کو حدم کیا تو گواہوں میں ہے کہ گواہوں میں ہے ایک درہ ہو گی ہو آگر اصل گواہوں کی ہو اور کی گواہوں کو حدم کیا تو گواہوں کو حدم کیا تو گواہوں کی مقبود ماری گواہی کی اور گواہوں کی تا تو گواہوں کی گواہی کو کہ خواہوں کی گواہی کی مقبول نہ ہوگی کی فرانی خواہوں کی گواہی کی جو گواہوں نے اس مرد پر بعینہ اسی زنا کی بابت گواہی دی تو بھی اس کو حدسز انہ دی جائے گی اور گواہان فروغ واصول کو بھی اسی خواہوں کی ہو کو کہ کواہی کو کہوں کی گواہی دی تو بھی اس کو حدسز انہ دی جائے گی اور گواہان فروغ واصول کو بھی اسی خواہوں کی مقبول نہ ہوگی دوروں کی گواہی دی تو بھی کی گواہی دی مقبول نہ ہوگی دائی ہوگی دوروں کی گواہی دی تو بھی کی دوروں کی گواہی دی ہوئی گواہی دی ہوئی گواہی دی تو بھی کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی گواہی دوروں کی گواہی دوروں کی گواہی دوروں کی گواہی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دو

اگر حیار مردوں نے ایک مرد پرفلاں فلاں خاتون سے زنا کرنے کی گواہی دی:

اگر چارمردوں نے ایک مرد پر فلانہ عورت ہے زنا کرنے کی گواہی دی اوردوسر ہے چار گواہوں نے اس مرد کے دوسری عورت ہے زنا کرنے کی گواہی دی پس مشہود علیہ سنگسار کیا گیا چردونوں فریق گواہوں نے رجوع کیا تو بالا جماع اس کی دیت کے صامن ہوں گے اور امام ابو صنیفہ وامام ابو یوسف کے نزد یک ان کو صدفذف کی سزا بھی دی جائے گی میر کافی میں ہے۔ اگر چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی اور اس کے قصن ہونے کی گواہی دی پھر قبل حکم قضا کے ایک نے یا بعض نے رجوع کیا تو بالا تفاق رجوع کرنے والے کو صدفذف کی سزا جس نے بعد حکم قضا کو ہوں کے قبل صد جاری جائے گی اور اگر بعض نے بعد حکم قضا ہونے کے قبل صد جاری جائے گی اور اگر بعض نے بعد حکم قضا ہونے کی قور کو جائے گی اور اگر بعض نے بعد حکم قضا ہونے کی فلاور کا بعد حکم تضا ہونے کی سرزادی جائے گی اور اگر بعض نے گروہ کی کی دوسر ہوئی کے زو کے قبل صد جاری ہونے کے نزد یک اور موافق دوسر ہوئی کے داگر بعد حکم ہاتھوں کو موام ما عظم کے نزد کی اور موافق دوسر ہوئی کے دائر بعد حکم خوا ور موام کی اور باقیوں پر نہ ہوگی اور باقیوں کی مور کو تو کرنے والے پر حدفذ ف کی مور کرنے والے پر عدفذ ف کی مور کرنے والے پر عدفذ ف کی اور اس کو مور کرنے والے پر عدفذ ف ماری جائے گی اور باقیوں پر نہ ہوگی ہوگی ہوگی تو کہ بھی کا تو ہی کہ مور کرنے والے پر عدفذ ف ماری جائے گی اور باتی کی اور اس کی کو کہ مور کرنے والے کی مور کرنے کی سب کو صدفذ ف ماری جائے گی اور اس کی کو دیت کا ضامن ہوگی ہوگا کو کو کی کو کہ کو کی کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ

اگریا کچے گواہوں نے ایک مرد پرزنا کرنے اور اس کے محصن ہونے کی گواہی دی پس وہ رجم کیا

گیا بھران میں سے ایک نے رجوع کیا تو اس پر کچھ ہیں ہے الا آئنکہ ایک اور رجوع کرلے:

اگرا پیے مرجوم کوجس کے گواہ نے رجوع کیا ہے کی نے قذف کیا تو قذف کرنے والے کوحد قذف نہ ماری جائے گی اور وجہ یہ ہے کہ بم نے بیان کردیا ہے کہ بعد حکم قضاءً ہوجانے کے گواہ کار جوع کرنا دوسرے کے حق میں کار آمد نہیں اور مؤٹرنہیں ہے یہ بعد علم قضاءً ہوجانے کے گواہ کار جوع کرنا دوسرے کے حق میں کار آمد نہیں اور مؤٹرنہیں ہے رجوع کیا تو گواہوں نے ایک مردیراس کے آزاد ہوجانے اور زنا کرنے کی گواہی دی پس اس کور جم کیا گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو گواہوں کے دیت اس کے وارثوں کو تاوان دے گے اور اس کی دیت اس کے وارثوں کو تاوان دے گے بیتا تار خانیہ میں ہوا واراگر گواہوں نے اس کے عتق کی گواہی ہے رجوع کیا تو پھے ضامن نہیں ہوتے ہیں بی خزائۃ المظنین میں ہے۔ اگر گواہان زنا پانچ ہوں پس کہا حصائ کی گواہ ہوں کے اس واسطے کی جو ایک کی بیا ایضاح میں ہے۔ اگر گواہوں نے ایک مردیر زنا کرنے اور اس کے کھن ہونے کی گواہوں نے ایک مردیر زنا کرنے اور اس کے کھن ہونے کی گواہوں نے ایک مردیر زنا کرنے اور اس کے کھن ہونے کی گواہوں نے ایک مردیر زنا کرنے اور اس کے کھن ہونے کی گواہوں نے ایک مردیر زنا کرنے اور اس کے کھن ہونے کی گواہ کی دی پس وہ وہ جم کیا گیا پھر ان میں سے ایک نے رجوع کیا تو اس پر پھر پھراگر اور ایک نے زرجوع کیا تو دونوں چہارم دیت کے ضامن ہوں گا وردونوں کو حد قذف کی سزادی جائے گی میں ہوط میں ہے۔ نیز بعد اس بوری دیت کے پانچ جھے کر کے ضامن ہوں گا ورائر کیا نچوں گواہوں نے ایک ہارگی رجوع کر لیا تو سب کے سب پوری دیت کے پانچ جھے کر کے ضامن ہوں گے کہ ہرا یک پانچوں جھے کا ضامن ہوگا ہے وہ کی قدری میں ہے۔

منتی میں کا کھا ہے کہ پانچ گواہوں نے ایک مرد پر زنائی گواہی دی اوروہ غیر تھس ہے ہیں قاضی نے اس کو درہ مارے پھر
ان پانچ گواہوں میں سے ایک گواہ محدود القذف یا غلام نکا پھر ان باتی چاروں گواہوں نے رجوع کیا تو آئیس چاروں کو حد قذف
کی سزادی جائے گی اور جو محدود القذف یا غلام نکا ہے اس کو حد قذف کی سزادی جائے گی اس واسطے کہ وہ الی حالت میں قاذف
ہوا کہ جس کو تہمت دیتا ہے اس پر چار نے زنائی گواہی دی ہے اور اس کو حد (پس ایسے تخص کے قذف کرنے ہے جمر آئیس ہے) ماری گی
ہوا کہ جس کو تہمت دیتا ہے اس پر چار نے زنائی گواہی دی ہے اور اس کو حد (پس ایسے تخص کے قذف کرنے ہے جمر آئیس ہے) ماری گی
کوحد میں در سے مارے گئے پھر ان سب گواہوں نے رجوع کیا تو مردوں کو حد قذف ماری جائے گی نہ عورتوں کو اور اگر ان گواہوں
نے تبل مشہود علیہ ( بینی وہ تخص جس پر زنائی گواہی دی گا ای پھر دو گواہوں نے ان میں سے رجوع کر لیا تو ان پر پچھ نہ ہوگا اور
نے بی میں جوع کیا تو یہ تینوں چہارم دیت کے ضامن ہوں گے اور امام اعظم آوا مام ابو یوسف آئے نزد کی ان سب کو
حد قذف بھی ماری جائے گی اور اگر ان رجوع کرنے والوں نے باقیوں میں سے ایک کے رقیق ( ۱) ہونے کی گواہی دی تو اور
جائز ہے اور چہارم دیت بیت المال پر واجب ہوگی اور اگر ان رجوع کرنے والوں نے باقیوں میں سے ایک کے رقیق ( ۱) ہونے کی گواہی دی تو جائز نے ہوں وہوں زخی ہوں جونے کی گواہی دی تو بائز نہ ہوگی۔
جائز ہونے ور چہارم دیت ان دونوں رجوع کرنے والوں پر ہوگی اور چہارم دیت بیت المال پر ہوگی اور اگر ان دونوں نے تین باتی

اورآٹھ گواہوں نے ایک مردمصن پرزناکی گواہی دی خواہ سموں نے ایک ہی زنا پر باہر جار گواہوں نے علیحد وعلیحد وزنا

<sup>(</sup>۱) اورآزادی از جمله اوراحسان ب۲۱ (۲) رقیق یعنی غلام مملوک ۱۲ (

پرگواہی دی اوراس کورجم کیا گیا گیں اگر چار گواہون نے ان میں ہے رجوع کیا تو ان پرضان وصد پچھوا جب نہ ہوگی پجراگر پانچوں نے بھی رجوع کیا تو چہارم دیت بیسب باہم حصد دسدتا وان دیں گے اوراما م ابوضیفہ وامام ابو یوسف کے نزدیک ان سب کوحد فذ ف ماری جائے گی بیززائد المختین وعتا ہیے میں ہا اوراگر قاضی نے تین گواہوں کی گواہی پر یا ایک مر ددوعورتوں کی گواہی پرمشہود علیہ کورجم کیا لیس اگر قاضی نے کہا کہ علیہ کورجم کیا لیس اگر قاضی نے کہا کہ بچھے کمان ہوا کہ بی جائز ہو اس کی دیت بیت المال پرواجب ہوگی اوراگر قاضی نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ بینیس جائز ہوتوں ہوگی اوراگر قاضی نے کہا کہ علوم تھا کہ بینیس جائز ہوتو دیت اس پر واجب ہوگی اوراگر قاضی نے اس کے ایک مرتب کے اقرار پر اس کورجم کردیا تو بہر حال ضامن نہ ہوگا بیعتا ہیے میں ہے۔اگر گواہوں نے مردوعورت سے غیرمجلس قاضی میں کہا کہ ہم گواہی دیے جیں کہم کردیا تو بہر ہواور پھر دونوں کوئیلس قاضی میں کہا کہ ہم گواہی دیے اوران از ان مولی اورائ کو اوران دونوں نے کہا کہ ان گواہوں نے ہم ہے بیا ہوگی اوراس ہے گواہوں نے ہم اس میں کہا کہ ہم گواہی مقبول نہ ہوگی اوراس ہے گواہوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اوراس ہے گواہوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اوراس ہوگی اوراس ہے گواہوں کی گواہی ما واد میں ہے اور میں اوراس کے گواہوں کو اوراس کی جائز کی جائز کی اوران میں ہورہ کی گواہوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اوراس کے جائز کی گواہوں تا کی گواہی مقبول نہ ہوگی نے جائز کی گواہوں کو تھی کیا ہیں ہیں قاضی نے اس پر رجم کا تھم دیں دیا جب رجم کا ارادہ کر ہے تو گواہوں کو تھم کر ہے گا کہ پہلے تم ابتدا کروپس اگران اولا دیے اپنے باپ کورجم کیا گرایسا پھرنہ پڑا کہ وہم گیا۔ ادادہ کر ہے تو گواہوں نے درجم کیا گرایسا پھرنہ پڑا کہ وہم گیا۔ بعدان کے لوگوں نے درجم کیا گرایسا پھرنہ پڑا کہ وہم گیا۔

حدِقذ ف میں کس صورت میں مخاصمہ (جھگڑا' بحث ومباحثہ) کیا جا سکتا ہے؟

ا گرانھوں نے پیخر مارے کہ وہ مرگیا پھران گواہوں میں سےایک نے اپنی گواہی سے رجوع کیا اورسوائے ان گواہوں کے میّت کا کوئی وار شنبیں ہے تو اس مسئلہ میں تین صورتیں ہیں ایک بیر کہ باقیوں نے اس رجوع کرنے والے ہے کہا کہ تو اپنے ر جوع کرنے میں جھوٹا ہے اور گواہی وینے میں تیا ہے اور دوم آئکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پدرز انی تھالیکن تو نے اس کا زنا کرنانہیں دیکھا یا کیہا کہ نبیں معلوم کہ تو نے اس کا زنا کرنا دیکھا یانہیں اور تو نے باطل کے ساتھ گواہی دی سوم آنکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے بھی زنانہیں کیااورتو نے جو کہا کہ وہ زانی ہے تو تو نے جھوٹ کہا پس وجہاوّ ل میں رجوع کرنے والا کچھے ضامن نہ ہوگا اور میراث ہے بھی محروم نہ ہوگا اور دوسری صورت میں رجوع کرنے والا چہارم دیت کا ضامن ہوگا اور میراث ہے محروم ہوگا اوراس پر حدقذ ف واجب نہ ہوگی اگر چہاس نے اپنے اوپر حدقذ ف کا اقر ارکیا ہے لیکن چونکہ باقیوں نے قذ ف نیں اس کی تصدیق کی اور حق حدقذ ف انہیں کا ہےان ہے تجاوز نہیں کرتا ہے ہیں اس پرحد نہ ہو گی حتیٰ کہ اگر ان کے سوائے کوئی اور وارث مستحق حدمو جود ہو ان میں ہے کہ جس کوہم نے اوپر ذکر کیا ہے تو و ہ اس حد مذکور لے لے گا اور باقی گوا ہوں پر بھی دیت میں سے پچھ ضمان نہ ہو گی اور باقی تینوں گواہ ایسی گواہی کی وجہ ہے مستحق حد قذف نہ ہوں گے اور تیسری صورت میں سب کے سب ضامن ہوں گے اور سب میراث ہےمحروم ہوں گئے اورمقتول مذکور کی دیت ان لوگوں کے سوائے پھر جو مخص کومقتول سے سب سے زیادہ قریب ہواس کو ملے گی اور ان لوگوں کوحد قذف کی سزا دی جائے گی۔ایک مخض کی دوعور تیں ہیں اور ان میں سے ایک سے اس کے پانچ بیٹے ہیں پھران میں ہے جار بیٹوں نے اپنے بھائی پر جو پانچواں بیٹا ہے گواہی دی کہاس نے ہمارے باپ کی بیوی ہے زنا کیا ہے تو یہامر خالی نہیں ہے کہان کے باپ نے اس عورت ہے وطی کی ہوگی یانہیں اور نیز ان گواہوں کی ماں زندہ ہوگی یا مرکئی ہوگی ۔ نیز ان کے باپ نے ان کی تصدیق کی ہوگی یا تکذیب کی ہوگی اور نیز انہوں نے گواہی میں یا کہا ہوگا کہاس عورت نے اس مرد کی مطاوعت (رضا مندی و تا بعداری ) کی زنا کرنے میں یا یوں گوا ہی دی ہوگی کہ برا درمشہو دعلیہ کی طرف سے زنا میں اس کے اوپر زبر دستی واقع ہوئی پس اگرانہوں نے گواہی دی کہ ہمارے بھائی نے اس عورت سے زنا کیا اوراس عورت نے بھی اس کی مطاوعت کی ہے اور حال میہ ہے کہ اس عورت ہے ان کے باپ نے دخول نہیں کیا ہے اپس اگر ان گواہوں کی ماں زندہ موجود ہوتو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باپ ان کی تصدیق کرتا ہو یا تکذیب اوران کی ماں خواہ منکر ہ ہو یا مدعیہ ہواورا گران کی ماں مرگئی ہوپس اگران کا باپ اس کا مدعی ہوتو بھی اس ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اوراگر باپ اس ہے منکر ہوتو گواہی مقبول ہوگی۔

اگر جا رنصرانیوں نے دونصرانیوں پرزنا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم دے دیا پھرمر دیاعورت مسلمان ہوگئی تو دونوں سے حدسا قط ہوجائے گی:

اگراس عورت سے ان کے باپ نے دخول کرلیا ہو پس اگر اس عورت نے اس مشہود علیہ کی زنا کرنے میں مطاوعت کی ہو اور گواہوں کی ماں زندہ ہوتو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ ان کا باپ ان کی تصدیق کرتا ہویا تکذیب اور خواہ ان کی ماں اس کی مدید ہویا منکرہ ہواو اگر منکر ہوتو مقبول ہوگی اور اگر منکر ہوتو مقبول ہوگی اور بیسب مدید ہویا منکرہ ہواو مقبول ہوگی اور ایر منکر ہوتو مقبول ہوگی اور بیسب اس صورت میں ہے کہ گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے اس عورت سے زنا کیا در حالیکہ وہ مطاوعت کی ۔اگر میہ گواہی دی کہ اس مشہود علیہ نے اس سے زبر دی تی زنا کیا ہے پس اگر ان کی ماں مرگئی ہوتو ان کی گواہی ہر حال میں مقبول ہوگی خواہ باپ مدعی ہویا منکر ہونے واہا ہو نے خواہ باپ مدعی ہویا منکر ہونے واہا ہو نے خواہ باپ مدعی ہویا منکر ہونے واہا ہو نے دول کیا ہویا نہ کیا ہو۔اگر ان کی ماں زندہ ہو پس اگر باپ ان کا اس امر کا مدعی ہوتو ان کی گواہی مقبول ہو

گی اورا گرمنگر ہوتو مقبول نہ ہوگی خواہ ان کی ماں اس کی مدعیہ ہو یا منکرہ ہواور ہر جس صورت میں ان کی گواہی مقبول ہوئی ہے تو حد
زناان کے بھائی پر قائم کی جائے گی اورعورت پر بھی اگراس نے راضی (۱) سے زنا کیا ہے قائم کی جائے گی میرم میلیان ہوگئی تو فر مایا
نفرانیوں نے دونصرانیوں پر زنا کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم دے دیا پھر مردیا عورت مسلمان ہوگئی تو فر مایا
کہ دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی اور پھراس کے بعد گواہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو پچھ نہ ہوگا خواہ وہ گواہی کواعادہ کریں یا نہ
کریں اور اگر انہوں نے دومر دوں اور دوعور توں پر زنا کی گواہی دی پھر جب حاکم نے ان کے اوپر حد کا حکم دے دیا تو دونوں
مردوں یا دونوں عور توں میں سے ایک مسلمان ہوگیا تو جو مسلمان ہوا ہے اس سے اور اس کے ساتھی سے حد ساقط ہوگی اور جونہیں
مردوں یا دونوں عور توں میں جائی ساقط نہ ہوگی ہے مبسوط میں ہے۔

امام محر نے فرمایا کہ اگر مشہود علیہ برتا لیمنی جس پر زنا کی گواہی دی گئی ہے دو گواہ لایا کہ جنھوں نے ان گواہوں میں سے ایک گواہ پر جس نے اس پر زنا کی گواہی دی ہے ہے گواہی دی کہ بید گواہی دی کہ یہ گواہی دی کہ یہ گواہی دی کہ یہ گواہی دی کہ یہ گواہی دی کہ اگر صدفذ ف از جانب سلطان کر ہے گا کہ کہ ہوئی ہوتو ایسے گواہ کی گواہی باطل ہوگی اور اگر رعایا میں سے کی نے بغیر اجازت امام المسلمین کے اس پر صد یا نئب السلطان قائم ہوئی ہوتو ایسے گواہ کی گواہی باطل ہوگی اور اگر رعایا میں سے کی نے بغیر اجازت امام المسلمین کے اس پر صد فذ ف قائم کر دی ہوتو اس کی گواہی اس طرح محدودہ ہونے سے باطل نہ ہوگی للبذا ضروری ہوا کہ بیدریافت کیا جائے کہ کس نے اس پر صد قائم کی ہے۔ اگر اس کے دونوں گواہوں نے کہا کہ اس گواہی و گواہی کہ گارای گواہی دی گئی ہے کہا کہ میں گواہ پیش کرتا ہوں اس قاضی کا نام ہیان کر دیا لیس اس گواہ نے جس پر محدود القذ ف ہونے کی گواہی دی گئی ہے کہا کہ میں گواہ پیش کرتا ہوں اس قاضی کے اقرار کی کہ ہونے کا حکم دورالقذ ف ہونے کا حکم دورالقذ ف ہونے کا حکم دی ہونے کا حکم دینے سے باز ندر ہے گا آگر گواہوں نے اس کی حد ماری جانے کا کوئی وقت بھی بیان کیا ہوم گا کہا کہ قاضی کورہ فلال نے اس کو حد قذ ف سنہ چارسوستاوں میں ماری ہے پھر مشہور عایہ نے گواہ قائم کے کہ بیرقاضی سنہ چارسوستاوں میں مالال مشہور عایہ نے گواہوں کی طرف النفات نہ کرے گا۔ ملک ملک دیگر کوگیا خاتو قاضی اس کے محدود القذ ف ہونے کا حکم دورالقذ ف ہونے کا حکم دورالقات نہ کرے گا۔ ملک کیا کہا کہ قانوں اس کے محدود القذ ف ہونے کا حکم دورے گا اوراس کے گواہوں کی طرف النفات نہ کرے گا۔

الاً آنکہ ان میں ہے کوئی بات مشہور ہو مثلاً قاضی نہ کور کا مرنا اس وقت ہے جوگوا ہان مشہود علیہ نے شاہد کے محدود ہونے کا بیان (شلا چار سوستاون) کیا ہے پہلے واقع ہونا تمام میں عام مشہور ہوگیا ہوکہ ہر صغیر و کبیر و عالم و جاہل اس کو جانی ہوا تاہو یا مثلاً جس سال میں گوا ہوں نے اس پر حدفذ ف قائم کی جانی بیان کی ہاس سال قاضی نہ کور کا دوسرے ملک میں ہونا مشہور معروف ہوکہ اس کو ہر صغیر و کبیر و عالم و جاہل جانتا ہوتو الی صورت میں قاضی اس کے محدود القذف ہونے کا جم نہ دے گا اور مشہود علیہ پر حدز نا کا جم دے گا یہ محیط میں ہے۔ اگر مشہود علیہ نے یعنی جس پر زنا کی گوائی دی گئی ہے دعویٰ کیا کہ یہ گواہ محدود القذف ہے اور میرے پاس اس کے گواہ ہیں تو اس کے اور مجلس سے اٹھنے کے در میان مہلت دی جائے گی بدوں اس کے وہ کہی ہا بلطنع کیا جائے گی اگروہ گواہ لا یا تو خیرور نہ اس پر حد قائم کی جائے گی لیس اگر اس نے اقر ارکیا کہ میرے گواہ شہر میں موجود نہیں ہے اور درخواست کی کہ چندرون مجھے مہلت دی جائے تو قاضی اس کو مہلت نہ دے گا۔ اگر مشہود علیہ نے پچھ دعوئی نہ کیا بلکہ کی شخص دیگر نے گواہوں میں سے کی پر

ل محدودالقذ ف یعنی زنا کی تبهت کسی پرلگانے کی وجہ ہے حد مارا گیا ہے ۱ا۔ ع یعنی اقر ارقاضی کے گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ۱ا۔ (۱) گواہوں نے کہا کہ عورت بھی راضی تھی ۱ا۔

دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے قذف کیا ہے تو مشہو دعلیہ قید رکھا جائے گا اور قذف کے گوا ہوں کا حال دریا فت کیا جائے گا پس اگر ان کی تعدیل کی گئی تو حدقذف پہلے ماری جائے گی پس مشہو دعلیہ سے حدز ناسا قط کی جائے گی۔اسی طرح اگر گوا ہان زنا میں سے کس نے قاضی کے سامنے کسی کا قذف کیا پس اگر مقذوف یعنی جس کوتہت لگائی ہے کہ آیا۔

اگر حدزنا قائم کی جائے کے بعد مقذوف نے آکر حدقذف کا مطالبہ کیا تو اس کے واسطے حد

قذ ف بھی ماری جائے گی:

اس نے حدقذ ف کا مطالبہ کرے تو حدز نا قائم کر دی جائے گی اور حدز نا ساقط ہوجائے گی اور اگر مقذ وف نہ آیا تا کہ
اپنے حدقذ ف کا مطالبہ کرے تو حدز نا قائم کر دی جائے گی اور اگر حدز نا قائم کی جانے کے بعد مقذ وف نے آکر حدقذ ف کا مطالبہ
کیا تو اس کے واسطے حدقذ ف بھی ماری جائے گی ۔ اس طرح اگر بجائے قاذ ف کے چور ہویا گواہی اور کی حق تی العہاد میں
سے ہوتو بھی یہی حکم ہے بیم مبسوط میں ہے اور اگر چار مردوں نے ایک مردیر زنا کی گواہی دی اور ہنوز تعدیل گواہوں کی نہ ہوئی تھی
کہ مشہود علیہ کوکسی نے قبل کر ڈالا تو عمد اقتل کر نے میں قصاص اور خطاء قبل کر نے میں دیت قاتل کی مددگار برادری پرواجب ہوگی
اور اس طرح اگر بعد تعدیل گواہوں کے اس کوفل کیا اور ہنوز حکم برجم نہیں ہوا ہے تو بھی یہی حکم ہے بیکا نی میں ہوا ورجیے ان دونوں
صور تو ل میں اس کی ضان نفس واجب ہوتی ہے لینی بالکل قبل کر دیا تو دیت یا قصاص واجب ہوتا ہے اس طرح اگر اس کے اطراف
میں ہے کوئی عضو کا ٹ ڈالا یا ضائع کیا تو اس کی ضان بھی واجب ہوگی جیسے اس کا ہاتھ کا ٹ ڈالا یا آگھ پھوڑ دی تو ضامن ہوگا یہ محیط
صورت میں اس کے نفس کی ضان واجب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں تاس کے اطراف کی ضان بھی واجب نہ ہوگی اور اگر
میں سے کوئی عشو کا ٹ ڈالا یا ضائع کیا تو اس کی ضان جو لیے بی اس صورت میں اس کے اطراف کی ضان بھی واجب نہ ہوگی اور اگر
میں کے نفس کی ضان واجب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اس کے اطراف کی ضان بھی واجب نہ ہوگی اور اگر

اگر بعد محم ہوجانے کے اس کوعم افتل کردیا چرگواہ غلام یا کفارہ پائے گئے یا محدود القذف نکلے تو قیاس چاہتا ہے کہ قصاص واجب ہواور استحسانا مقتول کی دیت قاتل کے مال ہے تین سال ( یعن تین سال بیں سبادا کرے ) میں واجب ہوگی۔ اگر قاتل نے اس کوبطریق رجم قل کیا ہو پھر گواہان فہ کور غلام نظے تو اس کی دیت بیت المال ہے واجب ہوگی اس واسطے کہ قاتل نے جو پھر کیا مام اسلمین کیا ہے بخلاف اس کے اگر اس کو تلوار سے قل کیا تو تھم امام کی فرمان برداری نہیں کی پس بی تھم نہ ہوگا ہی کا فی میں ہے۔ اگر گواہوں نے ایک مرد پر گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اس عورت سے وطی کی اور بین کہ اس سے زنا کیا تو بھی بہی تھم ان کی گواہی باطل ہے اور اس طرح اگر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اس عورت سے جماع کیا یا مباضعت کی تو بھی بہی تھم نہ ہوگا ہوگی ہے میں ہوگی ہے میں ہوگا ہوگی ہے میں ہم انظر ڈال کر ہم اے عمرانگر ڈال کر ہم نے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی ہے ہدا ہے میں ہا اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے تلذذ کے واسطے عمرانظر ڈالی تو بالا جماع قبول نہ ہوگی ہے ہوا گواہوں نے کہا کہ ہم نے تلذذ کے واسطے عمرانظر ڈالی تو بالا جماع قبول نہ ہوگی ہے ہوارگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے تلذذ کے واسطے عمرانظر ڈالی تو بالا جماع قبول نہ ہوگی ہے ہوارگواہوں نے کہا کہ ہم نے تلذذ کے واسطے عمرانگواہوں عیں نہوگی کے فتح القدیر میں ہے یہ چارگواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی پس امام نے اس کوحد مارنی چاہی پھران گواہوں میں نہوگی کے فتح القدیر میں ہے یہ چارگواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی پس امام نے اس کوحد مارنی چاہی پھران گواہوں میں

<sup>۔</sup> لے اس واسطے کہ جب انہوں نے ایسا کہاتو گویا اپنے فسق کا قرار کیااورصورت اوّل میں دیکھنابغرض محل شہادت بیان کیاتو اس کا دیکھنابطورخوا ہمش نشہوا بلکہ محض اس غرض کے واسطے جوشر عاً جائز ہے بخلاف فریق ٹانی کے کہ اس کواس طور پر جائز نظر کرنی نتھی ۔ پس دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا ۱۲۔

ے ایک نے دوسرے کوتہت لگائی بعنی قذ ف کیا ہیں مقد وف اس امرے ڈرا کہا گر میں حدقذ ف کا مطالبہ کرتا ہوں تو گواہی ہے باطلِ ہوجائے گی ہیں اس نے مطالبہ نہ کیا تو فر مایا کہان کی گواہی جائز ہے اورمشہو دعلیہ کوسِز ائے حد دی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔

كتأب الحدود

جارگوا ہوں نے ایک مرد برزنا کی گواہی دی اور اس کے احصان برکسی نے گواہی نہ دی .....

چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور دو گواہوں نے اس پڑھن ہونے کی گواہی دی پس قاضی نے رہم کا تھم دے دیا اور وہ رہم کیا گیا کہ اسی درمیان میں گواہان احصان نے رجوع کر لیا یا وہ فلام نکلے اور مرد ندکورکو پھر وں نے زخی کیا ہے گر ہنوز وہ مرانہیں ہے تو قیاس چاہتا ہے کہ اس پر سوکوڑے کی حدقائم کی جائے اور بدام ام عظم وامام محمد کا قول ہے اور استحسانا اس سے سزائے جلد اور ہا تی رجم سب دور کیے جاہیں گے اور ہر دو گواہ لوگ بھی جراحت کی بابت پچھ ضامن نہ ہوں گے اور نہ تاوان بیت المال پر ہوگا چار گواہوں نے ایک مرد پر زنا کی گواہی دی اور اس کے احصان پر کسی نے گواہی نہ دی پس قاضی نے اس کے در سے المال پر ہوگا چار گواہوں نے اس پر بعد پورے سودرے مارے جانے کے حصن ہونے کی گواہی دی تو ہر قیاس اقراس مسلم میں ہونے کی گواہی دی تو ہر قیاس اقراس مسلم میں ہوا ہے استحسان ہی کولیا سورت میں بھی بیھم ہوگا کہ رجم کیا جائے اور استحسان ہے کہ رجم نہ کیا جائے گا اور اس مسلم میں ہمارے علاء نے استحسان ہی کولیا ہوں اور اگر ہنوز پورے در سے مارے گئے کہ دو گواہوں نے اس پر چھن ہونے کی گواہی دی تو رجم جاری کرنے سے مانع نہ ہو کی بی سے کہ اس پر پورے در سے مارے گئے کہ دو گواہوں نے اس پر چھن ہونے کی گواہی دی تو رجم جاری کرنے سے مانع نہ ہوگی یہ میان کی ایک میں ہونے کی گواہی دی تو رجم جاری کرنے سے مانع نہ ہوگی یہ میان کیا تھی ہونے کی گواہی دی تو رجم جاری کرنے سے مانع نہ ہوگی یہ کیا کہ میں ہے آئی ہی رحم دیور کیا گیا تھی نہ ہوگی یہ کیا کہ میں نہ ہوگی یہ کیا کہ میں ہے قائس پر حدنہ ہوگی اور گواہوں پر بھی نہ ہوگی یہ مران کو ہان میں ہے۔

اگر گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اس باندی ہے زنا کیا پی اس نے کہا کہ میں اس کوخرید کرچکا تھا بخرید فاسدیا شرط خیارالبائع یاصدقہ یا ہمہکا دعوکی کیایا کہا کہ میں نے اس سے نکاح کرلیا تھا اور گواہوں نے کہا کہ اس نے اقرار کیا ہے اس میں میری کوئی ملک نہیں تو حداس کے ذمہ ہے دفع کی جائے گی اس واسطے کہ شبہہ موجود ہے اوراس طرح حرو (عورت آزادہ) کی صورت میں بھی روایت ہے کہا گرمشہو دعلیہ نے کہا کہ میں اس کوخرید چکا تھا تو اس سے صدود کی جائے گی۔اس طرح آگر گواہوں نے کہا کہ بیہ اس کوآزاد کر چکا تھا پھر اس سے زنا کیا ہے اور وہ آزاد کرنے سے انکار کرتا ہے تو بھی بہی تھم ہے بیر عابیہ میں ہے۔اگر گواہوں نے کہا کہ اس کورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ پر زبردتی ایسا کیا ہے اور گواہوں نے اس کی گواہی نہیں ایک مرداورایک عورت پر گواہوں نے اس کی گواہی نہیں ہے اور گواہوں نے اس کی گواہی نہیں ہے اور گواہوں نے اس کی گواہی نہیں ہے اور گرفاہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدواجب ہوگی بیمسبوط میں ہے اور اگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدواجب ہوگی بیمسبوط میں ہے اور اگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو عورت پر بھی صدواجب ہوگی بیمسبوط میں ہے اور اگر گواہوں نے اس کی مطاوعت کی تو میں ہے اور اگر گواہوں کو صدفتہ نے ماری جائے گی سوائے حدفتہ نے کی اور بعض نے کہا کہاں کو بھی عدلی مورت نے کہا کہا کہا کہ گواہوں کو صدفتہ نے ماری جائے گی ہواور اگر بعذر ہو چسے مرض یا دوری سے کہ بغیر عدرور کے گی نہو ور اگر بعذر ہو چسے مرض یا دوری میں نے خوف راہ وغیرہ تو گواہی مقبول ہوگی اور مشہود علیہ کوحد ماری جائے گی بینہرالفائق میں ہے۔

تقادم جیسے ابتداً قبول شہادت ہے مانع ہے ویسے ہی بعد قضاء کے اقامت سے مانع ہے اور بیھم ہمارے نز دیک ہے ۔ چنانچہ اگر تھوڑی حد قائم کیے جانے کے بعد وہ بھاگ گیا پھر تقادم عہد کے بعد گرفتار ہوکر آیا تو اس پر باقی حد قائم نہ کی جائے گی۔ تقادم میں اختلاف ہے کہ کس قدرمدت میں تقادم ہوتا ہے تو اما م تھر ہے مروی ہے کہ انہوں نے تقادم کی مدت ایک مہینہ مقرر کیا ہے اور بھی روایت امام انتظام وامام ابو یوسف ہے ہے اور بھی اسے ہے۔ شراب خواری ہے سوائے حدود میں تقادم کی تقدیر ایک مہینہ ہے بالا تفاق اور رہی شراب خواری سوامام تھر کے نزدیک اس میں بھی بھی تقدیر ہے اور شخیان کے نزدیک اس میں بھی بھی تقدیر ہے اور شخیان کے نزدیک اس میں بدیوشراب کی زائل ہوجانے تک کی تقدیر ہے بدق القدیر میں ہے اور اگر اس نے حد متقادم کا اقرار کرلیا تو اس کوحد کی سزادی جائے گی ہوا ہے شراب خواری کے بیشر ح وقایہ میں ہے اور جس نے کسی خورت معین یا غیر معین سے زنا کرنے کا اقرار چارم تبدکیا گھر خورت حاضر ہوئی تا بعد مرد پر حد قائم کیے جانے کے گھر خورت حاضر ہوئی تا بعد مرد پر حد قائم کیے جانے کے حاضر ہوئی ایل مرد پر حد قائم کی جائے گی اور اگر اس نے انکار کیا اور مرد نیڈ کور کوحد قذف نہ ماری جائے گی کیونکہ ہم جانے تا ہیں کہ مرد پر حد قائم کی جائے گی دو مربوئی ہیں آگر اس نے زنا ہے انکار کیا اور نکاح کا دعوی کیا تو حد دونوں سے ساقط ہوگی اور اگر مرد پر حد قائم کیے جانے سے نکاح کا دعوی نے کیا اور مرد خاتوں کیا تو حد دونوں سے ساقط ہوگی اور اگر مرد پر حد قائم کی جائے گی کیا تو حد دونوں سے ساقط ہوگی اور اگر مرد پر حد قائم کیے جائے سے نکاح کا دعوی نہیں آگر اس نے زنا ہے انکار کیا اور مرد کا حرق کیا تو حد دونوں سے ساقط ہوگی اور اس خات جو کیا در اس التحق میں ہے۔ خات کا حکوا کی میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقر ارکیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان ہوا ہے اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے دار الحر ب میں مسلمان کیا ہو سے اگر اس نے اقرار کیا کہ میں نے دار الحرب میں دیا کہ میں نا کیا

قبل مسلمان ہونے کے تواس پر حدثہیں ہے:

ل اگر بد بوزائل ہوگئی تو تقادم ہوگیا ۱۲۔ ۲ اس میں تقادم العہد ہوگیا ہے کہ اس پر گواہی مقبول نہ ہوگی کیکن اگروہ خودا قرارکر لے تو صد ماری جائے گی ۱۲۔

@: \\

شراب خواری کی حدمیں

كتاب الحدود

"سکرال" کااطلاق کس شخص پر ہوتا ہے؟

ایک محض نے شراب ہی اور پکڑا گیا اور ہنوز اس کی بد ہو (۱) موجود ہے یا اس پکڑلا کے درحالیکہ ہ فشہ میں مت تھا پس گوا ہوں نے اس پرشراب خواری کی گواہی دی تو اس پر حد واجب ہوگی قال المتر جم یعنی استی در ہے۔ ای طرح اگراس نے خود افرار کیا اور ارکیا اور بد ہوموجود ہے تو بھی یہی تھم ہے خواہ اس نے تھوڑی شراب ہی ہو یا بہت۔ اگراس نے بد ہو جاتی رہنے کی بعدا قرار کیا تو امام ابو یوسف کے بزد یک اس کو حد نہ ماری جائے گی اور اس طرح اگر بد ہو جاتی رہنے کے بعدا ور نشرزائل ہونے کے بعدا سر گواہوں نے گواہی دی تو بھی تھیں گئرا کہ بعدا س پر گواہوں نے گواہی دی تو بھی تھیں گئرا کہ اس کے منہ سے بد ہو آتی ہے نشہ میں ہے پس اس کو عد نہ ماری جائے گی اور اگر گواہوں نے اس کو ایسی عالمت میں پکڑا کہ اس کے منہ سے بد ہو آتی ہے نشہ میں ہے پس اس کو یہاں سے اس شہر کو لے چلے جہاں امام موجود ہے پس اس کے پاس پہنچنے سے بہلے بد ہو و نشہ جاتا رہا تو مرد نہ کورکو ہالا جماع حد ماری جائے گی بیر س جے۔ اگر نشہ کے بیہوش نے اپنی و اس کے اقرار (حالت نشہ میں) پر اس کو حد ماری جائے گی بیہ ہوا بیہ میں ہے۔ مست شراب (جومت ہے) کے خواری کا اقرار کیا تو اس کے اقرار (حالت نشہ میں) پر اس کو حد ماری جائے گی بیہ ہوا بیہ میں ہے۔ مست شراب (جومت ہے) کے بہنچا نے میں اختلاف ہی چنا نچوا مام ابو حدیقہ نے فر مایا کہ نشہ شراب کا مست وہ ہے کہ زمین کو آسمان سے نہ پہنچا تا ہوا و دوسکراں یون نے شراب کا مست ہے اور صاحبین بی کے تو ل پر فتو کی ہوا در

اگرقاضی کے پاس گواہوں نے ایک مرد پرشراب خواری کی گواہی دی تو قاضی ان سے دریافت کرے گا کہ شراب کیا چیز ہے کہ دریافت کرے گا کہ اس نے بھجر دریافت کرے گا کہ اس نے بھجر دریافت کرے گا کہ کہاں ہی ہے کہ اس نے بہجوری زبر دی پی ہو پھر دریافت کرے گا کہ کہاں پی ہے اس واسطے کہ اختال ہے کہاں نے دارالحرب میں پی ہو یہ فناوئی قاضی خان میں ہے پس اگر گواہوں نے اب سب کو ٹھیک بیان کیا تو قاضی اس مشہو دعایہ کوقیہ کرے گا تا کہ گواہوں کی عدالت دریافت کرے اور خا ہر عدالت پر تکم نہ کرے گا اور جس پرشراب خواری کی گواہی دی ہے ضروری ہے کہ وہ عاقل بالغ مسلمان اور ناظن ہو پس طفل پر ایسی صدفیرا ہے اور نہ مجنون اور نہ کا فر پرتا تار خانیہ میں لکھا ہے کہ گو تھے کو بھی صدشراب خواری نہ ماری جائے گی خواہ گواہوں نے اس پر گواہی دی ہو یا اس نے خود ایسے اشارہ سے بتالیا کہ جو اس کی طرف سے معاملات میں اقرار شار کیا جاتا ہے اور اند ھے کو ایسی صد ماری جائے گی یہ بحرالرائق میں ہے۔ اگر دار الاسلام میں سلمان نے شراب پی اور کہا کہ میں اس کو شراب نہیں جانتا تھا تو بیقول اس کو مقاور اگر کہا کہ میں اس کو شراب نہیں جانتا تھا تو بیقول اس کو مقاور اگر کہا کہ میں اس کو شراب نہیں جانتا تھا تو بیقول اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو شرب ہونے کو نہیں بات مقاور نے ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو نہیں ہوئے تھا تو بیقول اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو نہیں دور دھ بھھ کر پی گیا تھا تو بیقول اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو نہیں بیا بسب اس کی میں بیا کیا تھیا تو بیقول اس کا مقبول نہ ہوگا اور اگر کہا کہ میں اس کو نہیں ہے۔

شراب کا بینا دومردوں کی گواہی ہے یا خودایک مرتبہ اقر ارکرنے ہے ثابت ہوجا تا ہے اور اس میں مردوں کے ساتھ

ل تقادم یعنی جس کومر صدد رازگز رگیا مثلاً ایک مهینه یااس سے زائد ۱۲ ا

<sup>(</sup>۱) اس کے منہ سے بد بوشراب کی آتی ہے ا۔

مثل زنا کے کوڑوں کے اس کے بدن پرمتفرق جگہ مارے جائے گے اور چپرہ سرمثل حدزنا کے بچایا جائے گا اورمشہور روایت کےموافق جس کو بیحد ماری جائے گی وہ سوائے ستر کے نگا کر دیا جائے گا اور اگر غلام ہوگا تو اس پر چالیس ہی کوڑے ہیں

ل مترجم کہتا ہے کہ اگر چیصا جین کے نزدیک بیجی حرام ہے گیکن چونکہ امام ابو صنیفہ اس کی حالت کے قائل ہیں اس لیے امر مشقہ ہوا اور شہبہ ہے حد ساقط ہوتی ہے لیں یہاں بھی حد ساقط ہوئی اور ظاہر عبارت ہے ایسامفہوم ہوتا ہے کہ اس حکم میں سب متقق ہوں مگر ایسانہیں ہے بلکہ دوسرے علماء کے نزدیک حد ماری جائے گی اور ان کے قول پروہ صدیث ولالت کرتی ہے جو بخاری میں عمر سس مروی ہے ا۔ علم ان جوش آنا یعنی جھاگ وغیرہ المخطیس جو جوش پر اللہ عمر وی ہے ا۔ علمی نامی جو جوش کی اور ان کے قول پروہ صدیث ولالت کرتے ہیں اور سست و ہدالنصرور ہ نظراً الی المعروف اللہ ہم منصف وہ جوجل کر نصف رہ جائے اور شلث وہ جو دو صدیب کرایک جصدرہ جائے ا۔ میں سکرنوع خرکتاب الاش بہیں مذکور ہے اا۔

اور جن ہے خمروسکرینے کا اقرار کیا گھر رجوع کیا تو اس کو حد نہ ماری جائے گی یہ سراج وہاج میں ہے۔ ذمی پر کسی شراب پینے میں صد نہیں ہاور امام المسلمین کے پاس اگرایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی ہاور دوگوا ہوں نے اس پراس امرکی گواہی دی پس اس نے کہا کہ میں خمر خواری پر مجبور کیا گیا تھا تو عذر نا مقبول ہو کر اس پر حد قائم کی جائے گی اور اس میں اور جس پر زنا کی گواہی دی گئی اور اس نے یوں دعویٰ کیا کہ میں نے نکاح کر لیا تھا ان دونوں میں فرق ہاس وجہ ہے کہ جس پر زنا کی گواہی دی گئی ہے وہ اس اسب کے پائے جانے سے جومو جب حد ہے انکار کرتا ہے اس وابسطے کہ یہی فعل وہی بسبب نکاح کے زنا ہونے سے خارج ہوگا اور جس پر شراب خواری کی گواہی دی گئی ہے اس کے اگر او کے عذر سے سبب حد متعدم نہیں ہوتا ہے بعنی شراب کا پینا در حقیقت متعدم نہیں ہوتا ہے باں یہ ایک عذر ہے کہ جس سے حد ساقط ہو عکتی ہے بشر طیکہ ٹابت ہو جائے لہذا بدوں اکر اوپر گواہ قائم کیے اس کا عذر شہیر مید میں ہے۔

(D : كر/ن

حدالقذ فاورتعز برکے بیان میں

واضح ہوکہ شرع میں قذف کرنا زنا کرنا کی گئے ذمہ لگانے کو کہتے ہیں اورا گرکی مرد نے دوسرے مرد محصن یا عورت محصنہ کوصری زنا کے ساتھ قذف کیا یعنی مثلاً کہا کہ تو نے زنا کیا یا اے زانی (۱) پس اس مقذوف نے نالش کر کے مطالبہ کیا تو قاذف کو حاکم استی (۸۰) کوڑے مارے گا یہ فتح القدیم میں ہے۔ سوائے پوسین و حشو کے اس کے پیڑے اس کے بدن پر متفرق جگہوں پر مارے جائے گے جیسے حشو کے اس کے بدن پر متفرق جگہوں پر مارے جائے گے جیسے زنا کی حد میں ہے پیشر ح نقابہ ابوامکار م میں ہے۔ قذف کا ثبوت قاذف کے خودا کی مرتبہ اقر ارکرنے سے یا دومردوں کی گواہی ہو جاتا ہے جیسے اور سب حقوق میں حکم ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے اور مردوں کے ساتھ عورتوں کے گواہ ہونے ہے نہیں خابت ہوتا ہے اور گواہی ہونے دی نہیں خابت ہوتا اور اگرا کہ قاضی کا خط بنا م دوسرے قاضی کے در مقدمہ ثبوت قذف ہو قد دوسرے قاضی کے در مقدمہ ثبوت قذف ہو تو دوسرے قاضی کے ذرد کی ثبوت نہ ہوگا یہ قاضی خان میں ہے اور اگر اس نے قذف کا اقر ارکیا پھر رجوع کر لیا تو رجوع مقبول نہ ہوگا بیکا فی میں ہے۔

محصن ہونے کی شرا نُط کا بیان:

قاذف پر حد قذف جب ہی ہوتی ہے کہ مقذ وف محصن ہواور محصن ہونے کی پانچ شرطیں ہیں یعنی آزاد، عاقل، بالغ مسلمان، عفیت (عنت والا پاکدامن و پارسا) ہوکہ اس نے تمام عمر میں کی عورت سے زنایا وطی بشبہہ یا بزکاح فاسد نہ کی ہو یہ شرح طحاوی میں ہے اور پس اس کا احصان ہر وطی حرام سے جو غیر ملک میں واقع ہو باطل ہو جائے گا خواہ عورت صغیرہ ہو یا کبیرہ ہوخواہ الیک باندی ہو جواستحقاق میں لے لی گئی یا کسی مرد کی تین طلاق دی ہوئی معتدہ ہایا بائنہ ہو یا کسی باندی سے وطی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کیا اندی ہو جو استحقاق میں لے لی گئی یا کسی مرد کی تین طلاق دی ہوئی معتدہ ہایا بائنہ ہویا کسی باندی سے وطی کی پھراس کی خرید کا دعویٰ کیا ۔

ا واضح ہوکہ قذف درواقع بیان زنا ہی ہے گرچونکہ بعضی صورتمیں ایس گئی ہیں کہ باوجود نی نفس الامرز نا ہونے کے کہنے والے کو صدفتذف ماری جاتے ہوگا پس ایس مرد نے دیکھا کہ ایک مرد نے دیکھا کہ ایس کی گواہی سے زنائیس ثابت ہوگا پس طرور قذف ہوالبذامتر جم نے لفظ تہمت سے گریز کیا فاہم ۱۲۔

(۱) پیامرٹابت نبیں ہے ا۔

یاس سے نکاح کا دعویٰ گیایاا ہے دوسرے کے درمیان مشتر کہ باندی سے وطی کی یا ایسی عورت سے وطی کی جو وطی کرانے پرمجبور کی گئی یا ایسی عورت سے وطی کر لی جوشب زفاف میں اس کی بیوی کی جگہ (نداق ہے )جیجی گئی یا اس نے اپنے کفر کی حالت میں یا دارالحرب میں یا حالت جنون میں وطی کی یا اپنی ایسی باندی سے وطی کی جو ہمیشہ کے واسطے اس پر بسبب رضاعت کے حرام ہوگئی بیٹرزائۃ المفتین میں ہے اور یہی صحیح ہے تیمیین میں ہے۔

احصان کے زائل ہونے کی صورتیں:

اگرایی باندی خریدی جس سے اس کا باپ کا وظی کر چکا ہے یا خوداس کی مال سے وظی کر چکا ہے پھراس سے وظی کی پھر
اس کو کئی نے قذف کیا تو بالا بھاع قاذف پر صدنہ ہوگی اورا گرائی باندی خریدی جس کی مال کویا ہیٹی کو شہوت سے چھوا ہے یا اس کی
مال یا بیٹی کوفرج کو شظر شہوت و یکھا ہے یا اس کے باپ یا بیٹے نے اس کی فرج کو شہوت سے و یکھا ہے پھراس سے وظی (فریدی ہوئی
مال یا بیٹی کوفرج کو منظر شہوت و یکھا ہے یا اس کے باپ یا بیٹے نے اس کی فرج کو شہوت سے و یکھا ہے پھراس سے وظی (فریدی ہوئی
کا احسان زائل ہوگا اوراس کے قاذف کو حدنہ ماری جائے گی اوراسی طرح اگرائی صفت کی عورت سے نگاح کر کے اس سے وظی
کی تو اس میں بھی ایسا ہی اختا ف ہے بیے ظہیر پدیس ہے ۔ اگرا سے مرد کو قذف کیا جس نے اپنی مال سے وظی کی درحالیکہ اس کی مال
کی تو اس میں بھی ایسا ہی اختا ف ہے بیے ظہیر پدیس ہے ۔ اگرا سے مرد کو قذف کیا جس نے اپنی مال سے وظی کی درحالیکہ اس کی مال
ظہار کیا تھایا فرض روز سے سے تھی حالا تکہ بیاس کے روزہ دار ہونے کو جانتا تھایا باندی حالت کتا بت میں تھی تو اس کے قاذف کو صد
ظہار کیا تھایا فرض روز سے سے تھی حالا تکہ بیاس کے روزہ دار ہونے کو جانتا تھایا باندی حالت کتا بت میں تھی تو اس کے قاذف کو صد
ز اکل نہ ہوگا اوراس کے قاذف کو صد ماری جائے گی اور نیز منتی میں لکھا ہے کہ اگرا پنی مرتدہ باندی سے وطی کی جو اپنی کی تو اس کا احسان زائل نہ ہوگا اور میں اس کے قاذف کو حد ماروں گا ہوچیکی ہے اوراس کو اس کی باندی سے وطی کی جو اپنی کی تو وحد ماری کیا تا دو حود و داخل کی جو اپنی کی کھر سے نکاح کیا یا یک عقد میں نکاح کیا ایک عورت اوراس عورت کی چھوپی سے ایک عقد میں نکاح کیا تاتی عقد میں نکاح کیا تاتی عورت اس پر بسبب مصابرت سے حرام تھی تو بھی میں تھم ہے بیام اعظم وامام تھر گا قول ہے ۔ بیم بسوط میں لکھا

ایک شخص نے اپنے پسر کی باندی ہے وطی کی کہ جس ہے وہ حاملہ ہوگئی یا نہ ہوئی تو اس کا احصان ساقط نہ ہوگا چنا نچہ اک کے قاذ ف کوحد قذ ف ماری جائے گی اور امام ابو یوسف ؒ نے فرنا یا کہ ہر وطی کرنے والا جس کے ذمہ ہے حدد ورکی جاتی ہے اور اس پر مہر قر ار دیا جاتا ہے اور جس کے ذمہ ہے حدد ورکی جاتی ہے اور اس پر مہر قر ار دیا جاتا ہے اور اس سے دائر سے بیا تا ہے تو ایسے وطی کرنے والے کا احصان ساقط نہیں ہوتا ہے چنا نچہ میں اس کے قاذ ف کوحد ماروں گا اور اس طرح اگر کسی کی باندی ہے بغیر اجازت (۱) اس کے مولی سے نکاح کیا اور اس سے دخول کیا تو میں ایسے شخص کو قاذ ف کوحد ماروں گا بیظ ہمیر سے میں ہے۔ اگر کسی عورت سے بغیر گواہوں کے فکاح کرلیا یا ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جس کو جانتا ہے کہ اس کا شو ہر موجود ہے یا ہی کی دوسرے کی عدت میں ہے یا کسی اپنے ذکی رحم محرم سے جان بو جھ کر نکاح کیا پھر اس سے وطی کی تو ایسے شخص کے قاذ ف پر پچھ حدوا جب نہ ہوگی اور اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت بغیر علم کے کی تو امام ابو یوسف ؒ نے سے وطی کی تو ایسے شخص کے قاذ ف پر پچھ حدوا جب نہ ہوگی اور اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت بغیر علم کے کی تو امام ابو یوسف ؒ نے

(۱) امولی نے اپنے باندی کواجاز تنہیں دی تھی ا۔

فر مایا کہ اس کے قاذ ف کو حد ماری جائے گی میہ جو ہرہ نیرہ میں ہاور ذمی نے اگر ایسی عورت سے نکاح کیا جس سے اس کے دین میں نکاح کرنا حلال تھا جیسے اپنی ذکی رحم محرم سے نکاح کیا پھر مسلمان ہو گیا پھر اس کو کئی نے قذف کیا لیس اگر اس نے بعد مسلمان ہونے کے اس عورت سے وطی کی ہے تو اس کے قاذف پر حد نہ ہوگی اور اگر حالت کفر میں دخول کر چکا ہے تو بھی صاحبین کے قول پر یہی حکم ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس کے قاذف پر حد واجب ہوگی میشرح طحاوی میں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی دو باندیوں کا مالک ہوا جوآ پس میں سکی بہنیں ہیں پس ان دونوں سے وطی کرلی تو اس کے قاذف کو حد قذف کی سزادی جائے گی میمسوط میں ہے۔ اگر اپنی بیوی سے کہا کہ اے زانیہ پس عورت نے کہا کہ بیس بلکہ تو ہے تو عورت کو حد قذف ماری

جائے گی اور دونوں میں لعان نہ کرایا جائے گا:

اگرایی عورت کوفقرف کیا جس کوزنا کی وجہ ہے پہلے حد ماری گئی ہے تو اس کے قاذف پرحد ندہوگی اور اگرایی عورت ہو کہ اس کے ساتھ علامت زنا کی ہواور وہ یہ ہے کہ قاضی اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان انعان کرا کے اس کے بچہ کا نب اس کے شوہر نے قطع کر کے اس کے ساتھ لاحق کیا ہو یا ایسی عورت ہو کہ اس کے ساتھ ایک بچہ ہے کہ اس کا پدر معلوم نہیں ہوتا ہے توالی عورت کے قاذف پر حدوا جب ہوگی اور اگر ہوی وہر کے درمیان بغیر ولد کے لعان ہوا ہو یا لعان بولد ہو گر ولد کا نب اس کے شوہر سے قطع نہیں کیا گیا یاقطع بھی کیا گیا مگر شوہر نے پھراپی تکذیب کی اور ولد کے لعان ہوا ہو یا لعان بولد ہو گر ولد کا نب اس کے شوہر سے قطع نہیں کیا گیا یاقطع بھی کیا گیا مگر شوہر نے پھراپی تکذیب کی اور واجب ہوگی پیشر ح طحاوی میں ہے۔ اگر اپنی ہوی ہم رد نفر ہر افغاتی ہم دوہو نواہ وہورت ہوا نا ایسی عورت کوفقذ ف کیا تو اس کے قاذف پر حد واجب ہوگی پیشر ح طحاوی میں ہے۔ اگر اپنی ہوی ہے کہا کہ اس کیا گیا ہو سے کہا کہ اس کے کہا کہ نیس بھی تو مورت کوحد فن اور کیا تو مرد پر جائے گی اور شوار کی بیا کہ بیس نے تجھ سے زنا کیا تو مرد پر حزیس ہواور نے کہا کہ میں نے تجھ سے زنا کیا تو مرد پر اس کوفذ ف کیا تو بھی ان دونوں میں ہے کی پر حد نہ ہوگی ہو چط میں ہے۔ اگر اجنبیہ عورت سے کہا کہ میں نے تجھ سے زنا کیا تو مرد پر اس کوفذ ف کیا تو بھی ان دونوں میں ہے کی پر حد نہ ہوگی ہو چط میں ہے۔ اگر اجنبیہ عورت سے کہا کہ میں ہے گیا ہوگی ہی ہو ہو ہو گیا ہوں جو گیا ہوگی ہیں ہوگی ہوا کہ ہیں بھی گواہ ہوں تو خالد پر حد نہ ہوگی الگر تیں ہے اور اگر زید نے کہا کہ میں بھی گواہ ہوں تو خالد پر حد نہ ہوگی الگر تیں ہے کہ میں بھی گواہ ہوں تو خالد پر حد نہ ہوگی الگر تیں ہے کہ میں بھی گواہ ہوں تو خالد پر حد نہ ہوگی الگر تا کہ یورٹ کے کہ میں بھی گواہ ہوں تو خالد ہوں جس کی تو نے گواہی دی بیر عمل ہیں ہے۔

زیڈ نے عمر و و خالد ہے کہا کہتم میں ہے ایک زانی ہے پس زید ہے کہا گیا کہ یہ یعنی عمر و یا خالد کسی خاص کو دریا فت کیا گیا کہ یہ ہے تو زید نے عمر و خالد نے کہا کہ تو نے بچ کہا تو زید پر حدہ و گی جس نے پہلے کہا ہے اور خالد جس نے تصدیق کی ہے کہ اس پر نہ ہوگی اور اگر خالد نے یوں کہا کہ تو نے بچ کہا ہے ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو خالد بھی قاذ ف ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں ہے اور اسی طرح اگر خالد نے فقط یوں کہا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو خالد کو جس کے بیا تو خالد کو جس کے بیا تو خالد کہ بھی حدقذ ف ماری جائے گی ۔ یہ محیط سر حسی میں ہے اور اگر کسی مرد سے کہا اے قبہ (زن فاحث ) کے بیچ یا عورت سے کہا کہ خالد کو بھی حدقذ ف ماری جائے گی ۔ یہ محیط سر حسی میں ہے اور اگر کسی مرد سے کہا اے قبہ (زن فاحث ) کے بیچ یا عورت سے کہا کہ اے فلاں کی آشنا یا کہا کہ اے دئی یا اے وعید کے بیچ قو حد (قذف) واجب نہ ہوگی اور اسی طرح اگر کہا کہ بطور حرام تیرے ساتھ فلال

ل اليي عورت ہے جس ہے اسلام میں ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے جیسے بہن ہجیتجی ، بھانجی وغیر ہاا۔

نے مجامعت کی یا تجھ سے فلاں نے فجوری کیا یا کہا کہ فلاں کہتا ہے کہ تو زانی ہے یا تو زنا کرتی ہے یا کہا کہ میں نے تجھ سے اچھا زنا کرنے والانہیں دیکھایالوگوں سے بڑھ کرزانی ہے یا تو مجھ سے بڑھ کرزانی ہے یا تو نے والانہیں دیکھایالوگوں سے بڑھ کرزانی ہے یا تو نے کارقوم لوط کیا یا فلانہ تجھ سے زبر دئی یا سونے میں یا جنون کی حالت میں زنا کیا گیا تو حدفذ ف واجب نہ ہوگی اور ای طرح تعریض کرنے سے بھی حدفذ ف واجب نہ ہوگی اور ای طرح تعریض کرنے سے بھی حدفذ ف واجب نہ ہوگی اور ای طرح تعریض کرنے سے بھی حدفذ ف واجب نہ ہوگی اور الحرب میں زنا کرنے کے ساتھ باغیوں کے نشکر میں زنا کرنے ساتھ فذ ف کرنے سے حدفذ ف قذ ف کرنے سے حدفذ ف واجب نہیں ہوتی ہے اور طفل کو یا ایسے مجنون کو جس کا جنون مطبق ہی فذف کرنے سے حدفذ ف واجب نہیں ہوتی ہوا ور بھی افاقہ میں تو حدفذ ف واجب ہوگی اور ای طرح مجبوب کی فذف سے بھی حدنین واجب ہوتی اور خصی وعنین کی فذف سے حدنیں واجب ہوتی ہے بی خزائۃ المفتین میں ہے۔

اگر کہا کہ اے ولد الزنایا ابن الزنا حالا نکہ اس کی ماں محصنہ ہوتو کہنے والے کوحد ماری جائے گی اس واسطے کہ اس کی ماں کو تذف برنا کیا ہے یہ تمر تا ہی ہیں ہے۔ اگر طفل مرائی لیخی قریب بہ بلوغ کو قذف کیا پس طفل ند کور نے بلوغ بسن کا یا احتلام کا دعویٰ کیا تو اس کے تو ل سے تو ذف کو حد قذف نہ ماری جائے گی میمیط میں ہے۔ اگر کسی مرد کو کہا کہ اے زائیہ (اے زنا کر نے والم ابو یوسف کا قول ہے کذا فی شرح الطحاوی اور استحسان ہے میمیط میں ہے۔ اگر کسی عورت ہے کہا کہ اے زائی (زنا کرے والا) بدون تا نیث کے تو بالا جماع قاذف پر حد واجب ہوگی ۔ اگر کسی مرد ہے کہا کہ اور کہا کہ میری مراد نے کہا کہ اس کہ اور کہا کہ میری مراد نے کہا کہ اور کہا کہ میری مراد نے کہا کہ ذنات فی الجبل اور کہا کہ میری مراد خور بس حالت میں کہا ہے وہ حالت غضب تھی تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور امام اعظم والم مابو یوسف کے نزد یک قاذ ف کوحد ماری جائے گی اور امام اعظم والم مابو یوسف کے نزد یک قاذ ف کوحد ماری جائے گی اور امام اعظم والم مابو یوسف کے نزد یک قاذ ف کوحد ماری جائے گی اور امام اعظم والم مابو یوسف کے نزد یک قاذ ف کوحد ماری جائے گی اور ایو تو تعل کہ زنات علی الجبل تو بالا جماع حد واجب نہ ہوگی ۔ می مضمرات میں ہے۔ اگر کہا کہ زنات علی الجبل تو بالا جماع حد واجب نہ ہوگی اور بھی نے کہا کہ واجب ہوگی اور بھی ہو ہے کہا کہ واجب ہوگی اور بی خوجہ ہوگی اور بھی کہ ہوائے گی بیشرح طحاوی میں ہے۔ اگر کہا کہ زینت فی الجبل (تونے پہاڑ میں نا کہ ان کہ واجب ہوگی اور بھی نے کہا کہ واجب ہوگی اور بھی خوجہ ہوئی استثناء ہے۔ السے الفاظ کا بیان جو 'میں او قذف لا گوہوتا ہے لیکن' جماری زبان' میں استثناء ہے: السے الفاظ کا بیان جو 'میں اور کے جائم کیں اور قدف لا گوہوتا ہے لیکن' جماری زبان' میں استثناء ہے:

اگر کہا کہ یازانی لہم و آواصل میں مذکور ہے کہ اگراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے کسی (اس نے کوئی چزبیان کی کہ اس پر چڑھ جاتا مرادیا ہے اوا اس کی تصدیق نہ ہوگی اوراس کو صد ماری جائے گی اوراس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا ہے اور یہ محیط میں ہے۔ ابراہم نے امام محر سے روایت کی ہے کہ ایک مرد نے اپنی باندی کو پکارالی اس کو ایک آزادہ مورت نے جواب دیا پس مرد مذکور نے کہا کہ او چھنال حالا نکہ اس کو دیھا نہیں ہے پھر عذر کیا کہ میں نے اپنی باندی گمان کیا تھا تو فر مایا کہ میں اس کے قول کی تصدیق نہ کروں گا اوراس کو صد قذف ماروں گا یہ محیط سرحسی میں ہے اوراگر کہا کہ ذیت و فلال معک یعنی تو نے زنا کیا اور فلال تیرے ساتھ تو دونوں کا قذف کرنے والا ہو جائے گا اورا گر کہا کہ اومیری مرادیتھی کہ اور فلال تیرے ساتھ شاکد تھا تو اس کی قذف قول کی تصدیق نہ ہوگا اوراسی طرح اگر دوسرے کے تھا تو وہ دوسری کا قذف کرنے والا ہوگا اوراسی طرح اگر دوسرے ہے کہا کہ اور تو ساتھ اس عورت کے تھا تو بھی بہی تھم ہے اور یہ محیط میں ہے۔ اگر کہا کہ اور پیر زانیہ و فلال ساتھ اس عورت کے تھا تو بھی بہی تھم ہے اور یہ محیط میں ہے۔ اگر کہا کہ اور پیر زانیہ و فلال ساتھ اس عورت کے تھا تو بھی بھی تھم ہے اور یہ محیط میں ہے۔ اگر کہا کہ اور پیر زانیہ و فلال ساتھ اس عورت کے تھا تو اس کی مال و فلال می ددونوں کا قذف ہے اورا گر کہا کہ فلال تیرے ساتھ تھا تو یہ کہ اورائی کہ فلال تیرے ساتھ تھا تو یہ کہ اور اگر کہا کہ فلال ساتھ اس عورت کے تھا تو یہ کہ اورائی کہ فلال تیرے ساتھ تھا تو یہ کہا کہ اور اگر کہا کہ فلال ساتھ اس عورت کے تھا تو یہ کہ کہ کہ کہ اورائی کہ فلال تیرے ساتھ تھا تو یہ کہ کہا کہ اور کو کی میں و فلال میں و فلال می دونوں کا فذف ہے اورائی کہ فلال تیرے ساتھ تھا تو یہ

قذ ف نہ ہوگا اور اگر کہا کہ زینت و ہذامعک یعنی تو نے زنا کیا اور بہ تیرے ساتھ تھایا تیرے ساتھ کا لفظ نہ کہا تو بید دونوں کا قذ ف ہے قال المترجم بیعر بی زبان میں ہے ہماری زبان میں امید ہے کہ دوسرے کا قذ ف نہ ہوواللہ اعلم بیخز اینۃ المفتین میں ہے۔

كتاب الحدود

ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ یا ابن الزانیہ و ھذا معك ابن الزانیہ اور یہ تیرے ساتھ اور یہ کلام ایک ہی دفعہ لگا تارکہا تو وہ دوسرے کا قذف کرنے والا بھی ہوگا اورا ام ابو یوسف سے مروی ہے کہا کہ یا ذانی و ہد تیرے ساتھ تو دوسرے کا قذف کرنے والا بھی ہوگا اورا مام ابو یوسف سے مروی ہے کہا کہ دوسرے کا قذف کرنے والا بھی ہوگا ہی محیط میں ہے۔اگر کسی نے زانی کو زنا کے ساتھ قذف کرے یا تو اس پر حد نہیں ہے خواہ بعینہ اُسی زنا (جس ہوہ زانی معلوم ہوا ہو) کے ساتھ قذف کرے یا دوسرے زنا سے یہ مبسوط میں ہے۔اگر کہا کہ تو نے ایک کے ساتھ ان دونوں عورتوں بیان دونوں عورتوں سے زنا کیا تو قاف کو حد ماری جائے گی اور یہ بیتا ہیہ بیس ہے۔اگر کہا کہ تو نے ایک کے ساتھ ان دونوں عورتوں نے زنا کیا تو قاف کو حد ماری جائے گی اور یہ بیتا ہیں ہی ہوگا گیا ہیں اگرا پلجی نے اس شخص کو جس کے بیاس بھیجا گیا تھا اس سے جا کہ کہا کہ اے زانی تو اس کو حد ماری جائے گی یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔اگر دوسرے ہا کہا کہ یا س بھیجا گیا تھا اس سے جا کر کہا کہ اے زانی تو اس کو حد ماری جائے گی یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔اگر دوسرے ہا کہا کہ یا تو عربی نہیں ہے تو اس کو حد قد قد قداری جائے گی بی قاوئی قاضی خان میں ہے۔اگر دوسرے ہے کہا کہ یا تو عربی نہیں ہے تو اس کو حد قد ف اس کو حد قد قداری جائے گی بیو قاوئی قاضی خان میں ہے۔اگر دوسرے ہے کہا کہ اوبطی یا تو عربی نہیں ہے تو اس کو حد قد ف نہاں کہ جائے گی بی قاوئی قاضی خان میں ہے۔اگر دوسرے ہے کہا کہ اوبطی یا تو عربی نہیں ہے۔ قو اس کو حد قد ف

ایک نے ایک مسلمان سے جس کے ماں باپ دونوں کا فر ہیں کہا کہ اےلست انت تو اپنے باپ کے واسطے نہیں ہے تو اس کو حدنہیں ماری جائے گی :

اگرایک نے دوسرے ہے کہا کہ تو بنی فلاں کی میں ہے بین ہے یعنی ایسے قبیلہ کا نام لیا جس میں ہے وہ مشہور ہے تو اس پر حدنہ ہوگی۔ایک نے ایک مسلمان ہے جس کے ماں باپ دونوں کا فرین کہا کہ ''ای لست انت لابیك '' تو اپنے باپ کے واسط نہیں ہے تو اس کو صد نہیں ماری جائے گی اور ایک نے اپنے غلام ہے جس کے ماں باپ مسلمان ہیں کہا کہ تو اپنے باپ کے واسط نہیں ہے والا نکہ اس کے والدین آزاد ہو جائے بین قاوی قاضی واسط نہیں ہے تو وہ قاذف نہیں ہے اس طرح اگر کہا کہ تو اپنے والدین کے واسط نہیں ہے تو وہ قاذف نہیں ہے اس طرح اگر کہا کہ تو اپنے والدین کے واسط نہیں ہے تو بھی قاذف نہ ہوگا اور اگر کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے حالا نکہ اس کی ماں آزاد ہا وہ ربا پ کسی کا غلام ہے تو کہنے والے برحد واجب ہوگی یعنی اس کی ماں کے واسطے اور اگر اس کا باپ آزاد ہواور ماں با ندی ہوتو حدنہ ماری جائے گی لین تعزیر دی جائے گی اور اپ کہا کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے یا تو ابن فلاں نہیں ہے اور فلاں سے اس کے دادا کا نام لیا تو اس کو صدنہ ماری جائے گی ہو اس کو صدنہ ماری جائے گی ہو اس کو صدنہ ماری جائے گی ہو اس کو حدنہ ماری جائے گی ہو اس کے دادا کا نام لیا تو اس کو صدنہ ماری جائے گی ہو کہنی میں ہے۔

الركسي سے كہاكة اے ابن ہزارزانية 'تو قاذ ف كوحد مارى جائے گى:

ایک شخص کواس کے باپ کے سوائے دوسرے کی طرف منسوب کیا بدون غضب (حالت غصہ ) کے تو حدیثہ ماری جائے گی

سیاق وسباق ہے ہٹ کرنسی پرتہمت لگانا:

اگر کسی شخص ہے کہا کہ اے ٹنڈے یا لیجے یا حجام کے بیٹے حالانکہ اسکا باپ ایسانہیں ہے تو کہنے والے پر حدنہیں ہے اوراگر کسی ہے کہا کہ اے کرنجے یا اشقر اسود کے بیٹے حالانکہ اس کا باپ ایسانہیں ہے تو بھی حدنہ ہوگی اورا گرکہا کہ اوسندھی لیس حبش کے بچاقو بیاس کے حق میں قذف ندہوگا اور کہنے والا قاذف ندہوگا اورا گرع بی آدمی ہے کہا کہ اے عبد یا اے مولی تو کہنے والے پر حد نہیں ہے اوراس طرح اگر عربی ہے کہا کہ اور ہتان تو اس پر حدنہیں ہے اس طرح اگر کی نے کہا کہ اے میر سے بیٹے تو اس پر حدنہیں ہے اس طرح اگر کسی نے کہا کہ اے میر سے بیٹے تو اس پر حدنہیں ہے اس طرح اگر کسی نے کہا کہ تو میر اغلام یا آزاد کردہ ہے تو بیاس پر رقیت کا یا ولاء کا دعویٰ ہے اور قذف بالکل نہیں ہے ۔اگر کسی ہے کہ او یہودی یا او بحوسی یا او بچوسی یا او بچوسی یا او بچوسی یا تو یہ وہ تو اس پر حدنہیں ہے اور مگر اس کو تعزیر دی جائے گی بیمبوط میں ہے ۔اگر کسی ہے کہا کہ تو عربی نہیں ہے یا تو مرد کہا نہیں ہے یا تو اس نہیں ہے یا تو مرد اس کہ بیٹن ہے یا تو انسان نہیں ہے یا تو مرد اس کہا کہ تو اس نہیں ہے اوراگر کہا کہ تو میں تا دمی نہیں ہے اوراگر کسی کہا کہ نہیں ہے دکر آ یا کہ فلال میت مردصالح نہیں ہے اور اگر کہا کہ یا اس نے بیٹ تو یہ قذف ہے یہ وہ در کہ تا کہا کہ اس نے نہ شراب کی اور دنہ زنا کیا لیس دوسرے نہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا اس نے سب تو یہ قذف ہے یہ وجوز کر دری میں ہے ۔ اوراگر کہا کہ کہا کہ کہا تا کہ کہا تا تو بیٹر اب کی اور دنہ زنا کیا لیس دوسرے نہ کہا کہ کیا سب یا کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف ہے یہ وجوز کر دری میں ہے ۔ فیس ہیں ہے اوراگر کہا کہا کہ کیا تو یہ تو یہ قدف ہے یہ وجوز کر دری میں ہے ۔ فیس ہیں تو یہ تو کہا کہ کیا اس نے سب تو یہ قذف نے یہ وجوز کر دری میں ہے ۔ فیس کیا تو یہ قذف ہے یہ وجوز کر دری میں ہے ۔ فیس کیا تو یہ قد ف ہے یہ وجوز کر دری میں ہے ۔

ایک مرد نے دوسرے مرد پردعویٰ کیا کہ اس نے مجھ کوفتذ ف کیا ہے پھر دوگواہ لایا کہ یہ گواہی دیں گئے کہ اس نے اس کوفتذ ف کیا ہے تا تا گا کہ قد ف کیا چیز ہے:

اگرزید نے عمروکوفتذف کیا حالانکہ عمرو کے پاس اس امر کے گواہ نہیں ہیں کہ زید نے اس کوفتذف کیا ہے اور عمرو نے چاہا کہ زید سے قتم لے کہ واللہ عیں نے اس کوفتذف نہیں کیا ہے تو ہمار سے نز دیک حاکم اس سے قتم نہ لے گا یہ جو ہرہ نیرہ عیں ہے۔اگر کسی نے دوسر سے پرفتذف کا دعویٰ کیا ہیں اگر قاذف نے اس کا اقر ارکیا یا اس پر اس امر کے گواہ قائم ہوئے تو قاذف سے کہا جائے

ل ای غلام جیسے عبد عربی میں غلام کے معنی ہیں آتا ہے اس طرح مولی کالفظ بولا جاتا ہے اوراس لفظ کے کئی معنی اور بھی ہیں ا اے سے اصفر یعنی زرورنگ اور سابق میں عرب کے لوگ روم نبی الاصفر کہا کرتے تھے ا۔ سے روپسی زن بد کار فجسہ وکسی یعنی نڈی ۱۲

ہے۔ بیمحیط میں ہے۔

اگر دوگواہوں نے کسی پردوسرے کوقذ ف کرنے کی گواہی دی مگر جس جگہ قذف کیا ہے اس میں اختلاف کیا تو امام اعظم نے فرمایا کہ حدواجب ہوگی اور اگرایک گواہ نے گواہی دی کہ اس نے اس کو جعرات کے روز قذف کیا اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس قاف ف نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو جعرات کے روز قذف کیا ہے تو بالا تفاق سب کے بزد یک قانون پر حدنہ ہوگی یہ فقاوئی کرخی میں ہے اور اگر گواہوں نے جس زبان میں فقذف واقع ہوا ہے اختلاف کیا یعنی مثلا کسی نے کہا کہ عربی میں قذف واقع ہوا ہے اختلاف کیا یعنی مثلا کسی نے کہا کہ عربی میں فقذف کیا اور دوسرے نے کہا کہ فاری میں یا اردو میں تو ان کی گواہی باطل ہوگی یہ فتح القدیم میں ہوا اگرایک جماعت نے کہا کہ ہم نے زید کو دیا تھا تو ان میں ہے کی پر حدوا جب نہ ہوگی نہ زید پر اور نہ جماعت نہ کورہ پر ۔ اگر جماعت نے کہا کہ ہم نے زید کو دیا کہ وہ فلانہ ہے زنا کرتا تھا پھر اتنا کہ کہ کر خاموش رہے پھر کہا کہ ماسوائے فرح کے زنا کرتا تھا پھر اتنا کہ کہ کر خاموش رہ کی گواہ قائم کیا تو قاف نی کو قان کی ہو تو این میں ہوتو قید نہیں کر ے گا اور اس ہوتو قید نہیں کر کے گا اور اس کو تا تین روز تک تید کر کے گا اور اس کی ہوتو تین میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور اگر اس نے دعوی کیا کہ جس مقام پر دوسرے کہ اور اگر اس نے دعوی کیا کہ جس مقام پر دوسرے کہ اور اگر اس نو قت ہے کہ جس مقام پر دوسرے کی اور اگر اس نو قانون کو تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور اگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور آگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور آگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور آگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور آگر اتنا فاصلہ ہو کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور آگر کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ لاسکتا ہوا ور آگر کہ تین روز میں اس کو حاضر نہ کیا ہو کہ کو کو کہ کو ک

' سنجنیس الناصری میں لکھا ہے اگر قاذف نے دعویٰ کیا کہ جس کو میں نے قذف کیا ہے بیزانی ہے اور میرے پاس اس کے گواہ بیں آگر اس کے گواہ بیں آگر اس کے گواہ بیں آگر اس نے گواہ قائم کئے تو خیر ورنداس کوحد قذف ماری جائے گی اور اگر اس نے گواہ قائم کئے تو خیر ورنداس کوحد قذف ماری جائے گی اور اگر اس نے ایسانہ پایا جس کو گواہوں کے پاس بھیج تو وہ خود کو تو ال کے ساتھ روانہ کیا جائے گا جواس کی حفاظت کریں گے پس

اگراس نے گواہ نہ پائے تو اس کو حد ماری جائے گی اور اگراس کے بعد اس نے گواہ قائم کے تو ان کی گواہی قبول ہوگی ہے تا تارخانیہ میں ہے۔ اگر سی کو قذف یا پھر قاذف چار گواہ فاس لایا کہ بیہ مقذوف ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا تو اس کے سرسے حد دور ہو جائے گی اور مقذوف اور گواہوں ہے بھی دور ہوگی ہے طہیر یہ میں ہے۔ جس کو قذف کیا ہے آگروہ زندہ ہوتو حق خصومت اس کے سوائے کی کوئیس ہے خواہ وہ حاضر ہو یا غائب ہوا گرم رد مقذوف قبل مطالبہ کے یا بعد مطالبہ کے یا قاذف پر تھوڑی حد قائم کئے جانے کے بعد مرگیا تو قاذف پر تھوڑی حد ہا طل ہوگی اور بعض حد ہاتی رہی ہوئی بھی باطل ہوگی اگر چدا یک ہی کوڑا رہا ہو بی فآوی کرخی میں ہے اور اگر امر دمقذوف جو غائب تھا حاضر آیا اور قاذف کوقاضی کے پاس لایا پھر قاذف کو تھوڑی حد ماری گئی تھی کہ پھروہ غائب ہوگیا تو حد پوری نہ کی جائے گی الا اسی صورت میں کہ پورے ہوئے تک حاضر رہے اس واسطے کہ پوری حد میں مطالبہ شرط ہے بیا غائب النے تازوں کو حد میں مطالبہ شرط ہے بیا فائد البیان میں ہے۔ اگر میت مصن کو قذف کیا تو اس کی حد فذف کے مطالبہ کا اختیار ہے اور ای مطالبہ میں خصوصیت وارث خائیں سے خواہ وہ وہ ارث ہویا نہ ہو مثلاً کا فرہویا مورث کا قاتل ہویا خود دیتی ہو کہ اس صورت میں وارث نہ ہوگا وہ ہو یا مورث کا قاتل ہویا خود دیتی ہو کہ اس صورت میں وارث نہ ہوگا مرمطالبہ حد کیا تو باقبیار ہے اور نیز اقر ب دابعد دونوں کیا س ہیں اور اگر بعض نے مطالبہ ترک کیا تو باقبوں کو مطالبہ کا اختیار ہے بیتمر تا تی مسید

قال المترجم ع و هذا اذا ثبت له الا حتيار والاستحقاق اورحدقذ ف ميت كا مطالبة نبيل كرسكنا الا اس صورت ميل كراس قذ ف سے اس كى نبیت ميں قد ح واقع ہوتا ہو يا يہ ہدا يہ ميں ہاوراس مطالبہ ميں پسر كا بيٹا اور دختر كا بيٹا ظا ہرالراويہ كم موافق كيس بي يہ قاوى قاضى خان ميں ہے اور مال كے باپ يا مال (نانی) كواس مطالبہ كا اختيار نہيں ہے يہ محيط ميں ہوائيوں و بہنوں و بهنوں و بهنوں و بامور والا وكر مطالبہ حدقذ ف نہيں ہے يہ شرح طحاوى ميں ہوادراولا دكومطالبہ حدقذ ف كا اختيار ہواس وقت نہيں حاصل ہوتا ہے كہ قاذ ف اس كا باپ يا داداوغيره كہتے ہى او نچ درجہ كا ہويا مال و نانى وغيره ہو يہ اليفاح ميں ہے۔ اگر اپنا يا مال يا بھائى يا بچا كوقذ ف كيا تو قاذ ف كوحد مارى جائے گى ايك نے اپنے بيٹے كوكہا كہ او ابن الزانيا وراس كى مال مرجكى ہوادراس عورت كا ايك اور بيٹا كسى دوسر ے خاوند ہے ہي ساس نے حدقذ ف كا مطالبہ كيا تو قاذ ف كوحد مارى جائے گى اور اسى طرح اگر ميت مقد وف كا ايك ہى بيٹا ہواوراس نے قذ ف ميں قاذ ف كي تصديق كى پھر چا ہا كہ قذ ف كا مطالبہ كر ہوگا كہ موقذ ف كا مطالبہ كر ہوگا يہ ہوگا ہے ہوں ہيں ايك نے قاذ ف كي تصديق كى پھر چا ہا كہ قذ ف كا مطالبہ كر سے اور اگر مقد وف كا ايك ہى بيٹا ہواوراس نے قذ ف ميں قاذ ف كي تصديق كى پھر چا ہا كہ قذ ف كا مطالبہ كر سے تو اس كو يہ اختيار نہ ہوگا يہ ہمسوط ميں ہے۔

نا حاجہ رہے ہوئے ہیں اور ہے۔ اور میں ہے۔ کسی غلام سے کہا کہ اے زانی کپس اس نے کہا کہ ہیں بلکہ تو ہے تو غلام کو حد ماری جائے گی نہ آزا دکوا وراگر دونوں آزا دہوں تو اس صورت میں دونوں کو حد ماری جائے گی:

امام محرِّ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ ایک مرد کا ایک غلام ہے اور اس غلام کی ماں آزادہ مسلمان تھی اوروہ مرچکی تھی پھر مولی نے اس غلام کی ماں آزادہ مسلمان تھی اوروہ مرچکی تھی پھر مولی نے اس کے حد قذف کے مواخذہ کا اختیار نہیں ہے نیہ محیط میں ہے۔ اگر دو مردوں نے باہم گالی گلوچ کی پس ایک نے کہا کہ میں تو زانی نہیں ہوں اورہ میری ماں زانیہ ہے تو فرمایا کہ ایسے واقعہ میں حد نہیں ہ

ہا وراگر کہا کہ جس نے ایسا ایسا کہا وہ زانیہ کا بیٹا ہے پس ایک نے کہا کہ یہ بیس نے کہا ہے تو ابتدا کرنے والے پر حدثیمیں ہے یہ فقاوئ کرنی ہیں ہے۔ اگر کسی غلام سے کہا کہ اس نے کہا کہ نہیں بلکہ تو ہے تو غلام کوحد ماری جائے گی نہ آزاد کواورا گر دونوں آزاد ہوں تو اس صورت میں دونوں کوحد ماری جائے گی اور پینجزائۃ کم تفتین میں ہے۔ اگر اجنبی نے کسی اجنبیہ کوقذ ف کیا جو محصنہ ہے پس قاذ ف پر حد قائم کی گئی پھراس مورت کو دوسرے نے قذف کیا تو دوسرے پر بھی حد قائم کی جائے گی۔ بیر محیط میں ہے۔ ان ساعہ نے امام محد ہے۔ قبل نہ بنت فلاں مخرومیہ سے ان کیا اور پینجوں ت جس کا نا م لیا ہے مورت کیا ہے کہ جاراس کو ان کیا اور پینجوں ت جس کا نا م لیا ہے جورت معروف ہے اوراس کا نا م ونسب ٹھیک بیان کیا اور زنا کو بھی بیان کردیا کہ زنا اس کو کہتے ہیں اوراس کو خابت کیا اور پینجوں ت نے اس مورت نے اپنے کہ ایک مطالبہ ایسے قاضی گئے بیباں کیا جس نے مرد نہ کور پر رجم کا تھم دیا ہے تو امام محد گئے مایا کہ قیاس یہ ہے کہ اس کے حد قاذ ف کوحد نہ ماری جائے بیٹر بیس سے سان کیا جس نے مرد نہ کورت کے قاذ ف کوحد نہ ماری جائے بیٹر بیس استحسانا تھم دیا ہوں کہ اس مورت کے قاذ ف کوحد نہ ماری جائے بیٹر بیس ہے۔

جمع الجوامع میں لکھا ہے کہ اگر عورت نذکورہ نے اپنی عدقذف کا مطالبہ کی دوسرے قاضی کے یہاں کیا تو وہ قاذف کو صد مارے گالا آنکہ وہ تا قاضی اوّل کے علم قضاء پر گواہ قائم کرے بیتا تارخانیہ میں ہے اورا گر کئی نے چند بارقذف کیا یا چند بارزنا کیا اپند بارشراب پی پھر وہ ایک بارحدے محدود ہوا تو وہ ان سب کے واسطے ہوجائے گی بیکا فی میں ہے اورا گرایک جماعت کو کلام واحد ہے قذف کیا یا ہرائی کو علیحہ وعلیحہ وعلیحہ و محلیحہ و کلام ہے قذف کیا یا امام تفرقہ میں قذف کیا پھران سب نے اس پرحد قذف کا دعوی کیا تو اس سے واسطے اس کو صدواحد ماری جائے گی اورائی طرح ان میں ہے بعض نے دعوی کیا اور بعض نے نہ کیا پس اس کو صدماری گئی تو بیحد ان سب کے واسطے ہوجائے گی اورائی طرح ان میں ہے ایک حاضر ہوا تو قاذف پر ایک ہی حدہوگی اور اس پھرا گرائی کے بعد جس نے مطالبہ نہیں کیا ہے وہ آیا تو اس کے حق کی حدقذ ف باطل ہوگی کہ اس کے واسطے دوسری بارائی کو حدنہ ماری جائے گی اورائر قاذف کو مزائے حددی گئی پھر بعد فارغ ہونے کے اس نے دوسرے کو انتفال کو دوسرے کے واسطے اس کو دوسری حدماری جائے گی اور جوحدقذ ف کو باطل کر دیتی ہے اور جوائی کے مابعد لازم آئی میں ہے۔

اگرزنایا شرابخواری کی وجہ ہے اس کوتھوڑی حد ماری گئی پھروہ بھا گ گیا پھراس نے دوبارہ زنا کیایا شراب پی تواس کواز
سر نوحہ ماری جائے گی اور اگر قذف میں ایسا ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اگراؤل مقذوف حاضر ہوا تو اس کے واسطے حد پوری کردی
جائے گی اور دوسر ہے مقذوف کی واسطے پچھرزانہ دی جائے گی اور اگر فقط دوسرا حاضر ہوا تو قاذف کو دوسر ہے قذف کے واسطے از
سر نوحہ ماری جائے گی اور اوّل کی باقی حد باطل ہوگی اور اگر ایک شخص پر اجناس خلقہ کی حدود ججتم ہوئیں مثلاً اس نے قذف کیاوزنا
کیا و چوری کی اور شراب پی تو اس پرکل میے حدود قائم کئے جائیں گے لیکن ہے در بے قائم نہ کئے جائیں گے اس وجہ ہے کہ اس کے
باک ہوجائے کا خوف ہے بلکہ انظار کیا جائے گا یہاں تک کہ اوّل ہے اچھا ہوجائے اور پس پہلے پہل اس پر حدقذوف جاری کی
جائے گی اس واسطے کہ اس میں حق العبد ہے پھر اس کے بعد امام المسلمین کو اختیار ہے جا ہے پہلے حدزنا جاری کرے اور چا ہے پہلے
ہاتھ کائے اور شرا بخواری کی حدمو خرکی جائے گی اور اگر باو جود اس کے اس نے کسی کو مجروح کیا ہوجس کا بدلا بھی اس پر واجب ہوتو

ل یہ بیشرے کہا گردوسرے قاضی کے یہاں مطالبہ پیش کرے تو وہ قیاساً واستحساناً قاذ ف کوحد مارے گاواللہ تعالیٰ واعلم ۱۲۔ ع کانی ہوجا نمیں گے نہ یہ کہ قصد او بالات ان سب کے واسطے ہوگی الا بمطالبہ جمع ذیک فتامل فیہ ۱۱۔

پہلے جراحت کا بدلا لے لے گا پھر حدقذ ف جاری کرے گا پھر جو باقیوں میں سے اقوی ہوگی التر تیب پوری کی جائے گی ہیں ہیں ہے۔ اگر کہا کہتم سب زانی ہوالا ایک تواس کو حد ماری جائے گی آس واسطے کہاس کا کلام مشخی مند یعنی اصل قذف موجب حد صادر ہوا پس ہرایک کو حدقذ ف کے دعویٰ کا اختیار ہے تا وفتیکہ وہ مشتئی کو معین نہ کرے بیافائی کبری میں ہے۔ ایک غلام نے ایک آزاد کو قذف کیا پھر آزاد کیا گیا پھر دوسرے کو قذف کیا پھر دونوں نے با جماع دعویٰ کیا تو اس کواس (۸۰) درے مارے جائیں گے اور اگر پہلے اوّل مقذوف آیا اور اس کے واسطے چالیس درے مارے گئے پھر دوسرے نے دعویٰ کیا تو اس کے واسطے اس کواس کے واسطے اس کے ایک اور اگر پہلے اوّل مقذوف آیا اور اس کے واسطے چالیس درے مارے گئے پھر دوسرے نے دعویٰ کیا تو اس کے واسطے اس کے ایک اور اگر قبل اس کے کہ دوسرامقذوف اس کولائے اس نے ایک اور آئر ہو تا کہا تو اس کولائے اس نے ایک اور تا کہا تا ہیں گا در اس واسطے کہ جس قدر باتی ہو وہ تتمد مدالاحرار ہے لیس اس میں آزاد مدی کی داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ فتح القدیم میں ہے۔

ا گر کوئی کا فرخد قذ ف میں سزایا ب ہوا تو اس کی گواہی دیگراہل ذمہ پر جائز نہ ہوگی :

اگر مسلمان حدقتہ فی میں سزایا بہوا تو ہمار ہے نزدیک اس کی گواہی ہمیشہ کے واسطے ساقط ہوگئی لینی بھی کسی معاملہ میں اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی اگر چہوہ ہو ہو ہر لے الا عبادات میں قبول ہو عتی ہے بیشرح طحاویٰ میں ہے۔اگر کوئی کا فرحد قذف میں سزایا ہو ہوا تو اس کی گواہی و می کا فروں اور مسلمانوں سب پر مقبول ہوگی اور اگر قتل ہوگی اور اگر اور المام ابو یوسف ہے مقبول ہوگی اور اگر قتل کی گواہی جائز ہوگی اور امام ابو یوسف ہے موری ہے کہ اس کی گواہی جائز ہوگی اور امام ابو یوسف ہے موری ہے کہ اس کی گواہی ہوجائز نہ ہوگی اور اقل تابع اکثر ہے لیکن اوّل اصح ہے یہ ہدا سے میں ہوا گر کسی نے حالت کفر میں مردی ہوئی ہور ہائی قو ہمیشہ کے واسطے اس کی گواہی باطل ہوجائے گی اور اگر منام کو حد قد ف ماری گئی تو ہمیں ہوجائے گی اور اگر منام کو حد قد ف ماری گئی تو ہمیں ہوجائے گی اور اگر منامان کو تھوڑی حد قذف گر اور کئی گئی تو غلاموں کو حد جاری کی جائے گی بیشرح طحاویٰ میں ہو اور اگر مسلمان کو تھوڑی حد قذف ماری گئی یعنی قبل استی (۸۰) کوڑے پورے ہونے کے وہ بھاگ گیا تو ظاہر الروابية ہے موافق اس کی گواہی مقبول ہوگی جب یہ ہمیں ہو کہ جس پر پوری حد ماری گئی تو بیاج میں ہے کہ جس کہ ہمارے نزدیکی گئی پھر چارگواہ قائم ہوئے کہ اس نے قذف میں ہے کہ ہمارے نزدیکی گواہی مقبول ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے کہ جس پر پوری حد نہ ماری گئی پھر چارگواہ قائم ہوئے کہ ہمارے نزداس کی گواہی مقبول ہوگی یہ فتح القدیر میں ہے۔

اگر مقذوف نے قبل اس کے کہ اس کے قاذف پر حد قائم کی جائے زنا کیایا کوئی وطی حرام غیرمملوک کی تو اس کے قاذف سے حد ساقط ہوگئی پھراس کے بعدا گرمسلمان ہوگیا تو اس کے قاذف سے حد ساقط ہوگئی پھراس کے بعدا گرمسلمان ہوگیا تو اس کے قاذف بے حد ساقط ہوگئی پھراس کے بعدا گرمسلمان ہوگیا تو اس کے قاذف پر حدعود نہ کرے گی اور اس طرح اگر معتوہ ہو کہ اس کی عقل جاتی رہی ہوتو بھی بہی حکم ہے بیمبسوط میں ہے۔ قاذف کے ذمہ سے اس طرح حد ساقط ہو جاتی ہے کہ مقذوف اس کے قول کی تصدیق کرے یا قاذف اس کے زنا کرنے پر جیار گواہ قائم کرے خواہ اپنے محدود ہونے سے پہلے قائم کرے یا مارے جانے کے درمیان میں قائم کرے اور یہ بنا برایک روایت کے روایات

۔ قال المتر جم تولہ حد ماری جائے گی بعنی مرادیہ ہے کہ اس کوحد ماری جائے گی ہرا یک شخص کے دعویٰ پران لوگوں میں ہے جن کواس نے تہمت لگائی ہے اور پیمراد نہیں ہے کہ قاذف نے جس وقت استثنی بطورا بہام کیا تو اس کوحد ماری جائے گی ور ندایسا تھم نہیں ہوااور پیتھم اس بنا پر ہے کہ اس نے مبہم رکھااورا گروہ کسی کومعنی کردیا تو خاص اس شخص کا دعویٰ ساقط ہوجا تا اور دوسروں کے تق میں وہ قاذف رہتا پس ان کاحق ساقط نہ ہوتا حاصل کلام بیہ ہے کہ ہر حال میں وہ حدا مارا جائے گا اور مبہم رکھنے میں نسب کا دعویٰ قائم ہوسکتا ہے۔ تا۔

میں سے ہاور بیسراج وہاج میں ہاوراگر چارگواہوں سے کم مقذ وف کے زنا کرنے پراس کی طرف سے مقبول نہ ہوں گے پھر
اگروہ چارگواہ لا یا جنہوں نے مقذ وف کے زنا متصادم کی گواہی دی تو قانو ف کے ذمہ سے استحسانا حددور کی جائے گی اوراگروہ تین
گواہ لا یا جنہوں نے مقذ وف کے زنا پر گواہی دی اور قاذف نے کہا کہ میں چوتھا ہوں تو اس کے کلام پر التفات نہ کیا جائے گا اوراس
کے ساتھ ہی باتی تینوں گواہوں پر بھی حدفذف جاری کی جائے گی اوراگر دوم دول نے یا دوعورتوں اورا یک مرد نے گواہی اداکر دی
کے ساتھ ہی باتی تینوں گواہوں پر بھی حدفذف جاری کی جائے گی اوراگر دوم دول نے یا دوعورتوں اورا یک مرد نے گواہی اداکر دی
کہ اس مقذ وف نے اپنے زنا کا اقر ارکیا ہے تو قاذف اور تینوں گواہوں سب کے ذمہ سے حددور کی جائے گی بیمبوط میں ہے۔
اگر مکا تب اس قدر مال چھوڑ کر مرگیا کہ اس کے ادائے گئا بت کے واسطے کافی ہے پس اس کا مال کتابت اداکر کے آخر جر موا
اجزائے حیات میں اس کی آزادی کا حکم دیا گیا اوراس کا باقی ترکہ وار ثان احرار کے درمیان تقسیم کیا گیا پھر اس مکا تب میت کو کی
نے قذف کیا تو اس پر حدجاری نہ کی جائے گی بیمبوط میں ہے۔

حدِقدْ ف اور حدِز نامين فرق:

تعزير كابيان

\$ de

تعزیر کی شرعی تعریف اورا قسام کابیان:

واضح ہو کہ تعزیر الی تادیب ہے جو حدثہیں ہوتی ہے اور ایسے جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب حدثہیں ہے۔ یہ نہایہ

ا جس کودیر گذری ہے اور مقذار دیر کی او پر ذکر ہو چکی ہے۔ ا۔

تعزیر کا ثبوت دومر دوں یا ایک مرد دوعورتوں کی گواہی ہے ہوتا ہے:

۔ یعنی حدتو ایک مقرری سزا ہے کہ اس میں کی بیشی پچھنیں ہو علق ہے اور تعزیر ایسی تا دیبہ ہے کہ وہ حدثییں ہے اور نہ اس کی کوئی سزار مقرر ہے بلکہ مجہول برائے امام اسلمین ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا حد ہے تا ہوں اور بیشتر کا مختاریہ ہے کہ نیس اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا حدوقعزیر ونوں جمع ہو علق ہیں یانہیں پس اکثر کا مختاری ہے کہ تفصیل ہے پس بنابریں قولہ ایسے جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب حدثیں ہے اس کے معنی سے ہیں کہ جو جرم میں واجب ہوتی ہے جوموجب حدثیں ہے اس کے معنی سے ہیں کہ جو جرم موجب حدہ ہاں میں حد ہی واجب ہوگی اور بعینہ اس میں تعزیر نہیں ہے الا بوجہ دیگر از وجوہ مثلاً زنا باکرہ میں جلد ہی ورب بنظر اینکہ کے فتنہ فر وہوجائے ایک سال اس کوشہر بدر کر دیا جائے نہ آئکہ سوکوڑ ہے حد کے اور بچاس کوڑے نظبہ تعزیر کے مارے جائیں مثلاً تفامل ۱۲۔ ۲ سامی ہے وہ مراد ہے جو بادشاہوں کے یہاں جاگر چفلی کھا کر لوگوں کا مال لواتے اور بھی کراتے ہیں ۱۴۔

ے غیل بالنفس اس وقت تک کے واسطے لیا جائے گا ان گواہوں کا حال دریافت ہو پس اگر گواہوں کی تعدل کی گئی تو اس کوتعزیر دی جائے گی اور بید فتاوی فاضی خان میں ہے اور تعزیر بھی جبس (ایک جًد بند کی دیا گیا) کرنے کی ساتھ ہوتی ہے اور بھی صفع کو گوشا لی کے ساتھ ہوتی ہے اور بھی صفع کو گوشا لی کے ساتھ ہوتی ہے اور بھی بخت کلامی سے اور بھی مارنے سے اور بھی بائیطور کہ قاضی اس کی طرف نظر ترش سے دیکھے بینہا بیمیں ہے اور امام ابویوسف کے نزد کی تعزیر اسلطان کوروا ہے کہ اس کا مالک لے لے اور امام اعظم وامام محمد اور باقی تینوں اماموں کے نزد کی سے برگر نہیں جائز ہے اور بیافتی القدیر میں ہے۔

بعد ضرب تعزیر کے محبوں کرنا بھی جائز ہے اگر اس میں کوئی مصلحت ہو یہ عینی شرح کنز میں ہے اور جس کی مدت امام کی رائے کے بیر دہے یہ بخرال اکن میں ہے۔ جن صورتوں میں کہ درے مارے جاتی ہیں ان میں تعزیر کے درے سب سے خت و زور سے مارے جاتی ہیں ان میں تعزیر کے درے سب سے جت و زور سے ماری جاتیں گے پھر اس سے محم حدز نا کے درّ ہے پھر شراب خواری کے پھر حدفذ ف کے یعنی حدقز ف کے درے سب سے بلکے آسانی سے ماری جاتیں گے اور جس محفی کو حد ماری گئی یا تعزیر پھر وہ اس سب سے مرگیا تو اس کا خون بدر ہے بخلاف اس کے شوہر نے اپنی زوجہ کو بسبب ترک زینت و سنگار کے یا بسبب ترک اجابت کے یعنی شوہر نے اس کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی یا بسبب نے مرضی شوہر کے گھر سے باہم نگلنے کے تعزیر دی لیس وہ عورت اس تعزیر سے مرگئی تو شوہر اس کا ضام من (دیت کا ) دو گا اور یہ نہر الفائق میں ہے اور تعزیر مار نے میں کھر اگر کے کیر سے بہنے ہوئے اس کو در سے مارے جاتیں گئر اس پر سے پہنے ہوئے اس کو در سے مارے جاتیں گئر اس پر سے پہنے ہوئے اس کو در سے مارے جاتیں گئر اس کے سر اور فرج کی صد میں وہ مرود (اس کے معن حدز نا میں مفسل نہ کوریں) نہ کیا جائے گا ضرب درہ اس کے پیس اعضاء پر متفرق لگائی جائے گی سوائے مراور فرج (زنر کے ہویا مؤنث کے باطلاق زبانعرب) کے اور بیامام ابو حلیفہ والم محمد کا قول سے اعضاء پر متفرق لگائی جائے گی سوائے مراور فرج (زنر کے ہویا مؤنث کے باطلاق زبانعرب) کے اور بیامام ابو حلیفہ والم محمد کا قول

ہاور بیفآویٰ قاضی خان میں ہاورا بیا ہی حدودالاصل میں مذکور ہے۔ اگر گالی والے الفاظِ بدکسی اشراف کو کہے جیسے فقہا میں سے کوئی فقیہ ہویا کوئی علویٰ تو کہنے والے کو تعزیر دی جائے گی:

اشربۃ الاصل میں لکھا ہے کہ تعزیرا یک ہی جگہ ماری جائے گی ہیں جاننا چاہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف روایا تنہیں ہے بلکہ اختلاف جواب بسبب اختلاف موضوع کے ہینی متفرق سب اعضاء پر مار نے کا تھم اس صورت میں ہے کہ تعزیرا نتبا درجہ کی ہو یہ بین میں لکھا ہے۔ اور ہو یعنی اُنتا لیس کوڑے اور ایک ہی جگہ مانے کا تھم ایسی صورت میں ہے کہ تعزیرا نتبا در ج تک نہ ہو نجی ہو تجی میں لکھا ہے۔ اور وجوب تعزیر میں اصل یہ ہے کہ جو تفص کی مشر کا مرتئب (۱) ہوایا کی مسلمان کونا حق اپنے قول یافض سے ایڈ ادی تو تعزیر واجب ہوگی آئی دروغ گوئی اس کے قول سے خود ظاہر ہو جیسے کی آدری کو کہا کہا داوئے ہوگی اس کے قول سے خود ظاہر ہو جیسے کی آدری کو کہا کہ اور ایسالفظ برکسی اشراف کو کہا جیسے فقہا میں ہے کوئی فقیہ ہو یا کوئی میں ہولی کے بیا کہ اور بیوٹی علی کوئی اس کوئی فقیہ ہو یا کوئی اس کے بیا کہ اور بیوٹی کے بید بدارہ بیاج کی اخرائی افرا گرعوام میں ہے ہو کہا کہ اور بیودی یا خور اس نظر افی یا فرا کی اس کے بید یا کا فریا بیودی یا نظر افی یا فرا گر بیا منافق یا لوطی یا قوم لوط کا کا م کرنے والے یا لوٹ نظر افرانی یا فرانی یا فرانی یا فرانی یا اور کا کا م کرنے والے یا لوٹ یا بیادی اس موز کی اس کے مواجرای و لدا کر ام اے عیارا ہے کہ والے کوئو کر یوٹ یا خور پر نہ دی جائے گی اور رہا ہی اور جام آئی بغاء اے مواجرای و لدا کر ام اے عیارا ہو کہ کوئی میں ہے۔ اس کہ بیا تی طالا نکہ ایسانہیں ہے لئے تو کہنے والے کوئو رہے دی جائے گی اور بیکا فی میں ہے۔

مردِصا کے سے کہاا ہے معفوح 'اے ابن قر طبان ( دیوث ) تو بقول ناقطیٰ اُس پرتعزیر واجب ہوگی:

اگر کہا کہ اے ابن الفاجرہ یا او ابن الفاحہ تو اس پرتعزیر واجب ہوگی اس واسطے کہ اس نے اس کو ایک طرح کا عیب لگایا ہے یہ عایة البیان میں ہے۔ اگر فاسق ہے کہا کہ اے فاسق یا شراب خوار سے کہا کہ اے شراب خوار یا ظالم ہے کہا کہ اے ظالم تو اس میں پھے واجب نہ ہوگا یہ عما ہی ہیں ہے اورا گر کسی مردصا کے ذی مردت ہے کہا کہ اے چورا اے شرک اے کا فرتو اس کو تعزیر دی جائے گی بیوا قعات میں ہے۔ اگر کہا کہ اے سفلہ تو تعزیر دی جائے گی بیوا قعات میں ہے۔ اگر کہا کہ اے سفلہ تو تعزیر دی جائے گی بیوا قعات میں ہے۔ اگر کہا کہ اے سفلہ تو تعزیر دی جائے گی بیوا قعات میں ہے۔ اگر کہا کہ اے سفلہ تو تعزیر دیا جائے گا اور بید میں ہے۔ اگر کسی مردصا کی ہے کہ اوسقیہ تو تعزیر دی جائے گی بیتر تاشی میں ہے۔ اگر مردصا کی ہے کہا کہ اے معفوح اے ابن قرطبان (نہارے بوف میں بھڑ واو دیوے کہ جی ) تو ناطقی نے ذکر فرمایا ہے کہ اس پرتعزیر واجب ہوگی اور اگر کہا کہ اے بندرا ہے جواری تو اس میں تعزیر واجب نہ ہوگی اور یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ صدر الشہید نے فرمایا کہ جواری کہنے میں تعزیر

ا او چھنا کون کے ٹھکانے اور مراد کٹنا ہے جواپنے گھر میں زانی مردوں وعورتوں کاٹھکا نادے ا۔ ع قال مترجم کیکن پیچاری عرف میں پس بعض اس میں ایسا ہے۔ ایسا ہے جس کی تاویل ہو علق ہے اور بعض ایسا ہے جس کی تاویل نہیں ممکن ہے تو ہمارے عرف میں جوقابل تاویل نہیں ہے اس پر لائق ہے کہ تعزیر دی جائے ا۔ (۱) گناوممنوع شرعی جس پرانکارومنع کرنا واجب ہے ا

واجب ہوگی اور بیخلاصہ میں ہے۔اگر کہا کہا ہے معفوح تو تعزیر دی جائے گی اور حدواجب نہ ہوگی اور بیامام ابو یوسف ًوا مام محمدٌ گا قول ہے اوراگر کہا کہ یامعفوج السبیل تو حدواجب ہوگی اورامام ابو صنیفہ ؓ کے نز دیک کسی صورت میں قاذف نہ ہوگالیکن اس پر تعزیر واجب ہوگی اس واسطے کہاس نے اس کوایک نوع کا عیب لگایا اور قولہ معفوج بمعنی مصروب الدبریعنی جس کوگانڈ و کہتے ہیں اور پیظہیر بیمیں ہے۔

اگر کہا کہ اے ابلہ اے لانتی ( یعن ﷺ ) یا اے ستورتو اس پر پچھالا زم نہ آئے گا اورا گر کہا کہ اے قذر (پلیدی) تو اس میں تعزیر واجب ہوگی بیفقاویٰ کبریٰ میں ہے آورا گرکسی مرد نے کسی حادثہ میں علماء کا فتو کی لے کراپیخ خصم کے سامنے پیش کیا پس خصم نے کہا کہ میں اس پرنہیں عمل کرتا ہوں یا کہا کہ جوانہون فتو کی دیا ہے ایسانہیں ہے حالانکہ بیخض جاہل ہے اور اس نے اہل علم کوتحقیر کے ساتھ یا دکیا ہے تو اس پرتعزیر واجب ہوگی۔اگر کسی کوتعریض کے ساتھ فتذف کیا بعنی اس کوزنا کاری کے ساتھ تعریض کی تو تعزیر واجب ہے بیرحاوتی قدی میں ہے۔ آ دمی کے واسطے اولی بیرہے کہ جب اس سے ایسی بات کہی جائے جومو جب حدوتعزیر ہے تو اس کو جواب نہ دے اورمشائخ نے فر مایا کہا گہا کہا ہے خبیث تو احسن بیہ ہے کہاس سے باز رہےاوراگر باز نہر ہااور قاضی کےحضور میں مرا فعہ کیا تا کہ کہنے والے کوتا دیب دینو جائز ہے اوراگر باوجوداس کے کہنے والے کوجواب دیا کہنیں بلکہ تو ہے مضا کقہ نہیں ہے بیہ بحرالرائق میں ہےاور ہمارےاصحاب ہے مروی ہے کہا گرکسی نے طرح طرح کے گنا ہ وفسا دکرنے کی عادت پکڑلی تؤ اس پر اس کا گھر گرا دیا جائے گا اور بیسراجیہ میں ہے۔فخر الاسلام نے فر مایا کہ اگر کسی نے مسجدوں کے دروازے پر پڑرانے کی عا دت اختیار کرلی تو وا جب ہے کہ اس کوتعزیر دی جائے اور مبالغہ کیا جائے بعنی بڑھ کرتعزیر دی جائے اور قید کیا جائے یہاں تک کہ تو بہ کرے رہے بچالرائق میں ہےاور دروغ وفریب کے قبالے وخطوط لکھنا مو جب تعزیر ہےاور نیز مو جب تعزیر رہیجی ہے کہا حکام شریعت کے ساتھ ممازحت کرے یعنی ٹھٹھول اورمنجملہ موجبات تعزیر کے وہ ہے جوابن رستم نے ذکر کیا ہےا گر برزوں کی دم کا نڈا کی یعنی سرے کاٹ ڈالی یا باندی کے سرکے بال مونڈ ڈالے تو تعزیر واجب ہوگی اوراز آنجملہ اگر سلطان نے کسی کوکسی مسلمان کے قتل پر ناحق با کراہ مجبور کیا یعنی اس طرح ا کراہ کیا کہ تھھ کوقتل کروں گا اگر تو اس کوقتل نہ کرے گا پس اس نےقتل کیا تو اس کا قصاص سلطان پر ہوگا اورتعز بر قاتل پر ہوگی بیامام اعظمیّ وا مام محمد کا قول ہےاورا زانجملہ بیہ ہے کہا گرکسی نے دوسرے کوزنا کرنے پرا کراہ کیا اپس اس نے زنا کیا تو جس نے اکراہ کیا ہے اس پرتعزیر واجب ہوگی اور منجملہ جو جبات تعزیر کے زمد مارد ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ ا کرایک نے دوسرے پرایسا دعویٰ کیا جومو جب تلفیر ہو:

اگر بیمہ (پوپایٹ کا گئے بھری وغیرہ کے ) سے وظیکی یا شبہہ میں وطی کی یا کسی مسلمان کوتھیٹر مارایا بازار میں اپنے سر سے مندیل اٹارڈالی بعنی نظے سر پھراتو اس کوتعزیر دی جائے گی اور بیسراجیہ میں ہے اگر گواہان تعزیر بعد مشہود علیہ کے تعزیر دیئے جانے کے معلوم ہوا کہ غلام ہیں یا کا فر ہیں حالا نکہ شہود علیہ تعزیر دیئے جانے سے مرگیا ہے یا گر توں سے مجزرج ہے یا گواہوں نے بعد گواہی کے رجوع کیا تو اما ماعظم کے نز دیک ان پر ضان نہیں ہے اور صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے بیم پیط سزھی میں ہے۔ قبیہ میں لکھا ہے کہا کہ یا فاس پھر چاہا کہ گواہوں سے اس کافسق ثابت کرے تا کہا نی ذات سے تعزیر دفع کرے تو اس کے گواہوں کے کہا کہ میں خصومت نہیں تیجے ہے مثل جرح گواہوں کے کہ کہا کہ میں نے اس کواہوں کی ساعت ہوگی اور اگر اس کے فسق کا اثبات ضمناً چاہاتو اس میں خصومت نہیں تیجے ہے مثل جرح گواہوں کے کہ کہا کہ میں نے اس کوائی رشوت دی ہے کہا س پر رشوت کا مال واپس کر دینا واجب ہوگا اور گواہی قبول ہوگی ایسا ہی اس مقام پر ہے اور بیا س

وقت ہے کہ گواہوں نے اس کےفتق کی گواہی دی اور کچھ تفصیل نہ بیان کی اور اگرفتق کی تفصیل کرنے میں ایسی بات بیان کی جو متضمن حق التد تعالی یاحق العبا د ہے تو ایسی گواہی قبول ہو گی مثال اس کی بیہ ہے کہ زید نے مثلاً کسی ہے کہا کہ او فاسق پھر جب و ہ زید کو قاضی کےحضور میں لے گیاتو زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کودیکھا کہاس نے اجنبیہ عورت کا بوسہ لیایااس کو چیٹالیایااس سے خلوت کی یامثل اس کے کوئی امرفسق بیان کیا پھر دو گواہ قائم کئے کہ جنہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کوایسا کرتے ویکھا ہے تو ٹشک نہیں کہالیی گواہی قبول ہوگی اورزید کی ذات ہے تعزیر دور ہوجائے گی ہیہ بحرالرائق میں ہےا گرایک نے دوسرے پراییا دعویٰ کیا جو موجب تکفیر ہےاور مدعی اپنے دعویٰ کے اثبات سے عاجز رہاتو اس پر کچھواجب نہ ہوگا بشرطیکہ بیکلام اس کی طرف سے بطریق دعویٰ بز دحا کم شرع صا در ہوا ہوا وراگراس کا صدور بطریق بدگوئی یا اقتصاص بدگوئی یا اقتصاص کےصا در<sup>ا</sup> ہوا ہوتو اینے لائق سز ادیا جائے گا پینہرالفائق میں سراجیہ ہے منقول ہے ایک شخص حنفی مذہب کا شافعی المذہب ہو گیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی پیہ جواہرا خلاطی میں ہے زید نے عمر وکو ناحق مارا پھرعمرو نے زید کو بھی ناحق مارا تو دونوں کوتعزیر دی جائے گی اورتعزیر جاری کرنے میں پہل اس سے کی جائے گی جس نے مارنے میں پہل کی ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔ جوشراب خواروں کے مجمع میں بیٹھا یا جولوگ شرا بخواروں کی بئیت پرجمع ہوئے کہ شبہہ شرا بخواروں کا پڑتااگر چہ شراب نہ پی ہوتو ہرا یک کوتعزیر دی جائے گی اور جس کے ساتھ رکوؤخمر ہے اس کو تعزیر دی جائے گی اورمحبوں کیا جائے گا اور جومسلمان شراب بیتیا ہو یا سود کھا تا ہواس کوتعزیر دی جائے گی اور قید کیا جائے گا یہاں بتک کہ تو بہ کرے اور ابیا ہی مغنی ومحث (جواغلام کراتا ہو چنی ایبا فتناس کی ذات ہے ہریا ہو) و نامحہ (رونے والیاں جومصیبتوں میں أجرت پر رویا کرتی یں)ان سب کوتعزیر دی جائے گی اور قید کئے جائیں گے یہاں تک کہ تو بہ کریں پینہرالفائق میں ہے خانیہمیں لکھا ہے کہ سلمان مقیم نے عمد أاگر رمضان میں افطار مسیا تو اس کوتعزیر دی جائے گی اور بعد اس کے قید کیا جائے گا اگر اس کی طرف ہے دو ہارہ افطار کر ڈ النے کا خوف ہو بہتا تارخانیہ میں ہے۔

ایک نے اپنے بچے صغیر کوخمر (شراب) پلائی تو اُس کوتعزیر دی جائے گی:

ایک مرد نے اجنبیہ عورت آزادہ یاباندی کا بوسہ لیایا اس سے معانقہ کیایا چھوااور بیشہوت سے کیاتو اس کوتعزیر دی جائے گی اور اس طرح اگر فرج کے سوائے میں اس سے جماع کیا تو اس کوتغریز دی جائے گی اور بیر فاوی قاضی خان میں ہے اگر کسی عورت نے بندرگوا ہے او پر قابود ہے دیا یعنی جماع کرنے دیا تو اس کا تھم وہی (تعزیر دی جائے گی) ہے کہ مرد نے چو پا بیر جانور مادہ سے وطی کی بیر جو ہرہ نیرہ میں ہے اور جو تحق قبل کرنے یا چوری کرنے یا لوگوں کے مارنے میں متہم ہوا ہووہ وقید کیا جائے گا اور ہمیشہ برابر قیدر ہے گا بیہاں تک کہ اپنی تو بہ ظاہر کرے بیافتاوی قاضی خان میں ہے اور شخ علی بن احمد سے دریا فت کیا گیا کہ ایک شخص کا موسے پر دعویٰ تھا مگر جس پر دعویٰ ہے وہ اس کو نہ ملا آخر اس نے بیہ ہما کہ اس کے اہل وغیرہ کو ظالموں کے ہاتھ میں ڈال دیا اور ناحق ایسا کیا اور بدون کفالت کے بیفعل کیا پس ظالموں نے ان کوقید کیا اور بیڑیاں ڈالیس اور ان کوخوب مارا اور بہت سامال عین ان کاحق غصب کرلیا پس اگر ان لوگوں نے بیا مور قام کی کے حضور میں ثابت گئتو اس طرح پلا میں ڈالنے والے پرآیا تعزیر عین ان کاحق غصب کرلیا پس اگر ان لوگوں نے بیا مور قام کی کے حضور میں ثابت گئتو اس طرح پلا میں ڈالنے والے پرآیا تعزیر کیوں نے کہ کہ کہ مور میں ثابت گئتو اس طرح پلا میں ڈالنے والے پرآیا تعزیر

<sup>۔</sup> یہ امر محققین علماء کے نز دیک الیم صورت پرمحمول ہے کہ باوجود جاہل ہونے کے بطریق لہودلعب اس نے ایسا کیا ہوتا۔ ع افطار سے مرادیہ ہے کہ روزہ ندر کھااور بیمراز نہیں ہے کہ روزہ رکھ کرتوڑڈ الاتا۔ سے صدرشہید نے فرمایا کہ بوسہ اجنبیہ نشان شہوت ہی پس قضاءًاس کا دعوی عدم شہوت قبول نہ ہوگا تا۔

واجب ہوگی تو فر مایا کہ ہاں وہ تعزیر دیا جائے گا یہ تا تارخانیہ میں ہے۔ تیمیہ ہے منقول ہے کی شخص نے ایک مرد کی بیوی یا دختر کو جو صغیرہ ہے مکر وفریب سے نکال کرکسی مرد کے ساتھ بیاہ دیا تو امام محریہ نے فر مایا کہ میں ایسا کرنے والے کو برابر ہمیشہ قیدر کھوں گا یہاں تک کہ وہ اس عورت کو واپس کرے یا خود مرجائے۔ یہ فاوی کبری میں ہے۔ ایک نے اپنے بچ صغیر کو شر پلائی یعنی شراب تو اس کو تعزیر دی جائے گی بیتا تارخانیہ میں ہے۔ ہاتھ ہے جلق لگانا حرام ہے اور اس میں تعزیر لازم آتی ہے اور اپنی بیوی یا باندی کو اپنے ذکر ہے عبث کرنے کا قابود یا حتی کہ اس کو انزال ہوا تو یہ مگروہ ہے اور ایسے مرد پر پچھوا جب نہیں ہے یہ سراج وہاج میں ہے۔ شخ ابو نظر الد ہوگ نے فر مایا کہ اگر کسی مرد نے اپنے غلام کا ہاتھ کا خ الا یا اس کو آل کیا تو اس پر تعزیر واجب ہوگی بیر ماوی میں ہے۔ ایک غلام نے اپنے مولی ہے اپنی ذات کی نتا اپنے ہاتھ طلب کرتا ہے صالا نکہ مولی مقر ہے کہ یہ میری صحبت و ساتھ میں اچھی طرح رہا مگر اس کی درخواست قبول نہیں کرتا ہے تو اس کو تعزیر دی جائے گی کیونکہ وہ معنت ہے بیفاوی کبری میں ہے۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🗨 کیک (۲۹۱ کیکی کتاب السرقه

## السرقه السرقه

#### سرقہ اوراس کے ظہور کی صور کے بیان میں اس میں جارابواب ہیں

 $\mathbf{O}: \dot{\mathcal{C}}_{\rho}$ 

سرقه کی شرعی تعریف:

اگردس درہم کھو نے جن کی چاندی غالب (بنست تا نے پیش وغیرہ کے) ہے چرائے تو ظاہر الروایہ کے موافق اس میں قطع (باتھ کا نا) نہیں ہے اور ایر کی جائے گا اس میں حدقطع نہیں آتی ہے الا آئکہ ایسے درہم بہت ہوں کہ جن کی قیمت کھرے دس درہم یا زیادہ ہوتو البتہ ہاتھ کا ٹاجائے گا یہ بحرالراکق میں ہے اور جب مال مسروق کی تقویم واجب آئی پس آیا ایسے نفتر سے قیمت اندازہ کی جائے گی جوعزیز الوجود ہے یعنی بہت کم ہے یا ایسے نفتر سے جوشہر مسروق کی تقویم واجب آئی پس آیا ایسے نفتر سے قیمت اندازہ کی جائے گی جوعزیز الوجود ہے یعنی بہت کم ہے یا ایسے نفتر سے جوشہر اللہ تر جم نی فوائد القیود تولد آدی عاقل بالغ خواہ مسلمان ہویا کافرخواہ مردہویا عورت تولد نصاب کھرزیعنی جونصاب کہ حفاظت میں ہواور معنون ہوتبل اس کے کہاس پر ہاتھ ساق کا پنچے: وانسا قلنا انگ علی اصول الحنفیة کسا لا یعفی علی الساھر بفقنا واصولنا اور نصاب سے یہاں مراود س درم یا زیادہ ہا درحالیکہ بلاشیاور لینے والا عادل یا شستہ بملک خود نہ ہواور نیز غیر کی ملک تمام ہو جورگی ہوگئی کے وہارے والا عادل یا شستہ بملک خود نہ ہواور نیز غیر کی ملک تمام ہو بیں جانا ہولئے تیں۔ سے وزن سبعہ معروف ہے اورہم اس پر مقدمہ میں جرح بھی کر بچے ہیں۔

میں اوگوں کے درمیان بہت رائے ہے تو امام ابو یوسف نے امام اعظم سے روایت کی کدایسے دی درہم سے اندازہ کیا جائے گا جو شہر میں اوگوں میں زیادہ رائج ہے اور حسن نے امام اعظم سے روایت کی کدوہ اعز اجود دی درہموں سے اندازہ کی جائے حتی کہ شہر میں اور ایک ہے اور ایک کے اندازہ شک کے ساتھ کا ثنا نہ واجب ہوگا یہ محیط میں ہے اور یہی بعض کے نز دیک مختار ہے بیخز امنۃ المفتین میں ہے اور ایک کے اندازہ کرنے پرنہ کا ٹا جائے گا اور نہ اندازہ کرنے والوں کے اختلاف کرنے کی صورت میں یعنی اگر اندازہ کرنے والا ایک ہویا اندازہ کرنے والوں کے اختلاف کرنے کی صورت میں یعنی اگر اندازہ کرنے والا ایک ہویا اندازہ کرنے والے اگر چہ دنیا دہ ہوں مگر باہم اختلاف کریں اس طرح کہ کوئی اُس کی قیمت نصاب اندازے اور کوئی نصاب سے کم تو بھی ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا میر مجیط میں ہے۔

قیمت ایسے دومرد عادل کے کہنے ہے تا ہت ہوگی جن کومحرفت قیمت میں مہارت ہے ہیمیین میں ہے اور نصاب کا پورا ہونا چور کے حق میں ہی معتبر ہے یعنی اُسی کی طرف اعتبار کیا جائے گا کہ اُس نے چور کی س قدر رکی ہے نہ مالکوں کی طرف اور اُسی وجہ ہونا چور نے دس آ دمیوں کے مال ہے ایک ہیت ہے دس درہم جرایک ہے ایک ایک درہم چرایا تو اُسی کا ہاتھ کا ناجائے گا میر چیط میں ہے مگر ہے جردازایک ہی ہو چنا نچوا گردومنزل مختلف ہے ملا کرایک شخص نے پورانصاب چرایا یعنی مثلاً ہرایک منزل ہے بی بی پی پی پی پی ہوئے تو اس میں قطع نہیں ہے اور ایک دار کے ہیوت بمنزلہ بیت واحد کے ہیں چنا نچوا گر ایک دار میں دس بیت ہوں اور ہر بیت میں ایک ایک آ دمی رہتا ہو پس چور نے ہر بیت ہے رہنے والے کا ایک ایک درہم کھر اچرایا تو اس کا ہاتھ کا نا جائے گا بخلا ف اس کے اگر دار بڑا ہواور اس میں جمر می محتصد ہوں تو ایسا تھا نہیں ہے یہ بحرالرائق میں ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ اس سب کوایک ہی بار ذکال لاے اور اگر بعض کو ذکال لایا پھر داخل ہوکر ہاتی کو ذکال لایا تو ہاتھ نہ کا نا جائے گا کہ یہ ہوائی کو ذکال لایا تو ہاتھ نہ کا ناجائے گا ہو تا کی گا ہو تا کی گا ہے تو نہ ہو گا ہو تا کہ گا ہو تا کی کہ چورائی کو نکال لایا تو اُس کا ہاتھ تھی نہ کی اور یہ بی کی جورائی کو نکال لایا تو اُس کی باتر تھی ہو گا گا ہو گا ہو گورائی کو نکال لیا تو اُس کا ہاتھ تھی نہ کی اور ایک کی نہ کی اور ایک کی نے اور ایک کی نے اور ایک کی نے کہ اور ایک کی نے درائی کی نا کی اور کیا گا کہ چورائی کو نکال لایا تو اُس کی بی خالے گا کہ چورائی کو پائے نو میں پھر لے بلکدائی کے مشل کا ضامن ہوگا ہے بھی ایک کی ہورائی کو پائے نو میں پھر لے بلکدائی کے مشل کا ضامن ہوگا ہے بھر الرائق میں ہے۔

اگرایک جماعت ہواور چوری کرنے کا مباشراس میں فقط بعض ہےتو ان سب کا ہاتھ کا ٹاجائے گا:

جوفض کہ مباشر فعل چوری کے ساتھ اس کار د (مددگاری افظ) ہو فعا ہرا لروبیہ میں اس کا بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا بیظہ ہم ہیہ ہیں ہے اور اگر ایک جماعت ہواور چوری کرنے کا مباشر اس میں فقط بعض ہو ان سب کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بشر طیکہ ہرایک کے حصہ میں بغذر نصاب آئے اور بیاستھان ہے فواہ مکان حرز سے سب اس چوری کے مباشر کے ساتھ نکلے ہوں یا اس کے بعد فی الفور نکلے ہوں یا اس کے بعد فی الفور نکلے ہوں یا اس کے بعد فی الفور نکلے ہوا گران چوروں میں کوئی صغیر یا مجنوں یا معتہ ہو یا جس کا مال چرایا ہے اس کا ذی رحم محرم ہوتو کی کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا بینبر الفائق میں ہے اور اگر ایک شخص نے دوسرے کے دس درہم چرائے پھر جس کا مال چرایا ہے وہ مرگیا پھراس میت کے وارث دس آدمی ہوئے تو ان کوا فتیار ہوگا کہ چوری فدکور کی بابت چور کا ہاتھ کواد یں اور اگر ان میں ہے بعض غائب ہوں تو چور کا ہاتھ کواد یں اور اگر ان میں ہے بعض غائب ہوں تو چور کا ہاتھ کو دی میں ہوئی کے مسب حاضر ہوں اگر ذید نے عمر وکو وکیل کیا کہ تو میرے ہر حق کے مطالبہ کا وکیل خور میں فیار ہوگا کہ وہ دس درہم مال کا جس کی نسبت خالد نہ اور اگر کیا ہے خور میں اس کا ہاتھ نہ کا ٹوں گا اور اگر وکیل کے واسطے خالد پر دس درہم کی ڈگری کر دی گئی پھر موکل خور حاضر ہوا تو بھی میں خالد کا تھ نہ کا ٹوں گا وراگر وکیل کے واسطے خالد پر دس درہم کی ڈگری کر دی گئی پھر موکل خور حاضر ہوا تو بھی میں ضالد کا ہتھ نہ کا ٹوں گا میں میں ہے۔

ے خاہر مقابل باطن ہے نہ مقابل خفی ۔ چنانچے اگلی عبارت سے ظاہر ہے' ۱ امنہ سے بعنی جو مخص چوری کررہا ہے دوسراا گرچہ ہاتھ سے چوری نہیں کرتا ہے گر اس کامد د گارومحافظ ہے' سرقہ کی علت میں ہاتھ کا فے جانے میں غلام و آزاد برابر ہیں یہ بدا پہ میں ہے سرقہ کا ظہور دو باتوں میں سے ایک بات
پائی جانے پر ہوتا ہے یعنی گواہ گواہی دیں یا مجرم خود اقرار کرے پس اگر سرقہ کا ظہور اقرار کے ساتھ ہوا تو قاضی اُس سے دریافت
کرے گا کہ سرقہ کیا ہے پس اگر اُس نے سرقہ کی ماہیت بیان کر دی تو قاضی اُس سے دریافت کرے گا کہ کیا چیز چرائی ہے کیوں کہ
دریافت کرے گا اور بیاس وقت ہے کہ جو چیز اُس نے چرائی ہو ہ چلس قضا میں عاضر نہ ہو بلکہ غائب ہوا ورا گر مجلس قضا میں عاضر نہ ہو بلکہ غائب ہوا ورا گر مجلس قضا میں عاضر دیو بلکہ غائب ہوا ورا گر مجلس قضا میں عاضر دیو باتھ کا کہ ہوا ورا گر مجلس قضا میں عاضر دیو باتھ کا کہ ہو چیز اُس نے چرائی ہو وہ کس قضا میں عاضر دیو باتھ کا کہ ہوا ورا گر مجلس قضا میں عاضر وق واس کے مقد ارک دریافت کرنے گی ہوا ہو ہے گا کہ اس کے چرانے سے ہاتھ کا نا جا سکتا ہو تو ہاتھ کا نئے کا حکم دے دے گا ور نہ نہیں گھراس سے دریافت کرے گا کہ ہو گئر وقت دریافت نہ کرے گا گر دیوں کر چرائی پھراس سے دریافت کرے گا کہ کس کا مال چرایا ہے پھر جب اُس نے اس سب کو ٹھیک کہ بیان کیا (بھان نے زنے کے ) تو اب اس پر قاضی ہاتھ کا نے جانے کا حکم دے دے گا اور امام اعظم و امام محمد کے نزد یک ایک مرتبہ اقرار این کیا کہ کہ بیا گئی کا کہ ہو چور کی کا مقر نہ ہو پہر ہیا ہو سے مربہ اقرار ا

اگر چوری کا اقرار کیا پھرر جوع کیا پھر بعض مال کا اقرار کیا تواس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا:

اور نیز چاہیے کہ مقر کوا قرار سے پھر جانے کی تلقین کرے کہ حیلہ اُس پر سے حددور ہو جانے کا حاصل ہو پس اگروہ اقرار سے پھر گیا تو ہاتھ کا نے جانے کے حق میں جیجے ہے یعنی ہاتھ نہ کا نا جائے گا مگر مال تاوان نہ واجب ہونے کے حق میں نہیں جیجے ہے یہ اختیار شرح محتار میں ہے اورا گراقر ارکیا کہ میں نے اس سے سودر ہم اس کے چرائے پھر کہا کہ مجھے وہم ہوا ہے بلکہ میں نے فلاں شخص کے سودر ہم چرائے بھر کہا کہ مجھے وہم ہوا ہے بلکہ میں نے فلاں شخص کے سودر ہم چرائے گھر کہا کہ مجھے وہم ہوا ہے بلکہ میں نے فلاں مشل دوسرے کو واپس و سے ہمچیط سرحسی میں ہے اوراگر اُس نے چوری کا اقرار کیا پھر رجوع کیا پھر بعض مال کا اقرار کیا تو اس کا ہم تھونہ کا نا جائے گا میں جاور قد وری میں کہا ہے کہ اگر کسی نے اقرار کیا کہ میں نے بیددرا ہم چرائے ہیں اور سیمیں نہیں جانتہ ہوں کہ سے جیں یا کہا کہ میں اس کے مالک کو نہیں بہچا نتا ہوں تو اُس کا ہاتھ نہ کا نا جائے گا بیدذ خیرہ میں ہے۔

امام محر نے جامع صغیر میں فرمایا کہ دومردوں نے اقرار کیا کہ ہم نے بیسودر ہم چرائے ہیں پھران میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا مال ہے وان میں ہے کی کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا خواہ ان میں سے ایک نے بیمقولہ تھم قضا ہونے سے پہلے کہا ہو یا بعد تھم قضا ہونے کے قبل ہاتھ کا نے جان ہوائی گی امام محر نے اصل میں نضری کردی ہاس واسطے کہ باب حدود میں استیفاء کے لئے شعبہ بقضاء ثابت ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے اقرار کیا کہ میں نے وفلاں نے فلاں شخص سے یہ پیڑا جودونوں کے ہاتھ میں ہے چرایا ہے تو امام محر نے بیمسئلہ کتاب الاصل میں ذکر فر مایا اور اس کی دوصور تیں قرار دیں ایک بید کہ دوسر سے نے اس کی تلذیب کی تو اس کی کے اقرار کی قطر دوسر سے نے اس کی تلذیب کی تو اس کی دوصور تیں ہیں اور آئ نکہ دوسر سے نے اس کی تلذیب کی تو اس کی دوصور تیں ہیں اور آئ نکہ دوسر سے نے کہ میں نے چرایا ہوں کی اس ایک صورت میں بالا جماع ان دونوں میں ہے کہ کہ میں نے جہا کہ میں نے نہیں چرایا اور میں نہیں پہچانا کیسا کیڑا اور اس صورت میں اختلاف سے کئی ویک کہ اس میں تقادم سے مدسماقط ہوجاتی ہے۔ یہ مجراب خوری وغیرہ کے کہ اس میں تقادم سے مدسماقط ہوجاتی ہے۔ یہ مجراب خوری وغیرہ کے کہ اس میں تقادم سے مدسماقط ہوجاتی ہے۔ یہ مجراب کہ بی ایک ویراد صورت ہوں ا

ہے کہ امام ابو حنیفہ وامام محمدؓ نے فرمایا کہ اقر ارکر ہے والے کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور رہاا نکار کرنے والا سوبالا جماع اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا پیمجیط میں ہے۔

اگر دوسرے نے اُس کی تصدیق کی پھر اُس ہے پھر گیا تو بالا تفاق اقر ارکرنے والے نے قطع ساقط ہوجائے گا ہے تا ہیں ہے اوراگر دونوں میں ہے ایک نے کہا کہ ہم نے ہیں پڑا فلاں سے چرایا پس دوسرے نے کہا کہ تو جھوٹ بولا ہم نے نہیں چرایا ہے ہے گئا ورمئر کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ورمائی نے دوسرے برمرقہ کا دعوی کیا اور اُس نے انکار کیا تو اس سے تم کی جائے گی بس اگر اُس نے قسم سے انکار کیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ورمئر کیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا ویکن مال کا ضامن ہوگا گئین مال کا ضامن ہوگا ہورا گر اُس نے اقر ارکر لیا پھر اپنے اقر ارکیا پس عمرونے کہا کہ نہیں بلکہ میں نے چرایا ہے نہ اس نے تو جس کا مال چرایا ہے درس کی تقدیق کرے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا پس اگر اُس نے اوّل کی تصدیق کی پھر دوسرے کی تو ہاتھ کا ٹنا و مال کی ضانت کچھ واجب نہ ہوگی اس واسطے کہ دوسرے کی تصدیق کرنا اس کی تکذیب ہے بیو تا ہیں ہو اور اگر مسروق منہ (جس کے ہاں چوری ہوئی ) نے اوّل کی تصدیق کرنے سے بعد کہا کہ اس کواوّل نے نہیں چرایا اور اُس کو دوسرے نے چرایا ہے تو دونوں میں سے سے کا کا جوری کی تھدیق کرنے اس کا باتھ کا اور اور ایس نے اور اگر میں ہوگا ہو میرے طرحت کے کرایا ہے تو دونوں میں ہوگی ہو گھر طرحت کی تا جائے گا اور اوّل پر مال بھی وا دوروں میں ہوگا ہو گھر شرحت میں ہے۔

اگر چورنے کہا کہ میں نے اِسکوفلاں سے چرایااوراسکو اِس شخص کے پاس جسکے ہاتھ میں ہےود بعت رکھا:

اگراول کی تصدیق کی چردوسرے نے اقرار کیا پس اس کی بھی تصدیق کی تو دوسرا مقر مال کا ضامن ہوگا اوراگر سرقہ کا اقرار کیا پھر مالک نے فصب کا دعویٰ کیایا اس کے برعس واقع ہواتو ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا مگر مال کا ضامن ہوگا یہ عمل ہیں ہا اوراگر کہ ہیں نے کہا کہ نہیں اور سکوت کیا پھر کہا کہ بلکہ تو نے مجھ سے فصب کر کے لیا ہے تو مال کا حکم نہ دیا جائے گا اوراگر اقرار کیا کہ میں نے اس طفل کے ساتھ چرایا ہے یا اس گو نگے کے ساتھ چرایا ہے تو اس کا ہا تھو نہیں کا ٹاجائے گا یہ محیط سرحسی میں ہے اوراگر چار نے سرقہ کا قرار کیا پھر دو نے رجوع کیا تو ہاتھ کا ٹانہیں جائے گا اورائی طرح اگر دونے اقرار کیا پھر ایک نے رجوع کیا تو بھی بھی حکم ہے یہ عمل ہے اوراگر نید نے اقرار کیا کہ اس میں سے نصف کیڑا ازید کا ہے علیہ کہا کہ اس میں ہے اوراگر چور نے لیمی کہا کہ اس میں ہے اوراگر چور نے لیمی کہا کہ اس میں ہے اوراگر چرایا ہے اور کہا تھو میں ہے اوراگر چور نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں سے چرایا اوراس کو اس شخص کے پاس جس کے ہاتھ میں ہے ودیعت رکھایا اس کو ہیہ کردیایا اُس نے محصب کرلیا ہے اور قابض نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ میں ہے ودیعت رکھایا اس کو ہیہ کردیایا اُس نے محصب کرلیا ہے اور قابض نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ کی گا مر قابض پر اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی یہ عمل ہیں ہیں میں خصب کرلیا ہے اور قابض نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ کا گا موائے گا مگر قابض پر اس کے قول کی تصدیق نہ ہوگی یہ عمل ہیے میں ہوں کے سے خصب کرلیا ہے اور قابض نے اُس سے انکار کیا تو ہاتھ کیا گا میں خور اس کے قول کی تصدیق نے ہوگی یہ عمل ہیں ہیں کیا گا میا ہے کا کہا کہ میں کے اس کے خور کیا تھور کیا تھور کی تھور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا گا ہور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا گا ہور کیا تھور کیا تھور کیا گا ہور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا تو ہور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا تھور کیا تو کیا تھور کیا

ہے۔ اگر زید نے اقرار کیا کہ میں نے اور عمرو نے خالد سے ہزار درہم چرائے تو آخر قول میں امام اعظم کے مقر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور یہی صاحبین کا قول ہے اوراُس کے شریک کا نظار نہ کیا جائے گا بظہیر یہ میں ہے اور نو اور بشر ہیں امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر اُس نے اقرار کیا کہ میں نے چرائے نو درہم نہیں بلکہ دس درہم تو امام اعظم کے قیاس پراس کا ہاتھ کا ٹنالازم نہیں آتا ہے یہ محیط میں ہے منتقی میں لکھا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں نے مال فلاں سے سودرہم چرائے نہیں بلکہ دس وینار (۱۰) تو دس (۱۰) دینار کی وجہ سے اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور سودرہم کا وہ ضامن ہوگا اور مراداس سے یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ مقرلہ نے دونوں مالوں کا دعویٰ کیا ہو پس بیاما م اعظم کا قول ہے اورا گراُس نے کہا کہ میں نے چرائے سودرہم نہیں بلکہ دوسو درہم تو اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور وہ ضامن نہ ہوگا اور مرا داس ہے بیہ ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب مقرلہ نے فقط دوسو درہم کا دعویٰ کیا ہو بیہ محیط سرحسی میں ہے۔

اگرائی نے کہا کہ میں نے چرائے دوسودرہم نہیں بلکہ سودرہم تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اوردوسودرہم کا ضامن ہوگائی واسطے کہ اُس نے دوسودرہم چرانے کا اقرار کیا پھرائی سے پھر گیا پس ضان واجب ہوئی اور ہاتھ کا ثنا واجب نہ ہوا اورسودرہم کا اقرار سے کہ ٹر جوع کرنے میں مسروق منہ نے اس کی تقدیق کی تو افرار سے کہ فرائی واجب نہ ہوگی ہیہ فتح القدیر میں ہے اورا گر کہا کہ میں نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکہ اُس سے نوتو اما م ابو حنیقہ نے فر مایا کہ میں اوّل کے واسطے ہاتھ کا شخ کا تھم دوں گا اور امام ابو یوسف فر مایا کہ میں اوّل کے واسطے دس درہم کی ضان دلواؤ نگا اور دوسرے اُس کے واسطے ہاتھ کا شخ کا تھم دوں گا اور امام ابو یوسف فر ماتے تھے کہ دوسرے کے واسطے ایک باراورا قرار کرے پھرانہوں نے فر مایا کہ میں ہے اور منتقی میں کھا ہے کہ اگر اقرار کیا کہ میں نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکہ میں نے اس سے دس درہم چرائے نہیں بلکہ میں نے اس سے دس درہم کا ضامن کروں گا اور ہا تھ نہیں کا ٹوں گا (ہاتھ کہ بیں بلکہ میں نے ان کواس سے چرائے تو فر مایا کہ میں ان دونوں کے واسطے دس درہم کا ضامن کروں گا اور ہا تھ نہیں کا ٹوں گا (ہاتھ کہ بیں دوں گا) نظم نہیں ہے۔

اگر کہا کہ میں نے چرایا یہ کپڑا اُس سے اور وہ سودرہم قیمت کا ہے پھر کہا کہ نہیں بلکہ میں نے اس دوسرے کو چرایا ہے تو امام اعظم کے نزدیک اوّل کی بابت ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور دوسرے کی بابت ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ محیط سزتسی میں ہے اور اگر کا کا ٹا جائے گا اور دوسرے کی بابت ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ محیط سزت کی بھر اُس نے اقر ارکیا اور اسرقہ کر ہے تو صحیح نہیں ہے اور اگر کو کا تختلم ہوایا اُس کے جماع کرنے سے حمل رہایا کر کی حالفہ یا حاملہ ہوئی پھر اُس نے اس کو تو اقر ارکیا پھر کہا کہ بیرتاع میری متاع ہے یا کہا کہ میں نے اس کو وربعت دی تھی یا کہا کہ میں نے اس کو اس سے بطور رہیں کے بعوض اس دین کے جومیر ااس پر ہے لیا ہے تو اس مرد کے ذمہ سے ہاتھ کا ٹنادور کیا جائے گا جیسے اگر گوا ہوں سے سرقہ فاجت ہوا ہو پھر اُس نے ایسا کہا تو بہی تھم ہے اور اگر قاضی نے کسی چور پر ہاتھ کا گئا دور کیا جائے گا جیسے اگر گوا ہوں سے سرقہ فاجت ہوا ہو پھر اُس نے ایسا کہا تو بہی تھم ہے اور اگر قاضی نے کسی چور پر ہاتھ کا گئا میں ہے اس کی متاع ہے اُس نے جھوٹی گوا ہی دی یا اُس نے جھوٹا اقر ارکیا یا مثل اس کے تو اس کی نہیں ہے اس کی متاع ہے اُس نے واس کے تو اس کی نہیں ہے اس کی متاع ہے اُس کے تو اس کی نہیں ہے اس کی متاع ہے اُس کے تو اس کے تو اس کی نہیں ہے دیسے ہاتھ کا گئا ساقط ہو جائے گا میر میں گا ہوں نے جھوٹی گوا ہی دی یا اُس نے جھوٹی گوا میں دی یا اُس نے جھوٹا اقر ارکیا یا مثل اس کے تو اس کی نہا کہ کہ میر کے اُس کے تو اس

زید نے عمرو پرسرقہ کا دعویٰ کیا تو مدعی پر گواہ لانے لازم ہیں اور مدعا علیہ پرفتم عا کد ہو گی اور مارنا

#### خلاف شرح ہے اور فتویٰ دینے سے اجتنا ب ضروری ہے:

اورا گرکتی نے باکراہ چوری کا اقرار کیا تو اُس کا اقرار باطل ہے اور بعضے متاخرین نے اُس کے سیحے علیمورت میں امام یظہیر مید میں ہے جس پرسرقہ کا دعوی کیا گیا ہے اگراس نے سرقہ کا انکار کیا تو فقیہ ابو بکر الاعمش سے مروی ہے کہ اس صورت میں امام السلمین اپنی غالب رائے برعمل کرے گا ہیں اگر اس کی غالب رائے میں آئے کہ بیہ چور ہے اور مال اس کے پاس ہے تو اس کو اسلمین اپنی غالب رائے برعمل کرنے والے نے اقرار کیا' المنہ علیم کہتا ہے کہ بیقول تھے نہیں کیونکہ ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی مراد اس تول سے ظعے ہاور ہوسکتا ہے کہ شایدوہ قائل صحت کے ضان کی راہ ہوں' المنہ

تعذیب (تعزیر) دے اور امام المسلمین گواپیا کرنا جائز ہے اور عامہ مشائخ کے نزدیک امام المسلمین کواس کے تعزیر دینے کا اختیا۔

ہ جیسے کہ اس کو چوروں کے ساتھ جاتے دیکھے تو ایپا کرسکتا ہے (واسطے ظہورامر کے ) بید ذخیرہ میں ہے۔ زید نے عمرو پر سرقہ کا دعویٰ کیا تو مدعی پر گواہ لانے لازم بیں اور مدعاعلیہ پر قسم عائد ہوگی اور مارنا خلاف شرح ہے اس کا فتو کی نہ دیا جائے گا اس واسطے کہ مفتی کا فتو کی مطابق شرع ہونا چاہیے ہے زید نے عمرو پر چوری کا دعویٰ کر کے عمر و کوسلطان کے حضور میں چیش کیا اور درخواست کی کہ سلطان اس کو سزاد ہے تاکہ بیا قرار کرے پھر اس کوساطان نے ایک یا دومر تبہ پٹوا کر قید خانہ میں واپس بھیج دیا ہی عمر و کو پھر اپنے سزایا نے کا خوف ہوا اور وہ قید خانہ پر چڑھا ہی وہاں ہے گرا اور مرگیا اور اس قید خانہ میں ناحق مال دینے کا خسارہ بھی اُٹھانا پڑا ہے پھر چوری ند کور کے سوائے خالد کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی تو وار ثان عمر و کو اختیار ہوگا کہ زید سے اپنی خیارہ دیا گسب کے دیت اور جو پچھے مالی خسارہ لاحق ہوا ہوں ہوں ہوں اس اس واسطے کہ بیسب اس زید کے سبب سے پہنچا ہے اور زیدا ک سبب کے دیر سبب کے اس سبب کے دیر سبب اس وزید کے سبب سے پہنچا ہے اور زیدا ک سبب کے بہنچا ہے اور زیدا کی سبب کے بیا تھا ہے میں خالم ہے بیرفا کو کی کی کے اور زیدا کی سبب سے پہنچا ہے اور زیدا کی سبب کے بیر خالے کی میں ہے۔

اگر چوری کا اقر ارکیا پھر بھا گا تو بھی اس کا پیچھانہ کیا جائے گا نہ فی الفور نہ بعد بخلا ف اس کے اگر گواہوں کی گواہی ہے اس پر چوری ثابت ہوئی پھر بھا گاتو فی الفوراس کا پیچھا کیا جائے گا اور ہاتھ کا ٹا جائے گا<sup>لے</sup> میمحیط میں ہے اگریسی نے کہا کہ انا ساد ق ہذا الثواب بعنی قاف کوتنوین دی اور با ،موحد ہ کوز بر دیا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اورا گراُس نے سار ق ہذا الثواب کہا یعنی با ضافت تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا پیظہیر ہیمیں ہےا مام محمدؓ نے فر مایا کہ زید کے غلام کے ہاتھ میں دس درہم ہیں اُس نے اقرار کیا کہ میں نے بیدرہم عمرو کے چرائے ہیں اگر ایسا غلام ہو کہ اُس کو تجارت کرنے کی اجازت ہے یا مکا تب ہواور اُس نے ایسے مال کے سرقہ کا جس کووہ تلف کر چکا ہے یا موجود ہے اقر ارکیا تو اس کا اقر ارباتھ کا شخ اور ضان مال دونوں کے حق میں سیجے ہے ہیں اُس کا ہاتھ کا ٹ دیا جائے گا اور مال مسروقہ اگرموجود ہوتو واپس دیا جائے گا اورا گرغلام مجور ہویعنی تصرفات ہے ممنوع ہوپس اگر اُس نے ایسے سرقہ کا اقرار کیا(مال) جس کووہ تلف کر چکا ہے تو اس کا اقرار ہاتھ کا نے جانے کے حق میں سیجے ہے اورا گرأس نے ایسے مال کے سرقہ کا جوبعینہاس کے ہاتھ میں موجود ہےا قرار کیا پس اگرمولی نے اُس کی تصدیق کی تواس کا ہاتھ کا ٹا جائے گااور مال مسروقہ اس کے ( مال کے ) ما لک کوواپس کیا جائے گا اور اگرمولی نے مال کے حق میں اُس کی تکذیب کی کہ بیہ مال میرا ہے تو بنا برقول امام اعظمیّ کے اس صورت میں بھی اس کا اقر ارحق قطع و مال دونوں میں صحیح ہے اپس غلام کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مال مذکوراس کے ما لگ کو واپس دیاجائے گابیدذ خبرہ میں ہےاورا گرسرقہ کاظہور گواہی ( ثبوت ) پر ہوتو شرط ہے کہ دومر دعا دل گواہ ہوں اور خالی عورتوں کی گواہی اس میں مقبول نہ ہو گی نہ حق مال (مال مسروق) میں اور نہ حق قطع (ہاتھ کا ٹا جانا) میں اور مردوں کے ساتھ عورتوں کی گوا ہی حق مال میں ہارے بزوریک مقبول ہے اور حق قطع میں نہیں مقبول جو گی اور ایسا ہی اگر گوا ہی پر گوا ہی ہوتو وہ بھی ہمارے بزوریک حق مال میں مقبول ہےاور ہاتھ کائے جانے کے حق میں نہیں مقبول ہے جب دومرد عا دل نے سرقہ کی گواہی دی تو قاضی مال وقطع دونوں کے حق میں یہ گواہی قبول کرے گا پھر دونوں گوہواں ہے دریافت کرے گا کہ سرقہ کیا چیز ہے پھر مال مسروق کی جنس ومقدار دریافت کرے گا بشرطیکہ مال مسروق کچہری قاضی میں حاضر نہ ہواورا گرمجلس قضا میں حاضر ہوتو ان سے مال مسروق کی جنس مقدار دریافت نہ کرے گا لیکن سرقہ پرنظر کرے گا جے ہم نے فصل اقرار میں بیان کیا ہے۔ پھر دونوں سے دریا فت کرئے گا کہ کیونکہ چوری کی اور گواہوں ہے مکان و وفت ومسروق منہ کوبھی دریافت کرے گا پس جب انہوں نے اُس سب کوٹھیک بیان کیا اور قاضی ان گواہوں کی ں اوراگر در ہوگئی تو امید ہے کہ حددُ ورہوگر مال کا ضامن ہوگا۔ ح یعنی اصلی گواہوں نے اپنی گواہی پراوروں کو گواہ کر دیا۔ کماذ کر فی باب الشادات۔

عدالت ہے آگاہ ہے تو سارق پر ہاتھ کا ئے جانے کا حکم دے دے گا اوراگروہ گواہوں کی عدالت سے واقف نہ ہوتو اس پر ہاتھ کائے جانے کا حکم نہ دے گا جب تک کہ گوا ہوں کا حال دریافت نہ کرے اور عدالت ظاہر ہونے تک سارق کوقیدر کھے گا پھراس عالت میں کہ وہ قید ہے! گر گواہوں کی عدالت ظاہر ہوگئی اپس اگرمسر وق منہ حاضر ہوتو قاضی چور پر ہاتھ کا نے جانے کا حکم دے دے گا اور وہ غائب ہوتو سارق کے ہاتھ کا ٹے جانے کا حکم نہ دے گا اور اگرمسروق منہ حاضر ہوا ور قاضی نے چوریر ہاتھ کا ئے جانے کا حکم دے دیا پھر استیفا ،قطع ہے پہلے مسروق منہ غائب ہو گیا تو امام محدؓ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ واجب ہے کہ اس میں امام اعظم کے دوقول ہوں کہ برقول اوّل ہاتھ کا ٹ دیا جائے گا اور برقول دوم نہیں کا ٹا جائے گا اور ان میں ہے بعض نے فر مایا کہ استیفا ءقطع امام اعظمؓ کے اوّل وآخر دونوں قولوں کے موافق ممنوع ہےاوراگر دوگواہوں نے چوری پر گواہی دی پھران دونوں کی عدالت ظاہر ہونے کے بعد دونوں غائب ہو گئے یا مر گئے اور ہنوز قاضی نے حکم نہیں دیا یا جاری نہیں ہوا ہے تو ان دونو ں صورتوں میں امام اعظم کے اوّل تول کے موافق قاضی کچھ حکم نہ دے گا اور نہ نا فذکرے گا اور دوسرے قول کے موافق حکم دے کرنا فذکر دے گا اور اگر دونوں گواہ فاسق یا مرتدیا اندھے ہو گئے یا دونوں کی عقل جاتی رہی پس اگرا بیاا مرقبل تھم قضاء کے واقع ہواتو تھم قضا ہونے سے مانع ہے اور اگر بیا مور بعد تھم ہونے کے قبل پیش آئے تو جاری ہونے ہے مانع ہوں گے اور اگر دو گواہوں نے دومر دول پر گواہی دی کہ فلاں وفلاں دونوں نے فلال مخض کی چوری کی اور دونوں گواہوں نے سرقہ بیان کیا اور جن دونوں پر گواہی دی ہے ان میں سے ایک غائب ہے نہیں ملا اور ہاتھ نہیں آیا تو بنابر آخر قول امام ابوحنیفہ کے اور وہی صاحبین کا قول ہے بیچکم ہے کہ جوحاضر ہے اُس کا ہاتھ کا ٹ دیا جائے گا پھر جو غائب ہے جب حاضر ہواور ما لک مال اس کو قاضی کے حضور میں لے گیا تو قاضی اس کو حکم دے گا کیدو بارہ گواہ پیش کرے بیمجیط میں ہے۔ اگرامام المسلمین نے کسی چور کے ہاتھ کا ٹے جانے کا حکم دے دیا پھرمسروق منہ نے اس کوعفوکر دیا کیا تو اُس کا عفوکر نا باطل ہے بیابیناح میں لکھا ہےا گروو کا فروں نے ایک کا فروا کیٹ مسلمان پرسرقہ کی گواہی دی تو کا فرکا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا جیسے مسلمان کا ہاتھ نہک اٹا جائے گااگر دوگوا ہوں نے ایک آ دمی پر گوا ہی دی کہاس نے گائے چرائی ہےاور دونوں نے اس کے رنگامیں ا ختلاف کیا کہ دونوں میں ہےا یک نے کہا کہ وہ سفید تھی اور دوسرے نے کہا کہ سیاہ تھی تو امام اعظم ہے نز ویک گواہی مقبول ہو گی اورصاحبینؓ نے اس میں خلاف کیا ہے اور کرخیؓ نے فر مایا کہ بیا ختلاف ایسے دورنگوں میں ہے جو باہم متشابہ ہوں جیسے سرخی وزر دی اور جو ہا ہم متثابہ بیں جیسے سپیدی وسیا ہی تو ہے گوا ہی بالا جماع مقبول نہ ہو گی اور سچیج سے کہ سب میں اختلاف ہےا وراً گر دونوں میں ہے ایک نے گواہی دی کہاس نے بیل چرایا اور دوسرے نے گواہی دی کہاس نے گائے چرائی تو بالا جماع گواہی قبول نہ ہوگا اورا گر دونوں نے گواہی دی کہاس نے کپڑا چرایا ہے مگرایک نے کہا کہ کپڑا ہروی تھا اور د دسرے نے کہا کہ وہ مروی تھا تو نشخ ابی سلیمان میں مذکور ہے کہاس میں بھی اختلاف ہےاور کشنج ابوحفص میں مذکور ہے کہ بالا جماع الیمی گواہی قبول نہ ہوگی جس پرسرقہ کی گوا ہی دی گئی ہےا گراس نے کہا کہ بیمیرااسباب ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوایا تھا اور بیمنکر ہو گیا تھایا میں نے اس سے خریدا تھایا کہا کہ اُس نے اقرار کیا تھا کہ بیمبرا ہے تو ان سب صورتوں میں چور کے ذمہ سے حد ساقط کی جائے گی بیمحیط میں ہے اوراگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بیرمال اس زید نے چرایا ہےاور دوسرے دوگواہوں نے گواہی دی کہ بیرمال اس عمرو نے چرایا اورمسروق منہ یعنی جس کا مال چرایا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ زید نے چرایا ہے تو زید کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا پیرمحیط سرحسی میں ہے۔

اورا گرگواہوں نے ایک غلام ماذون ٹپردس درہم یا زیادہ کے سرقہ کی گواہی وی اور غلام منکر ہے پس اگر اُس کا مولی حاضر بوقو ہالا تفاق سب اماموں کے نزدیک غلام کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور مال مسروق کی نسبت یہ تھم ہے کہ اگر غلام نے اس کو تلف کر دیا ہوتو ضامن نہ ہوگا اورا گر بعینہ قائم ہوتو مسروق منہ کووا پس کردے گا اورا گر مولی غائب ہوتو امام اعظم وامام محکہ کے نزدیک غلام کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا اور مال مسروق کا ضامن ہوگا اورا گر گواہوں نے دس درہم ہے کم چرائے کی گواہی دی تو قاضی مال نہ کورد ہے کا تھم کر کا ٹاجائے گا قاور مال مسروق کا ضامن ہوگا اورا گر گواہوں نے دس درہم ہوا نے اگر اور کی گواہی دی تو قاضی مالی نہ کو اور کے قاضی میں پر مالی کا تھم وے دے گا اور ہا تھو کا شنے کا تھم نہ دے گا اورا گر کی غلام مجو پر دس دی گا اورا گر کی غلام مجو پر دس درہم یا نا ہوں کے نزدیک قاضی اس پر پچھتم نہ دے گا نہ ہاتھ کا شنے کا اور مالی کا درہم یا زیادہ و چرائے کی گواہی دی تو امام اعظم و امام محکم کے نزدیک قاضی اس پر پچھتم نہ دے گا نہ ہاتھ کا شنے کا اور مالی کا در مالی کا در مالی کا درہ میا نا جائے گا در میں تو امام اعظم و امام کی تو کی تو ایک کو کی طرح قبول نہ کرے گا خوہ مولی حاضر ہو یا غائب ہو گئی کہ اور کیا تھو نہ ہوگا گر خوہ میں بر جو ایک کو کی طرح قبول نہ کرے گا خوہ مولی حاضر ہو یا غائب ہو کہ کہ خواہ موگی گا در نہ مالی کے واسطے ماخوذ ہوگا گر غلام بعدا ہے آ زادہونے کے مالی کے واسطے ماخوذ ہوگا گر غلام بعدا ہے آ زادہونے کے مالی کے واسطے ماخوذ ہوگا گر خوہ میں ہے۔

پس اگر کسی کے گھر میں داخل ہوا (چوراچا) جہاں متاع محفوظ ہے اور اُس نے متاع کو لے لیا اور اُس کو باہر نکالاتو مالک کو اختیار (روا) ہے کہ اس کوتل کر دے اور نو در ابن ساعہ میں ہے کہ امام محکہ نے فرمایا کہ اگر چورسیند ہو دیتا ہوکو گھری (گھر میں) میں اور مالک نے اس کو دکھیے کرچلا نا شروع کیا لیس اگر وہ بھاگ گیا تو خبر ور نہ اس کوروا ہے کہ چورکوئل کرئے اور نو ادر ابن رستم میں قول امام محکہ نے کہا کہ اگر چور مکان میں سیند ہو دیتا ہواور مالک نے اس کوئل کر دیا تو کیا اس کی دیت کا اسام میں ہوگا بیس امام عظم نے فرمایا کہ اُس کوئل کرناروا ہے اور دیت کا ضامن نہ ہوگا اور مجر داور نو ادر بن ساعہ میں امام محکہ ہے مروی ہے کہا گہ ہوا اور مالک مکان کومعلوم ہوا اور یہ بھی جانا کہ میں اس کو پکڑنہیں سکتا ہوں تو اس کوروا ہے کہ تل کردے خواہ وہ مکا برہ سے داخل ہوایا غیر مکا برہ سے مگر حال یہ ہو کہ اُس کے مال چرا لے جانے کا ارادہ رکھتا ہو پس اگر اس کوئل کر یا تو قاتل پر قصاص و دیت کچھلا زم نہ ہوگی ہے مجھ سرحی میں ہے۔
دیا تو قاتل پر قصاص و دیت کچھلا زم نہ ہوگی ہے مجھ سرحی میں ہے۔

ا یک شخص دوسرے کے بیہاں رات کو داخل ہوااور مال چراکراس کو دار سے باہر نکال لایا پھر مالک مال

#### أس كے پیچھے دوڑ ااوراُ س کولل کرڈ الاتو مالک پر پچھ ہیں ہے:

فاوی اہل سے آئی ہورے نے ایک محص کی دیوار میں سیندھ لگانی شروع کی اور ہنوز سوراخ نہ ہونے پایا تھا کہ مالک نے اُس کود کی کی کر اوپر سے ایک پھر ڈال دیا کہ وہ مرگیا تو مالک کی مددگار برادری پراس کی دیت واجب ہوگی اور مالک ندگور بہتی الازم آئے گایہ ذخیرہ میں ہے فقاوی ابواللیٹ میں فدکور ہے کہ ایک محض دوسر ہے کی دیوار پر چڑھا بغرض چوری کے اور دیوار پر پالی ان ان کہ وہوا کہ اس کو چونک مارے تو جا در پڑی ہے بس مالک دیوار کوخوف ہوا کہ اگر میں چلایا تو بیے وادر لے کرچل دے گا بس آیا مالک کو حلال کہ اس کو پھینک مارے تو فر مایا کہ ہمارے اصحاب نے اس مقدار کی شرط فر مایا کہ ہمارے اصحاب نے اس مقدار کی شرط خبیس لگائی ہے بلکہ مطلقاً فر مایا ہے کہ اُس کو تیرو غیرہ مارد سے کا اختیار ہے۔ جنایات الجامع الصغیر میں فدکور ہے کہ ایک محض دوسرے کے بہاں رات کو داخل ہوا اور مال چواکر اس کو دارے باہم نکال لایا پھر مالک مال اُس کے پیچھے دوڑ ااور اُس کوئل کرڈ الاتو مالک کے بہاں رات کو داخل ہوا اور مال چواکر اس کو دارے باہم نکال لایا پھر مالک مال اُس کے پیچھے دوڑ ااور اُس کوئل کرڈ الاتو مالک کا نمام ماذون جس کو آئی کوئی سے تجارت کا اختیار واجازت حاصل ہؤ کا امند

پر پچھ نہیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بیدایی صورت میں ہے کہ سوائے قبل کرنے کے اور کسی طرح اس سے مال واپس نہ دے سکتا ہو پس جب کہ ایس صورت ہوتو اُس کونل کرنا روا ہے اور قاتل پر ضمان واجب نہ ہوگی اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک گروہ روٹی ہواور دوسرے نے اس سے چھین لینی جا ہی تو مالک کوروا ہے کہ اس سے تکوار سے مقابلہ کرے جب کہ اپنے نفس پر بھوک سے خالف ہواور اس طرح اگر اس کے پینے کا پانی ہوتو اُسِ میں بھی بہی تھم ہے بیہ چط میں ہے۔

قال المترجم جب اپنی نفس پر خالف ہو بھوک یا بیاں ہے بیدعام ہے خواہ ملک ایسا ہو جہاں کثرت ہے پانی ملتا ہے یا مثل عرب وغیرہ کے ہو فاقہم ۔ ایک پڑور معروف ہے یعنی مشہور چور ہے اس کو کئر کرامام المسلمین کے پاس لائے تا کہ امام مشغول تھا بلکہ اپنی اور ضرورت میں شغول تھا تو اس کوتل کرنا روانہیں ہے ہاں اس کو پکڑ کرامام المسلمین کے پاس لائے تا کہ امام اس کو تیج ہا کہ ایک کو پیچھا کر کے اس کو مارنا روانہیں ہے اس کو تید کر کے تو بہ کرائے بیظ ہیں ہے اگر ما لک مال چور پر چلا یا کہ وہ بھاگ گیا تو ما لک کو پیچھا کر کے اس کو مارنا روانہیں ہے اللآ نکہ اُس کا پیچھا کر کے اس کو ہمتھیا رہے بماں تک کہ اُس کا مال ڈال دے بید معلط میں ہے اور مدعی کے حق میں مستحب ہے کہ جب چور پر دعویٰ کر ہے تو بایں لفظ دعویٰ کرے کہ اُس کے لیانہ بلفظ مرقہ اس طرح گوا ہوں کے حق میں مستحب ہے کہ جب چور پر دعویٰ کر بے تو بایں لفظ دعویٰ کرے کہ اُس کے لیانہ بلفظ مرقہ اس طرح گوا ہوں کے حق میں مستحب ہے کہ جب چور ہو جائے ۔ ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے یہ مال اس طالب طرح گوا ہو جائے ۔ ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے یہ مال چرالیا ہو جائے ۔ ایک نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے مجھ سے یہ مال چرالیا ہے لیس چور نے کہا کہ ہاں میں نے لے لیا ہے تو وہ مال کا ضامن ہوگا اور اس کا ہا تھ نہیں کا ٹا جائے گا اگر چہ اس کے بعدوہ چرالیے کا مجمال قرار کرے یہ سراجیہ میں ہے۔

ایک نے دوسرے پرسرقہ کا دعویٰ گیا اور مدعاعلیہ نے اُس سے انکارکیا تو اما ماعظم نے فرمایا کہ اس سے قتم لی جائے گ پس اگر اُس نے قتم سے انکار کیا تو اس پر مال کا تھم دیا جائے گا اور ہاتھ کا شنے کا تھم نہیں دیا جائے گا کندا فی الظہیر بیا وراس طرح اگر اُس نے اقرار سے رجوع کرلیا تو بھی بہی تھم ہے اور اس طرح گواہی کی صورت میں اگر ایسا ہوا (یعنی رجوع کرلیا) تو بہی تھم ہے کہ مال کا ضامن ہوگا اور ہاتھ نہیں کا ناجائے گا بیعتا ہید میں ہے اور دوگواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گواہی دی اور اس کا ہاتھ کا ٹ دیا گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا کہ بینہیں بلکہ فلاں دوسرا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اور اقرال کی دیت کے دونوں گواہ ضامن ہوں گئے اور اگر دوسر سے دوگواہوں نے اقرال گواہوں کے رجوع کر لینے پر گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اور اُس کا ہاتھ کا ناجائے گا۔ دوگواہوں نے چور کے اقرار سرقہ پر گواہی دی اور منکر ہے یا خاموش ہو تا ہی کا ہاتھ نہیں کا ناجائے گا اور مال کا تھم اقراب پر

(P): (V)

#### اُن صورتوں کے بیان میں جن میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور جن میں نہ کا ٹا جائے گا اس میں تین نصلیں ہیں

كتاب السرقه

فعنل: ١

#### جن صورتوں میں ہاتھ کا ٹا جائے گا

جو چیز نافہ مباح دار الاسلام میں پائی جاتی ہے اُس کی چوری میں ہاتھ کا ثنائییں آتا ہے جیسے جلانے کی لکڑیاں و گھاس و
خرکل و مجیلیاں وزر نئے و مغرہ و نورہ و غیرہ اور مجیلی میں نمک دی ہوئی اور تازی دونوں داخل ہیں یہ ہدایہ میں ہے اور سا کھو و قناو آبنوں و
صندل و سبز تکینے (بیراہ غیرہ) و یا قوت و زبر جد میں ہاتھ کا ٹا جائے گا کذائی الکائی حاصل آئکہ جملہ جواہر میں ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ غیاشہ
میں ہے اور سونا و جاندی و موقی و فیروزہ ان چیزوں میں ہشام نے امام محد ہے روایت کی ہے کہ اگر اُس نے ان چیزوں کو ایس
صورت پر چرایا کہ جیسی مباح پائی جاتی ہیں یعنی مٹی میں کمی ہوئی اور چھر میں مخلوط تو ہاتھ کا ثنا واجب نہ ہوگا اور ظاہر الروایت کے
موافق بہر حال ہاتھ کا ثنا واجب ہوگا اور جس لکڑی ہے (جے چرائے ہے) ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے اگر اس کا تحت یا کری یا دروازہ بنایا چر
اس کو کسی نے چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور گھاس و زکل و پتر میں جسے قبل عمل کے ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا تھا و یسے ہی اگر اس کی چٹائی و غیرہ
بنائی تو بھی ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا یعنی مثلاً اُس کا بوریا بنایا جس کو کسی نے چرالیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا یہ محیط میں ہے۔
بنائی تو بھی ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا یعنی مثلاً اُس کا بوریا بنایا جس کو کسی نے چرالیا تو اُس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر بوریۓ کے اصل مال پر دست کاری غالب ہوجیے بغدادی وجر جانی چٹائیاں ہوتی جی کدان کی بناوٹ ہی کی قیمت کہا تی ہوت مشائخ نے فر مایا کداس میں بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ کا فی میں ہے اور دروازوں کے سرقہ میں جب ہی ہاتھ کا ٹا جائے گا ہدب وہ حرز مین ہوں اور خفیف ہوں کدایک آ دی پر اُن کا اُٹھا لے جانا بھاری نہ ہواس واسطے کہ بھاری دروازوں کی چوری پر رغبت نہیں کی جاتی ہے اور اگر در سے مرکب ہوں تو ان کے سرقہ میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا یہ میبین میں ہے اور جو چیزیں جلد فاسدو بگڑ جاتی ہیں جیسے دود ھو گوشت وفو اکر تر اُن کی چوری سے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا یہ ہدایہ میں ہواور جوفو اکد خشک جولوگوں کے پاس رہتے ہیں جسے اخروت و بادام تو ان کے چرانے میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اخراطیکہ وہ حرز مین ہوا ور جوفو اکد درخت پر ہوں اور جوکھی ہوز کا بی نہ نہوتو اُسکی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر فو اکہ بعد استحکام کے تو ڑا گیا اور کھیتی کاٹ کر کسی احاط میں جس کا درواز ومتفل ہے رکھی گئی تو اُس کی چوری سے ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ سراج و ہاج میں ہے۔

گوشت ہے جو ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا ہے تو یہ عام ہے خواہ گوشت نمک دیا ہوا ہویا غیراس کا ہویہ فتح القدیر میں ہے اوراگر

ایک نے دوسر سے سے طعام چرایا حالا نکدا لیے سال میں چرایا کہ قحط ہے تو اس کی چوری سے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا خواہ ایسا طعام ہو

کہ جلد بگڑتا جا تا ہے یا جلد نہ ہوخواہ محرز ہویا نہ ہواہ را گرسال فراحی ہو پس اگر طعام ایسا ہو کہ جلد بگڑ جا تا ہے تو بھی یہی تھم ہے اور

اگر طعام ایسا ہو کہ جلد نہیں بگڑتا ہے اور وہ محرز ہوتو چور کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور ہمارے مشائح نے فر مایا ہے کہ پھلوں میں بھی ای تفصیل

سے یہی تھم ہے یعنی اگر سال قحط ہوتو بھلوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا خواہ ایسے پھل ہوں کہ جلد بگڑ جاتے ہوں یا جلد نہ فولہ اس اس خاص بھلے ہوتے ہوں یا جلد نہ فولہ اس سے نہیں میں سے دیموں سے کہ موس کے عدم سرقہ کا شبہ ہے۔ تاامنہ سے فولہ بین کومیوہ ہولئے ہیں۔ تاامنہ

گبڑتے ہوں خواہ کچل درخت پر سے چرائے ہوں یا محرز ہوں اورا گر سال آ سودگی ہوتو جلد گبڑنے والے بچلوں کی چوری ہے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اورخواہ درخت پر سے لیے ہوں یا اور جگہ محرز ہوں اورا گر کچل ایسے ہوں کہ جلد نہ گبڑتے ہوں اورمحرز ہوں تو ان کی چوری ہے ہاتھ کا ٹا جائے گا بیدز خیرہ میں ہے۔

#### ٹریدوروٹی کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنانہیں آتا:

تمام حبوب میں اور روغنوں ( تھی' تیل یا چر ٹی ) میں اور طیب وعود ومشک ان سب کی چوری میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اس طرح اگرروئی یا کتان یا صوف کو چرایا تو بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراسی طرح اگر گیہوں یا جو یا آٹایا ستویا جھی یا چھوہارے یامنتقی یا روغن زیتون کو چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اسی طرح پیننے کی چیز وں اور فروش اور نیز لو ہے وپیتل وجست کے برتنوں (یا تا ناہو )اور لکڑی ٔاور چمڑے کمائے ہوئے اور کاغذ و چھریاں وقینچیاں وتر از وئیں اور رسیاں چرانے میں بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا (بشرطیکہ نصاب سرقہ پوراہو) اور پھروں کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے بیسراج وہاج میں ہےاور خام عملی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ہے اور نیز پھروں کی ہانڈیاں چرانے ہے بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا ہےاورنمک چرانے سے بھی ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا ہے یتمبین میں ہےاور ا مام اعظمؓ نے فر مایا کہ بینگوں کی چوری میں ہاتھ کا ثنانہیں ہے خواہ معمولہ ہوں یا غیر معمولہ ہوں یعنی بنائے ہوئے ہوں یا کمائے ہوئے نہ ہوں اورا گر کوئی درخت جڑ سمیت باغ ہے چرایا حالا نکہوہ دس درہم کا ہےتو اس میں ہاتھ کا ٹنانہیں آتا ہے بیسراج وہاج میں ہےاورسر کہ (صاف کیا ہوا) وشہد کی چوری میں بالا تفاق ہاتھ کا ٹاجا تا ہے بیشرح مجمع البحرین میں ہے تا جراہل عدل ہے کسی باغی نے کچھ چرایا درحالیکہ و ہ ان کے درمیان تھا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہےاورشکر چرانے سے بالا جماع کا ٹا جائے گا یہ ہدا یہ میں ہےاورامام محمدؓ ہے مروی ہے ہاتھی دانت چرانے میں جب کہاس ہے کوئی چیز نہیں بنائی گئی ہے ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور ہارے اصحاب نے فر مایا کہ ہاتھی دانت خواہ معمولہ ہو یا غیر معمولہ واجب ہے کہ اس میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے اس واسطے کہ اس کے مال ہونے میں اختلاف ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ بیتھم جوا مام محدؓ نے ذکر فر مایا ہے واجب ہے کہ ایسے ہاتھی دانت میں ہوجو باستخوانہائے جمال ہے اور ہاتھی دانت غیر معمولہ میں اس واسطے ہاتھ نہ کاٹا جائے گاہ وہ مباح میں سے ہے اور معمولہ میں اس واسطے ہاتھ کا ٹا جاتا ہے کہ اس میں صنعت غالب (ہاتھی دانت پرصنعت غالب ہوتی ہے) ہے۔ پس ایسا ہو گیا جیسے معمولہ لکڑی کذافی الایضاح بعنی جیسےلکڑی مباح ہوتی ہے مگر جب اس کے تخت وغیرہ بنائے گئے تو ان کے چرانے سے ہاتھ کا ٹا جاتا ہے ویساہی یہاں ہی فاقہم اور ظاہرالروایتۂ کےموافق آ گبینہ کی چوری ہے ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا بیرفتخ القدیرییں ہے۔

صید کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائہیں آتا ہے خواہ صید وحتی ہویا غیر وحتی ہوخواہ خشکی کی ہویا تری کی بیتا تارخانیہ میں اور حناء کی چوری میں ہاتھ کا ٹائہیں آتا ہے اور نہ بقول کی چوری میں اور نہ ریجان رطب یعنی تر وتازہ میں اور نیز انجیر دیانی وخر ماکی گھلیاں چرانے سے ہاتھ کا ٹائہیں آتا ہے اور اگر درندہ جانوروں کو ذرج کیا گیا ہواور ان کی کھال کسی نے چورائی تو ہاتھ کا ٹائہیں آتا ہے الا اس صورت میں کہاس کھال کا بچھوٹا یا مصلے بنایا گیا ہواور نیز ایسے برتن وہا نڈی کے چرانے میں جس میں طعام ہی ہاتھ الکری لیمن جو تند وجہت وغیرہ کے کام میں آتی ہے بشرطیکہ وہائی حرز مین کرلی ہوں۔ تاامنہ سے مترجم کے زدیک شاید ملح وجارہ درخام ہوں الکری لیمن کے جو زند ہوں گو وہاں گو قطع واجب مراد ہے جو محزر نہ ہوں نہ الگروہ متقومہ ہوں گو قطع واجب مراد ہے جو محزر نہ ہوں نہ ان کی ہوں یا شام الروہ تھی میں تارہ ہونوا اللہ الملم کی طاہر الروایة میں ہے کہائی اشیاء میں قطع ہوگا خواہ وہ محزر ہوں یا نہ ہوں اور خواہ وہ اللہ کا بھو اللہ الملم الوہ اللہ اللہ ہوں کہان میں دیار میں جہاں ان کی ہم تجارت متعارف ہو واللہ اللم بالصواب تا مند ۔

کا نائبیں آتا ہے اور بازیاصقر کو غیرہ تمام پرندوں کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے اور نیز وخوش کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے اور کے اور کور کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے اور مرفی اور راجا اور کیوتر کے چرانے میں ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے بیٹر تاثی میں ہے اور دوم شراب نقیج التم والزبیب چھو ہارے و منظے کو بھوکران کا آب رلال لیتے ہیں اور چھے یہ کہ اس کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائبیں آتا ہے اور دوم شراب نقیج التم والزبیب چھو ہارے و منظے کو بھوکران کا آب رلال لیتے ہیں اور چھے یہ کہ اس کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائبیں آتا ہے اور دوم شراب نقیج التم والزبیب چھو ہارے و منظے کو بھوکران کا آب رلال لیتے ہیں اور چھے یہ کہ اس کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائبیں ہوتا کہ بیسران و ہان میں ہواور دوشاب انگور میں ہاتھ کا ٹائبیں ہے بیسران و ہان میں ہواور دوشاب انگور میں ہاتھ کا ٹائبیں ہوا ہوا ہوں میں ہواور میں اس کے جب کہ اس کی قیمت اس ورتب ہوتا ہے یہ کہ اس کے اور پیکا ہو جب کہ اس کی قیمت در ہم ہواور صدر شہید نے افقیار کیا ہے کہ ہاتھ کا ٹائبیں واجب ہوتا ہے یہ پیران و ہان میں ہواور لولوا ہولیے ہیں ہیں کہ کہ تھی ہوتا ہے یہ پیران و ہان میں ہواور لولوا ہولیے میں ہی کہ کہ تارہ کی ہواور اور والولوا ہولیوں کے چرانے میں ہاتھ کا ٹائبیں آتا ہے اور اگر ذمی نے ذمی کی خر (شراب انگوری) یعنی شراب میں ہواور کر کا ناجائے گا ٹائبیں آتا ہے آگر چداس پر ہزار در ہم کا علیہ چڑھا ہواور اس طرح کے تو افتیار کیا ہولی کی گھید کی خور شعری کا تابوں کے چرانے میں ہی ہاتھ نہ کا ٹی ہیں ان کیا ہوائے گا پیران و ہان میں ہوں کہ جو افتی نہ کا ٹائبیس آتا ہے آگر چداس پر ہزار در ہم کا علیہ چڑھا ہواور ای طرح کا تو بیس ہوں کیا تابوں کے چرانے میں ہوگی نیا تابول کے گرانے میں ہوگی کا ٹائبیس آتا ہے آگر چداس پر ہزار در ہم کا علیہ چڑھا ہواور ای طرح کے تاب میں ہوگی نہ کا ٹائبیا کیا گیا گیر ہوائی میں ہوں کی کا تابول کے چرانے میں ہی ہوگھ نہ کا ٹائبیا کیا گیر ہوائی میں ہوں کیا تابول کے دورت میں ہوگی نے گائیس کے قائر کی ہو دورت کی کہ کور کیا تابول کی تورت کیا گیر کیا گیر کیا تابول کے دورت کیا گیر کیا تابول کیا تابول کیا ہوئی کیا گیر کیا گیر کیا گیر کیا تابول کیا ہوئی کیا گیر کیا کیا گیر کیا گیر

اگر کی نے سادے مجلد (جلد بند سے ) اوراق کوہل اس کے کہ ان میں پچھ کھا جائے چرایا تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جبکہ نصاب پورا ہو یہ مجھط سرخسی میں ہے اور دفتر ہائے حساب ( کھاتے ) کے چرانے میں چور کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے یہ مجھط میں ہے اور دفتر ہائے حساب ہو چکا ہے اوراگر وہ ہنوز حساب میں ہوں ان کا حساب نہ گذر گیا ہوتو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور دفتر ہائے تھے اور تی ہیں ہے ہوں ان کا حساب نہ گذر گیا ہوتو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور دفتر ہائے تھے کہ ان سے مقصود ورق ہیں بیر سرائ وہائے میں ہے اور تی ہی کے خیا ہے کہ ان جائے گا اور اگر اس کو خدنگ لیعنی تیرینالیا پھر چور نے چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا یو ذفیرہ ہے کہ کہ تیرہ نیالیا پھر چور نے چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا یو ذفیرہ ہیں ہے اور سروٹ نے یا چاندی کی صلیب یا سونے و چاندی کے بُت چرانے ہے ہاتھ کا ٹنائیس لازم آتا ہے اور جن ورموں پر تصاویر بین اُن کے چرانے نے قطع لازم آئے گا اس واسطے کہ وہ عبادت کے واسطے نہیں رکھے گئے ہیں یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے اور زعفر ان بین اُن کے چرانے نے باتھ کا ٹا جو بہ ہوتو اس کے چرانے ہو ہوتا ہوا یا مجنون یا آجی کے جواس واسطے کہ یہ چوری نہیں ہے بلکہ عصب ہے یا فریب دہی وہ بہ کا تا تا جو مہتی میں کھا ہے کہ اگر فیدوہ سوتا ہوا یا مجنون یا آجی کی ہوس واسطے کہ یہ چوری نہیں ہے بلکہ عصب ہے یا فریب دہ کا اُس کے چرانے سے ہاتھ کا ٹا جو کہ کہ کو کہتی ہو کہ کان میں پانچ درہم کا موتی ہے کی نے چرالیا تو میں اس کی گؤر کہتے ہیں اور اگر قرضہ میں کہا تا جائے گا اور اگر فرضہ میں وہ کہ اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور اگر فرضہ میں وہ کہ اس کی گؤر کہتے ہیں اور اگر گور کو کار کرتا ہے اس کا کا جائے گا اور اگر فرضہ میں دیہ کا اس کے پیادہ کا اور اگر فرضہ میں کی زبان نہ ہو تا ہوں نہ ہو گا تا ہے گا اور اگر فرضہ میں کی بہتا سے بین اس کی کؤر کہتے ہیں اور کو کھی کو کہتے ہیں وہ کو کو کار کرتا ہے اس کا کار کہ کو کہتے ہیں وہ کہ کا میں کی کہتے ہیں کہتے ہیں کی کو کہتے ہیں اور کر کو کی کو کار کہتے کا اس کی کو کہتے ہیں اور کر کو کی کو کہتے ہیں کی کار کہتے ہیں وہ کو کار کے کا سائیس کی کو کہتے ہیں وہ کو کہ کی کو کہتے ہیں کر کہتے ہیں کی کو کہتے ہیں کی کو کہتے ہیں کی کو کہتے ہیں کی کر کہتے ہیں کی کو کہتے ہیں کو کہتے ہیں کی کور کی کو کو کہ کی کر کر کیا گور کیا کو کہ کو کہ کی کو کہتے ہیں کی

المنجد] معر أردومين المشكر اكباجاتا ب- الى عب تصفّر الشكر عد شكار كهيانا) - [المنجد] .... (حافظ)

ہوتو قیاس بیہ ہے کہ ہاتھ کا ٹا جائے اوراستحساناً ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا خواہ جو کچھاس نے لیا ہے وہ بقدراس کے مال کے ہویا زیادہ ہو یا کم ہواورا گرزید نے اس کا عروض مساوی دس درہم کے چرایا ہوتو ہاتھ کا ٹا جائے گالیکن اگرزید نے کہا کہ میں نے اس کواپنے حق کے عوض رہن لیا ہے یا اپنے حق کی اوائی میں لیا ہے اور اس کی تصریح کر دی بالا جماع اس کے ذمہ سے حدود کی جائے گی اور اگر ا اس نے اپنے حق سے جیوشم کے دراہم لے لیس یا اس سے کھوٹے لے لیے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بیسراج وہاج میں ہے۔

اگرمكاتب ياغلام نے مولى كے قرض دار ہے كچھ چراليا تو ہاتھ كا ٹاجائے گا:

 یا ہے نکالا اور ظرف ایسا ہے کہ اس کی چوری ہے ہاتھ کا ٹا جاتا ہے تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بید ذخیرہ میں ہے۔اگر قتقمہ چرایا جس میں پانی مجرا ہوا ہے اور وہ دس درہم کا ہے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر قتقمہ کا پانی اس نے دار کے اندر ہی پی لیا ہو پھر خالی قتقمہ ہاہر نکال لایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا بیونتا ہیے میں ہے۔

### امام اعظم مِن يور برقطع ينهين:

قدوری میں فرمایا کہا گرایسی مندیل چرائی جس میں درہموں کی تھیلی ہےتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورمندیل (مثل رومال ے بوتی ہے ) ہے وہ مندیل مراد ہے کہ عادت کے موافق اس میں درہم باندھتے ہیں بیمحیط میں ہےاورا گراییا کپڑا چرایا جس کی قیمت دی در ہم نہیں ہےاوراس کی جیب میں دی در ہم سکہ ز د ہ پائے گئے حالانکہ چوران کونہیں جانتا تھا تو میں اس کا ہاتھ نہیں کا ٹو ں گا ورا گروہ ان کو جان کر کپڑ اچرالا یا ہوتو اُس ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گرجراب چرائی جس میں مال ہے یا جوال (حھیلہ ) جس میں مال ہو یا کیسہ جس میں مال ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیمبسوط میں ہے اور اگر کسی نے فسطاط (بڑا خیمہ) چرایا پس اگر وہ کھڑا تھا اُس حالت میں اُس کو چرایا ہے تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اورا گرکہیں لپٹار کھا ہوا تھا اس حالف میں چرایا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا بیسراج و ہاج میں ہے اور اگر کسی مرد یاعورت ہے دغل بازی (کھوننائی یافریب دہی ہے لے لیا) کر کے مال لے لیا ہویالوٹ لیا یا ا چک لے بھا گا تو اس پر باتھ کا ٹنائبیں آتا ہےاور کفن چور پر ہاتھ کا ٹنائبیں آتا ہے بیامام اعظمؓ وامام محدؓ کے نز دیک ہے بیہ ہدایہ میں ہے۔اگر کسی نے قبر میں ے درجم یا دیناریاا ورکوئی چیز سوائے گفن کے چرائی تو بالا جماع اس پر ہاتھ کا ٹانہیں آتا ہے بیسراج و ہاج میں ہے۔ اگر قبر کسی ہیت مقفل میں ہوتو ہماری مشاکئے نے اختلاف کیا ہےاوراضحیہ ہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا خواہ اس نے کفن کھود کر قبر ے چرایاس ہو یا کوئی دوسرا مال اس بیت ہے چرایا ہواورای طرح اگر تابوت ہے جو قافلہ میں ہے گفن چورایا تو اصح یہ ہے کہ ہاتھے نہیں کا ٹا جائے گا یہ کا فی میں ہے۔اگر مشتری نے جو چیز ہائع سے بشرط خیار ہائع خریدی ہے مدت خیار کے اندر ہائع سے چرائی تو اس پر ہاتھ کا ٹنانبیں آتا ہے اور اگر کسی نے دوسرے کے واسطے کسی چیز کی وصیت کی پھرموصی کی موت سے پہلے اس نے موصی کے پاس سے چرالی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر موصی کی موت کے بعد قبل اپنے قبول کے چرائی تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بیسراج وہاج میں ہےاوراگر کسی نے مال غنائم میں ہے یابیت المال عمیں ہے چرایا تو قطع نہیں آتا ہے خواہ آزاد ہو یا غلام ہو بیہ نہا یہ میں ہےاورا پے مال کے چرانے میں بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا جس میں چور کی شرکت ہے سیبیین میں ہے۔اگر چور کا ہاتھ کسی متاع کی چوری میں کا ٹا گیااور بیمتاع اس کے مالک کووالیس کر دی گئی پھر چور نے دو بارہ اس کو چورالیا تو استحسانا ہمارے نز دیک ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا بیر مسبوط میں ہے اور اس طرح اگر چور کے پاس سے کسی دوسرے نے متاع سرقہ کو چرالیا تو چور اوّل کواور ما لک کو دونوں میں ہے کسی کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے چور کا ہاتھ کا نے بیمجیط سزھسی میں ہے اور اصل ہمارے نز دیک بیہ ہے کہ جب تک مال عین مسروقہ میں کچھ تبدیل نہیں آتا ہے اور بحالہ اس کو دوبارہ چورنے چرایا تو ہمارے نز دیک دوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اورا گر اس کی نیبت میں دو ہارہ تبدیل ہو گیا ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا مثلاً پہلے رو ئی چرائی کہ چور کا ہاتھ کا ٹ کر ما لک کوواپس دی گئی پھر جب اس کا سوت کا ت لیا گیا تو سوت کودو بارہ چور نے چرایا یا سوت تھا کہ وہ بن کر کپڑ اہو گیا تو ایسابالا جماع اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیشرح طحاوی میں ہے۔

ا اگر سو در ہم چرائے لیں اس کی وجہ سے چور کا ہاتھ کا ٹا گیا اور دراہم مذکوراس کے مالک کووالیس دیے گئے پھر دوبارہ انہیں

ل غنائم بعنی جباد کامال جولوث میں جمع کیا گیا ہے ۱۲ مند سے بعنی جس میں مسلمانوں کا استحقاق ہو۔

F(r.0) (F)

در ہموں گواس نے چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گااورا گران کومع اورسو درہم کے چرایا تو اس کا یاؤں کا ٹا جائے گا خواہ سے دونوں سیرے درہموں کے باہم مخلوط ہوں یا جدا جداممتیز ہوں پیظہیریہ میں ہےاورا گرسونا یا جا ندی چرائی اور چور کا ہاتھاس کی وجہ ہے کا ٹا گینا اور مال مذکور اس کے ما لک کو واپس کیا گیا پھر ما لگ نے اس کا برتن بنوایا تھایا برتن ہے اس کے درجم سکہ دار بنوائے پھر چورنے اس کو دوبارہ چرایا تو امام اعظم ہے نز دیک ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور صاحبین ؒ نے فر مایا کہ ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ شرح طحاوی میں ہے۔ کفاییۃ البقی میں مذکور ہے کہ ایک کپڑا چرایا اور اس کوسلایا پھراس کور دکر دیا (واپس کردیۓ گۓ) پھراس میں نقصان آ گیا پھراس نے ناقص کو چورایا تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا پہنہرالفائق میں ہےاورا گرگائے چرائی کہ جس کے جرم میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور گائے مذکوراس کے مالک کوواپس دی گئی پھر مالک کے پاس وہ بچہ جنی پھر چور نے اس کا بچہ چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گرکسی مال عین کی چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اور عین مذکوراس کے ما لک کوواپس دی گئی اور ما لک نے کسی کے ہاتھ فروخت کردی پھراس کوخر بدلیا پھر دو ہارہ چور نے اس کو چرایا تو اما محکہ ؒ نے پیمسئلہ کسی کتاب میں ذکرنہیں فر مایا اورمشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے چنانچہ ہمارےعراقی مشائخ فر ماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور مشائخ ماوراءالنہر فر ماتے ہیں کہ ہاتھ کا ٹا جائے گا پنظہیریہ میں ہےاورای طرح اگر ما لک نے وہ چیز چور کے ہاتھ فروخت کردی پھراس ہے خرید کی پھر دو ہارہ چور نے اس کو چورایا تو بھی ایسا ہی حکم ہے بینہرالفائق میں ہے۔ایک نے اپنے مال کی زکو ۃ نکالی اورا لگ کر کے رکھی تا کہ فقیروں کو بانٹ دے پھراس کوکسی غنی یا فقیر نے چرالیا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ ہنوز وہ اس کی ملک میں باقی تھی اوریہی مختار ہے یہ غیاشہ میں ہے اور اگر کسی چور نے حربی متامن کی مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور یہ ہمارے نز دیک بدلیل استحسان ہے۔اہل عدل کے کسی آ دمی نے اہل بغی کے لشکر میں رات کے وقت غارت کی اوران میں ہے کسی آ دمی کا پچھے مال چرالیا اوراس کوا مام اہل عدل کے پاس لا یا تو فر ما یا کہ میں اس کا ہاتھ نہیں کا ٹو ں گا اس واسطے کہ اہل عدل کوروا ہے کہ جس طور ہے ان کو قدرت حاصل ہوا ہل بغاوت کا مال لے لین اور اس کور کھ چھوڑیں یہاں تک کہ باغی لوگ تو بہ کریں یا مرجا ئیں پھریہ مال ان کے وارثوں کو دے دیا جائے گا پس اس طرح چوری کرنے میں شبہہ ہو گیا کہ اُس نے اسی طریق سے لے لیا ہواور اسی طرح اگر باغیوں میں ہے کوئی آ دمی اہل حق وعدل کے نشکر میں غارت کر کے مال لے گیا تو اُس کا ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا اس واسطے کہ اہل بغاوت مال اہل عدل کا حلال جانتے ہیں اور ان کی تاویل اگر چہ فاسد ہے کیکن جب اس کے ساتھ متعہ کا انضام کیا گیا تو وہ بمنز لہ تا ویل صحیح کے ہوگئی اورا گراہل عدل کے ملک میں ہے کئی آ دمی نے دوسرے کا مال چرالیا حالانکہ چوراس کو کا فرکہتا ہے اور ا س کا مال لینا وخون بہانا روا رکھتا ہے تو میں اُس کا ہاتھ کا ٹو ں گا اس واسطے کہ تا ویل یہاں متعہ سے خالی ہے اور بدون متعہ کے تا ویل کا کچھا عتبارنہیں ہے اس واسطے اُس کی ضان سا قطنہیں ہوتی ہے پس ایسا ہی ہاتھ کا ٹنابھی سا قط نہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل عدل کے تحت میں ہے اپس ا مام اہل عدل کو اس پر دسترس ہے کہ ہاتھ کا شنے کی حد اس پر یوری جاری کر دے بخلاف اس شخص کے کہ جواہل بغاوت کےلشکر میں ہے کہاں وا مام اہل عدل کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے یہ مبسوط میں ہے۔

لے تعنی جو محض دارالحرب کار ہنے والا دارالسلام میں پھھدت کے واسطے امن لے کرداخل ہوا' ۱۲من کے وہ لوگ جوامام وقت سے بغاوت اختیار کرکے اُس سے خلاف ہوں۔ ۱۲

(P): Jz

#### حرز اورحرز ہے لینے کے بیان میں

كتاب السرقه

حرز کی اقسام:

حرز دوطرح کا ہوتا ہے ایک حرز کہ جس میں کوئی بات ها ظت کی خود موجود ہے جیسے ہوت دوراورا بیے حرز کوحرز بدمکان کہتے ہیں اور یہی فسطاط و دوکان و خیموں کا حکم ہے کہ بیسب چیز ہیں حرز ہوتی ہیں اگر چہان میں کوئی شخص حافظ نہ ہوخواہ ان میں سے چور نے ایک حالت میں چرایا کہ اُس کا دروازہ گھلا ہوا تھایا دروازہ ہی نہ تھا اس واسطے کہ مارت سے غرض احراز ہوتی ہے لین واضح رہے کہ ہاتھا س وقت تک نہیں کا ٹا جائے گا جب تک کہ مہر نہ نکال لائے بخلاف احراز بحافظ ہواور چور نے لے لی تو اس کا ہا جائے گا خواہ و ہ باہر لایا ہویا نہ لایا ہو دو محرز بحافظ جیسے کوئی شخص راستہ پر یا جنگل میں یا مجد میں بیٹھا اور اپنے پاس اپنی متاع رکھ لی تو وہ اس متاع کا محرز ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ حافظ نہ کوراس متاع سے قریب ہواورا گراس سے دور ہوتو وہ اس کا حفاظت کرنے والانہیں ہے اور قریب اس کو کہتے ہے کہ استے فاصلہ پر ہوکہ اس کود کھتا اور حفاظت کرسکتا ہواور اس میں بچھ فرق نہیں ہے کہ حافظ سوتا ہویا جاگتا ہواور متاع اُس کے نیچے ہو یا پاس رکھی ہواور بہی سے جا سے بیسران و ہاج میں ہے اورا گرا ہے متاع کو صحرا میں جا جا گا ہواور متاع اُس کے نیچے ہو یا پاس رکھی ہواور بھی تھے ہے بیسران و ہاج میں ہواورا گرا ہے متاع کو خواہ دیا ہو کہ اس کے سویا اور وہ چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بشر طیکہ ایں جگہ ہویا ہوکہ اُس کے خواہ دو گھتا اور اُس کی حفاظ سے کہ سے کہ استے کی جگہ ہویا ہوکہ اُس کے میں اور وہ چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گابشر طیکہ ایں جگہ ہویا ہوکہ اُس کے معالم اور اُس کی حفاظ سے کرسکتا ہے یہ محملے میں ہے۔

امام ابوحنیفہ مِمَّالِیَّة ہے روایت ہے کہ اگر جمام میں کسی نے نیچے سے کپڑ اچرالیا تو اُسکاہاتھ کا ٹاجائیگا:

ہمارے مشارکنے نے فرمایا کہ ہرنوع کا حرز علیحہ ہے ہیں جوحرز جس کے واسطے معتبر ہے اگر اس میں سے یہ چیز چرائی تو ا ہاتھ کا ٹا جائے گا جیسے مثلاً دا یہ کواصطبل ہے یا بمری کو خطیرہ ہے چرالیا تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگران مقاموں ہے اس نے درم یا دینار چرائے تو ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور فقاوئ کرخی میں ہے کہ جو چیز ایک نوع کے واسطے حرز ہے وہ ہرنوع کے واسطے حرز ہے جی کہ علی کہ میائے تر بچے ہتا گا اور قوصرہ ہائے خرما کو در ہم و دیناروموتی کے واسطے حرز قرار دیا ہے اور قرمایا کہ یہی تیجے ہے بیر ہائی وہائی میں ہے اور میس الائم ہرخسی نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک یہی فدہ ہب ہے بیظ ہیں ہے اور حرز بدمکان میں احراز بحافظ کا اعتبار نہیں ہے اور میس سے اور کر جا ہوگا کا اعتبار نہیں ہے اور میں تھوڑی رات گئے تک جانے کی ہمارے نز دیک یہی فدہ ہے بیاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر دن کو چرایا تو نہیں اور یہ جو لوگوں کی عادت جمام میں کئی کے تک جانے کی ہمارے نز دیک گئڑ اچرائیا تو اُس کا ہا تھے گا نا جائے گا جیسے متجد میں ہے گئی کہ متاع چرائی والے تا ہے اور امام ابوطنیڈ ہے طالانکہ اُس کا مالک اس کے پاس موجود ہے تو ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اور صاحبین کے فرد کے باتھ تھوٹی کا ٹا جائے گا اور بھی طاہر المذہ ہے سے اس کا نا بات کے اور وہ بھی اور وہ بھی کی متاع چرائی فرد کے باتھ کھوٹ کے باتھ کھوٹ موس مواخطرہ ۔ بھی کہا وہ بھی کھا تچراؤٹروں کے باتھ کھوٹ کے برائی وہ بھی تاری ہیں۔ تا بھی تو میں مواخل وہ بھی کھا تچرو کی کھا تھی وہ کی میائے وہ دور کو ہو بائی وہ کی متاع کہا تھی کھا تھی گئڑ اوثیر ہیں۔ سے بھی مورد ہو بائی وغیرہ رکھتا ہے اور وہ کہاں جو بائی وہ کا در تو کی مانوں میں مورد ہی ہوتی ہو بائی وہ کی درخوں کی شاخوں ہے بیاتے ہیں۔ ا ہاورای پرفتویٰ ہے بیکافی میں ہےاورا گرمحرز ہمکان ہےاوراُس کواندرآنے کی اجازت دی گئی پھراُس نے اجازت سے داخل ہوکرکوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اوراس کے حق میں بیرزنہ ہوگا اگر چہوہاں کوئی نگہبان ہواورا گرچہ مالک متاع اُس پرسوتا ہواوران عمارات میں جوالی ہو کہ اس میں بلااجازت جب جاہے داخل ہوسکتا ہواور منع نہ کیا جاتا ہوتو بیاور جنگل کا میدان یکساں ہے کہ نگہبان بٹھا لینے ہے محرز ہوجائے گا جسے معجدوراستہ کا تھم ہے بیا بینیاح میں ہے اوراگر کسی نے گون کو بھاڑ کراس میں ہے کہ چہالیا یا صندوق میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بینیین میں ہے۔

اگراندروا نے نے مال کے سیند کے منہ پررکھ دیا چر با ہرنکل کراس کو لے لیا تو اس کوامام مجھ نے ذکر نہیں فر مایا اور میسی ہے کہ ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اوراگر دار میں کوئی نہر جاری ہواور چور نے متاع کو لے کر نہر میں ڈال دیا پھر وہاں ہے نکل کراس کو لے لیا پس اگر متاع نہ کورخو دیا نی کے روز نے باہرنکل آئی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اوراگر اس نے پانی کو حرکت دی جس سے وہ متا باہر آئی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس کوامام تمر تا شی نے ذکر کیا ہے کہ لیکن مبسوط میں ہے کہ اگر خود پانی کے زور ہے بھی نکل آئی ہوتو اضح بیہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس کو ایم نہیں ہے اوراگر چور نے اندر سے اس کوراستہ میں پھینک دیا پھر نکل کراس کو لے لیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراگر ایس کو لے لیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اوراگر ایس کو لے لیا تو اس کو میں ہے تو اس کو گلا ہوائے گا اوراگر ایس کو لے لیا ہواوراگر اس کو گلا ہے تو اس کو گلا ہوائے گا بیسراج وہا نے میں ہے۔ اگر مال چرایا اور اس کو دار سے ہاہر نہیں نکالا ہے تو اس کا ہا جائے گا اور سے تھی اس وقت ہے کہ دار چھوٹا ہو کہ اہل بیوت اس کے صحن سے بے پروانہ ہوں لیعنی صحن سے باتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور سے تھم اس وقت ہے کہ دار چھوٹا ہو کہ اہل بیوت اس کے صحن سے بے پروانہ ہوں لیعنی صحن سے باتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور سے تھم اس وقت ہے کہ دار چھوٹا ہو کہ اہل بیوت اس کے صحن سے بے پروانہ ہوں لیعنی صحن سے باتھ نہیں گا تا جائے گا اور سے تھم اس وقت ہے کہ دار چھوٹا ہو کہ اہل بیوت اس کے صحن سے بے پروانہ ہوں لیعنی صحن سے باتھ نوالا۔

انفاع کے حاجت مند ہوں اور اگر دار کبیر ہو کہ اس میں مقاصیر ہوں کینی مجرے ومنازل ہوں اور ہر مقصورہ میں رہنے والے ہوں اور اہل منازل اس دار کبیر کے صحن ہے ہے پر وا ہوں کہ اس سے انفاع حاصل نہ کرے ہوں ہاں ای قد انفاع حاصل کرتے ہوں جیسے کو چہ سے نفع اٹھاتے ہیں پھر مقصورہ میں سے چرا کر صحن دار میں لایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گربعض مقصورہ کے رہنے والے نے دوسرے مقصورہ کی کوئی چیز چرائی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا بیرکا فی میں ہے۔

اگر آشین (شیروانی' کوٹ وغیرہ) کے باہر در ہموں کی تھیلی شکتی ہوئی کو کاٹ کر **در**ہم لے لیے تو اس کا

#### باتھ کا ٹانہ جائے گا:

چور نے بیت کونقب لگا کراس میں ہاتھ ڈال کرکوئی چیز لے لی توہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا اور بیا مام اعظم وامام محد کے نزدیک ہواد بعض ہمارے اصحاب نے فر مایا کہ بید سکتہ ایسے بیت کبیر پرمحمول ہے جس میں نقب سے داخل ہوناممکن ہے اوراگر بیت اس قد رچھوٹا ہوکہ نقب سے اس میں داخل نہ ہو سکے پس اس میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو بالا جماع ہاتھ کا ٹاجائے گا اوراگر صراف کے صندوق میں یا دوسر سے کی آستین (شیروانی 'کوٹ وغیرہ) میں ہاتھ ڈال کر مال لے لیا تو اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا بیسران و ہاج میں ہے۔ چندلوگ ایک سرائے میں یا ایک بیت میں اتر سے پھر ان میں کسی نے دوسر سے کا مال چرالیا اور مالک مال اس کی حفاظت کرتا تھا یا اس کے سرکے نیچھی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا بیسراجیہ میں ہے۔ اگر آستین کے باہر در ہموں کی تھیل گئی ہوئی کو کا شکر کرتا تھا یا اس کے سرکے دوتر سے والی دوتر ہوئی ہوئی کو کا شکر عاصر جمع مقصورہ جس کو ہمارے و فیم میں جرہ کو گئر کی ہوئی کو تا تھیں۔ سے خص باضم توارہ دکازہ یعنی جو پھوس وغیرہ ہے بنایا جا تا ہے۔

درہم لے لیے تو اس کا ہاتھ کا ٹانہ جائے گا اور اگر آسٹین میں ہاتھ ڈال کر تھیلی کو چاک کر کے درہم لے لیے تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور دوسری صورت میں نہیں کا ٹا جائے گا یہ کا ٹی میں ہے ۔ منتقی میں اگر بندش کو کھول کر لیے تو اوّل صورت میں ہاتھ کا ٹا جائے گا اور دوسری صورت میں نہیں کا ٹا جائے گا یہ کا ٹی میں ہے ۔ منتقی میں حسن کی روایت سے امام اعظم سے نہ کور ہے کہ امام سے اس کو کھول لے کہ اگر فضا ش نے دن میں درواز ہ بند کھول لیا اور دارو بیت کے واسطے ایسی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے کہ جس سے اس کو کھول لے کہ اگر فضا ش نے دن میں درواز ہ بند کھول لیا اور دارو بیت میں ہوئی نہیں ہے اور ماتاع لے لی تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور اگر داریا ہیت میں کوئی اہل دارو بیت میں سے ہوا ور فشاش نے متاع اس میں سے متاع اس میں ہوتا ہے اور حاوی میں کھا ہے گا اور ان کو درواز ہ کھڑ اہوا ہوا ور مفلق نہ ہو یعنی تا لا نہ دیا ہو پھر چور لی تیں خفید داخل ہوا ہوا ور مفلق نہ ہو یعنی تا لا نہ دیا ہو پھر چور اس میں خفید داخل ہوا واور خفید اسباب لے لیا تو اس کا ہا تھے گا اور اگر درواز ہ دار کھلا ہوا ہو ہو ہی وہ دن میں داخل ہوا اور وہ ہو اس میں دائل ہوا ہوا ہیں وہ دن میں داخل ہوا اور حقید کا ٹا جائے گا اور اگر درواز ہ دار کھلا ہوا ہو ہی وہ دن میں داخل ہوا اور حقید داخل ہوا واور خفید اسباب لے لیا تو اس کا ہا تھے گا اور اگر درواز ہ دار کھلا ہوا ہو ہی وہ دن میں داخل ہوا اور حقید داخل ہوا واور خفید اسباب لے لیا تو اس کا ہا تھے گا اور اگر درواز ہ دار کھلا ہوا ہو ہی وہ دن میں داخل ہوا اور حقید داخل ہوا خور کو درواز ہ دار کھلا ہوا ہو ہیں وہ دن میں داخل ہوا اور حقید نہ کا تا جائے گا ۔

اگررات میں دروازہ دارے داخل ہوااور دروازہ مقفل نہ تھا بھڑ اہوا تھا اوراس وقت داخل ہوا کہ لوگ عشاء کی نماز پڑھ چھے تھا ورخفیہ یا مکابرہ کے ساتھ مال لے لیا اوراس کے ساتھ ہتھیار ہے یا نہیں ہے اور مالک مکان اس ہے آگاہ ہوایا آگاہ نہ ہوا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گرکوئی شخص کی کے دار میں شام وعشاء کے درمیان داخل ہوااورلوگ ہنوز آتے جاتے ہیں تو یہ وقت بمزلددن کے ہا دراگر مالک دار کو چور کا آنا معلوم ہوا اور چونہیں جانتا ہے کہ مالک مکان اس میں ہے یا چور جانتا ہے کہ مالک مکان ہوا تھے نہ کا ٹا جائے گا اورا گردونوں کو علم ہو تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گردونوں کو علم ہو تو ہاتھ کہ ٹا جائے گا اورا گردونوں نہوں تو بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر دانوں نہوں کہ ہوں تو بھی ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگردن میں اس ہے مکابرہ کیا تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور قیاس اور اگردن میں اس ہو مکابرہ کیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور قیاس جا ہتا ہو کہ ٹا واجب ہو یہ ہو ہتا ہو گا ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں تو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں تا ہو گا ہو اور گرداس کی متاع کو زبردی سے لیا تو ہاتھ کا ٹا جائے گا اور قیاس جا ہو ہوں ہوں تو ہوں ہوں تو ہوں ہوں تھی تا ہوں ہوں تھی تو ہوں ہوں ہوں تو ہوں ہو ہوں ہا ہو کا ٹا ہو ہے گیا تو ہاتھ کا ٹا نہیں ہوں تو ہوں ہوں تا ہوں ہوں تا ہوں کہا ہوں گا ہوں گیں ہوں گیں ہوں گا ہوں

حدیعنی ہاتھ کا نئے کی دی جائے گی بیرحاوی میں ہےاور عامہ مشائخ کے نز دیک اگراس نے بکریوں کوایسے مقام پر جمع کیا جواس نے ان کی حفاظت کے واسطے مقرر ومہیا کیا ہے پھران میں ہے چور نے چرایا تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا خواہ ان کے ساتھ نگہبان ہویا نہ ہویہ محیط میں ہےاور یہی سجیح ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

#### اگررضاعی ماں یا بہن کی کوئی چیزاُس کے یاس سے چرائی تو ہاتھ کا ٹاجائے گا:

اگر قاضی نے ہاتھ کا شنے کا تھم دے دیا گر بنوز جاری نہ ہوا تھا کہ دونوں نے باہم نکاح کرلیا تو امام اعظم وامام محد کے نزدیک چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا میسراج وہائ میں ہے۔ اگر ایسی یوی سے چرایا جواس پراس وجہ سے حرام ہوگئی ہے کہ اس نے باس کی ماں یا بیٹی کا بوسہ لے لیا تو اس کا ہا جائے گا میں مجے۔ اگر صہر کی اختین کے بہاں سے چرایا تو امام اعظم کے نزدیک ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور میا ختیا ف الیں صورت میں ہے کہ گھر داماد کا ہواور اگر گھر اس کی دختر کا ہوتو بالا تفاق ہاتھ کہ اس کی دختر کا ہوتو بالا تفاق ہاتھ اس کی دختر کا ہوتو بالا تفاق ہاتھ کہ اس کی دختر کا ہوتو بالا تفاق ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا اور میہ جو ہرہ غیرہ میں ہے۔ ختن وہ مر درشتنے دار ہے جواس کی ذات رخم محرم عورت کا شوہر ہوجیسے دختر کا شوہر یا سگی بیٹی یا جیسے باپ کی بیٹن کا شوہر وغیر ہ اورختن کے ہرذات رخم محرم کا اور صہر وہ ہے جواس پر بمصاہرہ حرام ہوجیسے ہوئی کی ماں واس کی بیٹی یا جیسے باپ کی بیٹن کا شوہر وغیر ہ اوران کی اولا دسے ہرذی رخم محرم بھی صہر ہیں میں ہے۔ اگر غلام نے اپنے مالک کا مال چرایا تو اس کی ہاتھ نہ ہوئی میں ہے۔ اگر غلام نے اپنے مالک کا مال چرایا تو اس کی ہاتھ نہ ہوئی دیں کا اوران کی اولا دسے ہرذی رخم مجرم بھی صہر ہیں میں ہے۔ اگر غلام نے اپنے مالک کا مال چرایا تو اس کی ہاتھ نہ ہوئی ہوئی ہوئی دیں کی دورہ کے بیٹن کی ہوئی ہوئی ہوئی کی باتھ نہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی میں ہوئی کی دورہ ک

ل اس کی تصریح کتاب الطلاق میں مذکور ہے و ہاں و کھنا جا ہے۔ تا تال المتر جمعرف دیار میں قول شیخ الاسلام اظہر ہے واللہ اعلم ۱۲۔ سے جس کو ہمارے عرف میں دایا داور ہندی میں جوائی کہتے ہیں ۱۲۔

کاٹا جائے گا اور ای طرح اگرمولی کے باپ یا ماں یا کسی ذی رخم محرم کا مال چرایا تو بھی یہی تھم ہے اور نیز اگرمولی کی بیوی کا مال چرایا تو بھی ہم تھے نہ کاٹا جائے گا اور جن لوگوں کا مال چرانے ہے مولی کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے مولی کے غلام کا ہاتھ بھی ان کے مال چرانے ہے نہ کاٹا جائے گا بیم محیط سرخسی میں ہے اور غلام خواہ محض غلام ہو یا مد بر گیا ماذوں یا ام ولد ہو کہ اس نے اپنے مولی کا مال چرایا سب کا تھم کیساں ہے میسراج وہاج میں ہے۔ اس طرح اگر مولی نے اپنے مکاتب یا غلام ماذوں ہے مال چرایا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا اور محض غلام ہے چرانے میں مولی کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس واسطے کہ وہ بمز لہ مستودع کے ہے یعنی اس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اور جو محض و ذیعت رکھنے والے کے پاس سے چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے مید عطر سرخسی میں ہے۔

#### میزبان کے پاس ہمان نے کھے چرایاتو؟

اگرمہمان نے میزبان کے یہاں سے پچھ چرایا تواس پر ہاتھ کا ٹا جانائیں آتا ہے یہ ہدایہ میں ہے۔اگرایک قوم کا ایک خادم ہواوراس نے ان کی متاع چرائی تو اس پر ہاتھ کا ٹائمیں آتا ہے اوراگراچر نے کسی ایسی جگہ ہے جہاں جانے کی اس کواجازت دی گئی تھی کوئی چیز چرائی تو اس پر بھی ہاتھ کا ٹائمیں آتا ہے اوراگر کسی نے اپنا گھر دو ہے کواجارہ پر دینے والے اور لینے والے دونوں میں ہے کسی نے دوسرے کا پچھ مال (نساب ہے تم نیں ہے) چرالیا اور ہرایک علیحدہ منزل میں ہے تو امام اعظم کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرالیا تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک اگر موجر نے متاجر سے چرالیا تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج جائے گا اور اگر متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج جائے گا اور اگر متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج جائے گا اور تا جی میں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج و باج میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج و باج میں ہیں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج و باج میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج و باج میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج میں ہیں تو بالا جماع متاجر کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ یہ سراج میں ہیں تو باتا میں ہے۔

فعن : 💬

## کیفیت قطع و اِس کے اثبات کے بیان میں

قال المترجم: یعنی اس فصل میں اوّل بیربیان ہے کہ ہاتھ کیوں کرکا ٹاجا تا ہے اور چنا نچوفر مایا کہ چورکا داہنا ہاتھ گئے کے جوڑے کاٹ کرا لگ کر دیا جائے اور تیل میں تل کی دیا جائے اور تیل کے دام جوڑے کاٹ کرا لگ کر دیا جائے اور تیل میں تل کی دو ہارہ چرایا تو اس کا بایاں پاؤں کا ٹاجائے گا اور اگر اس نے تیسری بار چرایا تو اب تی ہارت کہ پاتھ پاؤں کوئی نہیں کا ٹاجائے گا مگر وہ برابر قید خانہ میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ تو ہر کرے اور بیاسختان ہے اور اس کوتعزیر بھی دی جائے گا اس کومشائ نے ذکر فر مایا ہے میہ ہوا یہ میں ہے اور امام اسلمین کوروائے کہ براہ سیاست اس کوئل کر دے کوتعزیر بھی دی جائے گا اس کومشائ نے ذکر فر مایا ہے میہ ہوا یہ میں ہے اور امام اسلمین کوروائے کہ براہ سیاست اس کوئل کر دے اس واسطے کہ وہ زمین میں فساد کرتا پھرتا ہے میہ ہراجیہ میں ہے۔ اگر چور کا بایاں ہاتھ شل ہو یا کا ٹا ہوا ہو با دہنا پاؤں کٹا ہوا ہو تو ہوں کہی تھم ہے اور اس طرح اگر اس کا بایاں انگو تھا کہی تھم ہے اور اس طرح اگر اس کا بایاں انگو تھا کتا ہو یا تھا میا ہو اور اس طرح اگر اس کا بایاں انگو تھا کتا ہو یا تھا میا واور اس میں کی دوانگلیاں سوائے انگو تھے کے ایس ہوں تو بھی یہی تھم ہے اور اگر انگو تھے کے سوائے ایک بی انگلیاں کم و ناقص ہوں تو ظاہر الرواميہ بی انگلیاں کم و ناقص ہوں تو ظاہر الرواميہ کی انگلیاں بازون دام ولد کا بیان مفصل کتاب العتاق میں درج ہے وہاں دیکھنا چا ہے اس کی دون وزیر کون بند کر دیا جائے اس کی الاصل نے یہ بین نیون کا تیل 11۔ سے تاکہ کوئی نیون کا تیل 11۔ سے تاکہ کوئی نیون کا تیل 11۔

کے موافق ہاتھ کا ٹا جائے گا یہ تبیین میں ہے۔ اگر چور کے ایک ہی معصم کے میں دوہتھلیاں ہوں تو بعض نے فر مایا کہ دونوں کا ٹی جائے گی اور ابھی ہوتو زائد نہ کا ٹی جائے گی اور اگر یہ ممکن نہ ہوتو دونوں کا ٹی اور ابھی ہوتو زائد نہ کا ٹی جائے گی اور اگر یہ ممکن نہ ہوتو دونوں کا ٹی جائے گی اور اگر وہ ان دونوں میں سے ایک ہی سے گرفت کرتا ہوتو جس سے گرفت کرتا ہوتو ہوں کا ٹی جائے گی اور اگر اس کا دا ہنا پاؤں ایسا ہو کہ اس کی انگلیاں گئی ہوئی ہوں پس اگر اس پاؤں پر کھڑ اہو سکتا ہواور چل سکتا ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور اگر اس پاؤں کے بل چل نہیں سکتا ہے تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا میں ہوط میں ہے۔

#### حديين جنس منفعت كي گرفت كابالكل فوت كردينا جائز نهين:

جس پر چوری کی وجہ ہے قطع واجب ہوااور ہنوزاس کا ہاتھ نہیں کا ٹا گیاتھا کہ کی قض نے اس کا داہنا ہاتھ کا ٹ ڈالا پس اگر قبل خصومت کے ایسا ہواتو اس کے ہاتھ کا ٹے والے پرعمدا کا شنے کے صورت میں قصاص ہے اور خطا کی صورت میں ارش واجب ہے اور چور کا چوری میں بایاں پاؤں کا ٹا جائے گا اور اگر بعد خصومت کے قبل حکم قضاء کے ایسا ہواتو بھی یہی حکم ہے لیکن اتنا فرق ہوگا کہ چوری میں چور کا بایاں پاؤں نہ کا ٹا جائے گا اور اگر بعد حکم قضاء کے ایسا ہواتو کا شنے والے پر ضان واجب نہ ہوگی اور اس کا کا ٹنا چوری میں کا نے جانے کا نائب ہو جائے گا ور اگر بعد حکم قضاء کے ایسا ہواتو کا شنے والے پر ضان واجب نہ ہوگی اور اس کا کا ٹنا چوری میں کا نے جانے کا نائب ہو جائے گا ور اگر بعد کہ چور نے جو مال سرقہ میں سے تلف کر دیا ہواس پر اس کی ضان واجب نہ ہوگی ہے شرح طیاوی میں ہے اور اگر کسی اجتی ہوگی گا تا کہ جنس منفعت گرفت کا بالکل فوت کر دینا لازم نہ آئے اور اگر اس کا بایاں ہاتھ بھی نہ کا ٹا گیا بلکہ واہنا پاؤں کا ٹا گیا جائے گا میر محیط میں ہے۔

#### ا گرجلاد کے سوائے دوسرے نے بایاں ہاتھ کاٹ دیاتو پھر بھی ضامن نہ ہوگا:

ا معضم بالكسر جائے وست برنجن یعنی ہاتھ كاو و مقام جہاں پر کنگن پہنتے ہیں اوراس كو ہمارے عرف میں پہنچا كہتے ہیں ۱۲۔ ع تادیب اوب وینا ۱۲۔

ضامن ہوگا اورا گرجلا دنے چور کا ہایاں پاؤں کا ٹاتو جلا داس پاؤں کی دیت کا ضامن ہوگا اور چور کا داہنا ہاتھ کا ٹا جائے گا اورا گرجلا د نے اس کے دونوں ہاتھ کا ٹے تو اس کا داہنا ہاتھ چوری کے سبب سے کٹا ہوا قر ار دیا جائے گا اور بائیس ہاتھ کا جلا دضامن ہوگا کہ اس کی دیت چورکوا داکرے گا بیمجیط میں ہے۔

### اگر کسی چور نے مال چرالیااور قبل اس کے کہ مقدمہ حاکم کے پاس جائے مال سروقہ اس کے مالک کو

#### واپس دیاتو چورکوسزائے قطع نه دی جائے گی:

اگر کی مال مروقہ کے مرقہ میں چور کا ہاتھ کا ٹاگیا چردوسرے چور نے اس چور سے یہ چیز چرالی تو اوّل چور کو یا اصل مالک کو کئی کو یہا ضیار منہوگا کہ دوسرے چور کا ہاتھ کو ٹاگیا چر دوسرے چور کا ہاتھ کہ کو ایک روایت کے موافق اوّل چور کو یہا ضیار سے جواب کے اورا گردوسرے چور نے قبل اوّل چور کے ہاتھ کا ٹے جانے کے یا کی شبہہ کی وجہ سے اس کے ذمہ سے صدسر قد دور کیے جانے کے بعد چرایا تو اوّل پور کی ضومیت کرنے سے دوسرے چور کا ہاتھ کا ٹا (حدسر قد دیا) جائے گا یہ ہدایہ بس ہے نوا در ہشام میں ہے کہ میں نے امام محمد سے دریافت کیا کہ ایک نے دوسرے سے ہزار درہم چرائے گھرایک اور شخص نے جس کے ہزار درہم اس سروق میں نے امام محمد سے ہزار درہم مسروقہ اس چور کی ایک اور شخص نے جس کے ہزار درہم اس سروق میں ہے امام محمد پر آتے ہیں یہ ہزار درہم مسروقہ اس چور کے فصب کر لیے تو امام محمد شیر آتے ہیں یہ ہزار درہم مسروقہ اس کے دوسرے کے معمد مدھا کم کے پاس جائے مال سروقہ اس کے مالک کو واپس دیا تو چور کو میں استحسانا سزائے تھے جاری گی جائے گا اور قبل تھی تو خور کو میں استحسانا سزائے تھے جاری گی جائے گی اور اگر اور اس کے میال میں میں ہوتو نہ دی جائے گی اور اگر اس کے عیال میں ہوتو نہ دی جائے گی اور اگر اس کی میالس میں میں ہوتو نہ دی جائے گی اور اگر اس کے عیال میں ہوتو نہ دی جائے گی اور اگر اس کے عیال میں جو شخص ہے اس کو دیا تو میں کیا تو بھی تھم اس کی میال میں ہوتو نہ دی جائے گی اور اگر اس کے عیال میں جو شخص ہے اس کو دیا تو میں اس کے میال میں جو شخص ہے تا ہور اگر کی جائے گی اور اگر اس کے عیال میں جو شخص ہے اس کو دیا تو میز اسے شخص کی سے چرایا اور ایسے شخص کی سے چرایا اور ایسے شخص کی سے جرایا اور ایسے شخص کو واپس دیا تو سز اسے قبلی میں ہو سے گی کیونکہ مکا تب اس کا غلام ہے اور اگر کئی میں ہے۔

اگر کی چور پر مال چوری کی بابت سزائے قطع کا تھم ہوگیا چر مالک نے یہ مال اس کو بہہ کر کے پردکردیایا اس کے ہاتھ فرو ذت کردیا تو ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔ اگر چور ہے کسی نے یہ مال غصب کرلیا اور مالک نے غاصب ہے ضان اختیار کی تو چور ہے سزائے قطع ساقط ہوگئی یہ عمّا ہید میں ہے اور سرقہ دس درہم کا ہونے میں یہ معتبر ہے کہ مال مسروقہ کی قیمت اور سرقہ دس درہم ہواور نیز بروز سزائے قطع دس درہم ہو چنا نچہ اگر روز سرقہ اس کی قیمت دس درہم ہواور اس کے بعداس میں نقصان سرقہ دس درہم ہواور اس کے بعداس میں نقصان آگیا ہیں اگر نقصان برخ کے قیمت میں نقصان آبیا ہوتو سزائے قطع دری جائے گی اور اگر بوجہ نقصان برخ کے قیمت میں نقصان آبیا ہوتو سزائے قطع نددی جائے گی یہ فلا ہر الرواییة کا تھم ہے کذا فی الحکیط اور اگر کسی غلام نے دس درہم کی چوری کا اقرار کیا ہیں اگر رہے غلام ماذوں ہوتو اس کا قرار سے جو الیا جو کا ٹا جائے گا اور یہ مال مسروق منہ کو یہ ہوگئی جو اس کے اقرار کی خورہ واور مال ویسا ہی موجود ہے ہیں اگر اس کے مولی نے اس کے اقرار کی تھدیتی کی ہویا تک کا ہو یہ میں ہے۔ اگر یہ غلام ہو وہ والی دیا جائے گا اور آگر اس کے مولی نے اس کے اقرار کی تھدیتی کی ہویا تک کی ہو یہ سرائی وہائے میں ہوتے میں اور مسروق منہ کو مال سرقہ والی دیا جائے گا اور آگر مولی نے اس کی تکذیب کی اور کی تقصدیتی کی تو اس کا ہا تھو کا ٹا جائے گا اور آگر مولی نے اس کی تکذیب کی اور

ل عیال مراده ولوگ جوساتھ رہتے ہوں یا پر درش مراد ہے ا۔

کہا کہ یہ مال میرا ہے تو امام اعظم کے نز دیک ہاتھ کا ٹا جائے گا اور مال مذکور مسروق منہ کووالیں دیا جائے گا اورا گر مال مذکور تلف ہو گیا ہوتو ہمارے سب اصحاب کے نز دیک ناام مذکور کا اقرار ہا بت حدشر عی بعنی سزائے قطع کے بچے ہوگا اور غلام مذکور پر ضمان واجب نہ ہوگی خواہ اس کے مولی نے اس کی تکذیب کی ہویا تقدیق کی ہواور بیسب اسی وقت ہے کہ غلام وقت اقرار کے کبیر ہوا اوراگر وفت اقرار کے صغیر ہوتو اس پر سزائے قطع ہالکل لا زم نہیں آتی ہے لیکن مال کی نسبت بیچکم ہے کہ اگر بیصغیر ماذوں ہوتو مال مسروقہ مسروق منہ کووالیں دیا جائے گا بشر طیکہ ویسا ہی قائم ہواوراگر تلف ہوگیا تو وہ ضامن ہوگا۔

اگر چورکوسزائے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال اس کے مالک کو

#### وإيس دياجائے گا:

اگر غاام مجور آجو پس اگرمولی نے اس کے اقرار کی تصدیق کی ہوتو مال مسروقہ مسروق منہ کوواپس دیا جائے گا اگرویہا ہی
قائم ہواور گرتلف ہو گیا ہوتو اس پر ضان نہ ہوگی نہ نی الحال اور نہ بعد آزاد ہونے کے بیدغایۃ البیان میں ہے۔اگر غلام نے دس
در ہم ہے کم کی چوری کا اقرار کیا تو اس پر سزائے قطع نہ ہوگی پھر مال کی بابت دیکھا جائے گا کہ اگر بیغلام ماذوں ہوتو اس کا اقرار سجح
ہوگا اور مال نہ کور مروق منہ کوواپس دیا جائے گا اور اگر تلف ہوگیا ہوتو ضامن ہوگا خواہ غلام نہ کور کبیر ہویا صغیر ہواور اگر غلام نہ کور
ہوپس اگر اس کے مولی نے اس کے اقرار کی تصدیق کی قویم ہے اور اگر تکذیب کی توبیہ مال مولی کا ہوگا اور غلام کو دیکھا
جائے گا کہ اگر وقت اقرار کے کبیر ہے تو بعد محتق کے مال اقرار کی کا ضامن ہوگا اور اگر صغیر ہے تو ضامن نہ ہوگا ہو ہائے گا کیونکہ
ہے۔اگر چورکومز انے قطع دی گئی اور مال مسروقہ بعینہ اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال اس کے مال کو واپس دیا جائے گا کیونکہ
مال نہ کورا ہے مالک کی ملک میں باقی ہے یہ ہوا یہ میں ہے۔اگر تلف ہوگیا ہوتو سارتی نہ کوزاس کا ضامن نہ ہوگا اور اس کے درمیان
نے تلف کرڈ الا ہوتو بھی بنا برمشہور کے بہی تھم ہے کہ ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ ہمارے زدیک سزائے قطع وضان مال کے درمیان
جع نہیں کی جاتی ہے یہ سراج وہاج میں ہے۔

بیاس وقت ہے کہ بڑا نے قطع واقع ہوگئی ہواوراگراس نے سزائے قطع دیے جانے سے پہلے تلف کردیایا تلف ہوگیا پس اگر مالک نے کہا کہ میں اس سے اپنے مال کی صان لوں گاتو پھر ہمارے نز دیک اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا اوراگر مالک نے کہا کہ میں سزائے قطع کو اختیار کرتا ہوں تو چور کوسزائے قطع دے دی جائے گی اور اس پرضان نہ ہوگی بیہ ہمارے نزدیک ہے بیم حیط میں ہے۔ اگر چور کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر چور کے سوائے کسی دوسرے نے مال مسروقہ کو جو بعینہ موجود ہے تلف کر دیا تو مالک تو اختیار ہوگا کہ تلف کر نے والے سے اس کی قیمت تا وان تکے اور اگر چور نے وہ مال کسی دوسرے کے پاس ودیعت رکھا ہواور وہ اس کے پاس تلف ہوگیا تو مستودع ضامن نہ ہوگا میسرانے وہاج میں ہے۔ اگر چور نے مال مسروق کسی دوسرے کو اپنی طرف سے بذر بعد بچ یا ہی تا مال کسی دوسرے کو اپنی طرف سے بذر بعد بچ یا ہے مال مسروق مسروق منہ کو واپس دیا جائے گا اور مشتری اپنا تمن چور سے واپس لے گا اور اگر وہ مال مشتری یا ہو ہوب لیہ کور کے ہاتھ کا کا ورمشتری اپنا تمن چور سے واپس لے گا اور اگر وہ مال مشتری یا موہوب لیہ کور کے پاس تلف ہوگیا ہوتو مشتری یا چور کسی پرضان نہ ہوگی ایسا بی امام ابو پوسف سے مروی ہو اور اگر موہوب لیہ موہوب لیہ کے پاس تلف ہوگیا ہوتو مشتری یا چور کسی پرضان نہ ہوگی ایسا بی امام ابو پوسف سے مروی ہوئی ہیں تا۔ سے اور اس کے باس تک گا اور مشتری یا ہوئی ایسا اس تا ہوئی ہوئی کی میں ہیں تا۔ سے میں بیں تا۔ سے کی کل میں ہیں تا۔ سے کیوں کے کہا ہوئی ہیں تا۔ سے کور کسی کی کائی ہیں ہیں تا۔ سے کیوں کی کی کی کی میں ہیں تا۔

نے اس گوتلف کر دیا تو ما لک گوا ختیار ہو گا کہ اس ہے تا وان ( یعن قبت مال مذکور ) لے پھرمشتری نے اپنائمن جوادا کیا ہے چور سے واپس لے گااور چور سے اس مال کی قیمت واپس نہیں لے سکتا ہے بیمجیط میں ہے۔

اگرایک ہی شخص نے کئی بارسرقہ کانصاب کامل چرایا:

اگر کسی آ دمی نے چور سے غصب کر لی اور چور کا ہاتھ کا نے جانے کے بعد وہ غاصب کے پاس تلفیہ ہوگئی تو چور کے واسطے اس پر صان نہ ہوگی اور ما لک کے واسطے بھی صان نہ ہوگی ہیا بیضاح میں ہے۔امام محکہ نے فر مایا کہ اگر ایک مختص نے کئی بار چوری کی اور پھراس کوایک ہی حد کی سزادی گئی تو بیسز ااس سب کے واسطے ہوگی اس واسطے کہ جوحدود خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوتے ہیں جب وہ کئی مجتمع ہوجاتے ہیں تو متداخل ہوجاتے ہیں بشرطیکہ سب ایک ہی جنس کے ہوں اس لیے کہ مقصود وا قامت حدے یہ ہوتا ہے کہ سبب جرم کے ارتکاب سے منز جر ہو بخلاف اس کے اگر اس نے ایک بار چوری کی اور اس پر حد قائم کی گئی پھر اس نے دوسری بار چوری کی تو ایسانہیں ہے بلکہ دوسری حد قائم کی جائے گی کیونکہ ہم کو یہ یقین معلوم ہوا کہ وہ حداوّل سے منز جرنہیں ہوا ہے اوراس امر پر اجماع ہے کہ اگر چوری کے مالوں کے مالک حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کر کے چور پر سرقہ ثابت کیا پس اگر نالہائے سرقہ چور کے پاس تلف ہو گئے ہوں یااس نے تلف کر دیے ہوں تو وہ ان کے واسطے کچھ ضامن نہ ہوگا اورا گران میں ہے ایک یا دو حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاصمہ کیا اور باقی لوگ غائب ہوں پس جوحاضر ہواس کے واسطے قاضی نے چور کا ہاتھ کا ٹا پھر باقی لوگ حاضر ہوئے پس اگر چور کے پاس مالہائے سرقہ تلف ہو گئے ہوں یا اس نے تلف کر دیے ہوں بہر حال امام اعظمؓ کے نز دیک وہ با قیوں کے واسطے ان کے اموال کا ضامن نہ ہو گا اور صاحبین ؓ نے فر مایا کہ غائبوں کے سرقات کی قیمت کا ضامن ہو گا اور جو شخص وفت خصومت کے حاضرتھا اس کے سرقہ کا بالا جماع ضامن نہ ہوگا اور اگر مالہائے مسروقہ قائم ہوں تو امام ان کوان کے مالکوں کو واپس کردے گا اور بیواپس کرنا سزائے قطع ہے مانع نہیں ہے بیمحیط میں ہے۔اگرایک ہی شخص نے کئی بار ہر بارسرقہ کا نصاب کا مال چرایااوربعض سرقہ نصاب کامل میں اس سے مخاصمہ کیا گیاحتیٰ کہ بعد ثبوت کے اس کا ہاتھ کا ٹا گیا تو باقی نصابوں کا مام اعظم م کے نز دیک ضامن نہ ہوگا اور اس میں صاحبین کا خلاف ہے بیاغا پیڈ البیان میں ہے اور اگر چوری کا اقرار کیا اور جس ہے چرایا ہے وہ غائب ہے بس حاکم نے اپناا جنتہا دکیا لیں اپنے اجتہا د (اگر چا ماماعظمّ کے قول سے خلاف ہے) منہ ) سے اس کا ہاتھ کٹوا دیا تو مسروق منہ کے واسطے چور مذکور کچھ ضامن نہ ہوگا اگر چہ سروق منہ بعد حاضرا نے کے اس کے اقر ارکی تقیدیق کرے بیمبسوط میں ہے۔

سارق مال سرقہ میں جوشے پیدا کردے اس کے بیان میں

اگریمی دار میں کوئی کپڑا چرایا اور دار مذکور کے اندر ہے اس کو پھاڑ کر دونکڑ ہے کر دیے پھراس کو باہر نکالا پس اگر ہے کپڑا بعد چاک کر ڈالنے کے مساوی دس درہم کے نہ ہوتو بالا تفاق اس کا ہاتھ نہ کا ٹاجائے گا بخلاف اس کے اگر باہر نکال لانے کے بعد اس نے پھاڑا کہ جس سے اس کی قیمت نصاب سرقہ ہے کم ہوگئی اور اگر اس نے حرز کے اندر چاک کر دیا پھراس کو باہر نکالا حالا نکدوہ مساوی دن درہم کے ہے پس اگر اس طرح عیب دار کر دینے سے نقصان میسرآ گیا ہوتو بالا تفاق چور پر سزائے قطع ہوگی اور اگر نقصان فاحش ہو پس اگر کیڑے کے مالک نے بیا ختیار کیا کہ کپڑا پھٹا ہوالے کر اس سے اپنے نقصان کا تاوان لے لے تو چور پر

سزائے قطع ہوگی اورا ما م ابو یوسٹ نے فر مایا کہ بید کیڑا چورکودے دے اوراس سے اپنے تھیجے سالم کیڑے کی قیمت لے لے تو چور پرسزائے قطع نہ ہوگی اورا ما م ابو یوسٹ نے فر مایا کہ ہر دوصورت میں اس پرسزائے قطع نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے اور علماء نے فاحش و پیر کے فرق میں اختلاف کیا ہے اور تھیے تھیے اور کیٹر انہا ف کیا ہے اور تھیے تھیے اور کیٹر انہا ڈویئے ہو ہے کہ اس کے بھر منفعت فوت ہو جائے اور پیروہ ہے کہ اس سے بچھ منفعت فوت ہو بلکہ فقط عیب آگیا ہو یہ بچرالرائق میں ہے اورا گر کپڑا بھاڑ دینے ہے اس کا ابتلاف ہو لیعنی وہ کپڑا ہے کا رہوگیا ہوتو مالک کو اختیار ہوگا کہ اس کپڑے کی پوری قیمت اس چور سے تاوان لے اوراس سے زیادہ اختیار نہیں ہے اور چوراس بھٹے ہوئے کپڑے کا مالک ہو جائے گا اور اس کوسزائے قطع نہ دی جائے گی اور اتلاف یعنی بیکار کرڈالنے کی بیا تعریف ہے کہ اس کپڑے کی قیمت نصف ہے زیادہ گھٹ جائے یعنی اگر نصف قیمت کا بھی نہ دہے تو بیا تلاف ہے کذا فی انہیں ۔

اگرلوہا' تا نبا' بیتیل یا مشابہاس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے اگر کوہا' تا نبا' بیتیل یا مشابہاس کے کوئی چیز چرائی پھراس کو حرز ہے باہر نکال لایا تو چورکوہز ائے قطع دی جائے گی اگر چہ بعد ذنخ کے وہ مساوی دس درہم یا زیادہ کی ہولیکن مسروق منہ کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یہ فتح القدیر میں ہے۔اگرایسی چا ندی یا سونا چرایا جس میں قطع واجب ہے پھراس کے درہم یا دینار بنا لیے تو اس کو مزائے قطع دی جائے گی اور امام اعظم میں محمد زدیک بید درہم یا دینار مسروق منہ کوان درہموں یا دینار لینے کی کوئی راہ ہیں ہے کذا فی الہدا پیاور

ای طرح اگراس جاندی یا سونے کے برتن یازیور بنا کئے تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے تیبیین میں ہے اورا گراس نے لوہا' تا نبا' پتیل یا مشابداس کے کوئی چیز چرائی پھراس کے برتن بنائے پس اگر بنائے جانے کے بعد وہ وزن سے فروخت ہوتے ہوں تو بھی ایسا ہی

اختلاف ہاوراگر بعداس کے وہ عدوو گنتی ہے فروخت ہوتے ہوں تو وہ بالاجماع چور کے ہوجائے گے اوراگر کوئی کیڑا چرا کرقطع

کر کے سلایا تو سز ائے قطع دی جانے کے بعد بالا جماع وہ چور کا ہوگا اور کچھ ضامن نہ ہوگا گذافی الغیا ٹیدلیکن چورکواس ہے کسی طرح انتفاع حاصل کر ناجلا انہیں اور فیروں نہ دور نہ دورای جورای کا خیام ور سے تمریتاثی میں سے اور اگر جور نہ روہ کٹر

ا نفاع حاصل کرنا حلال نہیں اور فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ چوراس کا ضامن ہے بیٹمر تاشی میں ہے اورا گر چور نے سروقہ کپڑ ہے' کی قبیص کرا کر ہنوز نہیں سی ہے کہ اس کو ہاتھ کا نے جانے کی سز ادی گئی تو یہ کپڑ اقطع کیا ہوا مسروق منہ کو واپس دے گا یہ مبسوط میں

کے بٹمن سے بقدرا پنے خرچہ کے لے کر ہاتی کوصد قد کر دے میں بے اورا گراس نے درہم چرا کران کو گدا ختہ کیا یا کنگن ؛ ھال
لیا تو مسروق منہ کواختیار ہے کدان کووا پس لے لے اورا گر مال مسروقہ بٹیل ہو کہاس کے قتمہ بنالیے یا لو ہا ہو کہاس کی زدہ بنائی تو
مسروق منہاس کو نہیں لے سکتا ہے اوراسی طرح سوائے ان سے عروض میں سے اگر کوئی چیز چرائی اوراس کواس کی حالت سے متنفیر کر
دیا پس اگر تغیر نبقصان ہوتو مسروق منہاس کو لے سکتا ہے اورا گر مال مسروقہ بکری ہوجو بچے جنی تو مسروق منہان دونوں کووا پس لے
لے گا یہ مسوط میں ہے اورا گر گیہوں چرا کران کو بیسا تو سزائے قطع دے جانے کے بعدوہ آٹا چور کا ہوگا اورا گرستو چرا کران کو شہدیا
روغن میں لت کیا تو اس میں ویسا ہی اختلاف ہی جیسار نگنے میں ہے ریشرح طحاوی میں ہے۔

اگرایک شخص نے کسی ایسے کا مال چرایا جس سے اس کا ہاتھ کا ٹاجا ٹاوا جب ہوا آوراس نے عدا کسی ایسے کا ہاتھ کا ٹا ہے کہ قصاص میں اس کا ہاتھ کا ٹاجا نا مجتمع ہوا تو قصاص مقدم رکھا جائے گایعنی پہلے قصاص میں اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا پس وہ مال مسروقہ کا ضامن ہوگا یعنی تاوان دے دے گا اور اگر قصاص کا محکم دیے جانے گا یعنی تاوان دے دے گا اور اگر قصاص کا محکم دیے جانے کے بعد ہی صاحب قصاص نے اس کو عفو کر دیایا ٹس سے سلح کر لی تو چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا اور اگر شخ نہ کی مضام ندی ظاہر کرتے ہیں پھر بعد زمانہ گذر نے کے دونوں یہاں تک کہ زمانہ گذر گیا حالا نکہ وہ دونوں اس قصاص سے سلح ہا ہمی کی رضا مندی ظاہر کرتے ہیں پھر بعد زمانہ گذر نے کے دونوں نے سلح کر لی تو پھر بسبب تقادم عبد کے سرقہ کی وجہ سے اس کا ہا تھو گا اور اگر چوری کی وجہ سے ہاتھ کا ٹا جا نا اور قصاص میں بایاں پاؤں کا ٹا جانا دونوں مجتمع ہوئے تو پہلے اس سے قصاص لیا جائے گا پھر قید خانہ میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ اچھا ہو جائے گا پھر چوری کی بابت ہاتھ کا ٹا تو بھی بہی حکم کے سم بدوط میں ہے۔

(O: C/r)

#### فطاع الطریق تعنی را ہزنوں کے بیان میں

#### راہزنوں کے واسطے مخصوص احکام کابیان:

جانا چاہے کہ را ہزنوں کے واسطے چندا حکام خاص ہیں مثل سولی دیے جانے وغیرہ کے لیکن ایسے را ہزل جن کے واسطے احکام خصوصہ ہیں شرطیس بھی ہیں ایک مید کہ ایسے لوگ ہوں کہ ان کے واسطے شوکت و نعت ایسی حاصل ہو کہ راہ ہے گذر نے والے ان کا مقابلہ نہ کہ تکیس اور سائٹ نہ مخبر سکیس اور را ہمیروں پر انہوں نے رہزنی کی ہوخواہ ہتھیار سے یا گھ سے یا پھر وغیرہ سے دوم آ نکہ رہزنی شہر سے ہوتی درمیان بین رات و دن دوری ہو) اور دو مدینہ آ نکہ رہزنی شہر سے ہوتی ہوتی اور آ سران لوگوں اور قصبہ کے درمیان میں رات و ن کی راہ ہوتو و ہاں رہزنی ہوگی ایسا ہی ظاہر کے درمیان راہ سفر سے کم بھی ہویا قصبہ میں انہوں نے الروایہ ہیں ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جا کیں گے جا کیں گے اور اس پر فتو کی ہوسات کہ بیام دارالاً سلام میں ان سے رات کو رہزنی کے ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جا کیں گے اور اس پر فتو کی ہوسات کہ بیام دارالاً سلام میں ان سے رات کو رہزنی کے ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جا کیں گے اور اس پر فتو کی ہوسات کے درمیان سے موسات کہ بیام دارالاً سلام میں ان سے رات کو رہزنی کے ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جا کیں گے اور اس پر فتو کی ہوسات کے درمیان ہیں ہوتو کی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جا کیں گے اور اس پر فتو کی ہوسات کے درمیان میں ان سے درمیان کے جا کیں گے اور اس پر فتو کی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جا کیں گے اور اس پر فتو کی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جا کیں گے اور اس پر فتو کی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جا کیں گے اور اس پر فتو کی ہوتو ان پر احکام را ہزنوں کے جا کیں گوتو کی ہوتو کی سے مور آ کہ دیدام دور ارالاً سلام میں ان سے مور کو بر فتو کی سے مور قبید کے درمیان میں اس کی میں ان سے مور کی سے مور کی سے مور کی سے کہ کی کور کور کے درمیان دور کی ہوتو کی سے کی کور کی کور کی سے کی کی کور کی سے کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کور کی کی کور کی کی کی کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور

ل بینہ ہوگا کہ چوری میں اس کا دوسراہاتھ کاٹ دیا جائے گا دالوجہ ظاہر ۱ا۔ ع جن لوگوں کا مال لوٹا ان کا کوئی راہزن ایبارشتہ دار نہ ہو کہ اگروہ چوری کرتا تو اس پرقطع واجب نہ ہوتی بلکہ بیہ ہو کہ سب کے سب ایسے ہوں کہ چوری میں ان پرسز ائے قطع واجب ہو ۱ا۔

صا در ہوا ہو چہارم آنکہ تمام وہ شرائط جوچھوئی چوری میں مذکور ہوئے ہیں پائے جائیں اور بیشر طہے کہ راہزن سب کے سب اجنبی ہوں صاحبان اموال کے حق میں اہل و جوب قطع ہوں اور پنجم آنکہ ان راہزنوں کے توبہ کر لینے اور مالکوں کو مال واپس کر دینے ہے پہلے امام المسلمین نے ان پر قابو پایا ہوئے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

اگرایک جماعت روک ٹوک کی قدرت رکھنے والی یا ایک ہی شخص ایسا کہ روکنے اور باز رکھنے پر قاور ہی نکلے پھر انہوں نے راہز نی کا قصد کیا گر جنوز نہ پچھ مال لیا تھا نہ کی جان کول کیا تھا کہ گرفتار ہوئے تو اما مان کوقید خانہ میں کرے گا یہاں تک کہ وہ تو ہر میں گر پہلے ان کوتیز بردی جائے گی اور اگر انہوں نے مال معصوم لے لیا یعنی کی مسلمان یا ذی کا مال لیا اور اس قدر ہوتی ہے درصورت اس جماعت پر تقسیم کیے جانے کے ہرایک کورس ورہم یا زیادہ چہنے ہیں یا ایسی چیز پہنچتی ہے۔ جس کی قیمت اس قدر ہوتی ہے تو اما مان لوگوں کے دا ہنے ہاتھ اور النے طرف کے پاؤں قطع کرے گا اور اگر حربی مستامنوں کی راہز نی کی جوتو راہز نوں پر حدواری نوام مان ان لیا ہوتو اما م المسلمین ان کو ہمز اے حدشر عی قبل کرے گا حتی کہ اگر اولیا کے متجوتوں نے مال بھی لیا اور آئل ہو کی اور اگر راہز نوں کومز او سے میں اما م کو نے ان کوعفو کی طرف النفات نہ فر مائے گا۔ اگر راہز نوں نے مال بھی لیا اور تل بھی کیا تو ان کومز او سے میں مام کو نے ان کوعفو کی دا ہو گھوڑ و سے ان کومز او سے میں مام کومز اور ہے گا بھر ان کومل کرے پھر سولی دے اور جا ہم بدول قطع ان کومل کے گھر روک دور کر دے گا اور اقل اس کے ہو کو کی وارث و غیرہ کی میں اور امام طحاوی سے مروی ہے کہ زندہ سولی نہ دے گا بلکہ قبل کر کے پھر سولی دے گا اور اقل اس کے جوکو کی وارث و غیرہ ووں وہ ان کو اتا رکر فن کر میں ہیں کی میں ہوا چھوڑ رکھے گھر روک دور کر دے گا تا کہ ان لوگوں کے جوکو کی وارث وغیرہ ووں وہ ان کو اتار کر فن کر میں ہیں کئی میں ہے۔

جبراہ بزن قل کیا گیا یا قطع کیا گیا تو پھراس پر مال کی ضان نہیں ہوتی ہے کذائی الحیط اور نیز جواس نے قل یا مجروح کیا ہے اس کا بھی ضامن نہیں ہوتا ہے میڈ بین میں ہے اور اگر مباشر قتل ان میں ہے ایک ہی ہوا ہوتا ہم حد شرقی ان سب پر جاری کی جائے گی ۔ بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔ اگر را بزن نے قتل نہ کیا اور نہ مال لیا مگر مجروح کیا ہے جہ وح کرنے میں قصاص کی بابت اس سے قصاص لیا جا سکتا ہے اور جس میں ارش ہے اس کا ارش لیا جا سکتا ہے اور اس الیا ور مجروح کیا تو وا ہے طرف کے ہاتھ اور بائیں طرف کے پاؤل قطع کیے جائیں کے اور جراحات کا ختی موجائے گا خواہ عمد اُمجروح کیا ہو یا خطا سے میں مراج وہاج میں ہوجائے گا خواہ عمد اُمجروح کیا ہو یا خطا سے میں مراج وہاج میں ہے اور اگر را بزن نے تو نہ کر کی پور پکڑا ہو یا کی صاف اس کو بات میں ہو جائیں اور جو مال گیا حالانکہ اس نے را مگیر کو عمد اُقتی کیا ہو یا کہ موجائے گا خواہ عمد اُمجروح کیا ہے لیا نہوں ہوگی میہ ہدا میں ہو جاؤی ہیں اس کو عنوکر میں اور جو مال کے لیا ہوا ہوں ہو جائے گا خواہ محمد میں خواہ قصاص نفس ہو یا قصاص جرح اولیا ہے قصاص کو اختیار ہے جا ہے قصاص خصہ میں خواہ قصاص نفس ہو یا قصاص جرح اولیا ہے قصاص کو اختیار ہے جا ہے قصاص کے لیس اور چا ہیں عنوکر دیں مینہا ہم میں ہوا ہو قصاص نفس ہو یا قصاص جرح اولیا ہے قصاص کو اختیار ہے جا ہو قصاص کے لیس اور چا ہیں عنوکر دیں مینہا ہم میں خواہ قصاص نفس ہو یا قصاص جرح اولیا ہے قصاص کو اختیار ہے جائے قصاص کو اختیار ہے جائے قصاص کے لیس اور چا ہیں عنوکر دیں مینہا ہم میں ہوا ہو قصاص نفس ہو یا قصاص جرح اولیا ہے قصاص کو اختیار ہم ہو ۔

ا اس کی تفصیل اپنے موقع پر بیان ہوئی وہاں دیکھنا چاہیے اور لیے تولداولیائے قصاص بیلفظ نہایت جامع ہے یعنی اگر چان کا قصاص ہے تو مقتول کا وارث اورا گرحرج ہے تو خود مجروح یا اگر مرگیا ہوتو اس کے ذمہ اا۔

### اگرر ہزنی کرکے مال لےلیا پھر اِس فعل کوتر ک کر کے اپنے اہل وعیال میں ز مانہ تک مقیم رہا تو امام

#### . المسلمین استحساناً أس پر حد جاری نه کرے گا:

اگر گواہوں نے رہزنوں پر عام لوگوں میں سے کسی کے رہزنی کرنے کی گواہی دی:

اگرد ہزنوں میں عورت ہوجس نے تل کیا اور مال لے لیا اور مردوں نے پہیں کیا تو عورت تل نہ کی جائے گی بلکہ مردقل کے جائیں گے اور بہی مختار ہے۔ دس عورتوں نے راہزنی کی اور انہوں نے تل کر کے مال لے لیا تو سب قبل کی جائے گیں اور سب مال کی رضا مند ہوں گی سے سراجیہ میں ہے۔ اگر رہزنوں نے اقرار کیا تو رہزن کے ایک بارا قرار کرنے سے قطع طریق ثابت ہوجا تا ہے لیکن سرقہ صغری کے مثل اس میں بھی اقرار کنندہ کا پھر جانا مقبول ہے یعنی اگر اقرار سے رجوع کیا تو قبول ہوگا ہی حدساقط ہو جائے گی اور مال کا اس سے مواخذہ کیا جائے گا بشرطیکہ اس نے اقرار ندگور کے ساتھ مال لینے کا اقرار کیا ہواور نیز قطع طریق کا جوت دو گواہوں کی گواہی ہے ہوتا ہے بشرطیکہ دونوں رہزنی معائنہ کرنے کی رہزنوں کے اقرار کرنے کی گواہی دیں اور اگر ایک نے رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپ پر رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپ پر رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپ پر رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے باپ پر رہزنی کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اپ پر دادا وغیرہ کتنے ہی او نے درجہ کا ہوگواہی قبول نہ ہوگی اگر گواہ نے اگر اپ نے بیا پوتے یا گواہی دی تو خواہ باپ ہو یا دادا ہو یا پر دادا وغیرہ کتنے ہی او نے درجہ کا ہوگواہی قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر اپنے بیٹے یا پوتے یا

طرح اگران کا ہاتھ کا ہے ڈالاتو بھی کچھنیں لا زم آئے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔

اگرامام نے رہزنوں کوقید خانہ میں بند کیا اور ہنوز ان پر پورا ثبوت نہیں ہوا ہے کہ کسی رہزن کوکسی آ دمی نے جا کرفل کر دیا پھرر ہزن کی رہزنی کے گواہ قائم ہوئے تو اس کے قاتل پر بھی قصاص لازم آئے گالیکن اگریہ قاتل اس مقتول کا ولی ہوجس کور ہزن نے رہزنی میں قبل کیا ہے تو اس صورت میں اس قاتل پر کچھ لازم نہیں ہوگا یہ مبسوط میں ہےاورا گرکصوص عنے کئی قوم کا مال لے لیا پس ان لوگوں نے کسی اور قوم سے فریا د جا ہی پس دوسری قوم کے لوگوں نے ان لصوص کا پیجیھا کیا پس اگر مالکان مال ان کے ساتھ ہوں تو ان کولصوص سے قبال کرنا روا ہے۔ اور اسی طرح اگر نصوص غائب ہو گئے ہوں اور فریا دری کے واسطے نکلنے والے لوگ ان لصوص کی جگہ پہنچا نتے ہوں اور ان ہے مال واپس کراد ہے پر قادر ہوں تو بھی یہی حکم ہے اور اگر بیلوگ ان لصوص کا ٹھکا نا نہ پہنچا نتے ہوں اوران سے مال واپس کرا دینے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ان کولصوص ہے مقابلہ کرنا روانہیں ہےاورا گر مالکان مال نے رہزن ہے مقابلہ کر کے اس کوفل کیا تو ان پر پچھوا جب نہیں ہے اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال کے واسطے اس کوفل کیا ج ہےاورا گرر ہزن ان کے سامنے سے بھاگ کرالیم جگہ چلا گیا کہا گراس کو بیلوگ اس جگہ چھوڑ و پیے تو و ہ ان کی رہزنی پر قا در نہ ہوتا مگرانہوں نے اس کوتیل کرڈ الاتو ان پر اس کی دیت واجب ہو گی اس واسطے کہانہوں نے قتل کرڈ الا نہ بغرض اپنے مال کے اور اگر ر ہزنوں میں ہے کوئی شخص بھا گا اور اس نے اپنے آپ کوالیی جگہ میں ڈالا ( گیرے کنوئیں میں ) کہاس حالت میں وہ قطع طریق پر قا در نہیں ہوسکتا ہے پھریدلوگ پیچھا کر کے اس تک پہنچے اور انہوں نے اس کوتل کرڈ الاتو ان پراس کی دیت واجب ہوگی اس واسطے کہ اس کونٹل کرنا اپنے مال کے خوف ہے نہیں واقع ہوا ہے۔واضح ہو کہ آ دمی کواپنے مال کے واسطے قبال کرنا رواہے اگر چہ مال مذکور بقد رِنصاب بھی نہ ہواور اس مال لینے کو جو مخص اس سے مقابلہ کرے اس کونل کرسکتا ہے بیافتح القدیریمیں ہے۔اگر کسی نے دوسرے کا گلا گھونٹ کراس کو مار ڈالاتو امام اعظم کے نز دیک اس کی دیت اس قاتل کی مدد گار براوری پر ہوگی اورا گراس نے شہر میں ایک بار ے زیادہ گلا گھونٹ کر مارڈ النے کی حرکت کی ہوتو براہ سیاست سیخص قتل کردیا جائے گا کذا فی الکا فی۔

ا انہوں نے ہارے ساتھیوں کی راہ ماری وہمارا مال لے لیا یعنی ان لوگوں نے ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کی رہزنی کی اور ہمارا مال لے لیا ۱۲۔

ع دارالحرب ودارالسلام کی تعریف اپنے اپنے موقع پر بیان ہوئی وہاں دیکھناچا ہے ۱۲۔

ع دارالحرب ودارالسلام کی تعریف اپنے اسپنے موقع پر بیان ہوئی وہاں دیکھناچا ہے ۱۲۔

اس کو ماڑ ڈالے تو پیشہید ہوگالقولہ علیہ اسلام من قبل دون مالہ فہوشہید یعنی جو تحص اپنے مال کے سبب سے ماردالا گیا تو وہ شہید ہوا ہے ۱۱۔

(۱) جس کے زدیکے عفو کرنا کچھ موکر شہیں ہے بلکہ خدشر عی میں ان کو سزائے قبل وسولی دی جائے گی جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔

## السير السير السيد

# اس کی تفصیل شرعی وشرط و حکم کے بیان میں اس میں اس میں دس ابواب ہیں اس میں دس ابواب ہیں

باب: ۞ تفسيرشرعي:

واضح ہو کہاس کی تفییر شرعی اس طرح کی گئی ہے کہ جہاد بلانا ہے طرف دین حق ٹے اور قبال کرنا ہرا پیے شخص کے ساتھ جو انکار کرتا ہے اور قبول کرنے ہے تمر د<sup>(۱)</sup> کرتا ہے خواہ بیغل اپنی جان ہے کرے یا مال ہے۔

شرط وحكم جهاد:

شرطابا حت جہاد دویا تین ہیں ایک یہ کہ دشمن جس دین تی کی طرف بلایا جاتا ہے اس کے قبول ہے انکار کرے اور دشمن کو ہماری طرف سے امان نہ دی گئی ہو اور ہمارے ان کے درمیان عہد ہو۔ دوم آئکہ جہاد کنندہ اپنے علم واجتہاد ہے یا جس کی رائے و اجتہاد کا معتقد ہے اس کے اجتہاد ہے یہ امید کرتا ہو کہ اس جہاد ہے اہل اسلام کوقوت وشوکت حاصل ہوگئی اورا گراس کو جہاد و قبال کرنے میں مسلمانوں کے واسطے قوت وشوکت حاصل ہونے کی امید نہ (۲) ہوتو اس کو قبال کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں اپنے نفس کو تہلکہ میں ڈالنا ہے۔ تھم جہاد ہے کہ دنیا میں اس جہاد کرنے والے کے ذمہ سے واجب ساقط ہوجا تا ہے اور آخرت میں سعادت و ثواب عظیم حاصل ہوتا ہے جیسے اور عبادات میں ہے یہ چیط سرھی میں ہے۔ بعض نے فر مایا کہ جہاد بل نفیر کے فعل ہاور بعد نفیر کے فعل ہاور بعد نفیر کے فعل ہاور کے بعد نفیر کے فعل ہوجا تا ہے۔

جہا قبلِ نفیر کے فرض کفائیہ ہے اور بعد نفیر کے فرضِ عین ہے:

عامہ مشائخ رحمتہ اللہ تعالیٰ کے نز ویک جہاو ہر حال میں فرض ہے گر بات اتنی ہے کہ بل نفیر کے فرض کفایہ ہے اور بعد نفیر کے فرض عین ہے اور یہی قول سچے ہے۔

ا اشارہ ہے کہ امام محضوص بذات امام المسلمین نہیں ہے بلکہ کی نے امان نہ دی ہواا۔ ع محصل کلام بیہ ہے کہ جہاد کرنا جب مباح ہے کہ اس کے جہاس سے بیامید ہو کہ الل اسلام کوز دروقوت وشوکت حاصل ہوگی اوراگراس امید کاعلم خواہ اس کوا ہے مصل ہویا جس پراس کواعتا داورا عتقاد ہے اس کے بیامید ہو کہ اللہ اسلام کوز دروقوت وشوکت حاصل ہوگا انشاء اللہ تعالی ۱۳۔ سی بیچ بجہوع محضوص بید جہاد واجب ہے اور جہاد قطوع میں تو اب آخرت عظیم ہے کذا قبل اور پنہیں سیجے ہے کیونہ جہاد ہر حال میں فرض ہے وقد قال علیہ اسلام الجہاد ماض اور قولہ شرط الاجب جہاد مراد بیہ ہے کہ تحقیق جہاد جوفرض ہاں شرط ہے ہے دفیہ مسافتہ ۱۲۔ سی فرض میں وہ ہے کہ جس پر فرض ہوا جب تک وہ اس کونہ اداکر سے تب تک ادائیں ہوتا بخلاف فرض کفا بیہ کے کہ جب تک ادانہ کیا جا ہے جس کے ذمہ رہے اور جن لوگوں میں سے بعض نے اداکر لیا تو باتیوں کے ذمہ سے ماقط ہوجا ہے ۱۲۔ (۱) مرتشی براہ نافر مانی ہے ۱۔ ایک آدمی ایک نفس سے جہاد کرتا ہے ۱۲۔

نفیر کے معنی سے ہیں کہ کسی شہر کے لوگوں کو خبر دی جائے کہ دشمن آگیا تمہاری جان و مال واہل واولا دکا قصد رکھتا ہے ہیں جب اس طور پران کو خبر دی گئی تو اس شہر میں ہے جو جو تھی جہاد پر قادر ہے اس پر واجب ہوگا کہ جہاد کے واسطے نکلے اور تبل اس خبر کے ان کو جہاد کے واسطے نکلے اور تبل اس خبر کے ان کو جہاد کے واسطے نکلے کی گئیائش تھی ۔ پھر نفیر عام آجانے کے بعد تمام اہل اسلام پر شرقا و غرباً جہاد فرض میں نہیں پر ہوگا جو دشمن سے قریب ہیں اور وہ جہاد کرنے پر قادر ہیں اور ان پر جو دشمن سے دور ہیں تو ان پر بور شمن ہوتا ہے بغر ضمین انہیں پر ہوگا جو دشمن سے قریب ہیں اور وہ جہاد کر نے پر قادر ہیں اور ان پر جو دشمن سے دور ہیں قوان پر ہو شمن ہوتا ہے بغر ضمین ہوتا ہے بغر ان کو ترک جہاد کی گئیائش ہے پھر جب ان کی طرف حاجت پیش آئے بایں طور کہ جو دشمن سے قریب ہیں اور اگر وہ بھی عاجز ہوں یا تکاسل کر کے جہاد نہ کریں تو ان عاجز یا سلمندوں سے جو قریب ہیں ان پر قرض میں ہوگا بھر وال خواہ عادل ہو یا فاسق ہوا اس معالم بدیں ہوگا پھر واضح ہو کہ نفیر دینے والا خواہ عادل ہو یا فاسق ہوا اس معالمہ میں اس کی خبر مقبول ہوگی اور یہی تھی سادی کا ہے کہ اس کی خبر بھی مقبول ہوگی خواہ عادل ہو یا فاسق ہوا ورشح او اگر ہی خواہ سے دور کے ان کی خواہ سے دور ان سے جو دشنوں کا مقابلہ لڑا آئی میں کریں خالی چھوٹ مواٹو ان سے ادھر والے کہ کہ اس کی خبر جوان سے جو دشنوں کا مقابلہ نوں پر واجب ہوگا کہ اگر وہ گروہ ان کی طرف جا نمیں اور پہلے ان پر جو سب سے قریب ہیں پھر جوان سے قریب ہیں ای تر تیب ہی وادب ہوگا میں کر سے یہ محیط میں ہے۔

ہرمر دآ زادُ عاقل' تندرست پرجوجہا دیرِ قاور ہے جہا دکرناوا جب ہے:

قال المترجم واضح رہے کہ مشرکان غرب ہے ہوائے اسلام کے جزید تبول نہیں کیا جائے گا اور سوائے عرب کے اور ملک کے کفارہ ہے اگر یہ اسلام نہ لا کیں بلکہ جزید دینا قبول کریں قبول کیا جائے گا قال فی الکتاب اور مشرکان عرب ہے جو اسلام نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے جزید دینا قبول کیا ہے قبال کرنا واجب ہے اگر چہوہ لوگ ہم پر پہل نہ کریں یہ فتح القدیم میں ہے۔ اور ہر مرد آزاد عاقل تندرست پر جو جہاد پر قادر ہے جہاد کرنا واجب ہے یہ اختیار شرح مختار میں ہے۔ مطفل پر جہاد واجب نہیں ہے اور نہ غلام پر اور نہ قورت پر اور نہ انجے پر اور نہ انظم کی ہوئے ہوں اسلے نکلنا چا ہا حالا نکہ اس کا باپ یا ماں زندہ ہوموجود ہے تو بدوں اس کی اجازت کے اس کو نکلنا نہ چا ہے وار الله بیر کہ وہ ہو جو جہاد کے واسطے نکلنا چا ہا حالا نکہ اس کا باپ یا ماں زندہ ہوموجود ہے تو بدوں اس کی اجازت کے اس کو نکلنا نہ چا ہے ور سے نگلا دونوں ہوں اور ایک نے اجازت دی اور دوسرے نے جانے کی اجازت نہ دی تو اسلے نکلنا دونوں میں ہو جا تا ہے اور اگر اس کے ماں و باپ دونوں ہوں اور ایک نے اجازت دی اور سے ایک کا نہ خوا ہے تا کہ وجائے کا خوف ہو مثلاً دونوں میں ہوں کہ ان کی نفتہ اس کے والدین کے خال مونوں یا دونوں میں ہوں کہ ان کا نفتہ اس کے ذاکہ بیان کے خال میں کا خوف نہ ہواور دونوں نے اس کے جہاد کو جانا مروہ در کھا یا کا فر ہواں دونوں نے اس کے جہاد کو جانا مروہ در کھا یا کا فر ہواں ور اگر اس کے والدین کے والدین کے والدین کے والدین کے در کہا ہواں پر لازم ہے کہ اس میں اپنے قلب ہے تر کی کرے پر اگر اس کی تر کہ جہاد کو جانا مروہ در کھا یا کا فر مواہ ور دونوں نے س کے جہاد کو جانا مروہ در کھا یا کا فر مواہ ور دونوں نے اس کے جہاد کو جانا مروہ در کھا یا کا فر مواہ ور دونوں نے اس کے جہاد کو جانا مروہ در کھا یا کا فر مواہ دونوں نے اس کے جہاد کو جانا مروہ در کھا یا کا فر مواہ دونوں نے اس کے جہاد کو جانا مروہ در کھا یا کافر مواہ دونوں نے اس کے جہاد کو جانا مواہ دونوں کی دونوں کی حروہ دونوں کی دونوں

کہ انہوں نے میرا نکلنا اسی وجہ ہے مکروہ رکھا ہے کہ میرے قتل ہو جانے کے خوف سے ان کے دل پر گھبراہٹ وصدمہ

ا ثغر ایسے بلاداسلام جو کمتی بسلام کفارہوا۔

<sup>(</sup>۱) َ بِاتْحَدُ بِأُولِ كَتَاهِوا ١٢ـ

ہتونہ نظے اور اگراس کی تحری میں یہ بات آئے کہ انہوں نے میرا جہاد کا جانا ای وجہ ہے مگروہ رکھا کہ جہارے دین وطت والوں سے قال کرے گا تو اس کو اختیار ہوگا کہ بدوں ان کی رضا مندی کے چلا جائے الا آئکہ ان کے ضائع ہوجانے کا خوف ہوتو الی صورت میں نہ نظے گا اور اگر اس نے تحری کی اور اس کی تحری ان میں ہے کی بات پرواقع نہ ہوئی بلکہ اس کوشک رہا اور کوئی جانب مگان دوسرے پر مرج نہ ہوئی تو یہ کتاب میں نہ کو رنبیں ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ چاہیے کہ نہ نظے اور اگر دونوں کو اس کا نگانا اس وجہ ہے گوارا نہ ہوکہ ہمارے اہل و بن سیقتال کرے گا اور نیز اس کے قل کے خوف ہے بھی ان کو بے صبری اور صدمہ ہے تو جہاد کو نہ جائے ۔ اگر اس کے مادرو پر رزندہ ہیں انہوں نے اس کو جہاد کو جانے کے واسطے اجازت دے دی اور اس کے جدین وجہ تین (۱) بھی زندہ ہیں انہوں نے اس کا جانا مگروہ رکھا تو جدوجدہ کے اگراہ کی طرف التفات نہ کرے جہاد کے واسطے جائے اور اگراس کے والدین مرکے ہوں گردا دا اور ائی زندہ ہوں لین باپ کا باپ اور ماں کی ماں تو بدوں ان دونوں کی اجازت کے نہیں جاسکتا ہوا والدین مرکے ہوں گردا دا اور سگی دا دا اور اس کی سی تائی موجود ہوں تو اجازت کا اختیار سگی نائی اور سگے دادا کو ہے۔۔

عورت نے اگراپنے پسر کو جہاد ہے منع کیا پس اگراس عورت کا قلب اس کے صدمہ فراق کامنخمل نہیں ہے اور چھوڑنے ہے۔ اس کو ضرور پہنچانتا ہے تو اس کومنع کرنے کا اختیار ہے اور گنجگار نہ ہوگی بید فقاوی قاضی خان میں ہے۔ امام محمدٌ نے فر مایا کہ مجھے اچھانہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں مردوں کے ساتھ ہوکر قال کریں الا اس صورت میں کہ مسلمان لوگ مضطر ہوں اور مدد کی

ل سربیہ بالفتح و تخفیف الراو بڑے لئنگر کا ایک حصہ جمع اس کی سرایا ہے ا۔

<sup>(</sup>۱) دادانانا جدتین یعنی دادی ونانی والله اعلم ۱۲ (۲) رساله سوارون کا ۱۲ ا

جانب مختاج ہو جائیں پس اگر مسلمان اس کی طرف مضطر ہوں ہایں طور کہ خبر نفیر آئی اور عورتوں کے نگلنے کی حاجت وضرورت شمی تو اللہ کے واسطے عورتوں کے نگلنے میں پچھ مضا گفتہ نہیں ہے اور عورتوں کو ایسی حالات میں روا ہے کہ بدوں اجازت اپنی آباء اور شوہروں کے نگلیں اور آباء وشو ہروں کو ایسی حالات میں ان کی مما نعت کا اختیار نہیں ہے اور اگر نگلنے ہے منع کریں گو آئہگار ہوں گاورائی طرح آگر مسلمان لوگ ان کی مدد کی طرف مضطر ہوں ولیکن ان عورتوں کو دور سے تیرا ندازی کر کے قبال کرناممکن ہوتو بھی اس طرح قبال کرتے میں پچھ مضا گفتہ نہیں ہے اور غازیوں کے واسطے روٹی و کھانا پکانے و پانی پلانے اور مجروحوں کی دوا کرنے کے واسطے جوان عورتوں نہ جائیں بلانے ہوں کی دوا کرنے کے واسطے جوان عورتوں نہ جائیں بلانے مضا گفتہ نہیں ہے کہ وہ صوف و غیرہ کے کپڑے پہن کر بڑے لشکر کے ساتھ نگلیں اور مربیضوں و مجروحوں کی مدارات کریں اور پانی پلائیں وروٹی کھانا پکائیں وکیکن قبل نہ کریں ۔ یعنی تعم طفل کا اور اس مرد کا جو مرائی ہے یعنی قریب بدبلوغ ہا گرقال کی طاقت رکھتا ہوتو مشل تھم بالغ کے ہم قبل نہ کہ یہ بدوں اجازت والدین کے نہ نہ نگلے اور باپ اس کو اجازت دیے ہے گہار نہ ہوگا جہاد کرنا ہو گیا جا اللہ کہ قبط من سے ہیں گرمیں ہوتا ہو آگر چہ جانتا ہو کہ اکثر اس میں قبل ہو جانا ہے میر چیط میں ہے ۔ اگر مدیوں نے جہاد کرنا ہو گیا حال کی واسطے دائی ہوتو اس کے ادا کے واسطے دائی ہوتو اس کے بالے کا ادا کے واسطے دائی ہوتو اس کے بیا جانے میں کچھ مضا گفتہیں ہے۔

کسی کووصی کردے کہ اگر مجھ پر حادثہ موت پیش آئے تو میرے ترکہ میں سے میرا قرضہ ادا کردے اور اگر اس کے پاس و فائے قرضہ کے لائق منہ ہوتو اولے بیہ ہے کہ تھبرار ہے بیہاں تک کہمل اس کا قرضہا داکرے اور اگر باوجود اس کے بدوں اجازت قرض خواہ کے اس نے جہاد کیا تو بیکروہ ہے اور اگر قرض خواہ نے اس کو جہاد کرنے کی اجازت دے دی مگر قرضہ ہے بری نہ کیا تو بھی متحب یہی ہے کہ ادائے قرضہ کے واسطے کمل کی کرے اور اگرایسی حالت میں اس نے جہا دکیا تو بھی مضا کقہ نہیں ہے اور اس طرح اگر قرضہ میعادی ہواور قرض دار بطریق ظاہر جانتا ہو کہ میں میعاد آنے سے پہلے واپس آ جاؤں گاتو بھی یہی حکم ہے کذافی الذخيرة اوراگرزيد نے اپنے قرض خواہ کوعمرو پراتر ائی کرا کے جہاد کا قصد کیا ہیں اگر زید کا عمرو پرمثل اس قرضہ کے قرض ہوتو اس کے جہاد میں جانے میں کچھمضا نُقتہیں ہےاوراگرزید کاعمرو پرمثل اس کے مال نہ ہوتومتحب بیہ ہے کہنہ نگلنےاورا گرعمرونے زید کو جہاد میں جانے کی اجازت دی اور قرض خواہ نے نہ دی تو جانے میں پچھ مضا کقہ نہیں ہے جب کہ حوالہ تمام ہو گیا ہے اور اگر اس نے قرض خواہ کے لیے کسی پر اتر ائی نہیں کرائی ولیکن اس کی طرف ہے بدوں اس کی اجازت کے کسی مخص نے اس کے قرض خواہ کے واسطے بدیں طور کفالت کر لی کہ وہ قرض دار کو ہری کر دے اور اس نے قبول کیا تو ایسی صورت میں قرض دار کوروا ہے کہ جہا د کو چلا جائے اوران دونوں میں ہے کسی ہے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔اگراس کی طرف ہے کسی کفیلِ نے اس کے حکم ہے کفالت کر لی ہواور مدیوں کی براُت کی شرطنہیں کی تو اس کوا ختیار نہیں ہے کہ جہا د کوجائے جب تک کہ قرض خواہ گفیل سے اجازت حاصل نہ کرے اورا گر کفالت بغیر اس کے حکم کے کر لی ہے تو اس پریہی واجب ہے کہ فقط طالب سے اجازت حاصل کرے اور کفیل کے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہےاور یہی حال کفالت بالنفس میں ہے کہ اگر کفیل نے اس کے حکم سے اس کے نفس کی کفالت کی ہے یعنی بایں طور کہ جب قرض خواہ اس کوطالب کرئے گا تو میں اس کو حاضر کروں گا اس طرح کفالت بالنفس کر لی مگراس کے حکم ہے تو اس کو بدوں اجازت تقیل کے جانے کا اختیار نہیں ہے۔

یے سب کچھ جواُ و پر مذکور ہوا اُس وقت ہے کہ نفیر عام نہ ہواور جب نفیر عام ہوتو مضا کقہ نہیں :

اگر ہدوں اس کے محکم کے کفالت بالنفس کر لی ہوتو ہدوں اجازت لینے لفیل کے اس کے چلے جانے میں پچھ مضا لقہ خیس ہے اورا گرقر ض دار مفلس ہواوراس کوادائے قرضہ کے لیے کوئی حیا نہیں ہے ہوائے اس کے کہ غازیوں کے ساتھ دار لحرب میں ہے اورا گرقر ض دار مفلس ہواوراس کوادائے قرضہ کے لیے کوئی حیا نہیں ہے ہوائے اور قرض خواہ سے اورا گراس نے کہا کہ جہاد کے واصطحابا ہوں شاید بجھ نفل کی باسہام میں سے ایسا پچھ لل جائے کہ میں اس سے اپنا قرضہ ادا کر دوں تو جھے پند نہیں ہے کہ قرض دار اور خواہ ہونے مام ہوتو مضا گھنہیں ہے کہ قرض دار جان اس اس میں ہوئے ہوئی میں اس سے اپنا قرضہ اس کے جائے کہ باس ہوئے کہ باس ہوئی نہ ہوئواہ قرض خواہ نے اس کوجانے کی اجازت دی ہو یا منع کیا ہو پھر جب اس مقام پر پہنچنا جہاں مسلمانوں نے قرار پکڑا ہے پس اگر ایسا امر نظر آئے جس سے مسلمانوں کے حق میں خوف ہوتو ضرور قبل مقام پر پہنچنا جہاں مسلمانوں نے قرار پکڑا ہے پس اگر ایسا امر نظر آئے جس سے مسلمانوں کے حق میں خوف ہوتو ضرور قبل کرے اورا گر ایسا امر ہو کہا ہوئے کہ باس کے بیاس کو جائے کہ مقابلہ کرے الا باجازت اپنی قرض خواہ کے یہ محیط میں ہے ۔ ایک شہر میں ایک عالم ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی فقیہ وہاں نہیں ہے اور نہیں ہواور نہیں ہواور نہیں ہو ایک ہونے کر ناچا ہے کہ وہا دنہ کر ناچا ہے کہ وہا دنہ کر ناچا ہے کہ وہاں نہیں ہوایت فاوئ ہونے کر ناچا ہے کہ وہا دنہ کر ناچا ہے کہ وہاں نہیں ہوایت فاوئل ہو وہ داحد مثلہ فی العلمین من الاولین والآخرین من المائیکته والوسل والجن والانس کلھھ وقد غز النبی و لیس یمکن وجوداحد مثلہ فی العلمین من الاولین والآخرین من المائیکته والوسل والجن والانس کلھھ

اگر کسی خص کے پاس دو یعتین ہوں جن کے مالک غائب ہوں پس اگر اس نے کسی کو وصی کردیا کہ بیدود یعتین ان کے مالکوں کو واپس کرد ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ جہاد کے واسطے چلا جائے بیغاوی قاضی خان میں ہے۔غلام کو نہ چاہیے کہ بدوں اجازت اپنے مولی کے جہاد کے واسطے نکلے جب تک کہ نفیر عام نہ ہو بیمجیط سر سی میں ہے۔ جب نفیر اٹال روم کی جانب ہے واقع ہوتو برخض پر جو قبال کر سکتا ہے واجب ہے کہ جہاد کے واسطے نکلے اگروہ ارورا حلہ (ا) کا مالک ہواور کچپڑر ہنائہیں جائز ہے الا آگہ کہ بوتو برخض پر جو قبال کر سکتا ہے واجب ہے کہ جہاد کے واسطے نکلے اگروہ ارورا حلہ (ا) کا مالک ہواور کچپڑر ہنائہیں جائز ہے الا آگہ کہ کوئی عذر کھلا ہوا ہو بیٹن وی قاضی خان میں ہے۔اگر مشرک لوگ مسلمانوں کی زمین میں واخل ہوئے اور مال لے کرواولا دو تورتیں گرفیار کرکے لے گئے پھر مسلمانوں کوان کی ہاتھ ہے چھوڑ الا دیں جب تک کہ کا فرلوگ دار الاسلام میں ہیں اور جب وہ کریں بیاں تک کہ ان میں جب تک کہ وہ وان کو جو را الاسلام میں ہیں اور جب وہ کراپن تعلموں وخفاظت گاہ میں بہتے گئے تو مسلمانوں کو لئے کہان کا بیجھانہ کریں اور جب کا فرلوگ ان چیا تا کہ ان کا بری جی بیان کہ کہان کا بہتے تا کہ اور الحرب کے قلعوں وخفاظت گاہ میں بہتے گئے پس کھوڑ کو این کے بیجھوڑ کو این کے بوقور تیں وخفاظت گاہ میں بہتے تا کہان خوالوگ ان کے بیجھوڑ دیا تو بجھے امید ہے کہاں کی گئے کئی شرع اور ایس صورت میں ذمیوں کے بیچے وعورتیں و مال اس تکم میں بمزر لہ مسلمانوں نہ کہا تھوڑ دیا تو بجھے امید ہے کہاں کی گئی شرع اور ایس صورت میں ذمیوں کے بیچے وعورتیں و مال اس تکم میں بمزر لہ مسلمانوں نہ کہا تھوڑ دیا تو بجھے امید ہے کہاں کی گئی کئی شرع اور ایس صورت میں ذمیوں کے بیچے وعورتیں و مال اس تکم میں بمزر لہ مسلمانوں نہ کہا تھوڑ دیا تو بجھے امید ہے کہاں کی گئی کئی شرع اور ایس میں ذمیوں کے بیچے وعورتیں و مال اس تکم میں بمزر لہ مسلمانوں نہ کہا تھوڑ دیا تو بھے امید ہے کہ اس کی گئی کئی شرع اور ایس میں بمزر لہ مسلمانوں کے دیا تو بھی ہور دیا تو بھے اس کی گئی کئی میں بھی اور ایس میں بمزر لہ مسلمانوں کی کھی ہور دیا تو بھی اس کی گئی کئی میں بھیں ہور دیا تو بھی جسلمانوں کے بھی کی میں بھی کی بھی کی کھی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

<sup>۔</sup> لے نفل وہ مال اسباب غنیمت جس کوامیرلٹنگرنے بوقت حملہ کردیا کہ اس جنگ میں جوجس کے ہاتھ لگےوہ اس کا ہے۔ ع البعة آنخضرت سُلگَیَّؤُم نے جہاد فر مایا حالا فکہ ان کے مثل اولین وآخرین میں ہے کوئی کسی عالم کیا ملا ٹکہ میں کیاا نبیاءوجن وانس جملہ میں ہے ہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) زاد دراحله رکھا ہوتا۔ (۲) اموال ویچے وعورتو س۱ا۔

کے بچے وعورتوں و مال کے ہیں پھرواضح رہے کہ ہرایک مسلمان پران کا پیچھا کرنا جب فرض ہے کہ جب ان کوا مید ہو کہ کا فروں کےاپنے قلعوں میں گھس جانے ہے پہلےان تک پہنچ جائیں گے۔

بیت المال میں مال ہوتو امام کوسز اوار نہیں ہے کہ مالداروں پر ایسا تھم جاری کرے جس سے بدوں اُن کی خوشی خاطر کے ان کا کچھ مال لے لے :

اگران کی غالب دائے میں بیامرہوکہ نہ پہنچیں گے توان کو گنجائش ہوگی کہ اپنے مقام پر گھہرے دہیںان کا پیچھا نہ کریں بیہ محیط میں ہام محمد کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فر مایا کہ جب تک مسلمانوں کے واسطے توت ہوت ہوت تک جعاکل کروہ (۱) ہو اور جب نہ ہوتو مضا گفتہ نہیں ہے کہ بعض کو تقویت دیں ہیں جب بجیز کشکر کی حاجت پڑے تواس وقت دیکھا جائے کہ اگر مسلمانوں کے واسطے قال کی قوت ہو یعنی بیت المال میں مال ہوتو امام کو سزاوار نہیں ہے کہ مالداروں پرابیا حکم جاری کرے جس سے بدوں ان کی خوثی خاطر کے ان کا بچھا مال لے لے ہاں اگر صاحبان مال نے خودا پنی خوثی خاطر سے جعل دینا چاہاتو یہ مکروہ نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ بہتر و مرغوب فیہ ہے خواہ بیت المال میں مال ہویا نہ ہو۔ اگر مسلمانوں کوقوت قال حاصل نہ ہو بایں طور کہ بیت المال میں مال نہ ہوتو مضا گفتہ بیس ہے کہ امام اسلمین مالداروں پر اس قدر مال دینے کا جو جہاد کے واسطے جانے والوں کے لیے کانی ہو حکم کے مال نہ ہوتو مضا گفتہ بیں ہواں کے جہاد کرنے والی ہو جہاد کے واسطے جانے والوں کے لیے کانی ہو حکم کے مال نہ ہوتو مضا نہ بی جان و مال سے جہاد کرنے والی ہو اس بے تواس پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنا واجب ہے۔ جو شخص اپنی خان میں مال ہے تو اس بی حالے اس بی حکم اسے میں ان دونوں میں سے ایک اپنی جان سے اور دوسر اپنی جان سے حباد کرنے والا ہوجائے گا۔

ہے۔اگرزید نےعمروکواپنی طرف سے جہاد کے واسطے جعل دیا پھرعمر وکوا زقتم مرض وغیرہ کوئی ایساعذر پرپیش آتا جس ہے وہ خود نہ جا ۔ کا اور اس نے حیا ہا کہ بجائے اپنے کسی دوسر ہے کوجس قدر مال لیا ہے اس سے کم دے کر جہا دکرنے کے لیےروانہ کرے تو اس میں کچھ مضا کقہ نہیں وکیکن جو کچھ مال بیجالیا ہے اس کی نسبت اگر اس کی بیمراد ہے کہ اس کواپنی ذات کے واسطے نہیں بیجائے رکھتا ہوں بلکہ بیت المال میں داخل کر دوں گا تو بچا لینے میں کچھ مضا نُقتہیں ہے۔

ا گرکسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی قدرجعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرحر نی کوتل

كردے پس اس نے قبل كرديا تواس ميں كچھمضا كقة نہيں:

اگراس کی مرادیہ ہے کہاس کواپنی ذات کے واسطے بچالوں تو دیکھنا چاہیے کہا گرزید نے جعل دینے کے وقت عمر و سے یوں کہاتھا کہاں مال سے میری طرف ہے جہا دکرتؤ عمر وکو بیاختیار نہ ہوگا کہ بچے ہوئے مال کواپنی ذات کے واسطے رکھ لےاوراگر یوں کہا ہو کہ بیہ مال تیرا ہے تو اس جہا د کوتو عمر و کواختیار ہوگا کہ بچے ہوئے کواپنی ذات کے واسطےر کھ لےاور پیرظا ہر ہے کیا تونہیں و یکھتا ہے کہاس صورت میں تو اس کے واسطے پیرجائز ہے کہ سب مال اپنی ذات کے واسطے رکھ لے جہا دنیہ کرے۔اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کے واسطے کسی قدر جعل کی شرط کی بایں طور کہ کسی کا فرحر بی کوتل کر دے پس اس نے قبل کر دیا تو اس میں پچھ مضا نَقة نہیں ہےاورامام محدؓ نے فر مایا کہ شرط کر دینے والے کولا زم ہے کہ اس نے جوشرط کر دی ہے یعنی دینے مال کی وہ پوری کر دے تو لیکن حکم قضاءً میں اس پر اوا کرنے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیہ جو کتاب میں مذکور ہے بیہ خاصة امام محدٌ كا قول ہے اور امام اعظم وامام ابو يوسف ّ كے نز ديك بيشرط جائز نہيں ہے اور بعض مشائح نے فرمايا كه بير بالا جماع جائزے پیمجیط میں ہے۔اگرامپرلشکر نے کسی مزدورکواس کے اجرالمثل ہے اس قدرزا کدپر کہلوگ اپنے اندازے میں اتنا نقصان نہیں اٹھاتے ہیںمقررکیا پس اجیر نے کام کیا اور مدت پوری ہوگئی تو اجرالمثل ہے جس قدرمز دوری زیادہ قر ار دی ہے وہ زیادتی باطل ہےاوراگرامیرلشکریا قاضی نے کہا کہ میں نے اس کواس طرح مقرر کیا حالانکہ میں جانتا تھا کہ نہیں جا ہےتو پوری اجرت اس مقرر کرنے والے کو مال میں ہے ہوگی اورا گرامیر لشکرنے کسی مسلمان باذمی ہے کہا کہا گرتو نے اس سوار کونٹل کیا تو تیرے واسطے سو درہم ہیں پس اس نے قبل کیا تو اس کو پچھ نہ ملے گا اور اگر حربی کفار مقتول پڑے ہوں پس امیر کشکرنے کہا کہ جوان کے سر کائے اس کے واسطے دس درہم اجرت ہے تو پیرجائز ہے۔ کا فروں کے سروں کا دارالاسلام میں لا دلا نامکروہ ہے بیمضمرات میں ہے۔ ا مام المسلمین پر واجب ہے کہ نغورمسلمین علی کو قلعہ ہند کر ہے اور درواز ہ ہائے ثغور پرکشکرمتعین کرے تا کہ کفار ہ کو بلا د سلمین میں وقو ف سے مانع ہوں اور ان کومقو دکریں پینزانیۃ المفتین میں ہے۔اگر امام کوئی کشکرروانہ کرئے تو جا ہے کہ ان پر کوئی

مخص امیرمقرر کردیاورا یسے ہی آ دمی کوان پر امیرمقرر کرے جواس کے واسطے صالح ولائق ہویعنی لڑائی کے کام میں خوش تدبیر ہو اور یر ہیز گار ہواورلشکریوں پرشفقت کرنے والا ہواور پنی ہواور شجاع ہواور جب اس طور پران پر کوئی امیرمقرر کیا تو جا ہے کہ ان مجاہدین کے واسطےاس کووصیت سی کر دے بیمبسوط میں ہے۔ جب شرا نظ سر داری کے آ دمی میں جمع ہوں تو امام المسلمین کو جا ہے کہ

یے وبذا ہواالاصح ۱۲۔ بے مختور جمع ثغر دربندیاں جائے دوحرب جس کو ہمارے عرف میں گھاٹی بولتے ہیں یعنی وہ کھو کھ جس کی راہ ہو کرمخفی طور پر دشمن پر ظاہر ہوں ۱۲۔ سے ہوشیاری و بھلائی وخیروشفقت وغیرہ کی ۱۲۔

اس کوامیر مقرر کردے خواہ وہ قریتی ہویا اور فقیلہ عرب ہے وہ یا نبطی از موالی (۱) ہویہ محیط میں ہے۔ بیروا ہے کہ اگرامام کسی فاسق کو تدبیر لڑائی میں زیادہ لائق پائے تو اس کوامیر مقرر کردے بیعتا ہید میں ہے۔ امام محکہ نے فرمایا کہ جب امیر لشکر نے لشکر کو کسی بات کا محم دیا تو لشکر پرواجب ہے کہ اس بات میں اس کی اطاعت کریں الا آئکہ بالیقین بیہ بات گناہ ہواور واضح ہو کہ اس مسئلہ کی تین صور تیں ہیں ایک بیہ کہ اہل لشکر بیقین میہ جانتے ہوں کہ امیر نے جس بات کا حکم کیا ہے اس میں ہم کو نفع پہنچے گا مثلاً امیر لشکر نے ان کو حکم کیا کہ اس میں ہم کو نفع پہنچے گا مثلاً امیر لشکر نے ان کو حکم کیا کہ ابھی قال شروع نہ کر واور ان کو بیقین معلوم ہوا کہ ابھی قال شروع نہ کرنے میں ہمارا نفع ہے بایں طور کہ بیقین معلوم ہو کہ انحال ہم اہل حرب سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور جانے ہیں کہ ہمارے ہیچھے دوسرے لشکر ہے کہ وہ فی الحال میں ہمارے ساتھ تل جائے گا اور قوت بڑھ جائے گی ہیں جب ایس صورت ہو بالیقین فی الحال قال کا ترک کرنا اہل لشکر کے جق میں بافع ہے تو اس صورت میں امیر لشکر کی اطاعت کریں۔

شک ہے کہ نفع ہوگا یا ضرر ہوگا دونوں طرف احتمال برابر ہوتو امیر کے حکم کی اطاعت کریں:

دوم آنکدان کو بیقین معلوم ہوکہ جس امر کا تھم دیتا ہے اس سے ہمار اضرر ہے مثلاً مثال مذکورہ میں دیکھتے ہوں اہل حرب ہم سے فی الحال نہیں لڑ سکتے ہیں اور تاخیر قال میں عقریب ان کی مد آجائی جس ہے ہماراان سے مقابلہ کرنا دشوار ہوجائے گا اور ہم کوضر و پنچے گا اور ہیں بھتین ہوتو امیر لشکر کی اطاعت نہ کریں اور سوم آنکداہل لشکر کوشک ہوجس امر کا تھم دیتا ہے کہ اس میں ضرر ہوگا ، نفع ہوگا یا نفع ہوگا دونوں طرف اختال کیساں ہوگی امر کا ان کو یقین نہ ہوتو اہل لشکر پر اس کے قول کی اطاعت واجب ہے اور اس طرح اگرامیر لشکر نے ان کو قبال کرنے کا تھم دیا اور وہ جانتے ہیں کہ بیقین ہم کو نفع بہنچ گا یا اس میں ان کو شک ہے کہ نفع ہوگا یا ضرر ہوگا دونوں طرف اختال کر ابر ہوتو امیر کے تھم کی اطاعت کریں اور اگر بیقین جانتے ہوں کہ ہم کو نفع حاصل نہ ہوگا بلکہ ضرر پنچے گا تو اس میں اس کے قول کی اطاعت نہ کریں۔ اگر اہل لشکر ہا ہم مختلف ہوں بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہلا کت ہے اور بعن کی اطاعت واجب ہے۔ اگر امیر لشکر کو سی بات کا تھم دیا اور لشکر ہیں ہے ایک ہی تو اس کو اقراب باری میں تا دیب نہ کر سے گا تھی سزانہ در سے گا الما تکہ وہ کو کی عذر بیان کر دیے گا تا کہ پھر ایسانہ کر سے پھر اگر اس سے خدا کی قتم لے لے گا کہ میں نے ایک حرکت کو المات نے دوبارہ ایک جرکت کی اس واسطے کہ وہ ایک ہو سے مانع ہے۔

اس کا ثبوت اس کے قول ہے ہوتا ہے گئی وہ اپنے قول میں بدول فتم کے سچانہیں قرار دیا جائے گا اور اگر امیر الشکر نے لشکر کی ترتیب صف بندی میں یوں کیا کہ ساقہ میں اقوام معین کی خصوصیت کردی اور میمنہ اور میسر ہمیں بھی یوں ہی کیا کہ میمنہ چندا قوام خاص کے واسطے اور میسر ہ چندا قوام خاص دیگر کے واسطے معین کردی پھر دشمن نے ساقہ پر حملہ کیا اور بہت مخق ہے مقاتلہ کیا اور میمنہ ومیسر ہ والوں کو اہل ساقہ کے حق میں مختی وشکت کا خوف لاحق ہوا تو مضا کقہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ساقہ کی مدد کے واسطے ساقہ میں چلے جائیں۔ اور اس وقت ہے کہ اس سے ان کے مراکز میں معظل نہ پڑتا ہوا وراگر اس سے ان کے مراکز میں خلل پڑتا ہوتو

لے میمندوہ نوج جوصف قبال میں دائیں جانب مقرر کی جاتی ہے ای طرح میسرہ جو ہائیں جانب مقرر ہوتی ہے ا۔ ع 'وہ لوگ اپنے مرکز پر قائم رہیں تر تیب صف نہ بدلتی ہو کہ جس کے شکر ہالکل درہم ہرہم ہو جائے ا۔

<sup>(</sup>۱) لیعنی سوائے عرب سے ۱۲

اہل ساقہ کو مدد دینا نہ چاہے اور اگر امیر نشکر نے ان کو کھم دیا ہو کہ اپنے مرکزوں ہے جنبش کر کے نہ جائیں اور منع کر دیا کہ کوئی دوسر کے مدد نہ یں قوان کو نہ چاہے کہ اہل ساقہ کو مدد دیں اگر چہ وہ اپنی جانب ہے بے خوف ہوں اور اہل ساقہ کے حق میں خوف کرتے ہیں اور اگر امام نے اہل نشکر کو منع کر دیا کہ جانوروں کے چارہ کے واسطے نہ کلیں تو ان کو ٹکنا نہ چاہیے خواہ اہل منعت ہوں یا نہ ہوں یعنی اتنے لوگ کہ مرد میمن کو دور کر سکتے وروک سکتے ہوں یا ایسے نہ ہوں تو دونوں میکساں ہیں ولیکن امام نے جب ان کو چارہ کے واسطے جانے ہے منع کیا تو امام کو نچا ہے کہ نشکر میں سے ایک قوم کو چارہ کے واسطے دوانہ کرے اور ان پر ایک شخص امیر مقرر کر وے کہ وہ میا منظم کرکھ وہ اس کے دو میں اور اگر امام نے کہی کو نہ جمیجا اور نشکر کو چارہ کی ضرورت لاحق ہوئی اور ان کو اپنی جانوں اور اپنی سوار یوں کے حق میں خوف لاحق ہواور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ جس سے چارہ خرید میں تو مضا کہ نہیں ہے کہ وہ چارہ کے واسطے جائیں اگر چہ اس میں امیر نشکر کی نافر مانی ہے۔

تیرااندازی ہے کڑائی نہیں کرسکتا ہے تو مضا نَقہٰ بیں ہے کہ جو کافر تیرااندازی کرتا ہے اس کے سامنے سے فرارکر جائے:

اگرامپرلشکر نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص جارہ کے واسطے نہ جائے الا فلاں شخص کے جھنڈے کے پنچے ہوکرتو اہل لشکر کو عاہیے کہ اس کی شرط کا لحاظ رکھیں کہ اس کے جھنڈے کے بیٹیے جائیں <sup>ک</sup>ا اور اسی طرح اگر امپر کشکرنے بایں عبارت کہا کہ جو مخص حیارہ کے واسطے جانا جا ہے تو اس کو جا ہے کہ فلاں کے جھنڈے کے نیچے ہوکر جائے تو بھی جا ہے کہ اس کے جھنڈے کے نیچے جائیں یہ محیط میں ہے۔ ماہبائے عمرام میں قال کرناروا ہےاوران مہینوں میں قال سے جوممانعت کی گئی تھی وہمنسوخ ہوگئی ہے۔اگرمسلمانوں کی تعدا د کا فروں کی تعدا دے نصف ہوتو مسلمنا نوں کوان کی لڑائی ہے بھاگ جانا حلال نہیں ہےاور بیتکم اس وفت ہے کہان لوگوں کے ساتھ ہتھیار ہوں ۔ تو جس کے پاس ہتھیار نہ ہوں اس کومضا کقہ نہیں ہے کہ وہ ایسے کا فر کے روبرو ہے جس کے پاس ہتھیار ہیں دور بھاگ جائے اورای طرح اگراس کے پاس تیرااندازی کا آلہ نہ ہولیعنی تیرااندازی سےلڑائی نہیں کرسکتا ہے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ جو کا فرتیراا ندازی کرتا ہے اس کے سامنے ہے فرار کر جائے اورعلی بندا مضا کقہ نبیں ہے کہ ایک آ دمی تین کا فروں کے مقابلہ ہے فرار کرے بیمحیط سزحسی میں ہے۔ جب مسلمانوں کی تعدا دیارہ ہزاریا زیادہ ہوتو ان کو کا فروں کے مقابلہ ہے بھا گتا حلال نہیں ہے اگر چەتعداد كافروں كى گئى گونە ہواور بىچىم اس وقت ہے كەان سب كاكلمەا يك ہى ہواورا گران كاكلمەمتفرق ہوتو ايك كے مقابله ميں دو کا اعتبار کیا جائے گا اور ہمارے زمانہ میں طاقت کا اعتبار ہے اور جوشخص ایسے مقام سے فرار کر گیا جہاں اہل قلعہ پینی وغیرہ مار کر ضرر رسائی " کر سکتے ہیں یا ایسی جگہ ہے جہاں تیروں یا پتھروں سے صدمہ پہنچاتے ہیں تو کچھ مضا کقہ نہیں ہے یہ محیط میں ہے امام محدٌ نے فر مایا کہ مضا ءُقتہیں ہے کہ امام امسلمین ایک مر دکویا دوکویا تین کوسریہ بنا کرروا نہ کرے بشرطیکہ اکیلایا دویا تین اس کی طافت ر کھتا ' ہویہ ذخیرہ میں ہے۔ جہاد کے تو ابع ہے رباط ہے یعنی ایسے مقام پرا قامت کرنا جہاں ہجوم دعمن کا کھٹکا ہے بدیں غرض کہ اگر وہ نا گاہ جوم کرے تو اس کو دفع کریں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون ہی جگہ ہے اس واسطے کہ بیہ ہر جگہ محقق نہیں ہوتا ہے اور مختاریہ ہے کہوہ الی جگہ ہے کہ اس کے ورے اسلام نہ ہواور تخبیسین میں اسی قول پر جزم کیا ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

ے حقیقتا جینڈے کے سامید میں مرادنہیں ہے بلکہ بیمراد ہے کہ اس کی معیت میں جا ٹیں ۱ا۔ ع ماہمہاے حرام چار ماہ ہیں رجب، ذی قعدہ، ذی المحجہ، محرم۱ا۔ ۳ مصنف نے کہا کہ بیقول محریہ کا ہے لیکن دوسروں کے نزد یک جائز ننہو گا گرای صورت میں کہوہ تین ہوں اور بیاضح ہے ا۔

كتاب السير

نېرن: 🛈:

## قال کی کیفیت کے بیان میں

کفار کی چند''اصناف'' کابیان:

لیکن وا جب نہیں ہے:

جس کو وعوت اسلام نہیں پہنچائی گئی ہے اس سے قال کرنانہیں جائز ہے الا بعد اس کے کہ اس کو اسلام کی وعوت کرے کذا فی الہدا بیاورا گران ہے بغیر وعوت اسلام کے قال کیا تو سب گنہگار ہوں گے لیکن جو پچھانہوں نے ان کی جان و مال تلف کیے ہیں اس کے ضامن نہوں گے جیسے ان کی عورتوں و بچوں کے تلف کرنے میں ضامن نہیں ہوتے ہیں بیمبسوط میں ہے اور جس کو دعوت اسلام پہنچ گئی ہے اس کو بغرض مبالغدا نداز کے وعوت اسلام کر دینامتحب ہے لیکن واجب نہیں ہے بیہ ہدا بیمیں ہے اور واضح رہے کہ تاکید کے واسطے دوبارہ وعوت اسلام کرنا دو شرطوں سے مستحب ہے ایک بیہ کہ پہلے دوبارہ وعوت اسلام پہنچانے میں مسلمانوں کے حق میں ضرر نہ ہوا گرتقد بم وعوت اسلام میں مسلمانوں کے حق میں ضرر ہوں مثلاً معلوم ہو کہ اگر تقدیم وعوت کی جائے گئو وہ قال کے واسطے سامان تیار کر کے مستحد ہور ہیں گے یا کوئی حیلہ بر یا کرلیں گے یا ہے قلعوں کی درتی و مضوطی کرلیں گو

ے مثلاً دشمن چڑھ آیا تو ہم ان کے مددگار ہوں گے تا۔ ع تم ہمارے ذمہ داروں میں ہوجزید دیا کرؤ تا۔ سے فئی ہوں کہ یعنی غنیمت میں شار ہوں گے تا۔ سے کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کی حالت میں اگر تملہ کیا اوراس تملہ میں ان کی عورتیں ویچے بھی قلیل ہوئے تو وہ ان کے ضامن نہیں ہوتے ہیں لیکن عمد اُقتل نہ کیے جائیں گے تا۔

تقدیم دعوت اسلام دو بارہ مستحب نہیں ہے اور دوسری شرط میہ کہ اس دعوت سے طبع وامید ہو کہ شائد و ولوگ قبول کرلیں اورا گران کو اس سے نامیدی ہوتو دو بارہ دعوت میں بے ارمشغول نہ ہوں یہ محیط میں ہے۔مضا نقہ نہیں ہے کہ رات یا دن میں کا فروں پرا کیبارگ تا خت کریں بدوں دعوت اسلام کے اور بیالی زمین کے واسطے کہ ان کو دعوت اسلام پہنچ گئی ہے بیم محیط سزھی میں ہے۔ گشکر بہت بڑا ہو جس میر بے خوفی وامن کے ساتھ اطمینان ہوتو اس کے ساتھ عورتوں اور قرآن مجید

لے جانے میں مضا کفتہیں:

پس جب کافروں نے اسلام اور ادائے جزیہ ہے انکار کیا تواللہ تعالیٰ عزوجل ہے مدد واستعانت کی دعا کرکے کافروں سے جہاد و قبال کریں کذائی الاختیار شرح الحقار اور روائے کہ ان کے قلعوں کے نیچ بجیلیں نصب کریں اور ان کو جلادیں اور ان کو کھی خراب کردیں یہ ہدایہ میں ہے۔مضا کقہ خبیں ہے کہ ان کے قلعہ خراب کرکے خاک میں ملا کیں اور پائی میں اس کوفرق کردیں اور قارتیں ڈھادیں اور شخ حسن بن زیاد کہتے تھے کہ یہ کم اس وقت ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ اس قلعہ میں کوئی مسلمان قیدی نہیں ہے اور جب یہ بات معلوم ہوا و جلانا و غرق کرنا روانہیں ہے لیے نہیں کہ اگر ہم نے اس امر سے ان کوئی مسلمان قیدی نے ساتھ ان کو قبال کرنا و غالب ہونا معتعد رہوجائے گا اور شکریون کے ساتھ ان کو قبال کرنا و غالب ہونا معتعد رہوجائے گا اور شرکیون کے ساتھ ان کو قبال کرنا و غالب ہونا معتعد رہوجائے گا اور شرکیون کو تیر مارنے میں کہ گرفتاروں کو قبال کرنا و غالب ہونا میں کہ ان کہ لازم کے بیمبسوط میں ہو اور شکریوں کو تیر مارنے میں کافروں کا قصد کریں گے بیمبسوط میں ہو اور شرکیوں کو تیر مارنے والی ہوئے بیاس طرح لڑائی اور شرکیوں کو تیر مارنے میں کو تیر مارنے سے اہل اسلام بازندر ہیں گر تیر سے کفاروں کے قبل کا قصد رکھیں بھر اس طرح لڑائی میں جو مسلمان قیدی یا تاجر یا بچے مسلمان تاجر یا بھر مسلمان تا بھر تا ب

ا منجنبق وہ آلہ جس کے ذریعہ سے بڑے بڑے پھر وغیرہ دشمنوں کی طرف پھینکتے ہیں ہندی میں اس کو دمعلوانسی کہتے ہیں اوراب اس زمانہ میں ان کا چلن نہیں کیونکہ بجائے اس کے توپ سے جو کام نکلتا ہے وہ اس نے نہیں ممکن تھا ۱۲۔ سے مثلہ یعنی کا فروں کے مقتولوں کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالنا ۱۲۔ معلی ووقحص جوابی کبرنی کی وجہ سے اس قابل نہیں رہا کہ مقاتل کر سکے جس کو ہمارے عرف میں بوڑھا بھوس بولتے ہیں ۱۲ اور نہ کنجے کوالا اس صورت میں کہ ان میں ہے کسی کو تذہیر جنگ میں مداخلت ہو یاعورت ملکہ ہو یعنی ان کی بادشاہ ہوتو اس کونتل کردیں۔اس طرح اگر ان کا بادشاہ کوئی طفیل صغیر ہواور اس کومیدان حرب میں اپنے ساتھ لائے ہوں اور اس کے قبل کرنے میں ان کی جماعت پریشان ہوئی جاتی ہوتو اس کے قبل کرنے میں مضا نقہ ہے یہ جو ہرۂ نیرہ میں ہے اور اگرعورت مال والی ہوکہ لوگوں کو لڑائی پراپنے مال سے برا چھنچنہ کرتی ہوتو وہ قبل کردی جائے گی ہیمجیط میں ہے۔

اگرمسلمانوں کوایسےلوگوں کے جوٹل نہیں کیے جاتے ہیں لا دلانے اور دارالاسلام میں نکال لانے کی قوت حاصل ہوتو ان کو دارالحرب میں چھوڑ آنا نہ جا ہیے:

ل صومعه عبادت خانه يهودونصاري ١١٦ ع گوشنشين ٢١١ س مخلط موجائے يعني رل مل جائے ١٢-

<sup>(</sup>۱) دادانام ردادار باناوغيره١١-

بائیں جانب سے ایک ہاتھ وا یک پاؤل کئے ہوئے کو اور نہ دا ہے ہاتھ کئے ہوئے کو اس واسطے کہ ان سے اولا دیبدا ہوگی پس ان کے وہاں چھوڑ آنے میں مسلمانوں پر بختی وید دہو جائے گی اور ہابڈ تھا پھوس جس سے نطفہ نہیں قرار پاسکتا ہے تو چاہیں اس کو وہاں چھوڑ آئیں اور چاہیں نکال لائیں اور بہی تھم راہوں اور صومعہ والوں کا ہے بشر طیکہ وہ سب ایسے ہوں کہ عورتوں سے جماع نہیں کر سکتے ہیں اور بہی تھم ایسی بڑھی عورتوں کا ہے جن سے اولا دہونے کی امید نہیں ہے رہے ہدایہ سے بحرالرائق میں منقول ہے۔

اگر نصرانی یا یہودی نے کہا کہ لااللہ الا اللہ میں یہودیت یا نصرانیت سے بیزار ہوا اور اس کے ساتھ یوں نہ کہا کہ میں داخل ہوا تو اُس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا:

ہم حق پر ہیں پس اگراس نے کہا کہ میں مسلم ہوں تو اس سے دریافت کیا جائے گا گراس نے کہا کہ اس سے میری میر مراد ہے کہ میں نے دین نفرانیت یا یہودیت کوچھوڑ ااور میں دین اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا حتی کہ اگر اس کے بعداس نے رجوع کیا یعنی اسلام سے پھر گیا تو قتل کیا جائے گا اورا گراس نے کہا کہ میری مرادیہ ہے کہ میں حق کے واسطے گردن جھکائے ہوں اور میں حق پر ہوں تو مسلمان نے ہوگا اورا گراس سے دریافت نہ کیا گیا یہاں تک کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھے نے مرگیا تو جماعت کی نماز پڑھی تو مسلمان ہوگا اورا گروہ قبل دریافت کیے جانے یا قبل مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھے نے کے مرگیا تو مسلمان ہونے کی حالت میں مرنے کا حکم نہ دیا جائے گا اورا گر نفر ان یا یہودی نے کہا کہ لااللہ اللہ اللہ میں یہودیت یا نفر انیت سے ہزار ہوا اور اس کے ساتھ یوں نہ کہا کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا ہو آئی تو اس پر نمی خاص کے ساتھ کیا جائے گا ہو آئی گا ہو قاضی پڑھی جائے گی اورا گر اس نے اس کے ساتھ یہ کہا ہو کہ میں اسلام میں داخل ہوا تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا ہو تا ہو کی خاص سے آنخضرت شکھ گھڑا کی خاص سے آنخضرت شکھ گھڑا کی خاص سے آنخضرت شکھ گھڑا کی خاص سے آن کی خاص سے اسلام کا حکم دیا جائے گا اور اس سے آنخضرت شکھ گھڑا کی خاص سے آن کا سے اسلام کی جواب میں جس نے اس سے آنخضرت شکھ گھڑا کی جواب میں جس نے اس سے آنخضرت شکھ گھڑا کی خاص تھی تھیں جس نے اس سے آنخضرت شکھ گھڑا کی اور اگر ان کا مسلمان ہونا نہ جائے ہوں وقت تک ان کی خاص تھی جواب میں جس نے اس سے آنخضرت شکھ گھڑا کی اور اگر ان کا مسلمان ہونا نہ جائے ہوں دیا جائے گا اور اسلام کا حکم کی جواب میں جس نے اس سے آنخضرت شکھ گھڑا کی جواب میں جس نے اس سے آنخضرت شکھ گھڑا کی دور اسلام کی جواب میں جس نے اس سے آنخضرت شکھ گھڑا کی دیا جائے گا اور اسلام کا حکم کی جواب میں جس نے اس سے آنخضرت شکھ گھڑا کی دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کو دور کیا کہ دور کی دور کیا کہ دور کی کی دور کیا کہ دور کی کی دور کیا کہ دور کی دور کیا کہ کیا کہ دور کیا کہ دور کی کی کی دور

رسالت کودریافت کیا تھا یوں کیا کہ بیل گواہی و بتاہوں کہ محمد تا تین کے رسول ہیں۔ تو اس کے اسلام کا تھم و یا جائے گا۔

بعض مشائخ سے مروی ہے کہ اگر نصرانی ہے کہا گیا کہ محمد اللہ کے رسول برحق ہیں اس نے کہا کہ بال پھراس ہے کہا گیا مسلمان ہوگیا۔ اس طرح اگر نصرانی یا یہودی نے کہا کہ ہیں و ین حقیقہ پر ہوں تو وہ مسلمان نہ ہوجائے گا یہ محیط میں ہے۔ بعض مشلمان ہوگیا۔ اس طرح اگر نصرانی یا یہودی نے کہا کہ میں واض ہوا تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اگر چہاس نے بینہ کہا ہو کہ میں مشائخ ہے مروی ہے کہا گر چہاس نے بینہ کہا ہو کہ میں واض ہوا تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اگر چہاس نے بینہ کہا ہو کہ میں اسلام کا وعوی نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک گونہ برگوئی شار کرتے ہیں بین قاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کہا کہ میں اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ اور اگر اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اس واسطے کہ اور اگر اس نے یا کہا کہ میں اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا اور پر بنائے تو ل صاحبین کے اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور پر بنائے تو ل صاحبین کے اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور سے کہا تہ ہوں تو اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور سے کہا تو ل صاحبین کے اس کے اسلام کا تھم دیا جائے گا اور سے کہا ہو تو ل سے کہا سے کہا کہ حقیقت میں پچھا ختلا ف نہیں ہے کہا کہ عیا ہوں کے اس کی بید اور اگر اس نے بدون اذان وا قامت کے تنہا نماز پڑھی لیس ایس صورت میں اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا اور صاحبین کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا دون اذان وا قامت کے ساتھ خہا نماز پڑھی پس ایس صورت میں اس کے اسلام کا تھم نہ دیا جائے گا۔ حیات کے دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس پراتفاق ہے کچھا ختلاف نہیں ہے۔ اجناس میں لکھا ہے کہ اگر گوا ہوں نے کہا کہ راینا ہ یصلی بسنته یعنی ہم نے اس کودیکھا کہ بیسنت نماز پڑھتا تھا اور بینہ کہا کہ بجماعت نماز پڑھتا تھا پس اس نے کہا کہ میں نے اپنی نماز پڑھی ہے تو بیاسلام نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ کہیں کہ اس نے ہماری سی نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا بیرمحیط میں ہے۔ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ بیاذ ان دیتا اورا قامت کرتا تھا تو مسلمان ہوگا خواہ اذ ان سفر میں ہویا حضر میں اوراگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے اس کوسنا کہ مسجد میں اذان دیتا تھا تو یہ کچھ نہیں ہے جب تک بینہ کہیں کہ بیمؤ ذن ہے چنانچہ جب انہوں نے بیہ کہا کہ بیہ مؤ ذن ہے تو وہ مسلمان ہوگا اس واسطے کہ جب انہوں نے اس کومؤ ذن کہا تو بیعا دۃ ہوگا پس وہ مسلمان ہوگا بیبز از بیہ سے بحرالرائق میں منقول ہے۔اگر اس نے روز ہ رکھا یا حج کیا یا زکوۃ ادا گی تو ظاہر الرواینۂ کےموافق اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا اور داؤ دبن رشید نے امام محمدؓ سے روایت کی ہے کہ اگر اس نے اس طور پر حج کیا جیسے مسلمان کرتے ہیں بایں طور کہ لوگوں نے اس کو دیکھا کہاس نے احرام کے واسطے تہیہ کیا اور تلبیہ کیا اورمسلمانوں کے ساتھ مناسک حج میں حاضر رہاتو مسلمان ہو گا اور اگروہ مناسک میں حاضر نہ ہوا یا مناسک میں حاضر ہوا مگر جج نہ کیا تو مسلمان نہ ہوگا۔اگر ایک گواہ نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ بڑی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑ ھتاتھا اور دوسرے گواہ نے کہا کہ میں اس کودیکھا کہ فلا ںمسجد میں نماز پڑ ھتاتھا تو دونوں کی گوا ہی قبول کی جائے گی اوروہ اسلام کے واسطے مجبور کیا جائے گا کذا فی فتاویٰ قاضی خان ولیکن و قبل نہ کیا جائے گا پیمجیط میں ہے۔ حسن بن زیاد ہے مروی ہے کہ اگر کسی نے ذمی ہے کہا کہ اسلام لا پس اس نے کہا کہ میں اسلام لایا تو اسلام پر ہوگا میہ فقاویٰ قاضی خان میں ہے۔امام محکہ ؓ نے سیر کبیر میں فر مایا کہ اگر مسلمان نے کسی مشرک برحملہ کیا تا کہ اس کوقتل کر دے پس جب اس کو تنگ دباؤ میں کرلیا تو اس نے کہا کہ اشھدان لاالہ الآ الله پس اگر کا فرایسی قوم میں ہے ہو کہ وہ لوگ اس کلمہ کونہیں کہتے ہیں تو مسلمان پرواجب ہے کہاس سے بازر ہےاوراگراس کو پکڑا کرامام اسلیمن کے پاس لایا تو وہ آزادمسلمان ہے بشرطیکہ اس نے بیہ

فتاویٰ عالمگیری...... جلد@ کی کی اسیر

کلمہ تو حیرتبل مردسلمان کے اس کو مقہور کرنے کے کہا ہواور اگر مسلمان نے اس کو مقہور کرلیا پھر اس نے پیکلمہ کہا تو وہ ٹی ہوگا کینے تہیں کہ تھی بلکہ یہودیت میں واخل ہونے کی نیت کی تقل نہ کیا جائے گا پس اگر اس نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا اس سے اسلام کی نیت نہیں کی تھی بلکہ یہودیت میں واخل ہونے کی نیت کی تھی یا میں نے چا ہاتھا کہ جب اس نے تعلی کہ اور مسلمان نے اس کے قل سے ہاتھ روک لیا پس وہ بھا گ گیا اور مشرکوں میں جا ملا پھر لڑتا ہوا آیا پھر اس پر مرد مسلمان نے تملہ کیا پھر اس کے قبل سے ہاتھ روک لیا پس وہ بھا گ گیا اور مشرکوں میں جا ملا پھر لڑتا ہوا آیا پھر اس پر مرد مسلمان نے تملہ کیا پھر جب اس کو قل جا دیا یا تو اس نے کہا کہ لاالہ الااللہ پس اگر اس کا گروہ ہو کہ وہ ہاں وہ پناہ میں جا سکتا ہوتو اس کے قبل کر ڈ النے میں مضا نقتہ ہیں ہوا راگر اس کا گروہ پر بیٹان و متفرق ہوگیا ہوتو مسلمان کو اس کا قبل کردیناروانہیں ہے لیکن اس کو تا دیب کرے اس فعل پر جو اس سے صا در ہوا ہے۔ اگر میمشرک ایسے لوگوں میں سے ہوجو لاالہ الااللہ کہتے ہیں کین مصد صلی تا دیب کرے اس فی پر جو اس سے صا در ہوا ہوئی مسلم لاالہ لااللہ و اشھدنا محمداً عبدہ ورسولہ تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے قبل کرد گئی میں نہ ہور کیا گیا اور وہ اسلام لایا تو اس کا اسلام سے ہوگا اور نوا در بن رہم میں نہ کو سے ہاتھ روک لے اور جب کوئی کا فراسلام پر جور کیا گیا اور وہ اسلام لایا تو استحسانا اس کا اسلام سے ہوگا اور نوا در بن رہم میں نہ کور سے کہ جو تھی نشہ میں اسلام لایا تو اس کا اسلام ہول کی کا فراسلام ہول کی گیا جائے گا میکھ میں ہے۔

اگر بت پرست نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محر مُنْٹَائِیْنِمُ اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو وہ مسلمان ہوگا اوراسی طرح اگر کہا کہ میں دین محر مُنْٹَائِیْنِمُ پر ہوں یا اسلام پر ہوں تو اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گا اور اگر وہ مرگیا تو اس پر نماز پڑھی میں دین محر مُنْٹَائِیْنِمُ پر ہوں یا اسلام تعقین کیا تو وہ مسلمان نہ ہواوراس طرح اگر اس کوقر آن سکھایا یا قرآن پڑھایا تو وہ مسلمان نہ ہوا یہ قاری قاری کو تا تا میں ہے۔ مسلمان نہ ہوا یہ قاری تا میں ہے۔

نېرې : 🕒

مصالحة اورامان کے بیان اوراس بیان میں کہس کی امان رواہے

اگرامام المسلمین کی رائے میں آیا کہ اہل حرب سے مصالحہ کرلے یا بعض فریق اہل حرب سے مصالحہ کرلے اور اس میں مسلمانوں کے حق میں بھلائی ہوتو کچھ مضا نَقنہیں ہے اور اگرامام المسلمین کی رائے میں آیا کہ اہل حرب سے موادعہ کرلے اور اس پر کچھ مال ان سے لے لیعنی کچھ مال لے کران سے موادعہ کرلے تو مضا نَقنہیں ہے ولیکن بی تھم ہے کہ مسلمانوں کو مال کی حاجت بواواگر جاجت نہ ہوتو اس طرح موادعت جائز نہیں ہے اور جس قدر مال اس موادعت سے لیا ہے وہ جزیہ کے مصارف کے طور پرصرف کیا جائے گا بشر طیکہ مسلمانوں مجاہدین نے ان کے ملک میں جا کرنزول کر کے اس طرح موادعت سے مال نہ لیا ہو بلکہ اہل حرب نے اپنا اپنچی بھیج کر اس طرح صلح کی درخواست کی ہواور اگر مسلمانوں کے شکر نے ان کو گھیر اپس انہوں نے مال دے کر صلح کر لی تو بیہ مال نفیمت ہے کہ اس کاخس یعنی پانچواں حصہ نکال کر باقی کو باہم مسلمانوں میں تقسیم کردے یہ ہدا یہ میں ہال ور پر جائز ہواور ایش مسلمانوں میں تقسیم کردے یہ ہدا یہ مسلمانوں پر جائز الل حرب سے کہ ایک فرقی اس کونو ژئیس سکتا ہے اس واسطے کہ بیا مان ہے اور ایک کا امان دینامثن سب کے امام دینے کے ہے بعنی سب کی مام دینے کے ہے بعنی سب کے امام دینے کے ہے بعنی سب کی مام دینے کے ہے بعنی سب کی میں واسطے کہ بیا مان ہورائیک کا امان دینامثن سب کے امام دینے کے ہے بعنی سب کی مام دینے کے ہے بعنی سب کی ایم دینامثن سب کے امام دینے کے ہے بعنی سب کی مام دینے کے ہے بعنی سب کی ایم دینامثن سب کے امام دینے کے ہے بعنی سب کی مسلمانوں کونو کی میں کونو کونوں سب کے امام دینامثن سب کے امام دینامثن سب کی اس کونو کونوں سب کی ایم دینامثن سب کی ایم دینامثن سب کی سب کی ایم دینامثن سے بھور کے لیم کیکھ کی سب کی سب کی سب کی سب کی سب کی ایم دینامثن سب کی ایک دو مورد کی سب کی سب کی ایک دینامثن سب کی ایم دینامؤن سب کی ایم دینام کی سب کی س

ا کینی اگروہ ہوش میں آکراسلام ہے منکر ہوتو مرتد کے حکم میں داخل کیا جائے گا ۱ا۔ ع شکصلانے والامسلمان نہ ہوا کیونکہ سکصلانا اس کا اقرار نہیں ہے۔ ہے ا۔ سے باہم سلح و ملاپ کرنا ۱۲۔ سے وعدہ دینا یعنی پھھ مین مدت کے واسطے لڑائی مؤقوف کردینا ۱۲۔

طرف سے امان ہوگی بیسراج وہاج میں ہے۔اگر کسی مسلمان نے اہل حرب سے ہزار دینار پرایک سال کی شرط پر صلح کر لی تو اس کی صلح جائز ہے اپس اگرامام کو بیہ بات معلوم نہ ہوئی یہاں تک کہ سال گذر گیا تو وہ مال لے کراس کو بیت الممال میں واخل کر دے اور اگرامام کواس کی صلح کا حال معلوم ہوااور سال نہیں گذر گیا تو امام غور فر مائے گالیس اگراس کے باقی رکھنے میں مصلحت ہوتو اس سلح کو باقی رکھنے میں مصلحت ہوتو اس سلح کو باقی رکھنے میں مصلحت معلوم ہوتو مال ان کوواپس دے گا پھران کی صلح ان کی طرف باقی رکھے گا اور اگر اس کے توڑ دینے میں مصلحت معلوم ہوتو مال ان کوواپس دے گا پھران کی صلح ان کی طرف بھینک دے گا اور ان کے ساتھ قال کرے گا اور اگر نصف سال گذر گیا ہوتو بھی کل مال استحساناً واپس کردے گا یہ محیط سرجسی بھینک دے گا اور ان کے ساتھ قال کرے گا اور اگر نصف سال گذر گیا ہوتو بھی کل مال استحساناً واپس کردے گا یہ محیط سرجسی

میں ہے۔

اگر کا فروں نے موادعت میں بیشر طرکی کہامام اُن کووہ شخص واپس کردے جوان میں سے مسلمان مرک میاں سات میں بیرتہ مرد رویوں این ایریش ساطل میں :

ہوکر ہمارے پاس آ جائے تو موادعت جائز اور شرط باطل ہے:

سوراس اپنےمملوکون ہے دیں گےتو پیرجائز ہے بیمحیط میں ہے۔اگر کا فروں نے موادعت میں پیشر ط کی کہامام ان کووہ مخص واپس کر دے جوان میں ہے مسلمان ہوکر ہمارے پاس آ جائے تو موادعت جائز اورشر ط باطل کے کہاس کا وفا کرنا واجب نہیں ہے پی سرق میں

اگر اہل حرب میں ہے جن کے ساتھ موادعت وصلح ہے ایک جماعت ایسی جن کے واسطے معت وقوت حاصل نہیں ہے دارالحرب نے نکل کر انھوں نے دارالا سلام میں رہزنی کی تو یہ امران کی طرف نے نقش عبد نہیں ہے اوراگر ایسی قوم نگلی جن کومنعت وقوت حاصل ہے گر بدوں اجازت اپنے بادشاہ یا اپنے اہل مملکت کے نگلی ہے تو ان کا بادشاہ وان کے اہل مملکت اپنی موادعت پر باقی رہے گا اور بیلوگ جنھوں نے رہزنی کی ہے ان کے قل کرنے اور مملوک بنانے میں کچھ مضا کھے نہیں ہے ۔ اگر بیلوگ اپنے بادشاہ یا اپنے اہل مملکت کی اجازت سے نگلے ہیں تو یہ امر سب کے حق میں نقض عہد ہوگا یہ قباوی کرخی میں ہے اگر اہل اسلام اور کسی اہل حرب سے سلح قائم ہو پھر ان میں سے ایک شخص ایسے کا فروں کے ملک میں داخل ہوا جن سے مسلمانوں سے سلح نہیں ہے پھر مسلمانوں نے اس ملک پر جہاد کیا اور اس شخص کو گرفتار کیا تو وہ امن میں ہے اس پر کوئی راہ نہیں ہے اور جس ملک میں چاہیں اہل حرب ہیں چہاد کیا در ان ہیں ہے اور جن کا فروں سے ہم نے سلح کر لی ہے وہ جہاں چاہیں جا میں اور جس ملک میں چاہیں داخل ہوں بہر حال وہ مامون ہیں کہ ہماری طرف سے ان کوا مان ہے اور اگر مسلمانوں نے جہاد کیا جہاد کیا ہوا ہے ملک کا دہنے والا ہے جن ہے ہم ہے مصالحہ ہے گروہ اس ملک ہیں ہو جہاں کی بی جہاد کیا ہوا ہے اس حق کی جی بی ہو کیا ہوا ہیں جا کی مصالحہ ہی تو بیل ہوا کیا ہوا ہیں جا کی مصالحہ ہو کہاں ہوا ہوں کی مال ہوگا ہوا ہی جا دیا ہوا ہیں جا دیل ہوگا ۔ بیسران و ہائی ملک کا دہنے والا ہے جن ہم ہم مصالحہ ہوئی ہو اس کے بنچہ میں جن بی مسلمانوں نے جہاد کیا ہوا ہوں میں جا اس مصالحہ ہی نئی جی بیسران و ہائی مصالحہ ہوئی ہو اس کے میں ہوئی ہو اس کے بنچہ میں جن ہو اس مصالحہ ہوئی ہو اس کی ہو ہوئی کی مسلمانوں میں جا ا

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕝 کی و ۳۳۹

ایسےاشخاص( ذمی) کابیان جوجزیہ دے کرمسلمانوں کے تابع فر ماں ہوکرر ہیں:

واضح ہوکہ ذمی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے عہد کیا کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہ کریں گے جزیدا داکریں گے اور اپنے دین پرمسلمانوں کے تابع ہوکرر ہیں گے قال فی الکتاب اورا گر ذمیوں نے اپناعہد تو ڑا تو و مثل ان مشرکوں کے ہیں جھوں نے اپنی صلح کا عہدتو ڑااوران کا مال لے لینا جائز ہے اس واسطے کہ جزید کے ساتھ ان کا باقی رکھنا روا ہے بیدا ختیارشرح مختار میں ہے۔جولوگ اسلام ہے مرتد ہو گئے اور انہوں نے غلبہ کیا اور جس ملک میں رہتے ہیں وہ دار الحرب ہو گیا تو خوف کی حالت میں ان سے بلا مال لیصلح کر لیناروا ہے بشرطیکہ اس میں مسلمانوں کے حق میں بہتری ہواورا گران ہے مال لے کرصلح کی تو جب ان پر فتح یا ب ہوں پیر مال ان کووالیں نہ دیا جائے اس واسطے کہ بیہ مال مسلمانوں کے واسطےغنیمت ہے بخلاف کے بعنی وہ گروہمسلمان جوامام برحق کی اطاعت ہے سرکشی کر کے باغی ہوجا ئیں تو جب لڑائی ختم ہوجائے اور باغی لوگ تابع ہوں تو ان کا مال جو ہاتھ آیا ہے وہ ان لوگوں کو واپس کر دیناوا جب ہےاس واسطے کہ وہ مال غنیمت نہ ہو گا ہاں قبل لڑائی ختم ہونے کے ان کا مال ان کوواپس نہ کرے گا اس واسطے کہ اس میں ان کے حق میں اعانت ہے بینہرالقائق و فتح القدریہ میں ہے اور عرب کے بت پرست لوگ مثل مرتدوں کے ہیں حکم موادعت میں اس واسطے کہ عرب کے بت پرستوں ہے مثل مرتدوں کے سوائے اسلام کے اور پچھ قبول نہ کیا جائے گا ہیں وہ اسلام لا دیں یا ان کوتلوار تھم ہےاورسر دارلشکر اسلام کو یا اور کوئی قائد کے ہواس کو بیمکروہ ہے کہ اہل حرب کا ہدیے قبول کر کے مخصوص اپنے واسطے کر لے بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ اس کومسلمانوں کے واسطے مال غنیمت قرار دے۔اہل حرب کے ہاتھ ہتھیاروں و کراغ کا فروخت کرنا مکروہ ہےخواہ ان سے صلح ہوگئی ہو یا نہ ہوئی ہواور نیز ان کے پاس بیسامان بھیجنا بھی مکروہ ہےاوراس طرح لو ہاوغیرہ جو چیز اصل آلا ت حرب ہےان کے یہاں بھیجنایا ان کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہےاور ذمیوں کے یہاں ان چیزوں کا بھیجنا مکروہ نہیں ہے بیا ختیارشرح مختار میں ہےاورا گرحر بی ایک تلوار لایا اور بجائے اس کے کمان یا نیز ہ یا ڈ ھال خریدی تو دارالآ سلام سے با ہر نہ جانے ہے بیمبسوط میں ہےاوراگراس کو درہموں کے عوض فروخت کر کے پھر دوسر بے خریدی تو مطلقاً منع کیا جائے گا تیمبیین \* میں ہے اور اگر اہل حرب کے کسی بادشاہ نے درخواست کی کہ میں تمہارا ذمی ہوتا ہوں بدین شرط کہ جزیدا دا کروں گا اور اپنی مملکت میں جس طرح جا ہوں گافتل فظلم وغیرہ ہے حکم کروں گا تو اسلام میں بیامرروانہیں ہےاوراس کی درخواست قبول نہ کی جائے گی اور اگر کوئی قطعہ زمین اس کا ہوجس میں اُس کے اہل مملکت ہے ایک قوم ساکن ہو جواس کے غلام ہوں کہ جس کوان میں سے جا ہتا ہے فروخت کرتا ہے پھراُس نےمسلمانوں ہے ذمی ہوکر صلح کر لی تو بعد سلح کے بھی وہ لوگ اُس کے غلام ہوں گے جیسے پہلے تھے کہ جن کو عاے فروخت کر دے بیرفتح القدیر میں ہے اوراگران پراس کا دشمن غالب آیا پھرمسلمانوں نے اپنے ذمی ہونے کی وجہ ہےاس د تثمن کوز برکر کے ان غلاموں کو اُس سے چھین لیا تو قبل تقشیم غنیمت کے بیسب مملوک اس ذمی با دشاہ کو مفت واپس دیئے جا ' نیس گے اورا گرتقسیم غنیمت ہو چکی ہوتو پھر بقیمت واپس دیئے جائیں گے جیسے دیگر اموال اہل ذمہ کا حکم ہےاورعلی ہذاا گر بادشاہ مذکورمسلمان ہو گیا اور جولوگ اُس کی مملو کہ زمین میں اُس کے غلام ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے یا اس کی زمین والے مسلمان ہوئے اور بادشاہ مسلمان نہ ہواتو بیلوگ جواُس کی زمین میں ہیں اس کے غلام رہیں گے ۔جیسے پہلے تھے بیمبسوط میں ہے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🗨 کیگر ۳۳۰ کیگر کتاب السیر

## امان کے بیان میں

اگر کسی مردمسلمان آزاد نے یا عورت مسلمہ آزادہ نے کسی کا فریا ایک جماعت کفار کو یا اہل قلعہ کو یا ایک شہر والوں کو امان دی تاضیح ہے اور مسلمانوں میں ہے کسی کوروانہ ہوگا کہ پھران لوگوں سے قبال کر ہے کین اگر اُس کا اس طرح امان دینا خلاف مصلحت ہو کہ اس مفسدہ نظر آئے تو اما مسلمین ان کی امان تو ڑنے ہے ان کوا طلاع دے دے گا جیسے کہ اگر خودامام نے امان دی پھر مصلحت اس امان کے تو ڑ دینے میں ظاہر ہوئی تو ان کوا مان تو ڑ دینے کی اطلاع کرے گا اور اگر امام نے کسی قلعہ کا محاصرہ کیا اور لشکر اسلام میں ہے کسی آ دمی نے ان کوا مان دے دی حالا نکہ اس میں خرابی ہے تو امام ان لوگوں کو امان تو ڑ دینے ہے مطلع کردے گا اور اس شخص کو جس نے امان دے دی تھی تا دیب کرے گا یہ ہدایہ میں ہے اور ذمی کا امان دینا باطل ہے لیکن اگر امام نے ذمی کو تھم کیا کہ ان حربیوں کو امان دے دے دی تو جا گزیے ہدایہ میں ہے۔

اور مکاتب کا مان دیناروا ہے اور جو حسلمان کہ اہل حرب کے ملک میں تاجر ہے یا جو مسلمان کہ ان کے ہاتھ میں مقید ہے

اس کا امان دیناروانہیں ہے اور جو محض دارالحرب میں مسلمان ہوا ہے اور وہاں موجود ہے اور اُس نے اہل حرب کو امان دے دی تو
اُس کی امان روانہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور اگر غلام نے امان دی پس اگر ہو جہا دو قال کرنے میں اپنے مولی کی طرف سے اجازت یا فتہ ہے تو بلا خلاف اس غلام کا امان دینا روا ہے اور اگر وہ قال ہے ممنوع ہوتو امام اعظم کے نز دیک اُس کا امان دینا نہیں سیجے ہو اور امام محمد کے نز دیک شیح ہے اور امام ابو یوسف کا قول اس مسئلہ میں مضطرب ہے اور ہمار بے بعضے مشاکئے نے فر مایا کہ غلام مجور کی امان میں بیا ختلاف مذکور اُس صورت میں ہے کہ بیہ جہا دیدون بغیر عام پہنچنے کے واقع ہوا ہوا ور اگر جہاد کے واسط نفیر عام پہنچنی ہو کہ جس سے ہر فر دیشر پر جہاد کرنا فرض عین ہوجا تا ہے تو الی صورت میں اس غلام کی امان بلا خلاف شیحے ہوگی اور بعضے مشاکئے نے فر مایا کہ نہیں بلکہ ہرصورت میں اختلاف ہے بیمچھ میں ہے۔

ا گرطفل بالغ ہوامگر ہواسلام کے ارکان واوصافت نہیں بیان کرسکتا ہے بسبب نہ جانے کے اور امر

## معیشت کوئہیں سمجھتا ہے تو اس کی ا مان صحیح نہیں :

اور باندی کے امان دیے میں بھی وہی تفصیل ہے جوغلام میں ندگور ہوئی یعنی اگر باندی اپنے مولی کی اجازت سے قبال کرتی ہوتو اُس کا امان ہیں سیجے ہے اور اگر وہ قبال نہ کرتی ہوتو اما معظم سے نزدیا سیک امان نہیں سیجے ہے بید خیرہ میں ہاور اگر ہوتو اما معظم سے نزدیا سیک امان نہیں سیجے ہے بید خیرہ میں ہاور کھنے ہوتو اُس کی امان نہیں سیجے ہے جیسے مجنوں کا حکم ہاور اگر وہ اسلام کو سیجے تا ہواور وصف اسلام بیان کرتا ہو یعنی اسلام کس کو کہتے ہیں اپس ہوٹھیک ٹھیک بیان کرتا ہو حالا نکہ وہ قبال ہے ممنوع ہے تو اما ماعظم سے نزد یک نہیں سیجے ہے (امان اس کی) اور امام محد سے نزدیک سیجے ہے اور اگر وہ قبال کے واسطے اجازت یا فتہ ہوتو اسے ہے تو امام اعظم سے نزدیک بلا تفاق سیجے ہے بیات کرتا ہواور اس کی اور اسلام کو جانتا ہواور اس کی میں ہوتھ کے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک بالا تفاق سیجے ہے بیان کرتا ہوتو وہ بمنز لہ طفل عاقل کہ ہے تیمین میں ہاور اگر طفل بالغ ہوا مگر وہ اسلام کے ارکان واوصاف نہیں بیان کرسکتا

ے بسبب نہ جاننے کے اور امر معیشت کونبیں سمجھتا ہے تو اس کی امان سمجھ نہیں ہے اس لئے کہ بمنز لہ امریڈ کے ہے اوریہی حکم لڑگی کا

ہے خواہ لڑکی آزاد ہویا ہاندی ہو بیمحیط میں ہے۔

اورا گرمسلمانوں میں ہے کسی مرد نے ایک گروہ مشرکوں کوا مان دے دی پھر دوسر ہے گروہ مسلمانوں نے ان پر تاخت کی اورم دوں کوتل کیا اور عورتوں اورا موال کولوٹ لیا اورائس کوآ پس میں تقسیم کرلیا اوران عورتوں ہے ان کی اولا دہوئی پھراس گروہ مسلمانوں کو جنہوں نے تاخت کی ہے امان دیئے جانے کا حال معلوم ہوا تو قتل کرنے والوں پر جس کوانھوں نے قتل کیا ہے اس کی دیت واجب ہوگی اورعور تیں اور مال ان کے اہل کو واپس دیئے جائیں گے اوران عورتوں سے چونکداُ نھوں نے وطی کی ہے ان کا مہر تاوان دیں گے اور ان جو والد کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی تاوان دیں گے اور ان جو اولا دیدا ہوئی ہے وہ بغیر قیمت آزاد ہوں گے اور ان خورتیں تین (۳) چیش گذر جانے کی کوئی راہ نہیں ہے اور واضح ہو کہ عورتیں تین (۳) چیش گذر جانے کے بعد واپس دی جائیں گی اور عادل اس معاملہ میں بوڑھی بر جائیں گی اور عادل اس معاملہ میں بوڑھی بر جائیں گا ور مادل اس معاملہ میں بوڑھی بر جائیں گا ور دی جوگی نہم دیم چیط میں ہے۔

ا مام محدٌ نے فرمایا کہ اگرمسلمانوں نے اہل حرب کوامان کی ندایکار دی تو سب اہل حرب ان کی امان وہی کی آواز سُن کر امن میں ہوجا ئیں گے جا ہے کسی زبان میں ان کوندا دی ہوخوا ہ انہوں نے اس کلام کوسمجھ کرا مان معلوم کر لی ہویا اس زبان کونہ سمجھے اوراس ہےامان کو نہ معلوم کیا ہوصرف آ وازسی ہو جیسے عربی زبان میں ان کوامان دینے کی منا دی کر دی حالا نکہ وہ لوگ رومی ہیں کہ عربی نہیں سبجھتے ہیں یانبطی زبان میں ان کوندائے امان دی حالانکہ بیلوگ الیی قوم ہیں کہ بطی نہیں سبجھتے ہیں اورمثل اس کے تو الیی صورت میں آوازسٰ کروہ مامون ہوجا ئیں گےاوراگر کا فروں نے مسلمانوں کے امان دہی کی آواز نہیں سنی تو ان کے واسطے امان عاصل نہ ہوگی پس اس کاقتل کرنا اور گرفتار کرنا رواہے اور اگر مسلمانوں نے ایسے مقام سے ان کومنادی کی کہ وہاں ہے آواز سُن سکتے ہیں مگر دیگر قرائن سے ہر جہت ہےمعلوم ہوا کہ ان لوگوں نے آواز نہیں شنی ہےمثلاً بیلوگ خواب میں تنھے یا قبال میں مشغول تھے تو بیامان ہوگئی اورمعلوم ہونے سے بیہاں بیمراد ہے کہ غالب رائے سے بیامرمعلوم ہوا نہ بعلم حقیقی اورواضح رہے کہ سب کو ا مان حاصل ہونے کے واسطے بیشر طنہیں ہے کہ آ وا زامان کوسب لوگ سنیں بلکہ اکثر وں کاسُن لینا کافی ہے اور بیسب کےسُن لینے کے قائم مقام رکھا جائے گا اورا گرمسلمانوں نے کسی حربی ہے کہا کہ لااتی خف مت خوف کریا اس ہے کہا کہ تو امان یا فتہ ہے یا اِس ے کہا کہ لاباس علیك تو اندیشتخی مت كرتو بيسب امان ہے اوراگراُس ہے کہا كہ لک امان اللہ تو امان ہوگی اوراس طرح اگر كهاكدلك عهد الله يالك ذمة الله يا أس بي كهاكه براه آاورالله تعالى كاكلام س ياس بهاكدانرناك بهم في بياؤ دياتو بهي اس کوامان حاصل ہوگئی اورا گرسر دارلشکر اسلام نے کسی جماعت معین ہے جوقلعہ میں محصور ہیں کہا کہتم نکل کر ہماری طرف آؤ ہم تم سے صلح کی بابت مرا دصنت ( ساوات رضامندی ) کریں اورتم امان یا فتہ ہویا بیلفظ نہ کہا کہتم امان یا فتہ نہ ہوں گے اورا گر اُن سے کہا کہ ہارے پاس اُتر آؤ توبیامان ہےاوراگران ہے کہا کہ ہاری طرف نگلواور ہم سے خرید وفروخت کروتو پیامان ہےاورا گراہل حرب کسی قلعہ میں پاکسی مضبوط جگہ میں جہاں ان کو پناہ وقوت حاصل ہے موجود ہوں پس کسی مسلمان نے کسی حربی کواشارہ سے کہا کہ ہارے پاس چلا آیا اہل قلعہ کواشارہ ہے کہا کہتم درواز ہ کھول دواورآ سان کی طرف اشار ہ کیا پس اُنھوں نے درواز ہ کھول دیا اور گمان کیا کہ بیامان ہےاور جوفعل اس مردمسلمان نے کیا ہے وہ مسلمانوں اوران حربیوں کے درمیان معروف ہو کہ جب ایسا کیا جاتا

اگرح بی نے کہا: آمنو بی اعلی او لادی:

اگرایک جماعت کفار نے مسلمانوں ہے کہا کہ آمنو فا علمی فرارینا یعنی ہم کوامان دوبشرط آنکہ ہمارے ساتھ ہماری فرریات بھی امن میں ہوں پس مسلمانوں نے ان کواس طرح پرامان دی تو وہ لوگ اوران کی اولا داوران کی اولا کی اولا داگر چہ کتنے ہی نیچے درجہ کی ہوسب امان میں داخل ہوگی ولیکن اولا دپر ان اس امن میں داخل ہوگی اولا درختر اں اس میں داخل نہ ہوگی ہیسیر میں ہے کذا فی انظیر ہیاورا گرحر بی نے کہا کہ آمنو ہی اعلمی او لادی لینی امان دو جھے کو بشرط آنکہ اس میں میری اولا دبھی داخل ہو پس مسلمانوں نے اس کواس طرح امان دی تو وہ اور اس کی اولا دصلبیہ سب اولا دمیں سے مردوں کی اولا دسب داخل ہوں گی اور دوروں کی اولا دہووہ داخل نہ ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ امنو نے علمی او لاد اولا دی یعنی ہو لاد اولا دی یعنی میری اولا دی یعنی ہو لاد اولا دی یعنی ہو گئا السلام اور قاضی رکن الاسلام علی سغدی نے ذکر کیا کہ اس مسلم میں دوروا یہ ہیں دوروا یہ ہیں اور گئی ہوں گی اور میں ہو ہو ہوں اور اُس کے مادرو پدر دونوں موجود ہو ہو جودہوں تو ان دونوں کے واسطے امان حاصل نہ ہوگی اور امام می میر داخل ہوں گا ور گران کی زبان میں جس میں وہ باتیں کرتے ہیں جدکو بھی باپ ہولیے ہوں جیسے پر کے بے کو بیٹا ہوگی اور امام می بمزلہ پر کے امان میں داخل ہوگا ہی میرے تا ہیں جس میں وہ باتیں کرتے ہیں جدکو بھی باپ ہولیے ہوں جیسے پر کے بے کو بیٹا بوگلے ہیں او جدیسی بمن داخل ہوگی ہیں داخل ہوں جیسے بر کے بے کو بیٹا بوگلے ہیں او جدیسی بمزلہ پر کے امان میں داخل ہوگا ہی میرے ہیں جدکو بھی بیں بو لیے ہوں جیسے بر کے بے کو بیٹا بوگلے ہیں او جدیسی بمزلہ پر کے امان میں داخل ہوگا ہی میرے میں جس ہو کو بھی بیں بولیے ہوں جیس جدکو ہیں ہو کہا کہ کہا کہ امان کی دوروں کے امان میں داخل ہوگا ہو کہو کی اور المام جدیس ہو کو بھی بین داخل ہوں ہوں کے امان میں داخل ہوگا ہیں داخل ہوگا ہو کہو ہو بیلی ہو کو بھی بیلی ہو کی ہوں ہوں جوروں کے امان میں داخل ہوگا ہیں میں داخل ہوگا ہو کی کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دی خوالم کی دوروں کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کیا کی دورو

اگرحر تی نے کہا کہ مجھے امان دوبدیں شرط کہ میرے مولی اس میں داخل ہوں حالانکہ اس کے مولیٰ اس میں داخل ہوں حالانکہ اس کے مولیٰ ایعنی غلام کوئی نہیں ہے فقط باندیاں ہیں تو استحساناً یہ باندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی:
اگر حربیوں نے کہا کہ امنو ناعلی انبائنا یعنی ہم کوامان دو بایں شرط کہ ہمارے ابناء اس میں داخل ہوں حالانکہ ان کے

ل قوله صلبیه یعنی خاص اس کی پشت ونطفہ ہے بیٹا بیٹی جوکوئی جس قدر ہوں ۱۱۔

<sup>(</sup>۱) روایت آگئی ہے۔ ا۔

ییے و بیٹیاں موجود ہیںتو سب امان میں داخل ہوں گےاوراگران کی اولا دنرینہ نہوں بلکہ خاصۂ لڑ کیاں ہوںتو وہ کوئی امن میں داخل نہ ہوں گی بلکہ سب مال غنیمت ہوں گی اور اگرانہوں نے کہا کہ امنو نا علی بنائنا و احو اتنابعنی ہم کوامان دوبشر طیکہ ہماری بٹیاں وبہنیں امان میں داخل ہوں گی تو پیامان خاصئة کے مؤخون کے واسطے ہوگی اس میں کوئی مذکران کی اولا دوغیرہ میں ہے داخل نہ ہوگا پنظہیر پیمیں ہےاوراگر کہا کہ امنو نبی علی اخو تبی حالانکہ اس کے بھائی اور بہنیں موجود ہیں تو سب کی سب امان میں داخل ہوں گی اوراگراس کی بہنیں ہوں اوران کے ساتھ کوئی ندکر نہ ہوتو بھی سب کی سب امان میں داخل ہوں گی پیمجیط میں ہےاوراگر حربیوں نے کہا کہ امنو ناعلی انبائنا حالانکہان کے صلبی فرزندو پسروں کے پسرموجود ہیں تو ہر دوفریق امان میں داخل ہوں گے اوراگران کےصلبی پسر نہ ہوں بلکہ پسروں کے پسر ہوں تو بھی وہ امان میں ہوں گے اوراگر حربیوں نے کہا کہ امنو ناعلی ابائنا حالانکہان کے باین ہیں بلکہ اجدا دموجود ہیں تو اجدا داس امان میں داخل نہ ہوں گے اور اسی طرح اگر اُنھوں نے کہا کہ ہم کو ا مان دوبشرط آنکہ ہماری مائیں اس میں داخل ہوں حالانکہ ان کی مائیں جنہوں نے ان کو جنا ہے نہیں موجود ہیں بلکہ ان کے جدات موجود ہیں تو بیعورتیں اس امان میں داخل نہ ہوں گی اور اگر حربی نے کہا کہ مجھے امان دو بدیں شرط کہ میرے مولی اس میں داخل ہوں حالانکہ اس کے مولی بعنی غلام کوئی نہیں ہے فقط باندیاں ہیں تو استحساناً یہ باندیاں اُس کے ساتھ امان میں داخل ہوں گی پیہ

كتاب السير

طہیر ہیمیں ہے۔

اگر کشی حربی نے قلعہ کے اندر سے امیرلشکر اسلام ہے کہا کہ امنو نبی علمی متاعبی مجھے امان دوبشر طآ نکہ میڑی متاع اس میں داخل ہے پس اس طرح اُس کوا مان دی تو وہ امن میں ہوگا اور اس کی متاع اُس کے ساتھ امن میں ہوگی کہ اُس کوسپر د کی جائے کی کیکن متاع میں درہم و دیناروسونا و جاندی و زیورو جواہر و جانوران سواری وہتھیار <sup>ع</sup> داخل نہ ہوں گے اور ان کے سوائے باقی چیزیں کپڑے وفروش وتمام متاع بیت میسب شیزیں متاع میں داخل ہوں گی اور استحساناً متاع کے تحت میں بیوت بھی داخل ہوں کے رپیچیط میں ہےاوراگر حربی نے کہا کہ مجھے امان دومع دس نفر کے تو بیدوس سوائے اُس کی ذات کے قرار دیئے جائیں گے اور ان دس کی تعیین کا خیارا مام کوہوگا اورا گراُس نے کہا کہ امنو عشوۃ من اہل بیتبی او فبی اُس کے عشرۃ من اہل حسنی یعنی میرے اہل بیت کے دس آ دمیوں میں یا میرے قلعہ کے دس آ دمیوں کے ساتھ میں مجھے امان دوتو اُس کواوراس کے سوائے اورنونفر کوامن حاصل ہو گی اور اگر اُس نے کہا کہ مجھے امان دومیرے دس بھائیوں کے ساتھ میں تو اُس کواور اُس کے سوائے اُس کے دس بھائیوں کوامان عاصل ہوگی اور ای طرح اگر کہا کہ فی عشر ہ من ولدی یعنی میری دیں اولا دے ساتھ میں تو بھی یہی تھم ہے اور اگر کہا کہ امان دو مجھے میرے دی بھائیوں کے ساتھ میں جن میں میں بھی ہوں یا میری دی اولا د کے ساتھ ہیں جن میں میں بھی ہوں تو اس کے سوائے بھی دس نفر کوامان ملے گی اور اگر کہا کہ میرے دس اہل بیت کوجن میں سے میں بھی ہوں یا میرے دس اہل قلعہ کوجن میں میں بھی ہوں تو دس نفر کوا مان ملے گی جن میں ہے ایک بیہ ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ امان دو مجھ کومیر ہے موالی کے ساتھ میں حالا نکہ اُس کے موالی علی میں کہ اُنہوں نے اس کوآ زاد کیا ہے اور مولی ایسے ہیں کہ جن کواُس نے آزاد کیا ہے تو بیامان ان دونوں عفریق کو شامل نہ ہوگی بلکہ ایک ہی فریق کوان میں سے شامل ہوگی اور جس کواس مستامن نے مرادلیا ہے اسی فریق کوشامل ہوگی یعنی بیان تعیین

چزیں داخل نہیں ہیں ۱ا۔ سے موالی جمع مولی اورمولی آزاد کرنے والےاور آزاد کیے گئے دونوں پر بولتے ہیں ۱ا۔ سے یہ ہمارے نزدیک ہےاور بررائے امام شافعیؓ جا ہے کہ دونوں کوبھی نہ شامل ہوئے ۱۲۔

اس متامن گوہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میں نے کسی کی تعیین کی نیت نہیں کی تھی تو ہر دوفریق استحسانا اس امان میں شامل ہوں گے اور اگر مسلمانوں نے کسی قلعہ کا مان دوبدین شرط اگر مسلمانوں نے کسی قلعہ کو تمہارے واسطے تھولے دیتا ہوں کیس مسلمانوں نے کہا کہ تیرے واسطے ایسا ہی ہے کپس اُس نے تھول دیا تو وہ مع دس اہل قلعہ کے امن میں ہوگا چر دس آ دمیوں کے معین کرنے گا اختیارای سردار قلعہ کو ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ میرے واسطے مع میرے اہل قلعہ کے امان کا عقد کروبدین شرط کہتم اس قلعہ میں داخل ہو لیس اس میں نماز پڑھولیس اسی پر اُس کے ساتھ عقد امان قرار میں سے اہل قلعہ کے امان کا عقد کروبدین شرط کہتم اس قلعہ میں داخل ہولیس اس میں نماز پڑھولیس اسی پر اُس کے ساتھ عقد امان قرار در یا تو مسلمانوں کے لیے اس قلیعہ میں سے نفوس واموال میں سے لیل وکثیر کچھنیں ہے بیٹرز اندام تھین میں ہے۔ دریا تو مسلمانوں کے لیے اس قلیعہ میں سے انھوں واموال میں سے لیل وکثیر کچھنیں ہے بیٹرز اندام تھین میں ہے۔

اہل حرب میں ہے کوئی شخص ا مان کا طالب ہوااورا پنے ساتھ اپنے اہل وعیال کا ذکر نہ کیا تو؟

اگر اہل حرب میں ہے کسی مرد نے اہل اسلام ہے امان طلب کی اور اس کوامان دی گئی پھر اپنے ساتھ ایک عورت کولایا اور کہا کہ میری بیوی ہےاورا پنے ساتھ چھوٹے چھوٹے اطفال لایا اور کہا کہ بیمیری اولا د ہے حالانکہ ان کواپنی امان میں ذکر نہیں کیا تھا بلکہ یہی کہا تھا کہ مجھےامان دو تا کہ میں تمہارے پاس آؤں یا دارالاً سلام میں آؤں یا تمہارے کشکر میں آؤں جو دارالحرب میں موجود ہے تو ایسی صورت میں قیاس ہے کہ سوائے اس کے باقی جتنے ہیں سب مال فئی ہوں لیکن بیام فہیج ہے ہیں اُس کے ساتھ ہم ان کوبھی استحسانا امان میں داخل کرتے ہیں اور اسی طرح اگر اُس کے بہت سے مردوعورت ہوں پس اُس نے کہا کہ بیرمیرے رقیق کی ہیں اوراُ نہوں نے اُس کے قول کی تصدیق کی یاوہ لوگ صغیر ہیں کہا ہے حال ہے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں حتیٰ کہاس میں اُن کے تصدیق کرنے کی احتیاج نہیں ہے تو اس میں بھی ایسا ہی قیاس واستحسان جاری ہے چنانچے بھکم استحسان ہم اُس سے قتم لے کراُس کے قول کی تقیدیق کریں گے اور اس کے ساتھ ان کوبھی مامون قرار دیں گے حالانکہ قیاس بیہے کہ بیسب سوائے اُس کی ذات کے فئی ہوں <sup>ہے</sup>۔ای طرح سواری کے جانوروں اوراجیر مز دور جواس کے ساتھ آئیں ان میں بھی ایسا ہی حکم بقیاس و باستحسان ہےاوراگر اس کے ساتھ چندمر دہوں جن کی نسبت وہ کہتا ہے کہ بیلوگ میری اولا دہیں اور اُنہوں نے اُس کی تصدیق کی تو بیلوگ قیاساً و استحسا نا دونوں طرح ہے فئی ہوں گے اور اگر اطفال صغیراس کے ساتھ ہوں اور وہ ایسے ہیں کہ اپنے نفس ہے تعبیر کر سکتے ہیں کہ کون ہیں پس اس حربی نے کہا کہ بیمیری اولا دہیں اور اُنہوں نے اُس کی تصدیق کی بھکم قیاس وہ فئی ہوں گے اوراستحسانا وہ فئی نہ ہوں گے اورا گران اطفال نے اُس کی تکذیب کی تو و ہ سلمانوں کے لیفٹی ہوں گے اورا گراس کے ساتھ بالغة عورتیں ہوں اوراُس نے دعویٰ کیا کہ بیمیری بیٹیاں ہیں اور ان عورتوں نے تصدیق کی تو قیاساً سافئی ہوں گی اور استحساناً مامون ہوں گی بالجمله اس جنس کے مسائل میں اصل بیقر ارپائی کہ جو مخض اپنے نفس کے واسطے اپنے آپ امان طلب کرسکتا ہے بلحاظ غالب واکثر کے تو وہ امان میں دوسرے کا تابع نہیں قرار دیا جائے گا اور جو شخص بلحاظ غالب و اکثر کے اپنے واسطے امان اپنے آپ نہیں لیتا ہے تو وہ امان میں دوسر ہے کا تابع کیا جائے گا پس علی منراا گرحر بی نے اپنے واسطےامان لی تو اس کی ماں وجدہ نہیں و پھوپھیاں وخلائیں و ہرعورت جو اُس کی ذات رخم محرم ہوا مان میں اس کے تابع کی جائیں گی اور اس حربی کا باپ وجدو بھائی وغیرہ جوخودا مان لیتا ہےا پسےلوگ اس حربی کے ساتھ اس کی تبعیت میں داخل امان نہ ہوں گے اور جو شخص کہ مستامن کے امان تبعیت میں داخل امان ہوتا ہے اگر مستامن کے ساتھ دارالا سلام میں داخل ہوا پس معلوم ہوا کہ بیا بیا ہے جبیبا کہ اُس نے کہا بعنی متامن کے ساتھ داخل امان ہونے والے لوگوں میں ہے ہے یا متامن دعویٰ کیا کہ بیرانیا ہے اور جو ساتھ آیا ہے اُس نے اس کے قول کی تصدیق کی تو بہر حال دونوں

ا مملوک یعنی غلام و باندی ۱۲ برون قال و مشقت کے مال ہاتھ آیا ہے ۱۲۔

طہیر ہیمیں ہے۔

لے قائد چھوٹا سردار جو کسی گروہ پر افسر ہو یا سردار کے ماتحت نائب ہو ۱۲۔

امان دے دے پس ذمی نے حربیوں ہے کہا کہ میں نے تم کوامان دی یا کہا کہ فلاں نے تم کوامان دی تو دونوں بکساں ہیں اوروہ سب امان یا فتہ ہوجا نمیں گےاوراگر ذمی ہے کہا کہ تو فلاں نے تم کوامان دی پس ذمی نے ان سے کہا کہ فلاں نے تم کوامان دی تو بھی وہ سب امان یا فتہ ہوجا نمیں گےاوراگر ذمی نے کہا کہ میں نے تم کوامان دی تو پیہ باطل ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

اگر مسلمانوں نے کی قلعہ کا محاصرہ کیا ہیں امیر نشکر نے اہل قلعہ ہے کہا کہ اگر بھی کئی وقت کے میں تم کوامان دوں تو میری امان باطل ہے یا تو اسان باطل ہے یا تو تہارے واسطے امان حاصل نہ ہوگی یا تو میں نے وہ امان تہارے سر ماری لیعنی رد کردی پھر اسی امیر نشکر نے ان کوامان دی تو اس کی امان باطل ہے پھر کی مسلمان نے اہل قلعہ کوامان دی تو اس کی امان جائز ہوگی اورا گرمنا دی میں سے اہل قلعہ کوامان دی تو اس کی امان جائز ہوگی اورا گرمنا دی کو تھم کیا کہ اہل قلعہ کو امان دی تو اس کی امان جائز ہوگی اورا گرمنا دی کو تھم کیا کہ اہل قلعہ کو پھر کی مسلمان نے اہل قلعہ کو امان دی تو اس کی امان جائز ہوگی اورا گرمنا دی کو تھم کیا کہ اہل قلعہ کو پھر کی مسلمان نے تم کوامان دی تو اس کی امان پر اعتباد نہ کرتا کہ اس کی امان پر اعتباد نہ کرتا کہ اس کی امان دوں پھر ان کو امان دوں پھر ان کو امان دوں پھر ان کو کہ سلمان آیا اور کہا کہ میں سردار نشکر کی طرف ہے تہارے پاس اپٹی آیا ہوں کہ تم کو ہم دار لفکر نے امان دوں پھر ان کو کہ سلمان آیا اور کہا کہ میں سردار نشکر کی طرف ہے تہارے پاس اپٹی آیا ہوں کہ تم کو ہم دار لفکر نے کہ دیا ہو کہ تم کو امان دوں تو ہوں گا گر چہر دند کوراس خبر میں کا ذب ہواورا گرائل قلعہ سے امیر کو امان دوں اور باتی مسلمان آیا تھر ہوں گا ورا گرائی میں کو امان دوں تو میری امان باطل ہے پھر ان کو کوامان دوں اور باتی مسلم کو بابان باطل ہے پھر ان کو کوامان دوں تو میری امان باطل ہے پھر ان کو امان دوں تو میری امان باطل ہے پھر ان کو امان دی تو بیان کو جو کہ امان باطل ہے پھر ان کو امان دوں تو میری امان باطل ہے پھر ان کو امان دی تو بیامان میں میں ہے۔

اگرمسلمانوں نے اہل حرب کے کسی قلعہ یا شہر کا محاصرہ کیا پس اُنھوں نے مسلمان ہے درخواست کی کہتم ہم کواللہ تعالی کے عظم پرا تار دیعنی ہم تمہارے پاس آتے ہیں جواللہ تعالی ہم پر عظم کرے اس شرط پر ہم کو بلاؤ تو مسلمانوں کواس طرح پر بلا نائبیں چاہیے یہ محیط میں ہے اور اگرمسلمانوں نے ان کو عظم اللہ تعالی پر اُتارابا وجود بید کہ ان کوالیا نہ چاہیے تو امام کوچا ہے کہ ان پر اسلام پیش کرے پس اگر وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو سب آزاد ہوں گے (ا) کہ ان کوان کا مال وعور تیں واولا دسب پر دکر دیئے جائیں گے اور ان کا ملک داراسلام ہوجائے گا اور ان کی اراضی میں سے فقط عشر آلیا جائے گا اور اگر اُنہوں نے اسلام سے انکار کیا تو امام ان کو فری بنا دے گا اور ان پر جزیہ مقرر کرے گا اور ان کی زمین پر خراج بائد سے گا اور بیلوگ رقی نہیں بنائے جائیں گے اور نہ تل کئے جائیں گے اور اگر مسلمانوں میں ہے کسی ایک معین کے عظم پر اُتر ہو تو ہی ہوائز ہوائا کہ بیل گیا تو وہ لوگ اور اگر اُس مسلمان نے ان پر قبل کا یار قبل کا یا ذمی بنائے جانے کا عظم کیا تو بیع ہم جائز ہوگا اور اگر اُس نے بیع تھم کیا جو بھم کر ہے ہم کیا یا تو کہ گل کیا گیا تو وہ لوگ ایسے ہو جائز ہوگا ان کر اس کے کہ ان کے حق میں پچھ کم کرے مرکیا یا تی گیا تو وہ لوگ ایسے ہو جائیں گر جو جسم اللہ تعالی پر اُتر آئے گیا تو وہ لوگ ایسے ہو جائیں جو جائز ہو اور اگر فلاں نہ کو جل معاملہ کیا جائے گا جو تھم کم کے در آئے گیا تو وہ لوگ ایسے ہو جائیں جو جائز ہو اور اگر فلاں نہ کو تبل اس کے کہ ان کے جس میں گر چھم کر ہے مرکیا یا تھو کہ کیا جو تھم کو کہ کیا تو کی کو تبل کی کو تبل کی کر دیئے جائیں گی ہو تھم کیا گلہ کیا جائے گا جو تھم کا کہ کیا گل کی کر ان کے جو تم میا کہ کیا گل کی کر ان کے جو تم کیا گل کیا گل کیا تو تبلی کی کو تبلی کیا گل کیا گل کی کر تو تبلی کر گل کیا گل کی کر ان کے جو تم کیا گل کیا گل کی گل گل کی کر تائے کے کہ کیا گل کو تبلی کی کر تائی کے کہ تو تبلی کی کر تائی کی کر تائی کی کر تائی کی کر تائی کر گل کی کر تائی کے کہ کر تائی کے کہ کر تائی کر تائی کی کر تائی کر تائی کر تائی کی کر تائی کیا کو تبلی کی کر تائی کی کر تائی کی کر تائی کر تائی کر تائی کر تائی کر تائی

ل شامل ہے تمام زمانہ ووقتوں کواا۔ ع جب سے احاط عموم اوقات وزمانہ کا نہ ہوگالہٰ ذابعد وقت یا مجلس کے اس کا حکم نافذ نہ دہے گا پس امان سیجے ہوگی ا۔ ع جس کو ہمارے عرف میں محصول ولگان بولتے ہیں ا۔

<sup>(</sup>۱) جیسے اراضی اسلام کا حکم ہوا ۱۲۔

## فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕝 کی دستان السیر

کی صورت میں مذکور ہوا ہے اور اگر اس مسلمان نے اپنے آپ کو حکومت سے خارج کیا یعنی کہا کہ میں ان کے حق میں حکم ہونے سے خارج ہوتا ہوں تو وہ خارج ہوجائے گا اور اگر اُس نے پہلے بیچکم کیا کہ واپس کر دیئے جائیں پھر ان کے قبل کیے جانے کا حکم کیا تو استحیا نانہیں سیجے ہے بیم میں ہے۔

اگر کا فروں نے امان کی درخواست کی بدیں شرط کہ ہم پرایمان پیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کرلیں تو

خیرورنه ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کردیے جائیں توامام المسلمین پراُسکا قبول کرناوا جب ہے:

اگراُ نھوں نے کسی مسلمان کوبطور مذکور حکم قرار دیالیکن بیمسلمان بسبب اپنے فسق کے یا بسبب محدود القذ ف کم ہونے کے ایسا ہے کہاس کی گواہی روانہیں ہے تو ان کے حق میں اس کا حکم جائز ہوگا خواہ ان کے قبل کیے جانے کا یار قبق بنائے جانے کا یا سوائے اس کے اور حکم کرے علم میں ہے۔نواز ل میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب کسی ایسے مخص کے حکم پراتر ہے جومحدو دالقذ ف ہے یا ندھا ہے تو بیرجائز نہیں عم ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرانہوں نے کسی غلام یاطفل آزاد کو جو عاقل ہو گیا ہے تھم ہے تو اس کاحکم جائز نِہ ہوگا اوراگرِ باوجوداس کے وہ اس کے حکم پراتر ہے تو ذمی بنائے جائیں گے جیسے حکم اللہ تعالیٰ پراتر نے کی صورت میں ہے۔ اگروہ کسی ذمی کے حکم پراتر ہے پس اس ذمی نے قتل کیے جانے وان کی عورتیں و بچہر قیق بنائے جانے کا یااس کے اور حکم کیا تو جائز ہےا بیا ہی امام محدؓ نے سیر کبیر میں زکر کیا ہے اورا گرقبل اس کے کہ ذمی کواپنے او پر حکم بنادیں وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو پھران کے حق میں ذمی کا کوئی تھیم مثل قبل کیے جانے یار قبق بنائے جانے وغیرہ کے جائز نہ ہوگا بلکہ اس صورت میں امام المسلمین ان کوآزا دمسلمان قراردے گا کہان کے اوپرکوئی راہ نہ ہوگی ۔اگرانہوں نے کسی عورت کو حکم قرار دیا تو اس عورت کا حکم ان میں سب طرح کا روا ہے سوائے حکم قتل کے کہا گرعورت مذکورہ ان کے حق میں قتل کیے جانے کا حکم کرے تو قبول نہ ہوگا ایسا ہی زیادات میں مذکور ہے۔ جو مسلمان ان کے ہاتھ میں مقید ہے وہ چکم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور اس طرح جومسلمان ان کے ملک میں تاجر ہے وہ بھی حکم نہیں ہوسکتا ہےاوراس طرح اگران میں ہے کوئی مختص مسلمان ہو کرو ہیں رہاہے وہ بھی حکم نہیں ہوسکتا ہے اسی طرح ان میں کا جو مختص لشکر اسلام میں ہو ہ بھی حکم نہیں ہوسکتا ہے اور بیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر اہل حرب نے بیشر ط کی کہ ہم لوگ فلاں کے حکم پر اتر تے ہیں بدیں شرط کہ اگراس نے ہمارے حق میں کچھ تھم کیا تو بیتھم پورا ہوگا اور اگراس نے کچھ تھم نہ کیا تو ہم کو ہمارے مقام حفاظت میں وا پس کردویا بیشرط کی کہ ہم فلاں کے علم پر بدیں شرط اترتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے حق میں بیعکم کیا کہ بیلوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس پہنچاد ہے جائیں تو تم لوگ اس کو پورا کر دوتو مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ ان کواس شرط پر اتاریں اورا گرانہوں نے اس شرط پر ان کوا تا را تو حاکم کونہ چاہیے کہ ان کے حق میں بیچکم کرے کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دیے جائیں اور اگرمسلمانوں نے ان کے اس شرط پراتارا اور حاکم نے ان کے حق میں یہی حکم کیا کہ اپنے مقام محفوظ میں واپس کر دے جائیں تو ہم اس کے حکم کو پورا کریں گے اور اہل حرب کوان کے مقام محفوظ میں واپس کر دیں گے ۔نوا در ابن ساعہ میں امام محدٌ سے مروی ہے کہ اگر امپر لشکر نے اہل قلعہ میں ہے کسی قوم کوامان دی بدیں شرط کہ وہ فلاں کے غلام ہوں اور دے اس امریر راضی ہوئے اور فلاں کی طرف اتر گئے تو مسلمانوں میں سے جوان کولوٹ لے اس کے واسطے ٹئی ہوں گے اور فلال کے بخصوص غلام نہ ہوں گے۔اگر کا فروں نے امان کی

ا سمکی کوتہمت زنالگانے کے سبب سے حد مارا گیا ۱۲۔ تا مثلاً اگراس نے تھم دیا کہ واپس کر دیے جا کیس تو بیٹکم روانہیں ہے اگر چہاس نے تھم دیا اور اپنے عہدے بری ہوگیا ۱۲۔ تا پس اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں ۱۲۔

) 555 ( rm ) 256 درخواست کی بدین شرط کہ ہم پرایمان پیش کیا جائے پس اگر ہم قبول کرلیں تو خیرور نہ ہم اپنی جائے محفوظ میں واپس کر دیے جا ئیں تو ا مام المسلمین پراُس کا قبول کرنا وا جب ہے اور اگر اس شرط پر کہ ان پر اسلام پیش کیا جائے وہ لوگ اُنزے بیں ان پر اسلام پیش کیا گیا مگراُنھوں نے قبول نہ کیاتو ان کواختیار ہوگا کہ وہ اپنے قلعہ میں چلے جائیں اورمسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان کوتل کریں اوران کی عورتوں و بال بچوں کو گرفتا رکرلیں اورا گران لوگوں نے بعدا نکاراسلام کےادا ئے خراج پر رضامندی ظاہر کی تو بیامران کے ذمہ لازم ہوجائے گا اوراس کے بعد پھرو ولوگ رہانہ کیے جائیں گے کہا پنے مقام محفوظ میں جاگر جنگ کریں اورا گربعضے اہل قلعہ اس شرط پراُ تر آئے کہ فلاں جو پچھ ہمارے حق میں حکم کرے ہم کومنظور ہے پھران لوگوں کے قلعہ سے جدا ہونے کے بعد قلعہ مذکور فئح کیا گیا اور جو شخص مقاتل قلعہ میں تقاقل کیا گیا تو بیلوگ جوائن شرط ہے نگل آئے تھےاپنی شرط مذکور پر ہوں گےاورا گران لوگوں نے بیہ بھی شرط کی ہو کہ بشرط عدم رضا مندی کے ہم لوگ اپنے قلعہ کوواپس کئے جائیں اور حال بیرگذرا ہے کہ قلعہ منہدم کیا گیا ہے تو یہاں ہے جوا قرب مقام ایسا ہو کہ اس میں محفوظ ہو تئیں و ہاں بھیج دیئے جا ئیں گے اور اگر تمام ایل قلعہ کے اتفاق ہے اپنے لوگ اس طرح صلح کے واسطے نکلے ہوں تو مسلمان لوگ اہل قلعہ کوتل نہیں کریں گے اورا گراُ نھوں نے قتل کیا تو ان پر پچھ کفارہ وغیرہ لازم نہ آئے گا ولیکن اُنھوں نے اساءت کے اورا گروہ لوگ اس شرط سے نکلے کہ ہمارے حق میں والی بذات خود تھکم کرے تو والی مثل کشکر کے ایک سیا ہی مسلمان کے ہے پس ویسا ہی اس کا حکم بھی ہوگا۔اوراگروہ لوگ علی حکم اللہ تعالیٰ وحکم فلاں اُتر آئے تو پیشل اس کے ہے کہ علی حکم اللہ تعالیٰ اُترے اور اگر وہ لوگ علی حکم فلاں وفلاں اُتر آئے پھران دونوں میں ہے ایک مرگیا تو اس کے بعد اسلے دوسرے کا تھم ان کے حق میں روانہ ہو گا اورمنتقی میں فر مایا کہ ہاں اس وقت روا ہو گا کہ ہر دوفریق بیعنی کفار ومسلمان اس کے تھم تنہا پر رضا مند ہوجا گیں اور نیز اُسی مقام پرفر مایا کہ اور اسی طرح اگر ہر دوزندہ ہیں مگر دونوں نے حکم میں اختلاف کیا تو بھی یہی حکم ہے کہ کی کا حکم تنہاروانہ ہوگا الا آنکہ ہر دوفریق کی ایک کے حکم پر رضامند ہوجائیں اورا گر ہر دوحکم میں سے ایک نے حکم کیا کہ ان میں سے لڑنے والے قبل کیے جائیں اور ان کے بال بچے رقیق عجم بنائے جائیں اور دوسرے نے بیٹھم کیا کہ نہیں سب کے سب رقیق بنائے جائیں تو ان میں سے کوئی قتل نہ کیا جائے گا اور سب کے سب مردعورت و بیچے مسلمانوں کے واسطے فئی ہوں گے اور اگر دونوں نے حکم کیا کہ ان میں سے لڑنے والے قتل کیے جائیں اور ان کے بال بچے رقیق بنائے جائیں تو امام المسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جا ہے یہی کرے کہاڑنے والوں کوتل اور انکی عورتوں وبچوں کور قیق کرے اور جا ہےسب کونئ قر ار دے اور اگر اہل حرب کسی مسلمان کے حکم پراُٹر آئے اور کسی کومعین نہیں کیا تومعین کرنا امام المسلمین کے اختیار میں ہوگا کہ مسلمانوں میں ہے جو شخص افضل ہوگا اُس کومختار کرئے گا اور اگر بعد حکم قرار دینے کے قبل حکم جاری ہونے کے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزا دمسلمان ہوں گےاوراگر جا کم نے ان کے ذمی ہونے کا حکم قبل ان کے مسلمان ہونے کے دے دیا تو اراضی ان کے واسطے خراجی رہے گی اور اگرنے ان کے حق میں بیچکم کیا کہ ان میں سے جتنے سرکر دہ ہیں ان کے عذر کا خوف ہے قتل کیے جائیں اور باقی مردعورتیں رقیق بنائی جائیں تو ایساحکم جائز ہوگا اوراگر نے ان کے حق میں پیچکم دیا کہان کے مرقبل کیے جائیں اورعورتیں و بیچے رقیق بنائے جائیں پس ان میں ہے مردقل کیے گئے اورعورتیں و بچے رقیق بنائے گئے تو بیز میں فئی ہوگی جا ہے امام المسلمین اس کو پانچ ھے کر کے ایک حصہ رکھ کر جار جھے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے اور جا ہے اس کواپنے حال پر والی کے قبضہ میں چھوڑ دے اور اس زمین کی آبادانی کے واسطےا پیےلوگوں کو بلائے جواس کونتمیر کریں اور اس کا خراج ادا کریں جیسے ذمیوں کی زمین بیکارا فقادہ کی نسبت حکم ہے

ل براه نالائق کام کیا ۱۲ یا علام ومملوک ۱۲ سے وہ مال غنیمت جوبغیر مشقت ولڑائی کے ہاتھ لگے ۱۲

اوراگراہل حرب کے اُتر آنے کے بعد قبل حاکم کے حکم کے حاکم مرگیا تو بیلوگ اپنے مقام محفوظ میں واپس کردیئے جائیں ماسوائے مسلمانوں کے یعنی جومسلمان ہو گئے ہیں کہ ان میں ہے جوآزاد ہیں وہ مفت الگ کردیئے جائیں گے اور ساتھ لے جائیں گے اور جولوگ مملوک ہیں وہ قیمت دیکر ان میں ہے نکال لیے جائیں گے اسی طرح جو ہمارااذمی ان کے پاس ہواور بھی جوان کا زبر دست مسلمان ہوکر ہم ہے اعانت چاہے پھرواضح رہے کہ جس صورت میں بموجب شرائط وغیرہ کے بیرواجب ہوا کہ وہ اپنی مقام پرواپس دیئے جائیں گے جہاں ہے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جومقام اس سے مقام میں واپس کردیئے جائیں گئے جہاں سے نکال کر ہمارے پاس آئے تھے اور جومقام اس سے زیادہ مضبوط ہویا جہاں لئنگرزیا دموجود ہے وہاں واپس نہ کیے جائیں گے بیمچیط میں ہے۔

جس چیز ہے امان واقع ہوتو اس چیز کے مثل مضراور اس سے زیادہ مضر دونوں سے امان ہوگی :

ا مام محدٌ نے فر مایا کہ اگر مسلمانوں نے اہل قلعہ میں ہے کسی مخص ہے کہا کہ اگر تو منے ہم کو پچنین مو چنان رہنمائی کی تو تو امن دادہ شدہ ہے یا کہا کہ تو تجھ کوہم نے امان دی پھراُس نے اس طرح رہنمائی نہ کی تو امام کوا ختیار ہے جیا ہے اس کوثل کردے اور جیا ہے اُس کور قبق بنائے اورا گراس سے یوں کہا کہ ہم نے تجھ کوا مان دی بدین شرط کہ ہم کو بچنین و چنان رہنمائی کرے اوراس سے زیادہ کچھ نہ کہا اپس اُس نے رہنمائی نہ کی تو امام محمدٌ نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں فر مایا اور اس میں بیچکم ہے کہ وہ اپنی امان پر ہوگا کہ امام کو اُس کا قتل کرنا یا رقیق بنانا روانہیں ہے اور اگر مسلمانوں میں ہے کوئی لشکر دارلحرب میں داخل ہوا اور اہل حرب کے کسی ا پے قلعہ یا شہر کے نز دیک ان کا گذر ہوا کہ ان مسلمانوں کوان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اورمسلمانوں نے جا ہا کہ ان لوگوں کے سوائے دوسروں کے طرف جا <sup>ک</sup>یں اپس اہل شہرنے اُن سے کہا کہتم ہم کواس بات کا عہد دو کہ ہماری اس نہر سے پانی نہ پیویہاں تک کہ ہمارے یہاں ہے کوچ کر جاؤ ہریں شرط کہ ہم تم سے قبال نہ کریں گے اور نہ تمہارا پیچھا کریں گے جس وقت تم کوچ کر جاؤ گے پس اگراییا عہد دینے میں مسلمانوں کے واسطے منفعت ہوتو اُن ہے بیہ معاہدہ <sup>کی</sup> کرلیں اور جب اُن سے بیہ معاہد ہ کرلیا تو ان کو نہ عا ہے کہ اس نہر سےخود پانی پییں یا اپنے جانوروں کو پلائیں بشرطیکہ بالیقین معلوم ہو کہ بیان لوگوں کے پانی کے واسطےمصر ہوگا یا ضرر وعدم ضرر کچھ نہ معلوم ہواورا گرمسلمان اس یانی کی طرف مختاج ہوں تو ان کو جا ہیے کہ یہ معاہدہ ان کے سرپھینک دیں یعنی تو ڑ دیں اور ان کومطلع کر دیں اور اگر بالیقین ان کے پانی میں اس وجہ سے ضرر نہ پہنچتا ہومثلاً پانی بہت کثر ت سے ہوتو بدون رد معاہدہ کے مسلمانوں کوروا ہے کہ خود پئیں اور اپنے جانوروں کو پلائیں اور جبیباتھم پانی کے حق میں ندکور ہوا ہے ویباہی گھاس و حیارہ کے حق میں بھی ہے اور اگر ان لوگوں نے مسلمانوں سے بیہ معاہدہ لیا ہو کہ ہمارے کھیتوں و درختوں و پچلوں سے پچھ معرض نہ ہوں اور مسلمانوں نے ان سے بیعہد کرلیا پھرمسلمانوں کواُس کی حاجت لاحق ہوئی تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کہان میں ہے کسی چیز سے کچھ متعرض ہوں جب تک کہان کوعہدر دکر دینے کے بعداس کی اطلاع نہ دے دیں خواہ بیامران کفاروں کے حق میں مضر ہویا نہ ہو اوراگر کفاروں نے عہدلیا کہ ہمارے کھیتوں وگھاس کو نہ جلاؤ پس مسلمانوں نے ان سے بیعہد کرلیا تو مسلمانوں کوواجب ہے کہ اس کوو فارکریں پس ان کے کھیتوں وگھاس میں ہے کچھ نہ جلا ئیں اور اس کا مضا لقہ نہیں ہے کہ اس میں ہے اپنے کھانے کی چیز کھا ئیں اور جانو روں کو جارہ دیں اور اگراُ نھوں نے بیعہدلیا کہ ہمارے کھیتوں میں سے نہ کھا و اور نہ ہماری گھاس سے جارہ دواور مسلمانوں نے ان سے عہد کر لیا تو مسلمانوں کو نہ جا ہے کہ اس میں ہے کچھ کھا تمیں پی جلائمیں یا اپنے جانوروں کو جارہ دیں اور اس جنس کے

ل يعنى جن كوحاكم بدا ٢١١- ٢ باجم عبدوييان كرنا١٢-

مسائل میںاصل بیہ ہے کہ جس چیز سے امان کی واقع ہوتو اس چیز کے مثل مصراوراس سے زیادہ مصردونوں سے امان ہوگی اور جو ہات اس سے کم مصر ہے اس سے امان نہ ہوگی اور اسی وجہ سے اگر کا فروں نے معاہدہ لیا کہ ہماری کھیتیاں نہ جلاؤ اور مسلمانوں نے بیع ہد دیا تو مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ ان کھیتوں کوغرق کر دیں بیز خیرہ میں ہے۔

اگر کفارشہر نے معاہدہ لیا کہ اس راہ سے نہ گذرہ بدین شرط کہ ہم تم میں ہے گئی گؤل نہ کریں گے اور نہ قید کریں گے پس
اگر سے عبدہ ینا مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوتو عبدہ ہے میں مضا گفتہیں ہے پس مسلمان لوگ دوسری راہ اختیار کریں اگر چہدہ سری اور مسلمانوں پر دور پُر مشقت ہواورا گراس کے بعد مسلمانوں نے ای راہ ہے گذرنا چاہادوسری راہ ہے نہیں جاتے ہیں تو مسلمانوں کو بیا ختیار نہیں ہے جب تک کہ معاہدہ تو رُکران کو اطلاع نہ دی ویں اور مسلمان بھی ان میں کئی گوتل یا قید نہ کریں گاوراس راہ ہے گذر نے ہے امان ہونا قبل اور قید ہے بھی امان ہوگی اور اگر کا فروں نے ہم سے عبدلیا کہ ہم ان (جمع وہ علے المشہور) کے دیہات (گاؤں) کو خراب نہ کریں لیعنی اُن کی عمارت ہرباد نہ کریں تو مضا کقٹریں ہے کہ ان کے دیہات میں جو متاع وغیرہ از ختی عبارت نہیں ہے ہم یا تیں ہم یو متاع وغیرہ از ختی کی اور اگر اُنھوں نے بیشر ط کی کہ جو محض ہم ان کا قید کریں اس کوتل کریں تو اس کو اسر کر لینے میں مضا گفتہیں ہے اور اگر اُنھوں نے شرط کی کہ جو محض ہم ان کا قید کریں اس کوتل کریں تو اس کو اسر کر لینے میں مضا گفتہیں ہے اور اگر اُنھوں نے شرط کی کہ جو محض ہم ان کا قید کریں اس کوتل کریں تہ قید کریں یعنی دونوں یا تیں ہم کوئیں کرنی چا ہے ہیں نے شرط کی کہ ہم ان میں سے کوئی قید کریں تو ہم کو نہ چا ہے کہ ان کوتل کریں یہ قید کریں یعنی دونوں یا تیں ہم کوئیں کرنی چا ہے ہیں سے کہ میں ہم کوئیں کرنی چا ہے ہیں سے کہ میں ہے۔

ے مثلاً کھیتی میں سے نہ کھانے پر معائدہ ہوا پس امان دی کہ نہ کھائیں گے تو بیامان اس کے کھانے اور اس کے جلانے اور اس کو تباہ کردیے وغیرہ سب سے امان ہوگی خواہ کھانا ہو یا کھانے کے مثل مصرامر ہومثلاً نوچ ڈالنایا اس سے بڑھ کرمثلاً آگ لگانا دیناوغیرہ ۱۲۔

ہوگا اگرمسلمان نہ ہوجائے اوراسی طرح اگر کہا کہ تو امان یا فیہ ہے ہرینکہ اُتر آئے پس تو ہم کوسودینار دے پس اُس نے قبول کیا اور چلا آیا پھراُس نے دینار دینے ہے انکار کیا تو بھی اس کا اس کے مامن میں پہنچا دینا واجب ہے اس واسطے کہ اوّل صورت/میں پی امان معلق بشرط قبول اسلام اور دوم میں معلق با دائے دینار ہے ہیں جب وہ چلا آیا اور قبول کیا تو وہ امان یا فتہ ہوگا اور دینار اُس کے ذمہ ہوں گے پس جب اُس نے وینار دینے ہے انکار کیا تو قید خانہ میں رکھا جائے گا تا کہ ان کوا دا کرے مگر وہ فئی نہیں ہوسکتا ہے کیونکہاس کے حق میں امان ٹابت ہوگئی ہے کیس جب اُس نے کسی وفت دینارا داکر دیئے تو اُس کی راہ چھوڑ دینی واجب ہوگی تا کہ وہ اپنے مامن میں پہنچ جائے اور بیددینار اُس کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوں گے الّا اسلام لانے سے یا ذمی بن جانے ہے اور ای طرح اگرأس نے صلح کی ہو بدین شرط کہتم کوایک راس دیں گے تو اس پر واجب ہوگا کہ اوسط درجہ کا ادا کرے یا اُس کی قیمت ادا کرے اورا گرحز نی نے مسلمانوں ہے کہا کہ مجھےامان دو بدین شرط کہ میں تمہارے پاس آؤں پس میں نے تم کوسودیناردوں گااورا گرتم کو نہ دوں تو میرے واسطے امان نہیں ہے یا یوں کہا کہ اگر میں قلعہ ہے اُمر کرتمہارے پاس آیا اور میں نے تم کوسودینار دے دیئے تو میں ا مان یا فتہ ہوں پھروہ اُتر کر چلا آیا اورمسلمانوں نے اس ہے دینارطلب کیے پس اُس نے دینے ہے انکار کیا تو قیاساوہ فئی ہوگا مگر استحسا نافئی نہ ہوگا یہاں تک کہ و وامام المسلمین کے حضور میں پیش کیا جائے گا پس امام اس کو حکم کرے گا کہ کہ مال اوا کرے پس اگر اُس نے ادا کیا تو خیر (و وامان یا فیہ وگا) ورنداُن کوفئی قرار دے گا اور اگر محصور کوگوں میں ہے کی شخص نے کہا کہتم مجھے امان دوحتیٰ کہ میں تمہارے پاس اُتر آؤں بدوں شرط کہ میں تم کونفر قیدیوں کی طرف کسی مقام پر رہنمائی کرؤں گا پس مسلمانوں نے اس شرط پراس کوا مان دی پھر جب وہ اتر آیا تو اُن کواس مقام پر لے آیا مگر دیکھا تو وہاں کوئی قیدی نہیں ہے۔ پس اُس نے کہا کہ قیدی یہاں تھے مگر کہیں چلے گئے مگر میں پنہیں جانتا ہو کہ کہاں چلے گئے تو پیخض اپنے قلعہ میں یا جہاں ہے وہ آیا ہے وہیں پہنچا دیا جائے گا اور جو شخص حربی ہمارے قبضہ میں اسیر ہے اگر اُس نے کہا کہ مجھے امان دوبدین شرط کہ میں شنھیں سوراس نفر کی طرف رہنمائی کروں اور با تی مسئلہ بحال خود ہے پھراُس نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی تو امام کواختیار ہوگا کہ اس کوتل کر دے یعنی وہ امان یا فتہ نہ ہوجائے گا اورا گرمحصور نے کہا کہ مجھے امان دو کہ میں تمہارے یا س آؤں بدین شرط کہ میں تم کوسوراس نفر قیدیوں کی طرف کسی مقام پر رہنمائی کروں گابدین شرط کہ اگر میں سونفر کی طرف رہنمائی نہ کروں تو میں تمہارے واسطے فئی یار قیق ہوں گا پھراس نے شرط و فانہ کی تو وہ مسلمانوں کے واسطے فئی ہو گا مگرمسلمانوں کو اُس کا قتل کرناروانہ ہو گا اورا گر اُس نے کہا کہتم مجھے امان دو بدین شرط کہ میں تمہارے یاس آؤں پس تم کوا سے گاؤں کی رہنمائی کروں جس میں سوراس بردے ہیں اور حال بیہ ہے کہ ان کومسلمان پہلے یا چکے تھے یااس کی رہنمائی ہے پہلے وہ جانتے تھےاگر چہ پائے نہ تھے تو اس کی رہنمائی کچھ نہ ہوگی اور وہ فئی ہوگا اوراگر وہ مسلمانوں کوراہ ہے لے گیا اورمسلمان اس راہ چلے پھر قبل و ہاں تک چنچنے کےمسلمان پہچان گئے یا مرد مذکور نےمسلمانوں کواس جگۂ کا پتابتا دیا اورخودان کے ساتھ نہ گیا ہی مسلمان اس کے بیتے پر گئے بہاں تک کہ اُنھوں نے بیقیدی کی پائے تو بیاس کی رہنمائی میں داخل ہے اورا گراس نے کہا کہ مجھےامان دوبدین شرط کہ میں شمھیں ایسے بطریق کی رہنمائی کروں کہتم اس کےعیال واولا د تک پہنچ جاؤ اورا گراییانہ کروں تو میرے واسطے امان نہیں ہے پھر جب وہ اُتر آیا تو دیکھا کہ سلمانوں نے بطریق پالیا ہے پس کہا کہ یہی راستہ ہے جس کے بتلاے کا میں نے قصد کیا تھا تو کچھنہیں ہےاوراگر اُس نے کہا کہ بدین شرط بیاُن کواس قلعہ کے بطریق کی رہنمائی کروں اور وہ قلعہ ہے

ا محصوروہ جن کو جاروں طرف سے حصار میں اس طرح گھیرا کہ ان کو کئی جانب نگلنے کی راہ نہیں ۱۲۔ ع واضح رہے کہ قیدیوں سے بیمراد نہیں ہے کہ وہ مقید جیں بلکہ مرادیہ ہے کہ میں رہنمائی کرؤں گا کہ سوجر رہے تمہارے ہاتھ آئیں گے ۱۲۔

فتاوی عالمگیری ...... جلد 🕥 کی و ۳۵۲ کی و ۳۵۲ کی و تاب السیر

رہنمائی کرتا ہوا اُتر آیا یہاں آکردیکھا کہ سلمان لوگ اس راستہ کو پاگئے تھے تو وہ امن یافتہ ہوگا اور اس طرح اگراُس نے کسی قلعہ یا شہر کی یا اس قلعہ یا اس شہر کی رہنمائی کا التزام کرلیا ہوتو ایسی صورت میں یہی تھم ہے بیمجیط سزحسی میں ہے۔

. ∴/

غنائم اوراس کی تقسیم کے بیان میں اس میں تین نصلیں ہیں

فعنل: ١

غنائم کے بیان میں

مال غنيمت اور مال فئے ميں فرق:

واضح ہو کے غنیمت اس مال کا نام ہے جو کا فروں ہے بقہر وغلبہ لیا گیا اور حالیکہ لڑائی قائم ہےاورفئی اس مال کو کہتے ہیں جو کا فروں ہے بغیر قبال کےلیا گیا جیسے خراج و جزیہ دوغیرہ اورغنیمت ہے یانچواں حصہ لیا جا تا ہے اورفئی میں ہے نہیں لیا جاتا ہے یہ غایۃ البیان میں ہے اور جو مال کا فروں ہے بطور ہریہ یا سرقہ کٹھ یا چک لینے یا ہبہ کے حاصل ہوتا ہے وہ غنیمت نہیں ہے بلکہ وہ خاصکر لینے والے کا ہوتا ہے بینجزائۃ انمفتین میں ہےا مام محدؓ نے فر مایا کہا گر کا فران اہل حرب کے شہروں میں ہے کسی شہر کے لوگ مسلمان ہو گئے قبل اس کے کہمسلمان لوگ اُن پرلڑ ائی میں غالب آئیں تو وہ سب آ زادمسلمان ہوں گے کہ اُن پریاان کی اولا د دو عورتوں پریا اُن کے اموال پر کوئی راہ نہیں ہے اوراُن کی اراضی پرمثل اراضی اسلام کےعشرمقرر کیا جائے گانہ خراج یعنی پیداوار میں ہے دسواں حصہ لیا جائے گا اوراسی طرح اگر قبل مسلمانوں کے غالب ہونے کے وہ لوگ ذمی ہو گئے تو بھی یہی حکم ہے لیکن اس قدر فرق ہے کہاں صورت میں اُ نکی اراضی پرخراج مقرر کیا جائے گااور نیز ان پر ہرنفر پر جزیہموافق قاعدہ کےمقرر کیا جائے گا اوراگر مسلمان ان پر غالب ہو گئے اور بعدمسلمانوں کے غالب ہو جانے کے وہ اسلام لائے تو امام امسلمین کوان کے حق میں اختیار ہے جا ہے اُن کواوران کے مالوں کومجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے اور اس صورت میں پہلے یا نچواں حصدان میں سے نکال لے گا اور وہ واسطے تیبیوں اورمسکینوں اور ابناءالسبیل علے وغیرہ کے رکھے گا اور جارو پانچویں حصان مجاہدین میں تقسیم کردے گا جیسے مال غنیمت تقتیم ہوا ہےاوراس اراضی <sup>عم</sup> پرعشرمقر رکرے گااورا گر چاہےان پراحسان کرے کہان کی گردنیں اور بال بیچے اوراموال سب ان کووا پس کر دے اوران کی اراضی پرعشرمقرر کر ہے اورا گر جا ہے خراج مقرر کرے اورا گران لوگوں پرمسلمان غالب آئے پس وہ مسلمان نہ ہوئے تو امام کواختیار ہے جا ہے ان کور قیق بنا دے پس ان کوان کے اموال کومجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے پس اگر اُس نے تقسیم کا قصد کیا تو اس کل غنیمت میں ہے یانچواں حصہ نکال کر جہاں اس کورکھنا وصرف کرنا جا ہیےر کھے گااور باقی کوان مجاہدوں کے درمیان تقسیم کر دے گا اور اس اراضی پرعشر مقرر کرے گا اور جا ہے ان میں سے مردوں کونٹل کر کےعورتوں و بچوں و

ا واضح ہو کہ وہ واقع یہ سرقہ نہیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ جیسے سرقہ سے حاصل ہوتا ہا کی طریقہ سے یا جیسے ایک لے بھا گئے سے حاصل ہوتا ہے اس طریقے سے حاصل کیا گیا ہے اور وہ درحالت قیام حرب کے مثل مال غنیمت کے حلال ہے تا۔ ع وہ لوگ جواپنے دلیں سے ذور ہوں تاا۔ ع اس واسطے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں تاا۔

مانوں کو جس طرح ہم نے بیان کیا ہے تقسیم کرد ہے اور چاہان کی جانوں وان کے بال بچوں کے ساتھ احسان کر لے کہیں ان کو اور ان کے مانوں کو اجراح ہاند ہے کہ ان کی اور کا ان کے مانوں کو ان کی اراضی پرخراج ہاند ہے کہ افی المحیط خواہ اس زمین کا پانی عشری ہوجیے بارش کا پانی وجشموں و تالا بوں و کنووں کا اور چاہ خراجی ہوجیے ان نہروں کا پانی جن کو اہل مجم نے اس زمین کا پانی عشری ہوجیے بارش کا پانی جن کو اہل مجم نے ان کو سپر دکر دی اور و تورشی و بیچے و باتی اموال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کے تو یہ جائز گر کر وہ ہوالا اس صورت میں کہ اُن کے بہر ان کو سپر دکر دی اور و ورشی و بیچے و باتی اموال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کے تو یہ جائز گر کر وہ ہوالا کہ کہ اُن کے بہر د پانی ان ان کی جائز ہور کہ ہور کے ان کے بہر د پانی تابال چھوڑ دیا ہوجس سے زراعت کر سکتیں ای طرح آگر یوں احسان کیا کہ ان کی جانیں اور باتی اراضی و وورشی و بیچے ان کے بہر د سے وہ زراعت کر سکتے ہیں تو بیغیر کراہت جائز ہے لیکن کروہ ہوالا آئکہ اُن کے جانوں اور باتی اراضی مع سب اموال سے وہ زراعت کر سکتے ہیں تو بیغیر کراہت جائز ہے اور اگر قط ان حربیوں کی جانیں ان کو بخش د ہیں اور باتی اراضی میں اس قد اور اس کو اس کی اراضی نہ ہوا درائی کو کو اور اس کو کرا تھا اور اس کو اراضی کو بھڑ اور اس کو اور اس کو کہ کہ ان کران کو کو کرا تھا میں ہوگا یہ ہوری کے رکھ اور اگر جا ہوں کی جانوں کی اراضی نہ ہوگا یہ شرح طوادی ہورائ کو خرا بی کے اور اس کو تھا ہورائی کو کہ اور اس کو تو اور اس کو خرا بی کو کہ کہ ہوری کو اور اس کو تو اور اس کو تو اور اس کو تو اور اس کو تو اور اس کو تھا ہورائی کے دورائی کے دورائی کی اورائی کی کو کھڑ اورائی کر کھا وہ اور ایو سب خراج انہیں بچاہد میں کو عاصل ہوگا یہ شرح طوادی سے تا تار خانیے میں نقل ہے۔

جولوگ اسیر ہوں ان کے حق میں امام کواختیار ہوتا ہے جا ہے ان کوتل کر دے اور جا ہے رقیق بنادے:

اگر کسی اہل فرمد نے اپنا عہدتو رکز عدر کیا اور اپنی اراضی پر غالب ہو گئے یا مسلمانوں کے ملکوں سے کسی شہر وغیرہ پر قابض ہوئے اور بدار بالا تفاق دار لحرب ہوگئے پھر سلمانوں نے ان کو مغلوب کیا اور امام السلمین کو اُن انو گوں کے حق میں اختیار حاصل ہوا تو امام چا ہے ان پر احسان کرے کہ ان کی جانمی اور اموال و بال و بیچے و اراضی کو تشلیم کر دے اور ان کی اراضی پر خراج مقرر کر دے اور چا ہے خشر مقرر کر ہے اور چا ہے حضرت امام عادل عمر نے بنی تغلب کے اور ہم مقرر کیا تھا اور اگر امام نے ان صرف ہوتا ہے اور چا ہے دو چند عشر مقرر کرے جیسے حضرت امام عادل عمر نے بنی تغلب کے اور ہم مسلمان لا کر بسائی کہ وہ مسلمان نامین (صاحبان غیر مسلمان لا کر بسائی کہ وہ مسلمان نامین کو قبل اور ہوار آگر امام نے ان مسلمان نامین کی مسلمان نامین کی مسلمان کا کر بسائی کہ وہ مسلمان نامین کو تقویم کر دیا اور اور اور بیار اضی بالا ما کان رہے گی لیں اس میں کوئی قو م مسلمان لا کر بسائی کہ وہ مسلمان نامین کو تقویم کر سے کا بیان اور جب اس اراضی میں منتقل کر کے لا ناچا بتنا ہے اور جب اس اراضی میں منتقل کر کے لا ناچا بتنا ہے اور جب اس اراضی میں منتقل کر کے لا ناچا بتنا ہے اور جب اس اراضی میں منتقل کر کے لا ناچا بتنا ہے اور وہ اپنے دار کے مور دان میں مور کو تو چا ہے اس اراضی میں منتقل کر کے لا ناچا بتا ہے اور وہ اپنے دار کو بیاں کو تو تو ہے اس اراضی بیان تقسیم کر دیے جا میں گیا تو رہ کیا ناچا گیا ناچا گیا نو اراس کی عور تیں و بیچ فائمین میں تقسیم کر دیے جا میں گیا در ان کا اراضی و اموال بھی درمیان غائمین میں تقسیم کر دیے جا میں گیا ہو ان کیا ہوں کی مقرر کیا جائے گا اور اگر امام اسلمین کی رائے میں میں بہتر معلوم ہوا کہ مردس قبل کردیے جا میں اور مور تیں و بیچ ان بجاری کے ادر اس کے دور کیا تو ایس کر دیے جا میں اور بور اراض تقسیم نے کر اور میں ایس کی کھور تیں و بیچ ان بجاری کے بعدا گر دی اور اراض تقسیم نے کی دار و بیام کر مسلمانوں کے تو میں بہتر دیکھا تو ایس کر کیا تو ایس کر

اُس کی رائے میں بہترمعلوم ہوکہاس زمین میں کوئی ذمی قوم لا کر بسائے کہوہ اپنی ذات اوراس اراضی کا خراج ادا کیا کریں ، تو ایسا کرسکتا ہے پھر جب اُس نے ایسا کر دیا تو بیاراضی ان ذمیوں کی ملک ہوجائے گی کہان کی ذریات (عیال واطفال وان کی اولاد) نسلاً بعدنسلُ اُن کے وارث ہوں گے اور اس کی اراضی کا خراج اوا کرتے رہیں گے پس جا نناجا ہے کہ اس مقام پر ذمیوں کامنتقل کر کے لا نا ذکر فر مایا یا بخلاف مسئلہ یا تقترم کے اس وجہ ہے کہ ذمیوں کومرتدوں کے قتل کیے جانے سے پچھے غیظ وغضب لاحق نہ ہو گا اور ما تقدم میں ایسانہیں ہےاوراگرامام المسلمین کے غالب ہوجانے کے بعد مرتد لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آزاد ہوں گے ان پر کوئی راہ نہ ہو گی لیکن ان کی عور تیں و بچے واموال کے حق میں امام کواختیار ہے جا ہے ان کوغانمیں کے درمیان تقسیم کر دے اوراراضی پرعشر مقرر کرے اور چاہے انہیں مرتدین مسلمان شدہ کوان کی عورتیں و بیچے واراضی بطورا حسان دے دے اور اراضی پر چاہے عشر مقرر کرے اور چاہے خراج باند ھے اور اگرامام نے جا ہا کہ ان کی جواراضی عشری تھی اُس کوعشری رہنے دے اور جوخراجی تھی اُس کوخراجی ا پنے حال سابق پرر کھے تو اُس کو پیجمی اختیار ہے اوراگرا ہے ذمیوں پر جنہوں نے اپناعہد تو ڑ دیا تھا یا اہل حرب پرامام غالب آیا اورامام نے جایا کہان کوؤمی بنا دے کہ خراج ادا کیا کریں اور حال بیہ ہے کہ قبل ان پر غالب ہونے کے لڑائی کی حالت میں اُن کا مال حاصل ہوا ہےتو یہ مال اُن لوگوں کووا پس نہ کیا جائے گا الا بسبب عذر کے اور عذر فقط بیہ ہے کہ بیلوگ تغمیر ( آباد کرنا )اراضی واُ س کی زراعت پر بدون اس مال کے قا در نہ ہوں اور رہاوہ مال جوان لوگوں کے قبضہ میں موجود رہا ہے پس اگر عمارت اراضی واس کی زراعت کے واسطے اس مال کی طرف مختاج ہوں تو امام اُس کوان ہے نہ لے گا اور اگر اس کے مختاج نہ ہوں تو امام کواختیار ہے جا ہے اس کوان سے لے کر غانمین کے درمیان تقسیم کر دے اور جا ہے نہ لے مگراولی میہ ہے کہ یہ مال انہیں کے قبضہ میں چھوڑ دے بغرض ان کی تالیف قلوب ( خاطر داری و دل جوئی ) کے تا کہ اسلام کی بھلائیوں پر واقف ہوکرمسلمان ہوجائیں اور اسی طرح ان پر غالب آنے ے پہلے ان کی عورتیں یا بچوں میں ہے جو کوئی گرفتار کرلیا ہووہ بھی واپس نہ کیا جائے گا اور بعدان پر غالب آنے کے جوان کے پاس ہیں اُن میں ہے کوئی ان ہے نہ لے گا اور جب امام نے بلا داہل حرب ہے کوئی بلد فتح کرلیا اور اس بلد کواور اُس کے لوگوں کو مجاہدین فنتح کرنے والوں کے درمیان تقتیم کر دیا پھر جا ہا کہ ان لوگوں پر ان کی گر دنوں واراضی کے ساتھ احسان کرے یعنی ان کی جانیں ان کے سپر دکرے کہ ذمی رہیں اور ان کی اراضی ان کے ملک میں دے دے با دائے خراج تو امام کو بیا ختیار نہیں ہے اور ای طرح اگران پراس طرح احسان کر دیا پھر جا ہا کہ تقشیم کرے تو بیداختیار نہ ہوگا میرمحیط میں ہےاور جولوگ اسپر ہوں ان کے حق میں ا مام کوا ختیار ہوتا ہے جا ہے ان کولل کر دے اور جا ہے رقیق بنادے سوائے ایسے اسپروں کے جومشر کا ن عرب سے یا مرتد ان اسلام ہے ہوں کہ اُن سے سوائے اسلام یا تلوار کے اور پچھ قبول نہیں کیا جائے گا اور چاہے ان کومسلما نوں کا ذمی بنا کرآ زاد حچھوڑ دے مگر سوائے مشر کان عرب ومرتد ان اسلام کے کہ بیلوگ ذمی بھی نہیں ہو تکنے ہیں اور جو مخص ان اسروں میں ہے مسلمان ہو گیا اُس کے حق میں اور کوئی اختیار نہیں ہے سوائے استر قاق کے کہاس کور قیق قر اردے سکتا ہے تیبیین میں ہے۔ پیرجائز نہیں ہے کہان کودارا لحرب میں واپس کر دے۔

مفادات کرنے میں اہل شکر کی رضا مندی شرط ہے:

واضح ہو کہ اگر مسلمانوں میں سے اہل حرب کے ہاتھ میں اسپر ہوں تو اہل حرب کے اسپر وں سے مفادات کر لینا یعنی ان اسپر وں کو اہل حرب کو دے کر اپنے اسروں کو اُن سے لے لینا امام اعظم کے نز دیک نہیں جائز ہے کذافی الکافی و المعتون لیکن اسپر وں کو اہل حرب کو دے کر اپنے اسروں کو اُن سے لیکن امام اعظم کا ہے انہی اور امام محد نے سیر کبیر میں فر مایا کہ کا فروں کی اس میں اختلاف ہے بنا ہر میں زاد میں مذکور ہے کہ کہ تھے قول امام اعظم کا ہے انہی اور امام محد نے سیر کبیر میں فر مایا کہ کا فروں کی

قیدی عورتیں یا مردمسلمانوں کے قبضہ میں ہیں دے کرمسلمان قیدی ہے جو کا فروں کے پنجے میں ہیں مفادات کر لینے میں پچھ مضا لقہ نہیں ہے اور بدامام ابو یوسف وامام محمد کا قول ہے اور امام اعظم ہے اس مسئلہ میں دوروا پہتیں ہیں ابل لشکر کی رضامندی ہیں ہے کہ افران المحیط اور بہی عامد مشاکع کا قول ہے بہ نہرالفائق میں ہے۔ پھر واضح ہو کہ مفادات کرنے میں اہل لشکر کی رضامندی شرط ہے اس واسطے کہ اس میں مال عین ہے ان کے حق کا ابطال ہے اور اگر ماسوائے مردوں کے اس مفادات سے اہل لشکر نے اکار کیا تو امیر فشکر کو بیاضیار نہیں ہے کہ دیگر مفادات کرے اور رہے رجال یعنی قیدی مرداں کفار بین اگر ہوز تقییم واقع نہ ہوئی ہوتو امام کو بیاضیار نہیں ہے اللہ برضا امیر کو اختیار ہیں اگر ہوز تھیم واقع نہ ہوئی ہوتو امام کو بیا ختیار نہیں ہے اللہ برضا مندی کشکر ۔ اگر باوٹ کا کہ ان مردوں کو دے کر مسلمان قیدیوں کے ہوں اور اگر فعدیہ کر لینے ہوں اور اگر فعدیہ کر لینے پر اتفاق نہ ہوتو ہم ان مسلمان مندی کشکر ۔ اگر باوٹ میں واپس آئی کہ فیدیوں ہوئی ہوتو امام کو بیا تفاق نہ ہوتو ہم ان مسلمان قیدیوں سے مبدلیا کہتم مان دوان قیدیوں کے لانے پر بہاں تک کہ فیدیہ کہ بیان عہدو فاکریں اور جیسے ان سے مفادات کی شرط کی ہو مسلمان قیدیوں کو ایک ہو اور انہیں ہوئی اور کا فروں نے مفادات کریں خوام مفادات کر بین خوام مفادات کی سے مفادات کی شرط کی ہو مسلمان قیدیوں کو لیک ہونا جا الانکہ سلمانوں کو اور کو اس کے مفادات کر بین خوام مفادات کر میں اور کا خواں کو چھوڑ مسلمان قیدیوں کو ایک ہوئی ہوئی اس جو مسلمان قیدیوں کو ایک ہوئی اس جو میں ہوئی کا ان سے تو مسلمان قیدیوں کو ایس میں واپس کیس واپس کیس واپس کی اور کی جیز کا ان سے تو ض نہ کریں میں جو طیس ہے۔

ے چھڑا لے یا مجھے ان سے خرید لے پس اس نے ایسائی کیا اور اس کو دار الاسلام میں نکال لایا تو وہ یہاں آزاد ہوگا اس پر ملک کی کوئی را نہیں ہے لیکن جس قدر مال اس قیدی کے فدیہ میں اس نے دیا ہو وہ اس اسپرر ہاشدہ کے ذمہ قرضہ ہوگا پس تمام جو پچھاس نے فدیہ میں دیا ہے تو اس پر دہا ہدہ سے والیس لے گابشر طیکہ مقد اردیت سے زائد نہ ہوا دراگر اس نے مقد اردیت سے زائد مال اس کے فدیہ میں دیا ہے تو اس پر دہا شدہ سے وقط بقد ردیت کے واپس لے سکتا ہے اور جو پچھاس سے زیادہ ہے وہ نہیں لے سکتا ہے ۔ قال المحر جم یعنی دیا ہے بعنی دس ہزار درہم سے زائد ہووہ نہیں لے سکتا کیونکہ خرید کیا تھا ہوا پھاں فائد ہو مقد اردیت سے نبن ( نبن فاحش والیس لے گاگر جو مقد اردیت سے نبن ( نبن فاحش میں خرید نبیل ملک نہ ہوگی ہو گے فدید دیا ہے بعض مشائے نے فر مایا کہ بھیا س قول والیس لے گاگر جو مقد اردیت سے کم ہویا زیادہ ہواضح میہ ہو کہ موان کے جس فد اس نے اس کے فدیہ میں دیا ہے سب واپس لے لے خواہ مقد اردیت سے کم ہویا زیادہ ہواضح میہ ہو اس مام عظم اور امام ابویوسٹ وامام محمد سب کے فزد کہ وہ بی تھم ہے جو فہ کور ہوا ہے اور علی بندااگر اسپر مذکور نے اس سے کہا ہو کہ ہزار امام ابویوسٹ وامام عظم اور امام ابویوسٹ وامام محمد سب کے خرد دیک وہ تھر الینا ممکن نہ ہوا حتی کہ اس نے زیادہ و سے کہا ہو کہ ہزار درہم واپس لے سرور کوا سے نوط ہزار درہم واپس لے سکتا ہے ہو فہ کور الینا ممکن نہ ہوا حتی کہاس نے زیادہ و سے کہ چھڑا الیا تو مامور نہ موالی سے نوط ہزار درہم واپس لے سکتا ہے ہد فیر میں ہے۔ فیر کور اس سے فقط ہزار درہم واپس لے سکتا ہے ہیہ فیرہ میں ہے۔

اگرغلام ماذون نے کسی کوحکم کیا کہ مجھے فیدیہ کراد ہے توبیاس ماذون کے مولی پر جائز ہوگا:

اگراسیر نے مامور سے یعنی جس سے اپنے چیٹرانے کے واسطے کہا ہے یوں کہا کہ مجھے ان لوگوں سے فدید کرا لے بعوض اس چیز کے جو تیری رائے میں آئے یا جس کے عوض تو جاہے یا یوں کہا کہ مجھے تو ان سے فدید کرانے اور میرے فدید کرالینے میں جوتو کرے گا جائز ہوگا تو اس صورت میں جو کچھوہ واس کے فدیہ میں دےخواہ لیل ہویا کثیر ہوسب واپس لے گااورا گریہ قیدی غلام ہویا باندی ہواوراس نے کسی مسلمان یاذمی مستامن ہے کہا کہ مجھےان سے خرید لے یا فدید کرا لے پس اس نے اس کی قیمت کے مثل یا کم یا زیادہ پرایسا کرلیا تو بیرجائز ہے اور وہ اس مشتری کا غلام ہوگا۔اگر غلام نے کہا کہ مجھے میرے واسطے خرید دے پس اگر اس کواس کے مثل قیمت یابغیں بسیرخرید دیااوران کوخبر دی کہ میں اس کواس کی ذات کے واسطے خرید تا ہوں تو بیغلام آزاد ہوگا کہاں پر ملک کی کوئی راہ نہ ہوگی پھر مامورکوا ختیار ہوگا کہ جو کچھاس نے اس غلام کوفد سیمیں دیا ہے اس سے واپس لے بیمحیط میں ہے۔اگر مکا تب نے کسی شخص کو حکم دیا کہ مجھے فدیہ کرا دے پس اس نے فدیہ کرا دیا تو جس قدراس نے فدیہ میں دیا ہے مکا تب ہے واپس لے گا اور اگر مکا تب ندکورا دائے کتابت ہے عاجز (جو مال کہ بدل کتابت مقرر ہوا تھااس کوا دانہ کرسکا) ہوگیا تو مال ندکور اس کی گر دن پر قرضہ ہوگا یعنی اس کے عوض و ہ مولیٰ کے پاس سے فروخت کرایا جا سکتا ہے۔اگر مکا تب نے اس کو حکم دیا کہ مجھے یا پنچ ہزار درہم کے عوض فدییہ کرا دے حالا نکہاس کی قیمت ہزار درہم ہے تو ا مام اعظمیّ کے نز دیک جائز ہے اور صاحبینؓ کے قول کے موافق نہیں جائز ہے الّا بقدر ہزار درہم کےلیکن بیاس وفت تک ہے کہ وہ آزادہیں ہوا ہے۔اگر غلام ماذون نے کسی کو حکم کیا کہ مجھے فدید کراد ہے توبیاس ماذون کے مولی پر جائز ہوگا یعنی اگراس نے فدیہ کرا دیا تو جو مال دیا ہے وہ اس ما ذون کے مولی سے نہیں لے سکتا ہے اور نہ اس ما ذون کے رقبہ ہے وصول پاسکتا ہے جب تک وہمملوک ہے ہاں جب آ زاد ہو جائے تو بیہ مال اس پر ادا کرنا لازم ہوگا۔اگر کسی اجنبی نے دوسرے کو حکم کیا کہ جودارالحرب میں اسیر ہے اس کوخرید لے پس اگر مامورے یوں کہا کہ اس کومیرے واسطے خرید لے یا کہا کہ اس کومیرے مال ہےخرید لے تو ماموراس مال کوجس کے عوض خریدا ہے اس حکم دینے والے سے لے گا اورا گراس نے بیلفظ کہ میرے

واسطے یا میرے مال سے نہ کہا ہوتو وہ اس حکم دینے <sup>ک</sup>والے ہے واپس نہیں لےسکتا ہےالا اس صورت میں کہایں کاخلیط (شریک یا خلید ما

غلیط) ہو پیطہبر بیان ہے۔

فناویٰ میں مذکور ہے کہ اگر قیدی نے کسی شخص کو وکیل کیا کہ مجھے فیدیہ کرا دے پھر وکیل نے کسی دوسرے ہے کہا کہ اس کو میرے واسطے خرید دے تو جائز ہے اور اسی طرح اگر وکیل نے اس سے کہا کہ اس کومیرے واسطے میرے مال سے خرید دے تو بھی جائز ہےاوروکیل کواختیار ہوگا کہاس اسپر مؤکل ہے بیرمال واپس لےاورا گروکیل نے دوسرے وکیل ہے یوں کہا کہاس کوخریداور بینہ کہا کہ میرے واسطے یامیرے مال سے پھر دوسرے وکیل نے خریدا تو وہ متطوع یعنی احسان کنندہ ہوجائے گاحتیٰ کہوکیل دوئم کسی ے یہ مال نہیں لے سکتا ہے اور وکیل اوّل بھی اپنے مؤکل ہے پچھنیں لے سکتا ہے بیمجیط میں ہے۔اگر ایک گروہ مسلمانوں نے ا پے چندہ سے مال جمع کیااورا یک محض کودیا کہ وہ دارالحرب میں جا کرحربیوں ہے مسلمان قیدیوں کوخریدے تو بیخض اس ملک کے تاجروں ہے دریا دنت کرے گا پس جس کی نسبت اس کوخبر دی جائے کہ بیآ زاد ہے اور ان لوگوں کے پنجہ میں اسیر ہے تو ھخض مذکور اس کوخرید لے گا مگراسی قدر قیمت دے گا کہ اگر بیوا قع میں غلام ہوتا تو اس مقام پراس کی کیا جیمت ہوتی پس ای قدر قیمت ہے تجاوز نہ کرے گا بعنی بعوض اس کی مثل قیمت کے یا خفیف زیادتی کے ساتھ خرید سکتا ہے اور اگر شخص ما مور نے کسی اسپر کوخرید نا حا ہا پس اسر نے اس سے کہا کہ میرے واسطے مجھے خرید لے پس مامور نے اسی مال سے جواس کو دیا گیا ہے خرید دیا تو ماموراس مال کا ضامن ہوگا اور اسپر مذکور ہے جس کوخرید دیا ہے ہیر مال واپس لے گا اور اگر شخص مامور مذکور نے اس اسپر ہے جس نے اس ہے وقت اراد ہ خرید کے بیہ کہا تھا کہ مجھے میرے واسطے خرید لے یوں کہا کہ میں تجھے بعوض اس مال کے جو مجھے دیا گیا ہے بغرض حصول ثواب خریدوں گا پھراس کوخریدا تو مالکان ما لک کے واسطےخرید نے والا ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرزید نے عمروکو حکم کیا کہ دارالحرب میں ہےا یک اس برمعین آزا دیعنی مثلاً خالد کو بعوض مال مسمئی کے یعنی مثلاً بعوض ہزار درہم کےخریدے پس عمرو نے خالد کوخرید اتو خالد پرعمرو کے واسطےاس مال ہے کچھوا جب نہ ہوگا۔ ہاں عمر وکو بیا ختیار ہوگا کہ زیدے بیرمال واپس لے بشرطیکہ زید نے اس کے واسطےاس مال کی صنانت کر لی ہویا بیرکہا ہو کہاس کومیرے واسطے خرید دے۔اگر زیدنے عمر و سے کہا ہو کہ تو خالد کو خالد کی ذات کے واسطے خریداوراس کے ثواب کی اللہ تعالیٰ ہے امیدر کھ تو عمرووزیدے کچھ نہیں لے سکتا ہے بیمحیط میں ہے۔ دارالحرب سے واپسی ہوتو کفار کےظروف وا ثاث میں سے ہر چیز کواس طرح تو ڑے کہ بعد شکت

ہونے کے وہ نفع کے لائق ندر ہیں:

ایک شخص دارالحرب میں داخل ہوا آوراس کے پاس اس قدر مال ہے کہ اس سے فقط ایک قیدی خرید سکتا ہے تو عالم اسیر کے خرید نے سے جابل قیدی کا خرید نافضل ہے میں امید میں ہے۔ جب امام المسلمین ؓ نے دارالحرب سے دارالاً سلام کی طرف عود کرنا چاہا ورحال میں لانے پرقد رہ نہیں ہے تو بینہ کرے کہ ان کی کونچیں کا ٹ کر وہاں چھوڑے بلکہ ان کو ذیح کر کے جلا دے اور ہتھیا روں کوبھی جلا دے اور جوہتھیا را ہے ہوں کہ سوختہ نہ ہو ان کی کونچیں کا ٹ کر وہاں چھوڑے بلکہ ان کو ذیح کر کے جلا دے اور ہتھیا روں کوبھی جلا دے اور جوہتھیا را ہے ہوں کہ سوختہ نہ ہو کہ جیس مثلاً لو ہے کے ہیں تو ان کو ایک جگہد فن کر دے جہاں کفار واقف نہ ہوں میرکافی میں ہے۔ کفار کے ظروف وا ثاث میں سے ہر چیز کو اس طرح تو ڑ ہے کہ بعد شکتہ ہونے کے وہ نفع کے لائق نہ رہیں اور روغنوں اور تمام سیال چیز وں کو اس طرح بہائے کہ پھر اہل

ا وہ مال جونکاح غیر سیجے گی وملی اور وملی شبہ ہے مرد پر لازم ہوتا ہے ا۔ ع اصل یوں ہے کہ اگر کوئی خانم قبل اس کے غیرمت دارالا سلام میں آگر محرز ہو جائے مرگیا تو اس کے وارث اس کے حصفتیمت کے وارث نہ ہوں گے ا۔ ع امام عالم کامل ہے اس کے اجبتاد میں یہ ٹھیک معلوم ہوا کہ غیرمت بدوں اور دارالا سلام کے ملک ابھیں ہو جاتی ہے پس اس نے تقسیم کردی تو بیدروا ہے ا۔ ع لشکر اسلام میں بازاری جو ہمیشہ ساتھ رہن اور سہم یعنی جیسے سوار و پیادہ کے واسطے ایک سہم و دومہام مقرر ہیں تا۔

امان لے کردارالحرب میں تجارت کے واسطے گیا تھا اورلشکراسلام میں ملحق ہو گیا تو ان کا بھی وہی تھکم ہے کہا گرانہوں نے شامل ہوکر قال کیا تومستحق حصہ غنیمت ہوں گے ورنہ ان کو پچھ نہ ملے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔ واضح رہے ردء ک<sup>یا</sup> اور مقاتل دونوں کیساں ہیں <sup>ع</sup>یہ ہدایہ میں ہے۔

اگرا مام کوضر ورت ہوئی کہ غنیمت بار کر کے دارالاً سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانورانِ بار برداری ہیں نقل کرائے گا: جانورانِ بار برداری ہیں تو امام اس مال غنیمت کوان پرلا دکر دارالاً سلام میں منتقل کرائے گا:

اگر نشکر اسلام کے ساتھ اجیر ہوں یعنی مسلمان مز دور ہوں کہ ان کو کسی نے خدمت کے واسطے مز دور کرلیا ہوتو ا مام محد ؓ نے فر مایا کہ اگر اس نے خدمت ترک کر کے کفار ہے قبال کیا تو وہ مستحق سہم ہوا اور اگر اس نے خدمت ترک نہیں کی ہے تو اس کے واسطے کوئی استحقاق نہیں ہے دراصل یہ ہے کہ جو مخص قال کے واسطے داخل ہوا وہ مستحق سہم ہے خواہ اس نے قال کیا ہویا نہر کیا ہواور جو شخص غیر قبال کے واسطے داخل ہوا و مستحق نہ ہو گا الّا اس صورت میں کہ وہ قبال کرے اور قبال کی اہلیت بھی رکھتا ہواور جو شخص کشکر کے ساتھ قال کے واسطے داخل ہوا پھراس نے قال کیا یا مرض وغیرہ کی وجہ سے قال نہ کیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا اگر پیاد ہ ہےتو پیاد ہ کا حصہ اور اگر سوار ہےتو سوار کا حصہ اور جو مخص قبال کے واسطے داخل ہوا پھر کفار کے ہاتھ میں اسپر ہو گیا پھرقبل اس کے کہ غنیمت دارالاً سلام میں نکال لائی جائے وہ رہا ہو گیا تو اس کے واسطے اس کاسہم غنیمت ہوگا بیسراج وہاج میں ہے۔اگرامام کو ضرورت ہوئی کہ غنیمت بارکر کے دارالاً سلام میں منتقل کیا جائے اور مال غنیمت میں جانورانِ بار برداری ہیں تو امام اس مال غنیمت کوان پر لا دکر دارالاً سلام میں منتقل کرائے گا۔اگر مال غنیمت میں جانو رانِ بار بر داری نہ ہوں کیکن امام کے ساتھ بیت المال میں ہے جانوروغیرہ باربر داری فاصل ہیں تو ان پر لا دکرمنتقل کرائے اوراگرا مام کے ساتھ فاصل باربر داری نہ ہوں لیکن غنیمت حاصل کرنے والوں میں ہے ہرایک کے ساتھ فاضل بار بر داری ہے پس اگران کی خوشی ہوتو اجرت پر ان کی بار بر داری پر مال غنیمت لا د لائے اوراگران کی خوشی نہ ہوتو اجرت ہےان پر لا دلانے کے واسطےان مالکوں پر جبروا کراہ نہیں کرے گا یہ سیرصغیر میں ہےاورسیر کبیر میں لکھا ہے کہ امام ان لوگوں کوان کی بار برداریوں پر اجراکمثل کے عوض اس مال کے لا دینے پر مجبور کرے گا اورا گر غانمین میں ہے ہرا یک کے واسطے فاضل بار بر داری نہ ہو بلکہ بعض کے ساتھ فاضل بار بر داری ہو پس اگر ما لک خوشی ہے راضی ہوا کہ اجرت پر کل غنیمت اس کی باربر داری پر لا دلا یا جائے تو جائز ہےاوراگر وہ خوش نہ ہوتو بنابرروایت سیرصغیر کےاس کومجبور نہیں کرسکتا اور بنابر روایت سیر کبیر کے اس کواس کا م پرمجبور کرے گا۔ بیمحیط میں ہے اور مضا نقتہیں ہے کہ دارالحرب میں نشکر کوعلوقہ دے اور جوطعام اہل کشکر پائیں وہ کھادیں ،اور پیشل روٹی و گوشت اوراس چیز کے جوطعام میں مستعمل ہوتی ہے جیسے تھی اور شہدوروغن زیتون وسر کہ اور نیز مضّا کقہ نہیں ہے کہ تد ہیں سے کریں ایسے دہن (رونن) سے جو کھایا جاتا ہے مثل تھی وروغن زیتون وسر کہ کے اور مضا کقہ نہیں ہے کہ کوداس سے تد ہین کر ہےاورا پنے جانور کی اور جواد ہان عظم کہ نہیں کھائے جاتے ہیں مثل روغن بنفشہ دخیری اور روغن ور داوراس کے مانند کے تو اس کوروانہیں ہے کہ اس سے تہ بین کرے۔ جو شے نہ کھائی جاتی ہے اور نہ بی جاتی ہے تو اہلِ کشکر میں ہے کسی کوروا نہیں ہے کہاس سے پچھا نفاع حاصل کرےخواہ و قلیل ہویا کثیر ہو۔

ا وہ لوگ جو قال کرنے والوں کے پیچھےان کی حفاظت ومددگاری وغیرہ کے واسطے سلح ہوں ۱ا۔ تا جولوگ کشکر میں قال کرتے ہیں اور جولوگ ان کے پیچھے یا کئی گھائی پر یاعور توں و بچوں و مال کے پاس مسلح تیار کھڑے ہیں دونوں بکساں ہیں اگر چہمافظ روءاور مال واولا د قال نہ کرتے ہوں ۱۱۔ سے کسی عضو میں روغن ملنا جس کو ہمارے عرف میں تیل لگانا بولتے ہیں ۱۱۔ سے اد ہاں جمع دہن روغن کو کہتے ہیں ۱۲۔

## فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕝 کیک 🕶 کیک السیر

اگراہل کشکر کوآگ روشن کرنے کی حاجت ہوئی خواہ بکانے کے واسطے یاصد مہر دی دفع کرنے کی غرض سے تو مضا کقہ نہیں ہے کہ اہل حرب کی لکڑیاں ونرکل وغیرہ جو یا ئیں وہ جلادیں بشرطیکہ ہے

#### جلانے کے واسطےرکھی گئی ہوں:

ا گرکشکر کے ساتھ تا جرلوگ دارالحرب میں داخل ہوئے جن کا ارادہ قبال کانہیں ہے تو ان کور دانہیں ہے کہ طعام میں سے کوئی چیز کھا ئیں یا اپنے جانوروں کو کھلائیں الا اس صورت میں کہ خرید کر کے دام دے دیں اوراگرایسے تاجرنے اس میں ہے کوئی چیز خود کھائی یا اپنے جانور کو کھلائی تو اس پر ضان واجب نہ ہوگی اور اگر اس کے پاس اس میں ہے کوئی چیز باقی ہوتو اس ہے وہ لے لی جائے گی اورر ہالشکرمجاہدین کا تو ان کومضا ئقہ نہیں ہے کہا ہے غلاموں کوجوان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں بدین غرض کے سفر میں ان کے کاموں مین اعانت کریں ایسے کھانے پینے کی چیزوں سے ان کو کھلائیں اوریہی حکم ان مجاہدوں کی عورتوں اور بچوں کا ہے ہاں جو خص ان مجاہدوں کے ساتھ مز دور خدمت کرنے کے واسطے مقرر ہو کر گیا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ جب بڑھی عور تیں بدین غرض لشکر کے ساتھ داخل ہوئیں کہ فشکر کے بیاروں اور زخمیوں کا علاج کریں تو بیغورتیں خود کھا ئیں گی اورا پنے جانوروں کو کھلائیں اور اپنے رفیقوں کو کھلائیں بیسراج وہاج میں ہے۔ کچھفر ق نہیں ہےا بسے طعام میں کہ جو کھانے کے واسطے مہیا ہواورا بسے طعام میں جو کھانے کے واسطے مہیانہ ہولیعنی دونوں طرح کا طعام کھا تکتے ہیں حتیٰ کہ اہلِ کشکر کوروا ہے کہ گائے ، بگریاں اونٹ وغیرہ مولیثی کو ذکح کر کے کھا ئیں اوران کی کھالیں مال غنیمت میں داخل کر دیں اوراسی طرح حبوب وشکر وفو ا کہتر ووخشک ( گیہوں و چناو جووغیرہ) اور ہر شے جو عادت کے موافق کھائی جاتی ہے کھا گیں اور بیاطلاق ایسے شخص کے حق میں ہے جس کے واسطے ہم کے غنیمت ہویا وہ رضح کے طور پرغنیمت سے پانے کی لیافت رکھتا ہوخواہ و غنی ہو یافقیر ہواور تاجرومز دورخدمت کواپیا کھانا نہ دیا جائے گالا آئکہ گیہوں کی روٹی یا پکا ہوا گوشت ہوتو ایسی سورت میں تا جرومز دور کو بھی کھلا دینے میں مضا نقہ نہیں ہے ۔ یہ بیپین میں ہے۔اگرلشکر نے حیارہ اپنے جانوروں کے واسطےاور طعام اپنے کھانے کے واسطےاورلکڑیاں استعمال کے واسطےاورروغن استعمال کے لئے اور ہتھیارلڑائی کے واسطے دارالحرب سے لے لئے تو ان کو بیروانہیں ہے کہان میں ہے کوئی چیز فروخت کریں اور نہان چیزوں ہے تمول حاصل کرنا روا ہے بعنی ان کوذ خیر ہ کر کےاپنے وقت حاجت کے واسطے نگاہ نہ رکھیں اورا گرانہوں نے اس میں سے کوئی چیز فروخت کی تو اس کا تمن مال غنیمت میں داخل کر دیں بیے غابیۃ البیان میں ہے۔اگر انہوں نے تل یا پیازیا ساگ یا مرچ وغیرہ ایسی چیزیں پائیس جو عادت کے موافق بطور تغیش کھائی جاتی ہیں تو ان میں ہے تناول کرنے میں مضا کقہ نہیں ہے اور دواؤں وخوشبو میں ہے پچھاستعمال کرناروانہیں ہےاورواضح ہوکہ بیتکم جواز اُسی وقت ہے کہ امام انسلمین نے ان کو کھانے پینے کی چیزوں سے انتفاع حاصل کرنے ہے منع نہ کیا ہواورا گرامام نے ان کواُس ہے منع کر دیا ہوتو ان کوایسی چیز وں سے انتفاع حاصل کرنا مباح نہیں ہےاورا گراہل شکر کو آگروش کرنے کی حاجت ہوئی خواہ پکانے کے واسطے یا صدمہ سردی دفع کرنے کی غرض سے تو مضا نَقهٰ ہیں ہے کہ اہل حرب گی لکڑیاں ونرکل وغیرہ جو پائیں وہ جلادیں بشرطیکہ پیجلانے کے واسطے رکھی گئی ہوں اوراس کے سوائے اور کام کے واسطے رکھی گئی ہوں یعنی عادت کےموافق ظاہر ہوکہ ایسی چیز جلانے کی نہیں ہے مثلاً لکڑی کے کٹھوتے اور کٹھوتیاں بنانے کے واسطےر کھی گئی ہوں اور حال بیر کہاس کی قیمت ہے تو اس کا استعمال کرنا روانہیں ہے اور اگر گھوڑوں کے واسطے جو نہلیں تو مضا کقہ نہیں ہے کہ گیہوں دے ے بعنی جھے میں ہے مستحق حصہ ہو جیسے سوار و پیا دہاڑا گی والا۱ا۔ ۲ جیسے عور تیں کہان کے واسطے حصہ غنیمت نہیں ہے مگر رضح کے طور پر دی جاسکتی ہیں ۱۲۔

اگر دارالحرب میں کوئی درخت پایا اوراس میں ہے لکڑی کی پس اگراس جگہ اس کی کچھ قیمت ہوتو اس سے انتفاع حاصل کرنائہیں روا ہے الآ اس صورت میں کہ کھانا پکانے یا صدمنہ سردی دفع کرنے کے واسطے جلادیں اوراگراس جگہ اس لکڑی کی پچھ قیمت نہ ہوگئی ہے تو اس سے انتفاع حاصل کرنے میں مضا نقہ نہیں ہے۔اگراس کو دارالا سلام میں نکال لائے اورامام نے تقسیم مال غنیمت کا قصد کیا بس اگراس مقام پر جہاں امام نے تقسیم غنائم کا قصد کیا ہے اس ککڑی میں ہے بی ہوئی کی پچھ قیمت ہوتو امام کو اس ساختہ کے حق میں افقیار ہے چا ہے ان سے ساختہ کو لے کران کواس قدر قیمت جو بسبب دستکاری کے اس میں بڑھگئی ہے دے کراس ساختہ کو غنائم میں واضل کر لے اور چا ہے اس ساختہ کو فورو خت کر کے اس کا ثمن اس کے ساخت وغیر ساختہ دونوں قیمتوں پر تقسیم کر سے بس جس قدر ساختہ کے حصہ میں بہ اس ساختہ کو فرو خت کر کے اس کا ثمن اس کے ساخت وغیر ساختہ دونوں قیمتوں پر تقسیم کر سے بس جس فدر ساختہ کے حصہ میں بہ نسبت غیر ساختہ کے حصہ ثمن کی دیا دی ہواس قدر حصہ دستکاری ہوگا وہ اس دستکار کو دے دے جس نے اس ککڑی میں دستکاری کی خواج بس نسبت غیر ساختہ کے حصہ ثمن کی دیا دی ہواس قدر حصہ دستکاری ہوگا وہ اس دستکاری منقطع نہ ہوگا۔اگر اس ککڑی کی دارالحرب میں بہو ہو باتی رہا وہ غنیمت میں داخل کر دے پس غنیا تم کا قصد کیا ہے بچھ قیمت نہ ہوتو وہ لکڑی اس کو مسلم رہی گی جو اپ ساتھ لے آیا ہے بیمچھ میں ہے۔

اگرکسی نے منیٰ یا عرفات میں ہے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالانکہ اس سے پہلے اس مقام پر

ا یک شخص دیگراُتر ا کرتا تھااور بیامرمعروف ہے!

لے مضحتین وبسکون وسط بھی کو کہتے ہیں جوصابون بنانے والوں کے کام آتی ہے ۱ا۔ ع مزدوری کرنے والا۱ا۔ ع سے سمی شخص کومزدوری پرمقرر کرنے والا۱ا۔

مجھے اس دوسرے مقام پر طعام نہ ملے گا تو مضا نُقة نہیں ہے کہ اس طلب کرنے والے کو دینے سے انکار کرے اور اپنے ساتھ اس کو دوسرے مقام پر لے جائے اوراگراییانہ ہوتو اس کاا نکار کرنا حلال نہیں ہےاوراگر باو جود مخض اوّل کی حاجت کے دوسرے طالب نے اس سے پیرطعام لےلیا اور ہنوز اس میں ہے کھایانہیں ہے کہ مخص اوّل نے امام سے نالش کی اور امام کومخص اوّل کی حاجت بجانب اس طعام کےمعلوم ہوئی تو امام اس کووا پس کراد ہے گا اورا گراوّ ل اس کامختاج نہیں اور دوسرا اس کامختاج معلوم ہوا تو امام اس کو دوسرے ہے واپس نہ لے گا اور اگرا مام کے نز ویک ثابت ہوا کہ دونوں اس سے بے پر وابیں تو ایسی خصومت کے میں امام اس کود وسرے سے لے لے گا مگراوّل کوواپس نہ دے گا بلکہ ان دونوں کے سوائے کسی دوسرے کودے گا۔ بیٹکم جوہم نے بیان کیا ہے ہرا لیمی چیز میں جاری ہے جس میں مسلمان لوگ بحق شرعی میکساں ہیں جیسے رباطات میں اتر ناکسی مقام پریامسجدوں میں انتظار نماز کے واسطے بیٹھنا یامنی میں یا عرفات میں ج کے واسطے کسی جگہ اتر نا چنانچہ اگرمسجد میں کسی جگہ کوئی بیٹھا تو وہ اس مقام کا بہ نسبت دوسر ہے مخص کے مستحق ہے۔اگر کسی نے بوریا بچھایا اگر اس کو کسی دوسرے کے حکم سے بچھا دیا ہے تو بچھوانے والا کے خود بچھانے کے ما نند ہے بعنی اس جگہ کامستحق وہی ہے جس نے بچھوا یا ہے اور اگر بچھانے والے نے خود بدون حکم دوسرے کے بچھایا ہے تو بچھانے والا اس کامستحق ہےاس کواختیار ہے کہ بیرجگہ جس کو جا ہے دے دے۔اسی طرح اگر کسی نے منیٰ یا عرفات میں ہے کسی مقام پر اپنا خیمہ کھڑا کرلیا حالانگہاں ہے پہلے اس مقام پرا کی شخص دیگر اُنز اکرتا تھااور بیامرمعروف ہے تو جوشخص اب کی مرتبہاس مقام پر پہلے آن کراتر ا ہے وہی اس کامسحق ہےاور دوسرا جس کا اس مقام پراتر نامعروف ہےاس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کواس مقام ہے اٹھائے۔اگراس نے اس مقام میں ہے بہت جگہوسیج اپنی حاجت ہے زیادہ لی تو غیر کواختیار ہے کہ اس سے اس کی جگہ کاوہ گوشہ جس کی اس کو حاجت نہیں ہے لے کر وہاں اس کے برابرآ پ اتر ہے اور اگر اتنی جگہ کواس سے ایسے دوآ دمیوں نے طلب کیا کہ ہر ایک کوان میں سے اس جگہ کی ضرورت ہے اور جو محض پہل کر کے وہاں اتر چکا ہے اس نے چاہا کہ میں ان میں سے ایک کو دوں دوسرے کو نہ دوں تو اس کو بیا ختیار ہوگا کہ اگر ان دونوں میں ہا ایک پیش قدمی کر کے وہاں اُتر پڑا پھراس مخض نے جو پہل کر کے اس مقام وسیع میں اُتر چکا ہےاوروہ نے پرواہ ہے بیرچا ہا کہاس کووہاں سے ہا تک کر کے دوسرےا پیے شخص کو جواس جگہ کامختاج ہو وہاں اُ تارے تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر اس شخص نے جو وہاں پہل کر کے اُنز اٹھا بیکہا کہ میں نے اس قدر زائد گوشتہ مقام کو فلاں کے واسطے اس کے حکم سے لےلیاتھا کہ اس کو یہاں اتاروں گا اپنے واسطے نہیں لیاتھا تو اس سے اس امریوشم لی جائے گی اور بعد قتم کھانے کواس کو بیا ختیار ہوگا کہ جو یہاں اتر ا ہے اس کواٹھائے آوریبی حکم طعام و چارہ کا ہے کہا گراس نے کہا کہ میں نے اس کو فلاں کے حکم ہے اس کے واسطے لیا توقتم لے کراس کا قول مسلم ہوگا اور اگر اہل لشکر میں ہے دو آ دمیوں نے ایک نے جو یائے اور دوسرے نے زکل پھر دونوں نے باہم اس کا مبادلہ عمیا اور جس نے جو چیز خرید لی ہے اس کا حاجت مندہے تو دونوں میں ہے ہر ا یک کوا ختیار ہے کہ جو پچھاس نے دوسرے ہے خریدا ہے اس کواستعمال میں لائے اور بیددونوں کے درمیان میں بیچ نہ ہوگی اس واسطے کہان دونوں چیزوں میں سے ہرا یک کو بیا ختیارتھا کہ بقدرا پی حاجت کے لیے لیکن چونکہ لانے والے کی حاجت مقدم ما نع تھی کہ بغیر اس کے رضا مندی کے نہیں لے سکتا تھا اس بایں مبائعہ ہرایک نے دوسرے کوراضی کرلیا پھر جواستعال کیا تو اصلی مباح ہونے پر نہ بایں مبائعہ مذکورہ اور بیصورت بمنز لہ اس کے ہے کہ چندمہمان ایک دسترخوان پرمجتمع ہوئے کہ ہرمہمان اس امر ہے منع کیا گیا کہ اپنا ہاتھ اس طعام کی طرف دراز کرے جو دوسرے کے سامنے ہے بغیر رضا مندی دوسرے کے اوراگر دوسرے کی

اے جس کو ہمارے عرف میں جھگڑا و تکرار ہو گتے ہیں ۱۲۔ بے باہم ایک دوسرے کے شے کو کسی شے کے عوض لینا ۱۲۔

طرف سے رضامندی پائی گئی تو ہرا یک کو دونوں میں سے اختیار ہوگا کہ جوطعام چاہے کھائے مگر ہایں نیت کہ مہمانی کرنے والے کی ملک ہے جواس نے مباح کردی اور اگر بیصورت ہوکہ دونوں میں سے ہرا یک نے جو کیکھ دوسر سے مبان نے مباح کردی اور اگر بیصورت ہوکہ دونوں میں سے ہرا یک نے جو کچھ دوسر سے کے مبادلہ میں دیا ہے جیسے دوسر سے لی ہوئی چیز کا حاجت مند ہے ہی ان دی ہوئی چیز کا حاجت مند ہے ہی ان دونوں میں سے ایک نے چاہا کہ جو دونوں نے باہم مبادلہ کیا ہے اس کوتو ڑ دیتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر بیصورت ہوکہ جو کچھ بائع نے دیا ہم مبادلہ کیا ہے اس کوتو ٹر دیتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر بیصورت ہوکہ جو کچھ بائع ہے اور جولیا ہے دیا ہوئی کہ جودیا ہے وہ لے لے اور جولیا ہے والیس کر دیا وہ اس کے جو دیا ہے دو الیس کر دیا وہ دیر کے کسی دوسر شخص کو جواس چیز کا حاجت مند ہو دی ہوئی کو اس سے واپس کینے کا فصد کیا تو مشتر کی نے وہ چیز جوخر بدی ہے کسی دوسر شخص کو جواس چیز کا حاجت مند ہو دی تو بائع کو اس سے واپس لینے کا اختیار نہ ہوگا ہے ہیں ہے۔

اگر دونوں نے باہم مبابعت کر لی حالا نکہ دونوں اس ہے ہے ہیں یا دونوں کواس کی حاجت ہے یا ایک بے پروا ہےاور دوسرا جاجت مند ہےاور ہنوز دونوں میں باہمی قبضہ نہ ہوا تھا کہ ایک کی رائے میں آیا کہ اس مبابعت کوتو ڑ دیے تو اس کوا ختیار ہوگا کہ ترک کر دے اور اگرایک نے دوسرے کو کوئی چیز قرض (اس مال ہے جودارالحرب میں ہے) دی بدیں شرط کہ لینے والا اس کے مثل اوا کر دے گا اپس اگر دونوں میں ہے ہرایک اس چیز ہے بے پروا ہویا ہرایک اس کا حاجت مند ہوتو قرض لینے والے پر پچھ بھی واجب نہ ہوگا اگر اس نے اس چیز کوتلف کر دیا ہواور اگر ہنوز تلف نہیں کیا ہے موجود ہے قرض دینے والا اس کامستحق ہے اگر اس نے عایا کہ میں واپس کرلوں تو واپس لےسکتا ہےاوراگر لینے والا حاجت مند ہواوراس کا دینے والا اس سے بے ہوتو دینے والا اس سے وا پس نہیں لے سکتا ہے۔اگر میصورت ہو کہ قرض کے دین لین کے وقت دونوں اس سے بے ہوں پھر قبل اس کے کہ لینے والا اس کوتلف کر دے دونوں اس کے حاجت مند ہو گئے تو دینے والا اس کامشخق ہےاوراگر لینے والا پہلے حاجت مند ہوا پھر دینے والا حاجت مند ہوایا نہ ہوا بہر حال لینے والے پر دینے والے کو کوئی راہ نہیں ہے۔اگر ایسے گیہوں میں سے جو داخل غنیمت ہیں گسی کے پایں سے دوسرے نے اپنے ذاتی درہموں کے عوض خریدے اور درہم دے دیئے اور گیہوں پر قبضہ کرلیا تو یہی مشتری ان گیہوں کا مستحق ہوابشر طیکہان کا حاجت مند ہو۔اگر دونوں میں ہےایک نے بیچ توڑ دینے کا قصد کیااور گیہوں ہنوز بعینہ قائم ہیں تو اس کو پیر اختیار ہے پس مشتری گیہوں کوواپس کردے گا اور اپنے درہم لے لے گا اور بیاس صورت میں ہے کہ دونوں ان گیہوؤں ہے بے یرواہ ہوں یامشتری بے پرواہ ہواور با کع ان کا حاجت مند ہواورا گرمشتری ہی اس کا حاجت مند ہوتو با کع پروا جب ہوگا کے مشتری کو اس کے درہم واپس کر دے اور گیہوں مشتر بی کومسلم رہیں گے اورمشتری نے وہ گیہوں تلف کر دیئے ہوں تو با نُع پر واجب ہوگا کہ مشتری کانتمنِ واپس کردے اور جو کچھمشتری نے تلف کر دیا ہے وہ بہر حال اس کومسلم رہا۔اگرمشتری چلا گیا اور با نُع کو بیرقدرت حاصل نہ ہوئی کہاس کواس کانٹمن واپس کر دیتو ہے درہم اس کے پاس بمزائے لقطہ کے ہوں گے مگر فرق بیہ ہے کہ درہم اس کے پاس مضمون ہیں ۔اگر اس نے غنائم کے جمع وتقسیم کرتے والے کے حضور میں بیامر پیش کیا پس اس نے کہا کہ میں نے تیری بیع کی ا جازت دی اورثمن داخل کرے تو اس کو جائز ہوگا کہ ثمن مذکور صاحب غنائم کے حضور میں پیش کر دے یعنی دے دے۔ پھرا گراس کے بعد مالک دراہم آیا تو ویکھا جائے گا کہ اگراس نے گیہوں قبل اس کے کہ صاحب غنائم بیج کی اجازت وے تلف کر دیئے ہوں تو دراہم مذکورہ اس کوواپس دیئے جائیں گےاوراگراس نے بعداجازت بیج کے تلف کئے ہوں قبل اس کے تلف نہ کئے ہوں تو دراہم ند کورہ مال غنیمت میں داخل ہوں گےاورا گرمشتری نے کہا کہ ال تیری اس بیج کی اجازت دینے کے میں نے گیہوں کھا لئے تھے پس

ل یعنی با ہم ایک دوسرے نے ایک دوسرے کی شے کامبا دلہ کیا ۱۲۔

بھے درہم والیس کروے اور اس نے اس امر پر ضم کھائی تو اس کی تقد این نہ کی جائے گی اور اس کو درہم والیس نہ کئے جائیں گے بیاں تک کہ اس کے گواہ وائم کرے کہ بین نے اجازت تی ہے پہلے گیہوں کھا لئے تھے۔ اگر دوآ دمیوں بین ہے ایک نے گیہوں پائے اور دوسرے نے کپڑا اپھر دونوں نے باہم مبایعت کا قصد کیا تو دونوں کو یہا فقیار نہیں اور اگر دونوں نے ایسا کیا اور ہرا یک نے وجو کہ دوسرے سے کپڑا اپھر دونوں نے بیا کیا اور ہرا یک نے دوسرے سے کپڑا اپھر دونوں نے بیا کیا اور اگر دونوں نے ایسا کیا اور ہرا یک نے دوسرے سے کپڑا اپھر دونوں نے بیا کہ اور دونوں ہیں ہے کہ کپڑے کا فروخت کرنے والا تھے کرنے میں گئے گار ہوا اور ای طرح اس کا مشتری بھی ،اگر دونوں نے تلف نہ کیا یہاں تک کہ دار الا سلام میں داخل ہو بی اور اگر اس کو تلف کرے گا تو ضام من ہو گا اور اگر سے کو اور اگر اس کو تلف کرے گا تو ضام من ہو گا اور اگر سے میں داخل کر دینا واجب تھا۔ ہم نے کہ کپڑے کو فیند کیا ہو اور دونوں تلف ٹیس کی دار الا بیا ہو ہے اور اگر اس کو تلف کر دویا ہے پروائی ہردویا داخل کر دینا واجب تھا۔ جس نے گیہوؤں پر قبضہ کیا ہے اس کہ دویا ہو جس کے کہا کہ کہا کہ اس کو اجب ہو تو اس کی خوالے ہو تھا کہ اس کو خوال ہو تھا کہ تا ہو گئے ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہا ہو تھا ہو تو ہو تھا ہے کہ تا تو ہو ہو تھا ہے گئی ہو کہ کہا ہو تھا ہو تو الا جلا گیا کہ اس کا نشان و پید نہیں چاتا ہے اور دوسرام وجود ہو تو سے جس کے گا تھیے گر وہی ایشان و پید نہیں چاتا ہو جس کے گا خوالے والا جلا گیا کہ اس کا نشان و پید نہیں چاتا ہو ہو تو تو بھی بہی تھم تھا پھر آگر خوید نے والا ان گیہوؤں کو تال اس کے دورالا سلام میں نکال لایا تو صاحب مغانم ان گیہوؤں کو اس سے جس کے گیٹر سے و متا عہا کے تغیمت سے انتفاع میں خوالے تو اس کے کہا تھی ہو نے کے کہر سے و متا عہا کے تغیمت سے انتفاع فیل تقسیم واقع جمونے کے کہر سے و متا عہا کے تغیمت سے انتفاع فیل تقسیم واقع جمونے کے کہر سے و متا عہا کے تغیمت سے انتفاع کی کہر سے و متا عہا کے تغیمت سے انتفاع کو کہل تھیں۔

حاصل کرنا مکروہ ہے:

اگر مال غنیمت میں ہے کوئی شخص گھوڑ ہے پر سوار ہوایا کوئی کپڑا پہن لیایا کوئی ہتھیارا ٹھایا اور ہنوز تقسیم واقع نہیں ہوئی ہے تو اس میں پچے مضا کقہ نہیں ہے جبکہ اس کواس چیز کی حاجت پڑی ہو۔ پھر جب لڑائی ہے فارغ ہوا تو اس کوغنیمت میں واپس کر دے اورا گراس نے رد کرنے ہے پہلے تلف کر دیا تو اس پر ضمان واجب نہ ہوگی اورا گراس کو پچھے حاجت نہ ہوگر وہ غنیمت کے گھوڑ ہے ہوا ہولیا تا کہ اپنے گھوڑ ہے کو خو فرار کھے تو یہ گروہ ہے لیکن اگر تلف ہوگیا تو وہ ضامن نہ ہوگا میرش حطاوی میں ہے۔ قبل تقسیم واقع ہونے کے بدون حاجت پیش آنے کے کپڑے ومتاعہائے غنیمت سے انتفاع حاصل کرنا عمل میں ایک جماعت کا اشتر اک ہے لیکن جب بیلوگ کپڑے اور گھوڑ وں وغیرہ چار پایوں وہ تھیار ومتاع کے حاجت مند ہوں تو امام اسلمین وارا لحرب میں ان کے درمیان اموال غنیمت تقسیم کردے گا۔ پس حاصل یہ ہے کہ اگر ایک عاجت ہوئی تو امام اسلمین تقسیم کردے گا اوران چیز وں کا حاجت ہوئی تو اس کو اموال غنیمت سے کہ اگر ایک عاصل یہ ہے کہ اگر ایک عاجت ہوئی تو امام اسلمین تقسیم کردے گا اوران چیز وں کا حاجت ہوئی تو اس کے درمیان اموال ختیمت ہوئی تو امام اسلمین تقسیم کردے گا اوران چیز وں کا حاجت دو طرح ہے بیاد طی کے واسطے یا خدمت کے واسطے اور یوضول حاجت دو طرح ہے بیاد طی کے واسطے اور میرضول حاجت دو طرح ہے بیاد طی کے واسطے یا خدمت کے واسطے اور میرضول حاجت دو طرح ہے بیاد طی کہ واسطے یا خدمت کے واسطے اور میرضول حاجت دو طرح ہے بیاد طی کے واسطے یا خدمت کے واسطے اور میرضول حاجت ہوئی میں ہے۔ اگر مجاہدین نے اجتماع کیا اور دار الحرب میں امام ہو بال تقسیم نے کہ ایک واسطے کیا خدمت کے واسطے اور میرضول حاجت ہوئی میں ہے۔ اگر مجاہدین نے اختماع کیا اور دار الحرب میں امام

ل بعنی ننیمت میں داخل کر دے ۱ا۔ ع مفانم جمع مغنم بمعنی مال ننیمت ۱۲۔ ع خلابرایک ہے مرادیہ ہے کہ کل نہیں ہوں وہ حاصل آئکدا گرقلیل مجتاح ہوئے توانفاع حاصل کریں اورا گرکٹیرمجتاح ہوئے توامام تقتیم کردے ۱۲۔

سے تقسیم کی درخواست کی تو امام ان کوعطیہ دے گا پھرا گرانہوں نے عطیہ قبول نہ کیا تو بخوف فتندامام ان کے درمیان تقسیم کردے گا۔
ای طرح اگرامام کے پاس بار برداری نہ ہوجس پر مال غنیمت لا دلائے تو بھی دارالحرب میں امام ان کے درمیان تقسیم کردے گا۔
تاکہ ہرایک اپنے حصہ کو دلانے کی کلفت برداشت کرے یہ محیط میں ہاور جب مسلمان لوگ دارالحرب سے نکل آئے تو پھران کو روانہیں ہے کہ اموال غنیمت سے اپنے چو پایوں کو چارہ دیں اور نہ بیہ جائز ہے کہ خوداس میں سے کھائیں اور جس کے پاس چارہ و طعام نی رہا ہووہ غنیمت میں داخل کردے اگروہ تقسیم نہ ہوئی ہواور اگر تقسیم ہوگئی ہوتو اگر خود غنی ہوتو بچے ہوئے کو صدقہ کردے اور اگر فقیر بہوتو اس سے انتفاع حاصل کرلیا تو اس کی قیمت مال فغیمت میں اور اگر قسیم ہوگئی ہوتو اس کی قیمت صدقہ کردے بشر طبیکہ تو گھر ہواور اگر فقیر بہوتو اس پر پھنہیں ہوئی ہوتو اس کی قیمت صدقہ کردے بشر طبیکہ تو گھر ہواور اگر فقیر بہوتو اس پر پھنہیں ہے بیکا فی میں ہے۔

ا گرکوئی مسلمان یا ذمی دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اور وہاں اس نے مال پایا پھرمسلمان

لوگ اس دارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا حکم بھی وییا ہی ہے جیسا کہ اس شخص کا ہے جو

دارالحرب مين مسلمان موا:

جوح بی دارالحرب بین مسلمان ہوگیا تو اس نے اسلام ہے اپی جان واپی اولا دخروسال کو جو بالغ نہیں ہوئی ہیں محفوظ کر اور چھم اس وقت ہے کہ مسلمان ہوگیا وراگر بعد گرفتار ہونے ہے مسلمان ہوا تو وہ اگراس کا مال واولا دکیڑ لئے گئے اور وہ نہیں پکڑا گیا گیر وہ مسلمان ہوگیا تو مسلمان ہو نے ہے سلمان ہوا تو وہ غلام ہے اور اس کا مال واولا دکیڑ لئے گئے اور وہ نہیں پکڑا گیا گیر وہ مسلمان ہوگیا تو مسلمان ہونے تھے اس نے فقط اپنی کی اولا دکھیر لئے اور ہونی مسلمان ہوگیا تو مسلمان ہوگیا تو مسلمان ہوگیا ہوگی اور اس کی اولا دکھیر لئے بالغداور اس کی زوجہ وزوجہ کا حمل اور اس کے اموال غیر منقو لہ اور اس کا غلام جوح بیوں کی طرف سے قبال کرتا ہو اور جواس کا مال کسی حربی کی طرف سے قبال کرتا ہو اور جواس کا مال کسی حربی کے پاس غصب ہووہ بھی اما ما عظم کے خزد کی فئی ہوگی اور اگر کوئی مسلمان یا ذمی وار الحرب میں امان کے کرد واضل ہوا اور وہاں اس نے مال پا پھر مسلمان لوگ اس وارالحرب پر غالب ہوئے تو اس مال کا تھم بھی ویہ ابی ہو جو سے بیا کہ اس خواس کہ ہو ہوئی اور اگر کوئی مسلمان یا ذمی ویہ بیا کہ اس خواس کا سے جودار الحرب میں مسلمان ہوا چنا نمی سب صورتوں میں وہی تھم ہے سوائے ایسے مال کے جواس کا کسی حربی کے پاس ہو گئی ہوگا اور روایت ابو سلیمان احتیا ہو سیامان یا ذمی مسلمان ہوگی ہوگا اور روایت ابو ملیمان لوگ اس دار الحرب پر غالب کی ہوگا ہوا ہو تو بھی امام گئی ہو جائے گا سوائے اس کی جان اور اس کی اولا دصغار کے اور جوشف کہ دار الحرب میں مسلمان ہو کہ جو میں امام گئی ہو جائے گا سوائے اس کی جان اور اس کی اولا دصغار کے اور جوشف کہ دار الحرب میں مسلمان ہو کہ دارالاً سلام میں چلاآیا تو اس کا کا کم بھی اس کے جو سے میں مسلمان ہو کہ کے جو میں امام گئی تھیں ہیں جو جو سے گا سوائے اس کی جان اور اس کی اولا دصغار کے اور جوشف کہ دار الحرب میں مسلمان ہو کہ جو میں امام گئی تھیں ہیں ہو جائے گا سوائے اس کی جو اس کو کر مایا ہے تیمین میں ہو ہو ہے گا سوائے اس کی جو بان اور اس کی اولا دصغار کے اور جوشفس کہ دار الحرب میں مسلمان ہو کہ کی مسلمان ہو کہ کی مسلمان ہو کہ کو بان اور اس کی دار الاسلام میں جو بی کی کہ دار الحرب میں مسلمان ہو کہ کے بیاں کی جو باتھ کی مسلمان ہو کہ کی مسلمان ہو کہ کو بان اور اس کی دار الور کی کی کی کی دار الحرب میں مسلمان ہو کی کی کی دور کی کی کی کی کی دور

فعتل: 🛈

در کیفیت قسمت

لشكرى (سواريا پياده) کے واسطے غنائم كى تقسيم:

اصل یقرار پائی ہے کہ معتبر ہمار ہے زو کی وہ حالت ہے کہ جب اس نے دارالا سلام سے مجاوزت بدارالحرب کی ہے یعنی جس حال سے وہ دارالا سلام سے پار ہوا ہے۔ اگر اس نے سوار یہاں سے تجاوز کیا اور دارالحرب میں سوار داخل ہوا پھر اس نے اپنا گھوڑ افر وخت کر دیا یا بہت کی یا بہت کیا یا عاریت دیا تو ظاہر الروایہ ہے موافق گھوڑ ہے کا حصہ باطل ہوجائے گا اور پیدل کا حصہ پائے گا۔ بیسراج وہاج میں ہے۔ اگر اس نے قال سے فراغت کے بعد گھوڑ افر وخت کر دیا تو اس کوسوار کا حصہ ساقط نہ ہوگا اور اس میں اتفاق ہے کچھا فتلا فنہیں ہے یہ فتح القدیر میں ہے۔ اگر اس نے حالت قال میں اس کوفر وخت کر دیا تو اصح قول کے موافق اس کا حصہ سوار ساقط ہوجائے گا یہ کا فی میں ہے۔ اگر کسی غاصب نے اس کا گھوڑ اغصب کرلیا اور اس کو قیمت تا وان دے دی تو وہ بیادہ رہ گیا یہ فتا وی قاضی خان میں ہے۔ اگر دارالحرب میں سوار داخل ہوا گر قال کی حالت میں اس نے بسبب ضیت عمام یا جھاڑ در وختوں کے بیادہ قال کیا تو ایسے گول کوسواروں کا حصہ چاہے اور اگر وہ دارالحرب میں ایسے گھوڑ سے پرسوار ضیق مقام یا جھاڑ در وختوں کے بیادہ قال کیا تو ایسے گول کوسواروں کا حصہ چاہے اور اگر وہ دارالحرب میں ایسے گھوڑ سے پرسوار

ہوکر داخل ہوا جس پر قبال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے خواہ بسبب اس کے کہ یہ گھوڑ ابہت بوڑ ھا ہے یا بسبب اس کے کہ یہ بہت بچہ ہے کہ سوار کی بہت ہوگا۔اگر یہ گھوڑ اابیام بیض ہو کہ اس پر سوار ہو کر قبال نہیں بہت بچہ ہے کہ سوار کی بھر اس بھر ہوگا۔اگر یہ گھوڑ اابیام بیض ہو کہ اس پر سوار ہو کر قبال نہیں کر سکتا ہے مثلاً پھر وغیرہ سے اس کا شم گھن گیا یا اس کو صلع کی بیماری بیدا ہوگئی گہراسی حال سے اس پر وہ حددارالا سلام سے تجاوز کر کے دارالحرب میں داخل ہوا پھر اس کی بیماری زائل ہوگئی اور ایسا ہوگیا کہ اس پر قبال کر سکتا ہے اور یہ غنائم حاصل ہونے سے پہلے واقع ہوا تو استحار یا اجارہ لئے ہوئے گھوڑ سے پر در ب استحار بیا اجارہ لئے ہوئے القدر میں ہونے القدر میں ہے۔ سے تجاوز کیا پھر مالک نے اس سے واپس کرلیا گہر وہ جنگ میں پیدل حاضر ہوا تو اس کے بی میں دوروا بیتیں ہیں یہ فتح القدر میں ہے۔

بحرى جہا دوالے كى بابت غنائم كامسكه:

جو خض بحر ( دریا 'سندر') میں کشتی پرسوار ہو کر قبال کرتا ہے وہ دوسہام کامشخق ہے اگر چہ کشتی میں گھوڑے پرسوار ہو کر قبال نہیں کرسکتا ہے۔ یہ بحرالرائق میں ہے۔اگر اس نے اپنا گھوڑ اکسی شخص کو ہبہ کر دیا اور اس کوسپر دکر دیا اور جس کو ہبہ کیا ہے وہ اس گھوڑے پر سوار ہو کر دارالحرب میں بقصد قبال داخل ہوااوراس لشکر کے ساتھ اس گھوڑے کا ہبہ کرنے والابھی گیا پھراس نے اپنی ہبہ سے رجوع کر کے اپنا گھوڑ الے لیا تو جس قد رغنائم قبل اس کے اپنی ہبہ سے رجوع کرنے کے حاصل ہوئے ہیں اس میں اس موہوب لہ کا حصہ سوار کا لگا دیا جائے گا اور جس قدر غنائم اس کے رجوع کر لینے کے بعد حاصل ہوئے ہیں ان میں اس کا پیدل کا حصدلگایا جائے گا اور ہبہ کرنے والا جس نے ہبہ ہے رجوع کرلیا ہے جملہ غنائم میں اس کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گا اورا گراپنا گھوڑ ا دارالاً سلام میں بطور تنے فاسد کے فروخت کیا اور اس کومشتری کے سپر دکر دیا جس کومشتری کشکر کے ساتھ دارالحرب میں لے گیا اور گھوڑا بیجنے والابھی ان کے ساتھ داخل ہوا ہے پھراس نے بوجہ بیع فاسد ہونے کے اپنا گھوڑا واپس کرلیا تو جو پچھ غنائم میں حاصل ہوں اس میں بائع کا حصہ پیدل کا لگایا جائے گاخواہ واپس کر کے لینے سے پہلے حاصل ہوئے ہوں یا اس کے بعداورمشتری ان غنائم کے حصہ میں جو واپس کر لینے ہے پہلے حاصل ہوئے ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصلِ ہوئے ہیں ان میں پیدل قرار دیا جائے گا۔ایک شخص اپنا گھوڑ ا دارالحرب میں لے گیا تا کہ اس پرسوار ہوکر قبال کرے پھر کسی نے گواہ قائم کر کے اپنا استحقاق ٹا بت کر کے اس کے ہاتھ سے میگھوڑ ایلے لیا تو استحقاق ٹا بت کر لینے والا جملہ غنائم میں پیدل قرار کے دیا جائے گااور جس پراہتے قاق ثابت کر کے لیا ہے وہ ان غنائم میں جوقبل واپس لینے کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گا اور جواس کے بعد حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل مشہرا آیا جائے گا دومر دوں میں سے ایک کے پاس گھوڑ اہے اور دوسرے کے پاس خچرہے پس دونوں نے باہم بیع کرلی اور دونوں ان کو لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھرایک نے اپنے خریدے ہوئے میں عیب پا کرواپس کر کے جودیا تھاوہ واپس کرلیا تو خچرخرید نے والا جملہ غنائم میں پیدل ہوگا اور گھوڑ اخرید نے والا ان غنائم میں جوقبل با ہمی ردہیج کے حاصل ہوئی ہیں سوار قرار دیا جائے گااور جو بعداس کے حاصل ہوئی ہیں ان میں پیدل قرار دیا جائے گا۔اگراپنا گھوڑ ادارالاً سلام میں ایک مخض کے پاس جس کا اس پر قرضہ آتا ہے بعوض اس قرضہ کے رہن کر دیا پھر راہن ومرتہن دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اور مرتہن ہے گھوڑ ابھی اپنے ساتھ لے گیا تا کہان پر قبال کرے پھررا ہن نے مرتہن کواس کا قر ضہ دارالحرب میں ادا کر کے اس سے اپنا گھوڑ الے لیا تو رہن کرنے والا جمله غنائم میں جو فک رہن ہے پہلے یا بعد حاصل ہوئی ہیں پیدل قر اردیا جائے گا اور اسی طرح مرتبن بھی جمله غنائم عمیں پیدل ہوگا اورا گراس نے اپنا گھوڑ ادارالحرب میں فروخت کر دیا پھر دوسرا گھوڑ اخریدلیا تو ہواستحساناً جبیبا سوارتھا ویساہی رہے گا اورا گرکسی ل درب پہاڑ کی تنگ کھاٹی کے درواز ہ کو کہتے ہیں ۱ا۔ ۲ اس صورت میں کہوہ وقت داخل ہونے دارالحرب کے پیدل تھااور واضح ہو کہ مستحق علیہ غنائم

قبل استر دار کے حصہ سوار کو قیا ساُ ظاہر میں تھا کہ صدقہ کرے ولیکن استحسا ناُصد قہ نہ کرے گا فاقعہ ۱۲۔ سی غنائم غنیمت کی جمع ہے۱۲۔

فتاوي عالمگيري .... جلد ا

مسلمان نے کسی مسلمان دیگر کا گھوڑ اقتل کر دیا اور ما لک فرس کو قیمت دے دی اور اس نے لے لی اور اس کے عوض دوسرا گھوڑ انہ خریدا تو جوغنائم حاصل ہوئی ہیں ان میں اس کے واسطے سواروں کا حصہ لگایا جائے گا۔ جس نے اپنا گھوڑا دارالحرب میں باکراہ فروخت کیا تو اس کے گھوڑ ہے کا حصہ ساقط نہ ہوگا۔اگر غازی نے اپنا گھوڑ ا دارالحرب میں درہموں کے عوض فروخت کر دیا حالا نکیہ اس سے پہلے غنائم حاصل ہو چکی ہیں پھراس نے دوسرا گھوڑ امستعار لیا یا اجارہ پرلیا پھراورغنائم حاصل ہوئیں تو جوغنائم بعد بیچ کے حاصل ہوئی ہیں وہ ان میں پیدل قرار دیا جائے گا اور اجارہ لینے یا عاریت لینے والا بجائے مشتری کے قرار نہ دیا جائے گا بخلاف اس کے اگراس نے دوسرا گھوڑ اخریدلیا تو بنابر حکم استحسان کے وہ سوار ہی قرار پائے گا۔اگرکسی نے اپنا گھوڑ افروخت کر دیا پھراس کو دوسرا گھوڑا ہبہ کیا گیااوراس کوسپر دکردیا گیاتو وہ سوار قرار پائے گااس واسطے کہ جو چیز ہبہ کر دی گئی ہے وہ اپنی ذات ہے اس کی ملک میں آگئی پس و مثل مشتری کے ہوااوراگر پہلا گھوڑ ااس کے پاس با جار ہ یا بعاریت ہوپس اس کے ہاتھ سے لےلیا گیا پھراس نے دوسراخر بدا تو دوسرا بجائے اوّل کے قائم ہوگا اوراگر پہلا با جارہ ہوا اور دوسرا بھی بیا جارہ ہویا پہلا بعاریت ہوتو دوسرا بھی بعاریت ہوتو بجائے اوّل کے قائم ہوگا اورا گراوّل با جارہ ہواور دوسر ابعاریت ہوتو دوسرا بجائے اوّل کے نہ ہوگا اورا گراوّل عاریت ہوااور دوسرا با جارہ ہوتو دوسرا بجائے اوّل کے قائم ہوگا پھر دارالحرب میں عاریت لینے والے نے اگر پہلاگھوڑ ااس کے ہاتھ ہے واپس لئے جانے کے بعد دوسرا گھوڑا مستعارلیا تو بعد اس کے جوغنائم ہوں ان میں وہ سوار قرار دیئے جانے اور سواروں کے حصہ پانے کا بسبب قیام دوم کے مقام اوّل میں جب ہی مستحق ہوگا کہ جب دوسری عاریت والے کا کوئی اور گھوڑ اسوائے اس گھوڑے کے ہوجو اس نے عاریت دیا ہےاورا گرعاریت دہندہ کا دوسرا گھوڑا سوائے اس کے نہ ہوتو جوغنائم اس کے بعد حاصل ہوں اِن میں عاریت لینے والاسواروں کے حصہ کامستحق نہ ہوگا ہیں عاریت دینے والا بسبب اپنے اس گھوڑے کے سواروں کے حصہ کامستحق ہوگا ہیں اگر عاریت لینے والابھی حصہ سوار کامستحق ہوتو لا زم آئے کہ دونوں میں ہے ہرائیک بسبب ایک ہی گھوڑے کے ایک ہی غنیمت میں ہے جصہ کامل کامستحق ہوااور پیرجائز نہیں ہےاورا گر دارالا سلام میں اس نے ایک گھوڑ اخر پدااور ہنوز با ہمی قبضہ واقع نہ ہوا یہاں تک کے وہ دارالحرب میں داخل ہوا پھرمشتری نے اس گھوڑ ہے پر قبضہ کیااور ثمن ادا کر دیا تو با لئع ومشتری دونوں پیدل قراریا نمیں گےاوراگر تمن میعا دی ہو یا نی الحال اوا کرینا کھہرا ہو کہ مشتری نے وارالحرب میں واخل ہونے سے پہلے اس کوا دا کر دیا پھر دونوں دارالحرب میں داخل ہوئے اورمشتری نے گھوڑے پر قبضہ کیا تو استحساناً مشتری سوارِقرار دیا جائے گا۔اگر دوآ دمی ایک گھوڑے کو جوان کے درمیان شرکت میں ہے لے کر دارالحرب میں بدین قصد داخل ہوئے کہ بھی اس پرسوار ہو کریہ قبال کرے اور بھی وہ تو یہ دونوں پیدلوں میں شار ہوں گے اور اس طرح اگر دو گھوڑے لے کر داخل ہوئے اور دونوں میں ہے ہر ایک گھوڑا دونوں کے درمیان نصفاً نصف مشترک ہے تو بھی وہ دونوں پیدلوں میں شار ہیں لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کواپنا حصدا جارہ پر دے دیایا قبل اس کے کہوہ داراکحرب میں داخل ہوں تو اس صورت میں اجارہ لینے والاسوار ہو گااورا گر دونوں نے باہم بخوشی خاطر بیقر ار دیا کہ ہرایک دونوں گھوڑوں میں ہے جس گھوڑے پر جا ہے سوار ہوتو دیکھا جائے کہا گر دارالحرب میں داخل ہونے ہے پہلے دونوں میں ایسی رضا مندی باہمی ہوگئی ہے تو دونوں سوار ہون گے اور اگر دارالحرب میں داخل ہونے کے بعد ایلیا کیا ہے تو دونوں پیدل ہوں گے۔ بقصد قال اس طرح سواری لینے کے بٹوارے پر دونوں میں سے کسی پر جبر نہ کیا جائے گا ہاں اگریہ بٹوارہ نہ بقصد قال ہوتو بنابرقولِ امام محدؓ کے اور یہی قول امام ابو یوسف کا ہے دونوں اس پرمجبور کئے جائمیں گے اور بنابرقول امام اعظمؓ کے مجبور نہیں کئے جا ئیں گےلیکن اگر دونوں اپنی خوشی خاطر ہے اس پر راضی ہوئے تو قاضی اس کونا فذکر دے گا۔ یہ محیط میں ہے۔

مملوک وآنسہ کے حصوں کے متعلق:

مملوک کے واسطے حصہ نہ لگایا جائے گا اور نہ عورت کے واسطے اور نہ طفل کے واسطے اور نہ ذمی کے واسطے کیکن بررائے امام المسلمین ان کورضح کے طور پر دیا جا سکتا ہے اور م کا تب بمنزلیۃ غلام کے ہے اور غلام کورضخ جب ہی دیا جائے گا کہ جب اس نے قال کیا ہواورعورت اگرمریضوں کی پرداخت کرتی ہواورمجروحوں کی مداوات کرتی ہوتو اس کورضخ دیا جائے گااور ذمی کو جب ہی رضع دیا جائے گا کہ جب اس نے قال کیایا راہ بتائی و قال نہ کیالیکن واضح رہے کہ جب اس نے قال کیا تو اس کورضخ اس قدر نہ دیا جائے گا کہ مہم کے برابر پہنچ جائے کیکن اگر راہ بتائی کہ جس میں منفعت عظیم ہے تو اس کو مہم سے زیادہ بھی دیا جاسکتا ہے یہ ہدایہ میں ہاور طفل مراہق جو قریب بہ بلوغ پہنچا اور بالغ نہیں ہوا ہے اور معتوہ کی اگر انہوں نے قال کیا تو ان کورضع دیا جائے گا یہ غابیة البیان میں ہے۔ پھرواضح رہے کہ ہمارے نز دیک رضح غنیمت میں سے پانچواں حصہ نکال لینے سے پہلے دیا جا تا ہے۔ یہ فنخ القدیر میں ہے۔ پانچواں حصہ جوامام المسلمین نے غنائم میں سے نکال لیا ہے وہ تین سہام پرتقبیم کیا جائے گا جس میں سے ایک حصہ بینیموں کے واسطے ہوگا اور ایک حصہ مسکینوں کے واسطے اور ایک حصہ ابن انسبیل کے لئے کہ فقرائے ذوی القربیٰ انہیں میں داخل ہوں گے اوروہ لوگ مقدم رکھے جائیں گےاور ذوی القربیٰ میں ہے تو تگروں کو نہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت میں خمس کے بیان میں جو الله تعالیٰ نے اپنے واسطے بھی ذکر کیا یعنی اپنا نام پاک بھی ذکر فر مایا سویہ بدین فائدہ کہ تبر کا افتتاح کلام بنام پاک اوتعالیٰ عز ہمہ ہوئے اوراسی آیت میں بعدا پنے نام پاک کے نام شریف اپنے رسول الله مثالیقیم کا ذکر فرمایا ہے سوحصرت محد مثالیقیم کا حصہ بسبب ان کی و فات کے ساقط ہو گیا جیسے کہ صفی ساقط ہو گیا اور صفی وہ شے ہے کہ جو آنخضرت مُنَا ﷺ عندی سے مثل زرہ یا تلواریا ہاندی وغیرہ کے اپنے واسطے چن لیتے تھے یہ ہدا یہ میں ہے

اگرامام نے غنائم کولشکریوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہرایک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور

## اینے گھروں میں متفرق ہو گئے پھرایک سخص آیا:

اگر پانچواں حصہان تینوں اصناف مذکورہ میں ہےا یک ہی صنف کےصرف میں کردیا تو بھی ہمارے نز دیک روا ہے۔ بیہ فناویٰ قاضی خان میں ہے۔اگرامام نے غنائم کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا اورغنائم رقیق ومتاع وغیرہ تھی پس امام نے بعضوں کور قیق بانٹ دیئے اوربعضوں کو چو ہائے جانور بانٹ میں دیئے اوربعضوں کو درہم یا دینار دیئے اوربعضوں کو گھوڑے یا ہتھیار دیئے مگرسوارو پیادہ میں ہے ہرایک کواس کا حصہ جوشرعی مقرر ہے دیا تو بیہ جائز ہے خواہ پرضا مندی غانمین ہویا بغیر رضا مندی غانمین اورخواہ اس طرح تقسیم دارالحرب میں کی ہویا دارالاسلام میں ۔اگرامام نے غنائم کوتقسیم کیا اور ہرحق دار نے اپناحق لے لیا اور مسلمانوں میں کسی کے حصہ میں ایک باندی آئی اور اہل لشکر اپنے اپنے گھروں میں متفرق ہوکر چلے گئے بھرجو باندی اس سخص کے حصہ میں آئی ہےاس نے دعویٰ کیا کہ میں آ زادہ باندی اہل ذمہ میں سے ہوں مجھ کومشرک لوگ قید کر کے لیے کئے تتھاور اس نے اس دعویٰ پر دوگواہ عادل مسلمان قائم کئے تو امام اس کے آزاد ہونے کا حکم دے دے گا اور جب امام نے اس کے آزاد ہونے کا حکم دے دیا تو آیاتقسیم ٹوٹ جائے گی یانہیں پس بنابر قیاس کے ٹوٹ جائے گی اوراسخسا نا جب وہ چیز جواسخقاق میں جاتی

ا۔ رضح عطبہ لیل یعنی مذکورہ لوگوں کو مال غنیمت ہے امام المسلمین بطورعطبہ کے تھوڑا سامال دے گااوروہ مجاہدین کی طرح تقتیم میں شریک نہ کیے جائیں گے ١٢\_ ٢ خفيف العقل ١٢\_

ر بی ہے قلیل ہومثلاً ایک باندی یا دو باندیاں یا تین باندیاں ہوں اور اہل کشکرا پنے اپنے گھروں میں متفرق ہو گئے ہوں تو تقسیم نہ ٹوٹے گی۔اگراہل کشکراپنے اپنے گھروں میں متفرق نہ ہوئے ہوں یا متفرق ہوئے ہوں مگر جو چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے وہ کثیر ہو پس اگر تین سے زیادہ باندی ہوں مثلاً قیاساً واستحسا ناتقسیم ٹوٹ جائے گی اورعلی بنرااگرامام نے غنائم کوشکریوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور ہرا یک نے اپنے اپنے حصہ پر قبضہ کرلیا اور اپنے گھروں میں متفرق ہو گئے پھرا یک شخص آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے واقعہ قبال میں ان لوگوںِ میں موجود تھا اور اس پر دوگواہ قائم کئے اور اس کے واسطے اس امریکا حکم دے دیا گیا تو قیا ساتھشیم ٹوٹ جائے گی اوراستحساناً نہ ٹوٹے گی اوراس کو بیت المال ہے اس کے حصہ کی قیمت دے دی جائے گی اور درصور تیکہ وہ چیز استحقاق میں جاتی رہی ہے کثیر ہواورتقشیم ٹوٹنے کا حکم دیا گیا تو پھراس کے بعد روایات مختلف ہیں بعض میں مذکور ہے کہ جس کے حصہ میں ایسا انتحقاق ثابت ہوا ہے امام اس سے کے گا کہ اہل کشکر میں ہے جس پر جھ کوقدرت حاصل ہواس کو یہاں لے آ اور بعض میں مذکور ہے کہ امام خودان کے جمع کرنے کامتولی ہوگا اورامام نے دونوں باتوں میں ہے جواختیار کی وہ جائز ہے پھراس کے بعد غنیمت کود کیھے گا پس اگر مال غنیمت عروض یا کمیلی یا وزنی اصناف مختلفه میں ہے ہوتو امام اس مخص کوجس کے حصہ میں استحقاق پیدا ہوا ہے حکم دے گا کہ جن کشکریوں پر بچھ کوقدرت حاصل ہوئی ہے بعنی تخصِیل گئے ہیں ان سے جوان کے پایں حصہ ہے اس میں سے جتنا تیرامخصوص حصہ پہنچتا ہے وہ لے لیے بدیں حساب کہا گرتما ملشکر پر جو پچھاس کے پاس اس کا حصہ ہے تقسیم کیا جائے تو ہرایک کو جو پچھ پہنچے وہی تیراحق اس میں ہے ہاس قدران میں ہے ہرایک کے حصہ ہے لے لے گویا جواس کے ہاتھ میں (ان میں ہے ہرایک کے ہاتھ میں) موجود ہےاس کے ساتھ مال غنیمت کچھاورتھا ہی نہیں اورا گرتمام مال غنیمت کیلی یاوز نی چیز نہوں اورا یک ہی صنف کی ہوں تو جس محض پروہ قادر ہوا ہے جو پچھاس کے ہاتھ میں ہاس سے نصف لے لے گا۔امام محدٌ نے فرمایا کُدا گرمسلمانوں نے غنائم حاصل کیے اور ان غبنائم میں ایک مصحف ہے جس میں یہودیا نصاریٰ کی کتابوں میں سے پچھ ہے کہ پنہیں معلوم ہوتا ہے کہ بہتوریت ہے یا زبور ہے یا انجیل ہے یا کوئی کفر کی چیز ہے تو امام کو نہ جا ہے کہ اس کومسلمانوں پرتقسیم کرے اور بیجھی نہ جا ہے کہ اس کو آگ ہے جلائے اور جب کہاس کا جلانا مکروہ کھیراتو اس کے بعد دیکھے کہا گراس کے ورق کے واسطے کچھ قیمت ہواور بعدمحو کرنے کے اور دھوڈ النے کے اس سے انتفاع حاصل کیا جاسکتا ہے مثلاً و باغت کی ہوئی کھال پر لکھا ہوا ہویا اس کے مثل ہوتو امام اس تحریر کومحرکر کے ان اوراق کوغنیمت میں داخل کر دے اور اگر اس کے ورق کی کچھ قیمت نہ ہواور بعدمحوکر نے کے اس سے انتفاع حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے مثلاً کاغذ پر لکھا ہوا ہوتو اس کو دھوڈ الے اور آیا ہے کرسکتا ہے کہ بدوں محو کیے اس طرح اس کو فن کر دے پس اگر ایسا مقام ہو کہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ پہنچے کا وہم نہ ہوتو وفن کر دے اور اگر ایسا مقام ہو کہ و ہاں اس تک کا فروں کا ہاتھ پہنچنے کا وہم ہوتو وفن نہ کرے۔اگرامام نے کسی مسلمان کے ہاتھ اس کے فروخت کرنے کا ارادہ کیا پس اگر وہ مخص جوخرید نا حیا ہتا ہے بلحا ظاس کے حال کاس کی طرف ہے بیخوف ہوکہ مال ہے لا کچ کے وہ اس کتاب کومشرکوں کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو اس کے ہاتھ فروخت کرنا مکروہ ہےاوراگر بیخص معتمدعلیہ ہواورمعلوم ہو کہ وہ مشرکوں کے ہاتھ نہیں فروخت کرے گاتو اس کے ہاتھ فروخت کرنے میں مضا نقة نہیں ہےاور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ کلام کی کتابوں کے فروخت کرنے میں بھی ای تفصیل ہے تھم ہے کہ جو تخص اس کو خرید نا جا ہتا ہے اگر اس کے حال ہے بیخوف ہو کہ بیگر اہی میں ڈالے گا اور فتنہ ظاہر ہو گا تو امام کواس کے ہاٹھ فروخت کرنا مکروہ ہاورا گروہ معتدعایہ ہو کہاں پر گمراہ کرنے اور فتنہ کا خوف نہ ہوتو اس کے ہاتھ فرو خت کرنے میں مضا کقہ نہیں ہے۔

لے خواہ وہ ای کی ذات کے لیے ہویا دوسروں کے لیے بہرطور پر جس مخص کی ذات سےالیاا حمّال ہو کہ وہ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے باعث مگرا ہی فتنہ ہوگا تو اس کے ہاتھ نے فروخت کرے تاا۔

# فتاوی عالمگیری..... جلد 🗨 کیک 🗘 🗘 کیک کتاب السیر

ایسی چیزیں غنیمت میں آئی ہیں جن کی قیمت ہے جیسے شکاری کتاودیگر جانور پرندے تعلیم یافتہ مثل

باز وشکرہ وغیرہ کے تومثل اوراموال کے بیہ مال بھی غنیمت ہیں:

اگرایی جگہ پایا گیا کہ غالب وہاں مشرک ہیں یا قریب مشرکین کے ہتو وہ اہل حرب کا قرار دیا جائے گا اور غنیمت میں شار ہوگا ہیں اس کے ساتھ وہی ہر تا و ہوگا جو اور غنائم کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر مسلمانوں نے اس کو مشرکوں سے لیا اور مسلمانوں کے ایک قوم نے گواہی دی کہ پیلشکر اسلام کے گھوڑوں میں سے ہا اور امام غنائم کو تقسیم کر چکا ہے یا اس گھوڑے کو فروخت کر چکا ہے باہوز نہیں تھا وہ حاضر ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت لے لے گا خواہ باہوز نہیں تقاوہ حاضر ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت لے لے گا خواہ باہوز نہیں تقسیم کر چکا اور نہیں فروخت کیا ہے اور یہ گھوڑا جس کے قبضہ میں تھا وہ حاضر ہوا تو وہ اس گھوڑے کو مفت لے لے گا خواہ با تقسیم کے پائے یا بعد تقسیم کے اور اس کا حکم وہی ہوگا جو مد ہروام ولد کے حق میں ہے۔ امام ابو یوسف وامام مجھ کا قول ہے یہ میط میں ہوگا جو نہیں کیا ہے یہاں تک کہ دشمن ان پر غالب آیا اور انہوں نے مسلمانوں سے بیاموال غنیمت لے کھر دوسر الشکر مسلمانوں کا آیا اور اس نے غالب ہوکر دشمنوں سے بینیمت لے کی تو بیغنیمت ان دوسروں کے واسطے نہ ہوگی اور اگر پہلوں نے اُس کو دار الاسلام میں لاکر احراز کر لیا ہو پھر ایسا وقع ہوا تو دوسروں پر واجب ہوگا کہ بیاموال غنیمت پہلوں کو ایس کر دیں اور جب امام نے پانچواں حصہ نکال کر باقی چار یا نجویں حصہ لشکر کو دوسروں پر واجب ہوگا کہ بیاموال غنیمت پہلوں کو واپس کر دیں اور جب امام نے پانچواں حصہ نکال کر باقی چار یا نجویں حصہ لشکر کو درسروں پر واجب ہوگا کہ بیاموال غنیمت پہلوں کو واپس کر دیں اور جب امام نے پانچواں حصہ نکال کر باقی چار یا نجویں حصہ لشکر کو

ا صلیب بمعنی چلیپا جوشکل سولی بنی ہوتی ہےاورانصاری اس کی پرستش کرتے ہیں۔تماثیل جمع تمثیل بمعنی مورت خواہ وہ انسان کی ہویا کسی دیگر جاندار کی جیسےا کثر ہند ہوگوسالہ ومہاد یووغیر ہ کی بنوا کرمکانوں میں رکھتے اور تبرگا گلے میں کنٹھی میں ڈال کرپہنتے ہیں ۱۲۔

<sup>(</sup>۱) سوتی وغیر ۱۶۱ 🌣 تماثیل (پذکر)تمثال کی جمع ۱۱)تصویرین مورتیں ۱۰)فرمانِ شاہی ( فیروز اللغات ) ..... ( حاتی کا

دے دیں اور پانچواں حصداس کے پاس تلف ہو گیا تو اہل گشکر کے ہاتھ میں جو پچھ ہے وہ ان کومسلم رہے گا اور ای طرح اگراس نے پانچواں حصد نکال کراس کے مستحقین کو دیا اور ہاقی چار پانچویں حصے اس کے ہاتھ میں تلف ہو گئے تو پانچواں حصدا ہے مستحقین کومسلم رہے گا۔اگرا مام نے پچھ غنیمت کشکر میں ہے بعض کے پاس دو بعت رکھی قبل اس کے کدا موال غنائم تقسیم ہوں اور اس نے بیان نہ کیا جو پچھاس نے کیا ہے یہاں تک کدمر گیا تو وہ پچھ ضامن نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگرایس جماعت نے جن کوقوت ومنعت حاصل ہے دارالحرب میں داخل ہو کرغنیمت حاصل کی:

امام محدٌ نے سیر کبیر میں فر مایا کہ اگر ایک یا دو تین مسلمانوں یا اس قدرمسلمان یا ذمی جن کوقوت منعت کے حاصل نہیں ہے بدوں اجازت امام کے دارالحرب میں داخل ہوئے اور و ہاں انہوں نے غنائم حاصل کیے اور اس کو دارالاسلام میں نکال لائے تو پیر سب انہیں کے واسطے ہوگا اس میں سے یانچواں حصہ عنہیں نکالا جائے گااوراگرا مام نے ایسے داخل ہونے والے کوا جازت دی ہو تو جو کچھ حاصل کریں اس میں ہے پانچواں حصہ نکال لیا جائے گا اور جو باقی رہے وہشل سہام غنائم کے ان میں تقسیم ہوگا یہ غایثة البیان میں ہے اور اگر ایسی جماعت نے جن کوقوت ومنعت حاصل ہے دار الحرب میں داخل ہو کرغنیمت حاصل کی تو اس میں یا نچواں حصہ ہے کہ امام لے لے گا اگر چہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہویہ ہدایہ میں ہے۔ امام ابوالحن کرخیؓ نے فرمایا کہ اگر دارالحراب میں دوفریق آپس میں متفق ہوئے ایک وہ فریق ہے کہ امام کی اجازت سے داخل ہوا ہے اور دوسرا بغیر اجازت گیا ہے حالانکہ باوجودان کے اجتماع کے بھی ان کوقوت منعت حاصل نہیں ہے۔ پھرانہوں نے پچھ نیمت حاصل کی تو جو پچھا پیے لوگوں کوملا ہے جس کوامام نے اجازت دی ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکال کر باقی انہیں کے درمیان تقسیم ہوگا کہ اس میں دوسرے فریق والے شرکت نہیں کر سکتے ہیں اور جو کچھا یسے لوگوں نے پایا ہے جن کوا جازت حاصل نکھی تو ان میں سے ہرایک نے جو کچھ پایا ہے وہ اس کا ہے کہ اس میں اس کے ساتھیوں میں ہے کوئی اور دوسر ہے فریق میں ہے کوئی شرکت نہیں کرسکتا ہے اور اگر فریق اجازت یا فتہ وغیرہ اُجازت یا فتہ دونوں ایک چیز کے لینے میں شریک ہوئے تو وہ ان میں لینے والوں کی تعداد پرتقسیم ہوگی کھیرجس قدر اجازت یا فتہ لینے والوں کے حصہ میں آئی ہے اس میں سے یا نچواں حصہ لے کر ہاقی انہیں میں بحساب سہام غنیمت کے نقسیم کر دی جائے گی چنانچیان فریق کےسب لوگ لینے والے اورغیر لینے والے اس میں سے حصہ رسید پائیں گے اور جو پچھاس فریق کے حصہ میں ہے جواجازت یا فتہ نہیں ہیں وہ ان کے لینے والوں کے درمیان انہیں کی تعداد پرتقتیم ہوگی اور اس فریق میں جو مخص لینے میں شریک نہ تھا اس کو کچھ نہ ملے گا اور اس میں ہے پانچواں حصہ بھی نہیں ہے۔اگر فریق اجازت یا فتہ وغیراجازت یا فتہ دونوں مجتمع ہو گئے کہان کے اجتماع ہےان کوقو ت منعت حاصل ہوگئی تو ایک جماعت نے جو پچھٹنیمت حاصل کی و ہان سب کے درمیان بعد پانچواں حصہ نکالنے کے بہ حساب سہام غنیمت کے تقتیم ہوگی اور اس طرح ہرگروہ نے قبل اکٹھا ہونے کے یا بعد اکٹھا ہونے کے جو کچھ حاصل کیا ہے دونوں کا حکم بکساں ہے چنانچہاس میں ہے یانچواں حصہ نکال لیا جائے گا اور باقی ان سب کے درمیان بحسا ب سہام غنیمت کے تقسیم ہو گا اور اگر وہ جماعت جو باجازت امام داخل ہوئی ہے اس کوقوت منعت حاصل ہے اور انہوں نے غنائم حاصل کیے پھرایسے ایک یا دوآ دمی جن کومنعت نہیں حاصل ہے بغیر اجازت امام کے دارالحرب میں چوروں کی طرح داخل ہوئے اورلشکر مذکور کےغنائم حاصل کرنے کے بعدان ہے لگئے پھراس کے بعدانہوں نےغنائم حاصل کیےاورایک دو جوبطور چدروں

ے بعنی مقابلہ کرنے والوں کو دور کرسکیں ۱ا۔ ع اس لیے کہ انہوں نے باوجودقوت ومنعت ندہونے کے بغیرا جازت امام کے اس طریقہ ہے مال حاصل کیا تو وہ انہیں کاحق ہو گاہاں اگرامام کی اجازت ہے یا قوت ومنعت کے ساتھ ہوتے تو پانچواں حصہ نکالا جانا ۱۲۔

کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے بھی گشکر کے ملنے سے پہلے غنیمت حاصل کی اور اس کے بعد بھی حاصل کی تو ان سب نے جو پچھ حاصل کیا ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا اور ہاتی ان کے درمیان بحساب سہام غنیمت کے تقسیم ہوگالیکن جوغنیمت ان دو کے ملنے سے پہلے اہل کشکر نے حاصل کی ہے اس میں اہل کشکر کے ساتھ بیدا بک دوآ دمی جوبطور چوروں کے داخل ہوئے ہیں شریک نہ ہوں گے مگر بیدایک دو جوبطور چور کے داخل ہوئے ہیں انہوں نے جو پچھ حاصل کیا ہے اس میں اہل کشکر شریک ہوں گے بیسراج

وہاج میں ہے۔

اگرامام نے غنائم کو تھیم کردیا اور ہر حقدار کواس کا حق دے دیا اور غنیمت میں سے پچھ خفیف باتی رہا کہ بسبب کشر سے اور قلت اُس چیز کے تقسیم نہیں بن پڑتی ہے تو امام اسلمین اس کو صاحب بن پر صدقہ کرد ہے اور اگر اہل کشکر میں سے ایک قوم امیر کشکر کے کی وقت حاجت وختی کے واسطے بیت المال میں داخل کیا تو اس کو یہ بھی اختیار ہے اور اگر اہل کشکر میں سے ایک قوم امیر کشکر کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر دور ہیں ہم یہاں زیادہ نہیں گھر سکتے پس غنائم میں سے ہمارے تق ہم کو تخیفہ وانداز سے ویہ بیجئے اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم ہماری طرف سے صلت میں ہو پس امیر کشکر نے ان کواسی انداز سے دے دیا اور وہ چلے گئے ہم دور ہیں ہم پولیس امیر کشکر نے ان کواسی انداز سے دے دیا اور وہ چلے گئے محلت میں ہو پاس کا کہ ہماری کو حصد دیا تو جولوگ چلے گئے تھے ان کے حصد ہے با قبوں کا حصد یا دہ پڑ المسلمین اس کو صدفہ نے دیا گا اور ان سلمانوں کو خبر کرے گا اور یہ بیٹھ مال بسبب ان کے قول کے کہ تم صلت میں ہواس امیر کہ سبب ان کے قول کے کہ تم صلت میں ہواس امیر کہ سبب ان کے قول کے کہ تم صلت اپنا حق تا وان لیس اور امیر اس تا وان کو بیت المال سے نہ لے سکھا اور نہ سیس سے لئے کھے ہیں ہوا کہ اس کے مقد ان اس اسلمین ہو جائے گا اور اگر امیر نے یہ مال اس کور کے تھواں کو بیت المال سے نہ نے گا اور ان میں اور امیر اس تا وان کو بیت المال سے نہ لے سکھا اور نہ سیس سے لئے کا سے کہ کیا اور اس طرح تقسیم غنیمت واقع ہوئی اور اس نے بیتے کور جہاد کیا اور اس طرح تقسیم غنیمت واقع میں تا کہ اس کور ہوا ہے کہا گرامام سے اس حق کا تا وان لیس اور بیتا وان اس اس کو تا وان اس کور تا بسبب ان کی حاجت کے پھر جب اس کے حق مصلحت دیکھی کہ یہ مال مسلمیوں کو قرضہ دے اور ترضہ دے طور پر ان میں تقسیم کردیا بسبب ان کی حاجت کے پھر جب اس کے حقر اور ترشہ کے طور پر ان میں تقسیم کردیا بسبب ان کی حاجت کے پھر جب اس کے تقر اور ان بین میں سے اس قدر دے گا۔

صاحب مقاسم كوبيا ختيار نهيس كهزيا دتى كوصدقه كرے:

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کیک 😙 📆 💮 کتاب السیر

چیز بطور غلول کے لی اور اس کو خدلا یا یہاں تک کہ غنائم تقسیم کردی گئی اور مستھان غنائم متفرق ہو گئے پھراس کولا یا تو امام کور وا ہے کہ اس کے قول کی تقید بیق کرے اور اس سے لے کر اس میں سے پانچواں حصہ نکال کر فقیروں و مسکینوں کو دے دے اور باتی کور کھ چھوڑے یہاں تک کہ اس کے مستحقین حاضر آئیں اور جب اس کے مستحقون کے آنے سے نا امید ہوجائے تو اس کو صد قد کر دے اور یہ بھی روا ہے کہ اس کے قول کی تکذیب کرے او جو پھھلا یا ہے اس میں سے پانچواں حصہ اس سے لے لے اور باتی چار پانچویں حصے اس کے پاس خدلا یا بلکہ اس نے خود اس فعل حصے اس کے پاس خدلا یا بلکہ اس نے خود اس فعل سے تو بہ کی تو اس کور کھ چھوڑ دے اس کا مواخذہ اس کی سرح سے تو کہ کی امیدر کھتا ہوا ور جب اس کی سے امید منقطع ہوجائے تو اس کو اختیار ہے چا ہے صدقہ کر دے گریہ بشرط صان ہوگا کہ اگر مستحق نے اس کے صدقہ کی اجاز سے نہ دی تو بہ نے اس کے صدقہ کی اجاز سے نہ دی تو بہ میں اس کے معرفی اور دے دے گذا فی المحیط ۔ وہی ہے کہ امام کو دے دے گذا فی المحیط ۔

فصل: 🛈

### متنفیل کے بیان میں

امام اورامیر نشکر کومتحب ہے کہ تفلیل کرے۔اگرامام یاامیر نشکر نے تفلیل کی اور کسی کے واسط غنیمت میں ہے جو غانمین کے ہاتھ آگئ ہے پچھ آرد یا تو ایسی تنفیل جا تزنبیں ہے اور تفلیل ای مال کی جا ترہے جو ہنوز ہاتھ نبیں آیا چنا نچا گرامام نے کہا کہ جو شخص جو پچھ یائے وہ اس کی ہے پھران میں ہے کسی ایک نے دار الحرب میں مرگیا تو جو پھھاس نے پایا ہے وہ اس کی میراث پانچواں حصہ نہ ہوگا اور نہ اس میں گوئی دوسرا مشارک ہوگا اور اگر وہ دار الحرب میں مرگیا تو جو پھھاس نے پایا ہے وہ اس کی میراث ہوگا لین اس کے وارثوں کو جو دار الاسلام میں بیس ملے گا یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔امام کو بیہ نہا تو جو پھھال کر ہو ایسی کر گئیر ہے کہ جو پچھتم حاصل کر وہ وہ تہارا ہے ۔اگر امام دار الحرب میں نشکر کے ساتھ داخل ہوا اور کسی نکٹر ہے نشکر کے سرید داند کیا اور ان ہے کہ وہ یا جو پچھتم حاصل کر وہ وہ تہارا ہے تو یہ جا ترہے اور اگر دار الاسلام سے اس طرح سرید دوانہ ایم اور ان کے لیک نفیمت احراز کر لینے کے بعد نفیمت کیا اور ان کے لیک نفیمت حاصل ہونے کے بعد نفیمت میں ہوئے یہ جو بعد میں ہے تفلیل میں بیاس مقدمہ بیش ہوا جو بعد میں ہو جو بعد میں ہو تو بعد میں ہوا ہو بعد میں ہوا ہو بعد میں ہوا ہو بعد میں ہوا ہو بعد میں ہوئی کر گئی میں ہوا در ایم کیا اس میں میں جا تا ہو وہ کہاں کر وائس میں سے تمہارے واسطے حول نفیمت کے فیل کی وہ اس میں سے تمہارے واسطے میں ہو تو بعد میں ہو تو بعد میں ہو کہاں کر وائس میں سے تمہارے واسطے میں کر وائس میں سے تمہارے واسطے میں کر دائس میں

ا مال غنیمت سے کسی شے کے چرالینے کوغلول ہو لتے ہیں ۱ا۔ ع امیر لشکر مجاہدین لشکر سے لڑائی پر جاتے وقت یوں کہے کہ دخمن کا مال جو پچھے جس کے ہاتھ اس لڑائی میں آئے وہ اس کا ہے ۱ا۔

ہاوراگر پانچواں حصہ نکال لینے کے بعد تفلیل کی بائیطور کہ امام نے سربیر دوانہ کیا اور ان سے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں سے بعد پانچواں حصہ نکال لینے کے تمہارے واسطے تہائی یا چوتھائی ہے پھر باتی میں تم لوگ نشکر کے شریک ہوتو بیہ مطلقاً جائز ہے اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ امام نے کوئی سربیہ (مجبوع الشریعی برنے شکر کا ایک حصائیل) روانہ کیا اور ان سے کہا کہ جو پچھتم حاصل کرواس میں سے تمہارے واسطے تہائی ہے چو تھائی ہے پھر باقی میں تم لوگ نشکر والوں کے ساتھ شریک ہوئی میں بیروا ہے اگر چہاس میں خو تھراء کا حق ہاں کے حق کا ابطال لا زم آتا ہے کہ بعد ٹمس لے لینے کے تفیل ماجی میں سے نہیں کی ہوئی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر ان کے واسطے تہائی یا چوتھائی مطلبقاً نقل کی ہوئو ان کو تہائی یا چوتھائی تمام غنیمت میں سے پہلے کہ درے دے گا پھر باقی میں سے پہلے تمام غنیمت میں مشروع ہے اور سربیوا لے جن کونتی سے کہا کہ وقتی ہوئی ان کوئی میں شامل ہوں گے اور اگر اہل سربیہ کو اسطے تہائی یا چوتھائی کی نقل بعد یا نچواں حصہ نکال کر باقی میں سے اہل سربیہ کو اسطے تہائی یا چوتھائی کی نقل بعد یا نچواں حصہ نکال کر باقی میں سے اہل سربیہ کو ان کا حصہ نقل دے دے گا پھر باقی کو تمام انشکر پرمع اہل سربیہ کے جساب سہام غنیم یہ تقسیم کر در رگا

امام مجد نے فرمایا کہ اگرامام نے اہل لفکر ہے کہا کہ جو پھیم حاصل کرواس میں سے پانچواں حصہ نکا لئے کے بعد باتی تم سب پر سماوی نقل ہے تو یہ باطل ہے بیر محیط میں ہے۔ جب کہ اسباب مقتول کا قاتل کے واسط نقل نہ قرار دیا گیا تو وہ مجملہ غنیمت کے ہوگا کہ اس میں قاتل وغیرہ قاتل سب برابر ہوں گے اور اسباب مقتول اس کا گھوڑا ہے یا جوسواری ہواور جواس پر کپڑے و ہتھیار ہوں اور جو بھھوڑ نے پر اس کے حقید یا کم میں ہوگراس ہوتھا م اور جو بچھ غلام کے ساتھ ہواور غلام کی سواری کا جانور اور جو بچھاس جانو رپر ہے اور جو بچھ مقتول کے گھر میں ہو وہ اسباب مقتول میں داخل نہیں ہے یہ کا فی میں ہے وہ اسباب مقتول میں داخل نہیں ہے یہ کا فی میں ہے۔ اگر امیر لفکر نے کہا کہ جس کسی نے کا فرکوئل کیا تو مقتول کا گھوڑا اس کا ہے گھر ایک ہے ہوا ایک کا ہوگرا اس کا غلام اس کا گھوڑ الس کے بہاؤ میں ایک جانب دونوں صفوں کے در ہواور اس کا فرز کے ساتھ اس کا غلام اس کا گھوڑ الس کے بہلو میں ایک جانب دونوں صفوں کے مقتول پر صادق ہے کہ وہ سوار ہوکر لڑنے پر قادر تھا بخلاف اس کا گھوڑ الس کا بھوڑ ااس کے بہلو میں ایک جانب لیے مقتول پر صادق ہے کہ وہ سوار ہوکر لڑنے پر قادر تھا بخلاف اس کے اگر اس کا غلام اس کا گھوڑ اس کے بہلو میں ایک جانب لیے مقتول پر صادق ہے کہ وہ سوار ہوکر لڑنے پر قادر تھا بخلاف اس کے اگر اس کا غلام اس کا گھوڑ اس کے بہلو میں ایک جانب لیے مقتول پر صادق ہی ہوجا تا ہے اور رہا ہیا ہم کہ جس کے واسط نقل کے مقتول کی ملک میں آجانا صوبہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب بی مال سیام میں آجانے ہے احراز میں ہوجا ہے کہ جب بی مال کہ میں ہوتا ہے کہ جب بی مال کہ جس ہوجا تا ہو اور ہا بیا نہ کی پائی اور اس کا استبراء کر لیا اور ہونوز وہ دار الحرب میں ہوتا ہے کہ جب بی مال کہ جن ہے کہا کہ جن ہے کہ کہ جس سے اس کو کی کہ مال کہ جن ہے کہا کہ جن ہے کہا کہ جن ہے کہ کہ میں ہوتا ہے کہ جب بی مال کہ کہ بی ہو تا ہے اس کو کی کہ بائی کہ جن ہو کہ کہ بائی کہ جن ہو کہ کہ بائی کہ جن ہو کہ کہ بائی کہ بی میں ہو جائے کہ بائی کہ کہ بائی کہ جس ہو کہ کہ بائی کہ کہ کہ بائی کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کوئ

امام کو نہ چاہے کہ کا فروں کی ہزیمت واسلام کی فتح کے روز شفیل کرے اوراسی طرح یہ بھی نہ چاہے کہ بل ہزیمت و فتح کے تفلیل مطلقاً کرے بدول استثناء روز ہزیمت و فتح کے یعنی یوں کہے کہ جن ہے جس کا فرکونل کیا اس کا اسباب اس کا ہے یا جس نے کوئی قیدی گرفتار کیا وہ اس کا ہے بلکہ یوں کہنا چاہے کہ جس نے جو کا فرفل کیا قبل ہزیمت کفارو فتح اسلام کے تو اس کا اسباب قاتل ہی کا ہے۔ باوجوداس کے کہ یہ چاہیے آبرامام نے اس طرح مطلقاً شفیل کی کہروز فتح کو استثناء نہ کیا تو تنفیل مذکور بروز فتح و ہزیمت بھی باقی رہے گی چنانچے بروز فتح و ہزیمت جو غازی جس کا فرکونل کرے گا اس کا اسباب اسی غازی کا ہوگا یہ محیط میں ہے

امام محر نے فرمایا کہ اگرامام نے کہا کہ جس نے جس کا فرکونل کیااس کا اسباب ای قاتل کا ہے پھرا کیک غازی نے ایک کا فرکومجروح کیا ہوکہ ایسے زخم سے زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور مجروح کواتیا مجروح کیا ہوکہ ایسے زخم سے زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور مجروح کواتی قوت نہیں رہی ہے کہ تل میں مدد کر سکے یا ہاتھ سے یا کلام مشورہ سے اہل کفر کومد دد سے سکے تو اُس کا اسباب پہلے غازی کا ہوگا اور اگر اوّل کے زخم سے بیزندہ رہ سکتا ہو یا یا وجوداس زخم کے اس میں ہاتھ یا کلام مشورہ سے مدد دینے کی قوت ہوتو اس کا اسباب دوسر سے غازی کا ہوگا پھر جاننا چا ہے کہ اگر امام نے تفیل بعد خمس کی یعنی مثلاً یوں کہا کہ جس نے کسی کا فرکونل کیا تو پا نچواں حصہ لینے کے بعد اس کا اسباب اس کا اسباب میں سے لیا جائے گا اور اگر مطلقاً اس کے اسباب کونش کر دیا یعنی یوں کہا کہ جس نے جس کا فرکونل کیا اس کا باپ اس قاتل کا ہے تو اس صورت میں اسباب میں سے یا نچواں حصہ نہ لیا جائے گا اور اگر مطلقاً اس سے یا نچواں حصہ نہ لیا جائے گا اور اگر مطلقاً اس سے یا نچواں حصہ نہ لیا جائے گا اور اگر مطلقاً اس سے یا نچواں حصہ نہ لیا جائے گا اور اگر مطلقاً اس سے یہ یہ کے اس میں ہوگا کہ جس کا فرکونل کیا اس کا باپ اس قاتل کا ہے تو اس صورت میں اسباب میں سے یا نچواں حصہ نہ لیا جائے گا اور بہی ہمار سے علاء کا نہ جس ہے یہ محیط میں ہے۔

اسلوبِ عربیت سے مسائل اخذ کرنے میں احتیاطیں:

اگرامام نے کہا کہ جس نے جس کا فرگول کیا تو اس کا اسباب اس کا ہے پھرا کیہ مسلمان نے ایک کا فرکوتیریا نیزہ مارکراس کو گھوڑ ہے ہے گرادیا اور ہنوز مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہے تو اس مقتول کا اسباب اس کے قاتل ہی کو ملے گا اور اگر کا فرند کور دار الاسلام میں آکر غنیمت تقسیم ہونے کے بعد مرگیا تو قاتل کو ہے تو اس مقتول کا اسباب میں بایں خصوصیت کچھنہ ملے گا اور اگر غازی نے اس کو مجروح کیا اور مشرکوں نے اس مجروح کو چھین لیا اور اپنے تشکر میں لیے بھا گے اور غازی نے اس کا اسباب لیے لیا پھر اس غازی اور باقی غائمین میں اختلاف ہوا چنا نچہ غازی نے کہا کہ مجروح نہوں میں اختلاف ہوا چنا نچہ غازی کے گواہ ان تو گول خانمین کا قبول ہوگا اور غازی کے گواہ ان تو گول خانمین کا قبول ہوگا اور غازی کے گواہ ان تو گول خانمین کا قبول ہوگا اور غازی کے گواہ ان تو گول خانمین کا قبول ہوگا اور ایسا کرنا مکروہ ہے اور اگر اس کوصف یا تشکر کی طرف لاکر اس کو ذیخ کرڈ الا تو اس کے اسباب میں سے اس غازی کے واسطے پچھنہ ہوگا اور ایسا کرنا مکروہ ہے اور اگر اس کوصف

میں اٹھالانے کے بعداس سے قبال کر کے اس کونل کیا تو وہ مستحق اسباب ہوگا پیمجیط سزھسی میں ہے۔

اگرامیر لشکر نے کہا کہ جس نے اسلیم میں سے کسی کا فرکوئل کیا وہ اس کے اسباب کا مستحق ہے پھر دو غازیوں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے اسباب کے ستحق نہ ہوں گے اور نو ادر بن ساعہ میں اما م ابو بوسف سے روایت ہے کہا گر سلمان ہے کہا کہا گر تو نے اس کا فرکوئل کیا تو اس کا اسباب تیر ہے ہی واسطے ہے لیس اس مسلمان اور ایک دوسر ہے سلمان دونوں نے اس کوئل کیا تو پورا سامان اس کم سلمان (جس کوامیر نے خطاب کیا تھا کہ اگر تو نے اس کا فرکوئل کیا تا ہذہ کی کو اسطے اس میں سے پچھ نہ ہوگا اور دوسر ہے کہ اسسطے اس میں سے پچھ نہ ہوگا وار مسلمان اور ایک دوسر سے کہا کہ اگر تم نے فلاں مشتی میں نہ کور ہے کہا گرا امام نے دس مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے فل کیا ان دس کو فاصعہ یا دس مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے فلاں تربیح کو گوں کو اسپر کیا یا قتل کیا تو تو ہوائے ہوں اجازت امام المسلمین کے تو بیسب کے سب مال غذیمت میں شریک ہوں گے اور فرمایا کہ سے صورت مشابہ تعفیل کی پھر ان لوگوں کیا تو تیر سے اس کے اسباب ہوگا لیس اس نے دوکا فروں کوفل کیا تو اس کے واسطے خاصعہ او ل مقتول کا اسباب ہوگا اور اگر آمیر نے تمام اہل فقکر سے کہا کہ اگر تم میں سے کس مرد نے کسی کا فرکوئل کیا تو اس کے واسطے خاصعہ او ل کا اسباب ہوگا پھر ان میں سے ایک نے دس کا فروں کوئل کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر ان میں سے ایک نے دس کا فروں کوئل کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر ان میں سے ایک نے دس کا فروں کوئل کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر ان میں سے ایک نے دس کا فروں کوئل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا ہے استحمال ہوگا ہے اس کے اسباب کا مستحق ہوگا ہے استحمال ہوگا ہے اس کے اسباب کا مستحق ہوگا ہے اسٹمی ہوگا ہے اسٹمیں ہوگا ہے اسٹمیل کے دس کا فروں کوئل کیا تو اس کے اسلمان کیا تو ان سب سے ایک سب کے اسباب کا مستحق ہوگا ہے اسٹمیل سے کہا کہ اگر کوئل کیا تو اس کے واسطے کی کا مرکوئل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا ہے اسٹمیل سے دستوں کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا ہے اس کی دو کا فروں کوئل کیا تو اس کے اسٹمیکن ہوگا ہے کہ کوئل کیا تو اسٹمیل کی دور کوئل کیا تو اسٹمیل کیا تو اسٹمیل کی دور کوئل کیا تو اسٹمیل کوئل کیا تو اسٹمیل کی دور کوئل کیا تو اسٹمیل کیا کہ کوئل کیا تو اسٹمیل کی کی کوئل کیا تو اسٹمیل کیا تو کیا تو اسٹمیل ک

سنی کا فرکونل کیا تو اس کے اسباب کامستحق ہوگا۔

اس طرح اگر کسی تا جرنے کسی کا فرکوتل کیا تو وہ بھی اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ قبل اس کے وہ قبال کرتا ہویا نہ کرتا ہو اور اس طرح اگر مسلمان عورت یا ذمیہ عورت نے قبل کیا تو وہ اپنے مقتول کے اسباب کی مستحق ہوگی اور اسی طرح اگر غلام نے کسی کا فرکوتل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ وہ اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ ہوکر قبال کرتا ہویا نہ کرتا ہو بہر حال بیاوگ اپنے مقتول کے اسباب سے مستحق ہوں گے اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے کسی کا فرکوتل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہے ہیں اس

ے عمد آنہیں چھوڑا ہے بلکہ اتفاق ہے وہ رہا ہوکراس کے ساتھ مقابل ہوا پس مسلمان نے اسے قبل کیا اور عمد أبغرض حصول اسباب چھوڑنا حیف وحرام ہے کہ نظر بجہا زنہیں بلکہ بحال ہوئی ۱۲۔ سے معین کی تحفیل کرنی مثل غیر معین کی تحفیل کے نہیں ہے ۱۲۔

کام کوبعض نے سُنا اور بعض دیگر نے نہ سنا پھر کسی نے ایک کافر کوئل کیا تو مقتول کا اسباب اس کو ملے گا اگر چہ اس نے کلام امام کو نہ سنا ہو۔ اگر امام نے کوئی سربیر وانہ کیا اور اپنے اہل لشکر میں کہا کہ میں نے اس سربیہ کے واسطے چہار م غنیمت نفل کر دی حالا نکہ اہل سربیمیں سے اس کو کسی نے نہ سنا تو استحسانا اہل سربیہ کونفل ملے گی اور اگر امیر نے کہا کہ جس نے قیدی پکڑ اوہ اس کا ہے پھر ایک نے دویا تین قیدی پکڑ ہے تو سب اس کے ہوں گے اور اگر امیر نے کہا کہ جو شخص تم میں سے پچھ چیز لا یا اس کے واسطے اس چیز میں سے تھوڑ اہوگا پھر ایک شخص کپڑ ہے یا ہر رے لا یا تو جس قدر اس میں سے امیر کی رائے میں آئے اس کو دے دے کہ بیا نقتیا را میر کے ہوتھ ہے۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے کوئی کا فرقل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پس اس نے کسی اجیر کو جو مشرکوں کا مزدور تھا اور ان کے ساتھ خدمت گذر اتھا یا ایسے شخص کو جو نعوذ بالکہ مرکوں جربیوں کے ساتھ خدمت گذر اتھا یا ایسے شخص کو جو نعوذ بالکہ مرکوں جربیوں کے ساتھ خدمت گذر اتھا یا ایسے شخص کو جو نعوذ بالکہ مرکوں جربیوں کے ساتھ طور کی گیا اور اگر قبال نے کسی تو اس کی اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر قبال نہ کرتی تھی تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر الیے طفل کو جو بہنوا بالغ نہیں ہوا ہے آل کیا تو اسباب نہ یا گا۔

اگرحر بیوں میں ہے کئی مریض یا بجروح کول کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا خواہ اس مریض یا مجروح کو استطاعت قال ہویا نہ ہو۔ اگر بڑھے پھوس کول کیا جس ہے خود قال کرنے یارائے دیے کا وہم نہیں ہوتا ہے اور نہ اس سے نسل کی امید ہے تو قال ہویا نہ ہو۔ اگر امیر نے کہا کہ جس نے کی بطریق (بطریق رئیں نصاری مثلا صوبدار وغیر وہا اسن ) کو قتل کیا تو اس کا اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے کئی بطریق کی بطریق کیا ہوا ہوا کہ جس اس نے ہوان کول کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جس نے اور عیر کول کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے کہا کہ جو اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے کہا کہ جو اسباب کا مستحق نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ جو اسباب کا مستحق نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ جو اسباب کا مستحق نہ ہوگا۔ اس اس نے بھر ایک خوص وصیف کو پکڑ لا یا تو اس کے واسطے کہ اسبر اسم بالغ نہ کر کا ہے اور وصیف کے واسطے کہ اسبر اسم بالغ نہ کر کا ہے اور وصیف کو کیر ایا تو اسباب کا مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ اسبر اسم بالغ نہ کر کا ہے اور وصیف کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر کی غازی نے شخص اسریعنی بالغ نہ کور کو یا دو دو دھ پیتے ہوئے کوگر قار کر کے لا یا تو پھر سختی نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر کی غازی نے مسئول کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا پھر کی غازی نے ہوتی ہوگی کہا کہ جو شخص ہزار دینار لا یا تو پھر مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ بطر این گول کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب معلوک کے زیادہ ہوتی ہوگا کہ خوص نے اگر کہا کہ جو شخص ہزار در دینار لا یا تو پھر مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ بطرا یک شخص ہزار دینار لا یا تو پھر مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ خطرا نے مسئول نے بھر ایک شخص ہوگی کے مسئول نے ہوگا اس واسطے کہ خطرا نے گھر ایک شخص ہزار دینار لا یا تو پھر مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ بطرا کے شخص ہزار دینار لا یا تو پھر مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ خطرا نے گھر ایک شخص ہوگی کے مسئول سے کہ خطرا نے گھر ایک شخص ہوگا اس واسطے کہ خطرا نے گھر ایک شخص ہوگی کی سے کہ سے کہ مسئول کے دو سطو کہ کہ کو کی خطرا کے کہ کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو

اگر کا فروں نے شکست کھائی اورمسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو حکم تنفیل مذکور ہاقی رہے گا:

اگر تشکر اسلام دارالحرب میں داخل ہوااور قبل از انکہ قبال کی نوبت پنچے امپر نشکرنے کہا کہ جس نے کسی کا فرکوئل کیا اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا تو بہ تھم تنفیل کا ہر قبیل کے حق میں ہے جس کو دارالحرب میں اپنے اسی جہاد میں قبل کریں برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ بیلوگ دارالاسلام میں واپس آئیں اوراگر اسی روز باہم مسلمانوں ومشرکوں کے درمیان لڑائی ہوئی اورکوئی فریق دوسرے سے منہزم <sup>ا</sup>نہ ہواحتیٰ کہ پھر دوسرے روزلڑ ائی ہوئی اور کسی مسلمانوں نے کسی کا فرکونل کیا تو اس کے اسباب کامتحق ہوگا اس واسطے کہ جنگ اوّل باقی ہے تو تحفیل بھی باقی رہے گی اورا گر کا فروں نے شکست کھائی اورمسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو تھم تنفیل ندکور باقی رہے گا اور اسی طرح اگر کا فران حربی شکست کھا کر بھا گے اور اپنے قلعوں میں داخل ہوئے اور مسلمان ان کے تعاقب میں ہیں ہنوز واپس نہیں ہوئے حتیٰ کہ کا فروں نے اپنے قلعوں میں قرار پکڑااورمسلمانوں نے ان کا محاصر ہ کرلیا اور برابر لڑائی جار ہی تو تعفیل مذکور کا حکم برابرر ہے گا اورا گر کا فران حرنی نے فٹکست کھا کرا پنے شہروں وقلعوں میں پناہ لی اورمسِلما نوں نے ان کا پیچیانہ کیا پھرمسلمان لوگ ان کےشہروں وقلعوں میں ہے کسی شہریا قلعہ کی طرف گذرےاوران کا محاصرہ کیا پھر کسی مسلمان نے کسی ایسے کا فرکونٹل کیا جو شکست کھا کریہاں پناہ گریں ہوا ہے تو اس کے اسباب کامستحق نہ ہو گا اور اس طرح اگرمسلمانوں نے منهزم شدہ کا فروں کا پیچھا کیااورراہ میں ایک قلعہ کی طرف گذر ہوا جس میں سوائے ان منہزم شدہ کا فروں کے جن کا تعا قب کیا ہے ایک جماعت کفارہ ہا قوت منعت ہے پھران میں ہے کی کا فرکوکسی مسلمان نے قبل کیا تو اس کے اسباب کامستحق نہ ہو گا یہ محیط میں ہے۔اگر کوئی بطریق قتل کیا گیا ہی اسیرنے کہا کہ جو مخص اس کا سرلائے اس کے واسطے اس قد رنفل ہے ہیں اگریہ بطریق مقتول و اس كاسرايسے مقام پر ہوكداس پر قدرت نہيں ہوسكتى ہالا تقبال وخوف تو سرلانے والاستحق نفل ہوگا اورا گرا يسے مقام پر ہوكہ بغير قال وخوف کے اس کا سرحاصکل ہوسکتا ہے تو لانے والا کچھ مستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے معین چندلوگوں سے کہا ہو کہ جو مخص تم میں ے اس کا سرلائے اس کے واسطے اس قدر ہے تو یہ تنفیل نہیں بلکہ آجارہ فاسدہ (مزدوری پرمقرر کیا ۱۲ منہ ) ہے یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگرمسلمانوں و کا فروں نے قال کے واسطے صف بندی کی اور اس وقت میں امپرلشکر نے مسلمانوں ہے کہا کہ جو مخص کسی کا فرکا سرلایا اس کے واسطے نتیمت میں ہے یا نچے سو درہم ہیں تو بیمر دوں کے سروں پر ہوگی نہاڑ کوں کے سروں پر چنانچہ جو مخف کسی مرد کا فر کا سرلا یا وہ مستحق یا نچے سو درہم کا ہو گا ورنہ نہیں اور بخلاف اس کے اگر ایسی حالت میں کہ کفار شکست کھا کر بھا گ گئے اور لڑائی تھم گئی ہے امیرلشکر نے کسی سے زبان عربی میں کہا کہ من جاء براس فلہ کذا یعنی جوکوئی راس لا یا یعنی سر لا یااس کے واسطے پانچ سودرہم جیں تو بیقیدیوں پر ہوگی نہ مردوں کے سرکاٹ لانے پر۔اگر زیدا یک مرد کا فرکا سرلایا اور کہا کہ میں نے اس گفتل کیا ہے اور اس کا سرلا یا ہوں اور عمر و نے کہا کہ میں نے اس کوتل کیا مگر اس کا سراس زید نے لےلیا تو جوشخص اس مقتول کا سرلا یا ہے وہی پانچے سو در ہم کامسخق ہوگا اورای کا قول قتم ہے کہ میں نے اس کوتل کیا ہے قبول ہوگا اور دؤسرے پر اپنے دعویٰ کے گواہ لا نالازم ہیں چنانچہ اگراس نے مسلمان گواہ پیش کیے کہ ای نے اس کونل کیا ہے تو ای بے واسطے پانچے سو در ہم کا حکم دیا جائے گا اورا گرایک شخص ایک سر

لا یا اور مسلمانوں میں ہے ایک نے کہا کہ بیسر دشمنوں میں ہے ایک شخص کا ہے جومر گیا تھا اور اس نے اس کا سر کا ٹ لیا اور جو شخص سر لا یا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کومل کیا ہے تو قول اس کا قبول ہو گا جوسرِ لا یا ہے لیکن اس سے قسم لی جائے گی ۔

یاں وقت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ بیسرکسی مشرک کا سر ہے اور اگر شک پیدا ہوا گیا کہ بیمسلمان کا سر ہے یا مشرک کا سر ہے اور معلوم نہیں ہوتا ہے تو علامت سے شناخت کی جائے پس اگر اس پر علامت مشرکان ہو مثلاً اس کے بال کتر ہے ہوئے ہوں تو وہ مستحق نفل ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں مستحق نفل ہوگا اور اگر اس طرح بھی شناخت نہیں ہوگئی اواشتہا ہموجود رہا بیانہ کھلا کہ مسلمان کا سر ہے یا کا فر کا تو لانے والا مستحق نفل نہ ہوگا اور گرزید ایک سرلایا کہتا ہے کہ میں نے اس کوئل کیا ہے اور زید سے تسم طلب کی پس زید نے قسم اس کوئل کیا ہے اور زید سے تسم طلب کی پس زید نے قسم اس کاول

( قتم کھانے ہے اٹکار کیا ۱۲ امنہ ) کیا تو قبا سا دونوں میں ہے کوئی مستحق نفل نہ ہو گا اور استحساناً عمر وکو مال نفل دیا جائے گا۔اگر دوآ دمی ایک سر لائے کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے اس کوتل کیا ہے اور سر ندکور دونوں کے قبضہ میں ہےتو مال نفل ان دونوں کے درمیان تقشیم کیا۔ جائے گااورای طرح اگر تین آ دمی بازیادہ ہوں تو بھی یہی حکم ہے بیمجیط میں ہے۔اگرامپر لشکرنے کہا کہ جواس شہر کے دروازہ ہے یا اس قلعہ کے درواز ہ سے یااس مطمورہ کے درواز ہ ہے داخل ہواس کے واسطے ہزار درہم ہیں پھرمسلمانوں میں ہے ایک قوم جوم کر کے ایکبارگی اس میں داخل ہوگئی پھرآ گے اُس کا ایک دوسرا درواز ہبندنظر آیا تو ان لوگوں کے واسطے نفل کا استحقاق ہوگا اور ان میں ہے ہرایک ہزار درہم کامنتحق ہوگا بخلاف اس کے اگر امیر نے کہا کہ جواس میں داخل ہوااس کے واسطے چہارم غنیمت ہے پھر دس آ دمی ایکبارگی داخل ہوئے تو ان کے واسطے فقط ایک چوتھائی غنیمت ملے گی جس میں سب شریک ہوں گے اور اگر داخل ہوا پھر دوسرا داخل ہوا تو ہرابرا یسے سب داخل ہونے والے اس مقدارنفل میں شریک ہوتے جا کیں گے یہاں تک کہ دشمن ملتجی ہوئے۔ اگرامپرلشکر نے کہا کہ جودرواز ہطمورہ(تہانانہ) میں داخل ہواس کے واسطےاس مطمورہ کا بطریق ہے یعنی بطریق مذکور اس کودیا جائے گا پھرایک جماعت داخل ہوئی تو ان کے واسطے فقط یہی بطریق ہوگا بخلاف اس کے اگر امیر نے مطلقاً کہا کہ اس کے واسطے بطریق ہے پھر چندلوگ داخل ہوئے تو ہرا یک کوایک ایک بطریق علیحد ہ علیحد ہ ملے گا اورا گر قبلعہ کے اندر فقط تین بطریق یائے گئے تو ان لوگوں کے واسطے یہی تین بطریق ہوں گے اور پچھ نہ ملے گا بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو مخص اس میں داخل ہوا پس واسطےاس کے ایک باندی ہے پھرلوگ داخل ہوئے اور قلعہ فتح ہونے یر دیکھا گیااس میں فقط دویا تین باندیاں تھیں تو ہرایک داخل ہونے والے کے واسطےاوسط درجہ کی باندی کی قیمت ہوگی اس واسطے کہ بیر کہنا کہ اس کے واسطے ایک باندی ہے اس کے بیمعنی ہیں کہاس کے واسطےاوسط درجہ کی باندی کی قیمت ہوگی اوراگر یوں کہا کہ تو اس کے واسطےان کی باندیوں میں ہےا یک باندی ہوگی پھر دیکھا گیا تو اس میں فقط دویا تین باندیوں تھیں تو مثل مذکورہ سابق ان سب داخل ہونے والوں کو یہی باندیاں ملیں گی اور کچھ نہ ملے گا اور اگر امام نے کہا کہ جواس میں داخل ہوا اس کے واسطے ہزار درہم ہیں پس پچھلوگ جانب درواز ہ سے داخل ہوئے اور پچھ لوگ جھت کی طرف ہے اس طرح اتر ہے کہ اوروں نے ان کوان کی اجازت سے لٹکا کرا تاردیا پس ان سب نے قلعہ مذکور فتح کرلیا تو یہ لوگ مال کے مستحق ہوں گے یعنی ہرا یک ہزار درہم کامستحق ہوگا مگر بیتھم اس وقت ہے کہ لٹک کرایسی جگہ پہنچ گئے ہوں کہ اہل قلعہ ہے مقابلہ کر سکتے ہوں اور اگر ایسی جگہ ہوں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے مثلاً دیوار ہے ایک ہاتھ یا دو ہاتھ لفکے ہوئے ہوں تو بیلوگ نفل کے مستحق نہ ہوں گے۔

### اگرامیر نے تین اشخاص معین ہے کہا کہ جوتم میں ہے اس قلعہ کے درواز ہ سے اوّ لاً داخل ہوا اس کے

ا تولہ بخلاف اس کے الخ متر جم کہتا ہے کہ نسخہ میں یہاں مطبوعہ میں یہاں عبارت تعبیر دے کر برخلاف اصل نسخہ کے یوں کھی بخلاف الوقالی ہن دخل افلہ جاریۃ یعنی قلہ قیمۃ جاریۃ فاینۃ بطعی لکلوا حدقیمۃ جاریۃ والے نے اصل نسخہ جاریۃ بعنی قلہ قیمۃ جاریۃ فاینۃ بطعی لکلوا حدقیمۃ جاریۃ والے نے اصل نسخہ کی عبارت بھی حاشیہ پرلکھ کرطبع کردی ہے اس عبارت پرنظر کرنے ہے تر دواقع ہوا اور روی عبارت سیح ہے پس میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور جوعبارت متغیر کو می فاور کری ہے اس عبارت پرنظر کرنے ہے تر دواقع ہوا اور روی عبارت سیح ہے پار مثل جہار مغیمت یابطریق قلعہ یامملو کہ اہل قلعہ الکھی گئی وہ غلط ہے اور بدلنے والے کی غلط نبی فاہم کیونکہ حاصل مقام یہ ہے کہ امیر نے اگر باضافت تعقیل کی مثلاً چہار مغیمت یابطریق قلعہ یاباندی ہوتو تو اس صورت میں و ہیملے گا جو حاصل ہوزیا دہ پچھ نہ سے گا اور اگر امیر نے بلا اضافت کہا مثلاً جو داخل ہوا اس کے لیے ہزار درہم یا غلام یابلے رہی باباندی ہوتو الی چیز میں سے اوسط درجہ کی قیمت دی جائے گی اور واضح ہو کہ ظاہر العبادت بر لئے والے گھت بیں جضوں نے مقام کو نہ مجھا اور عبارت بدل ڈ الی متعد برا ا۔

واسطے تین راس بردے ہیں اور درم کے واسطے دوراس اور سوم کے واسطے ایک راس ہے:

اگراٹکا نے والوں نے ان کولٹکا یاحتیٰ کہ جب بچ تک پہنچ تو رشی ٹوٹ گئی اور بیلوگ قلعہ میں گرے تو اتیسی صورت میں بھی مستحق نفل ہوں گےاوراگرامیر نے کہا کہ جواوّل داخل ہوااس کے واسطے تین راس بر دے ہیں اور جو درم داخل ہوااس کے واسطے دوراس اور جوسوم داخل ہوااس کے واسطے ایک راس ہے پس ایک داخل ہوا پھر ایک اور داخل ہوا تو ہر ایک اس قدر کامستحق ہوگا جو اس کے واسطے بیان کر دیا ہے اور اس طرح اگر کہا کہتم میں جو داخل ہوا اس کے واسطے تین راس بر دے ہیں اور دوئم کے واسطے دو راس اورسوم کے واسطے ایک راس ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر نتیوں ساتھ ہی داخل ہوئے تو اوّل و ثانی کی نفل باطل ہوگئی اور ثالث کی نفل میں بیلوگ سب مشترک ہوں گے اور اگراوّ ل مرتبہ دوایک ساتھ داخل ہوئے تو اوّ ل کی نفل باطل ہوئی اور دوئم کی نفل میں دیپہ دونوں شریک ہوں گےاورا گرکسی مرد ہے کہا کہا گرتو اولاً داخل ہواتو میں مجھے کھانا نہ دوں گا (میں تھے پچیفل نہ دوں گا)اورا گرتو دو بارہ ، داخل ہوا تو تیرےواسطے دوراس بردے ہیں۔ پھروہ اوّلاً داخل ہوا تو قیاساً اس کے واسطے پچھنہیں ہے مگر استحساناوہ نفل مشروط یعنی دو بردے کامستحق ہوگا اور اگر اس سے پہلے ایسی گفتگونہ ہوئی ہوتو وہ کچھستحق نہ ہوگا اور اگر امیر نے تین اشخاص معین ہے کہا کہ جوتم میں ہےاس قلعہ کے درواز ہ ہےاوّ لا داخل ہوا اُس کے واسطے تین راس بروے ہیں' دوم کے واسطے دوراس اورسوم کے واسطے ایک راس ہے پھران نتیوں میں سے ایک مرداس قلعہ کے درواز ہ ہے داخل ہوا حالانکہ اس کے ساتھ مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہت تین بردے اس کے واسطے ہوں گے کہ امیر نے ان تین کی طرف اس تنفیل میں اضافت کر دی ہے چنا نچہ یہ کہد ویا کہتم میں ے پس مراداس کی اوّل ہے میہ ہوئی کہتم میں ہے جواوّل داخل ہوخواہ تنہایا عام کے ساتھ آیا تونہیں دیکھتا ہے کہ اگرامیر نے یوں کہا کہ دوآ دمیوں میں سے جواوّل داخل ہو پھرایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چند بہائم تھس گئے یا کہا کہ مردوں میں ہے جو اوّل داخل ہو پھر ایک مرد داخل ہوا اور اس کے ساتھ چندعور تیں گھس گئیں تو پیاوّل داخل ہونے والامستحق نفل مشروط ہو تا ہے پس اییا ہی صورت مذکورہ میں بھی ہے۔

اگرامیر نے تینوں سے یوں کہا کہ میں سے جو خص کہ لوگوں سے قبل اولاً داخل ہواتو اس کے واسط اس قدر نفل ہے پھر
ان میں ایک داخل ہوااور اس کے ساتھ دوسرا خض بھی انہیں تین میں سے اور لوگوں مسلمان یا کا فروں میں سے داخل ہواتو اس کے
واسطے پچھاستحقاق نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ مسلمانوں میں سے جو خص اولاً اس قلعہ میں داخل ہوا اس کے واسطے تین برد سے ہیں
پھر اس قلعہ میں پہلے ایک ذی داخل ہوا پھر ایک مسلمان داخل ہواتو وہ نفل نہ کورکا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر کہا کہ لوگوں میں جو
شخص اوّلاً اس میں داخل ہوا اس کے واسطے تین برد سے ہیں پھر ایک ذی پہلے داخل ہوا پھر ایک مسلمان داخل ہواتو مسلمان نہ کور
مستحق نفل نہ ہوگا۔ اگر امیر نے کہا کہ کل جو خص کہ تم میں سے اولاً اس قلعہ میں داخل ہوا اس کے واسطے ایک بردہ ہے پھر پانچ آدی
ایک ساتھ داخل ہوئے تو ہر ایک داخل ہونے والا ایک راس کا مستحق ہوگا بخلاف اس کے اگر یوں کہا کہ جو داخل ہوا یا کوئی مرد کہ
داخل ہواتو بی تھم نہیں ہے اس واسطے کہ بیکلمہ ایک فرد کے واسطے ہا وراگر امیر نے کہا کہ جو خص تم میں پانچواں داخل ہوا اس کے اس واسطے کہ یوگا ہوائی کا مستحق ہوگا ہو کے والا با کہ درائل ہونے والا پانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو میں جو اسلام ہونے والا پانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو میں میں ہے۔
واسطے ایک راس ہے پھر پانچ آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے تو ان میں ہر ایک داخل ہونے والا پانچویں کی نفل کا مستحق ہوگا ہو میں میں ہے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے سونا پایا وہ اس کا ہے یا کہا کہ جس نے جاندی پائی وہ اس کی ہے پھرا یک شخص نے تلوار جس میں جاندی یا سونے کا حلیہ ہے پائی تو بیر حلیہ (زیوروآ رائش جیے تلوار کے قبضہ پرطلائی ونقر ئی زیور بناتے ہیں امنہ ) اس کا ہوگا اور تلوارغنیمت میں ہوگی ہیں ویکھا جائے گا کہ اگر حلیہ الگ کرنے میں ضرر فاحش نہ ہوتو تلوار میں ہے الگ کر کے اس محض کو دیا جائے گا اور اگر حلیہ الگ کرنے میں حاضر فاحش ہوتو قیمت حلیہ اور قیمت شمشیر پرنظر کی جائے گی ہیں اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو اس محض کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گی ہیں اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو اس محض کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا ہیں اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو اس محض کو اختیار دیا جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا ہیں اگر حلیہ کی قیمت زیادہ ہوتو امام کو اختیار ہوگا ہے جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا کہ جائے گا ہوتو اس محض کو اللہ کے خلاف سے جوساختہ ہودے دیا گا گر حلیہ جائے تھا نہ کی کا ہے تو دیناروں سے اس کی قیمت میں واخل کر دیا وہ بوتو امام کو اختیار کے جائے گیا ہوگا ہوگا ہمن کہ وہوتو اس کے حلیہ اس کے قیمت علیہ کے خلیہ اس کے جائے گیا اور اس کا حمن اس تلوار کے چل اور حلیہ کی قیمت میں واخل کر دیا وہ وہوتو کیا تھی اور باتی گیا تھی اور باتی گا ہوگا جس کے واسطے فل کی گئی تھی اور باتی داخل نینے جس ہوتو کیا تھم ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ اس مورت میں امام کو اختیار حاصل ہونا جائے ہیں جو جائے گی ہوتا ہوتو کیا تھم ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ اس صورت میں امام کو اختیار حاصل ہونا جائے ہیں جو حصہ قیمت جائے میں ہے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے زیور پایا وہ اس کا ہے پھرایک نے کا فروں کے بادشاہ کا تاج پایا تو یہے اُس کا نہ ہوگا:

اگرسرخ (زین جس میں جاندی کا کام ہے) مفضض یا لگام مفضض یا جلد بندھی ہوئی مفضض جس میں وہ اپنی کتا ہیں لکھتے تھے
ایسے شخص نے پائی جس کی نبیت امام نے سونا و جاندی ففل کردی ہے تو اس کو فقط چاندی ملے گی اور اصل شے داخل غنیمت ہوگی اور کا کرسونے یا جاندی ملے گی اور اسل شے داخل غنیمت ہوگی اور کا گرسونے یا جاندی کی کیلین اس طرح بڑی ہیں کہ اگر اس نے گلینے ذکال کر غنیمت میں داخل کے جائیں گے۔ اگر اس نے کو اڑپائے جس میں جاندی کی کیلین اس طرح بڑی ہیں کہ اگر اس نے جدا کی جائیں تو دروازہ تباہ ہو جائے جی کہ دروازہ نہ باتی رہے تو ایسی حالت میں اس کو پچھے نہ ملے گا اور اس طرح اگر زین میں اس کو پچھے نہ ملے گا اور اس کے دروازہ نہ باتی رہے تو ایسی حالت میں اس کو پچھے نہ ملے گا اور اس کے بناہ ہوئی جاتی طرح کی کیلین بڑی ہوں یا اس پر ایک یا دو پھلیاں اس طرح ہوں کہ اکھاڑ لینے کی صورت میں زیب نہیں رہتی ہے تباہ ہوئی جاتی طرح کی کیلین بڑی ہوں یا اس کو پچھے نہ علے گا اور اگر اس نے مشرکوں میں ہے کوئی شخص گرفتار کیا جس نے اپنے دانت سونے ہے باند ھے تھے تو اس کو بیسونا نہ ملے گا گا فراس نے اپنی ناک سونے کی بنوا کر لگائی ہوتو اس کو بیناک ملے گی اور اگر اس نے اپنی ناک سونے کی بنوا کر لگائی ہوتو اس کو بیناک ملے گی اور اگر اس نے اپنی ناک سونے کی بنوا کر لگائی ہوتو اس کو بیناک ملے گی اور اگر اس نے ہوگا اور اگر اس نے موتی یا یا تو جہا ہو الص کا امری کی ہوں گے۔ نے در بیا یا جس میں پچھ سونا نہیں ہوگا اور اگر اس نے موتی یا یا تو جہا نے زیاد جس میں پچھ سونا نہیں ہوگا اور اس کی ہوں گے۔ نیاز مرد پایا جس میں پچھ سونا نہیں ہوگا اور اگر اس نے موتو اس کا جو کہوں گے۔

اگرامیر نے کہا کہ جس نے لوہا پایا وہ اس کا ہے اور جس نے سوائے اس کے پچھ پایا تو اس کو اس کا نصف ہے تو لوہا سب
اس کو ملے گا خواہ پتر ہو یا برتن یا ہتھیار وغیرہ اور رہا بھن تا نموار اور چھری سواس میں سے نصف اس کا ہوگا کیونکہ وہ غیر حدید ہے اور
اگر کہا کہ جس نے سونا یا چا ندی پائی وہ اس کی ہے پھرا یک نے سونے کی ہافت کا کپڑ اپایا پس اگر سونا اس کا تار ہوتو اس کو پچھ نہ ملے گا
یہ محیط سرحسی میں ہے۔ اگر امیر نے اہل لشکر سے کہا کہ جس نے تم میں سے سونا پایا تو اس میں سے اس کے واسطے اس قد رہے تو اس
یہ مطابر اسلام مطاق ہے کہ نگیذا کھاڑنے سے ضرر فاحش ہویا نہ ہواور شایر کئی تموار کے مانڈ تفصیل ہوتا ہے بھن نیام یعنی تموار فوجر کامیان جس میں ان

اگرکہا کہ جس نے ''بز'' حاصل کیا تو پیلفظ روئی اور کتان کے کپڑوں پر ہوگا:

اگر معین کر کے کہا کہ جس نے بیے جیئے خزیایا وہ ای کا ہے پھر ایک نے اس کو پایا پھر دیکھا گیا تو اس کا استر فنک وغیرہ کی دوسرے کپڑے کا ہے تو پورا جبہ اس کا ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے تم میں سے قبائے خزیا قبائے مروی پائی وہ اس کی ہے پھر ایک نے اس صنف کی قباو ھری پائی جس کا استر خزنہیں ہے یا مردی نہیں ہے تو اس کو فقط ابرہ ملے گا اوراگر کہا کہ جو جز رہ لا یا وہ اس کے جو جز رہ لا یا وہ اس کے واسطے ہے پھر ایک محفض ناقہ یا اون ہو یہ ایک جو جو جز ور گلا یا وہ اس کے واسطے ہے پھر ایک محفض ناقہ یا اون کا یا تو اس کے واسطے ہوگا اوراگر کہا کہ جو محف پھر ایک محفض ناقہ یا اون کہا کہ جو محف پھر ایک محفض ناقہ یا اوراگر کہا کہ جو محف پھر ایک محف ناقہ یا اوراگر کہا کہ جو محف پھر ایک محفض ناقہ یا اوراگر کہا کہ جو محف پھر ایک محف ناقہ یا موراگر کہا کہ جو محف پھر ایک محف ناقہ یا موراگر کہا کہ جو محف پھر ایک محف ناقہ یا مورک کے واسطے ہے پھر ایک محف ناقہ یا مورک کے واسطے ہے پھر ایک محف ناقہ یا مورک کے واسطے ہو کہ اور کہا کہ جو محف ناقہ ہوتا ہے اور مشائح نے کہا کہ بیدائل کو فہ کے عرف پر ہے کیونکہ اہل کو فیہ کہ کہ ہو تا ہے اور ان کا بائع ہوتا ہے اور ان کا بائع ہوتا ہے اور ان کا بیائی کہ لا تا ہے بلکہ کر باسی کہلا تا ہے اور سے ویونکہ ایس کہ کہ اس کا اور کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تا ہی کہ کہ اس کے ہور دی میں برد کا لفظ فقط رہشی کپڑ وں پر واقع ہوتا ہے اور ان کا بائع ہر از نہیں کہلا تا ہے بلکہ کر باسی کہلا تا ہے اور اس کے واسطے میں برد کا لفظ فقط رہشی کپڑ وں پر واقع ہوتا ہے اور ان کا بائع کو بر از بولے تیں۔

قال الممتر جم ہمارے عرف میں بزاز ہرفتم کے کپڑے فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں پچھ خصوصیت ریشمی وروئی و کتان کی نہیں ہے اور لفظ بز کا استعمال بطور عرف نہیں ہے۔ ثوب کا اطلاق شامل ہے دیباج کو و برسوں کو یعنی سندس وقز دکساءاوراس کے مانند کواور نہیں شامل ہے فرش و ٹاٹ و کمل و پر دہ وغیرہ کے مانند کواور اس لفظ کے تحت میں ٹوپی وعمامہ داخل نہیں ہے اور لفظ متاع کا اطلاع کپڑوں وقیص وفرش و پر دوں پر ہوتا ہے ہیں اگر ثوب کی نفل کر دی اور اس نے ان میں سے کوئی چیز پائی تو اس کا مستحق ہوگا اور اگر ظروف و چھا گلین و قبقے و پتیلیاں تا نے یا پیتل کی پائیس تو اس کو پچھ نہ ملے گا۔ اگر امیر شکر اسلام نے دار الحرب میں داخل

ل قوله درا ہم مفزو بہ ظاہرا ہے ہو ہے اور چیچے ہیہے دینار ہائے مفزو بہاا۔ ع جزرتفتج جیم وسکون زامنقو طہ بعد ہ را مہملہ گوسپندفر بہاور جزرہ بمعنی ایک گوسپند ذیریں ہونے کا قصد کیااوراس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس زر ہیں کم ہیں حالانکہ ان کواپنے قبال میں اس کی ضرورت ہے ہیں اس نے کہا کہ جو شخص زرہ کے ساتھ داخل ہوااس کے واسطے غنیمت میں سے اس قد رنفل ہے یا کہا کہ اس کے واسطے شل حصہ غنیمت کے حصہ ہوا اس میں پچھ مضا گفتہ نہیں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ جو شخص دوزرہ کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے اس قدر ہوا سے میں بھی پچھ مضا گفتہ نہیں ہے اور اگر کہا کہ جو شخص تین زر ہوں کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے تین سو ہیں اور جو چارزرہوں کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے تین سو ہیں اور جو چارزرہوں کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے جارسو ہیں تو ان میں سے دوزرہوں کی نفل جائز ہے اور اس سے زیادہ جو پچھ ہے اس کی نفل نہیں روا ہے بعنی ابتداء سے منعقد ہی نہ ہوگی اور امام محمد نے فر مایا کہا گر ہوگھی اگر ہوگھی سے اور ان کو پہن کر قبال کر سکتا ہے اور اس میں سلمانوں کے حق میں پچھزیادہ نفع ہے تو تین کے ساتھ بھی نفل جائز ہوگی ۔ اگر امیر نے کہا گر جو شخص گھوڑے کے ساتھ داخل ہوا اس کے واسطے اس قدر ہے تو ایس تعلی نہیں روا ہے بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو شخص زرہوں کے ساتھ داخل ہوا۔

اس کے واسطے اس قدرہ ہے کہ جائز ہے اور نوز در میں نیز وں وؤھالوں کے ساتھ داخل ہونے کی صورت ذکر کرکے جواب دیا کہ اس کی تفیل بھی جائز ہے اور ای طرح اگر امیر نے گھوڑ ہے سواروں سے کہا کہ جوخص تم میں سے داخل ہوا ور حالیہ اس کے گھوڑ ہے پرائیک تجفاف ہے تو اس کے گھوڑ ہے پر دو تجفاف ہیں تو اس کے گھوڑ ہے پر دو تجفاف ہیں تو اس کے گھوڑ ہے ہون تو اس کے واسطے اس قدر نظل ہوا کہ اس کے گھوڑ ہے ہی ہوسئلہ بعض شخوں میں نذکور ہے اور اس کی صورت میں ذکر کیا کہ ایک شخص دو تجفاف کے ماتھ داخل ہوا اور اس کے ساتھ داخل ہوا اور اس میں دو گھوڑ ہوں کے واسطے جونفل قرار دی ہے وہ جائز ہے اور بعض شخوں میں ہے کہ ایک ساتھ داخل ہوا اور اس میں دو گھوڑ وں کے ساتھ ہونے کا ذکر نہیں ہے اور جواب دہی نذکور ہے کہ دونوں کی شغیل جائز ہوگی اور اس میں دو گھوڑ وں کے ساتھ ہونے کا ذکر نہیں ہے اور جواب دہی نذکور ہو کہ دونوں کی ساتھ داخل ہوا تو اس کے دونوں کی جائز نہ ہوگی اور شخ الاسلام نے کہا کہ اس صورت میں دو سے زیادہ کی جائز نہ ہوگی اور شخ الاسلام نے کہا کہ اس صورت میں ندکور ہوا ہے بھی جائز ہوگی کہ تین تجفاف میں اس کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں منفعت ہوج سے تین زر ہوں کی صورت میں ندکور ہوا ہو ہو میں ہے ۔اگر امیر نے کسی کو دیوار قلعہ پر دیکھا جو مسلمانوں سے قال کرتا ہے پس کہا کہ جو محض جیت پر چڑ ھے کراس کو پکڑلا گنو ہی جائز ہوگی ہوری نظل یا ہے گا۔

ل تجفاف اپنمد تینی وہ کپڑا کد گھوڑے کا پسینہ خشک کرنے کے واسطےاس کی پیٹے پرزین کے نیچےرکھتے ہیں ہندی میں اس کو تیراتکواراوراردو میں عرق گیڑ<sup>ا</sup> کہتے ہیں ہاا۔

<sup>🕁 (</sup>۱) خوگیز پالان'(۲) پسینه یو نجھنے کارومالا' (۳) دواؤں کاعرق کشیر کرنے کا آلہ (فیروز اللغات) .... (حافظ)

کہ جوقلعہ پر چڑھ کراہل قلعہ پراتر ااس کے واسطے اس قدر ہے پھرا یک شخص دیوار پر چڑھ گیا مگراندرنہیں اتر سکتا ہے تو اس کے واسطے پھے نہ ہوگا اورا گرامیر نے ایک ثلمہ (روزن کو کہتے ہیں جس کوہندی میں موجہ بولتے ہیں ہا منہ) دیکھ کر کہا جو ثلمہ سے داخل ہوا اس کے واسطے اس قدر ہے پھرا یک شخص دوسرے ٹلمہ سے داخل ہوا تو دیکھا جائے گا کہا گر دوسرا ٹلمہ بختی و تکلف متعبہ میں مثل اوّل کے ہوتو و منفل کا مستحق بدو تو کھو تھے ہوگا۔

اگرامیر نے کہا کہ جو محض ہم کوراہ بتادے دی نفرر قبق پراس کے واسطے ایک نفر ہے پھرایک نے بتائی اوراس کے بتانے کے پید ونشان پر سلمان لوگ گئے اور بیراہ بتانے والا ان کے ساتھ نہ گیا اورانہوں نے رقیق پائے تو راہ بتانے والے کے لیے پچھ نہوگا بخلا ف اس کے اگرامیر نے حربی قبید یوں سے کہا کہ ہم میں ہے جس نے دی نفر پر رہنمائی کی وہ آزاد ہے پھران میں سے ایک نے دی نفر پر راہ بتائی اورخود ساتھ نہ گیا اور مسلمان لوگ پید ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دی نفر اسر کے تو راہ بتائی اورخود ساتھ نہ گیا اور مسلمان لوگ پید ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دی نفر اسر کے تو راہ بتائی اور مسلمان لوگ پید ونشان بتائے ہوئے پر گئے اور وہاں انہوں نے دی نفر اسر کے تو راہ بتائی اور مسلمان اور سین آگر قبیدی نہ کو راہ بتائی اور مسلمان اور سین آگر اسر نے کہا کہ میں تم کو دی کو راہ بتائی دوں تو میں آزاد ہوں گا اور میں آزاد ہوں اور پہنچ گئے تو اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی اوراگر اسیر نے کہا کہ میں تم کو دی کو الوں پر راہ بتاؤوں گا اور میں آزاد ہوں نہیں امام نے کہا کہ ہاں گہروہ کی اور اگر اس نے راہ بتائی لیعنی دی میں گئے تو وہ آزاد نہ ہوگا اوراگر امام نے اہل حرب سے کہا کہ ہم کو سفر نہ کی تو ان کے بین اس کو والیس کر دے گا اوراگر ایوگر سب مسلمان ہو گئے یا بعض مسلمان ہو گئے تو ان کی قیمت والیس کر دے گا اوراگر ایوگر سب مسلمان قبدی ہیں ہم کو دے دو ہر بنگر تم امن سے ہو پھراس نے دے گا اوراگر امام نے سر داراہل قلعہ سے کہا کہ تمہار سے پاس جو سونفر مسلمان قبدی ہیں ہم کو دے دو ہر بنگرتم امن سے ہو پھراس نے نو نفر دیتو ان سے مقاتلہ کر سے اوراس میں سے کوئی بھی واپس نہ دے گا اوراگر امام نے سرداراہل قلعہ سے کہا کہ تمہار سے پاس جو سونفر مسلمان قبدی ہیں ہم کو دے دو ہر بنگرتم امن سے ہو پھراس نے نو نفر دیتو ان سے مقاتلہ کر سے اوراس میں سے کوئی بھی واپس نہ دے گا اوراگر امام نے سرداراہل قلعہ سے کہا کہ تمہار سے پاس جو سونفر مسلمان تو کئے یا بعض مصاوضہ میں واپس دے گا۔

تا جرلوگ اہلِ استحقاقِ غنیمت سے ہیں پس وہ مستحق تفل بھی ہوں گے:

اگر کہا کہ جس نے ہم کوراہ کی دلالت کی تو اس کے واسطےاس کی اہل واولا دہوگی پھرایک قیدی نے اس کوراہ بتلائی تو پیہ لوگ یعنی قیدی واس کے اہل واولا داپنے قیدی ہونے میں مثل سابق اسپر ہوں گے اور اگر کہا کہ تو اس کے واسطے اس کی جان اور اس کے اہل اولا دروسو درہم ازغنیمت ہوں گے پھراس نے رہنمائی کی تو اس کے واسطے پیسب ہوں گے اوراگر کہا کہا گرکسی نے ہم کوفلا بحصن کے راہ کی رہنمائی کی تو وہ آزاد ہے پھرا یک قیدی نے ان کواس قلعہ کی کئی راہوں میں سے جوسب سے دور کی راہ تھی وہ بتلائی تو وہ آزاد ہوجائے گابشرطیکہ لوگ بیراہ جلتے ہوں اوراگر لوگ اس راہ ہے وہاں نہ جاتے ہوں تو وہ آزاد نہ ہوگا۔اگرامبر نے کہا کہ جس نے ہم کوفلاں قلعہ کی فلاں راہ بتلائی تو وہ آزاد ہے پھرایک قیدی نے اس کوسوائے اس راہ کے دوسری راہ کی دلالت کی تو دیکھا جائے گا کہ جس راہ کوامیر نے بیان کیا ہے بید دوسری راہ فراخی اور رفا ہیت میں اس کے مثل ہوتو وہ آزاد ہو گا اور اگر اس دوسری راہ میں بدنسبت راہ ندکورہ امیر کے مشقت زیادہ ہوتو آزاد نہ ہوگا پیمچیط سزھی میں ہے۔امیرلشکر بنے اگر دارالحرب میں اہل لشکر کو تنفیل کی اور کہا کہ جس نے کراع وسلاح ومتاع وغیرہ ایسی چیزوں ہے کچھ حاصل کیا تو اس کے واسطے اس میں سے چہارم ہے تو اس تنفیل کے تحت میں ہروہ آ دمی داخل ہو گا جس کو مال غنیمت میں سے بطور سہم یا بطور اُ فنتے کے پچھ ملتا ہے اور جس کو سہم بارضح کی طرح کچھ غنیمت ہے نصیب نہیں ملتا ہے وہ اس تنفیل میں داخل نہ ہوگا پس عور تیں ولڑ کے وغلام واہل ذمہ کیہ جن کوغنیمت میں سے بطور رضح ملتا ہے وہ اس نفل کے مستحق ہوں گے بیمجیط میں لکھا ہے۔لیکن اگر امام نے آزاد بالغ مسلمانوں کی شخصیص کر دی ہوتو ایسی صورت مین عورنوں ولڑکوں وغلاموں واہل ذمہ کواس تنفیل میں کچھاستحقاق نہ ہوگا بیمجیط سزھسی میں ہےاور تاجرلوگ اہل استحقاق غنیمت ہے ہیں پس وہ مستحق نفل بھی ہوں گے اور جوحر بی کہ اس نے ہم سے امان کرلی ہے اگر بدوں اجازت امام کے اس نے قال کیا ہوتو اس کے واسطےغنیمت سے پچھنہیں ہے پس وہ مشخق نفل بھی نہ ہوگا اورا گراُس نے باجازت امام قبال کیا ہوتو بطورضخ کے وہ ستحق غنیمت ہے ہیں و مستحق نفل بھی ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگرامام نے کہا کہ جس نے تم میں ہے کی گوٹل کیا تو اس کا اسباب ای کے واسطے ہے پھر اہل حرب میں ہے کوئی قوم مسلمان ہوگئی اوران میں ہے کی نے کہ مشرک کوٹل کیا یافشکر کے بازار یوں میں ہے کی نے کی مشرک کوٹل کیا تو قیا ساوہ صحق اسباب مقتول نہ ہوگا اوراستے سا فااس کے اسباب کا مستحق ہوگا۔ اگر کہا کہ جس نے کسی کوٹل کیا تو اس کے واسطے ہے پھر اس فشکر کی مدد کے واسطے دوسر الشکر دار الاسلام ہے داخل ہوا اور ان میں ہے کسی نے کسی مشرک کوٹل کیا تو اس کے واسطے اس کا اسباب ہوگا بشرطیکہ سردار اوّ ل ہے دونوں فشکروں کا سردار ہوا وراصل یہ ہے کہ جس کافٹل فی الجملہ مباح ہو تعفیل میں اس کے قل کر اسباب ہوگا بشرطیکہ سردار اوّ ل ہے دونوں فشکروں کا سردار ہوا وراصل یہ ہے کہ جس کافٹل فی الجملہ مباح ہو تعفیل میں اس کے قل کر الی سام کہ اسباب کا استحقاق بازری ہے تعلیم سے کسی کا فرکوٹل کیا اس کا استحقاق بازری ہے تھا ہے اس کی تنفیل بھی سے جس کا فرکوٹل کیا اس کا استحقاق بازری ہے کہ ایک کی خاری ہوگی ہوگئیں ہے ۔ پس اگر امیر نے کہا کہ جس نے تم میں ہے کسی کا فرکوٹل کیا اس کا اسباب اس کی ہوگا ہیں وہ وہ عہدتو ذرکر حربیوں کی طرف چلا گیا ہے یا کسی حربی مربیض کو جو قال کر نے ہوا کہ جو تا کہ ربیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قبل مباح ہے اور اسباب کا مستحق ہوگا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قبل مباح ہے اور اگر کسی عورت یا طفل کوٹل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قبل مباح ہے اور اگر کسی عورت یا طفل کوٹل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق ہوگا اس واسطے کہ ان لوگوں کا قبل مباح ہے اور اگر کسی عورت یا طفل کوٹل کیا تو اس

کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ بید دونوں مقاتل ہوں اور اگر کسی بڑھے کی پھوس کوئل کیا تو اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کسی مسلمان نے کفار کے ساتھ ہو کر مسلمان سے قبال کیا اور اس مسلمان کو کسی غازی نے قبل کر دیا تو نفل میں اس کے اسباب کا مستحق نہ ہوگا اس واسطے کہ مسلمان اور جو اس کے ساتھ ہو و غنیمت نہیں ہوسکتا ہے اور اگر بیا سباب جو اس کے پاس ہے مشرکوں نے اس کو عاریت دیا ہو پس مسلمانوں نے اُس کوئل کیا تو اس اسباب کا مستحق ہوگا اور اگر حربیوں کی عورت یا طفل نے کسی مشرک کو اپنا اسباب عاریت دیا ہو جو اس کے پاس ہے پس کسی غازی نے اس مشرک کوئل کیا تو نیا سباب ایسا ہے کہ جیسے اہل حرب میں ہے بالغ کا اسباب ایس کے پاس عاریت ہو یعنی بیا سباب نفل وغنیمت ہوگا۔

یں سامان نے کسی مشرک کو در حالیکہ وہ اپنی صف میں ہے تیر مار کرفتل کیا اور مشرکوں نے اس مقتول کا اسباب اتار لیا پھر کا فروں نے شکست کھائی اور بیہ اسباب مال غنیمت میں پایا گیا تو وہ •••

غنیمت ہی ہوگا ورقاتل کونہ ملے گا:

آگر نظرایک مرحلہ یا دومرحلہ چلاتھا کہ لوگوں نے اس اسباب کوکسی جانور پرلدا ہوا پایا اور بیہ معلوم نہیں کہ بیکی شخص کے ہاتھ میں تھا یا نہیں تو قیاساً بیا اور اس پرمقتول کولا دلیا ہوگا اور استحساناً نہ ہوگا اور اگرمشر کین نے اس کا جانور پکڑ لیا اور اس پرمقتول کولا دلیا حالا نکہ اسباب مقتول اس کے تن پرموجود ہے پھرمسلمانوں نے اس کو پکڑ اتو اسباب مذکور قاتل کا ہوگا اور اگر کا فروں نے مقتول کے جانور پرمقتول کو اور اس کے ہتھیاروں اور اپنے ہتھیاروں اور متاع کولا دلیا پھر بیگر فقار کیا گیا تو بیفی ہوگا الا اس صورت میں کہ

ل برتھ پھوں سے بیمرادیہ ہے کہاس کاعدم وجود برابر ہو کہ نہ وہ اڑائی کے کام کااور نہ دائے دینے کے کام کااور نہاس سے نسل کی امیدا۔

اسباب دیگر بہت خفیف مثل لوٹے وغیرہ کے ہوتو اسباب مذکور قاتل کا ہوگا اوراگر وارثان مقتول نے اس کا جانور پکڑلیا اوراس پر مقتول اوراس کے ہتھیا روں کولا دلیا تو یڈی ہوگا اوراسی طرح اگر وصی ہوتو بمنز لہ وارث کے ہاوراگرامیر نے کہا کہ جس نے کئی مشرک کو تو پرزون (دوغلام گھڑا جونر نہیں کھلاتا ۱۲ ہنہ) پر سوار ہم قتل کیا تو اس کے اسباب کا مشتحق ہوگا۔اگر گدھے یا نچریا اونٹ پر سوار ہوتو اس کے سلب کا مشتحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی مشرک کو جوفرس پر سوار ہے تی کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی مشرک کو جوفرس پر سوار ہے تی کیا تو اس کے فرس کا مستحق نہ ہوگا اس کو اسطے کہ گھٹیا چیز کی تعفیل سے وہ ہڑھیا چیز کا مشتحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی کا فرکوئل کیا تو اس کے اور سوار تھا تو اونٹ کا اورائر کہا کہ جس نے کسی کا فرکوئل کیا تو اس جا نور کا سوار تھا تو اونٹ کا اوراگر کہا کہ جس نے کسی مشرک گوخر مادہ پوٹل کیا وہ اس کے واسطے ہے پھر نرگدھے پر کسی کا فرکوئل کیا تو تا تل نرگدھے مشتحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی مشرک گوخر مادہ پوٹل کیا وہ اس کے واسطے ہے پھر نرگدھے پر کسی کا فرکوئل کیا تو تا تل نرگدھے کا مشتحق نہ ہوگا اوراگر کہا کہ جس نے کسی مشرک گوخر مادہ پوٹل کیا وہ اس کے اوراس کی طرح اونٹی میں ہے بخلا ف بغل وبغلہ کے کہ بیدونوں اسم جنس میں کہ نچر و نچر ہے دونوں پر ہولیے ہیں پس نرو مادہ دونوں شامل ہیں بیمچھ مرحمتی میں ہے۔

⑤ : ♠/

### استبلاعِ کفارکے بیان میں

ی سوار کافر کاوہ گھوڑا جس پروہ سوار ہے اور فرس و برذون وغیرہ کہتے ہیں تفادت زبان عرب کی اصطلاح میں ہے اور ہماری زبان میں مطلق گھوڑا ہولتے ہیں تفادت نہیں ہے اور کا غالب ہو تا استال ہوئے ہیں استیلاء کہتے ہیں استیلاء کفار کا فروں کا غالب ہونا ۱۲۔ سے خرید جائز ہونے کے واسطے بیشر ط ہے کہ ان کے حرز میں آگیا ہواور حرز اس طرح ہوجاتی ہے کہ دارالحرب میں انہوں نے احراز کیا ہو بیشر طنہیں ہے کہ اپنے دار میں احراز کریں جیسے مسلمانوں کے حق میں شرط ملک ہے ا۔

نہیں لےسکتا ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ا گرمثلی چیز کودشمن نے کشی مسلمان کو ہبہ کیا اور وہ لا یا تو اس کے مثل دے کر ما لک قدیم اس کونہ لے گا

اس واسطے کہاس میں کچھ فائدہ ہیں:

ایک مسلمان نے اپنے دوغلاموں سے کہا کہتم میں سے ایک آزاد ہے اور بیان (کونتم میں سے آزاد ہے) نہ کیا یہاں تک کہ

اگرمشتری او ل نے اس کو دوسرے مشتری سے فرید ایا تو ملک قدیم کواس سے لینے کا اختیار ندر ہے گااس واسطے کہ مشتری اول کی ملک عود کرنے کے ختم من میں مالک قدیم کے لیے کاحق ثابت ہوا تھا اور اس صورت میں اس کی ملک سابق نے عود نہ کیا اور اس کو تھا بلکہ بخرید جدید ملک جدید حاصل ہونی ہے ہیں میں ہے۔ اگر کی خفس نے دشن سے گرفتار کر دہ شدہ غلام فرید کیا اور اس کو دار الا سلام میں نکال لایا پھر اس کا مالک قدیم حاضر نہ ہوا یہ اس تک کہ اس مشتری نے اس کو کسی دوسر سے کے ہاتھ فروخت کردیا پھر دار الا سلام میں نکال لایا پھر اس کا مالک قدیم حاضر نہ ہوا یہ اس تک کہ اس مشتری نے اس کو کسی دوسر سے کے ہاتھ فروخت کردیا پھر ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ دوسرے مشتری ہے تمن دیے کہ اس مشتری ہے ہاتھ فروخت کردیا پھر ہم کہ وقت کہ جب بھی لیا میں کردیے ہے ممنوع ہوا ور اگر مالک قدیم نے جاہا کہ تھے ثانی کو تو ڈرے پھر مشتری اتو کی مسل ہو جہ سے وہ مولی قدیم کی ملک میں کردیے ہے تو امام انہو یوسٹ کے نزدیک اس کو بیا تعتیار نہیں ہے بیسران ہیں کو دے کر لے لے جو اس نے دشن کو دیا ہے تو امام انہو یوسٹ کے نزدیک اس کو بیا تعتیار نہیں ہے بیسران کر جاہت کی مقدر ہیں تو گردی ہو کہ اس کو بیا تعتیار نہیں ہے کہ اس کو اختیار نہیں ہو کہ نے لین خوریا ہوتو مولی قدیم اس کا عقد اجارہ تو ڈردے اور بیا ختیار نہیں سے کہ عقدر بی تو ڈردے بید کے اس کو بیار بین کیا اور مورد کر کے سام کر کیا ہوتو مولی قدیم اس کو تعتیار کی کر کے سکتا ہے دیا ہوتو مورد کر کے سکتا ہے دی کی اس مقدر ہیں کو دے کر کے سکتا ہے دی طرح آگر غلام نہ کور نے جنایت کی اور مشتری اول نے اولیا بی جنایت کو بیغلام دے دیا تو گردیا ہوتا ہو نہ جنایت کو بیغلام دے دیا تو کی جنایت کو بیغلام دے دیا تو کہ جنایت کو بیغلام دے دیا تو کی جنایت کو بیغلام دے دیا تو کو بیغلام دے دیا تو کہ جنایت کو بیغلام دے دیا تو کہ جنایت کی اور مشتری اور اس نے دولیا بیغلام دے دیا تو کو بیغلام دے دیا تو کہ جنایت کو بیغلام دے دیا تو کہ خواند کی بیغلام دے دیا تو کیکٹر کو کو کہ کو بیغلام دے دیا تو کی کو بیغلام دیا تو کو بیغلام دے دیا تو کہ کو بیغلام دیا تو کو

اسی طرح اگرمشتری اوّل نے عمد أجنایت کی پھر دلی جنایت سے اس غلام کے دینے پرصلح کر لی تو بھی مولی قدیم اس صلح کو تو ژنہیں سکتا بلکہ اس کی قیمت دے کر دلی جنایت سے لے سکتا ہے اور اگر جنایت عمد آنہ ہو بلکہ بخطا ہوتو مولی قدیم اس جنایت کے ارش کو دے کرولی جنایت سے لے سکتا ہے اور اگر حربی نے کسی مسلمان کواپیا غلام ہبہ کر دیا پھر کسی شخص نے اس کی آنکھ پھوڑ دی اور

اگر ہائع نے اس کے لینے سے انکار کر دیا تو مشتری کواختیار ہوگا کہ چاہے خریدنے والے سے پانچے سودرہم وے کرلے لے۔اگر ہائع نے اس کو ہزار درہم ادھار کوفروخت کیا ہوتو مشتری اس کے واپس کینے کامستحق ہوگا بہ نسبت بائع کے اوراگراس نے ا نکار کیا تو با نع ہے کہا جائے گا کہ پانچ سو درہم کے عوض لے لے کرتیرے ہی سپر دکیا جائے گا اور اگر وشمن کسی غلام کو گرفتار کر کے لے گیا اور کسی نے اس سے ہزار درہم کوخرید کیا اور دارالاسلام میں لایا پھر دوبارہ اس کو دشمن قید کر کے لے گیا پھر دوسرے نے دشمن ے یا پچے سو درہم کوخر بدا پھر مالک قدیم اورمشتری اوّل دونوں محکمتہ قاضی میں حاضر ہوئے اور قاضی کواوّل مشتری کی خرید کا حال معلوم ہے یانہیں معلوم ہے پس قاضی نے مالک قدیم کے واسطے مشتری سے لے لینے کا حکم دیا تو بیحکم نافذ نہ ہوگا۔ پس غلام مذکور دوسرے مشتری کوواپس دیا جائے گا تا کہ مشتری اوّل اس سے لے لیے پھرمشتری اوّل سے مالک قدیم ہر دوثمن دے کر لے سکتا ہے اور اگر مالک قدیم نے مشتری دوئم ہے بدوں حکم قضاءً کے لے لیایا اس سے خرید لیا پھرمشتری اوّل حاضر ہوا تو اس کو مالک قدیم ے ہزار درہم دے کر لے سکتا ہے پھر مالک قدیم اس ہے ہر دوٹمن دے کر لے سکتا ہے۔اس طرح اگرمشتری دوئم نے غلام مذکور اس کے مالک قدیم کو ہبہ کر دیا تو مشتری اوّل ہے لے سکتا ہے گراس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ وہ اس صورت میں مثل اجنبی کے ہوا پھر مالک قدیم کواس ہے بعنی مشتری اوّل ہے تمن اور بیہ قیمت دونوں دے کر لے سکتا ہے اورا گرمزتهن کے پاس ے غلام مرہوں گرفتار کرلیا گیا اوراس کوکوئی شخص ہزار درہم کوخرید لایا اور را ہن ومرتہن دونوں حاضر ہوئے تو لینے کا استحقاق مرتہن کو ہے ہیں اگراس نے بیٹمن وے کر لےلیا تو احسان کرنے والا ہوا یعنی بیٹمن محسوب بحساب را ہن نہیں کرسکتا اور اس ہے نہیں لے سکتا ہے جیسے کہ غلام نے اس کے پاس جنایت کی اوراس نے فعہ پیددے کر بچالیا تو اس فعہ بیس و ومنطوع ہوتا ہے اور گرمرتهن نے اس کے لینے ہے انکار کر دیا تو را بن اس کونمن دے کر لے سکتا ہے اور جب را بن نے اس کو لے لیا تو قر ضہ مرتبن ساقط ہو گیا اور فدییان دونوں پر آ دھا آ دھا ہوگا اگرمرہوں کی قیمت دو ہزاراورقر ضہا یک ہزار ہواور جس طرح وہ رہن تھا ویسا ہی رہے گا اوراگر مرتہن نے اس کا فدید دینے ہے اٹکار کیا ہی را ہن نے اس کا فدید دے دیا تو مرتبن اس کو لے لے گا اور اس کے یاس بعوض نصف قرضہ کے رہن رہےگا۔

اگرکسی غلام نے جنابیت کی پھر کا فرلوگ غالب ہوئے اوراس غلام کوبھی قید کر کے دارالحرب میں

لے گئے پھر شکر اسلام ان پر غالب آیا .....:

اگردائن نے اس کا فدید دینے ہے انکار کیا آور مرتمن نے فدید دے کراس کو کے لیا تو مثل سابق کے اس کے پاس رئن رہے گا اور مرتبن نہ کور فدید کے حصد را بہن میں لیخی نصف فدید حصد را بہن دینے ہواور مرتبن نے اس کا فدید دے دیا تو امام اعظم کے نز دیک نصف فدید حصد را بہن سے لے لیے گا احسان کنندہ قرار نہ دیا جائے گا اور ماحین کے نز دیک اس صورت میں بھی احسان کنندہ ہوگا اور اگر مال مربون کوئی مثلی چیز ہواور مرتبن نے فدید نہ دیا تو رئن کے صاحبین کے نز دیک اس صورت میں بھی احسان کنندہ ہوگا اور اگر مال مربون کوئی مثلی چیز ہواور مرتبن نے فدید دیا تو رئن کے موے اور اس غلام کو بھی تید کر کے دار الحرب میں لے گئے پھر فشکر اسلام مان پر غالب آتا اور غلام نہ کورکودار الاسلام میں نکال لاگ اور مالک قدیم نے اس کو خصل کے اس کو جرم جنایت سے لین جا با حالا نکہ غیمت تقیم ہو چی ہو تو اس کو یہ اس کو تھا میں نکال لاگ اس کو تھا رئی کو کا اور اس کے دار الاسلام میں غیمت تقیم ہو نے میں وہ کی تھے اور بعد غلبے لفکر اسلام کے دار الاسلام میں غیمت تقیم ہو نے میں وہ کی تھے اور بعد غلبے لفکر اسلام کے دار الاسلام میں غیمت تقیم ہو نے میں وہ کی تھے اور بعد غلبے لفکر اسلام کے دار الاسلام میں غیمت تقیم ہو نے میں وہ کی تھے اور اس کے ہونے کہ کو تا نہ کے جمہ میں آیا اس شخص نے کسی کو کا افتیار نہ ہوگا اور اگر اس تھی کہ اس کو دیا وہ کہ کو تو اور اس کا میں خوا کہ کا اور اس کا عقر نے کسی کے ساتھ میاہ دیا ہوگا کہ باندی اور اس باندی پر جنایت کی تھی اس کا عقر نے کسی کوئی راہ نہ ہوگی ہی ہوگی ہیں ہے۔ اس کا عقر نے کسی ہوگی ہی ہوگی ہیں ہوگی ہیں ہے۔

امام محریہ نے فرمایا کہ ایک محض کی ملک میں ایک گرفاری جیرچھوہارے ہیں اس کو کفارہ نے لیا اور دارالحرب میں لے گئے کھرکوئی مسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور ان سے بیچھوہارے بعوض دوگر فارسی ردی چھوہارے کے خریدے اور ان کو دار الاسلام میں لے آیا پھر مالک قدیم حاضر ہوا تو اس کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس خرید نے والے سے لئے ایسا ہی زیادات میں فرکور ہے اور اسپر کبیر میں امام محریہ نے ذکر فرمایا کہ دوگر ردی چھوہارے دے کر لے سکتا ہے اس واسطے کہ جس نے دخمن سے بیگر خرید کیا ہے اس نے بہخرید جھے خرید اسپر اسلام میں ہوتا ہے لیں جب خرید جھے ہوئی تو جتنے کو مشتری کو پڑی ہے وہ دے کر لے لینے کا استحقاق اس کو حاصل ہوگا جیسے در ہموں کے موض خرید نے کی صورت خرید جھی ہوئی تو جتنے کو مشتری کو پڑی ہے وہ دے کر لے لینے کا استحقاق اس کو حاصل ہوگا جیسے در ہموں کے موض خرید نے کی صورت میں اس قدر در ہم دے کر لے سکتا ہے اور زیا دات میں جو تھم نہ کور ہے کہ نہیں لے سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے دخمن سے یہ گرخرید ا ہے اس نے بخرید انہ ہوگا اور خو چیز بہ بچ فاسد خرید ا ہے اس واسطے کہ اللہ تعالی نے ربوا کو مطلقا کھی حرام کر دیا ہے لیس چونک کی ہو مشتری کے پاس مضمون بالقیمتہ ہے بینی اس کے تا وان میں مشتری پر قیمت واجب ہے خمن نہیں واجب ہے اور اس صورت میں اس خریدی ہوئی چیز کی قیمت یہ ہے کہ اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے خمن نہیں واجب ہے اور اس صورت میں اس خریدی ہوئی چیز کی قیمت سے کہ اس کے مثل میں مشتری پر قیمت واجب ہے کہ اس کے مثل

ے جس کے حصہ میں پڑا ہے اس کی ملک میں آگیا ہے پس اس کی ملک اتنے قق کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتی ہے ا۔ ع سمسی نے اس باندی سے شبہ میں وطی کی اس کا مہر ۱ا۔ ع جو پچھاس نے دیا ہے وہ ثمن دے کر کسی طرح نہیں لے سکتا ہے ہاں چا ہے خرید لے ۱ا۔ سے وہ زیاوتی جوبطریت نامشروع کی جائے جس کو بیاج کہتے ہیں ۱ا۔ ہے اگر ایسا معاملہ تھے واقع ہوا جودارالسلام میں سود قرار پاتا ہے تو وہاں بھی سود قرار دیا جائے گا ۱ا۔

چھو ہارے دیں اوراس کے مثل چھو ہارے دے کر لینے میں کچھ فائدہ نہیں ہے اور مبادلہ میں جب فائدہ نہ ہوتو بھے ناروا ہے اور ہمارے مشائخ میں سے محققین نے فر مایا کہ جو حکم سیر کبیر میں ندکور ہے وہ امام اعظم ؓ وامام محمد ؓ کا قول ہے اور جو حکم زیا دات میں ندکور' ہے وہ امام ابویوسف ؓ کا قول ہے اس واسطے کہ امام ابویوسف ؓ کے نز دیک مسلمان وحر بی کے درمیان دارالحرب طمیں ربوا جاری ہوتا سے

اگرصورت ندکورہ میں مسلمان نے حربی ہے گر فدکور کے برابر ردی چھو ہارے (بیے اور جم قدرا نے دیے ہیں) ہاتھوں ہاتھ دے کر لیے ہوں اور ان کو دار الاسلام میں نکال لایا تو سب روایات کے موافق مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس ہے ایک گر ردی دے کرلے لیے اور اگرمشتری نے حربیوں ہے گر فدکور بعوض شراب یا سور کے خریدا ہواور دار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو سب روایات کے موافق لینے کا اختیار نہوگا کیکن اگر بیمشتری ذمی ہوتو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس کوسوریا شراب کی قیمت دے کراس سے لیے لیاور دار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کوسب روایات کے موافق اس سے لینے کا اختیار نہوگا۔ اگر مشتری فدکور نے اس کر کے مثل ادھار پرخریدا ہواور دار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کو راس واسطے کہ مبادلہ بھا کہ وہ ہوگا۔ اگر مشتری فدکور نے اس کر کے مثل ادھار پرخریدا ہواور دار الاسلام میں لے آیا تو ہا کہ وہ بیت المال میں قبول کے جاتے ہیں یعنی کھرے درہم لیا ور از گر کا فروں نے کسی مسلمان کے ہزار درہم ان در جموں میں سے جو بیت المال میں قبول کے جاتے ہیں یعنی کھرے درہم لیے اور ان کو دار الحرب میں لے گئے پھرکوئی مسلمان وہاں داخل ہوا اور اس نے فلد کے ہزار درہم نے جاتے ہیں تعنی کھرے درہم فلداس نے ویک بعد دونوں متفرق مور نے کہ درار الاسلام میں لے آیا تو مالک قدیم کوسب روایات کے موافق اختیار ہوگا جیے درہم فلداس نے ویکے ہیں انہیں کے خش دے کر دراہم فدکورہ کے گئرار در ہم فداس نے ویکے ہیں انہیں کے خشریں ویناروں کے مثل دے کران سے لے کو اختیار ہوگا ویک مشرک کے آیا تو مالک قدیم کو اختیار ہوگا کہ انہیں ویناروں کے مثل دے کران سے لے لے اور اگران کو دیناروں کے مثل دے کے دراہ کی مشرک کے گئراں سے لے لے۔

اس طرح اگراس مسلمان نے ان کے ہاتھ ہزار درہم غلہ کے بعوض ہزار درہم بیت المال کے نقلہ کے فروخت کے اور حریوں نے نقلہ بیت المال میں وہ ہی درہم دے جن کو وہ لوگ یہاں سے بدراہم لے گئے ہیں اور مسلمانوں نہ کوران کو دارالاسلام میں لے آیا تو ہالک قلہ یم کو افقتیار ہوگا کہ مثل دراہم غلہ دے کراس سے بدراہم لے لے۔اگر کا فراوگ دارالاسلام سے مسلمان کا گر لئے اور اس کو دارالحرب میں داخل ہوا اور ایک کر گیہوں کی تی سلم میں ان کوسو درہم دیے اور بین سلم حی قرار پائی ہے بھر جب مسلم فیظ اداکر نے کی میعاد آئی تو انہوں نے بہی کر جو دارالاسلام سلم میں انکال لایا تو مالک قلہ یم کو افتتیار ہوگا کہ اس سے سو درہم دے کے لئے ہیں اس کو اداکیا لیس اس نے قبضہ کرلیا اور اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قلہ یم کو افتتیار ہوگا کہ اس سے سو درہم دے کرلے لیے اور اگر مسلمان نے حریوں کے ہاتھ کوئی اسہاب ایسے ہزار درہم کو فروخت کیا جو نقلہ بیت المال دیے جو دارالاسلام میں لایا تو مالک قلہ یم کو افتتیار نہ ہوگا کہ اس سے بدراہ ہم لے اور اگر اہل جوب کی اسلمان کا ایک گرگیہوں کے جو دو ارالاسلام میں لایا تو مالک قلہ یم کو فقیار نے کہا کہ کوئی مسلمان امان کے کر دارالحرب میں داخل ہوا اور ان کو دارالاسلام میں اور الحرب میں مسلمان کا ایک گرگیہوں کے ہو جو بعینہ نہیں ہیں بلکہ مشتری کے ذمہ قرار پائے ہیں فروخت کیا گھر مشتری نے وہی گر جس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قلہ یم کر ایا اور ان کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قلہ یم داخل ہوا دور کی ہوئی جسلم میں نکال لایا تو مالک قلہ یم داخل ہونے جو بی تو بی تو جو درارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قلہ یم داخل ہونے جا کہا ہے گا اس میں جوزی مسلم میں بائع تے قرار کیا گھر کیا اور اس میں دورارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قلہ یم داخل ہونے ہونے جسلم میں بائع تے قرار پائی ہوں ہونے مسلم میں بائع تے قرار میا کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قلہ یم داخل ہو اس جو تو مسلم میں بائع تے قرار پائی ہوئی مسلم میں بائع تے قرار پائی ہو اس جو تو مسلم میں بائع تے قرار پائی ہوئی۔ اس جو تو می جو تو مسلم میں بائع تے قرار پائی ہوئی۔ اس جو تو مسلم میں بائع تے قرار پائی ہوئی۔ اس جو تو مسلم میں بائع تے قرار پائی ہوئی۔ اس کی دور بائی ہوئی مسلم میں بائع تے قرار پائی ہوئی ہوئی ہوئی در اسلم کو میں میں میں میں دور اسلم کو میں بائع کے تو ار پا

کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو لے لے۔اگر حربیوں نے گرمسلمان کواپنے دار میں احراز لیسی کرلیا پھر کوئی مسلمان امان لے کران کے دار میں داخل ہوا اوراس نے ان لوگوں کوا یک گر گیہوں قر ضہ دیے پھرانہوں نے اس کواس کے قرضہ میں وہی گرادا کیا جس کووہ دارالاسلام سے اپنی حرز دارالحرب میں لے گئے ہیں اپسی قبضہ کر کے اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو مالک قدیم کواس کر کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی جو گراس نے قرضہ میں دیا ہے اور حربیوں نے لیا ہے وہ اس گر کے جو وہ اپنی حرز امیں لے گئے ہیں مثل ہویا گھٹ کے ہو بیااس سے کھر اہوں ہے جا میں ہے۔

اہلِ حرب سی مسلمان کی جیاندی کی جھاگل لے گئے ہوں جس کی قیمت ہزار درہم اوروزن پانچ سو مثقال ہے پھر کسی مسلمان نے دشمن ہے اس کے وزن سے زیادہ یا کم کے عوض اس کوخریدا تو مالک

قدیم اس کی قیمت کے عوض اس کو لے سکتا ہے:

اگروشن نے مسلمان ہے وں گیڑے لیے بعنی غالب ہوکر کئی مسلمان کے دل گیڑے لوٹ کر دارالاسلام ہے دارالحرب
میں نکال لے گیا پھرکوئی مسلمان دارالحرب میں امان لے کر داخل ہوا اوراس نے کوئی اسباب دشن کے ہاتھ دس کیڑوں کے ہوش فروخت کیا جن کا وصف اورا داکر نے کی مدت بیان ہوگئ ہے تھا کہ دی بجہ وجوہ تھے ہے پھر دشن نے اس کو وہ ی دس کیڑے ادا کے جن کولوٹ کراپ احراز میں لے گیا پس مسلمان نہ کوران کیڑوں کو دارالاسلام میں نکال لایا تو ما لک قدیم کو اختیار ہوگا کہ اس کو اس کو متاع کی قیت دے کر میں کیڑے لیے ہیں دو کی متاع کی قیت دے کر میں کیڑے لیے اگر جس کو اہل حرب میہاں سے اپنے احراز امیں لے گئے ہیں دو مسلمانوں نے اہل حرب سے خریدلیا اور ہاہم تقسیم کرلیا پھر ایک نے اپنا حصہ ملف کرڈ الاتو ما لک قدیم کو اختیار ہے کہ نصف ہاتی کو نصف ہاتی کو نصف ہاتی کو بھو تھا گئی ہوں کو مالک قدیم اگر چا ہے تو نصف میشن نہ کورد ہے کر لے لے اور اگر بجائے کر کے اس مسئلہ میں کیڑے ہوں تو باتی نصف کیڑوں کو مالک قدیم اگر چا ہوتو جس کی چوتھائی شمن اور تن نے نے موری تھا گل لے گئے ہوں جس کی چوتھائی شمن اور وزن پانچ مومشقال ہے پھر کی مسلمان نے دشمن سے اس کے وزن سے زیادہ یا کم کے عوض اس کوخریدا تو مالک قدیم اگر چا ندی گئی تھیت کے عوض اس کوخریدا تو مالک کہ جس کی گئی گئی گئی گئی ہوں کو خلاف سے ہوگی لیمن اگر جا تھی اگر چا تھی گئی جو میت اوراگر سونے کی چھاگل ہے تو جا ندی سے قب اس کی جنس کے خلاف سے ہوگی لیمن اگر جو ندی کی چھاگل ہے تو سونے سے قیمت اوراگر سونے کی چھاگل ہے تو جو ندی کے تھیت اوراگر سے قبت اوراگر سے قبت اوراگر سے گئی تو می کی تھی اگر ہیں ہوں تو کہ ہوگی کی تھی اگر ہو تھیت اوراگر سے تھیت اوراگر سے تھیت اوراگر سے گئی میں ہے۔

اگراس کے وزن کے مثل درہم ہاتھوں ہاتھ دے کرخرید کر کے دارالاسلام میں لایا ہوتو مالک قدیم کواختیار ہوگا کہ ای قدر درہم دے کراس سے لے لیے بیسب روایات کے موافق تھم ہے اور اگر اس کے مثل وزن کے درہم ادھار پرخرید کرکے دارالاسلام میں لایا تو بیصورت اور درصورت بید کہ اس نے زیادہ یا کم درموں کے عوض خریدا ہے سب یکساں ہیں بعنی مالک قدیم اللہ تدیم بھیمت لے سکتا ہے اور اگر تاجر نذکور نے اہر بین کو جربیوں سے بعوض شراب یا سور کے خریدا ہوتو مالک قدیم کل روایات کے موافق مختار ہے کہ چاہے اس کے خلاف جنس سے اس کی قیمت دے کر لے لے اور گرکوئی ذمی اس کوشراب یا سور کے عوض خرید کرکے دارالاسلام میں لایا ہوتو مالک قدیم اس اہر بین کو بعوض قیمت شراب یا سور کے جواس نے دیئے ہیں لے سکتا ہے اور سیر کہیر میں نذکور ہے کہ کسی غلام کو بعوض ہزار درہم اور ایک رطل شراب کے خرید کر لے کے دارالاسلام میں لایا تنو دیکھا جائے کہ اگر اس کی قیمت ہزار درہم یا ہزار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو ہزار درہم دے کرلے کے دارالاسلام میں لایا تنو دیکھا جائے کہ اگر اس کی قیمت ہزار درہم یا ہزار سے کم ہے تو مولی قدیم اس کو ہزار درہم دے کرلے

ل یعنی اپ قبضه بین پوری طرح محفوظ کرایا ۱۰ یا بیرحاصل کلام امام محمدٌ مذکور ہے بشرح فقها ۱۶۱۔

سے باس صورت میں کہ مالک قدیم نے غازی ہے جس کے حصد میں آیا ہے غلام لینا افتار کیا اورا گراس نے غازی ہے۔ نایا بلکہ غاصب نے تاوان و سے دیا تواس کا حکم بعد تاوان و سے دیا تواس کی تقدیم کے پایا تواس کی تقدیم کے پایا تواس کی قدیم کے بایلہ ہوگر بیغلام غذیمت میں جاصل نہیں کیا بلکہ کوئی مسلمان جو دیا کہ اس کراس کو لے سکتا ہے۔ ای طرح اگر مسلمانوں نے جہاد میں غالب ہوگر بیغلام غذیمت میں حاصل نہیں کیا بلکہ کوئی مسلمان جو درال کو بیٹر اس کی قدیمت میں حاصل نہیں کیا بلکہ کوئی مسلمان جو درال کو بیٹر بیٹر اور خاصب تاوان نہ کی ہوتواس کو درطرح کا اختیار ہے چا ہے خرید لا نے اوالے کواس کا دشمن دے کراس سے غلام لے لے اور چا ہے اس سے نہ لے اور غاصب سے قیمت روز غصب کی قیمت غلام لے لیا تو غاصب سے قیمت روز غصب کی قیمت غلام نے لیا اور غاصب سے قیمت تاوان نے کی تو اس کے بعد مالک قدیم کو غلام پر ہاتھ لگانے کی کوئی راہ نہ ہوگ اور غاصب نہ کور کواختیار ہوگا کہ چا ہے خرید لانے والے سے اس کا خمن دے کر علام نے والے سے اس کا خمن دے کر علام نے والے سے اس کا خمن دے کر علام نے والے سے اس کا خمن دے کر علام نے دالے حاس کا خمن دے کر علام نے کی کوئی راہ نہ ہوگ مال کے تو میں کوئی ہوں گئی دے کر عدام اس سے لے لیا گھر مالک قدیم نے چاہا کہ خاصب سے جو قیمت تاوان کی ہے وہ غاصب کو ایس کی قیمت دے دی اور غلام اس سے لے لیا گھر مالک قدیم نے چاہا کہ خاصب سے جو قیمت تاوان کی ہو ہو خاصب کو تو خیمت تاوان کی ہو ہو خاصب کو تو خیمت تاوان کی ہو ہو خاصب کو تو خیمت تاوان کی ہو ہو خاصب سے جو قیمت تاوان کی ہو ہو خاصب کو تو خیمت تاوان کی ہو ہو خاصب کو خواصب کو خواصب کو تو خوصب کی خواصب کو خواصب کو خوصب کو خواصب کو خواصب کو تو خوصب کو خواصب کو خوصب کو خواصب کو خوصب کو خوصب کو خوصب کو خواصب کو خوصب کی خوصب کو خوصب

لے فرق پیہے کہ مرداروخون مال ہے بیس ہےاورشراب مال ہے گرمسلمانوں کے حق میں مال متقوم نہیں ہے فاقہم ۱۲۔

عاصل کی ہے بایں طور کہ دونوں نے روز غصب کی قیمت میں اختلاف کیا چنا نچہ غاصب نے کہا کہ جس روز میں نے غصب کیا ہے اس روز غلام کی قیمت ہزار درہم تھی اور مالک نے کہا کہ دو ہزار درہم تھی اور مالک نے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کیے اور غاصب سے دو ہزار درہم قیمت پائی یا گواہ نہ تھے پس غاصب سے تسم طلب کی اور غاصب نے قسم کھانے سے انکار کیا پس غاصب سے دو ہزار درہم حاصل کیے یا دونوں نے مالک کے دعویٰ کے موافق مقدار پر باہمی رضامندی سے ملح کرلی تو ان تیزوں صورتوں میں مالک قدیم کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ جا ہے غاصب کواس کی قیمت واپس کر کے غلام لے لے یا چھوڑ دے۔

جس صورت میں مالک قدیم کواختیار واپسی قیمت واخذ غلام یا ترک غلام حاصل ہوا ہے اگر ایسی صورت میں مالک قدیم نے کہا کہ میں پیر قیمت جو مجھے ملی ہےر کھے لیتا ہوں .....:

اگرکوئی مال غین کسی متاجر کے اجارہ میں یا کسی کے پاس عاریت یا ود بعت ہوا ورحربی کفار غالب ہوکراس کواپنے حرز دارالحرب میں لے گئے بھر مال مذکور دارالاسلام میں آیا پس آیا متاجر یا مستودع یا مستعیر کومخاصمہ کرکے واپس لینے کا اختیار شرع ہے یا نہیں ہونے ہوئے نے فر مایا کہ اگروہ مال میں جہاد کی غنیمت میں آیا تو متاجر کواختیار ہے کہ مطالبہ کرے پس قبل تقسیم ہونے غنیمت کے مطالبہ کرنے سے مفت بغیر کچھ دیئے ہوئے لے گا اور یہی اختیار مستعیر فیمستودع کو ہے بھر جب متاجراس کولے لے گا تو اس کا اجارہ عود کرنے گا اور اجرت اس مدت گذشتہ کی کہ جس میں اس نے کوئی انتفاع نہیں پایا ہے اس کے ذمہ سے ساقط ہوگ یہ بحرالرائق میں ہے۔ اگر متاجر کے اس دوئی ہے کہ یہ مال جوغنیمت میں آیا ہے اس کے یاس اجارہ میں تھا مسلمانوں نے انکار کیا تو

ل اپنی کتاب میں جس سے مسئلہ مذکورنقل ہوا ۱۲۔ ۲ اجارہ یعنی والا جس کو ہمارے عرف میں ٹھیکہ دار بولتے ہیں مستوحب جس کے پاس ودیعت رکھی سطخ مستعیر عاریت لینے والا ۱۲۔

متا جرکواس امرے گواہ قائم کرنے ضرور ہوں گے کہ بیاس کے پاس اجارہ سے انکار کیا میں تھا اور جب حاکم نے گواہ قبول کرکے مال مذکورہ اس کودے دیا چرا جارہ دینے والا آیا اور اُس نے اُس کے اجارہ سے انکار کیا اور بیان کیا کہ بیہ مال اس کے پاس پایا جس کے یاو دیت تھا تھ ہوگئی پھر اس نے کسی غازی کے پاس پایا جس کے عام دی ہوگا۔ اگر غیمت تھیم ہوگئی پھر اس نے کسی غازی کے پاس پایا جس کے حصہ میں پڑا ہے مدگی کے پاس اجارہ میں ہونے سے انکار کیا اور مدعی نے اجارہ پر گواہ قائم کیے تو اثبات اجارہ کے گواہ مقبول ہوں گے اور وہ اثبات اجارہ کے واسطخصم ہوسکتا ہے پھر اس کے بعد اس کو بیا اختیار ہوگا کہ چاہے اس غازی کو اس مال کی قیمت دے کر اس سے لے یا اس کے پاس چھوڑے اور آگر بجائے متا ہوں کے اور وہ اثبات اجارہ کے پاس چھوڑے اور آگر بجائے متا ہوں کے بیاس جس کے حصہ میں آیا ہے پایا تو وہ اس غازی کے متا ہم متا ہم ہوسکتا ہے گواہوں کی مقابلہ میں خصہ میں آیا ہے پایا تو وہ اس غازی کے متا ہم متا ہم ہوسکتا ہے تھا ہم ہوسکتا ہے ہوں کہ جس کے حصہ میں آیا ہے بایا تو وہ اس کے گواہوں کی مقابلہ میں خصہ میں آیا ہے اس سے قیمت دے کر لے ساعت نہ ہوگی اور تھیم ہو جانے کے بعد ان دونوں کو بیا فقتیار نہیں ہے کہ جس کے حصہ میں آیا ہم اس سے قیمت دے کر لے لیں اور بعد قیمت کے بیدونوں اس مال کی نسبت مثل اجباری کے بور اس کے بیاد میں ہیں گیا ہم مسلم ان کی بیشمن اس کی نسبت مثل اجباری کے بور اس کے بیاد میں گیا ہم مسلم ان کی بیشمن اس کی نسبت مثل اجباری کے بیدونوں اس مال کی نسبت مثل اجباری کے بعد اس کے بیدونوں اس مال کی نسبت مثل اجباری کیوں گیا ہم مسلم ان کی بیشمن اس کی نسبت مثل اجباری کیوں گیا ہم مسلم ان کی بیشمن اس کی سے دونوں اس مال کی نسبت مثل اجباری کیوں گیا ہم مسلم ان کی بیشمن اس کی نسبت مثل اجباری کیوں گیا ہم مسلم ان کی بیشمن اس کی نسبت مثل اجباری کیوں گیا ہم مسلم کی کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کو دونوں کو کو کیا کہ کو کو کو کو کو کو کیا کہ کیا کہ ک

اگرغلام مسلمان کودشمن اسیر کر کے لے گئے اور اپنے دار الحرب میں لے جا کراپنے احراز میں کرلیا پھروہ ان سے چھوٹ گیا:

جو کچھ مال اس غلام کے پاس تھاوہ اس کا ہے جس نے اس کوگر فتار کیا چنانچے مولی قدیم کواس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی

اور بقیاس قول امام اعظمےؓ کےمولی قدیم اس کومفت بغیر پچھ دیے ہوئے لے لے گا کیونکہ جب وہ دارالاسلام میں داخل ہوا تو وہ جماعت مسلمانوں کے واسطے فئی ہو گیا کہ امام المسلمین اس کو لے لے گا اور اس کا پانچواں حصہ لے کر باقی حیار پانچویں حصے تمام مسلمانوں میں تقسیم کروں گا اور امام محمدٌ نے اپنے اس قول ہے رجوع کیا ہے اور کہا کہ جب اس کو پکڑلیا تو و وغنیمت ہوا اور اس کے یا کچ حصے میں ہےا یک حصہ لےلیا جائے گا اگر اُس کا مولی قدیم حاضر نہ آیا اور باقی یا نچویں حصے اور جو مال اس کے باس ہے سب نکڑ لینے والے کا کر دیا جائے گا پھراگراس کے بعداس کا مولی قدیم حاضر ہوا تو اس کی قیمت دے کر لے سکتا ہے اور اگریا کچ جھے کیے جانے سے پہلے حاضر آیا تو اس کومفت لے لے گا اور اگر کسی مسلمان کے غلام کواہل حرب قید کرکے لے گئے اور اس کے مولی نے مسلمان نے اس کو آزاد کر دیا پھرمسلمان لوگ ان پر غالب ہوئے اور بیغلام ہاتھ آیا تو اس کا مولیٰ قدیم اس کومفت لے لے گا اور عتق ندکور باطل ہےاورا گرمسلمان لوگ اس کو دار السرب سے نکال لائے پھرمولی قدیم نے قبل اس کے تقسیم کیے جانے کے آزاد کر دیا تو اس کا آزادکرنا جائز ہے۔ایک حزبی دارالاسلام میں امان کے کرداخل ہوا یہاں کسی کا کچھ طعام یا کوئی متاع چرالی اوراس کو لے کر دارالحرب میں داخل ہوا پھراس ہے کوئی مسلمان خرید کر کے اس کو دارالاسلام میں نکال لایا تو اس کا ما لک اس کومفت لے سكتا ہے اس واسطے كەحر بى مذكوراس مال كا دارالاسلام سے نكال لے جانے سے پہلے ضامن تھا پس دارالحرب ميں لے جانے سے اس کا احراز کر لینے والا نہ ہوگا اور اگر کئی مسلمان نے اس حربی کے پاس کچھ مال ودیعت رکھا کہ جس کووہ وار الحرب میں لے گیا تو حربی ندکوراس مال کا احراز کر لینے والا جائے گا پھرا گراہل حرب جب سب مسلمان ہو گئے یا ذمی ہو گئے یا یہی مختص مسلمان یا ذمی ہو گیا تو مال ندکورای کا ہوگا اس واسطے کہ وہ دارالاسلام میں اس مال کا ضامن نہ تھا کوئی حربی ہمارے یہاں امان لے کر داخل ہوا حالانکدایں کے ساتھ کوئی ایباغلام ہے جس کواس نے مسلمانوں ہے دارالحرب میں لے جا کراپنے حرز میں کرلیا ہے پھراس کوحر بی ندکورے کی مسلمان نے خریدلیا تو مالک قدیم کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ شتری کواس کانٹمن دے کراس سے بیغلام لے لے۔

بشر بن الولید نے امام ابو یوسف سے املاء میں روایت کی ہے کہ اگر اسیر کی ہوئی باندی کو اہل حرب سے سی مسلمان نے خریدایا اس کے حصہ غنیمت میں آئی اور اس سے اس باندی کو اس کے مولی قدیم نے بھی ما کم لیا یعنی قبل گرفتار ہونے کے جوکوئی جنایت یا قرضہ اس باندی کے دمہ ہووہ اس باندی کے ساتھ لگے گا اور جس بائع سے مالک قدیم نے اس کوخر بدا ہے اگر اس میں ہوئے ہیں جوکہ جس سے واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوگیا ہوکہ جس سے واپس نہیں کرسکتا ہے اور اگر اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوگیا ہوکہ جس سے واپس نہیں کرسکتا ہے تو عیب قدیم کا نقصان بائع اوّل سے لے سکتا ہے اور مولی نہ کورکون امور کے مطالبہ کی اہل حرب سے خرید لانے والے یا جس کے حصہ میں پڑی ہے اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے لین اگر اس میں کوئی ایسا عیب نکلا جو اہل حرب کے پاس پیدا ہوگیا ہے تو اس عیب نکلا جو اہل حرب کے پاس پیدا ہوگیا ہے تو اس عیب نکلا جو اہل حرب کے جسے میں کرسکتا ہے اور اگر وہ اس کے باس مرگئی یا س مرگئی یا س مولی کو بدوں تھم حاکم کے لیا ہوتو جو پھے تر ضہ اس باندی پر ہوگا وہ اس کے ساتھ آگے گا اور جاس کے گرفتاروں پر ہوگی وہ اس باندی کو بدوں تھم حاکم کے لیا ہوتو جو پھے ساتھ نہ گیا گا اور مالک نہ کوراس باندی کو کی عیب جو اس کے گرفتاروں پر ہوگی وہ اس باندی پر ہوگا وہ اس کے ساتھ آگے گا اور مالک نہ کوراس باندی کو کی عیب اس کے پاس کرگئی ہوئی وہ اس باندی کو کی عیب باس کے بان کے پاس کرگئی ہوئی وہ اس باندی کو کہ عیب باس کے بان کے نقصان عیب قدیم یا جدید کے واپس کرسکتا ہے اور اگر باندی نہ کورہ اس کے پاس مرگئی ہوئی واپس نہ کرسکتا ہوتو جس سے لیا ہے اس کے نقصان عیب قدیم یا جدید کے واپس کرسکتا ہو اور سے اس کے نقصان عیب قدیم یا جدید کو لے سکتا

ل قاضی کے حضور میں مقدمہ پیش کیااور قاضی نے حکم دیا کہا چھاما لک قدیم اس کومشتری کانٹمن ادا کر کے لے سکتا ہے ا

ہا وراگراں مخص کے پاس ہے جس نے اس کو بہ قیمت لےلیا ہے کس نے استحقاق ثابت کر کےلیا یعنی میہ ثابت کر دیا کہ یہ باندی میری ملک ہے پس اگر اس لینے والے نے اس کو حکم حاکم کے ساتھ لیا ہوتا جس سے یہ باندی لی ہے اس کو واپس کر دے پھر یہ استحقاق ثابت کرنے والا اس ہے بہ قیمت یا ثمن لے لے گا اور اگر اس نے بغیر حکم حاکم لی ہوتو جس نے گواہوں سے اپنا استحقاق ثابت کیا ہے وہ اس قدر دے کرلے لے گا جس قدر لینے والے نے لی ہے۔

ایک شخص کے غلام کواہل حرب گرفتار کر کے لے گئے پھرمولی نے ایک شخص کو حکم کیا کہ غلام مذکور میر نے واسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھرمر د مذکور نے اس کواپنے واسطے خریدا تو غلام میر سے حاسطے بعوض ہزار درہم کے ان سے خرید کر پھرمر د مذکور نے اس کواپنے واسطے خریدا تو غلام

مذكوراسي حكم دينے والے يعني مولى قديم كا ہوگا:

اگرمولی کوآگاہی حاصل ہوئی کہ میرامملوک دارالحرب نے نکالا گیا ہے بھراس نے ایک مہینہ تک اس کوطلب نہ کیا تو درنگی سے اس کاحق ساقط نہ ہوجائے گا اورا ما مجری ہے روایت کیا گیا ہے کہ ساقط ہوجائے گا اورا گرغلام اسپر شدہ کا وہ مولی جس کے پاس سے غلام فذکور اسپر کیا گیا تھا مشتری کے دارالحرب سے نکال لانے کے بعد مرگیا تو اما مجری کے قول پر اس کے وارثوں کو اختیار ہوگا کہ مشتری فذکور سے لیس مگر فقط بعض وارث اگر چا ہیں تو نہیں لے سکتے ہیں اورا مام ابو یوسف سے روایت ہے کہ وارثوں کو لینے کا اختیار نہیں ہے اورا گر کا فرحر بی سی مسلمان کا غلام مسلمان اسپر کر کے دارالحرب میں لے گیا اورا ہے احراز میں کرلیا پھر اس کو آزاد یا مد ہریا مکا تب کردیا یا ہوا ہا سلام نے غالب ہوکران اسپر شدہ مملوکوں کومع اولا دیے پایا تو یہ سب آزاد ہوں گے یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔

ل جس طرح اس بچه کی مان صاحب استحقاق کی مملوکہ ہے اس طرح میہ بچہ بھی مملوک ہوگا ۲ا۔

ابن ساعہ نے امام ابو یوسف ہے روایت کی کہ سی مسلمان کے غلام کواہل حرب گرفتار کرکے لے گئے پھران ہے کی شخص نے بیغلام خرید کیا اور دارالاسلام میں لایا پھراہل حرب دو ہارہ اس کو گرفتار کرکے لے گئے پھراہل حرب نے غلام مذکوراس مشتری کا جمہدکر دیا تو مولی قدیم کو بیا فقت یا رہوگا کہ چا ہے مشتری ہے مشتری کا خمن اور غلام کی قیمت دونوں دے کرلے لے اور بشر نے اپنی نوادر میں امام ابو یوسف ہے دوایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام غصب کیا اور غاصب سے اہل حرب گرفتار کرکے لے گئے پھر غاصب کوئی راہ غاصب نے غلام مذکورایک شخص کے ہاتھ میں پایا جس نے اس کواہل حرب سے خرید اسے تو اس غاصب کو اس غلام کی جانب کوئی راہ خوس نے غلام مذکورایک شخص کے ہاتھ میں پایا جس نے اس کواہل حرب سے خرید اسے تو اس غاصب کو اس غلام کی جانب کوئی راہ خوس سے یہاں تک کہ اس کا مولی حاضر ہواور املاء میں امام محمد سے دوایت ہے کہ اگر مشرکوں نے کی نابالغ کا غلام اسپر کرلیا اور صغیر سے یہاں تک کہ اس کا مولی حاضر ہواور املاء میں امام محمد سے دوایت ہم ان آیا اور ایک غازی کے حصہ میں پڑا پھر اس صغیر کے باپ نے قیمت دے کر خدلیا بلکہ غازی نہ کور کے ہر دکیا پھر نابالغ مذکور بالغ ہواتو آیا غلام لے لینے کاحق جاتا رہاتو امام محمد نے فرمایا کہ نہیں وہ غلام کی نبیدت اپنا حق رکھتا ہے چا ہے لے لیے محمط میں ہے۔واضح رہے کہ اگر اہل حرب ہمارے آزاد مرد وعور تیں یا مد بر یا مکا تب یا ہماری ام ولد باندیاں گرفتار کرکے لے جائیں تو ہمارے استحقاق کی روسے وہ ان کے مالک نہ ہوجا میں ہے۔

ے جیسے وہ قبل تقسیم کے مفت لےسکتا تھااس طرح بعد تقسیم کے بھی مفت لے لے گا، گراس صورت میں کہ بعد تقسیم لیا ہے جن کے حصہ میں وہ پڑا تھا۔اس کا عیض بیت المال ہے ہوگا ۲ا۔ ع سی عوض مشقت یعنی مزدوری ۱۲۔

اگرحربیوں میں ہے کسی کا غلام مسلمان ہو گیا بھر ہمارے یہاں نکل کر چلا آیا یا اس ملک پرمسلمان

غالب ہوئے تو وہ آزاد ہے:

فقہاء نے فرمایا کہ اگر غلام بھاگ گیا اور اس کے پاس موٹی کا مال ہے تو حربی لوگ اس مال کے جواس کے پاس ہو فقہاء نے فرمایا کہ اور خود اس غلام کے مالک شہوں گے اور اگر کوئی اوخٹ چھوٹ کرو حثیا نہ ان کے بہاں بھاگ گیا اور انہوں نے پکڑلیا تو اس کے مالک ہو جائیں گے اور اگر کوئی آدمی خرید کر کے اس کو دار الاسلام میں نکال لایا تو اس کے مالک قدیم کو یہ افتیار حاصل ہوگا کہ چہا ہے تی در اس کو لے لے۔اگر کوئی غلام اپنے ساتھ ایک گھوڑ او متاع کے کرحربیوں کی جانب بھاگ گیا اور انہوں نے یہ سب پکڑلیا اور کسی خض نے ان سے یہ سب خرید اور دار الاسلام میں نکال لایا تو مولی قدیم کو اختیار ہے کہ غلام کو اور انہوں نے یہ سب پکڑلیا اور کسی خض نے ان سے یہ سب خرید اور بیامام اعظم کے نزدیک ہے کہ ذائی السراج و ہاج ۔اگر حربیوں میں مفت اور گھوڑ ہو و متاع کو مشتری کا خمن دے کر لیا گیا اس ملک پر مسلمان غالبہ ہوئے تو وہ آزاد ہے اور اس طرح اگر حربیوں میں اس نے کوئی مسلمان ہوگیا تھوڑ ہو ہو آئے تو وہ آزاد ہیں یہ ہوا یہ میں ہے۔اگر حربی ہمارے یہاں امان کے کر داخل ہوااور حربیوں کے غلام ہمار کے نشر میں نکل کر چلی آئیا تو وہ آزاد ہیں یہ ہوا یہ میں ہو تو ہی ہمارے یہاں امان کے کر داخل ہوااور موجائے گا اور صاحبین کے کر دویا تو ان انہوں ہو تو ہو گا اور اس کی ملک ہوا آئیا تو امام اعظم کے نزدیک تو بالد نفاق وہ اس حربی ملک ہوا آئیا تو ہو جو اس کو گو اور انہوں ہو گیا تو امام اعظم کے نزدیک آزاد ہو ہو ہو ہو ہو گا اور صاحبین کے کہا تو ان انہوں ہو گا اور ان کر بی کا غلام ہوگا اور اگر جی کی کا غلام ہوگا اور ان کر بی کوری غلام ہوگا اور ان کر کی خلام ہوگا اور ان کر کوئی غلام ہوگا اور ان کر کوئی غلام ہوگا اور ان کر دیل کے تو ہوگا ہوگا اور ان کر کوئی غلام ہوگا اور ان کر ہو ہی سے کہا تو تو وہ شل سابق کے اپنے مولی نہ کوری غلام ہوگا اور اس طرح ان کر دیل کر دیل کر کوئی غلام ہوگا اور اس طرح ہی کا خلام ہو ہو ہو ہو ہو گا ہور ان کر ہو ہو گیا ہور ہوں کی ہو تو ہو گی گوری غلام ہوگا اور ان کر دیل کر دیل کر کوئی غلام ہوگا اور ان کر دیل ہو گا ہور ان کر کوئی خلام کوئی غلام ہوگا اور ان کر ہونے کی میں ہو تو بھی ہ

اگراہل حرب کی مال پر جس کوانہوں نے مسلمانوں سے لیا تھا مسلمان ہوئے یا سب ذمی ہو گئے تو مال نہ کورانہیں کا ہوگا
کہ مسلمانوں کوان ہے لے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اوراس طرح اگر کوئی حربی دارالحرب سے نکل کر ہمار ہے یہاں چلا آیا یعنی یمی کی سکونت اختیار کی اوراس کے ساتھ ایسے مال نہ کور میں ہے چھے ہوتو اس سے اس مال کی نسبت تعرض نہیں ہوسکتا ہے یہ مبسوط میں سے اگر مسلمانوں نے اہل حرب میں ہے چھوٹ کر آپنے مامن میں بھاگ گئے یا اہل حرب نے غلبہ کیا اوران کو چھوٹ کر آپنے مامن میں بھاگ گئے یا اہل حرب نے غلبہ کیا اوران کو چھوٹ کر آپنے مامن میں بھاگ گئے یا اہل حرب نے غلبہ کیا اوران کو چھوٹ کر آپنے مامن میں نکال لائے خواہ میں لیا ہم تھیم کر لیا یہ ہوتھی گرفتار کرکے دارالاسلام میں نکال لائے خواہ بہم تھیم کر لیا یہ ہوتھی گرفتار کرکے دارالاسلام میں نکال لائے خواہ بہم تھیم کر لیا ہوتھ اس کے اور ہوتی کی بابت قاضی کے حضور میں مخاصمہ کیا تو فریق دوم ہی باہم تھیم کر لیا ہوتھران کو دارالاسلام میں نکال لائے خواہ نکال کر نہیں لائے اور ہاتی مسئلہ بحال خودوا تع ہوا تو ایس صورت میں فریق اقرابی میں ان قید یوں کو باہم تھیم کر لیا ہوتھران کو دارالاسلام میں نکال لایا ور باہم تھیم کر لیا چھوٹ کے بعد پایا نکا کہ نہوں گئے ہوران کو دوارالاسلام میں نکال لایا اور ہا ہم تھیم کر لیا چھروہ بھاگ گئے یا اہل حرب پر غالب ہو کر ان کو چھوٹ الے گئے اور اس کو دوارالاسلام میں نکال لایا اور ہا ہم تھیم کر لیا چھروہ بھاگ گئے یا اہل حرب پر غالب ہو کر ان کوچھوٹ الے گئے اور بیا کہ مسئلہ بحال خودوا تع ہوا تو بھی فریق اقراب کا مستحق ہوگا اور اگر فریق اقراب ان اسیروں کو دارالاسلام میں نکال لایا اور ہا ہم تھیم کر لیا چھروہ بھاگ گئے یا اہل حرب پر غالب ہوکر ان کوچھوٹ الے گئے اور ہون کو دوران کو دوران کوچھوٹ الے گئے اور ہون کو اس کو دوران کوچھوٹ الے گئے اور کو دوران کو دوران کوچھوٹ الے گئے اور ہون کو کو دوران کو دوران کوچھوٹ الے گئے اور ہون کو کو دوران کو دوران کو میں نکال لایا اور ہون کو اور گئے گئے دوران کو دوران کوچھوٹ الے گئے اور ہون کو کو دوران کو دوران کوچھوٹ الے گئے دوران کو دوران کوچھوٹ کے لیا کوپھوٹ کے گئے دوران کوپھوٹ کوپھوٹ کے کہ کوپھوٹ کوپھوٹ کوپھوٹ کی کوپھوٹ کی کوپھوٹ کوپھوٹ کی کوپھوٹ کوپھوٹ کوپھوٹ کوپھوٹ کوپھوٹ کوپھوٹ کی کوپھوٹ کوپھوٹ کوپھوٹ کوپھوٹ کوپھوٹ کوپھوٹ

با ہم تقسیم نہ کیا تھا کہ بیلوگ چھوٹ کر بھاگ گئے یاحر بیلوگ غالب ہوکران کوچھوڑائے گئے پھر باقی مسئلہ بحال خودوا قع ہوا تو اس صورت میں اگرفریق دوئم کے باہم تقسیم کر لینے کے بعد فریق اوّل حاضرآ یا تو فریق دوئم ہی ان قیدیوں کامستحق ہوگا چنانچہای طرح ۔ مسئا نہادا۔ تامین نرکوں سے

اگر فریق دوئم کے باہم تقسیم کر لینے سے پہلے فریق اوّل حاضر ہوا تو اس میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں مذکور ہے کہ فریق اوّل ہی مستحق ہوگا اور دوسری روایت میں ہے کہ فریق دوئم مستحق ہوگا اور اگر فریق اوّل ان کوایے احراز میں دارالا سلام میں نکال لائے اور باہم تقشیم نہ کیا یہاں تک کہ حربیوں نے غالب ہو کران کو چھوڑ الیا اور ہنوز ان کو دارالحرب میں اپنے احراز میں نہیں لے جانے پائے تھے کہ سلمانوں میں ہے دوسری قوم نے دارالاسلام میں ان پر غالب ہوکران اسپروں کو ان ہے لیا تو فریق دوئم ان اسپروں کوفریق اوّل کوواپس کر دینے گےخوا ہ باہم تقشیم کرلیا ہو یا نہ کیا ہولیکن اگر فریق دوئم کے درمیان ان کا بانث دینے والا ایساامام ہوجس کے نز دیک مشرکوں کا اس طرح لے لینا تملیک واحراز ہے تو ایسی صورت میں فریق دوم ہی ان کامستحق رے گا پیمچیط میں ہے۔جاننا جا ہے کہ دارالحرب ایک ہی شرط سے دارالاسلام ہوجا تا ہےاوروہ شرط بیہ ہے کہ اس ملک میں اسلام کا اظہار ہو۔ امام محدّ نے زیادات ہیں بیان فر مایا کہ دارالاسلام امام اعظمّ کے نز دیک جب ہی دارالحرب ہوجا تا ہے کہ تین شرطیں یائی جا نمیں ایک بیرکداس میں احکام کفار کے برسبیل اشتہار جاری ہوں اور حکم اسلام کےموافق اس میں حکم نہ دیا جائے دوئم ہیرکہ بیملک دارالحرب ہےاس طرح متصل ہو کہ ان دونوں کے درمیان بلا داسلام میں ہے کوئی بلا دنہ ہواورسوم پیر کہ اس میں کوئی مسلمان اور کوئی ذمی اپنی امان اوّل پر جواس کوقبل غلبہ کفار کے حاصل تھی باقی نہ رہے بعنی جوامان مسلمان کواپنے اسلام ہے اور ذمی کواپنے عقد ذمہ ہے حاصل تھی باقی نہر ہے اور اس صورت مسئلہ تین وجہ ہے ہے ایک بیر کہ اہل حرب ہمار ہے کسی دیار پر غالب ہوجا نمیں اور دوئم یہ کئی شہر کے لوگ اسلام سے مرتد ہو کر غالب ہو جا نمیں اورا حکام کفرو ہاں جاری کریں سوم پیہ کہ کسی شہر کے ذمی اپنا عقد ڈذمہ تو ڑ دیں اور برسبیل تغلب اس شہر پر قابض ہو جائیں تو ان سب صورتوں میں سے ہرصورت میں بیصوبہ یا شہریا ملک جب ہی دارالحرب ہو جائے گا کہ جب نتیوں شرطیں مذکورہؑ بالا پائی جا ئیں اور امام ابو یوسٹ و امام محمدؓ نے فر مایا کہ ایک ہی شرط ہے دارالاسلام بھی دارالحرب ہوجاتا ہےاوروہ بیہ ہے کہاس میں احکام کفر جاری وظاہر ہوں اور بیقول موافق قیاس کے ہے۔ پھرا گر کوئی ملک بسبب تینوں شرا نظ مذکور ہ بالا پائی جانے کے دارالحرب ہو گیا پھراس کوامام نے فتح کیااورغنیمت لوٹ میں آئی پھرقبل تقسیم غنیمت کے وہاں کے لوگ حاضر ہوئے تو اس کومفت بغیر کچھ دیئے لے لیں گے یعنی دی جائے گی اور اگر بعد تقسیم ہو جانے کے حاضر ہوئے تو ہرا یک ا بنی ا بنی چیز اس کی قیمت دیے کر لےسکتا ہےاور رہی زمین پس بعد فتح کر لینے امام انسلمین کے و واپنے حکم اوّ ل کی طرف عود کرے گی یعنی اگروہ زمین خراجی تھی تو خراجی ہوجائے گی اورا گرعشری تھی تو عشری ہوجائے گی لیکن اگر قبل اس کے امام نے اس پرخراج باندھ دیا ہوتو و وعود کرنے میںعشری نہ ہوگی بیسراج و ہاج میں ہے۔

كتأب السير

D: 🗘

## آ مستامن یعنی امان لے کر داخل ہونے والے کے بیان میں اس میں تین نصلیں ہیں

(1): de

مسلمان کی امان لے کر دارالحرب میں داخل ہونے کے بیان میں

اگر ذومسلمان امان لے کر دارالحرب میں داخل ہوئے پھران میں سے ایک نے دوسرے کوعمداً یا

خطاء فتل کیاتو قاتل پراس کے مال ہے مقتول کی دیت واجب ہوگی:

اگرتاجر مذکور نے خودعذر کیااور حربیوں کی کوئی چیز لے کردارالاسلام میں نکال لا یا تو اس کا ما لک تو ہو جائے گا گربہ ملک حبیث یعنی حرام طور پر ما لک ہوگا پس اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ چیز صدفتہ کردے۔اگر اس تا جر کے ہاتھ کسی حربی نے کوئی چیز قرض نیچی یا اس تا جروحر بی میں ہے کسی نے دوسر سے نصب کر لی پھر تا جر مذکور دارالاسلام میں چیل آیا اور حربی مذکور بھر تا جر فرض نیچی یا ایک حربی چیل آیا اور حربی مذکور بھر کا فرار الاسلام میں داخل ہوایا کسی حربی نے دوسر سے حربی کے ہاتھ کوئی چیز قرض نیچی یا ایک حربی نے دوسر سے حربی کے ہاتھ کوئی چیز قرض نیچی یا ایک حربی نے دوسر سے حربی کی کوئی چیز غرض نیچی یا ایک حربی نے دوسر سے حربی کی کوئی چیز غرض کی کے حضور میں نالش نے دوسر سے حربی کی کوئی چیز غرض میں داخل ہوئے اور یہاں کے حاکم کے حضور میں نالش بیش کی تو ان دونوں میں سے کسی کے واسطے دوسر سے پر کچھ حکم کسی چیز کا نہ دیا جائے گا اور اگر دونوں حربی نذکور مسلمان ہو کر

دارالاسلام میں آگئے ہوں تو جس کا قرضہ چاہیے ہے اس کے واسطے قرض دار پراس کے قرضہ کا حکم دے دیا جائے گا اور ہی خصب کی صورت سوسب و جوہ فذکورہ بالا میں خصب کی بابت قضاءً کچے تعرض نہ کیا جائے گالیکن جس صورت میں کہ مسلمان حربیوں کے یہاں امان لے کر داخل ہوا اور حربی کی کوئی چیز خصب کر لی ہے اور حربی مسلمان ہوکر یہاں آیا اور نالش پیش کی ہے تو غاصب کواز راہ دیا ت مال غصب اس کو والیس کر دینے کا حکم دیا جائے گا مگر قضاءً اس پڑھم نہ دیا جائے گا۔ اگر دو مسلمان امان لے کر دار الحرب میں داخل ہوئے پھر ان میں سے ایک نے دوسر سے کو عمر آیا خطاء قبل کیا تو قاتل پر اس کے مال سے مقتول کی دیت واجب ہوگی اور خطاء قبل کرنے کی صورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور رہا قصاص سو ظاہر الروایہ کے موافق قصاص واجب نہیں ہوتا ہے اگر یہ دونوں قیدی ہوں یعنی کفاران کو دار الاسلام سے قید کر کے لے گئے ہوں پھر ایک نے دوسر سے کوئل کیایا مسلمان تا جرنے کی مسلمان اسر کوئل کیا تو امام عظم کے زد دیک قاتل پر پچھوا جہنیں ہے سوائے اس کے کہ خطاء قبل کرنے کی صورت میں کفار وقتل کیا تو امام محمد نے فر مایا کہ مضا کہ خینیں ہے حوائے تو میر سے کہ خطاء قبل کرنے کی صورت میں کفار وقتل کیا تو میر سے کہ مسلمان تا جرائل حرب کے یہاں چاہے جو چیز لے جائے والے کراۓ وسلاح وسی کے اور اگر حربے کے یہاں جائے جو چیز لے جائے سوائے کراۓ وسلاح وسی کے اور اگر حرب کے یہاں چاہ جو چیز لے جائے سوائے کراۓ وسلاح وسی کے اور اگر حرب کے یہاں جو چیز لے جائے سوائے کراۓ وسلاح وسی کے اور اگر حرب کے یہاں چاہ جو چیز لے جائے سوائے کراۓ وسلاح وسی کے اور اگر حرب کے یہاں پھی نہ لے جائے تو میر سے زد دیک پہندید میں ج

كراع وسلاح سےمراد:

شیخ مثس الائمہ سزھسی نے شرح سیر کبیر میں فر مایا کہ کراع سے مراد ہرطرح کے گھوڑے اور خچر وگدھے و اونٹ و مال لا دنے کے بیل ہیں اور سلاح سے مرادیہ ہے کہ جو قبال کے واسطے مہیا کیا ہوا ورلڑ ائی میں استعمال کیا جاتا ہے خواہ اس کے ساتھ وہ سوائے لڑائی کے اور کام میں استعال کیا جاتا ہویا نہ کیا جاتا ہواور تمام جنس سلاح ہے خواہ خرد ہویا کلاں ہو چنانچہ کہ سوئی وسوجا تک ان کے یہاں بھر لے جانا کراہیت میں کیساں ہیں۔ای طرح جس لوہے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اس کا بھرتی کر کے دارالحرب میں لے جانا مکروہ ہے اوراسی طرح حربرو دیباج اور قز جوغیر معمول یعنی ساختہ ہوئے تو اس کا لیے جانا بھی مکروہ ہے۔ اگر حمرابریشم یا قز کے باریک کپڑے ہوں تو ان کو لے جانے میں مضا نقہ نہیں ہےاور پیتل و کا نسہ اہل حرب کے یہاں لے جانے میں مضا نَقهٔ نہیں ہےاور یہی حکم قلعی کا ہےاس واسطے کہ غالبًا انکا استعمال ہتھیاروں میں نہیں ہوتا ہےاوراگر و ولوگ غالب ہتھیار اینے اس سے بناتے ہوں تو ان میں ہے کسی چیز کا ان کے یہاں لے جانا حلال نہیں ہےاورنسورزندہ (جمع نسرطارٌ ۱۱ منہ ) یا نہ بوجہ کا مع بازودن کے اہل حرب کے یہاں لے جاناروانہیں ہے اس واسطے کہ غالبًا ان کے بازو کے پروں سے نشاوب ونیل کی ڈیڈی لگائی جاتی ہے اور اگر عقاب کے بازو کے پروں ہے ایسا کیا جاتا ہوتو اس کا بھی اسطور ہے داخل کرنا روانہیں ہے اور اگروہ شکاری ہی کے واسطے اس ملک میں جاتے ہوں تو ان کا و ہاں لے جانا روا ہے اور باز وصق<sup>ل</sup> کا بھی یہی حکم ہے۔اگرمسلمانوں نے امان لے کر دارالحرب میں تجارت کے واسطے جانے کا مقصد کیا حالانکہ اس کے ساتھ اس کا گھوڑا وہتھیار ہیں کہ جس کو اہل حرب کے ہاتھ فروخت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے ساتھ لے جانے ہے منع نہ کیا جائے گالیکن بیاس وقت ہے کہ بیمعلوم ہو کہ اہل حرب اس ہےان چیز وں کے واسطے کچھ متعرض نہ ہوں گے اور اسی طرح باقی جانور آن سواری کا بھی یہی حکم ہے لیکن اگریہ تاجران چیز وں ے کی چیز کی نسبت متہم ہو کہان کے ہاتھ بیچنے کے واسطے لیے جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قتم لی جائے گی کہ میں بیچ کے واسطے ان چیز وں کونہیں لیے جاتا ہوں اور فروخت نہ کروں گا یہاں تک کہ اس کو دارالحرب سے دارالاسلام میں نکال لا وَں الّا بوجہ

لے باز وصقر : دونوں پرندے شکاری ہیں باز تو معروف ہادر صقر کی ہندی لگڑ ہے جو کبوتر وغیر ہ کا شکار کرتا ہے اہما ﷺ ص۲۰۰۰ پہ ہم اس کے متعلق لکھ چکے وہاں سے ملاحظہ کریں یہاں پہ (گئی اور جگہ کی طرح) مترجم نے احتطاطاً بطور تکرار لکھا ہے .....(حافظ)

ضرورت و بختی پیش آنے کے پس اگراس نے اس طور پرفتم کھائی تو تہمت مذکورہ اس کے ذمہ سے دور ہوجائے گی اور دارالحرب میں لے جانے دیا جائے گااوراگراس نے قتم نہ کھائی تو ان میں ہے کوئی چیز دارالحرب میں نہ لے جانے پاؤں گااور روکا جائے گا۔ گل جانے دیا جائے گا۔

اگرذی نے تجارت کے واسطے امان لے کرجانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑ اوہ تھیارساتھ لے جانے سے نع کیا جائے گا:

اس طرح اگر دریا کی راہ ہے مال تجارت کشتی میں بھر کر لے جانا جا ہاتو بھی یہی تھم ہےاورا گرایک یا دوغلام لے جانے کا قصد کیا تا کہ اس کی خدمت کیا کریں تو اس کوممانعت نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اس کوخدمت کی حاجت ہے مگرا یسے غلاموں کے لے جانے سے منع کیا جائے گا جن کی تجارت کا ارادہ رکھتا ہے ہیں اگرمتہم ہوا کہ بیچنے کے واسطے لے جاتا ہے تو اس سے تسم لی جائے گی۔اگر ذمی نے تجارت کے واسطےامان لے کر جانے کا قصد کیا تو وہ گھوڑا و ہر ذون وہتھیار ساتھ لے جانے سے منع کیا جائے گا کیکن اگر ذمی نذکوران اہل حرب جب کے ساتھ عداوت رکھنے میں معروف ہواور ماموں ہو کہ ایسا نہ کرے گا تو اس کا حال مثل مسلمان تاجر کے ہے۔اگراس نے اپنی تجارت کے واسطے نچریا گدھے یا گاڈی یااونٹ پرسوار ہوکریالا دکر دارالحرب میں جانا جا ہاتو منع نہ کیا جائے گا مگراس سے قتم لی جائے گی کہ خچروکشتی ورقیق جووہاں ساتھ لے جاتا ہے ان کے ہاتھ فروخت کرنے کا قصد نہیں ر کھتا ہے اور ان کوفروخت نہ کرے گا یہاں تک کہ ان کو دار الاسلام میں نکال لائے گا الا بسبب ضرورت پیش آنے کے اور اگر حربی متامن نے دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف لوٹ جانے کا ارادہ کیا ہواور ان چیزوں میں سے جوہم نے ذکر کی ہیں کسی چیز کو ساتھ کے جانا جا ہاتو اس کواس ہے منع کیا جائے گا اور رو کا جائے گالیکن اگر حربی مذکور کسی مسلمان یا ذمی کوکشتی یا کوئی جانورسواری کرایہ پر دے کرلایا ہواور یہاں ہے یہ چیز واپس لیے جاتا ہوتو ایسی صورت میں وہ منع نہ کیا جائے گا اورا گر اہل حرب ایسے لوگ ہوں کہ جب کوئی تا جرمسلمان یاذمی ان کے یہاں ان چیزوں میں ہے کوئی چیز لے جاتا ہے تو پھرواپس نہیں لانے دیتے ہیں مگراس کانٹمن اس کودے دیتے ہیں تو تاجرمسلمان یا ذمی کوان کے یہاں ہرتشم کے گھوڑ ہے وہتھیا رور قیق لے جانے سےممانعت کی جائے گی مگر خچرو گدھے وہیل واونٹ لے جانے سے نہ رو کا جائے گا اور اسی طرح ایک کشتی لے جانے ہے جس پر سوار ہوتا ہے اور اسباب لا دتا ہے منع نہ کیا جائے گا اوراگر اس نے دوسری کشتی اس کے ساتھ لے جانے کا قصد کیا تو اس سے روک دیا جائے گا اور پیسب بحکم استحسان ہے اورالیمی حالت میں وہ اپنے ساتھ کوئی خادم خواہ مسلمان ہویا کا فرہونہیں لے جانے پائے گا اورا گر کوئی حر نبی ہمارے یہاں امان کے کرکراع وسلاح ورقیق کے ساتھ داخل ہوا تو جو کچھ ساتھ لایا ہے اس کو لے کرلوٹ جانے سے منع نہ کیا جائے گا اور اگراس نے چیزیں درہموں بعنی نفتہ کے عوض بچ ڈالیس پھراس نفتہ کے عوض یہاں ہے بھی دوسری چیزیں خریدیں خواہ ویسے ہی کہ الیم اس کی تھیں یاان ہےافضل یاان ہے بدتر تو وہ ان چیز وں میں ہے کسی کودارالحرب میں نہ لے جانے یائے گا اوراس طرح اگر اس نے وہی بعینہ خریدلیں جن کوفروخت کیا ہے یامشتری ہے درخواست کی کہ مجھے اقالہ کی کرلے پس مشتری نے اس بیع کاقبل قضمیع کے یا بعد قضمیع کے اقالہ کر دیا یا مشتری نے ان خریدی ہوئی چیزوں کو بسبب خیار دویت کے یا بسبب خیار شرط کے جو مشتری نے اپنے واسطے شرط کیا تھا حربی مذکور کوواپس کر دیا تو بھی یہی حکم ہے کہ حربی مذکوران چیزوں کو یہاں ہے نہ لے جانے یائے گا۔اگر حربی مذکور نے بچ میں اپنے واسطے خیار شرط کرلیا ہو پھراس خیار کی وجہ سے بچے کوتو ڑ دیا تو اس کوا ختیار رہے گا جا ہے ان چیز وں کواپنے ساتھ واپس کے جائے۔ بیمحیط میں ہے۔

لے اس بھے کوردکرےاور بھے کوتو ڑ دے ۱ا۔ ع چاہے فروخت کرکے قیمت ودام نفتر لے جائے یا سوائے ایسی چیز وں کے دوسرے قتم کے اسہاب کو خریدے ۱ا۔

ا گرح بی کوئی توار لا یا اور بجائے اس کے گمان یا نیرہ یا ڈھال خریدی تو یہاں ہے دارالحرب میں نہ لے جانے پائے گا اور اس طرح اگرا پی تلوار ہے مشل یا خراب ہوتو اس کوساتھ لے جانے ہے گا یہ بہوط میں ہے اور اس جنس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ ہر گاہ اس نہ اپنے ہوتو اس کوساتھ لے جانے ہے گا یہ بہوط میں ہے اور اس جنس کے مسائل میں اصل یہ ہے کہ ہر گاہ اس نہ اس مجھور اس کے بحصیار کے والے سے قائدہ میں بہتر ہو یا بہتر ہواورا گراس نے اپنے ہوتھیار کے بدل کردے خواہ یہ ہتھیار جواس نے بدل لیا ہواس کے ہتھیار کے بدل میں اس جنس کا ہتھیار اور اگر اس نے اپنے ہتھیار کے بدل میں اس جنس کا ہتھیار الیا ہوا ہو کہ دارالحرب میں لوٹا جا سکتا ہے روکا نہ جائے گا کہ اگر اس کے ہتھیار کے بدل میں اس جنس کا ہتھیار کے اور اگر اس نے اپنے ہتھیار کے بدل میں اس جنس کا ہتھیار کے ہوا ہو کہ ہتھیار کے ہوتھیار کے

اگرروم کے دواشخاص حربی امان لے کر ہمارے یہاں داخل ہوئے اور ان دونوں میں ہے ایک کے ساتھ رفتی اور دوسرے کے ساتھ ہتھیار ہیں :

ان کے ہاتھ فروخت کرے تو اس کواس ہے منع کیا جائے گا اور اس طرح اگر ان چیز وں کوا سے دار الحرب میں داخل کرنا چاہا جن کے مسلمانوں کوموادعت کے تو بھی منع کیا جائے گا اور اگر ایسے ملک میں لے جانا چاہا جہاں کے لوگ مسلمانوں کے اہل ذمہ ہیں تو منع نہ کیا جائے گا اور اگر دوحر بی مستامن ہمارے یہاں آئے ایک درہم کا ہے اور دوسرا تا تار کا ہے اور ان میں سے ایک کے ساتھ رقتی اور دوسرے کے ساتھ کر دونوں نے باہم ان چیزوں کا مبادلہ کرلیا یا ہر ایک نے دوسرے کی متاع کو درہموں کے عوض خریدا تو دونوں میں سے کسی کو نہ چھوڑ اجائے گا کہ وہ اپنی خریدی ہوئی اس چیز کو اپنے ملک میں لے جائے اور اگر دونوں میں سے ہوئی چیز کو اپنے ملک میں لے جائے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے کہتھیار بدل لیے تو ہرایک کو اختیار دیا جائے گا کہ اپنی خریدی ہوئی چیز کو اپنے ملک میں لے جائے۔

اگر دونوں میں سے ایک نے بہ نسبت دوسرے کے بہتر لیا ہوتو جس نے دونوں میں سے خراب لیا ہو وہ اپنے خراب ہوتو جس کے دونوں میں سے ہتھیار کواپنے ملک میں لے جاسکتا ہے بلکداس پر جبر کیا جائے گا کہاس کوفروخت کر دے بمز لہاس کے جیسے کہ حربی نے مسلمان سے ایسا مبادلہ کیا چنا نچھاس میں بھی بھی بھی ہم ہوتا ہے اور اس طرح اگر دونوں میں سے افضل ہتھیار کے بائع کومشتری نے بسبب خیار رویت یا اپنے خیار شرطیا بسبب عیب کے خریدا ہوا ہتھیار واپس کر دیا ہوتو بھی وہ اس کو دار الحرب میں واپس نہیں کے جاسکتا ہے بخلاف اس کے اگر دونوں نے باہم رقیق سے مباولہ کرلیا اور بیدونوں رقیق کیساں کو دار الحرب میں واپس نہیں کے جاسکتا ہے بخلاف اس کے اگر دونوں نے باہم رقیق سے مباولہ کرلیا اور بیدونوں رقیق کیساں کو جاسکتا ہوتو جس کی ملک میں اس نوج ہے جور قیق آگیا ہے اس کو اس کے قرار نہ دیا جائے گا پس درصور پیکہ ہر دور قیق میں مساوات تھقق ہوتو جس کی ملک میں اس نوج ہے جور قیق آگیا ہے اس کو اپنے کے قرار نہ دیا جائے گا اور جس نے گھٹیالیا ہے وہ منع نہ ملک میں لے جانے گا اور جس نے گھٹیالیا ہے وہ منع نہ کیا جائے گا اور جس نے ایک کواجازت نہ ہوگی کہ جواس نے لیا ہاس کو اپنے ملک میں لے جائے اس واسطے کہ نرو مادہ کا اختلاف جنسی ہوتو دونوں میں سے کسی کواجازت نہ ہوگی کہ جواس نے لیا ہاس کواپنے ملک میں لے جائے اس واسطے کہ نرو مادہ کا اختلاف جنسی ہوتو دونوں میں سے کسی کواجازت نہ ہوگی کہ جواس نے لیا ہاس کواپنے ملک میں لے جائے اس واسطے کہ نرو مادہ کا اختلاف جنسی ہوتو دونوں میں سے کسی کواجازت نہ ہوگی کہ جواس نے لیا ہاس کواپنے ملک میں لے جائے اس واسطے کہ نرو مادہ کا اختلاف جنسی

فعنل: ١٠

حربی کے امان لے کردار الاسلام میں داخل ہونے کے بیان میں

اگرحربی آمان لے کر دارالاسلام میں داخل ہواتو اُس کو یہ قدرت نہ دی جائے گی کہ یہاں سال بھر تک رہے اورامام السلمین اس نے فرماد سے گا کہ اگرتو سال بھرتک یہاں رہے گا تو میں تجھ پر جزیہ با ندھ دوں گا پھر اگرامام کے اس طرح اس سے فرمانے کے بعدوہ سال تمام ہونے سے پہلے اپنے ملک کوواپس گیا تو اس پرکوئی راہ نہیں ہے اوراگر نہ گیا یہیں رہاتو وہ ذمی ہواور جزیہ کے واسطے سال اس وقت سے شار ہوگا جس وقت سے امام نے اس سے کہد دیا ہے نہ۔اس وقت سے کہ جس وقت سے وہ درالا سلام میں داخل ہوا ہے اورامام کو یہ بھی روا ہے کہ اگر مصلحت دیکھے تو اس کے واسطے اس سے کم مدت مقرر کر دے مثلاً مہینہ یا دو مہینے چنانچاس کے بعد اگر وہ رہاتو ذمی ہو جائے گا پھر جو مدت مقرر کر دی ہوگیا تو از سرنو اس سے اس وقت کے بعد اگر وہ رہاتو ذمی ہو جائے گا پھر جو مدت مقرر کر دی ہوگیا تو از سرنو اس سے اس وقت کے بعد سے آئندہ سال کے واسطے جزیہ لے گالیکن اگر اس کے واسطے یہ شرط کر دی ہوکہ اگر تو سال بھر تک رہاتو

تجھ ہے جزیدلوں گا تو ایسی صورت میں سال تمام ہونے پر جزید لے لے گا کذا فی النہین ۔

پھراس کے بعدوہ نہ چھوڑا جائے گا کہ دارالحرب میں لوٹ جائے یہ کفایہ میں ہے۔اگر کوئی حربی ہمارے ملک میں امان
لے کرآیا اوراس نے یہاں کوئی زمین خرابی خریدی پھر جب اس پرخراج با ندھا گیا تب ہی ہے وہ ذمی ہو گیا اوراس طرح اگراس
نے زمین عشری خریدی تو وہ زمین بنا برقول امام محکہ کے عشری رہے گی اور بنا برقول امام اعظم کے خراجی ہوجائے گی پس خراجی
با ندھے جائے کے وقت ہے اس ہے آئندہ سال کا جزید لیا جائے گا اوراس کے حق میں زمیوں کے احکام خابت ہوں گے چنا نچہ
دار الحرب میں جانے ہے منع کیا جائے گا اوراس کے وسلمان کے درمیان قصاص جاری ہوگا اوراگر کسی مسلمان نے اس کی شراب
یا سور کو تلف کر دیا تو اس کی قیمت تا وان و سے گا اوراگروہ خطائے گیا گیا تو اس کی دیت واجب ہوگی اور واجب ہوگا کہ جو چیز اس
کو تکلیف دہ ہووہ اس سے دور کی جائے چنا نچو اس کی فنیمت حرام ہوگی جیسے مسلمان کی فیمت حرام ہو اور خراج با ندھنے سے میم او
کو تکلیف دہ ہووہ اس سے دور کی جائے چنا نچو اس کی فنیمت حرام ہوگی جیسے مسلمان کی فیمت حرام ہو اور خراج با ندھنے سے میم او
کو تکلیف دہ ہووہ اس سے دور کی جائے گا اور جب سے اُس نے سب خراج کیا ہے اس وقت سے وقت خراج کی میعاد پوری ہوجائے پر
اُس سے لے لیا جائے گا اور سب خراج اس اراضی کی زراعت ہے یا اس کو اس زمین میں زراعت کی قدرت حاصل ہواگر چہ اس
اُس سے لیا جائے گا اور سب خراج اس اراضی کی زراعت ہے یا اس کو اس زمین میں زراعت کی قدرت حاصل ہواگر چہ اس

اگر کوئی حربی ہمار کے بیہاں امان لے کر داخل ہوا اور اس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کیا تو اس عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے بیمر دحر فی ذمی نہ ہوجائے گا:

فالی خرید نے ہی ہے فاہر الروایة کے موافق فی فی نہیں ہوجاتا ہا اور امام محکہ نے فرہایا کہ اگر اس نے اس اراضی کو فروخت کردیا قبل اس کے کہ اس کا خراج واجب ہوئے تو اس کے خرید کی وجہ ہے دی نہ ہوجائے گا اور اگر خراجی واجب ہوئے تو اس کے خرید کی وجہ ہے دی نہ ہوجائے گا اور اگر خراجی واجب ہوئے تو اس کے خرید کی وجہ کا خراجی موظف خیمیں ہے بلکہ بٹائی ہے اور حربی لئے اپنے تیجوں ہے اس میں زراعت کی تیجر جو بچھ پیدا وار ہوئی اس میں سے امام نے خراج کیا اور خراج کیا اور خراجی کا حکم اس مزارع تا یعنی جزید مقرر حربی پر جاری کیا نہ مالک زمین پر تو امام اس حربی کو ذی قرار دے گا اور اس کی جان کا خراج بھی مقرر کر کے لیعنی جزید مقرر کر کے گا اور اس کی اس کی جان کا خراج بھی مقرر کر کے لیعنی جزید مقرر کر کے گا اور اس کی کہاں کا خراج بھی مقرر کر کے لیعنی جزید مقر اس کا خراج اس مسلمان متاجر سے لیا اور اس کا فراج بیا کہ خراجی بٹائی پر جاور اس کو کسی مسلمان کو اجاز ہوجائے گا اور اس کی کہی جی پر زراعت کو ایس مسلمان متاجر سے لیا اور اس کا فراج ہی کہ خراج کی خراج کی خراج کی کہراس کی گھتی جی پھر زراعت کو ایس کو اور کی نہر ہوجائے گا ور اس کی گھتی جی پھر زراعت کو ایس کو اور کہ ہوائی آفت کی پھی کہر اس کی گھتی جی پھر زراعت کو ایس کی خواج بواج جس کا جو ایس کو ایس کو خراج واجب ہوا تو جس وقت سے اس کو زمین میں خراج واجب ہوا تو جس وقت سے اس کی زمین پر خراج واجب ہوا ہے جس کا اور اس کی خواج کی اور جس ہو گا کہ جس روز سے اس کی خواج واجب ہوا ہو جس کو اور کی خواج کی اور جس ہو گا کہ جس روز سے اس کی خواج واجب ہوا ہو جس کو اور کی خواج کی اور جس ہو گا کہ جس روز سے اس کی خواج میں اس امان کے کر داخل ہوا جو اس کی وجہ سے بیم وجر کی فروج سے تو کی وجہ سے بیم وجر کی فروج کی دیں ہو جس کی اس کو اور کی کی دید سے بیم وجر کی فروج سے کار کیا تو وہ ذمیہ ہوگئی اور اگر کی فروج سے کی دید سے بیم وجر کی فروج وہ کی میں وہو ہو گا کہ جس کو اس کی کر داخل ہو اور کی کو کو کہ اس کی کر دی خور ہو کی میں وہا کی گا ہی کی دید سے بیم وجر کی فروج کی ہو ہو ہو گا کہ جس کو کی دید سے بیم وہ کی کی دید سے بیم وہ ہو گا کہ جس کو کیا ہو ہو ہو گا کہ جس کو کی دید سے بیم وہ ہو گا کہ جس کو کر کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر گور کر کی دیا ہو کر کر گا ہو کر کر کی کو کر کر کی کو کر کر کر کو کر کر کر کر کر کو کر کر

نفرانيه يعنى ابل كتاب سے تھى ١٢ ــ

سراج وہاج میں ہے۔

اگر اِس مسئلہ میں اس کی اولا دمیں ہے کوئی بچہ گرفتار ہو کر دارالاسلام میں آیا تو وہ اپنے باپ کی تبیعت میں مسلمان ہوگا گر وہ جیبافئی بعنی مال غنیمت تھا ویسا ہی رہے گا اور اس کا مسلمان ہونا اس کے رقیق ہونے کی منافی نہیں ہے بیٹیین میں ہے اور اگروہ دارالحرب ہی میں مسلمان ہو کر دارالاسلام میں چلا آیا بھر اس دارالحرب پرلشکر اسلام نے غلبہ پایا تو اس کی اولا دصغار جو دارالحرب

ے یہ جوفر مایا کہ جو مالہائے اہل حرب بغیر قبال حاصل ہوئے ہوں اس مال سے مراد ایسے مال ہیں جیسے زمین حاصل ہوئی کہ وہاں کے لوگوں کو جلائے وطن کر دیا اور وہ اس پر راضی ہوئے کہ قبال نہ کریں گئے زمین لے لوہم یہاں سے چلے جائیں گے مثلاً یا جزیہ ہے کہ بغیر قبال حاصل ہوتا ہے اگر چہ پہلے قبال ہو چکا ہوا ورینے ض نہیں ہے کہ ان باتوں میں مثل اس کے ہے جیسا کہ دہم ہوتا ہے اا۔ یں جیں وہ اپنے ہپ کی جعیت میں آزاد مسلمان ہوں گے اور جس قدر مال اس نے کی مسلمان یا ذمی کے پاس وہاں وہ بعت رکھا
تھا وہ سب اس کا ہوگا اور ہاتی جو پچھ مال سوائے اس کے ہوہ وہٹ فئی ہوگا میکائی میں ہے۔ اگر کوئی حربی دارالحرب میں مسلمان
عوائیر اس کو کی مسلمان نے عمد آیا خطاء قتل کیا اور اس مفقول کے وارث وہاں مسلمان موجود جیں تو اس قاتل پر پچھ واجب نہ ہو
گا ہوائے گفارہ کے کہ فقط خطا ہے تل کرنے کی صورت میں گفارہ تل واجب ہوگا مہ ہوا میں ہوائی ہور پھر مسلمان ہوگیا تھا تو ایسے مسلمان
گوتل کیا جس کا کوئی ولی نہیں ہے یا ایسے حربی گفل کیا جوامان کے کرداراالسلام میں داخل ہو کر پھر مسلمان ہوگیا تھا تو ایسے مقلول کی
در آبر محمد ان ہو گئا کیا جس کا کوئی وارث فیل اور اس ویت کواما م المسلمین وصول کر لے گا اور اس قاتل پر کفارہ تل واجب ہوگا
در آبر محمد ان ہو جانے والے کے ساتھ میں اس کا کوئی وارث فیل اس میں ہوائی کو قصاص میں قتل کرے اور چاہے قاتل میں منظور کہ اس میں منظور جرکے لے لیکن اگر قاتل کو نظور کر دیت ہوا سے کوئی کو تعلی ہو اس کو بیا فتا ہوگی کیا ہو تا تا گئی میں دگل کرے اور چاہے قاتل کی مددگار

سے بہتوں نہ کوئی صغیر لڑکا لا یا ہوتا تو ایسی صورت میں امام المسلمین کو افتدیار ہے کہ چاہے تو اس کو بیا فتا کی کوئی دیت والی کوئی دیت ہوا کہ اس کو بیا فتا کی کو دیت تا تا کی کیا دو تا تا کی کیا دو تا ہو ہے ہوگی دیت تا تا کی کیا دو تا تا کی کیا دو تو تا تا کی کیا دو تا تا کی کیا دو تو تا کہ کیا ہوگی کیا تو اس کو بیا فتا کی کہ جم اہا کی اس میا تی کی کہ تم اہا کی اس میا تی کی ہم اہا کی اس میا تی کہ جم اہا کی اسلام سے میں یا جہا دکر کے کسی قوم کو اسیر کیا اور ان کو لیا آپ کی اس اس قوم نے دعوی کیا کہ جم اہا کی اسلام سے میں یا جہا دکر کے کسی قوم کو اسیر کیا اور ان کو لیا آپ کی اس قوم نے دعوی کیا کہ ہم اہا کی اس میں تیل کی ہم اہا کی اس اس قوم نے دعوی کیا کہ ہم اہا کی اسلام سے میں یا جا کی دیا تھیا گئی کہ ہم اہا کی اسلام سے میں یا جہاد کر کے کسی قوم کو اسیر کیا اور ان کو لیا آپ کیا کہ تھی کیا گئی کی دور کیا ہوئیا گئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کیا کیا کیا کوئی کیا کیا کو

ملمانوں کے ذمیوں میں سے ہیں:

اصل میہ ہے کہ جو محض جس دار میں ہے اس کے اس دار کے اہل ہونے کے واسطے بید دارد کیل ظاہری ہے لینی جس مقام پر جو خص پایا گیا وہ مقام اس امرکی دلیل ظاہری ہے کہ بیخض و ہیں گا ہے اور علامات بہ نسبت مکان کے اقوی ہوتے ہیں اور گواہ بہ نسبت ملامات وغیرہ سب کے اقوی ہیں چنا نچے اگر کسی چھوٹے لشکر اسلام نے جو ہاتحتی کسی سردار کے سوائے امام اسلمین کے ہم جہاد کر کے کسی قوم کو اسپر کیا اور ان کو لے آئے پس اس قوم نے دعویٰ کیا کہ ہم اہل اسلام سے ہیں یا مسلمانوں کے ذمیوں میں سے ہیں اور ان لوگوں نے ہم کو دار الاسلام سے اسپر کیا ہے اور اس لشکر والوں نے کہا کہ بیلوگ اہل حرب ہیں ہم نے ان کو دار الحرب میں آبل ور ان کو دار الحرب میں امان کے کر تجارت کے لیے یا ملا قات کے واسطے داخل ہوئے تھے یا ہم لوگ اہل جرب کے اسلام یا ذمی ہیں اسلام کی علامتیں مثل اسلام یا ذمی کیا تو ان لوگوں کا قول نہ ہوگا اور بیلوگر قیق قرار دیے جا نمیں گے لیکن اگر ان لوگوں میں اسلام کی علامتیں مثل ختند و خضاب ومو تجھیں کتری ہونے وقر اُت قرآن و فقد وغیرہ کے پائی جا نمیں اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تو ان سے گرفارو فقد و خساب ومو تجھیں کتری ہونے وقر اُت قرآن و فقد وغیرہ کے پائی جا نمیں اور انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تو ان سے گرفارو نہی ہو بھی یہی تھم ہے۔

یا ہے۔ اگر اس کشکر میں سے بعض نے ان قیدیوں پر گواہی دی تو قبول نہ ہو گی اس وآسطے کہ بیر گواہی اپنی ذات ونفع کے واسطے ہاورا گرتا جروں (دارالحرب میں جوسلمان تا جر مال لے کر گئے ہیں تا انہ کان قید یوں پر گوائی دی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ ان کی ان قید یوں میں شرکت نہیں ہے اور سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اہل لشکر میں ہے بعض کی گوائی ان پر مقبول ہوگی اور بیا ختلاف اس جہت سے ہے کہ وضع مسئلہ مختلف ہے یعنی سیر کبیر میں صورت مسئلہ میں بیہ ہے کہ بڑا انشکر جہاد کر کے ان کو اسیر کر کے لا یا لیس الی صورت میں شرکت عام ہوگی اور الی عام شرکت ایس گوائی قبول ہونے سے مانع نہیں ہے جیسے دوفقیروں کی گوائی بیت المال کے واسطے ہوتی ہے کہ شرکت تمام فقیروں کی علی المعوم ہے اور یہاں وضع مسئلہ چھوٹے لشکر میں ہے اور الی شرکت خاص ہے لیس بی قبول گوائی ہوتی ہوئی ہوگی اور اگر اہل ذمہ نے ان قید یوں کے نفع کی گوائی دی بایں طور کہ بیلوگ مسلمان یا ذمی ہیں تو ایس گوائی قبول نہ ہوگی اس واسطے کہ بیذ میوں کی گوائی مسلمان وں پڑے بیکا فی میں ہے۔

فعتل: 🛈

۔ ایسے ہدیہ کے بیان میں ہیں جو بادشاہ اہلِ حرب مسلمانوں کے سردارِلشکر کے پاس بھیجے

جینج اگرمسلمانوں میں ہے کسی ایک بزرگ مسلمان کے پاس جس کوقوت منفعت، حاصل نہیں ہے مدیہ بھیجا تو یہ ہدیہ خاص اُسی کا ہوگا:

لے کافروں کی گواہی مسلمانوں پر ہےاور بیہ جا تر نہیں ہے ا۔ سے قائد یعنی کشکر کے سردارے نیجی تھوڑی فوج کے جوافسر ہیں ان میں ہے کسی پاس ہیں جا اسرطیکہ اس کواپنی ماتحت فوج ہے ایسی قوت دمنعت حاصل ہو کہ دفع کر سکے ڈگوند پہنچا سکے تا۔ سے اس کی توضیح قبل ازیں ایک دوبارگز رچکی و ہاں پر دیکھیں تا۔ اُٹھاتے ہیں تو وہ خاصة سردارلشکر کے واسطے ہوگا اوراگر ہدیہ بادشاہ دشمنان اس قدر زیادہ ہو کہ لوگ ایسے نقصان کواپنے اندازہ میں نہیں اٹھاتے ہیں تو اس میں سے بقدر ہدیہ امیرلشکر کے امیر کا ہوگا اور جس قدر زیادہ ہووہ غنیمت ہوگا قال المحتر جم قولہ لوگ اپنا اٹھاتے ہیں اس کے بیمعنی ہیں کہ جولوگ مبصر ہیں ان میں سے ایک نے مثلاً دس روپیہ قیمت اندازہ کی اور دوسرے نے ساڑھے دس روپیہ نیداز کی اور باقی اندازہ کرنے والے اس دس اور ساڑھے دس میں انداز کرتے ہیں تو بیآ دھا در ہم زیادتی ایس کے بیاد شاہ حربیاں زیادتی شار کی جاتی ہے کہ جولوگ اپنے اندازہ میں اٹھا جاتے ہیں بلکہ گویا بیزیادتی ہے اوراگر مثلاً ہدیہ بادشاہ حربیاں بارہ یا پاندرہ روپیہ یا زیادہ ہوتو ساڑھے دس روپیہ سے جس قدر زائد ہوہ ایس زیادتی قرار دی جائے گی کہ لوگ اپنے اندازہ میں بہیں اٹھا تے ہیں اور تامل سے بیمقا مسمجھ لینا چا ہے اور جہاں کہیں بیمبارت نہ کور ہے اس کا یہی مطلب ہے۔

ای طرح اگرامیر تغور کے خربیوں کے بادشاہ کوہدیہ بھیجااور بادشاہ ندکور نے اس سے دو چندیازیا دہ ہدیہ بھیجا تو اس میں بھی بہت کا میں ہے گئی ہی کا میں سے بقدر ہدیہ بردار موصوف کا موگا اور باقی جس قدر زائد ہے وہ سب بیت المال میں داخل ہوگا اور اگر مسلمانوں نے اہل حرب کے قلعوں میں ہے کسی قلعہ کا یاشہوں میں ہے کسی شہر کا محاصرہ کیا اور اس حالت میں امیر شکر نے حربیوں کے ہاتھ اپنا کوئی اسباب وغیرہ فروخت کیا تو اس کے من کودیکھا جائے گا کہ جو تمن حربیوں نے دیا ہا آگر اس چیز کی قیمت سے فقط اس قدر زیادہ ہوجس قدر لوگ اپ اندازہ کرنے میں نقصان اٹھا جاتے ہیں تو یہ پورائمن امیر ندکور کا ہوگا اور اگر ثمن ندکور کے ندکور کی قیمت سے اس قدر زائدہ و کہ لوگ اندازہ کرنے میں نقصان اٹھا جاتے ہیں تو یہ پورائمن امیر ندکور کا ہوگا اور اگر ثمن ندکور کے ندکور کی قیمت سے اس قدر زائدہ و کہ اور اگر شمن ندکور کے ندکور کی قیمت سے اس قدر زائدہ و کہ اور اس میں سے قیمت اسباب سے جتنا زیادہ ہووہ داخل غنیمت اسباب سے جتنا زیادہ ہووہ داخل غنیمت ہوگا۔ رہا بیامر کہ ایسی حالت میں حربیوں کے ہاتھ فروخت کرنا کیسا ہے تو امام محد نے فرمایا کہ مکروہ ہے خواہ کوئی چیز ہوسب چیزوں کا محمد کی میساں سے بیمچھ میں ہے۔

نېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنې</l>نېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنې</l>نېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنې</l>نېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنېنې</l>نېنېنېنېنېنېنېنېنېننن</l>نننننن

## عشروخراج کے بیان میں

اراضي كي اقسام واحكام:

 درمیان تقسیم کر دیا تو وہ عشری اراضی ہوگی اور جوملک بعنوت فئے کیا گیا اور قبل اس کے کہ امام ان کے حق میں پھھکم کر دے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو امام کو اس اراضی کی بابت اختیار ہی چا ہے اس کو غانمین کے درمیان تقسیم کر دے پس وہ عشری ہوگی اور چاہے وہاں کے لوگوں پر احسان کر کے انہیں کے پاس رہنے دے بھر اس کے بعد امام کو اختیار ہوگا چاہے اس اراضی پر خراج باند ھے بشرطیکہ خراجی یا نی سے یہ جاتی ہواور چاہے عشر مقرر کرے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

بلادِعجم میں سے جو ملک کہامام نے قتم وغلبہ سے فتح کیااوراس میں متر دد ہوا کہ آیاان لوگوں پران کی جانوں اوراراضی کے ساتھ احسان کرے کہان کو آزاد کر کے ان کی زمین ان کے یاس چھوڑے ....:

جس ملک کے لوگ بطوع کے خود مسلمان ہوگئے وہ اراضی عشری ہوگی اور اس طرح اراضی عرب میں ہے اگر کوئی زمین قبر وغلبہ ہے فتح کی گئی حالا نکہ وہ ہاں کے لوگ بت پرست سے پھر وہ لوگ بعد فتح ہوجانے کے مسلمان ہوگئے اور امام نے اراضی مذکور ان کے پاس چھوڑی تو ان کے پاس وہ اراضی عشری رہے گی اور اسی طرح بلاد مجم میں سے جو ملک کہ امام نے قبر وغلبہ ہے فتح کیا اور اس میں متر دو ہوا کہ آیا ان لوگوں پر ان کی جانوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے کہ ان کو آزاد کر کے ان کی زمین ان کے پاس چھوڑے اور اراضی پر خراج باند سے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو چھوڑے اور اراضی پر خراج باند سے پھر کہا کہ میں نے اس اراضی کو عشری کردیا پھر اس کی رائے میں آیا کہ اس اراضی کے لوگوں پر ان کی گردنوں اور اراضی کے ساتھ احسان کرے تو احسان مذکور کے بعد بیار اضی عشری باقی رہے گی۔ ایسا ہی امام محر ہے اپنے نوادر میں اور کرخی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور اس طرح اگر زمین خراجی سے خراجی کا پانی منقطع ہو گیا اور وہ عشری پانی سے پنجی جانے گی تو وہ بھی عشری ہوجائے گی میر میں ہے۔

خراج قفیر ایک درہم ہے جریب رطبہ پریانج درہم ہیں جریب کرم یعنی پھلواری انگور پردس درہم ہیں:

اگر کی نے ارض موات کے کوزندہ کیا پی اگر بیز بین اراضی خراجی ہے ہوتو خراجی ہوگی اورا گرخت عشری ہے ہوتو تحری ہوگا اور بیتھم اس وقت ہے کہ اس زبین کا زندہ کرنے والا لینی آباد و مردع کرنے والا مسلمان ہو۔اگر ذمی ہوگا تو اس پرخران باندھا جائے گا اگر چہوہ تحت عشری ہے ہو۔اراضی بھرہ ہمارے نزدیک عشری ہے بسبب اجماع صحابہ کے بیر مراج وہاج میں ہے۔خراج دو تم کا ہوتا ہے خراج مقاسمہ وخراج وظیفہ پس خراج مقاسمہ وخراج وظیفہ پس خراج مقاسمہ وخراج وظیفہ پس خراج مقاسمہ بیہ ہے کہ زمین کی پیداوار میں ہے مشل پانچواں حسہ یا چھٹا حصہ وغیرہ کے باندھ دیا جائے اور خراج وظیفہ بیہ کہ مالک زمین کے ذمہ پچھوا جب کردیا جائے کہ جب اس کواراضی سے انتخاع کرنے پر قابو حاصل ہوتو خراج نہ کوراس کے ذمہ متحلق ہوگا یا فتاوی قاضی خان میں ہے۔خراج مقاسمہ متحلق بہ پیداوار ہے اور زراعت پر قابو یا نے ہے متحلق خبیں ہے تک کہ اگر اس نے باوجود قدرت زراعت کے اراضی کو معطل چھوڑ دیا تو خراج نہ کورش عشر زراعت پر قابو یا نے ہے متحلق خبیں ہے تک کہ اگر اس نے باوجود قدرت زراعت کے اراضی کو معطل چھوڑ دیا تو خراج نہ کورش عشر ایک درہم ہے اور جریب رطبہ پر پانچ درہم ہیں او جریب کرم یعنی چھواری انگور کر دی درہم ہیں کدا فی احکی تعلواری انگور کر دیگر اصاف خشور ایک درہم ہیں او جریب کرم یعنی چھواری انگور کر دیگر اصاف خان میں دوئی و بستان وغیرہ کے بحسب طافت خراج باندھا جائے گا ورانتہائے طافت ہیں کہ خراج اس کی نصف پیداوار تک چہنچ اور بستان ہرائی اراضی ہے کہ دیواروں سے گھری ہوا جائے گا اور انتہائے طافت ہیں ہے کہ ذیاروں سے گھری ہوا

ا بی خوشی خاطر ورغبت ورضامندی کے ساتھ مسلمان ہو گئے ۱۳ اراض موات وہ زمین جو تحض بیکار پڑی ہواور کسی طرح کی منفعت ازقتم زراعت وغیرہ اس سے حاصل نہ ہوتی ہواوراس کا زندہ کرنا ہے کہ اس میں زراعت کرے ۱۳۔

اوراس میں درختان خر مااور درختان آنگورو دیگراشجار '' ہوں اوراسی طرح ہوں کہ درختوں کے درمیان کشاد ہ میں زراعت ممکن ہو اوراً "را نتجار با بهم ایسے گنجان ہوں کہاراضی میں زراعت ممکن نہ ہوتو و ہ کرم یعنی چار دیواری کا باغ انگور ہوگا کذا فی الکافی ۔

حریب ذراع ملک ہے ساتھ ہاتھ مربع رقبہ کا نام ہے اور ذراع ملک سات مٹھی کا ہوتا ہے جوعام لوگوں کے ذراع ہے ا کی مشت زیادہ ہوتا ہے بیسب کتاب العشر والخراج علی عبارت ہے اور شیخ اسلام خواہر زادہ نے فرمایا کہ امام محدٌ نے کہا کہ جریب ساٹھ ہاتھ مربع زمین کا نام ہے بیقول امام محدُ کا اپنی اراضی کی حربیوں کا بیان ہے اور یہی تقدیر تمام اراضی کے حق میں لازم نہیں ہے بلکہ شہروں کے اختلاف سے اراضی کی جریب بھی مختلف ہوتی ہیں پس ہرشہر میں وہاں کے لوگوں کا رواج معتبر ہوگا اور قفیز ہے مراد صاع ہے پس وہ آٹھ رطل عراقی ہوتے ہیں جس کے حیار من شرعی ہوئے اور سیامام اعظم وامام محد کا قول ہے اور یبی پہلا قول امام ابو یوسٹ کا ہے اور بیقفیز گیہوں ہے ہوگی چنانچے کتاب العشر والخراج کے ایک مقام پریوں ہی لکھا ہے اور دوسرے مقام پر اس کتاب میں لکھا ہے کہ جواس زمین میں بو یا جائے اس اناج سے بیقفیز ہوگی اور یہی سیجھے ہےاور جا ہے کہ یوں کہا جائے کہ بیہ فظیر مع دولب اناج کے ہوگی اور دولپ کی تفسیر میں گفتگو ہے۔ بعضون نے کہا دولپ زائد کے بیمعنی ہیں کہ ناپنے والا ڈھیری میں ے ناپنے کے وفت قفیز کے دونوں جانب اپنے ہاتھ کشادہ رکھ لے اور جس قدرا ناج اس کے ہاتھ میں گرے اس کو تھا ہے رہے اور تفیز مع اس اناج کے عاشر کی تھیلی میں ڈال دے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے بیمعنی ہیں کہ ناپنے والا تفیز کو پُر کرے پھر قفیز کی چوٹی پر ہاتھ پھیر ہے حتیٰ کہ جو دانداس کی چوٹی پر ہیں وہ گر پڑیں پھراس قفیز کو عاشر (وہ مخض جوعشر لینے کے داسطے مقرر ہے۔ اور ان میں ڈال دے پھرڈ ھیری سے دولپ بھر کے زائداس کی تھیلی میں ڈال دےاب جاننا جا ہیے کہ بیمقدار مذکور جوخراج موظف قرار دی گئی ہے سال میں فقط ایک مرتبہ وا جب ہوتی ہے جاہے ما لک زمین اس زمین میں ایک مرتبہ زراعت کرے یا کئی مرتبہ زراعت کرے۔ بخلاف خراج مقاسمہ وعشر کے اس واسطے کہ خراج مقاسمہ وعشر میں پیداوار کا کوئی حصہ واجب ہوتا ہے پس مکرر پیداوار سے مکرروا جب ہوگا۔ پھر میہ مقداراخراج جوہم نے بیان کی ہے یہ جب ہی واجب ہو گی کہاراضی کواس کوادائی کی طاقت ہو یعنی اس کی پیداواراس قدر بوکهاس پرخراج با ندها جائے اورا گراراضی اس کی طاقت ندرکھتی ہو بایں طور کہاس کی پیداوار کم ہوتو جس مقدار تک اس کی جافت ہوو ہاں تک گھٹا دیا جائے گا اپس جووظیفہ حضرت عمرؓ نے مقرر کیا ہے اگر اراضی کواس کی بر داشت کی طاقت نہ ہوتو اس سے تشیار ینا بالا جماع جائز ہے اور ربابیام کہ اس وظیفہ ہے بڑھ دینا جب کہ اراضی کو اس بڑھتی کی طاقت ہے بایں طور کہ اس کی پیداوار بہت کثر ت ہے ہے تو اس کا کیا تھم ہے سوجس اراضی پروظیفہ مقرر کردینا حضرت عمرؓ سے صا در ہو گیا ہے اس پر زیاد ہ کر وینابالا جماع جائز نہیں ہے۔

خراج مقاسمہ کی تقدیرا مام المسلمین کی رائے کے سپر د ہے:

اس طرح اگرکسی اورامام ہےان اراضی پرحضرت عمرؓ کے وظیفہ کے مثل وظیفہ مقرر کرنا صا در ہو گیا ہوتو ان پر بڑھا نا بھی بالا جماع نہیں جائز ہے اگر چہ بیاراضی اس زیادتی کی طافت رکھتی ہوں اور اگر اس امام نے اس اراضی پر حضرت عمر کے وظیفہ کے برابر وظیفه مقرر کر دیا پھراس وظیفه پر نبظر طافت اراضی بڑھانے کا قصد کیا تو اس کو بیروانہیں ہے اگر چہ اراضی کو زیادہ خراج موظف عمر داشت کرنے کی طافت ہواور اس طرح اگر اس امام نے جایا کہ اس وظیفہ ہے تحویل کر کے دوسرا وظیفہ مقرر کرے یعنی

مثلا پہلے درہموں ہے اس کا خراج تھا اب اس کوتو میل کر کے خراج مقاسمہ با ندھنا چاہا یا خراج مقاسمہ بندھا تھا اس کوتو میل کر کے خراج مقاسمہ با ندھنا چاہا یا خراج میں کر دوہم با ندھانا چاہا تو یہ بھی اس کوروانہیں اورا گراس نے وظیفہ ندکورہ ہے بڑھا کر مالکان اراضی پر زیادہ ہا ندھ دیا یا تحویل کر اس کے ان پر دوہم او فیفہ مقرر کیا اور ان پر اس کا حکم دے دیا اور بیاس نے اپنی رائے ہے کیا پھر اس کے بعد دوہم اضحف والی جواور دوسرے کی رائے اس کے خلاف ہے تو دیکھا جائے کہ اگروالی اوّل نے جو پھوان پر کیا ہے وہ ان کی خوتی خاطر سے کیا ہے تو جو پھھا اور کیا ہے اور انسی تر دیکھا جائے کہ اگر اوالی نے اس امرکو بغیر ان کی خوتی خاطر کے کیا ہوتو اراضی کو دیکھا جائے کہ اگر سے اس کر کے ان کے بپر دگی ہول تو بھی جو پھھا وّل نے کیا ہے دوہم اس کو جواوّل اس کو جواوّل ان کی خوتی خاصر کے کیا ہوتو اراضی کو جواوّل ان کے بیر دیکی ہول تو بھی ہو پھھا وّل نے کیا ہے دوہم اس کو جواوّل ان کے بیر دیکی ہول تو بھی ہو پھھا وّل نے کیا ہو تو اور ہاتی مسئلہ ہو کہ اور رہیں وہ ااراضی جن پر پہلے پہل امام کہ ہما ہو پوسٹ ہے اور ہنا ہر دوسری کیا ہو کہ ہو گو ہو کو ایک ہو کہ کو ہو کہ ہو کہ اندھنا چاہتا ہے اور رہا ہو کہ جا کر بھاری مقاسمہ کی تعلیم کو جواوّل امام محد کے جا کر ہو اور اس نے وظیفہ حضرت عمر سے روایت کے امام ابو پوسٹ ہے اور بنا ہر قول امام موسلہ کو اس مور کہ ویا ہو کہ ہو کو میا تھو ہو اس مورد ہو یا مورد ہو یا مسلمین کی رائے کے بیرد ہے لیکن نصف پیدا وار سے زائد مقدار نہ ہوگی جو محص زیس خورد ہو یا مورد ہو یا مسلمین کی رائے کے بیرد ہے لیکن نصف پیدا وار سے زائد مقدار نہ ہوگی جو محص زیس خورد ہو یا عورت ہو یا مسلمین کی رائے کے بیرد ہے لیکن نصف پیدا وار سے زائد مقدار نہ ہوگی جو محص زیس خورد ہو یا عورت ہو یا مسلمین کی رائے کے بیرد ہو یا بالغ ہو آز ادبو یا غام ماؤ ون یا مکا تب ہومرد ہو یا عورت ہو یا مسلمی ہو گو ہو کیا ہو کہ مسلمی ہو گو ہو کو معلم میں ہو ہو یا مسلمی ہو گو ہو کو معرفی ہو گو میں ہو یا مورد ہو یا مسلمی ہو گو ہو ہو کا مسلمی ہو گو ہو ہو کا مسلمی ہو گو ہو گو ہو گو ہو کو مسلمی ہو گو ہو ہو گو ہ

اگراراضی وقف ہوتو اس پر بھی عشریا خراج جیسی زمین ہووا جب ہوگا ہے دجیر کردری میں ہے اگر کسی اراضی کو جس کا خران موظف ہے کسی غاصب نے عصب کرلیا پس اگر غاصب نے اس میں نے اس میں زراعت نہیں کی تو اس کا اخراج کسی پر نہ ہوگا اور اگر غاصب نے اس میں ہے زراعت کی ہے اور زراعت نے اس کو خوات نہیں پہنچایا تو اس کا اخراج غاصب پر ہوگا اور اگر غاصب نہ کورغصب کر لینے کا افر ارکر تا ہویا اللہ کے پاس گواہ ہوں اور زراعت نے زمین پر ہوگا اور اگر غاصب نہ کورغصب کر لینے کا افر ارکر تا ہویا اللہ کے پاس گواہ ہوں اور زراعت نے زمین نہ کورکونقصان نہیں پہنچایا تو اس کا خراج عاصب پر ہوگا اور اگر زراعت نے اس کونقصان پہنچایا تو اس اس معظم کرنے دیاس کا خراج مالک نہیں پر ہوگا اور اگر زراعت نے اس کونقصان پہنچایا تو اس اس معظم کے کرز دیک اس کا خراج مالک نہیں پر ہوگا وار اگر ان نواز میں کہ خواہ نواز کی عاصورت میں اگر مشتری نے اس پر ہوگا وار اگر اپنی خراجی کے گوسورت میں اس کو خراجی مالک نہیں پر ہوگا اور اگر اپنی خراجی نے گا اور اگر اپنی خراجی نواز کی خراجی مالک نہیں پر ہوگا اور اگر اپنی خراجی نواز میں خراجی کو خواہ دو ہو یا طاب ہو یا اس کے در خت باہم بہت گنبان ہوں کہ در میانی زمین تا بالی زمین تا ہوں دو مری میں عشر مستعمر نے اس میں زراعت کی تو اس میں امام اعظم کے دو دیا سے دور اور ایس کی نواز میں خراجی کی نواز ای اس میں عشر مستعمر نے ہوگا اور اگر قابل زراعت کو اجارہ پر یا مستعمار لیا پھر مستاجر یا ستعمار لیا پھر مستاجر یا دین کوغصب کر نا اور بعدا ز ال اس میں کھیتی باڑی کر کرنا:

اگرعشری زمین غصب کر کے اس میں زراعت کی اور زراعت نے زمین کونقصان نہیں پہنچایا تو مالک زمین پراس کاعشر واجب نہ ہوگا اورا گرزراعت نے اس میں نقصان پہنچایا ہے تو مالک زمین پراس کاعشر واجب ہوگا گویا مقدارنقصان کے عوض مالک نے عاصب کو اجارہ پر دی ہے یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر کسی نے اپنی خراجی زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دی در حالیکہ وہ زمین خار میں خاس میں مشتری اراضی ندکور زمین کا رہاں میں سے اس قدر مدت ہا تی ہو کہ اس میں مشتری اراضی ندکور میں اگر سال میں سے اس قدر مدت کہ جس میں زراعت کر سکتا ہوتو مشتری ندکور پر خراج واجب ہوگا خواہ زراعت کی ہویا نہ کی ہو۔ اگر سال میں سے اس قدر مدت کہ جس میں مشتری زراعت کر سکے ہاتی نہ رہی ہوتو اس کا خراج ہائع کے ذمہ ہوگا اور اس میں گفتگو ہے کہ اس باب میں فقط گیہوں وجو کہ گھیتی کا امتبار ہے یا چاہے کوئی زراعت ہو جائے بائق ہو جائے یا آئی مدت کہ کھیتی اس میں خراج ہے دو چند قیمت پر پہنچ جائے چنا نچے ان سب میں اختلاف ہے اور فتو کی اس پر ہے کہ مقدار مدت تین مہینہ ہے پس اگر تین مہینہ ہاتی ہوں تو مشتری پر خراج واجب ہوگا ور نہ ہائع پر واجب ہوگا یہ فتا وکی کبری میں ہے۔ اگر زمین میں دوفصلیس رہیج وحر لیف بیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بالغ کو ملی ہے اور اگر زمین میں دوفصلیس رہیج وحر لیف بیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بالغ کو ملی ہے اور

دوسری مشتری کوسپر دکی گئی ہے:

ا گرکسی نے زمین خراجی خریدی اورمشتری کواتناوقت نہ ملا کہ جس میں زراعت کر سکے اور سلطان نے سال تمام پرمشتری ے اس کا خراج لےلیا تو مشتری کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بائع ہے اس کوواپس لے بیفتا ویٰ قاضی خان میں ہے۔اگر ما لک نے کا شتکار ہے اپنی زمین نکال کی حالانکہ اس کے قبضہ میں تھی اوروہ رو کئے پر قادرنہیں ہے پھرسلطان نے سال تمام پر کا شتکار ہے خراج لے لیا تو وہ مالک سے خراج ندکور کے مثل واپس لے گااور ظاہرالروایۃ کے موافق واپس نہیں لے سکتا ہےاوریہی تیجیج ہے بید جیز کر دری میں ہے۔اگرز مین میں دوفصلیں رہیج وحریف پیدا ہوتی ہوں اور ان دونوں میں سے ایک بائع کوملی ہےاور دوسری مشتری کوسپر دکی گئی ہے یا بائع ومشتری دونوں میں سے ہرایک اپنے واسطے ایک ایک پیداوار کو حاصل (ہرایک کواتناو تت ملاہے) کرسکتا ہے تو اس زمین کا خراج ان دونوں پر ہوگا ایساصدرالاسلام نے شرح کتاب العشر والخراج میں ذکر کیاہے بیمحیط میں ہے۔ایک محض نے زمین خراجی فروخت کی پھرمشتری نے ایک مہینہ کے بعد دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی پھر دوسرے نے تیسرے کے ہاتھ اسی طرح فروخت کی یہاں تک کہ سال گذر گیا اور زمین مذکوران میں ہے کئی کے ہاتھ میں تین ماہ نہیں رہی تو اس کا خراج کئی پر نہ ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہاس مسئلہ میں سیجے حکم رہے کہ ویکھا جائے کہا گراخیرمشتری کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں تین ماہ باقی رہے ہوں تو زمین ندکور کا خراج ای پر ہوگاکسی نے ایسی زمین فروخت کی جس میں کھیتی ہے جو ہنوز تیاری پرنہیں پینچی ہے پس زمین کومع اس کھیتی کے فروخت کیا تو بہر حال اس کا خراج مشتری پر ہوگا اور اگر بھیتی میں دانہ بستہ ہو کر بھیتی تیار ہو جانے کے بعد فروخت کی ہوتو فقیہ ابو اللیث نے ذکر فرمایا کہ بیبمنز لہ ایسی صورت کے ہے کہ جب زمین فارغہ یعنی کھیتی وغیرہ سے خالی فروخت کی اوراس کے ساتھ کئے ہوئے گیہوں یعنی کٹی ہوئی کھیتی فروخت کی اور پیسب اس وقت ہے کہ جب خراج لینے والے آخر سال پرخراج لیتے ہوں اور اگر شروع سال میں خراج لے لیتے ہوں بطور تعجیل کے تو میمض ظلم ہے کہ نہ یا نئع پر واجب ہونا ہے اور مشتری پر اور اگر کسی هخص کی زمین خراجی میں اس کا ایک قربہ ہے جس میں بیوت ( کوٹھریاں وہ یلیاں) ومنازل میں جن کووہ کرایہ پر چلا تا ہے یانہیں چلا تا ہے تو اس قربیہ کی ہابت کچھواجب نہ ہوگا۔

اگر کسی شخص کی ملک میں مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں کوئی مدار خط<sup>لے</sup> ہوجس کواس نے بستان بنایا یا اس میں

در ختان خر مالگائے اور اس کواپنی منزل (جس میں رہتاہے) ہے خارج کر دیا تو اس پر پچھوا جب نہ ہوگا اس واسطے کہ مابقی زمین بھی تا بع (جس میں رہتا ہے ۱۲ منہ) وار مذکور ہے اور اگر اس نے کل دار کو بستان بنایا پس اگر وہ اراضی عشری میں ہے ہوتو اس پرعشر اور اگر اراضی خراجی کے تحت میں ہوتو اس پرخراج واجب ہوگا بیفتاویٰ قاضی خان میں ہے۔ایک شخص نے زمین خراجی خریدی اوراس میں مکان بنایا تو اس پرخراج واجب ہوگا اگر چہاس میں زراعت کرنے پر قدرت نہیں باقی رہی پیمجیط میں ہے۔اگر سلطان نے خراج ز مین کو ما لک زمین کے واسطے کرنے بدون اس ہے وصول کر کے اس کو دینے کے اس پر چھوڑ دیا تو امام ابو یوسف ؓ کے قول پر جائز ہے بخلا ف قول امام محدؓ کے اور فتو کی امام ابو یوسفؓ کے قول پر ہے بشرطیکہ ما لک زمین خراج سے یانے کی اہلیت رکھتا ہواور اس جواز مذکور پر قاضیو ن اور عالموں کے واسطے بھی اس طرح جائز ہے اور جس پرخراج واجب ہوااگر سلطان نے اس سے طلب نہ کیا تو ما لک زمین پر واجب ہے کہاس کوصد قہ کر دے اور اگر بعد طلب کرنے کے بطور خودصد قہ کر دیا تو اس کے عہدہ ہے بری و خارج نہ ہو گا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے اور اگر عامل نے بدون علم سلطان کے کاشتکار پرخراج چھوڑ دیا تو حلال نہیں ہے اگر چہ کاشتکار ندکورکوخراج میں سے پانے کی اہلیت رکھتا ہو ہے دجیز کر دری میں ہے۔ امام محد ؓ نے فرمایا کہ اگر سلطان نے عشر کو مالک زمین کے واسطے کردیا توبیہ جا تر نہیں ہے اور بیچکم بالا اتفاق ہے اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ اگر سلطان نے عشر کو مالک زمین پر چھوڑ دیا تو اس میں دوصور تیں ہیں اوّل بیر کہ غفلت ہے چھوڑ ا ہایں طور کہ بھول گیا تو ایسی صورت میں جس پرعشر وا جب ہوا ہے اس پر وا جب ہے کہ بقدرعشر کے فقیر پرصد قہ کر دے اور دوئم یہ کہ قصداً باو جودا پنے علم کے حچوڑ ااوراس میں بھی دوصورتیں ہیں اوّل آنکہ جس پرعشر وا جب ہوا ہے وہ غنی ہے تو الیی صورت میں بیر مال اس کے واسطے سلطان کی طرف ہی جائز ہوگا اور سلطان اس کے برابر مال کو بیت المال خراجی ہے نکال کربطور تاوان کے بیت المال صدقہ میں داخل کرے گااور دوئم آئکہ جس پرواجب ہواہے وہ فقیر ہویعنی عشر کی جانب حاجت مند ہوتو اس پراس کا چھوڑ دینا جائز ہے اور بیاس پرصدقہ ہوگا پس جائز ہوگا جیسے کہا گراس سے لے کر پھراس کو مصرف خراج کے طور پر دے دیا تو جائز ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔

مشائح المينيم نے فرمايا كه جس كا شتكار نے اونی واعلی دوكاشتوں میں ہے اعلیٰ كوچھوڑ كرا دنی كی طرف

بلا عذرانتقال كياتواس براعلي كاخراج واجب موكا:

امام محکر نے جامع صغیر میں ذکر فر مایا کہ اگر کسی کی ملک میں زمین خراجی ہواوراس نے اس زمین کو معطل رکھا تو اس پرخراج واجب ہوگا کذانی الحیط اور یہ تھم اس وقت ہے کہ خراج موظف ہواورا گرخراجی مقاسمہ ہوتو کچھواجب نہ ہوگا یہ سراج وہاج میں ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ جس کا شتکار نے ادنی واعلی دو کا شتوں میں سے اعلی کوچھوڑ کرادنی کی طرف بلا عذر انتقال کیا تو اس پر اعلیٰ کا خراج واجب ہوگا مشلا کسی کے پاس زعفران کی کا شت کے لائق زمین ہے اس نے زعفران چھوڑ کرکوئی اناج ہویا تو اس پر زعفران کا خراج واجب ہوگا اور اسی طرح اگر کسی کے پاس چارد یواری دار باغ انگور ہواور اس نے کا مشرک کرصاف زمین کر کے اناج ہویا تو اس پر باغ انگور مذاور کا خراج واجب ہوگا۔ یہ سستار ایسا ہے کہ خود جان لینا چا ہے اور فتو کی نہ دینا چا ہے تا کہ حکام ظالم مالہا ہے رحیت پر طمع کا ہاتھ نہ پھیلا میں یہ کافی میں ہے۔ جس پر خراج بندھا ہے اگروہ مسلمان ہوگیا تو بہ ستور سابق اس سے خراج لیا جائے گا اور یہ روا ہے کہ مسلمان کسی ذمی سے خراجی زمین خرید ہے اور مشتری سے خراج لیا جائے یہ ہدایہ میں ہے۔ ایک ہی زمین پر عشر و

لے جس کو ہمارے عرف میں بٹائی بولتے ہیں خواہ وہ چوتھائی حصہ کے ساتھ یانصف کے ساتھ یااس ہے کم وہیش ا۔

خراج جمع ن کیاجائے گا چاہے زمین عشریہ ہویا خراجیہ ہو۔اگر تجارت کے واسطے کوئی زمین عشری یا خرا بی خریدی تو زمین ند کور کاعشریا خراج واجب ہوگا اور زکو ڈ تنجارت لازم نہ ہوگی ہے محیط میں ہے۔اگر کسی ذمی کا فرنے زمین عشری خریدی تو امام اعظم وامام محد ؓنے فر مایا کہ اس سے خراج لیا جائے گا بیزا دمیں ہے۔اگر ایسی قوم جس پرخراج بندھا ہے اپنی اراضی کے آباد کرنے و پیدا وار کرنے و حاصلات اٹھانے سے عاجز ہوئے اور ان کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ اس سے خراج ادا کریں تو امام کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ ان کی اراضی ان کے ہاتھ سے نکال کردوسرے کی ملک میں دے دے بید ذخیرہ میں ہے۔

خراجی اراضی کوعضو معطل کی طرح بریار چھوڑ رکھا تو؟

بعضی کتابوں میں اس مسئلہ میں فدکور ہے کہ امام اسلمین دوات زراعت و بیل خرید کر کے کسی آدمی کو دیں دیتا کہ وہ اس سے زراعت کر ہے گھر جب حاصلات آئے تو اس میں ہے جو پچھ خرچ پڑا ہے اور خراج لے کر باقی کو مالک زمین کے واسط رکھ چھوڑے۔ امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ امام المسلمین مالک زمین کو بیت المال ہے اس قد رقر ضد دے کہ جس ہے وہ بیل اور اودات کا شکاری خرید ہے اور مضوطی کر لے اور کوئی تحریر کرالے تا کہ وہ زراعت کرے پھر جب حاصلات ظاہر ہوتو اس میں سے خراج لے اور جو پچھ قرض دیا ہے وہ مالک زمین پرادھار ہوگا اور فرمایا کہ اگر بیت المال میں پچھ نہ ہوتو زمین فد کورا ایے شخص کو دے دے جو اس کی پر داخت کرے اور اس کا خراج ادا کیا کرے۔ پھر درصو تیکہ مالک زمین زراعت سے عاجز ہوا ور امام نے اراضی فدکورہ کے ساتھ ایسافعل کیا جو ہم نے بیان کیا ہے پھر مالک زمین کوقد رت زراعت وکام کی قوت حاصل ہوگئ تو جس کے اراضی فدکورہ کے ساتھ ایسافعل کیا جو ہم نے بیان کیا ہے پھر مالک زمین کوقد رت زراعت وکام کی قوت حاصل ہوگئ تو جس کے بہتھ فروخت کر دی ہوتو

اس سے واپس نہ لے گا میرمحیط میں ہے اوراگر اہل خراج اراضی چھوڑ کر بھاگ گئے تو حسنؓ نے امام اعظمؓ سے روایت ذکر کی ہے کہ امام کواختیار ہے چاہاس اراضی کی پر داخت بیت المال سے کرے اور جوغلہ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا اور چاہے کہ لوگوں کو مقاطعہ پر دے دے اور جوان سے لے گا وہ بیت المال کا ہوگا اور امام ابو یوسفؓ سے روایت ہے کہ اگر اہل خراج مرگئے تو امام الملمین ان کی اراضی زراعت پر دے دے اور چاہے اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اس کی اجرت بیت المال میں داخل کر ہے اور اگر اہل خراج چھوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اجرت میں سے بقدر خراج کے لے لے اور باتی کو مالکان اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ کر بھاگ گئے تو امام اس اراضی کو اجارہ پر دے اور اجرت میں سے بقدر خراج کے لے لے اور باتی کو مالکان اراضی کے واسطے رکھ چھوڑ سے پھر جب وہ لوگ واپس آئیس تو یہ با قیات ان کودے دے اور جس سال وہ لوگ بھاگے ہیں جب تک اراضی کے واسلے نہ تب تک اجارہ پر نہ دے گئے ہیں جب تک

معلوم ہواور نیزخراج اراضی معلوم ہوتو تھم وہی رہے گا جوبل خرید کے تھا۔ اگر خراج اراضی کسی مسلمان برمتوالی دوسال کا چڑھ گیا تو امام ابو پوسف جمشائیہ وامام محمد جمتالیہ کے

ے ایک نے باغہائے انگورا ور دوسرے نے اراضی خریدی اور خراج کی تقسیم جا ہی تو مشائخ نے فر مایا کہ اگر باغہائے انگور کا خراج

نزدیک اُس سے بورے گذشتہ ایّا م کاخراج لیاجائے گا اورا مام اعظم عوث اللہ کے بزو یک نہیں:

اگرخراج باغ ہائے اگور معلوم نہ ہواورتمام قطعہ نہ کور کاخراج یجائی ہوتو اگریہ معلوم ہوجائے کہ یہ باغہائے انگور دراصل
باغہائے انگور ہی تھے کہ سوائے باغ ان کور ہونے کے ان کا پچھاور ہونا ثابت و معلوم نہیں ہوتا ہے یعنی کوئی نہ نہیں کہتا ہے کہ دراصل
اراضی تھی پھر باغ انگور ہوگئی بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ دراصل یہ باغہائے انگور ہی تھے اور اس اراضی کا بھی یہی حال ہو خراج
باغہائے انگور اور خراج اراضی پرنظر کی جائے ہیں جب ان میں سے ہرایک کاخراج معلوم ہوجائے تو پورے قطعہ زمین کاخراج ان
دونوں پر تقیم کردیا جائے ہیں جس قدر ہرایک کے پرتے میں پڑے وہی اس پر واجب ہوگا۔ کسی گاؤں کی اراضی کا خراج علی
النفادت ہے کیسان نہیں ہے پھر جس کی اراضی کاخراج زیادہ ہاس نے درخواست دی کہ میری اراضی کاخراج اور دن کے برابر

گردیا جائے تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر بیمعلوم نہ ہو کہ خراج ابتداء میں برابرتھایاعلی تنفادت تھا تو جیساقبل اس کے ہوتا رہا ہے ای حال پر چھوڑا جائے گابی فناوی قاضی خان میں ہے۔ فناوی میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی خراجی زمین کومقبرہ یا بھاڑے ک کاروان سرائے یافقیروں کامسکن بنادیا تو خراج ساقط ہوجائے گا۔اگر خراج اراضی کسی مسلمان پرمتوالی دوسال کا چڑھ گیا تواما م ابو یوسٹ وامام محمد کے نزد کیک اس سے پورے گذشتہ ایا م کا خراج لیا جائے گا اوراما م اعظم کے نزد کیک نہیں بلکہ اسی سال کا لیا جائے گا جس میں وہ اب ہے ایسا ہی شخ الاسلام نے شرح سیرصغیر میں ذکر کیا ہے۔

صدرالاسلام نے کتاب العشر والخراج میں امام اعظم سے دوررواییتیں ذکر کی ہیں اورصدراسلام نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس سے پورا گذشتہ کا خراج لے لیا جائے گا بیمیط میں ہے۔اگراس کی زمین پر پانی پڑھ آیا یعنی غرق ہو گئی یااس سے پانی منقطع ہو گیا یعنی ٹوٹ گیا یا وہ زراعت کرنے سے بازر کھا گیا تو اس پر خراج واجب نہ ہوگا یہ نہرالفائق میں ہے۔امام محد نے نوادر میں ذکر کیا ہے کہ اگر زمین خراجی ؤوب گئی پھر دوسراسال شروع ہونے سے اس قدر مدت پہلے اس کا پانی خشک ہوگیا کہ اتنی مدت میں وہ دو بارہ زراعت کرنے پر قادر ہے گراس نے زراعت نہ کی تو اس پر خراج واجب ہوگا اوراگر دوسراسال شروع ہونے سے پہلے اتنی مدت پانی خشک ہوا کہ استے دنوں میں زراعت کر لینے پر قادر نہیں ہوا تو اس پر خراج واجب نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔اگر کھیتی کو کئی آفت آ سانی آب بی کہ اس سے احتر از ناممکن ہے جسے کھالینا بندروں یا در ندوں یا چو پاؤس وغیرہ کا بیاس کے شل کوئی آفت پنچی تو آسانی آفت ایس پنچی کہ اس سے احتر از ممکن ہے جسے کھالینا بندروں یا در ندوں یا چو پاؤس وغیرہ کا بیا اس کے شل کوئی آفت پنچی تو خراج ساقط نہ ہوگا تو خراج ساقط ہوگا اوراگر کا شخے سے پہلے کھیتی تلف ہوگئ تو خراج ساقط ہوگا اوراگر کا شے جانے کے بعد تلف ہوگئ تو خراج ساقط نہ ہوگا ہو ساقط نہ ہوگا ہو ساقط نہ ہوگا ہو ساقط نہ ہوگا ہو ساقط نہ ہوگا ہوساج میں ہے۔

جوز مین عشری ہے اگراس کی بھیتی قبل کا ئے جانے کے تلف ہوئی تو عشر ساقط کے ہوگا اور اگر بعد کا ئے جانے کے تلف ہوئی تو جو پچھ نصب ما لک زمین تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوگا اور جوکا شتکار کے حصہ رسدی پر حصہ عشر تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوگا اور جوکا شتکار کے حصہ رسدی پر حصہ عشر تھا وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوگا اور ہوگا اور اس ہے گھے حصہ واجب ہوتا ہے عشر میں اور اس میں فقط بہی فرق ہے کہ دونوں کا مصرف جدا جدا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ کل پیداوار تلف ہوگئی اور اگر اکثر حصہ تلف ہوگیا اور کی میں فقط بہی فرق ہے کہ دونوں کا مصرف جدا جدا ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ کل پینچتا ہے تو ایک فقیز ایک در ہم خراج واجب ہوگا اور کی ساقط نہ ہوگا اور اگر اس ہے کہ اگر اتنارہ گیا ہے کہ دوقفیز ۔ دو در ہم تک پہنچتا ہے تو ایک فقیز ایک در ہم خراج واجب ہوگا اور کس ساقط نہ ہوگا اور اگر اس ہے کم باقی رہاتو نصف حاصلات واجب ہوگی بیفتا وئی قاضی خان میں ہے اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ صواب اس صورت میں نہ ہے کہ پہنچتا ہے کہ اس خصص نے اس زمین میں کیا خرج کیا ہے پھر حاصلات کو دیکھا جائے پھر اس میں اس طور سے کیا ہے جو پچھاس نے وہ بی اج وہ اس کو محبط میں ہے۔

كياحاكم آساني آفات كي صورت مين نقصان مين حصه دار موكا؟

صاصل پیداوارتلف ہوجانے سے خراج جب ہی ساقط ہوجاتا ہے کہ سال میں سے اتنی مدت نہ باقی رہی ہو کہ اس میں دوبارہ بھیتی کر لینے پر قادر ہوئے اور اگر ایسی مدت باقی رہی ہوتو خراج ساقط نہ ہوگا (ییزاج موظف میں ہے) اور ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویا اوّل تھا ہی نہیں اور ایسا ہی عظم کرم یعنی باغ انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے پس اگر کچھ جاتے کہ گویا اوّل تھا ہی نہیں اور ایسا ہی عظم کرم یعنی باغ انگور کا ہے کہ اگر اس کے پھل آسانی آفت سے جاتے رہے پس اگر کچھ جاتے

لے کیونکہ عشراس کی پیداوار میں ہےواجب ہے نہ شل خراج مؤظف کے فعل ہذا خراج مقاسمہ بھی مثل عشر کے ہے اا۔

ر ہاور پھر ہاتی رہے پس اگر ہاتی اسے ہیں کہ ہیں درہم تک پہنچ جاتے ہیں اس سے زیادہ ہیں تو اس پر دس درہم واجب ہوں گے اور اگر ہیں درہم تک نہیں ویہ بچتے ہیں تو ماہی میں نصف مقدار واجب ہوگی اور یہی عظم رطاب کا ہے یہ فناوی قاضی خان میں ہے۔ اکا سرہ لیسی شاہان سری جو بجوی تھے ان کے افعال پہندیدہ میں سے ایک بیہ بات تھی کہ جب کا شنکار کی تھیں کوکوئی آفت آسائی ان کے عہد میں پہنچتی تھی تھی کہ کا شنکار نفع میں ہمارا شریک ہے پس نفصان میں ہم اس کے شریک کیوں کرنہ ہوں اور مسلمان سلطان اس خلق کے اختیار کرنے میں بدرجہ اولی لائق ہے یہ دجیز کردری میں ہے اگر کسی نے خراجی زمین میں باغ انگور لگایا تو جب تک باغ انگور پھل ند دیوئے تب تک اس پر زمین زراعت کا کم خراج واجب ہوگا اور اس طرح اگر دیگر پھلدار درخت لگائے تو بھی درختاں نگوروں کی قیمت میں درہم یا زیادہ تک پنجی تو اس پر نمین زراعت کا خراج واجب ہوگا اور جب درختان انگور پورے ہو کر پھل لائے پس اگر انگوروں کی قیمت میں درہم یا زیادہ تک پنجی تو اس پر نصف بیداوار حاصلات واجب ہوگی اور اگر نصف درہم واجب رہوگی کا خراع سے کم نہنچی ہوتو ایک قفیر وایک درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط حد کہور نفر ایک قفیر وایک درہم سے کم نہ کیا جائے گا اس واسط کہ وہ زراعت کرنے پر قادر تھا۔

اگر کسی کے ملک میں ایسا قطعہ زمین ہے کہ وہ اجمع ہے حالا نکہ اس میں کثر ت سے شکار ہے تو اس پرخراج واجب نہیں ہے اور اگر کسی کی زمین میں زکل کھڑا ہے یعنی منیتان ہے یا جھاؤ کا جنگل ہے یا درختان صنوبر یا بید مجنون یا دیگر اشجارا لیے گئے ہیں کہ پھل نہیں دیتے ہیں تو دیکھا جائے کہ اگر مالک زمین اس کو قطع کر کے اس کے مزروعہ کرنے پر قادر تھا مگراس نے ایسا نہ کیا تو اس پر خراج واجب ہوگا اور اگر زمین خراجی میں ایسی زمین خراج واجب ہوگا اور اگر زمین خراجی میں ایسی زمین میں ہوگہ اس میں سے قلیل یا کیٹر نمک نکلنا ہے تو اس کا حکم بھی ایسا ہی ہے کہ اگر مالک زمین اس کے اصلاح کرنے اور مرزوعہ کردیئے اور خراجی یا نی پہنچا نے پر قادر تھا تو اس پرخراج واجب ہوگا اور اگر وہاں خراجی کے فین سیجہ ہوگی سکتا تھا یا وہ پہاڑ پر واقع ہے کہ مزارعت کے کہ وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا ہے تو خراج واجب نہ ہوگا ۔ اگر زمین خراجی کے درمیان کوئی قطعہ زمین سیجہ ہوگا واجب ہوگا اور اگر وہاں خراجی کو تعلیم کی تو اس پراسی کا خراجی واجب ہوگا اور اگر اصلاح کرسکتا تھا مگر نہ کی تو اس پراسی کا خراجی واجب ہوگا اور اگر اصلاح نہیں کرسکتا تھا تو اس پرخراجی ہی واجب نہ ہوگا ہے قاد کی قاضی خان میں ہے۔قال المتر جم واضح ہو کہ یہاں دووقت ہیں اگر اصلاح نہیں کرسکتا تھا تو اس پرخراجی ہی واجب نہ ہوگا ہے قاد کی قاضی خان میں ہے۔قال المتر جم واضح ہو کہ یہاں دووقت ہیں ایک وقت وا دیے خراجی واجب فاقعم ۔

امام اعظم کے نزدیک وفت وجوب خراج کا اوّل سال ہے یعنی شروع سال مگر بدیں شرط کہ زمین نامیہ حقیقاً یاا عتباراً اس کے قبضہ میں ایک سال باقی رہے بید ذخیرہ کی کتاب العشر والخراج میں ہے اور والی ملک کو چاہیے کہ خراج کے واسطے ایسے شایستہ آدمی کو مقرر کرے جولوگوں کے ساتھ نرمی ہے چیش آئے اور ان سے خراج لینے میں انصاف وعدل کو پیش نظر رکھے اور ہر بار جب غلہ پیدا ہو تب ان سے بقدراس کے خراج لے یہاں تک کہ آخر غلہ پر پوراخراج حاصل ہو جائے اور اس کلام سے مرادیہ ہے کہ بقدر غلہ کے خراج مقرر کرے چنانچے اگر کسی زمین میں رہیج وخریف دو نصلیں پیدا ہوتی ہوں تو غلہ رہی حاصل ہونے کے وقت شایستہ

لے بعضوں نے کہا کہ لقب شاہانِ فارس کا ہےاور بیا قرب ہے ا۔ ع تالاب ہے کہاس میں نرکل وغیرہ کے درخت ہوتے ہیں ۱۳ ہے جھاڑی مختلف درختوں کی مثلاً پتاورونزکل و بانس ودیگر درختان خودردوغیرہ ۱۳۔ سے اگراصلاح پر قادر نہیں ہے تو بدرجہاو لی واجب نہ ہوگا ۱۳۔ ھے شورہ زار جس کو ہندی میں اوسر بولتیت ہیں کہاس مقام پر کنکروریت ہوتا ہےاورکوئی چیز نہیں جمتی ہے ۱ا۔

متو لے مذکورا نداز وتخینا سے بیلحاظ کرے کہ اس زمین میں غلہ خریف کتنا پیدا ہوگا پس اگراس کی خاطر میں جم جائے کہ مثل غلہ رہتے ہے پیدا ہوگا تو خراج کے دوحصہ کرڈالے پس غلہ رہتے میں سے نصف خراج لے اور باقی نصف خراج میں تاخیر کرے یہاں تک کہ غلہ خریف پیدا ہوئے پس نصف خراج اس میں سے لے لے۔ایسا ہی بقول میں کرے کہ دیکھے کہ اگر بیالی چیزوں میں سے جو پانچ مرتبہ نو چی جاتی ہیں تعدیجر ہری ہوکر دوبارہ وسہ بارہ ای طرح پانچ مرتبہ تک نوبت پہنچی ہو خراج کے بعد پھر ہری ہوکر دوبارہ وسہ بارہ ای طرح پانچ مرتبہ نو چی جاتی ہیں تو ہر خراج کے برمرتبہ نو چی جاتی ہیں تو ہر خراج کے بیارم خراج وصول کر لے اور ای قیاس پر سمجھ لینا جا ہے بی محیط میں ہے۔

اماً محمد عِنْ مِنْ اللهِ عَنْ نُوادر مِين ذَكْرَفْر ما يا كها گرنسي نَے خوشی سے اپنی زمین كاخراج سال يا دوسال كا

پیشگی بطور تعجیل ا دا کر دیا تو پیرجا ئز ہے:

جس پر خراج یاعشر واجب ہوگیا ہے اگر وہ مرگیا تو بیاس کے ترکہ ہے وصول کرلیا جائے گا اور اختلاف بلاد کے موافق غلہ
کی پختگی کا وقت بھی مختلف ہے لیس پیداوار غلہ کی ادراک کے وقت خراج لیا جائے گا اور مالک اراضی کو حلال نہیں ہے کہ جب تک
خراج ادائمیں کیا ہے جب اس پیداوار میں ہے کھائے ہاں بعدادائے کرنے کے کھاٹا حلال ہے بید فناوی قاضی خان میں ہے اور نیز
جس میں ہے عشر دینا چا ہے ہے اس میں نے بھی کھاٹا حلال نہیں ہے یہاں تک کہ عشر اداکر ہا وراگر کھا جائے گا تو ضامن ہوگا اور
سلطان کو اختیار ہے کہ زمین خراجی کی پیداوار روک رکھے یہاں تک کہ خراج وصول کرلے بیظمیر مید میں ہے اور امام محبر نے اپنی نوادر
میں ذکر فر مایا کہ اگر کسی نے خوشی سے اپنی زمین کا خراج سال یا دوسال کا بیشگی بطور تجیل اداکر نے یاتو بیجا کڑنے اور معتقی میں ہے کہ
اگر کسی نے اپنی زمین کا خراج پیشگی دیا بھراس سال زمین غرق ہوگئی تو فر مایا کہ جو بچھڑ اج اس نے اداکیا ہے وہ اس کو واپس کر دیا
جائے بھراگر اس کے قبضہ میں نہ دیا گیا اور اس نے دوسر سے سال اس میں زراعت کی تو اس سال کے خراج میں محسوب کر دیا جائے
گا۔ مام محکمہ سے مروی ہے کہ اگر ایک محتول نے اپنی زمین کا دوسال کا خراج اداکر دیا یعنی پیشگی بھر اس زمین پر پانی چڑ ھا آیا اور غرق
آب عبوکر د جلہ ہوگئی تو فر مایا کہ جو بچھا مام نے وصول کیا ہے وہ اس کو واپس کر دے بشرطیکہ بعینہ موجود ہواور اگر امام نے اس

بارې: 🕢

## جزیہ کے بیان میں

جزیداس مال کا نام ہے جواہل ذمہ سے لیا جاتا ہے کذانبی الھنایہ اور جزیہ فقط اسی ذمی پر واجب ہوتا ہے کہ مرد ہالغ ہو
لیافت قال رکھتا ہوعاقل ہومحتر ف ہواگر چدا ہے حرفہ کواچھی طرح نہ جانتا ہو بیسرا جیہ میں ہے اور جزید دوشتم کا ہوتا ہے ایک وہ کہ ملح
و تر اضی سے ان پر مقرر کیا گیا ہو پس اس کی مقدار و ہی رہے گی جس پر باہم اتفاق ہوا ہے اسی حساب سے ہرایک پر مقرر ہوگا یہ کا فی
میں ہے پس اس مقدار سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور کم بھی نہ کیا جائے گا بینہر الفائق میں ہے۔ دوم جزیدوہ کہ جب امام المسلمین

ل خواہ مخواہ لے لینا حرام ہے ۱ا۔ ع نسخہ مطبوعہ میں دخلہ اوّل مہملہ جیم کے ساتھ ہے پس اس بنا پراس کے دیار کی جانب بیچکم راجع ہوگا اورصورت مسکلہ اس زمین کے واسطے ہوگی جود جلہ کے دونوں کنارے پر واقع ہے اور ظاہر نز دیک مترجم کے دخل بوا دوحاء مہملہ ہے فانہم ۱۲۔

کا فروں پر غالب ہوااوراحسان کر کے ان کوان کی املاک پر ہاتی رکھ کران پراز سرنو جزیدا پی رائے ہے مقرر کیا کذا فی الکا فی ۔ پس بیجز بیمقدر بقدر معلوم ہے خواہ چاہیں یاا نکار کریں راضی ہوں یا تا راض ہوں پس تو نگر پر ہرسال میں وزن سبعہ کے اڑتا کیس درہم مقرر کیے جائیں گئیں گئے چنا نچہ ماہواری چاردرہم وصول کر لے گا اور جو محض متوسط الحال ہے اس پرسالانہ چوہیں درہم یعنی ماہواری دو درہم ہوں گے اور جو محض فقیر معتمل ہے اس پرسالانہ ہارہ درہم یعنی ماہواری ایک درہم مقرر ہوگا کہ کذافی فتح القدیر والھدایہ والکافہ ۔

معتمل ہے کیامراد ہے؟

 اور معتوہ ہے بھی نہ لیا جائے گا میر محیط میں ہا اور جن لوگوں کے ہاتھ و پاؤں کے ہوئے ہوں ان پر جزیہ واجب نہیں ہوتا ہے یہ تا تارخانیہ میں ہا اور ان کی طرف ہے اوا کریں گے اور ان نے مولی اور ان کی طرف ہے اوا کریں گے اور ایسے را بہوں پر بھی نہیں با ندھا جائے گا جولوگوں ہے الگ ہیں خالطت نہیں کرتے ہیں یہ ہدایہ میں ہا ور دل جوائی نے اپنے فاوئ میں فرمایا کہ نصارے بخران کے روس واراضی پر سالانہ ہزار حلہ کر ہر خلہ بچاس در ہم کا ہوئے با ندھا جائے گا جس میں فاوئ میں فرمایا کہ نصارے بخران کی اراضی پر تشیم کیا ہوئے ہوگا اور ہزار حلہ ماہ صفر میں اور ہزار حلہ ماہ رجب میں واجب ہوں گے اور بیان کے روس لیعنی ہر ہر نفر پر اور ان کی اراضی پر تشیم کیا جو بھوان کی اراضی پر تشیم کیا ہوئے ہوگا اور یہ دوائے کی ہر مردوں کی ہوئے ہوگا اور ہوان کی اراضی پر بڑے وہ خراج ہوگا اور یہ دوائی کی ہر ہر حلہ بچاس در ہم کا ہواور اما م ابو یوسٹ نے کہ کتاب الخراج میں فرمایا کہ بیصلہ کے بیان کر دہ شدہ دو ہزار حلہ میں جو ان کی اراضی اور ان کے روس پر باند ھے جا کیں گا وران کے اور ان کے مردوں کی تعداد ہر ہر نفر پر جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور بخران کی ہر ہر زمین پر تشیم کیے جا کیں گا گر چ بعض نے اپنی زمین پوری مردوں کی تعداد ہر ہر نفر پر جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور بخران کی ہر ہر زمین پر تشیم کیے جا کیں گا گر وہ بعض نے اپنی زمین ہوری یا تعداد ہر ہر نفر پر جو مسلمان کے ہاتھ فرو خت کردی ہواور اراضی کے ہیں گر جز بیروکس سودہ مردوں پر ہے عورتوں و بچوں پر نہیں ہے۔ یہ غایدۃ البیان میں بی اراضی مثل مردوں کی اراضی کی اراضی کی ہر ہر نہوں سودہ مردوں پر ہے عورتوں و بچوں پر نہیں ہے۔ یہ غایدۃ البیان میں

اگرنفرانی کما تا ہوئے مگراس کے خرج سے نہیں بچتا ہے تو اس سے جزبیراس نہ لیا جائے گا:

امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں حلہ کو بیان کیا ہے چنا نچہ فر مایا کہ ہر حلہ ایک اوقیہ ہے یعنی اس کی قیمت اس قدر ہے قلت و اوقیہ چالیس درہم وزن کا ہوتا ہے اور شائد اس پر پچاس درہم چڑھتے ہوں بس قول ولوالجی اس کے موافق ہوگا لیکن نہر الفائق میں نقل از فتح القدیر اس پر اعتراض کیا کہ بس قول والوالجی کے ہر حاید پچاس درہم ہو چھے نہیں ہے اس واسطے کہ اوقیہ چالیس درہم ہو الفائق میں نقل الجواب فافھ و اور ہمارے مشائ نے نے فر مایا کہ اگران کے سب مردمر گئے یا مسلمان ہوگئے تو دو ہزار حلہ میں ہے وصول کیا جائے گا بیرحاوی قدی میں ہواور تو ور ہزار حلہ میں ہے وصول کیا جائے گا بیرحاوی قدی میں ہوئے جومردان میں ہے مسلمان ہوگیا اس کے راس کا جزیہ ساقط ہوجائے گا اورو ہمقدار ان لوگوں پر ڈالی جائے گا جومسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ نجوانی کا آزاد کیا ہوا غلام جس کومولی کہتے ہیں وہ شل ذمی کے غلام آزاد کیے ہوئے کے ہے کہ اس پر اس کی ذات کا جزیہ باندھا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ولوالجیہ سے قبل ہوا ورواضح ہوکہ حلہ کہتے ہیں قد بندہ چا درکواور بھی اور جب تک دو کپڑے نہ ہوں تب تک حلہ نہ کا بیا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہواور جب میں کھا ہے کہ اگر نصر انی کما تا ہوئے گراس کے خرج سے نہیں بچتا ہے قامی سے جزیہ راس نہ لیا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہواور جب میں کھا ہے کہ اگر نصر انی کما تا ہوئے گراس کے خرج سے نہیں بچتا ہے قامی سے جزیہ راس نہ لیا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہوا جائے گا بید ہو اس پر جزیہ باندھا جائے گا بید ہیں بہتا ہوئے گا بیتا تارخانیہ میں ہوئے گا بید ہیں بیا تہ ہوئے گا بیتا تارخانیہ میں ہوئو اس پر جزیہ باندھا جائے گا بید ہیں بسیار

ہے۔ قرینی نے اگر کا فرغلام آزاد کردیا تو اس ہے جزیدلیا جائے گا یہ کافی میں ہے۔ اگر ذمیوں میں ہے کوئی لڑ کا شروع سال میں قبل اس کے کہ ان لوگوں پر جزید باند ھا جائے تکلم ہوا یعنی اس کواحتلام ہوا جوعلامات بلوغ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تو انگر ہے تو اس پر جزید باند ھا جائے گا اور اس ہے اس سال کا جزید لے لیا جائے گا اور اگر ان لوگوں یعنی ذمی مردوں پر جزید باند ھے جانے کے بعد وہ تحکم ہوا ہے تو اُس پر جزید نہ باند ھا جائے گا یہاں تک کہ یہ سال گزر جائے اور اگر شروع سال میں کوئی غلام آزاد کیا گیا

لے تعلمی قوم ہے شرکان عرب ہے جس پر دو چند جزیہ کے میں قرار پایا ہے ا۔

حالانکداس کے پاس مال اس کی ملک ہے ہیں اگر ان لوگوں پر جزید باند ھے جانے ہے پہلے آزاد کیا گیا تو اس پر جھی جزید باند ھا جائے گا اوراس سال کا جزیداس ہے لیا جائے گا اوراس سال کا جزیداس ہے لیا جائے گا اوراس سال کا جزیداس ہے لیا جائے گا اوراس سال کا جزیداس ہے گا اوراس سال کا جزیداس ہے لیا جائے گا اوراگر ڈی مردوں پر جزید باند ھے جانے کے بعدوہ ذمی ہواتو اس پر جزید باند ھا جائے گا اوراگر دوائے اور جو خص کی ایسے مرض وغیرہ میں گرفتار ہے کہ قابل جزید کے بہاں کوافاقہ ہوگیا ہوگیا تو جب تک یدسال نزر جائے اس پر جزید نہ باند ھا جائے گا وراس کوافاقہ ہوگیا ہوگیا اس کے بعد ہوا ہوئے اور خواہ وہ بعد وضع جزید کے ختی ہوگیا یا سے ختی ہوگیا اور جس پر جزیدوا جب الا دا ہے اگر اس کو افراد میں ہوگیا حالانکداس پر گزشتہ کا جزید ہا تی ہوگیا یا اس کے بعد ہوا ہوئے گی اوراسی طرح اگر وہ مرگیا یا گا ہوگیا کہ اس کو پھورس ہوگیا کہ کہ کا مرکزے پر قاوی خاص خان میں ہو اور خاند میں کھا ہے کہ اگر ذمی سے حالانکداس پر پچھلا جزید شس باتی ہوئی سے تو یہ باتی ساقط ہوجائے گی یہ فاوی قاضی خان میں ہا وہ خانہ میں کھا ہے کہ اگر ذمی سال میں پچھورٹ کئی رہا ہوتو اس سے تو انگروں کا جزید ایا جائے گا (جوتو گروں سے ایا جائے گا رجوتا تار خاند میں ہوتو فقیروں کا جزید ایا جائے گا اوراگر آ دھ سال تو گراور آ دھ سال فقیر رہا تو اس سے موسط حال والوں کا جزید لیا جائے گا بیتا تار خاند میں ہے۔

اگر جماجم اس کے بعد کثرت ہے ہوگئو جماجم کا حصدان کی طرف ردکر دیا جائے گا اوراگراراضی کی پیداوار میں کی ہو گئی تو بقد رنقصان کے اس میں سے حصد کم کر کے جماجم پر ڈالا جائے گا بشرطیکہ جماجم اس کو برداشت کر سکیں پھراگراس کے بعد اراضی اپنے حال کمال پر ہوگئی تو حصہ ندکورہ پھراراضی پر ردکر دیا جائے گا اوراگراس حصد کو جماجم نہیں برداشت کر سکے تو پی تو ساقط ہو جائے گا گا کین جب پھراس اراضی و بی طاقت پر آ جائے اور برداشت کر سکے تو پھر پوراکر دیا جائے گا اوراگراراضی تمام تلف ہو گئیں بانیطور کہ غرق ہوگئیں بیانمناک ہوگئیں یعنی ان میں سے پانی چھو نے لگا اور وہ الی ترمٹی ہوگئی کہ قابل زراعت نہیں ہواور جماجم باتی رہے جا جم باتی رہے وہ معلومہ علامہ مقرر کیا ہی جماجم کی تو بردا ہو ہے گا اوراگرام نے ملحدہ ہماجم واراضی کا خراج مقرر کیا ہی جماجم کی قدر حصد معلومہ بیان کیا تو کی وغیرہ کی صورت میں بینہ ہوگا کہ ہردو میں سے کوئی دوسرے کا حصد ہرداشت کرے بلکہ وہ حصد جو سردست نہیں اٹھا سکتا ہے اس قدر سے جو اس پرمقرر کی گئی ہے طرح دے دیا جائے گا اوراگر امام نے ان لوگوں سے اس طور پر حالت ہو جائے کہ جوطرح دیا گیا ہے اس کو برداشت کرے پس پھراس پر عائد کیا جائے گا اوراگر امام نے ان لوگوں سے اس طور پر حال کی کہ دان کی اراضی ہے تبر شب بند کورہ سابن تقسیم کیا جائے گا بیکا نی میں ہے۔

گا تو توسیح نہیں ہے بلکم کی مال جائجم واراضی پر تبر شب نہ کورہ سابن تقسیم کیا جائے گا بیکا فی میں ہے۔

۔ اگر کسی ملک کےلوگ جن ہےا مام نے کسی قدر مال معلوم پرصلح کی ہے کہ جس کووہ اپنے جما جم واراضی ہےا دا کر نمیں گ سب مسلمان ہو گئے تو ان کاخراج رؤس ساقط ہو جائے گااورخراج اراضی ساقط نہ ہوگا بیتا تارخانیہ میں ہے واللّٰہ اعلمہ

## فصل:

اگرزمیوں نے جد بد بیعوں سے یا کنیسوں کا بنانا جا ہایا مجوس نے آتش خانہ بنانا جا ہا ۔

اگرانہوں نے ملمانوں کے شہروں میں ہے کی شہر یا فنائے شہر میں اس کا بنانا جا ہایا تو بالا تفاق سب کے زویک نع کے اگرانہوں نے ملمانوں کے شہروں میں ہے کی شہر میں اس کا بنانا جا ہایا تو بالا تفاق سب کے زویک کے یہ جماع بحق مجمد بمعنی کا سرومراد یہاں مراد کم کردیے ہے بینی اس طرح بمعنی اگرانا اور یہاں مراد کم کردیے ہے بینی ای قدر کم کردی جائے گی اور بید اہل کتاب کے درویشوں کے ان قدر کم کردی جائے گی اور بید اہل کتاب کے درویشوں کے ان قدر کم کردی جائے گی اور بید اہل کتاب کے درویشوں کے ان قدر کم کردی جائے گی اور بید اہل کتاب کے درویشوں کے ان قدر کم کردی ہوں گ

جا کمیں گے اورا گرانہوں نے سوا داور دیہات میں اس کا بنانا چاہاتو اس میں روایات مختلف ہیں اور روایتوں کے خلاف کی وجہ سے مشاکخ نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے چنانچے مشاکخ بلخ نے فر مایا کہ اس سے بھی منع کیے جا کمیں گے مگرا یسے گاؤں میں جہاں کے اکثر رہنے والے ذمی ہوں منع نہ کیے جا کمیں اور مشاکخ بخارا نے جس میں سے امام ابو بکر محمد ابن الفضل بھی ہیں فر مایا کہ منع نہ کیے جا کمیں گے بیا گاور مثم بالائمہ مزحمی نے فر مایا کہ میر بے نزویک اصح بیہ ہے کہ وہ لوگ سواد شہر میں بھی بنانے سے منع کیے جا کمیں گے بیہ قاوی قاوی قاوی قان میں ہے بیہ ہدا بیمیں ہے۔

جیے جدید بیدہ و کنیسہ کا بنانا نہیں روا ہے ایسے ہی جدید صومعہ کا بنانا بھی نہیں روا ہے کہ جس میں یہاں تک کہ ایک شخص ان
میں سے اپنے طریقہ پرعبادت کر ہے بخلاف اس کے اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی جگہ نماز کے واسطے بنائی کہ اس میں نماز پڑھے تو
اس ہے منع نہ کیا جائے گا یہ غایدۂ البیان میں ہے۔ ہمارے مشاکئے نے فر مایا کہ سواد شہرو دیہات میں جو بیعے و کنائس قدی بن
ہوئے ہوں وہ نہ دھائے جائیں گے اور رہا شہروں میں سوامام محکہ نے اجارات میں ذکر کیا ہے کہ شہر میں جو ہوں وہ نہ ڈھائے
جائیں گے اور کتاب العشر والخراج میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کے شہروں میں جو ہوں وہ ڈھائے جائیں گے اور تشم الائمہ سرخسی نے
فر مایا کہ میرے نزدیک اصح اجارات کی روایت ہے کہ یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ان کی بیعوں میں سے یا کنیموں میں سے
کوئی بیعہ یا کنیسہ قدیمی منہدم ہوگیا تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس مقام پر جیسا تھا و یہا ہے بنالیں اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں
سے تحویل کر کے دوسری جگہ بنا دیں گے تو ان کو یہ اختیار نہ ہوگا بلکہ اس مقام پر اس فدر محارت کا جیسا پہلے تھا بنا سکتے ہیں اور پہلی

واضح رہے کہ قدیمی سے بیمراد ہے کہ جب اما ماسلام نے ان کے شہرکوفتح کیایا ان سے مصالحہ کرلیا کہ جزید دیا کریں اور
تابع اسلام ہوکراپنے دین پراپنے ملک پر قائم رئیں اس سے پہلے کا بناہوا ہواور بیشر طنہیں ہے کہ لامحالا وہ زما نہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہو
تابعین رحمۃ اللہ کے زمانہ میں موجود ہو بی عابیۃ البیان میں ہے اور اگر ان کا کوئی کنید کسی گا دُل میں ہو پھر اس کنیدہ والوں نے اس
میں بہت ممارت بنالی پھریدگا وَں بھی منجملہ امصار کے ہوگیا تو بنا ہر روایت کتاب العشر کے ان کو تھم دیا جائے گا کہ اس کو گرادیں
میں بہت ممارت بنالی پھریدگا وَں بھی منجملہ امصار کے ہوگیا تو بنا ہر روایت کتاب العشر کے ان کو تھم دیا جائے گا کہ اس کو گرادیں
اور بنا ہر عامہ روایات کے ان کو بیتھم نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر ان کا کوئی کنیدہ کی شہر سے قریب ہو پھر انہوں نے اس کے گرد
عارات بنائی شروع کیس اور یہاں تک بڑھیں کہ بیموضع اس شہر ہے منصل ہوگیا اور ایساہوگیا کہ گویا شہر کے محلوں میں سے ایک مخلہ
عارات بنائی شروع کیس اور یہاں تک بڑھیں کہ بیموضع اس شہر ہے منصل ہوگیا اور ایساہوگیا کہ گویا شہر کے محلوں میں سے ایک مخلہ
اگر اہل حرب کی کسی قوم نے درخواست صلح اس شرط پر کی کہ ہم لوگ مسلما نوں کے اہل ذمہ اس شرط ہے ہوتے ہیں کہ اگر مسلما نوں
نے ہمارے ملک میں کوئی شہر اپنے واسطے بنایا یا اختیار کیا تو ہم کواس میں جدید ہید یا کئیسہ بنانے سے اور علانہ پشراب و سور فروخت
کرنے ہے منع نہ کریں تو مسلما نوں کواس شرط پر ان سے مصالح نہ کرنا چا ہیے اور اگر اس شرط پر ان سے صلح کر کی تو ان کواس صلح کر نے ہا کہ اختیار ہوگا ہو ذخیرہ میں ہے۔

کرنے کے منع نہ کریں تو مسلما نوں کواس شرط پر ان سے مصالح نہ کرنا چا ہے اور اگر اس شرط پر ان سے صلح کر کی تو ان کواس صلح کرنا چا ہے اور اگر اس شرط پر ان سے صلح کر کی تو ان کواس صلح کرنا چا ہے اور اگر اس شرط پر ان سے صلح کر کی تو ان کواس صلح کرنا چا ہے اور اگر اس شرط پر ان سے صلح کر کی تو ان کواس صلح کرنا چا ہے اور اگر اس شرط کی کو ان کواس صلح کی کی ان کیا کہ کی تھیں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

کنائس' بیتے وآتش خانہ جو کہ اس مقام کے شہراسلام ہوجانے سے پہلے کے تھےوہ اسی حال پر چھوڑ

دیے جائیں گے جس طرح شہرِ اسلام ہوجانے سے پہلے اہلِ ذمہ وہاں کیا کرتے تھے:

اگر کسی قوم اہل حرب نے مسلمانوں سے صلح کی بدین شرط کہ ہم اپنے جانوں واراضی ہے مسلمانوں کے اہل ذمہ بدین شرط ہوتے ہیں کہ ہم ہےمسلمان لوگ بیشر ط کرلیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں و گاؤں وقصبوں وشہروں میں مقاسمہ کریں حالانکہاس میں کنیسے و بیعے وآتش خانہ ہیں اوران میں شراب وسورعلانیے فروخت کی جاتی ہےاورعلانیے ماؤں و بیٹیوں و بہنوں سے نکاح کیاجا تا ہےاورمجوں کا ذبیحہ ومر دارعلانیہ فروخت کیاجا تا ہے تو ایس صلح میں جوجھوٹایا بڑاشہر کہ وہ مسلمانوں کا شہر ہوجائے گا کہ اس میں نماز جمعہ قائم کی جائے گی اور حدو دشرعی جاری کیے جا ئیں گےتو ایسے شہروں میں ان آ دمیوں کوان سب امور کے اظہار ہے ممانعت کی جائے گی اوران کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس میں کوئی جدید بیعہ یا گئیسہ یا آتش خانہ بنا ئیں جوقبل صلح کے نہ تھا اور اس میں علانیہ شراب نہ بیجنے یا نمیں گے اور نہ سوراور نہ مرداراور نہ مجوسیوں کا ذبخ کیا ہوا جانور۔ نیزیہ بھی اختیار نہ ہو گا کہ اس میں علانیہ ماؤں ودیگرمحارم عورتوں کے ساتھ نکاح ظاہر کریں اوران کے لیے پچھ بھی روانہ ہوگا الاخصلت واحدہ۔ کنائس و بیعے وآتشخا نہ جو کہ اس مقام کے شہراسلام ہو جانے سے پہلے کے تھےوہ اسی حال پر چھوڑ دیے جائیں گے جس طرح شہراسلام ہو جانے سے پہلے اہل ذ مہ و ہاں کیا کرتے تھے لیکن بیلوگ اپنی صلیبین اپنے کنائس ہے باہر نہ نکالیں گے۔اگران کے ایسے کنیبوں میں ہے کوئی کنیسہ متہدم ہو گیا تو اس کو دیسا ہی بنالیں گے جیساوہ پہلے تھا اورا گرانہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں سے تحویلِ کر کے شہر میں دوسرے مقام پر بنائیں گےتو ان کو بیا ختیار نہ ہوگا اوراگرا مام کسی قوم اہل حرب پر غالب آیا پھراس کومصلحت معلوم ہوا کہ ان کو ذمی بنا کر ان پر اور ان کی اراضی پرخرج با ندھےاوراس ملک کوغانمین کے درمیان تقشیم نہ کرے جیسے حضرت عمرؓ نے سو دا کوفیہ والوں کے ساتھ کیا تھا تو یہ جائز ہے ہیں جب ایسا کیا تو بیلوگ ذمی ہو جائیں گے اور منع نہ کیے جائیں گے کنیسہ بنانے سے اور نہ ہیمہ بنانے سے اور نہ آتش خانہ بنانے سے اور نہ بیج خمر سے اور نہ بیج خنز ہر سے اور نہ اظہار ان تمام افعال سے جوہم نے ان کی ملت کے بیان کیے ہیں بیسراج وہاج میں ہے۔

اگراہل حرّب میں سے کسی قوم نے ذمی ہوجانے پراس شرط سے سکے کی کہا ہے ذمی ہوجانے کے بعد ہم اپنے دیہا توں یاشہر میں کنیسے و بیعے وآتش خانہ بنا کیں گے .....؟

آگرامام نے بلاداہل شرک میں سے کوئی شہر قہر وغلبہ سے فتح کیا پھران لوگوں سے اس شرط پر سلح کی کہ ان کو ذمی بنائے حالانکہ اس سرز مین میں قد می بیعے و کنائس و آتش خانہ میں یا ہل شرک کے گاؤں میں سے کوئی گاؤں ایسا ہے پھر میگاؤں مسلمانوں کے شہروں میں سے ایسا شہر ہوگیا کہ اس میں نماز جمعہ قائم کی جاتی ہے اور حدوشر عی جاری ہیں تو اما م ان اہل ذمہ کوان کنیوں و بیعون میں اپنی ملت کی نماز پڑھنے سے ممانعت کردے گا اور ان کو تھم کرے گا کہ ان مکانوں کو اپنے رہنے کے گھر بنالیں کہ ان میں رہا کریں اور امام کو مینہ چا ہے کہ ان کومنہدم کی کردی اور اگر اہل حرب میں سے کسی قوم نے ذمی ہوجانے پر اس شرط سے سلح کی کہ اپنے ذمی ہوجانے پر اس شرط سے سلح کی کہ اپنے ذمی ہوجانے کے بعد ہم اپنے دیمہاتوں یا شہر میں کنیے و بیعے و آتش خانہ بنادیں گے پھر بعد سلح کے ایسا موضع جہاں انہوں نے بنایا ہے مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ اس میں سے پچھڈ ھادیں اور میکم بنابر عامہ روایت کی بنابر مامہ روایت کی بالعشر والخراج کے مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ اس میں سے پچھڈ ھادیں اور میکم بنابر عامہ روایت کے ہوں بنابر روایت کیا بالعشر والخراج کے مسلمانوں کوروانہیں ہے کہ اس میں سے پچھڈ ھادیں اور میکم بنابر عامہ روایت کی ہوجاتے کی ایسا موسلم کو اگر ان کے شہروں میں سے بھوڑ ھادیں اور میکم بنابر عامہ روایت کے ہور بنابر روایت کیا بالعشر والخراج کے مسلمانوں کو ان کے ڈھا دینے کا اختیار ہے۔ اس طرح آگر ان کے شہروں میں

ے کوئی شہر مسلمانوں کے واسطے ایسا شہر ہو گیا کہ اس میں جمعہ قائم کیا جاتا ہے اور حدود شرعی جاری ہیں پھر مسلمانوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور دوسرے مقام پر چلے گئے اور یہاں کوئی مسلمان نہ رہا سوائے پانچ سات مسلمانوں کے بعنی بہت کم پھر اہل ذمہ نے ازسر تو اس میں کیسے بنائے پھر مسلمانوں نے اپنی مصلحت دیکھ کرعود کیا اور اسی شہر میں آکر رہی اور پیشہراییا ہوگیا کہ اس میں نماز جمعہ وعیدین قائم کی جاتی ہے اور حدود شرعی جاری ہیں تو جو کنائس انہوں نے جدید بنا لیے تھے وہ ہدم نہ کیے جائیں گئے۔

شیخ رکن الاسلام علی سعدی نے فر مایا کہ ای طرح اگر اس شہر کے مسلمانوں کا شہر ہوجانے کے بعد اہل ذمہ نے اس میں کوئی جدید کئیں۔ بنالیا اور مسلمانوں نے اس کومنہدم نہ کیا یہاں تک کہ اس کوچھوڑ کر چلے گئے پھر مسلمت سمجھ کر مسلمانوں کا شہر ہوگیا تو بھی کنیسا ہے نہ کور ہرم نہ کیے جا تھیں گے اور جوشہر ایسا ہو کہ وہ مسلمانوں کا شہر بنایا ہو کہ وہ مسلمانوں کا شہر بنایا ہو کہ وہ مسلمانوں کے شہر بنائے کے اس میں بیعے و کنیسے سے پھر مسلمانوں نے چاہا کہ ذمیوں کو ان میں نماز پڑھنے ہے منع کریں پس ذمیوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسی قوم اہل ذمہ ہیں کہ ہم نے امام المسلمین سے اپنے بلاد ریصلے کرلی ہے پس تم کو میروانہیں ہے کہ ہم کو ان کنائس میں نماز پڑھنے ہے منع کریں پس بیر مقدمہ اس امام کے حضور میں پیش ان کیم نے مناز کر ھنے ہے کہا کہ ہم کو دروانہیں ہم کوروا ہے کہ ہم تم کو ان کنائس میں نماز پڑھنے ہے منع کریں پس بیر مقدمہ اس امام کے حضور میں پیش ہم نے تم کواہل ذمہ کر دیا چی ہم کو جو اب اور کی اخراب ہوں تو امام موصوف دریا فت کرا ویس کے فتح کا زبانہ دراز گذرا ہے اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ ابتدا میں بیہ بات کیوں کر ہوائس کو نے کراس کے موافق کار بند ہوگا اورا گرفتہوں نے کہا کہ باس کوئی خبر نہ ہویا اخبار مختلف ہوں تو امام اس دیار کو بطریق مواج کو ہوا ہوگا۔ مواقر اردے گا اور اگر ایک خبر میں بیان ہوا کہ بیس کے وقع ہوا ہوائس ذمہ تجو ل کرے گا گورا کے خبر میں بیان ہوا کہ بیس کوئی اخر ہو ہوا ہوگا۔ مواقر اردے گا اور اور کے کہ بیس بیان ہوا کہ بیس کے فتح ہوا ہواؤ کہ دوران کو جو اس اور کہ میں بیان ہوا کہ بیس کوئی اخر میں نہ کورے کہ میں ہو قال اہل ذمہ تجول ہوگا۔

الكافي قال المترجم اكاف الا خركذا قالو اور فچر پر سوار ہونے ہے منع نہ كيے جائيں گے اور نيز گدھے كى سوارى سے

بھی منع نہ کیے جا 'میں کیکن اس سےممانعت کیے جائے کہ مسلمانوں کے زین کے طور کی زین بنا دیں اور حیا ہیے کہ ان کے قربوس

زین پرمثل انار کے ہواور شیخ ابوجعفر نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ان کی قربوس زین مثل مقدم ا کا ف کے جومثل انار کے ہوتا ہے ہونی خاہیے ہےاوربعض مشائخ نے کہا کہ مرادیہ ہے کہان کی زین مثل مسلمانوں کی زین کے ہولیگن اس کے آگے کی طرف ایک چیز مثل انار کے بنی ہولیکن قول اوّل اصح ہے اور منع کیے جا ئیں چار در پہننے اور عماموں اور درایہ پہننے ہے جس کوعلائے دین پہنتے ہیں اور جا ہے کہ وہ لوگ کلامہائے مصروبہ اوڑھیں اور اس طرح اس ہے منع کیے جا ٹیں کہ ان کی تعلین کی شراک مثل شراک مسلمانوں گی تعلین کے ہوں اور ہمار ہے دیا**۔ میں** مردلوگ تعلین نہیں۔ پہنتے ہیں بلکہ مکا عب پہنتے ہیں پس واجب ہے کہ ان کے مکا عب<sup>مثل</sup> ہمارے مکا عب کے نہ ہوں بلکہ اس کے خلاف ہوں اور جا ہے کہ پچھ کھر کھرئے موٹے بدرنگ ہوں اورز نبیب وار نہ ہوں۔ نیز عاہیے کہ وہ تنگ پکڑے جا کیں تا کہ ان میں ہے ہر محض موٹے ڈورے کے مثل بنا کراپنی کمرمیں باند ھےرہے اور حاہیے کہ بیلیطہ یا صوف سے ہواور ابریٹم سے نہ ہواور جا ہے کہ گندہ غلیظ ہوا بیا رقیق نہ ہو کہ بدون نگاہ گڑونے کے اس پرنظر نہ پڑے اور شخ الاسلام نے فر مایا کہ جا ہے کہاس کواپنی کمر میں گر ہ دے کر باند ھے اور اس کے حلقہ نہ بنائے جیسے مسلمان پیٹی باندھتا ہے بلکہ دائیں ، بائیں اس کے چھوڑ لٹکائے رہے۔ نیزموز ہ ہائے زنیت دار نہ پہننے یا ئیں گے اور چاہیے کہ ان کے موزے کھر جھرے موٹے بدرنگ ہوں اوراسی طرح و ہلوگ قباہائے زنیت داروقمیص ہائے زینت دار پہننے یا ئیں بلکہ کرباس کی موٹی قبامیں جن کے تکھے لائے اور دامن کوتاہ ہوں پہنیں اور اسی طرح کر ہاس کی موٹی قبیص جن کے گلے کے جاک سینہ پر ہوں مثل عورتوں کے ایسی قبیضی پائمیں گےاور بیسب اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں نے ان پر ہروزشمشیرغلبہ پایا ہوئے اوراگران کےساتھ بعض ان چیز وں پرضلح وا قع ہوئی ہوتو و ہلوگ موافق صلح کے رکھے جائیں پھرمشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ الیی صورت میں ہمارے اور ان کے درمیان مخالفت وضع فقط ایک علامت کے ساتھ شرط ہے یا دوعلامتوں یا تین علامتوں سے اور حاکم امام ابومحکرٌ فرماتے تھے کہ اگرامام نے ان کے ساتھ سلح کی اورا یک علامت پران کوذ مہ دے <sup>ع</sup> دیا ہے تو اس علامت پراور نہ بڑھائی جائٹیں گی اورا گرکسی ملک کو بروزشمشیر نلبہ وقبہ ہے فتح کیا تو امام کوا ختیار ہوگا کہان پر بہت ی علامات مذکور ہ لازم کردے یہی سیجے ہے بیم حیط میں ہے۔

اگر کسی ذمی نے کسی مسلمان سے بنیعہ کا راستہ ہو چھا تو مسلمان کو نہ چا ہے کہ اس کو ببعہ کی راہ بتائے

اس واسطے کہ بیمعصیت پرراہ بتلانی ہوگی:

واجب ہے کہ ان کی عورتوں ہے بھی مسلمان مورتوں ہے تمیز کر دی جائے راہ چلنے کی حالت اور جماموں میں داخل ہونے کی حالت میں چنا نچاں غرض سے ان کی عورتوں کی گردنوں میں لو ہے کے طوق ڈلوائے جائیں اور مسلمان عورتوں کی ازار سے ان کی حالت میں چنا نچاں فرض سے ان کی عورتوں کی گردنوں میں لو ہے کے طوق ڈلوائے جائیں جن سے مسلمانوں کے گھروں ہے تمیز ہو کی ازار مخالف رہے اوران کے گھروں کے دروازوں پر سائل کھڑا ہو کران کے واسطے مغفرت کی دعا کر ہے پس حاصل ہیں ہے کہ ایسے امور سے ان کی تمیز کردی نی واجب ہے کہ وہاں کے لوگوں میں بیامور بحسب رواج وزمانہ کے ذلت و حقارت و مقہوریت پر دلالت کریں نہ ان کے ذلیل و حقیر و مقہور ہونے پر اشعار ہو جائے بیا ختیار شرح مختار میں ہے۔ اگر کسی ذمی نے کی مسلمان سے بعد کا راستہ پو چھا تو مسلمان کو نبہ جا ہے کہ اس کو بیعد کی راہ بتائے اس واسطے کہ بیہ معصیت پر راہ بتلانی ہوگی ۔ اگر کسی مسلمان کا باب یا ماں ذمی ہوتو

لے قربوں کوئرین پر جوسامنے کی جانب کس قدراونچار ہتا ہے ا۔ ع مثلاً کہا کہ بدین شرطتم ہماری ذمہ داری میں ہو کہ ایساایسا کر دادر مسلمانوں ہے۔ خلاف وضع س طرح کرھو کہانی کمرمیں زنا مار باندھونو بس یہی ایک رہے گی۔ ۱۱

مسلمان کو نہ چاہیے کہ اس کو گھر سے بیعہ کو پہنچا دے اور بیروا ہے کہ اس کو بیعہ سے ہاتھ بکڑ کر گھر پہنچا دے بید قاوی قاضی خان میں ہے اور ذمی لوگ ہتھیا رنہ اٹھانے پائیس گے اور جب راستہ میں چلیس تو مسلمان لوگ متفق ہوکراس طرح چلیس کہ ذمی راستہ میں دبکر چلیس اور کوئی مسلمان ان سے سلام کرنے میں پہل نہ کرے ہاں اگر وہ لوگ پہلے سلام کریں تو جواب میں فقط علیم کے بیافتح القدیر میں ہے۔ ذمیوں کے غلام اس واسطے تنگ نہ بکڑے جائیں گے کہ زنار باندھیں اور یہی مختار ہے بیافتاوی کبری میں ہے۔

نفرانی کو اختیار نہیں ہے کہ اپ گھر میں سلمانوں کے شہر میں ناقوس بجائے اور اختیار نہیں ہے کہ نفرانیوں کو اپنے گھر میں نماز کے واسطے جمع کرئے ہاں اس کو بیا ختیار ہے کہ خود تنہا نماز پرھ لے اور نفرانیوں کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اپنے کنیبوں سے صلیبیں وغیرہ نکالیں اور اگر انہوں نے زبور یا انجیل پڑھنے میں اپنی آ واز بلند کی پس مگر اس میں اظہار شرک ہوتو اس منع کیے جا ئیں گے اور اگر اس سے اظہار شرک واقع نہ ہوتو ممانعت نہ کی جائے گی اور سلمانوں کی ہا زاروں میں اس کے پڑھنے ہے منع کر دینے جائیں گے اور اگر اس سے اظہار شرک واقع نہ ہوتو ممانعت نہ کی جائے گی اور سلمانوں کی ہا زاروں میں اس کے پڑھنے ہے منع کے دینے جائیں گے اور اگر فتا ہائے شہر سے دور ہوگئے تو وہاں صلیب نکا لنے و ناقوس بجانے میں مضا نقہ نہیں ہے اور ہرویہ وموضع میں جو جائیں گا گرچہ اس مقام میں گفتی کے چند مسلمان رہا کرتے ہوں ایسا ہی امام محکہ ہے اسلام سے نہ ہو وہاں ایسے امور سے منع کے امام محکہ نے نظر بخصوص دیبات کو فی فرایا ہے اس واسطے کہ وہاں ان دیبات کے تمام رہنے والے ذمی دروافض ہیں اور ہمارے دیار کے دیباتوں میں بھی اہل ذمہ ایسے امور سے منع کیے جائیں گا گرچہ اس مثم نے بیاتوں میں بھی اہل ذمہ ایسے امور سے منع کے جائیں گر ہے جائیں گے بیف اور کے اظہار واحداث سے کی حال میں منع نہ کے جائیں گا وی خان میں ہی اہل ذمہ ایسے امور کے اظہار واحداث سے کی حال میں منع نہ کے جائیں گا وی خان میں ہوں میں منع کے جاتے ہیں اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ دیبات میں ایسے امور کے اظہار واحداث سے کی حال میں منع نہ کے جائیں گا وہ خان میں ہے ۔

ل صلیب چلیپا جوبشکل سولی ہوتی ہے اوراس کونصاری پو جتے ہیں ناقوس ترسکھ وقد رہی وسکھ وغیر 17۔

تھم دیا جائے گا کہ اس کوسر کہ کردے اور اگر مرد نہ کورشراب خواری میں تہم ہولیتی اس پر شعبہ ہوتو اس کی شراب بہادی جائے گی اور اس کے سور ذیخ کرکے آگ ہے جلاد کے جائیں گا ور اگرامام نے دیکھا کہ بغیر تغریب کے بازند آئے گا اور قصد کیا کہ اس کو کوڑے مار نے بازگراس نے فقط کوڑے مار نے بازگراس مشک ہوتو ایسا کرسکتا ہے اور اگر اس نے فقط کوڑے مار نے بازڈ الے با تو یہ بھی کرسکتا ہے گراس کو بیدنہ جا ہے کہ جس مشک یا کہتے یا ظرف دیگر میں شراب تھی اس کو بھاڑ ڈالے یا تو زڈالے اور اگر اس مشک وغیرہ کو بھاڑ ڈالا یا ظرف کوتو ڑڈالا تو اس کا ضامن ہوگا ہاں اگر امام نے مصلحت دیکھی کہ بیہ بات اس شخص کے تق میں عقوب کے طور پر کر بے پس خود کہا یا کی دوسرے کو ایسا کرنے کا تھم دیا چاہی اس نے کیا تو ضان لازم نہ ہوگی اور اگر امام نے شراب کی مشک یا برتن اور وہ جانور جس پر پیلدے تھے کوئر کراس سب کوفروخت کر دیا تو تی باطل ہے۔ اگر شہر ہائے اسلام سے کہ شہر کے اندرشراب لانے والا کوئی ذی ہو چس کرتے ہیں اگر بیشخص جابل ہوتے سے بیم مار وہے کہ ذی ندگور بید جانا ہو وہ کان کرتا تھا ہو اس کو اور خواں کو اور جابل ہونے سے بیم ماور ہے کہ ذی ندگور بید جانا ہو کہ کہ ایسا کرتا ہیں کہ شراب نہیں ہو گھا کہ اگر پھرائی حرکت کی تو تھے کوئر ادوں گا اور جابل ہونے سے بیم ماور ہے کہ ذی ندگور نے جان ہو جھ کرایسا کیا تو امام موصوف کہ ایسا کرتا ہیں ہو گا گیا تو تو ہو تھا من ہوگا گیا تن جو تھی امام ہے اگر اس کا مار نے یا تو دی کیا اور نہ اس کے ساتھ بطر این عقوبت ایسا کرنا جائز ہے پس اس نے خود کیایا دوسرے کوالیہا کرنے کا تھم دے مارتا ہیں ہوگا کہ میں تو بھی اس بر جان اور کوالیا کرنے کا تھم دے دیا تو اور کی اس کے خود کیایا دوسرے کوالیہا کرنے کا تھم دے در اتو اور کہ تاہم کور کے اور کی اس کے ماتھ بطر این عقوبت ایسا کرنا جائز ہے پس اس نے خود کیایا دوسرے کوالیہا کرنے کا تھم دے دیا تو اس کی تو دکیایا دوسرے کوالیہا کرنے کا تھم دیا تو اس کو تو کیایا دوسرے کوالیہا کرنے کا تھم دے دیا تو اس کی تاریس کور کے تو دیا تو تو کیا تو کر دیا تھر کر اسلام کی تو کیا تو کر کوالیہا کرنے کا تھم دی کی تو کر کے کا تھر کی تھر کیا تو کر کے کا تھر کی تو کر کیا تو کر کے کا تھر کی کر کے کا تھر کی تو کر کے کا تھر کی تو کر کے کو کی تو کر کے کا تھر کی ک

اگر ذمیوں نے اپنے گاؤں میں سے کسی گاؤں یا اپنے شہروں میں سے کسی شہر میں فسق و فجور کی ایسی باتوں میں سے جس پرصلح واقع نہیں ہوئی ہے کوئی بات اظہار کرنی اور علانے کرنی جا ہی:

کے حساب سے جو قیمت ہے اس کا ضامن نہ ہوگا جیسے مسلمان کی ایسی چیز تو ڑڈا لنے کی صورت میں تھم ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ فمآ و کی قاضی خان کے کتا ب العشر والخراج سے ایک مسئلہ کا استنباط:

اگر کسی مسلمان کی بیوی ذمیعورت ہوتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس کوشراب پینے ہے منع کرے اس واسطے کہ بیاس کے نز دیک جلال ہے ہاں اس کو بیا ختیار ہے کہا ہے مکان میں اس کوشراب لانے ہے منع کرےاوراس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ عورت مذکورہ پرعسل جنایت کے واسطے جبر کرے اس واسطے کہ بیراس پر واجب نہیں ہے بیہ فیآویٰ قاضی خان میں ہے اور کتاب العشر والخراج میں فر مایا کہان میں ہے کئی کونہ چھوڑ ا جائے گا کہ سلمانوں کے شہروں میں سے کئی شہر میں کوئی گھریا حویلی خریدےاور نیز کسی کو پیجھی اختیار نہ دیا جائے گا کہ شہراسلام میں رہنے یائے اوراسی روایت کوحسن بن زیا دینے اختیار کیا ہےاور بنابر عامہ کتب کی روایات کے ان کو دارالاسلام میں رہنے کی گنجائش دی جائے گی سوائے زمین عرب کے کدا گر کوئی شہریا صوبہ عرب ہومثل حجاز وغیرہ کے تو وہاں ان کور ہنے کا قابونہ دیا جائے گا کذا فی المحیط اور شیخ شمس الائمہ حلوائی فرماتے تھے کہ بنابر روایت عامہ کتب کے ان کے رہنے پانے کا حکم جب ہی ہے کہ جب بیلوگ تھوڑے ہوں کدان کے بیہاں رہنے کی وجہ سے تعطل لازم نہ آئے اور مسلمانوں کی کوئی جماعت بمقابلہ ان کے قلیل نہ مجھی جائے اورا گر کثرت ہے ذمیوں نے سکونت بشر اسلام جا ہی کہ جس سے تعطل لا زم آتا ہے اور مصالح خراج میں خلل پڑتا ہے یاان کی وجہ ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت قلیل سمجھی جاتی ہے تو ان کومنع کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے درمیان زہیںاور کہاجائے گا کہایی طرف جا کررہو جہاں مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہواور بیتھم امام ابویوسٹ سےامالی میں محفوظ ہےاوراگرا بیےشہروں میں ہے کسی شہر میں ان لوگوں نے گھرخریدے پھر چاہا کہان گھروں میں سے کسی کو ہیعہ یا کنیسہ کیا آتش خانہ بنادیں کہاپنی عبادت کے واسطے وہاں جمع ہوا کریں تو ان کواس ہے ممانعت کی جائے گی۔اگرانہوں نے مسلمانوں سےاس کا م کے واسطے کوئی گھریا کوٹھری اجارہ پر لی تو مسلمان کے حق میں مکروہ ہے کہ ان کواجارہ پر دے دے۔اگرمسلمانوں نے ان کوگھریا حویلی اجارہ پر دی تا کہاس میں اتریں پھرانہوں نے اس مکان میں ایسی کوئی بات ظاہر کی کہ جوہم نے ذکر کی ہےتو ما لک مکان اور غیر ما لک مکان سب کواختیار ہے کہان کواس ہے منع کریں اورعقدا جارہ فسخ نہ ہوگا بیرذ خیرہ میں ہے۔

اگر ذمیوں میں ہے کی نے ادائے جزیہ ہے انکار کیا یا کسی مسلمان کوفل کیا یا کسی مسلمان عورت ہے زنا کیا یا کسی مسلمان کوفل کے استحضر ہے منظافیۃ کہ کہ جب وہ دارالحرب میں جاسلے یا کسی گاؤں میں کسی مقام پر یا کسی قلعہ یا گذھی میں بدلوگ غلبہ کر کے عہد جب ہی ٹوٹے گا کہ جب وہ دارالحرب میں جاسلے یا کسی گاؤں میں کسی مقام پر یا کسی قلعہ یا گڈھی میں بدلوگ غلبہ کر کے مسلمانوں سے قال کر ٹی چنا نچہ جب ایسا کریں گے تو بالکل عہد ذمہ ٹوٹ جائے گا اور جب عہد ٹوٹ گیا تو اس کا تھم مثل مرتد کے ہینی جواسلام سے پھر گیا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ دارالحرب میں جاملاتو جاسلے کا حکم ہونے ہاس کی موت کا حکم ہوگا ور ذمی عہدتوڑ نے یعنی گویا وہ حکما مرگیا اور اس کے عہدتو ٹر نے کے عہدتو ٹر نے کے اس کی ذمی ہوئی گراس کی ذمی ہوئی جس کووہ دارالاسلام میں چھوڑ گیا ہے اس سے وہ بائنہ ہوجائے گی اور اس کی ذریات کی امان باطل نہ ہوگی گراس کی ذمی ہوئی جس کووہ دارالاسلام میں چھوڑ گیا ہے اس سے وہ بائنہ ہوجائے گی اور اس کی ذریا جائے گی اور اس کی ذمی ہوئی کہ درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور نیز ذمی ندکور عہدتو ٹر کر جو مال اپنے ساتھ اس پر اجماع ہے اور اس کا مال اس کے وار ثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور نیز ذمی ندکور عہدتو ٹر کر جو مال اپنے ساتھ

ے بیدہ کنیسہ' یبودونصاریٰ آتش خانہ مجوں کا وہ آگ کا کنڈ جس میں وہ آگ کوروشن کرتے اوراس کی پرتش کرتے ہیں ۱۲۔ ع قال المرتر جم ولیکن آنخضرت منافظیّن کی بدگوائی کی صورت میں اگر اس کو سننے والے نے تل کرڈ الاتو اس پر پھھییں ہے اورا گرید نہ ہوتو امام پر واجب ہے کہ ایسے مردود کو سخت تعزیر دارالحرب میں لے گیا ہے اس میں بھی اس کا حکم مثل مرتد کے ہے اور اگر اس دارالحرب پرمسلمانوں نے غلبہ پایا تو ذمی تمام مسلمانوں کے واسطفنی ہوگا اور اگروہ دارالحرب میں جاملا بھر دارالاسلام میں واپس آکر یہاں ہے اپنا مال لے کراس کو دارالحرب میں ہاملا بھر دارالاسلام میں واپس آکر یہاں ہے اپنا مال لے کراس کو دارالحرب میں ہاملا بھر دار شاہل میں ہالے جس کو ذمی فذکور لوٹ کر لے گیا ہے غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے مفت حقدار ہیں اور بعد تقسیم کے قیمت دے کرلے سکتے ہیں اور اگر ذمی فذکور قید کیا گیا تو وہ رقیق بنایا جائے گا بخلاف مرتد کے کہ اگر اسلام سے بھر کر دارالحرب میں جاملا بھر دار فذکور پر مسلمانوں نے غلبہ پایا اور مرتد فذکور کو قید کیا گیا تو قتل کر دیا جائے گا بشر طیکہ مسلمان نہ ہوجائے اور اس طرح اگر ذمی فذکور بعد عہد تو ڑنے کے واپس آیا یا قبل اس کے تو اس پر جزید مقرر کرنا روا ہے بخلاف مرتد کے کہ اس سے سوائے اسلام کے بچھ قبول نہ کیا جائے گا کذا فی فتح القدیر۔

بارب: ؈

# مرتدوں کے احکام کے بیان میں

مرتد كى تعريف وحكم:

مرتدعرف میں اُس کو کہتے ہیں جودین اسلام ہے گھرنے والا ہویہ نہر الفائق میں ہے اور مرتد ہونے کا حکم ہے کہ بعد وجودایمان کے کلمۂ کفراپنی زبان پر جاری کرے اور ردت سیحے ہونے کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ عاقل ہو پس مجنوں کا مرتد ہونا نہیں سیحے ہے اور نہ ایسے طفل کا جو عقل نہیں رکھتا ہے گر جو مجنوں ایسا ہو کہ بھی سیحے ہوجاتا ہواور بھی مجنوں تو دیکھا جائے کہ اگر اس نے حالت افاقہ میں ارتد ادکیا ہے تو سیحے ہے اور اگر حالت جنوں میں مرتد ہوا ہے تو نہیں شیحے ہے۔ اسی طرح جو محفق نشہ میں ایسا چور ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی ہے تو اس کا ارتد ادبھی نہیں سیحے ہے اور بالغ ہونا صحت ارتد اد کے واسطے شرط نہیں ہے اور نیز نذکر ہونا بھی صحت ارتد اد کے واسطے شرط نہیں ہو محفق باکراہ مرتد ہونے پر مجبور کیا ارتد ادبی واسطے شرط ہے یعنی خوشی خاطر سے پس جو محفق باکراہ مرتد ہونے پر مجبور کیا گیا اس کا ارتد ادنیں سیحے ہے یہ بح الرائق میں ہے۔ جو طفل کہ مجمد ارہ وہ ہرایسالڑکا جو یہ جانتا ہو کہ اسلام سبب نجات دوز نے ہو اور حرام و نا پاک کو پاک حلال سے تمیز کرتا ہواور شیریں کو تلخ سے تمیز کرتا ہویہ مرایسالڑکا جو یہ جانتا ہو کہ اسلام سبب نجات دوز نے ہو اور حرام و نا پاک کو پاک حلال سے تمیز کرتا ہواور شیریں کو تلخ سے تمیز کرتا ہواور شیریں کو تلخ سے تمیز کرتا ہوں یہ مرایسالڑکا جو بیا تا ہو کہ ہو تا میں ہو۔

#### جب مسلمان اسلام سے پھر گیانعوذ باللّٰد منہ تواس پراسلام پیش کیاجائے گا:

فاوی قاضی اور ہدایہ میں اس کی تقدیر کہ جب ایسا بمجھدار ہوجائے یہ بیان کی ہے کہ سات برس کا ہوجائے یہ نہرالفائق میں ہے اور جس کومرض برسام لاحق ہوایا ایس کوئی چیز کھلا دی گئی کہ عقل جاتی رہی اور بذیان کے نگا پس مرتد ہوگیا تو یہ ارتد ادنہ ہوگا اور اس طرح اگر معتوہ ہویا موسوس یا کسی وجہ ہے اس کی عقل مغلوب ہوگئی ہوتو اس کا بھی بہی حال ہے بیسراج وہاج میں ہے۔ جب مسلمان اسلام سے پھر گیانعوذ ہاللہ منہ تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا پس اگر اس کوکوئی شبہ پیش ہوتو اس کواس نے ظاہر کیا تو وہ شبہ صاف صاف صاف کھول کر دور کیا جائے لیکن بنا برقول مشائخ کے بہ جاننا چاہئے کہ اس پر اسلام پیش کرنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یہ فتح القدیر میں ہے اور وہ تین روز تک قید خانہ میں مجوس رکھا جائے گا پس اگر اس میں مسلمان ہوگیا تو خیر ورنے قبل کر دیا جائے گا اور یہ بھی اس وقت ہے کہ اس نے پچھ مہلت مانگی ہواور اگر اس نے مہلت طلب نہ کی تو اسی وقت قبل کر دیا جائے گا اور اس حکم میں غلام و آزاد کے درمیان کچھفر ق نہیں ہے بیسراج وہاج میں ہے۔اس کے مسلمان ہونے کی بیصورت ہے کہ کلمہ شہادت ادا کرے اور سوائے اسلام کے باتی تمام و بیوں سے بیزاری کرے اگراس دین ہے جس کی طرف منتقل ہوا ہے بیزاری کی تو بھی کافی ہے بیچیط میں ہے اور ناطقی نے حسن کی کتاب لار تد او ہے اجناس میں نقل کیا ہے کہ اگر مرتد نے تو بدی اور اسلام کی طرف عود کیا پھر کا فرہوگیا یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ ایسا ہی کیا اور ہر بارا مام سے مہلت ما گی تو امام اس کو تین روز کی مہلت دے گا پھر اگر چوتھی باراس نے کفر کی طرف عود کیا پھر مہلت کی درخواست کی تو امام اس کو مہلت نہ دے گا چنا نچہ اگر مسلمان ہوگیا تو خیر ورنداس کو تل کردے گا اور شخ کرخی نے اپنے مختصر بیان میں فر مایا کہ اگر تیسری بار کے بعد بھی اسلام سے پھر گیا اور امام کے پاس لایا گیا تو بھی اس سے تو بہ کرنے کو کہے گا بس اگر اس نے تو بہنے کی تو اس کو تکلیف وہ مار مارے گا مگر اس فوید کرے گا اور تید خانہ سے نہیں نکا لے گا یہاں تک کہ اس پر تو بہ کی اس فور نہ کی کو اس کو تعلیف وہ مار مارے گا مگر اس فوید کی کے آزار ظاہر ہوں اور اس کے ظاہر حال سے ایشون کو کہ جوا خلاص سے کام کرتا ہے پھر جب اس نے ایس کی کی تو اس کی طرف رجوع کرے اور تی نے اپنے گا یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف رجوع کرے اور قبل نہ کیا جائے گا الا یہ کہ اسلام لانے سے انکار کرے اور شخ ابوالحین کرخی نے فر مایا کہ یہ ہمارے اس اصحاب کا قول ہے کہ مرتد سے ہمیشہ تو بہ کرنے کو کہا جائے گا یہ نے تو انکار کرے اور شخ ابوالحین کرخی نے فر مایا کہ یہ ہمارے سب اصحاب کا قول ہے کہ مرتد سے ہمیشہ تو بہ کرنے کو کہا جائے گا یہ نا بیا گیا تھا تھا البیان میں ہے۔

ا مام اعظم میشد کے بیان کے مطابق جو کچھاس نے حالت ارتداد میں کمایا ہےوہ اس کی ردت کا قرضہ

دینے کے بعد فئی ہوگا:

حرہ مرتد ہ جب تک دارالاسلام میں موجود ہے تب تک گرفتار کر کے رقیقہ نہیں بنائی جائے گی اورا گروہ دارالحرب میں جا ملی پھروہاں ہے گرفتار کر کے لائی گئی تو رقیقہ بنائی جائے گی اورامام اعظمیّ ہے نوا در میں بیدروایت بھی ہے کہوہ دارالاسلام میں بھی ر قیقہ بنائی جائے گی ۔بعضے مشائخ نے کہا کہ اگر اس روایت کے موافق الیم مرتد ہ باندی کے حق میں فتو کی دے دیا جائے جس کا شو ہر موجود ہے تو کچھ مضا کقہ نہیں ہے اور جا ہے کہ اس کا شوہر اس کوامام سے رقیق بنوالے یاامام اس مرتد ہ ندکورکواس کے شوہر کو ہبہ کر دے بشرطیکہ وہمصرف ہویعنی ایسا ہو کہ اس کو بیت المال ہے مل سکتا ہو پس وہ اس با ندی مرتد ہ کا ما لک ہوجائے گا اور الیم حالت میں وہی اس کے قید کرنے اور مارنے کا متولی ہوگا تا کہ اسلام لائے بیافتح القدیر میں ہے۔ بشر بن الولید نے امام ابو پوسٹ ّ ے روایت کی ہے کہا گرمز تد نے ردت ہے لیعنی مرتد ہوجانے ہے انکار کیا کہ میں مرتد نہیں ہوا ہوں اور تو حید باری عز اسمہ کا اور شنا خت حضرتِ مَثَلِقَيْنِكُم كي رسالت كااور دين اسلام كي حقيقت كااقر اركيا توبيامراس كي جانب سے توبيقر ارديا جائے گا۔ بيمجيط ميس ہے۔مرتد کی ارتد اد ہےاس کی ملک اس کے مال ہے بز دال موقو ف زائل ہوجاتی ہے یعنی اگروہ پھرمسلمان ہو گیا تو اس کی ملکیت کا خکم عود کرے گا اورا گرمر گیا یا حالت ردت میں قتل کیا گیا تو اس کی حالت اسلام کی کمائی کا اس کا وارث بعدا دائی اس کے قرضهٔ اسلام کے میراث پائے گااو جو پچھاس نے حالت ارتد ادمیں کمایا ہے وہ اس کی ردت کا قرضہ دینے کے بعد فنگی ہوگا اور بیا مام اعظمّ کے نز دیک ہے اور صاحبین ؓ کے نز دیک مرتد کی ملک اس کے مال سے زائل نہیں ہوتی ہے پھراس شخص کے حق میں جومرتد کا وارث ہوگا مام اعظمؓ ہے روایات مختلفہ آئی ہیں چنانچیا مام محدؓ نے امام اعظمؓ ہے روایت کی کہمر تدکی موت یا تل کئے جانے کے وقت یا اس کے دارالحرب میں جاملنے کا حکم دیئے جانے کے وقت و ہوارث ہولیعنی اس کے وارث ہونے میں بیامرمعتبر ہےاوریہی اصح ہےاور اگر مرتد مرگیایاقتل کیا گیایااس کے دارالحرب میں جاملنے کا حکم دیا گیا تو اس کی مسلمان بیوی اس وقت تک کے عورت مذکورہ مسلمات میں ہووارث ہوگی اس واسطے کہوہ روت کے حکم فار<sup>ع</sup> میں ہوگیا اس واسطے کہ روت منز لہمرض کے ہےاورمرید ہ کاوار ث اس کا شوہر نہ ہوگا الّا آ نکہ عورت مریضہ ہوتو وارث ہوگا اور اس عورت کے تمام اقارب مستحقین اس کے تمام مال کے وارث ہوں گے یہاں تک کہاس کی حالت ردت کی کمائی کے بھی وارث ہوں گے تیمبین میں ہے۔

اگر دارالحرب میں لاحق ہوا بحالت ارتدادیا جا کم نے اس کی لحاق کا تھم دیا تو اس کے مملوک مد ہر وام ولدسب آزاد ہو جا کیں گے اوراس کے تمام قرضے جو معیادی تھے فی الحال واجب الا داہوجا کیں گے اور جو مال اس نے حالت اسلام میں کمایا ہے وہ اس کے مسلمان وارثوں کو دیا جائے گا اس میں ہمارے علماء ثلثہ کا آفاق ہے اور حالت اسلام میں جواس نے وصیت کی ہے اس کی نبست مبسوط وغیرہ میں ندکور ہے کہ ظاہرالروایۃ کے موافق بیوصیت مطلقاً باطل ہوجائے گی خواہ وصیت ایسی ہو کہ وصیت قربت ہے یعنی طاعت وعبادت ہے یا ایسی ہو کہ قربت نہ ہو کچھ فرق نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ فتح القدیم میں ہے۔ جب تک کہ مرتد دار الاسلام میں پریشان پھرتا ہوتب تک قاضی ان احکام فدکورہ میں سے کوئی تھم نہ دے گا۔ بیرمحیط میں ہے۔ مرتد

ا صورت آنکہ مرتبہ طلاق دے کرمر گیایا قتل کیا گیایا دارالحرب میں چلا گیا اوراس کے چلے جانے کا تھم ایسی حالت میں ہوا کہ عورت ند کورہ عدت میں تھی تو وارث ہوگی اوراگر عدت گزرجانے کے بعد بیا موروا تع ہوئے تو کسی صورت میں وارث ند ہوگی ۱۱۔ سی مثل اس شخص کے اس کا بھی تھم ہوگا جوا نہی بیوی کومرض الموت میں طلاق دے گویا کہ وہ اس عورت کے میراث میں شریک ہونے ہے گریز کرنے والا ہے ۱۲۔

ہوگا جیسے قبول ہدواستیلا و چنانچے اگراس کی باندی کے بچہ بیدا ہوا اوراس نے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بچہ کا نسب اس سے ثابت ہو گا اور یہ بچہ بھی اس کے وارثوں کے ساتھ میراث پائے گا اور یہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اورا گرمر تد نے شفعہ شتری کو پرو کر دیا تو توجع ہے و نافذ ہو گا اور اگر اس نے اپنے غلام ماذون کو مجبور کر دیا تو نافذ ہو گا دوم آئکہ بالا تفاق وہ تصرف باطل ہے جیسے نکاح چنا نچہ مرتد کے واسطے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت سے نکاح کر سے نہ مسلمان عورت سے نہ مرتد ہ سے نہ ذمیہ عورت سے خواہ آزاد ہو یا مملوکہ ہواورا گر نکاح کیا تو باطل ہو گا اور مرتد کا ذبیجہ اور اس کا تیریا کتے و باز سے شکار کیا ہوا حرام ہے ۔ سوم وہ تصرف جو سب کے نزدیک بالا تفاق موقو ف رہے گا جیسے شرکت مغاوضہ چنانچہ اگر اس نے کی مسلمان سے شرکت مغاوضہ کی تو بالا تفاق ابھی سب کے نزدیک بالا تفاق ابھی میں اگر وہ مسلمان ہو گیا تو یہ شرکت مغاوضہ نافذ ہو جائے گی اور اگر مراکیا یا عالت ردت پر قبل کیا گیا یا دار الحرب میں چلاگیا اور قاضی نے اس کے چلے جانے کا حکم دے دیا تو شرکت نذکورہ باطل ہوجائے گی اور جڑسے مغاوضہ باطل ہو جائے کا حکم دیا تو اس کے جلے جانے کا حکم دے دیا تو شرکت نذکورہ باطل ہوجائے گی اور جڑسے مغاوضہ باطل ہو جائے کا حکم دیا گیا تو اس کے جلے جانے کا حکم دیا تو شرکت نذکورہ باطل نہ ہوگی ۔ چہارم ایسا تصرف جس کے دار الحرب میں جا ملئے کا حکم دیا گیا تو باطل ہو جائیں گی اور اگر مرکا تب نے اپنی ردت کی حالت میں تصرف کیا گو بالا تفاق اس کا دار الحرب میں جا ملئے کا حکم دیا گیا تو باطل ہو جائیں گی ۔ اگر مرکا تب نے اپنی ردت کی حالت میں تصرف کیا گو بالا تفاق اس کا تھرف نافذہ ہوگا ۔ پیناوئی قاوئی خان میں ہے ۔

ا گرمرتد نے نصرانیہ باندی ہے وطی کی کہ جو حالت اسلام میں اُس کی ملک تھی:

اگر کی شخص نے اپنے مرقد غلام یام رقدہ باندی کوفروخت کیا تو بیج جائز ہے یہ بسوط میں ہے۔ اگر مرقد تو بہ کر کے دارالاسلام میں عود کر کے آیا پن اگر قاضی نے ہنوزاس کے دارالحرب میں جاسلنے کا حکم نہیں دیا یعنی ایسا حکم دیئے جانے ہے پہلے وہ تا ئب ہو کرعود کر آیا ہے تو اس کے مال سے حکم ردت کے باطل ہو جائے گا پس ایسا ہوگا کہ گویا وہ برابر مسلمان ہی رہا ہے اور اس کے مملوک مد بردام ولدوں میں ہے کوئی خود اس کی طرف ہے آزادہ شدہ نہ ہوگا اور اگر قاضی کے حکم فذکور دینے کے بعدوہ نائب ہو کروا پس آیا ہے جو پچھ مال وہ اپنے وار ثوں کے ہاتھ میں پائے اس کو لے لے اور جو بچھوارث نے اپنی ملک ہے زائل کردیا ہوخواہ ایسے سبب سے زائل کیا ہے جو قابل فنخ نہیں ہوتا ہے جسے اعتاق کو تدبیر واستیلا دتو اس مال کومر تدکسی کے جو قابل فنخ ہوتا ہے جسے بچے و ہبدوغیرہ یا ایس سبب سے جو قابل فنخ نہیں ہوتا ہے جسے اعتاق کو تدبیر واستیلا دتو اس مال کومر تدکسی طرح نہیں پاسکتا ہے اور وارث کا تصرف فدکور بجائے خود ہے گا اور وارث پر تا وان بھی لازم نہ ہوگا یہ غایۃ البیان میں ہے۔ اگر مرتد مذکور مرگیا یا قبل کیا گیا تو اس کا فرز ندا س کا وارث نہ ہوگا:

اگر مرتد نے نصرانیہ باندی ہے وطی کی کہ جو حالتِ اسلام میں اس کی ملک تھی پھر اس کے مرتد ہونے کے وقت ہے چھے مہینے ہے زیادہ کے بعدوہ بچہ جنی اور مرتد مذکور نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو یہ باندی اس کی ام ولد ہوجائے گی اور بچہ مذکور آزاد ہو گا اور اس کا فرزند ہوگا یہ ہدایہ میں ہے۔ پھر گر مرتد مذکور مرگیا یا قتل کیا گیا تو اس کا فرزنداس کا وارث نہ ہوگا اور اگر مسئلہ مذکور میں بجائے نصرانیہ کے مسلمہ باندی ہوتو یہ فرزنداس کا وارث ہوگا خواہ مرتد مذکور مرگیا یا قتل کیا گیا یا دارالحرب میں چلا گیا ہو۔ اگر کوئی مرتد اپنا مال کے کر دارالحرب میں چلا گیا پھر غلبہ پاکر یہ مال کے طرف کوئی راہ نہ ہوگا اور مرتد مذکور کے وارثوں کواس مال کی طرف کوئی راہ نہ ہوگا اور اگر مرتد دارالحرب میں جاملا پھر لوٹ کر دارالاسلام میں آکر یہاں سے اپنا مال لے گیا اور اس کو دارالحرب میں

داخل کرلیا پھرید مال غلب<sup>ہ</sup> یا کر لے لیا گیا تو یہ مال اس کے وارثوں کو جو دارالاسلام میں ہیں واپس دیا جائے گالیکن اس میں دو صورتیں ہیں کے بل تقسیم کے ان کومفت دے دیا جائے گا اور بعد تقسیم ہو جائے کے بقیمت واپس دیا جا سکتا ہے۔اگر مرتد دارالحرب میں ملے گااور یہاں اس کا ایک غلام ہے پس اس کے بیٹے کے واسطے اس غلام کا حکم دیا گیا پس اس کے بیٹے نے اس غلام کومکا تب کرلیا پھر مرتد ندکورتا ئب ہوکرمسلمان واپس نہ آیا تو کتابت ندکورا پنے حال پر درست رہے گی اور مال کتابت اور ولاءای مخض کی ہو گی جومسلمان ہوکروا پس آیا ہے بیکا فی میں ہےاور بیاس وقت ہے کہ ہنوز مکا تب مذکور مال ادا کر کے آزادنہیں ہوا ہےاور اگر م کا تب مذکور کے مال ادا کر کے آزاد ہوجانے کے بعدوہ واپس آیا تو اس آزاد شدہ کی ولاءاس کے بیٹے کی ہوگی پہنہا یہ میں ہے۔ ا ما محمدٌ نے جامع صغیر میں فر مایا کہ اگر مرتد نے کسی کو خطا ہے قبل کیا پھر دارالحرب میں جاملا یا مرگیا یا حالت ارتد او پرقبل کیا گیاوہ دارالاسلام میں زندہموجود ہے بہر حال بالا تفاق اس مقتول کی دیت اس مرتد کے مال سے ہوگی پس اگر اس کی کمائی فقط حالت اسلام کی یا فقط حالت ردت کی ہوتو اس ہے پوری دیت دے دی جائے گی اور اگر حالت اسلام وردت کی کمائیاں ہوں تو بقول صاحبین ً دیت دونوں سے دی جائے گی اور دونوں کی کمائیاں ہوں تو بنا برقول امام اعظم میں بیلے اس کی اسلام کی کمائی سے ادا کی جائے گی پھراگر پچھ کی رہی اور پوری ادانہ ہوئی تو باقی اس کی ردت کی کمائی سے پوری کر دی جائے گی بیمحیط میں ہے۔ بیاس وقت ہے کہ مرتد ند کورقبل مسلمان ہو جانے کے قبل کیا گیا یا مرگیا ہواورا گروہ بعد مرتد ہونے کے پھرمسلمان ہوکر مرایانہیں مرایو بالا تفاق دیت مذکورہ اس کی دونوں کمائیوں ہے دی جائے گی تیبیین میں ہے۔اگر مرتد نے کچھ مال غصب کرلیا یا کوئی چیز تھے کر دی تو بالا تفاق اس کی صان اس مرتد کے مال ہے دی جائے گی اور بیچکم اس وقت ہے کہ غصب کرنا یا مال تلف کر دینا یا بالمعائنہ ( گوایان ہے ) ثابت ہواورا گرفقط مرتد کے اقر ار ہے ثابت ہوا تو صاحبینؓ کے نز دیک بیرمال تاوان اس کی دونوں حالتوں کی کمائیوں سے دیا جائے گا اور امام اعظمیم کے نز ویک اس کی ارتدا د کی کمائی ہے دیا جائے گا ایسا ہی شیخ اِلاسلام نے ذکر کیا ہے۔ بیسب بیہ صورت ہے کہ خطاکارخود مرتد ہواور اگریہ صورت ہو کہ مرتد پر کسی نے جنایت کی بانیطور کہ اس کے مرتد ہو جانے کے بعد کسی نے اس کا ہاتھ یا یاؤں عمداً کا ٹ ڈالاتو امام محمدٌ نے اصل میں بیان قرمایا ہے کہ بیہ جنایت کرنے والا پچھضامن نہ ہوگا خواہ مرتد مذکوراس قطع کی وجہ سے حالت روت پرمر گیا یامسلمان ہوکر مراہو۔ بیچکم جب ہے کہاس کے مرتد ہونے کی حالت میں قطع کیا ہواوراگر اس طرح ہوا کہاس کے مسلمان ہونے کی حالت میں کسی مسلمان نے اس کا ہاتھ کا ٹا خواہ عمد أیا خطاہے پھر جس کا ہاتھ کا ٹا ہے وہ مرتد ہو گیااورای زخم قطع کی وجہ سے حالت ردت پرمر گیا تو کا ٹنے والے پراس عضو کی دیت واجب ہو گی خواہ خطا ہے کا ٹاہو یا عمداً کا ٹاہو اوروہ جان تلف شدہ کا ضامن نہ ہوگا ہیں اگر کا شخے والے نے عمراً کا ٹا ہےتو ضان مذکوراس کے مال سے واجب ہوگی اوراگر خطا

اگر ہاتھ کا شنے والا مرتد ہو گیااور جس کا ہاتھ کا ٹاہے وہ مسلمان باقی رہااور ہاٹھ کا شنے والا اپنی ردت

رِثْلَ كَيا كَيا كِير مقطوع البيديعني جس كا ہاتھ كا ٹا گيا ہے وہ بھی مرگيا .....

ے کا ٹا ہے تو اس کی مد دگار برا دری پر واجب ہوگی۔

بی تھم اس وقت ہے کہ جس کاعضوقطع گیا وہ اس قطع کی وجہ سے حالت ردت پر مرا ہواور اگر وہ مسلمان ہو گیا پھر حالت اسلام پر اس قطع کی وجہ سے مالت روت پر عمر آلیا لیس اگر وہ شخص دارالحرب میں نہیں گیا ہے یا جاملا مگر حکم لحاق سے پہلے مسلمان ہو کرعود کر آیا ہے تو اسلام پر اس قطع کی وجہ سے مرگیا لیس اگر وہ شخص دارالحرب میں نہیں گیا ہے یا جاملا مگر حکم لحق ہونے اہل دارالکفر کے خواہ شکر اسلام نے فتح پاکرلوٹ لیا یا چوروہاں سے چورالایا فقائل فیماا۔ سے لاحق ہونااور مل جانا یعنی جب تک اس پر حکم لاحق ہونے اہل دارالکفر کے ساتھ نہیں دیا گیا تا۔

استحسانااس کی جان دیت پوری پوری واجب ہوگی خواہ عمد آکا ٹا ہو یا خطا نے قطع کیا ہو مگر فرق اس قدر ہے کہ خطا نے قطع کرنے کی صورت میں دیت مذکوراس قطع کرنے والے کی مددگار برادری پر واجب ہوگی اورعمداً کی صورت میں خاص اس کے مال پر واجب ہوگی اورعمداً قطع کی صورت میں خاص اس کے مال پر واجب ہوگی اورعمداً قطع کی صورت میں قطع کرنے والے پر قصاص واجب نہ ہوگا اور بہی امام اعظم وامام ابو یوسف نے اختیار کیا ہے یہ محیط میں ہے۔ اگر وہ دارالحرب میں جاملا اور قاضی نے اس کے لحاق کا حکم دے دیا پھر تائیب ہوگر مسلمان واپس آیا پھر بسبب قطع مذکور کے مرگیا تو قاطع پر نصف دیت واجب ہوگی بیر غایۃ البیان میں ہے۔ اگر ہاتھ کا ٹا گیا ہے وہ بھی مرگیا تو اصل میں مذکور ہے کہ اگر باقی رہاور ہاتھ کا ٹائیا ہے وہ بھی مرگیا تو اصل میں مذکور ہے کہ اگر اس نے عمدا قطع کیا ہوتو اس کے واسطے پچھنہ ہوگا اور اگر خطا ہے قطع کیا ہو پس اگر اس زخم سے اچھا ہوگیا ہوتو اس کی مددگار برادری بر جان کی ویت کا مدد واجب ہوگی اور اگر مرگیا ہوتو قاطع کی مدد کار برادری پر جان کی ویت کا مدواجب ہوگی اور اگر مرگیا ہوتو قاطع کی مدد کار برادری پر جان کی ویت کا مدواجب ہوگی اور اگر مرگیا ہوتو قاطع کی مدد کار برادری پر جان کی ویت کا مدواجب ہوگی اور اگر نے اس کے اگر ایس باندی مولی کے قبضہ ہے حربیوں کی رقیت کی میں مرگیا پھر وہ گر فنار ہوکر پکڑ آئی تو فئی ہوگی دور الاسلام میں مرگیا پھر وہ گر فنار ہوکر پکڑ آئی تو فئی ہوگی سے مطاطق سے سے مطاطق سے معلی ہو کے قبضہ ہے جو میوں کی رقیت کا میں سے مار سے اگر ایس باندی مولی کے قبضہ ہے جوں کی رقیت کا میں سے مدر ہوگر ہو اس کے اگر ایس باندی مولی کے قبضہ ہے جو میوں کی رقیت کا میں سے مار سان کی مولی کو واپس کر وی کو کہ میں سے میں سے میں سے میں مرکز کی ہوگی ہوگی وہ اس کے میں سے میں ہوگر کو اس کے گور کی مولی کے قبضہ ہے حربیوں کی رقیت کا میں سے میں مرکز کی تو مولی کو وہ لیس کر دو اس کے میں سے میں

جس نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایما ندار ہوں انشاء اللہ تعالیٰ تو وہ کا فرہے:

اورنوا در میں مذکور ہے کہا گربیوی ومر د دونوں مرتد ہوکر مع اپنے فرزند صغیر کے دارالاسلام سے دارالحرب میں چلے گئے پھراس فرزند کے بالغ ہونے پراس کے بھی فرزند پیدا ہوا پھراس دوسر نے فرزند کومسلمانوں نے فتح پاکر گرفتار کیا تو امام اعظم وامام محکہ کے نز دیک اس پراسلام کے واسطے جرکیا جائے گابیہ محیط میں ہے۔ جس شخص کا اسلام بہ ببعیت اس کے والدین کے قرار پایا ہے اگر وہ مرتد بالغ ہوا تو درصورت انکاراسلام کے قیاساً قتل کیا جائے گا اوراسخساناً قتل نہیں کیا جائے گا اورا گرصغیرستی میں مسلمان ہوا اور مرتد بالغ ہوتو قیاساً قبل کیا جائے گا اور استحساناً قبل نہ کیا جائے گا۔ جو محص کہ باکراہ اسلام لایا ہے اگر مرتد ہوگیا تو استحساناً قبل نہ کیا جائے گا گرواضح رہے کہ ان تینوں صورتوں میں اس پر اسلام لانے کے واسطے جرکیا جائے گا اور اگر اسلام لانے ہے پہلے کی نے اس کو قبل کہ پر کچھ لازم نہ ہوگا اور جو کہ دار الاسلام میں لقیط پایا گیا ہے وہ محکوم باسلام ہوگا یعنی اس کے مسلمان ہونے کا حکم بہ تبعیت دار الاسلام دیا جائے گا پھراگروہ کا فربالغ ہوا تو اس پر اسلام لانے کے واسطے جرکیا جائے گا اور قبل نہ کیا جائے گا یہ فتح القدیر میں ہے۔ موجبات کفر چندا تو اع بیں از انجملہ وہ بیں جو متعلق بایمان و اسلام بیں چنا نچواگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ میرا ایمان حکے ہے یا نہیں تو نیز واور جس نے اپنیان میں شک کیا اور کہا کہ میں ایمان انداز ہوں انشاء اللہ تعالی تو وہ کا فر ہے لیکن اگر اس نے بیمراد بیان کی کہ بچھے نہیں معلوم کہ دنیا سبت کہا کہ اللہ تعالی کا کلام مخلوق ہے تو وہ کا فر ہے اور جس نے ایمان حکوم ہونے کو کہا وہ بھی کا فر ہے اور جس نے اعمان کی کہ اور جس نے اعتقاد کیا کہ انست کہا کہ اللہ تعالی کا کلام مخلوق ہے تو وہ کا فر ہے اور جس نے ایمان حکوم ہونے کو کہا وہ بھی کا فر ہے اور جس نے اعتقاد کیا کہ اللہ تعالی کا کلام مخلوق ہے تو وہ کا فر ہے اور جس نے ایمان حکوم ہونے کو کہا وہ بھی کا فر ہے اور جس نے اعتقاد کیا کہ اللہ تعاد کیا کہ اس کے اعتماد کیا کہ اللہ تعاد کیا کہ اللہ تعاد کیا کہ کہ تعرب کہ اللہ تعاد کیا کہ اللہ تعاد کیا کہ اللہ کو کو کہ کو کہ اور کیا کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی خود کیا کہ کو کہ کیا کہ کہ کو کیا کہ کو کو کہ کو کھ کو کیا کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو

جو شخص اپنی ذات کے کفر پر راضی ہوا وہ کا فر ہے اور جو دوسرے شخص کے کفر پر راضی ہوا اس کے حق میں مشاکج نے اختلاف کیا ہےاور کتاب انتخیر میں کلمات کفر کے بیان میں لکھا ہے کہ جودوسرے کے گفر پر راضی ہوا تا کہ وہ ہمیشہ عذاب دیا جائے تو اس کے کفر کا حکم نہ دیا جائے گا اور اگر دوسرے کے کفر پر راضی ہوا تا کہ اللہ جل شانہ کے حق میں وہ بات کہے جواس کی صفات کے لائق نہیں ہے تو اس کے کا فرہونے کا حکم دیا جائے گا اور اس پرفتویٰ ہے کہ تا تارخانیہ میں ہے۔جس نے کہا کہ میں صفت اسلام نہیں کے جانتا ہوں تو وہ کا فریے اور تمس الائمہ حلوائی نے بید مسئلہ بہت مبالغہ کے ساتھ ذکر فر مایا اور کہا ہے کہ ایسے مخص کا نہ کچھ دین ہے اور نہ نماز اور نہ روز ہ اور نہ کوئی طاعت اور نہ نکاح اور اس کی اولا دسب زنا ہو گی۔ جامع میں مذکور ہے کہ اگر کسی مسلمان نے صغیرہ نصرانیہ ہے نکاح کیااوراس دختر کے والدین نصرانی ہیں پھروہ بالغ ہوئی درحالیکہ وہ دینوں میں ہے کئی دین کونہیں مجھتی اور نہ اس کووصفُ کرسکتی ہے کہ کیونکر ہے حالا نکہ بیغورت کی معتوبہ نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر سے بائنہ ہوگی۔امام محمدٌ کےاس قول کی کہ کس دین کوئہیں مجھتی ہے۔ بیمعنی ہیں کہا ہے دل سے نہیں جانتی پہچانتی ہے اور اس قول کی کہنداس کو وصف کر سکتی ہے بیمعنی ہیں کہ زبان ے اس کو بیان نہیں کرسکتی ہے قال المدتد جدیعنی مثلاً اسلام کو بیان نہیں کرسکتا ہے کہ کیا ہے اور نہ دل ہے جانتا ہے تو وہ کا فر ( حبیہ ً ) ہے اور اگر یوں بیان کیا کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمر مثلیٰ تینیم اللہ تعالیٰ کے رسول وبندے ہیںاور قیامت وحشر و جزاوغیر ہ سب حق ہے تو بیاسلام کے واسطے کا فی ہے۔ فاقیم اسی طرح اگر صغیر ہ مسلمہ ہے نکاح کیا پھر جب وہ بالغ ہوئی تو وہ اسلام کونہیں مجھتی ہے اور نہ وصف کر سکتی ہے ہمالا نکہ وہ معتو بہنہیں ہے تو وہ بھی اپنے شوہرے بائنہ ہو جائے گی اور فتاویٰ نسفی میں لکھا ہے کہ شیخ ہے دریا فت کیا گیا کہ اگر ایک غورت ہے کہا گیا کہ تو حید میدانی یعنی تو تو حید کو جانتی ہے اس نے کہا کہ ہیں ۔ تو فر مایا کہ اگر اس کی مرادیہ ہے کہ جس بیان سے مکتب میں لڑکے کہتے ہیں وہ مجھے یا دنہیں ہے توبیاس کے حق میں مصرنہیں ہےاورا گراس کی بیمراد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کو پہچانتی ہی نہیں ہوں تو ایسی عورت مؤمنہ نیس ہےاوراس گا ص نکاح صحیح نہ ہوااور حمادین ابی حنیفہ ؓ ہے روایت ہے کہ جوشخص مر گیااوراس نے بیپنہ جانا کہاللہ تعالیٰ میرا خالق اور اللہ عز وجل نے

ل قولہ نہیں جانتا یعنی اسلام کیا ہے اوراس کا کیاا عنقا داور کیونکر ہے ا۔ ع پیدائشی بیوقوف سفید بمنزلہ پاگل کے ا ﴿ ( سنبیہ ) قولہ کا فر ہے یعنی اس میں ایمان نہیں اور تکفیر کیا جائے گا بھکم ظاہر شرع کا فرکہلائے گا ۲ا۔

کوئی اورگھر سوائے اس گھر کے رکھا ہے اورظلم حرام ہے تو و ہ مسلمان نہیں مرابیہ محیط میں ہے۔

ایک نصرانی کسی مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ براسلام پیش کرتا کہ میں تیرے پاس مسلمان ہولوں

یں اس نے کہا کہ تو فلاں عالم کے پاس جاتا کہ وہ تجھ پراسلام پیشِ کرے پس تواسکے پاس مسلمان ہو:

ایک پخض گناہ کررہا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ سلمانی ظاہر کرنا چاہئے تواس کے نفر کا تھم دیا جائے گا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی میں مسلمان ہوں اس نے کہا کہ بھی پروتیری مسلمانی پر لعنت ہے توابیا کہنے والا کا فرکہا جائے گا بین خلاصہ میں ہے۔ ایک نفر انی مسلمان ہوگیا پھر اس کا مالدار باہر مرگیا ہیں اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوا ہوتا کہ اس کا مال میراث لیتا تو اس کے کا فرہونے کا تھم دیا جائے گا۔ بیضول تماویہ میں ہے۔ ایک نفر انی کو مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ بھی پر اسلام پیش کر ہے ہیں تواس کہ میں مضائخ نے اختلاف کیا ہے اور شخ ابوجعفر نے فرمایا کہ اس جاتا کہ وہ بھی پر اسلام پیش کر ہے ہیں تواس کے باس مسلمان ہوتو اس میں مضائخ نے اختلاف کیا ہے اور شخ ابوجعفر نے فرمایا کہ اس طرح کو ذرنگ کرنے والا کا فرنہ ہوجائے گا یہ بیس مسلمان ہوگیا ہیں اس سے ایک خض نے فرمایا کہ اس طرح کو ذرنگ کرنے والا کا فرنہ ہوجائے گا یہ سے ہوا والی کا فرمسلمان ہوگیا ہیں اس سے ایک خض نے فرمایا کہ تجھے اپنے دین کی طرف سے کیا بلا بیش آئی تھی تو بین کی طرف سے کیا باللہ تعالی کو ایسے وصف سے جولائی شان بیس جو ذات اللہ تعالی واس کی صفات وغیرہ ہے متعلق ہیں۔ چنا نچہا گر کسی نے وصف کیا اللہ تعالی کو ایسے وصف سے جولائی شان سے مسلم کی طرف تو اس کی صفات وغیرہ ہے مسلم کی بوتا ہوئی قرار دی یا اللہ تعالی کو جہالت یا عاجزی نا قص کی طرف منبیں ہے تھی تعلق کی جہالت یا عاجزی نا قص کی طرف منبیں ہوتا ہو کا فرہے کہ اگر اور اگر بیا عقاد کیا کہ اللہ تعالی کو جہالت یا عاجزی نا قص کی طرف منبیں ہوتا ہو کا فرہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں میری آنکھ ونگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی:

اگر کسی نے کہا کہ اگر خدا بھے اس کا حکم کرے گایا اگر خدا بھی اس کا حکم کرے گاتو نہ کرؤں گاتو اس نے کفر کیا ہے محیط میں ہوار تبین ہیں ہے اور تبین ہیں گئی اس کا حکم کرے گاتو ہوں ہو خاہر میں سے ہور تبین ہیں ہیں آیا فاری میں یا اردو میں اللہ تعالی شانہ پران الفاظ کا اطلاق جائز ہے یا نہیں ۔ پس بعضے مشائخ نے فر مایا کہ جائز ہے بشر طیکہ اس نے اس لفظ سے عضو کے معنی نہ تبھے گئے ہوں اور اکثر مشائخ نے فر مایا کہ نہیں سے جے جاور اس پراغتماد ہے یہ تا تار خاند میں ہے۔ قال المحر جم جن بعض مشائخ نے بدالاق جائز کیا ہے ان کے قول کے بیم معنی ہیں کہ ہم بالیقین جانتے ہیں کہ بحد کہ آیہ لیس کمشلہ شنی اس کے مثل کوئی چیز کی طرح بھی نہیں ہے بالصرور ہاتھ و چہرہ سے ایسا عضوم او نہیں ہے پس کوئی کیفیت نہیں معلوم ہے کہ وجہ الہی یا اللہ تعالی کا ہاتھ کیا اور کیونکر ہے جسے خود ذات الہی جل شانہ بالکل مجبول الکیفیت ہے پس ہم ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالی کا ہاتھ ہم معنی صفحت ہے جس کی کیفیت ہم کو ہالکل نہیں معلوم ہے اور یقین سے معلوم ہے کہ ایسے ہاتھ جو صفوم عروف ہے ہر گرنہیں ہے اور یقین سے معلوم ہے کہ ایسے ہاتھ جو صفوم عروف ہے ہر گرنہیں ہے اور یقین سے معلوم ہے کہ ایسے ہاتھ کیا کہ عضوم عروف ہے ہر گرنہیں ہے اور بیا ما عظم و دیگر ائم و علی اللہ تعالی کی آئی میں تو کا فر کہا جائے گا اور اس پر جمہور مشائخ کی میں اللہ یعنی فلاں میری آئی و نگاہ میں ایسا ہے جیسے یہودی اللہ تعالی کی آئی میں تو کا فر کہا جائے گا اور اس پر جمہور مشائخ

ل قولها س طرح درنگ یعنی اس کے سلمان کر لینے میں تا خبر کرنے والا کسی عالم کی طرف بھینے میں تاریع قولہ یہ بمعنی ہاتھا وروجہ بمعنی چبرہ تا۔

میں اور بعض نے کہا کہا گراس ہے مراداس شخص کے فعل کوزیادہ فتیج جانتا ہوتو کا فرنہ ہوگا یہ فصول ممادیہ میں ہے۔اگر کوئی آ دمی مرگیا پس ایک نے کہا کہ خدا کووہ جا ہے تھا تو تکفیر کیا جائے گا۔ بیہ خلاصہ میں ہے۔

اگریوں کہا کہ ایس کاد ایست خدای دا افتاوہ است یعنی پیکا م ہے کہ خداکوکرنا پڑگیا ہے تو تحقیز نہ کی جائے گی کیئن بید کلمہ ذشت ہے پیٹر انتہ المفتین میں ہے اوراگر کی نے اپنے ساتھ جھڑا کرنے والے ہے کہا کہ میں تیرے ساتھ خدا کے تھم موافق کا م کرتا ہوں پس اس کے خاصم نے کہا کہ میں تھم خداکوئیں جانتا ہوں یا کہا کہ یہاں تھم نہیں جانا ہے یا کہا کہ یہاں نہیں تھم ہوا تی کہا کہ خدائے حاکی وانٹا ید یا کہا کہ یہاں شیطان ہے کھکم کرتا ہوں ہیں آیا یہ گفر ہے۔ اور شخ حاکم عبدالرحمٰن ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ بہاں نہیں تھم سے نہ رہم کا کرتم بھکم نے بعنی رسم پر کا م کرتا ہوں تھم پر نہیں پس آیا یہ گفر ہوتو فر مایا کہا گراس کی مراد فساد تی و ان کواللہ تعالیٰ کے سپر دکیا ہو چورکوئنے نہیں کرتا ہے اگر چر جرائے تو شخ امام ابو بگر دروغ می گویدتو اس کی تحقیز نہ کی جائے گی اوروہ کا فر (اگر گھر برا کہ ) نہ ہوجائے گا۔ ایک مقام پر رکھے اور کہا کہ بیس نے میں کہا کہ آن روپسی کسی کہا کہ اگر ادوآن بنی کہ تر اکشت و آن فوید کی اوروہ کی گوید و اس کے خدم میں کہا کہ آن روپسی کہ کہ تر ازادوآن بنی کہ تر اکشت و آن کی اور چیج جواس نے دیا اورمولف رضی اللہ عند نے کہا کہ اور ہوگا ہو تا ہو کہا کہ قام کی جسک کہ تن روپسی کسی کہا کہ تر ازادوآن بنی کہ تر اکشت و آن کی اور چیج جواس نے دیا اورمولف رضی اللہ عند نے کہا کہ خوال ہوا ہے یہا کہ یہ اس کی خوال میں خوال میں ہول گیا ہول کی تو کہا کہ خوال ہوا ہے یہا کہ یہا کہ چاس کی خوال میں تاہم کہ خوال کی تعقیر کی جائے گی ۔ اگر اپنی کی خوال میں تابع کہ کہ کہ کہ کہ خوال میں تابع کہ دوست جر ہے اگر کہا کہ خدائے گیا ہول کی تو میں آیم تو اس کی تعقیر کی جائے گی ۔ اگر اپنی خوال میا کہ جوال کی تو میں آیم تو و میں تابع کہ دوست جر ہے اگر کہا کہ خدائے کہ اس کی خوال میاں گیا ہولا ہو اس کی دوست جر ہے اگر کہا کہ خدائے کہ کہ کہ کو دکھی تو میں آیم تو وہ کی دوست جر ہے اگر کہا کہ خدائے بازیان تو بس نیان دمین چگو نہ بس آیم تو اس کی تکھیر کی جائے گی ۔ اگر اپنی کی دوست جر ہو اللہ تعد نے اس کی تھول گیا ہولا ہو اس کی دوست جر ہو اگر کہا کہ خدائے بازیاں تو بس نیان دمین گیا گیا ہولا ہو گیا گیا کہ دوست جر ہو اس کے دوست جر ہو اس کی دوست جر ہو اس کی دوست کی دوست کر دوست کی دوست کر دوست کی دوست کو دوست کو اس کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی د

قال المترجم وفیه نظر اوراگر کہا کہ فلاں کوتضائے بر پنجی تو خطائے عظیم ہے بیٹ محیط میں ہے۔اگر کی ہے کہا کہ البتہ خدا تعالی نے تھے پراحسان کیا ہے لیس تو بھی لوگوں ہے احسان کر جیسے خدانے تیر ہے ساتھ کیا اس نے کہا کہ جاخدا ہے لا انی کر کہ تو نے اس کو بیٹر و سے توں دی ہے تو اسح قول کے موافق اس کی تنظیر نہیں کی جائے گی۔ بیٹر انٹہ المعتین میں ہے۔ دو مردوں کے درمیان خصومت ہے لیس ایک نے ان میں ہے کہا کہ جا اور سیڑھی لگا اور آسمان پر جا کر خدا ہے لڑائی کرتو اکثر مشائ نے کہا کہ بیکفر نہ ہوگا یہ تاوی قاضی خان میں ہے۔صاحب جامع اصغر نے فر مایا کہ ہمار ہے نزدیک یہی جی جا اور خانیہ میں لکھا ہے کہا کہ بیکفر نہ ہوگا ہو تا ہو گئی کرتو اکثر مشائ نے کہا کہ بیکفر نہ ہوگا ہو تا ہو گئی کرتو اکثر مشائ نے کہا کہ بیکفر ہوگا اور اسی طبر حی شخ ابو بکر محمد بن الفصل نے میلان تا ، رخانیہ میں ہے ۔اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے مکان تا ، رخانیہ میں ہے ۔اگر اللہ تعالیٰ کے واسطے مکان تا بہ ہو اس کی تکفیر کی جائے گی اوراگر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مکان تا بان میں ہے ہیں اگر اس قول سے بیق اس کی تحفیر نہ کی جائے گی اوراگر کہا کہ اللہ تعالیٰ خابت کرنا ہے تو تکفیر کی جائے گی اوراگر کہا کہ اللہ تعالیٰ کو خابت کرنا ہے تو تکفیر کی جائے گی اوراگر اس کی بھی تھیں کہ جائے گی اوراگر اس کی بھی تی ہوتو اس کی تعفیر کی جائے گی اوراگر اس کی بھی تھی ہوتو اس کی تعفیر کی جائے گی اوراگر اس کی بھی ہوتو کہ ہوتا ہوا ہے تو اس کی تعفیر کی جائے گی اوراگر اس کی بھی ہوتو کہ ہوتو اس کی تعفیر کی جائے گی اوراگر اس نے اند تعالیٰ کو خاب کہ کہ ہوتا ہوا ہے تو اس کی تعفیر کی جائے گی کو نکہ اس نے اند تعالیٰ کو فرق و تحت ہے موصوف کیا ہیں برخالر اکتو میں ہے۔اگر کہا کہ میرا آسمان پرخدا ہے اور نمین پرفلاں تو اس کی تعفیر کی جائے گی یونکہ اس نے اند تعالیٰ کو فرق و تحت سے موصوف کیا ہو اپ کی کونکہ اس نے اند تعالیٰ کو فرق و تحت سے موصوف کیا ہو اس کی تعفیر کی جائے گی یونکہ اس نے اند تعالیٰ کو فرق و تحت سے موصوف کیا ہو اس کی تعفیر کی جائے گی یونکہ اس نے اند تعالیٰ کو فرق و تحت سے موصوف کیا ہو گیا گی ہوئے گی ہوئے گی ہوئے گی دونا کی دونا کی موسطے گی ہوئے گی ہوئے گی ہوئی ہوئے گی ہوئی اس کی سے دونا کو میں کو اس کے گی ہوئی ہوئی اور کی موسلے گی ہوئی کو کی ہوئی کو تعلی ہوئی کو موسطے گی ہوئی ہوئی کو سے ب

یے روپسی اور بغی دونوں کے معنی زن بدکارہ کے ہیں جیسے ہمارے عرف میں بیوہ و چھنال کااطلاق عورت بدکارہ پر کیا جاتا ہے 11۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی 🕝 سمم

### جس نے اللہ تعالیٰ کومنسوب بجور کیا مثلاً کہا کہ ظالم ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہوا:

اگر کہا کہ خدا فرومی مگر داز آسان یا کہا کہ می بیندیا کہا کہ ازعرش تو بیا کثر کے نز دیک کفر ہے الا آئکہ عربی میں کہے کہ بطلع تو ایسانہیں ہے۔اگر کہا کہ خدائے از برعرش می واندتو یہ کفرنہیں ہے۔اگر کہا کہ از زیرعرش می واندتو بیکفر ہے اوراگر کہا کہ ادی الله تعالٰی فی الجنة ( دیمتا ہوں میں خدا کو جنت میں ) تو بیکفر ہے اور اگر کہا کہ من الجنة تو بیکفرنہیں ہے بیمحیط میں ہے۔ شیخ ابوحفص ؒ نے فر مایا کہ جس نے اللہ تعالی کومنسوب بجور کیا یعنی مثلاً کہا کہ ظالم ہے تو وہ البتہ کا فر ہوا۔ بیفصول عماد بیمیں ہے۔ ایک نے کہا کہ یا رِب این ستم میسند یعنی اے پروردگار (اس پراییا بختی کرنا پیند نه کر) پیظلم پیند نه کرتو بعض نے فر مایا که تکفیر کیا جائے گا اوراضح بیہ ہے کہ تکفیرنه کی جائے گی اوراگر کہا کہ خدائے عزوجل برتوستم کناد جینا کہتو برمن ستم کردیتواضح بیہ ہے کہاس کی تکفیر بنہ کی جائیگی اورا گر سمی نے کہا کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ نے دن قیامت کے انصاف کیا تو میں تجھ سے اپنی دادیاؤں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔اگر بجائے کاش اگر کے یوں کہا کہ جس وفت اللہ تعالیٰ نے الی آخرۃ تو تکفیر نہ کی جائے گی ۔ بیظہیر بید میں ہے۔اگر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روزحق وانصاف ہے فیصلہ کیا تو میں تخجے اپنے حق کے لئے ماخوذ کروں گا تو پیر کفر ہے کیدمحیط میں ہے۔شخ ہے دریافت کیا گیا کہ بولتے ہیں کہ بیجگہالی ہے کہ نہ یہاں اللہ ہے اور نہ رسول تو فر مایا کہ اس محاور ہ سے بیمرا دہوتی ہے کہ اس جگہ حکم خداوحکم رسول کےموافق کا منہیں کیا جاتا ہے پھر پو چھا گیا کہا گرایسی جگہ کےواسطے بیکہا گیا جہاں کےلوگ زاہد مثقی ہیں تو فر مایا کہ اگر و ہاں بھکم خداورسول کا بند ہوتے ہیں تو اس نے ان کا موں کے دین ہونے سے انکار کیامثل نماز ہائے ، بنجگا نہ کے پس اس کی تکفیری جائے گی بہتیمییہ میں ہے۔اگر ظالم کےظلم کرتے وقت کہایارب اس سے بیظلم پندنہ کراورا گرتو پیند کرے گاتو میں پیند نہ کروں گا۔تو یہ کفر ہے گویا اس نے یوں کہا کہ اگر تو راضی ہوا تو میں راضی نہ ہوں گا۔ بیخلا صدمیں ہے۔اگر کسی نے کہا کہ اے خدا روزی مجھ پر کشادہ کردے یا میری تجارت چلتی کر دے یا مجھ پرظلم نہ کرتو شیخ ابونصر د بوسی نے فرمایا کہ پیخض کا فرہو جائے گا۔ یہ فآویٰ قاضی خان میں ہے۔

كسى ہےكہا اگرتو دونوں جہان كاخدا ہوا جائے گاتو بھى تجھ سے اپناحق لے لوں گاتو اُسكى تكفير كى جائيگى :

ا یک نے دوسرے ہے کہا کہ جھوٹ مت بول اس نے کہا کہ جھوٹ ہے کس واسطے۔اسی واسطے کہاس کو بولیس تو فی الحال کا فر ہو جائے گا اورا گرکسی ہے کہا گیا کہ رضائے خدا طلب کراس نے کہا کہ مجھے نہیں جا ہے ہے کہا کہا گہا گہ اگرخدا مجھے بہشت میں کر د ہے تو اس کوغارت کر دوں گایا کسی ہے کہا گیا کہ خدا تعالیٰ کی نا فر مانی مت کر کہ تجھے دوزخ میں ڈال دے گاپس اس نے کہا کہ میں دوزخ ہے نہیں ڈرتا ہوں یااس ہے کہا گیا کہ بہت نہ کھایا کرخدا تختجے دوست نہر کھے گاپس اس نے کہا کہ میں تو کھاؤں گاخواہ مجھے دوست رکھے یا ونٹمن تو ان سب ہے تکفیر کیا جائے گا۔ای طرح اگر کہا گیا کہ بہت مت ہنس یا بہت مت سویا بہت مت کھا پس اس نے کہا کہا تنا کھاؤں گااورا تناسوؤں گااورا تناہنسوں گاجتنا میراجی جا ہےتو اس کی تکفیر کی جائے گی ۔ایک شخص ہے کہا گیا گہ گناہ مت کر کہ خدا کا عذاب سخت ہے پس اس نے کہا کہ میں عذاب کوایک ہاتھ سے اُٹھالوں گا تواس کی تکفیر کی جائے گی۔اگراس سے کہا گیا کہ ماں و باپ کوآ زارمت و بے پس اس نے کہا کہ ان دونوں کا مجھ پر پچھ حق نہیں ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی لیکن گنہگار ہو

گا۔ایک نے کہا کہ اے شیطان میراکا م کردے تا کہ جوتو کیے کروں گا۔ ماں و باپ کوآزاد کردوں گااور جو پچھتو نہ کیے گانہ کروں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی تیخیر سے تا تارخانیہ میں منقول ہے۔اگر کسی ہے کہا کہ اگرتو دونوں جہان کا خدا ہوا جائے گا تو بھی تجھ سے اپناحق لے لوں گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی بی خلاصہ میں ہے۔ایک نے جھوٹ بات کبی جس کو کسی نے من کر کہا کہ میرا خدا اس تیرے جھوٹ کو بچ کردے یا کہا کہ میرا خدا تیرے اس دروغ میں برکت کر بے تو بعض نے فر مایا کہ بی قریب بہ کفر ہے اور مصباح میں لکھا ہے کہ ایک نے جھوٹ کہا لیس دوسرے نے کہا کہ اللہ تیر ہے جھوٹ میں برکت و بے قو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ بی خم اللہ ین سے دریافت کیا گیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سیدھا نہ چلے تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سیدھا نہ چلے تو فر مایا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی۔ قال اللہ ترجہ و فیہ نظر اور تخییر میں لکھا ہے کہ میں نے صدر الاسلام جمال اللہ ین سے دریافت کیا گہا کہ اس کی تکفیر نہ کی کہو تکفیر کیا جائے گی۔ وال اللہ تو فر مایا کہ اگر اس کی کام سے اس کا قصد یہ ہے کہ خدائے عزوجل کی طرف نسبت بخل کی کہو تکفیر کیا جائے مگر مجرداس قول سے ذرکودوست رکھتا ہے تکفیر نہ کی جائے گی۔ بیتا تارخانیہ خدائے عزوجل کی طرف نسبت بخل کی کہو تکفیر کیا جائے مگر مجرداس قول سے ذرکودوست رکھتا ہے تکفیر نہ کی جائے گی۔ بیتا تارخانیہ

اگرکسی نے کہا: از خدائے می بنینم و از ثو یا کہا: از خدائے امید میدارم و تبو: قال المترجہ و هذا اصع اور عما ہے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی حکم خدایا شریعت پیمبر خدا مُنْ الْنَیْمَ کونا پسند کرے مثلاً کی ہے

کہا گیا کہ خدا تعالیٰ نے چارعورتنیں حلال کر دی ہیں اپس وہ کہے کہ میں اس حکم کو پسندنہیں کرتا ہوں تو پیر کفر ہے۔ بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگرعورت نے اپنے پسر سے کہا کہ تو نے اپیا کیوں کیا پس پسر نے کہا کہ واللہ میں نے نہیں کیا پس اس عورت نے غصہ میں کہا کہ مدنو مہواللہ تو مشائخ نے اس عورت کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے بیمجیط میں ہے۔جس نے کہا کہ خدائے عز وجل ہواورکوئی چیز نہ ہوتو اس کی تکفیری جائے گی پیظہیر ہیمیں ہے و فیہ نظر۔اگر کسی نے کہا کہ خدائے عز وجل نے میرے حق میں سب نیکی گی ہے بدی میری طرف ہے ہے تو اس نے کفر کیا بیمحیط میں ہے و فیہ نظر اور ایک شخص ہے کہا گیا کہ باری کیا زن بس نیامہ ی بس اس نے کہا کہ خدائے بازنان بس نیامدمن چگونہ بس آئم تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ بیغیا ثیہ میں ہے۔اگر کسی نے کہا کداز خدائے می بنینم واز ثویا کہا کہا زخدائے امیدمیدارم و تبوتو اسی طرح کہنافتیج ہےاوراگریوں کہتا کہاز خدائے می پینم وسبب تر امیدانم تو بیاح چھاہے بیخزایئة المفتین میں ہے۔اگر نالش میں اپنے خصم ہے قتم طلب کی پس خصم نے شروع کیا کہ میں قتم کھا تا ہوں اللہ تعالیٰ کی پس اس طالب نے کہا کہ میں اللہ کی قشم نہیں جا ہتا ہوں بلکہ جا ہتا ہوں کہ تو طلاق یا عمّا ق کی قشم کھا تو ہمارے بعضے اصحاب کے نز دیک کا فر ہو گیا اور عامه مشائخ کے نز دیک کا فرنہ ہوگا اور تجنیس ناصری میں لکھا ہے کہ یہی اصح ہے۔اگر کسی سے کہا کہ سوگند تو ہمان ست و کیرخر ہمان یعنی ہر دو یکساں ہے۔تو اس نے کفر کیا۔اگر کسی ہے کہا کہ میرا خدا جا نتا ہے کہ میں تجھ کو ہمیشہ دعامیں یا در کھتا ہوں تو مشاکخ نے اس کے کفر میں اختلاف کیا ہے۔ قال المتر جم اثبت اکثر کے نز دیک بیہ ہے کہ اگر دروغ پر شاہد کیا یا دانا گردانا ہے تو کا فرکہا جائے گا والتداعلم اورا گربطریق مزاح کے کہا کہ من خدایم علی بعنی خود آیم تو اس نے کفر کیا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تراحق ہمیا یہ ٹی باید یعنی تجھے حق ہمیا پہیں جا ہے اس نے کہا کہ نہیں اس کہا کہ تراحق شوے ٹی (شوہر) بایداس نے کہا کہ نہیں پس کہا کہ تر احق خدانمی باید پس اس نے کہا کہ ہیں تو عورت مذکورہ نے کفر کیا ۔کسی شخص نے اپنی بیاری وضیق عیش میں کہا کہ باری بدائی کہ خدا بتعالی مراچرا آفریدہ اس چوں ازلذ تہائے ؤنیا مراہیج نیست یعنی مجھے معلوم ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے جبکہ دنیا کی لذتوں ہے میرے لئے پچھ بھی نہیں ہے تو بعضے مشائخ نے فر مایا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی ۔لیکن ایسا کلام کرنا خطائے عظیم ہےا یک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تخفیے تیرے گنا ہوں پرضرور عذاب کرے گاپس اس نے کہا کہ خدائے رانشا ندہ کہ تا خدائے ہمہ آن کند کہ تو میگوئی یعنی تو نے خدا کو بٹھا دیا ہے تا کہ جوتو کہے وہی سب خدا کرے تو اس کی تکفیر کی جائے گی ۔ بیمحیط

تخیر میں ذکور ہے کہ کسی نے کہا کہ خدائے چاتو اندکر دچیزے دیگر نتو اند بجز دوزخ یعنی خدا کیا کرسکتا ہے پچھاور نہیں کر سکتا ہوائے دوزخ کے تو اس نے کفر کیا اورای کے مثل یہ ہے کہ کسی نے ایک حیوان فیجے کو دیکھ کر کہا کہ پیش کا رنماندہ است خدائے کہ چنین آفریدہ یعنی اے خدا کوئی اور کا منہیں رہ گیا تھا کہ تو نے اس کو پیدا کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ ایک فقیر نے اپنی مختاجی کی تکلیف میں کہا کہ فلاں ہم بندہ است باچند نے فعت ومن ہم بندہ رچنین رنج بارے ایں چنین عدل باشد یعنی اے خدا فلاں بھی بندہ ہوں کہ اپنے درنج و مشقت میں گرفتار ہوں بھلا یہ بھی پچھ عدل ہے تو اس نے کفر کیا۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ خدا ہے ڈراس نے کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کہا پنجم بیر فیر میں نہیں کیا۔ کسی نے دوسرے سے کہا کہ خدا ہے ڈراس نے کہا کہ خدا کہاں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کہا پنجم بیر فیر میں نہیں

ا جیے ہولتے ہیں کہ تواپی عورت نے نہ جننا ۱۲۔ ۲ وہی تیری قتم ہےاوروہی گدھے کاعضو تناسل یعنی دونوں یکساں ہیں ۱۴۔ ۳ متر جم کہتاہے کہا گر اس نے اس طرح کے کلمہ کفر میں اوراس کے لفظ میں صرح التباس ہوتو اس پر گفر کا تھم دیا جائے گا اورا گراس نے اس کے ساتھ اس کی تو ضیح بھی کی مثلاً یوں کہا کہ خدا یم اور ظاہر کیا کہ اس سے میری مرادیہ ہے کہ خورا تیم تو اس کے گفر میں تا مل ہے والنداعلم ۱۴۔

كتاب السير

ے یا کہا کہ خدا کاعلم قدیم نہیں ہے یا کہا کہ جو معدوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی ہے تا تار خانیہ میں ہے۔ اگر عبداللہ نائی کی آ دی کو لکار نے میں لفظ اللہ کے آخر کا ف تصغیر لاحق کیا لیس اگریہ پکار نے والا عالم ہوتو اس کی تکفیر کی جائے گی اور عمدافتاتی کی تصغیر کی خوییں کہ خدا تیرے دل پر رحمت کرے میرے دل پر نہیں۔ پس اگر اس نے رحمت ہے بہ پروائی کا قصد کیا ہے تو کا فر ہوا اور اگریہ فصد کیا کہ خدا تیرے دل پر رحمت کرے میرے دل پر نہیں۔ پس اگر اس نے رحمت ہے بہ پروائی کا قصد کیا ہے تو کا فر ہوا اور اگریہ فصد کیا کہ میرا دل اثبات اللہ ہے ثابت ہے اس میں کوئی اضطراب نہیں ہے تو تکفیر نہ کی جائے گی۔ ایک طفل اپنے باپ کو پکار تا ہے عالا نکد اس کا باپ نماز پڑھر ہا ہے پس ایک شخص نے اس طفل ہے کہا کہ تھم بر بے لونڈ ہے کہ تیرا باپ اللہ اللہ لائد کرتا ہے تو یہ گوئہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ میں ایک خدم میں ہے۔ ایک شخص نے کسی اند تھے یا مریض کو دیکھر کہا کہ خدا اس کے تحفی نے گی اور گرکہا کہ خدا اس کے تحفی نے گی یہ خلا صد میں ہے۔ اگر کہا کہ خدا نے و بخاک پائے تو کو کھا تو اس کی تلفیر کی جائے گی اور اگر کہا کہ بخدا نے و بجان وسر تو یعنی قسم خدا کی وقسم تیرے پاؤں کی خات کی کہ میں ایسانہ کروں گا تو بیخف کی خدا کی وہ جان وسر تو یعنی قسم خدا کی وقسم تیری کا دور کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ یہ ذکرہ میں ہے۔ کہ اس کی تعذا نے و بجان وسر تو یعنی قسم خدا کی وقسم تیری کیان وسر کی تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ یہ ذخیرہ میں ہے۔

قال المترجم مگراوّل ہے بہت قریب ہے اگر چہاستخفاف صریح نہیں نکلتا ہے فاقہم ۔اب ان الفاظ کفر کا بیان ہے جو متعلق بإنبيا عليهم الصلوة والسلام ميں \_واضح ہوكہ جس نے انبيا عليهم الصلوة اوالتسليمات ميں ہے بعض كا اقرانه كياياسنن مرسلين ميں ے کسی سنت کونا پبند کیا تو وہ کا فرہوا۔اور شیخ بن مقاتل ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے حضرت خضرعلیہ السلام یا حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی نبوت ہےا نکار کیا تو شیخ نے فر مایا کہ جس بزرگ کے نبی ہونے کی تمام امت بالا تفاق قائل نہیں ہے اس کی نبوت ہے ا نکارکر نے والا ایساضررنہ پائے گا اورا گریوں کہا کہا گرفلاں نبی ہوتا تو میں اس پرایمان نہلا تا تو اس نے کفر کیا پیمجیط میں ہے۔ شخ جعفر کے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی نے کہا کہ میں تمام انبیاءالقد تعالیٰ پرایمان لایااور میں پنہیں جانتا ہوں کہ آ دم علیہالسلام نبی تھے یا نہ تھے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ بیعتا ہیہ میں ہے۔ شیخ " ہے دریافت کیا گیا کہ جوشخص فواحش کی جانب مثل زنا کا قصد کرنے وغيره كى جانب انبياء عيهم السلام كومنسوب كرتا ہے كہ جيسے حشوبي فرقہ كے لوگ حضرت يوسف عليه السلام كى نسبت بكتے ہيں تو فر مايا كه ا پیے شخص کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ ایبا قول ان حضرات علیہم السلام کی نسبت ان کے حق میں شتم ہے اور استخفاف ہے۔ حضرت ابو ذرؓ نے فر مایا کہ جو قائل ہے کہ ہر گناہ کفر ہے اور باوجود یکہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے گناہ کیا ہے تو وہ کا فر ہے اس لئے کہاں نے شتم کہا۔اگراس نے کہا کہا نبیا علیہم السلام نے عصیان نہیں کیا ہے نہ در حالت نبویت کے اور نہ قبل اس کے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اس واسطے کہ بینصوص قرآنی کارد ہےاور میں نے بعض مشائخ سے سنا کہا گرکوئی شخص بیرنہ جانے کہ حضرت محد سنگاتی کے آ خرالا نبیاء یعنی غاتم النبیین ہیں کہ سب ہے آخر میں ان پر نبوت ختم ہوگئی ہے تو و ومسلمان نہیں ہے۔ یہ بیمییہ میں ہے۔ قال المتر جم بعض مشائخ کی قید بایں معنی ہے کہ سناانہیں بعض ہے ہے ور نہ بالا تفاق جو مخص اس کا قائل نہ ہووہ کا فر ہے اور جو نہ جا نتا ہوا گر چہ آنخضرت مَنْ اللَّيْظِمْرِ ايمان لا يا ہے تو وہ ناقص ہے فاقہم ۔شخ ابوحفص کبیر نے فر مایا کہ جس کسی نے خواہ کوئی ہوا گراپنے ول میں کسی نبی . کا بغض رکھا تو وہ کا فریے اور اسی طرح اگر یوں کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس کو پسند نہ کرتا اور اس ہے راضی نہ ہوتا تو بھی گفر ہ۔ اگر کہا کہ فلاں پیغامبر ہوتا تو میں اس کی طرف نہ گردیدہ ہوتا پس اگر پیغامبر ہے اس کی مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو

اس صورت میں اس کی تکفیری جائے گی جیسے اس کہنے میں کہ داگر خدائے تعالی مجھے کسی کام کا حکم دیتا تو میں نہ کرتا تکفیری جاتی ہے۔ گرکسی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آنخضر نے سَلَّا لِلْاَئِمَ آند می نتھے یا جنی تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

جامع صغیر میں مذکور ہے کہ اگر ایک مخص اور اس کے سُسر کے درمیان جھڑ ااور گفتگو پیش آئی پس داماد نے کہا کہ جو رسول اللہ سُکُ اللّٰہ عُلِی مجھے بشارت دیں گے تو میں تیر ہے تھم کی پابندی نہ کروں گا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی ۔ اگر کسی نے کہا کہ جو انہیاء علیم السلام نے فرمایا ہے اگروہ راست وعدل ہوتو ہم نے نجات پائی تو یہ کا فر ہوا۔ اسی طرح اگر کہا کہ انارسول اللہ یا فاری میں کہا کہ من پیغیرم یا اردو میں کہا کہ میں پیغیر ہوں اور مرادیہ ہے کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی ۔ اگر ایسا ہوا کہ جس وقت اس نے پیکلام کیا ہے اس وقت ایک خض دیگر نے اس ہے مجز ہ طلب کیا تو بید و سرا بھی بنا برقول بعض کے تکفیر کیا جائے گا اور گا اور مطلقاً اور دوسروں گا دور میں کہا کہ اگر آنحضرت مُن اللّٰ نے فرمایا کہ اگر افظ اللّٰ عربی میں شعیر کہا تو بعضوں کے زو کیے تکفیر کیا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروں کے زو کیے تکفیر کیا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروں کے زو کیے تکفیر کیا جائے گا اور مطلقاً اور دوسروں کے زو کیے مطلقاً نہیں بلکہ جب اس کی نیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضرت مُن اللّٰ تیکھوں ہے۔ کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضرت مُن اللّٰ ہوگئے آت می سے یا جنی تو اس کی تبت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضرت مُن اللّٰ ہوں ہے۔ کہا کہ تحضرت کی یہ مطلقاً نہیں بلکہ جب اس کی نیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضرت میں بلکہ جب اس کی نیت میں اہانت ہو۔ اگر کسی نے کہا کہ جھے نہیں معلوم کہ آنحضرت میں ہے۔

اگر کہا کہ فلاں پیغیبراست حق خویش از ولیتا نم یعنی اگر فلاں پیغیبر ہے تو بھی اس سے اپنا حق لے لوں گا تو یہ کفرنہ ہوگا ہے فاوی قاضی خان میں ہے اگر محد درویشک بوحریا (محریاتی ہے انہا کہ مطلقا اس کی تکفیری جائے گی قال المحرجم موافق زبان اردو کے بہی اصح ہے کہان کے ناخن بڑے بڑے گرماوافق زبان اردو کے بہی اصح ہے اور بعض نے کہا کہ المست کہا کہ اس مرد نے ایساوی ساکہا اور بھون نے کہا کہ اگراس نے بطریق ابانت کے کہاتو تکفیر کیا جائے گا اور اگر آئخضرت شکی پیٹر کی ناست کہا کہ اس مرد نے ایساوی ساکہا ہو ہوں کہ دزبانی سے یہ بی اصح ہے ہمارے نزدیک واللہ اعلم اور اگر ایسے مختص کو بدزبانی سے یادکیا جس کا نام محمدیا اس کی کئیت بوالقاسم ہے چنا نچھاس کو کہا کہ اے چھنال کے بچو اور جواور کہ خدا کا اس نام یا اس کنیت کا بندہ جس کا نام محمدیا اس کی کئیت بوالقاسم ہے چنا نچھاس کو کہا کہ اے چھنال کے بچو اور جواور کہ خدا کا اس نام یا اس کنیت کا بندہ ہو تو بعض مقام پر ذکر فرمایا کہا گروہ آنخضرت شکی پھڑکوائل وقت یا در کھتا تھا پھر بھی اس نے ایسا کہا تو اس کی تحفیر کی جائے گی ۔ یہ محملہ ہو ہو گی اور اگر کہا کہ ہر مصیت گناہ کیرہ و ہواوراس کا کہا کہ اس کے معاصی سب صغیرہ بیں تو اس کی تحفیر نہ کو گیا تھی ہم السلام کہان کے معاصی سب صغیرہ بیں تو اس کی تحفیر نہ ہوگا ہے تھی ہم السلام کہان کے معاصی عمداً محمدی کہا کہ انہا واسطے کہ بیشتم ہے اور اس کی معاصی انبیا علیم السلام کے مدانہ تھی تو یہ گفر نہ ہوگا ہے تھی ہم السلام کہانہ کے مدانہ تھی تو یہ گفر نہ ہوگا بیا کہ معاصی انبیا علیم کہ برنہ نی سے یا دکر تا ہواور ان کو لعت کرتا ہو اور اگر مضرت ابو کہ محفرت ابو کہ کہا تو اب کا فر ہوگا یہ خلاصہ میں ہے۔ اگر حضرت عاکشرت عاکشرت عاکشرت عاکش تو وہ کا فر ہوا اور اگر اس نے دیوار اگر گئر تو کہا کہ خورت عاکشرت عاکشرت کیا گئر تو کہ تو ہوا اور اگر اس کے خورت عاکس کے بدنہا کی تبصت کا گن کی تو وہ کا فر بوا اور اگر اس کے خورت کا گئر تو کہا کہ خورت عاکشرت کی کو تھی تہت دیا گائی تو وہ کا فر بوا اور اگر اس کے خورت کا کہا تو اب کا فر ہوگا یہ خورت کا گئر نے وہ باللہ میں اس کہ تو کہ کہ کو ان کی تو اس کو تعرب کا گئر کی تو کہ کی تو کہ کہ بوالے کہ تو کہ کی تو کہ کو کہ کی تو کہ کی ان کی تو کہ کی ان کی کہ کہ کو کے کہ کی تو کہ کیا گئر کی کو کے کہ کہ کی کو کے کہ کی کو کے کہ کو کے کہ کی

جائے گالیکن مستحق لعنت ہوگا اور اگر کہا کہ عمر وعثان وعلی رضی التدعنہم اصحاب نہ تتھے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی لیکن مستحق لعنت ہوگا

ا اختال ہے کہ ضمیر راجع ہو بجانب حضرت رسالت بناہ سُکا ﷺ یعنی ان کے علم کی پابندی نہ کروں گاوالاول اظہر ۱۲۔ ع اس معنی پر کہ اس نے اس کی تقد بی کرے اس ہے مجز ہ طلب کیا حالا نکہ پنجمبری ختم ہو چکی ۱۲۔

پنزلنۃ الفقہ میں ہے۔جس نے امانت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے انکار کیا تو وہ بعض کے نزدیک کا فر ہے اور بعض نے کہا کہ مبتدع ہے کا فرنہیں ہے اور شخص ہے کہ وہ کا فر ہے اور اس طرح جس نے خلافت عمر رضی اللہ عنہ سے انکار کیا وہ بھی اس کو قول کے موافق کا فر ہے اگر چہ اس میں اقوال اختلافی کئی ہیں کذافی الظہیر بیاور جولوگ حضرت عثان وحضرت علی وطلحہ وزبیر و عا مُشرضی اللہ عنہ کی تکفیر کرنا واجب ہے لینی کا فرکہنا واجب ہے سب زیدیوں کو کا فرکہنا واجب ہے ان کے اس اعتقادیر کہ وہ عمارے حضرت رسول اللہ خاتم کہ وہ عمر سے ایک بی ظاہر ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے اس تا پاک اعتقاد کے موافق وہ ہمارے حضرت رسول اللہ خاتم النہ بین فرکہنا گئی ہے اور اور افض کو کا فرکہنا واجب ہے ان کے اس قول پر کہ مردے النہ بین تا کی جوتا ہے یعنی اوا گوں ہوتا ہے اور اسدی روح اماموں میں متقل ہوئی اور اس قول پر کہ جراکیل علیہ السلام نے غلطی سے وہی آئی حضرت محمد منگائی نے خطرت علی کرم اللہ وجہدگوا ور ایس معطل ہے اور اس قول پر کہ جراکیل علیہ السلام نے غلطی سے وہی آئی حضرت محمد منگائی نے خطرت علی کرم اللہ وجہدگوا ور ایس معطل ہے اور اس قول پر کہ جراکیل علیہ السلام نے غلطی سے وہی آئی حضرت محمد منگائی نے خطرت علی کرم اللہ وجہدگوا ور ایس سے ایک اسلام ہے خارج ہیں اور ان کے احکام وہی ہیں جو مرتد وں کا حکام ہیں ۔ پیٹھ ہیں ہو مرتد وں کا حکام ہیں ۔ پیٹھ ہیں ہو مرتد وں کا حکام ہیں ۔ پیٹھ ہیں ہو مرتد وں کا حکام ہیں ۔ پیٹھ ہور یہ ہیں ہو مرتد وں کا حکام ہیں ۔ پیٹھ ہیں ہور کہ دیا سے اسلام سے خارج ہیں اور ان کے احکام وہی ہیں جو مرتد وں کا حکام ہیں ۔ پیٹھ ہیں ہور کہ حکام ہیں ۔ پیٹھ ہیں ہور کہ دیا حکام ہیں ۔ پیٹھ ہور کہ دیا کہ کام ہیں ۔ پیٹھ ہور کیا حکام ہیں ۔ پیٹھ ہور کہ دیا کہ کام ہیں ۔ پیٹھ ہور کیا حکام ہیں ہور کہ دیا کہ کام ہوری ہیں ہور کہ دیا حکام ہیں ۔ پیٹھ ہور کہ دیا کہ کام ہیں ۔ پیٹھ ہور کے دیا کہ کام ہوری ہورکہ کے دیا کہ کو کو کو کو کو کو کیا کہ کو کور کی کیا کہ کورکہ کیا کہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کیا کہ کورکہ کے دیا کہ کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کیا کہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کورکہ کی کو

ا گرکسی نے کہا کہ کاش اگر آ دم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہو تنے تو اُس کی تکفیر کی جائے گی:

ا کراہ الاصل میں مذکور ہے کہ اگر کسی پر اکراہ کیا گیا کہ حضرت محمطً کا تنظیم کوشتم کرے پس اس نے کہا حالا نکہ تو اس میں تین صورتیں ہیں ایک بیر کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں پچھنہیں گذرامیں نے محد کاشتم کیا جیسے اکراہ کرنے والوں نے مجھ سے جا ہاتھا عالانکہ میں اس پرراضی نہیں ہوں تو ایسی صورت میں اس کی تکفیر نہ کی جائے گی جیسے کوئی شخص کلمہ کفر کہنے پرمجبور کیا گیا پس اس نے کہا حالا نکہ اس کا دُل ایمان ہے مطمئن ہے تو وہ کا فرنہ ہوااور دوم بیر کہ وہ کہتا ہے کہ میرے نیت اس وقت ایک نصرانی محمہ نا مرتھا پس میں نے اس کوشتم کی کیا تو اس صورت میں بھی اس کی تکفیر نہ کی جائے گی آور وجہ سوم پید کہ اُس نے کہا کہ میرے دل میں ایک شخص نصرانی محمد نام کا خیال آیا مگر میں نے اس کوشتم نہیں کیا بلکہ محمد شکاٹیٹیم کوشتم کیا تو اس صورت میں وہ قضاءً و دیانتاً تکفیر کیا جائے گا اور جس نے کہا کہ آنخضرت مَنْالِثَیْنِم مجنوں ہو گئے تھے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور جس نے کہا کہ آنخضرت مَنْالِثَیْنِم پر بیہوشی طاری کی گئی تھی اس کی تکفیز نہیں کی جائے گی بیمجیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے کہا کہ کاش اگر آ دم گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شفتی نہ ہوتے تو اس کی تکفیر کی جائے گی پیخلاصہ میں ہےاورجس نے غیرمتواتر کاا نکار کیا تو وہ کا فرہوا یعنی جوحدیث یا جوامر شرعی اس طور پرروایت کیا گیا اور چلا آتا ہے کہ عقل میں نہیں آتا کہ ملطی وسہویا دروغ ہوتو اس کا انکار کرنے والا کا فر ہے جیسے «مُجگا نه نمازوں کی تعدا در کعات مثلاً جو شخص خبرمشہور کا انکار کرے بعض کے نز دیک اس کی بھی تکفیر کی جائے گی اورعیسیٰ بن ابان نے فر مایا کہ کہا جائے گا کہ گمراہ ہو گیا ہے اور تکفیرنه کی جائے گی اوریہی سیجیج ہےاورجس نے خبر واحد ہےا نکار کیا تو اس کےا نکار کرنے والے کی تکفیرنه کی جائے گی مگر ایسا شخص اس کے قبول نہ کرنے سے گنہگار ہوگا بیظہیر بیمیں ہے۔اگر کسی شخص نے کسی نبی کی نسبت بیتمنا کی کہ کاش بیہ نبی نہ ہوتا تو مشاکخ نے فر ما یا کہا گریہ مراد ہے کہا گروہ مبعوث نہ ہوتا تو حکمت سے خارج نہ تھا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اورا گراس نے اس بزرگ نبی کی نسبت استخفاف وعداوت دل میں رکھی ہے تو کا فرہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔قال المتر جم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کے ٹھیک کیامعنی ہیں اور نہاس کی وجہ معنی معلوم ہوتی ہے بالجملہ اگر کسی نبی کے لفظ سے عام مراد ہے بیعنی ہمار ہے پیغیبر خداسًا پیٹیم کو بھی

لے خلاصہ بیہ ہے کہا گرمعتز لی دیدارالہیمکن ہونے کا قائل نبیش ہے تو وہ مبتدع ہے اورا گر دیدارالہی محال ہونے کا قائل ہے تو کافر ہے ۱ا۔ س جسمی حالت بدلتی رہتی ہےاورروح لوٹ پوٹ اسی جہاں میں دوسرے قالبوں میں رہتی ہے ۱ا۔ سے شتم گالی دینااور برا کہنا ۱۲۔

شامل ہے تو میرااعتقاد ہے کہ ایسامخص کا فر ہے اور عجب کہ اگر کوئی کہے کہ اگر خدا فلاں پیغمبر کونہ بھیجتا تو خارج از حکمت نہ تھا تو علی الاختلاف اس کی تکفیر کی جائے گی کہ نسبت بعبث ہے۔ تعالٰی الله عن ذلك علو اکبیر افلیتامل فیہ۔اگر کسی نے کہا کہ مجھ پیغمبر مُنافِظ عَمر دک کہیں تو مواخذہ نہ چھوڑوں تو اس کی تحفیر نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں بھی کہوں تو تکفیر کی جائے گی پیظ ہیر رپہ میں ہے۔

اگرایک نے دوسرے نے کہا کہ میں اس کونہیں پند کرتا ہوں تو پیند کرتے تھے مثلاً کہا کہ کدو ہے (لوی) دراز کو پندفر ماتے سے پس اس دوسرے نے کہا کہ میں اس کونہیں پند کرتا ہوں تو پی گفر ہے۔ابیابی امام ابو یوسٹ ہے بھی مروی ہے اور بعضے متاخرین نے کہا کہ اگر اس نے بیقو ل بطور اہانت کے کہا ہے تو کفر ہے اور بدون اس کے گفرنہیں ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ حضرت منظی انتخاج ب آدم علیہ السلام نے کپڑ ابنا ہے پس ہم سب جو لا ہہ کی اولا دہوئے تو بیگفر ہے۔ایک نے دوسرے ہے کہا کہ تحضرت منظی انتخاج ب کھانا کھاتے تھے تو اپنی تین انگلیاں چائے تھے (اس امری مرادیہ ہے کہ یک تبدی نے دوسرے نے کہا کہ سے ہے اولی ہے تو یہ گفر ہے۔اگر کس نے کہا کہ دو ہقانوں کی کیا پاکیزہ رسم ہے کہ کھانا کھاتے ہیں اور ہاتھ نہیں دھوتے ہیں تو شن نے فر مایا کہ اگر سیت کر دینا اور دستارز برگلولا نا پس اگر اس نے تو ک فر کہا جائے گا۔اگر کس کے کہا کہ یہ کیا رسم ہے کہا کہ یہ کیا اس کے گفر کیا بی محیط میں ہو جائے گا ورخیر میں گھا تا کہا کہ یہ کیا رسم ہو جائے گا۔اگر ہو جائے گا اورخیر میں گھا ہے تو اس نے کھا ورتوں و مختوں کتو اس نے گفر کیا یہ محیط میل ہے۔اگر عاشوراء کے روز کس ہے کہا کہ ہر مدلگا تا اس روز سنت ہے اس نے کہا کہ عورتوں و مختوں کتو کا کو میں دوسرے نے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ ہوئے ہوئی بہی تھر ہو تا کہا کہ اورخیر میں گھا ہے اور اس کے کوئی ہوئے ہی جس کی جس کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دوسرے سے کہا کہ دوسرے سے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دوسرے کے کہا کہ دوسرے نے کہا کہ دوسرے دوسرے کہا کہ دوسرے کہ دوسرے کو دوسرے کو دوسرے کہا کہ دوسرے کہ دوسرے کہا کہ دوسرے کہا کہ

کے عورت تو بہ کرے اور نکاح کی تجدید کرکے بیتا تارخانیہ میں ہے۔

اگرایک نے دوسرے ہے کہا کہ مجھے تیراد کھنا جیسے ملک الموت کا دیکنا ہوتہ خطائے عظیم ہے اوراس کی تکفیر میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس کی تکفیر کی جائے اوراکٹروں نے فرمایا کہ بیس تکفیر کی جائے گی میرمحیط میں ہے اور خانیہ میں نکھا ہے کہ بعض نے فرمایا کہ اگراس نے بیقو ل بسبب عداوت ملک الموت کے کہا ہے تو کا فر ہو جائے گا اوراگر اس نے بیلفظ بسبب کراہت موت کے کہا ہے تو کا فر ہو جائے گا اوراگر کہا کہ روئے فلاں دشمن میدارم چون روئے ملک الموت تو اکثر مشائخ کے کراہت موت کے کہا ہے تو کا فر نہ ہو جائے گا اور اگر کہا کہ روئے فلاں کی گواہی کی ساعت نہ کروں گا اگر چہ جبرا کی نزد یک اس کی تعفیر کی جائے گی اور اگر کسی نے فرشتوں میں سے کسی کوعیب لگایا تو تحفیر کی جائے گی ۔ ایک نے کہا کہ جھے ہزار درجم دے تاکہ میں ملک الموت کو بھیجوں کہ وہ روئ فلاں کور فع کرے تاکہ اس کوقل کر ہے بی آیا ایسے قائل کی تحفیر کی جائے گی یا نہیں تو شخ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ شخص نے فرمایا کہا کہ میں تیرا فرشتہ ہوں فلاں مقام میں تیرے کا میں مدد کروں گاتو بعض نے فرمایا کہا کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اوراس طلقا کہا کہ میں فرشتہ ہوں فلاں مقام میں تیرے کا میں مدد کروں گاتو بعض نے فرمایا کہاس کی تکفیر نہ کی جائے گی اوراس طلقا کہا کہ میں فرشتہ ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی ہوں یا تیرا بنی ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی ہوں تا تار خانہ میں ہوں یا تیرا بنی ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی ہوں تا تار خانہ میں ہوں۔

ایک نے ایک عورت ہے نکاح کیا اور اگر گواہ حاضر نہ ہوئے پس اس نے کہا کہ خدا ورسول کو میں نے گواہ کیا یا کہ خداو فرشتوں کو گواہ کیا تو اس کی تحفیر کی جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ دائیں ہاتھ کے فرشتہ اور بائیں طرف کے فرشتہ کو گواہ کیا تو تحفیر (اگرچ نکاح نادرت ہے) نہ کی جائے گی یہ فصول مجادیہ میں ہے۔ اب ان الفاظ کا بیان ہے جو متعلق بہ قرآن ہیں۔ جو محفی قرآن کیا یا اس سے مشخر کے خلوق ہونے کا قائل ہے وہ کا فر ہے یہ فصول مجادیہ میں ہے اور جس نے آیت قرآن میں ہے کسی آیت کا انکار کیا یا اس سے مشخر کیا اور خزانہ میں لکھا ہے کہ یا عیب لگایا تو کا فر ہوا بہ تا تارخانہ میں ہے۔ اگر ﴿قل اعوذ بدب الفلق ﴾ اور خوال اعوذ بدب الفلق ﴾ اور خوال اور خوال اعوذ بدب الفلق ﴾ اور خوال اعوذ بدب الفلق ﴾ اور خوال اور خوال اعوذ بدب الفلق ﴾ اور خوال کی کھوراؤل کے اس امر پر اجماع ہوگیا ہے کہ بید دونوں سور تیس قرآن میں نے ہیں اور سے وہی قول اول ہے اس واسطے کہ اجماع متاخرا ختلاف متعدم کور فع نہیں کرتا ہے بیظ میں ہے۔ اگر دف بجانے پر یا بانسری بجانے پر قرآن کو پڑھا تو ان سے نفر کہا کہ قرآن تو میا گھر ہے یہ محیط میں ہے اور اگر کہا کہ قرآن تو بہ خوال ہیں ہے اور اگر کہا کہ قرآن تو بہ خوال ہے۔ نہت پڑھا گر ہم ہے جنایت کو دورنہ کیا تو اس کی تنظیری جائے گی می خلاصہ میں ہے۔

اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ قبل ہو الله احد اپوست باز کر دی یعنی تو نے قبل ہو الله احد کی کھال تھینے دی یا کہا کہ المد نشرہ اگر بیان گرفتہ یعنی المد نشرہ کا تو نے گریبان پکڑا ہے یا جو شخص مریض کے پاس یلسن پڑھتا تھا اس ہے کہا کہ یلسن مردہ کے منہ میں مت رکھ یا کسی ہے کہا کہ ای کو تاہ تر از زنا اعطینات یعنی ادانا اعطینات سے بھی زیادہ کوتاہ یا جو شخص قرآن

ا گرکسی نے قرآن کوفارس میں نعلم کیا توقتل کیاجائے گا'اِس واسطے کہ وہ کا فرہے:

خزانۃ الفقہ میں لکھا ہے کہ اگر کئی ہے کہا گیا کہ تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے اس نے کہا کہ قرآن سے میں بیز ار ہوتو تکفیر
کیا جائے گا اور درمالہ صدر الصدور ور سالہ قاضی انقضا قائمال الدین میں فدکور ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف ہے کوئی سورہ
یا در کھتا ہے اور وہی سورہ بہت پڑھتا ہے لیس دوسرا کیے کہ این سورہ دازیون گرفۃ بعنی اس سورہ کوق نے کمزور دباپایا ہے تو کا فرہو
جائے گا اور تخیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کوفاری میں نظام کیا تو قل کیا جائے گا اس واسطے کہ وہ کا فرج بیتا تارہانی میں ہے۔
جائے گا اور تخیر میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کوفاری میں نظام کیا تو قل کیا جائے گا اس واسطے کہ وہ کا فرج ہے بیتا تارہانی میں ہے۔
اب ان الفاظ کھڑی کیا نے ہو تھی بہاں تک کہ مرگیا تو کہا جائے گا کہ وہ کا فرمرا ہے اور اگر کسی نے کہا میں نہیں پڑھوں گا تو اس
میں احتمال چارہ وہ جو تھے ہے بہتر ہے سوئم لیہ کہ نہیں پڑھوں گا از راہ فسق وجائت (دلیری دیبا کی اور نڈرین) کے تو بیتینوں صورتیں کفر
نہیں بیس اور چہارم رہے کہ نہیں پڑھوں گا اس واسطے کہ نماز بڑھوں گا از راہ فسق وجائت (دلیری دیبا کی اور نڈرین) کے تو بیتینوں صورتیں کفر
نہیں جی اور وہا گر کسی نے کہا گیا کہ نماز بڑھوں گا تو اس سے اس کی تلفی نہیں کی جاسکتی ہے اس واسطے کہ اس میں نہیں
عواروں کا احتمال ہے اور اگر کسی ہے کہا گیا کہ نماز بڑھوں گا تو اس سے اس کی تکفیر نہیں کی جاسکتی ہے اس واسطے کہ اس میں نہیں
عواروں کا احتمال ہے اور اگر کسی ہے کہا گیا کہ نماز بڑھا کون آخر تک پورا کرسکتا ہے یا کہا کہ تھی نہیں نہ بڑنا

ہے یا کہا کہ تو نے نماز پڑھی تو کیاسرفرازی پائی یا کہا کہ نماز کس کی پڑھوں میرے ماں وباپ تو مرچکے ہیں یا کہا کہ نماز پڑھی نہ پڑھی دونوں بکساں ہیں یا کہا کہ اتنی نماز پڑھی کہ میرا دل کہا گیا یا کہا کہ نمازایسی چیز نہیں ہے کہ رہے گی تو سٹر جائے گی تو بیہ سب کفر ہے بیہ خزایۃ امھتین میں ہے۔

ایک نے دوسرے ہے ہما کہ اس حاجت کے واسط آؤ نماز پڑھیں پس اس نے کہا کہ میں نے بہت نماز پڑھی میری کوئی حاجت نہیں برآئی اور پہ بطورا سخفاف وطنز کے کہا تو کا فر ہوجائے گا بیتا تارخانیہ میں ہے۔اگر نمازیوں ہے ایک فاسق نے کہا کہ آؤ
اور سلمانی دیکھواورا پی مجلس فتی و فجو رکی طرف اشارہ کیا تو کا فر ہوجائے گا۔اگر کہا کہ بے نمازی کیاا چھا کا م ہے تو یہ تفر ہے۔اگر
کی شخص ہے کہا کہ نماز پڑھتا اطاعت کا مزہ تجھ کو حاصل ہو تو تکفیر کیا جائے گا اورا گرکی غلام ہے کہا گیا کہ تو نماز پڑھاس نے کہا کہ نیس
کہ تو نماز نہ پڑھتا ہے نمازی کا مزہ تجھ کو حاصل ہو تو تکفیر کیا جائے گا اورا گرکی غلام ہے کہا گیا کہ نماز پڑھاس نے کہا کہ اللہ
پڑھوں گا اس واسطے کہ تو اب میر ہے مولی کا ہوگا تو اس کی تکفیر کی جائے گی اورا گرسی شخص سے کہا گیا کہ نماز پڑھاس نے کہا کہ اللہ
تعالی نے میرے مال میں نقصان کردیا ہے بس میں اس کے حق میں نقصان کروں گا تو یہ فر ہے ایک شخص فقط رمضان بھر پڑھتا ہے
اور کہتا ہے کہ یہی بہت ہے یا کہتا ہے کہ اس قدر بڑھ جاتی واسے کہ رمضان کی ہر نماز مساوی ستر نمازوں کے ہے تو اس کی
شخیر کی جائے گی۔اگر کی نے عمد آفیلہ رخ کے سوائے وورس سرخ ہوکر نماز پڑھی گرا تفا قائم یمی رخ قبلہ کا نکلاتو امام اعظم رحمۃ اللہ
نے فرمایا کہ وہ کا فر ہے اورا آئی کوفقیہ ابواللیٹ نے افتیار کیا ہے اوراس طرح آگر بغیر طہارت کے پڑھی یا نجس کیڑے سے پڑھی تو جس کیڑے سے پڑھی تا نجس کیڑے سے ہورہ کیا ہے اوراس طرح آگر بغیر طہارت کے پڑھی یا نجس کیڑے سے سے ہورہ کی ہو ہے گی۔

اگر کسی نے کہا کہ نماذ فریضہ ہے مگراس کارکوع وجو دنہیں تواس کی تکفیر نہ کی جائے گی اس واسطے کہ وہ تاویل کرتا ہے اوراگر اس نے مطلقاً فرضیت رکوع وجود ہے انکار کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی حتی کہ اگرا ہے دوسر ہے جدہ کی فرضیت ہے جسی انکار کیا تو بھی اس کی تکفیر کی جائے گی حتی کہ اگرا ہے دوسر ہے جدہ کی فرضیت ہے جسی انکار کیا تو بھی اس کی تکفیر کی جانب پڑھتا اور بیت المحقدس کی جانب نہ پڑھتا یا جیسی صورت بخلیس ملتقط میں ندکور ہے و یہے کہ کہ اگر فلال خص قبلہ ہوجائے تو میں اس کی طرف مند نہ کروں یا جسی فلال خص قبلہ ہوجائے تو میں اس کی طرف مند نہ کروں یا کہا کہ اگر فلال جانب قبلہ ہوجائے تو میں اس کی طرف مند نہ کروں یا کہا کہ اگر فلال جانب قبلہ ہوجائے تو میں اس کی طرف مند نہ کروں یا جسی صورت تخلیر میں نہ کور ہے و یہے کہا کہ قبلے مناز دو ہیں ایک کعبد و دوسرا بیت المقدس تو کہنے والے کی تکفیر کی جائے گی یہ نیا تیع میں ہے ۔ شخ ابرا ہیم بن یوسف ؓ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ریا ہے یعنی لوگوں کے دکھلا نے کونماز پڑھی تو اس کے واسطے پھے تو ابنیں ہے بلکہ اس پر عذاب ہے اور بعضوں نے فرمایا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور معضون نے کہا کہ نہ اس پر عذاب ہے اور نہ اس کو پکھ اس کی جائے گی اور مصاح اللہ بن میں نہ کور ہے کہ شخ ابوحض کی ہو ہوگا اور اس نہاز کی قضا وا جب نہ ہوگی اور اگر اس نے بیا مربطور قس کے کیا ہے تو تکفیر نہ کیا جائے گا بلکہ فاس کر دیں تو کا فر ہوگا اور اس کے بیاس تیا حالانکہ و ہاں اس نے ایک بیا دونماز میں ترک کر دیں پس اگر تعظیم ہے ترک کر دیں تو کا فر ہوگا اور اس کے بیاس کو قضا کرے۔

ایک مؤذن نے اذان دی پس اس وقت اس ہے ایک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا تو کا فرہوگا:

تیمیہ میں مذکور ہے کہ پینے سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص مسلمان ہوا حالانکہ وہ دارالاسلام میں ہے پھرایک مہینہ کے بعد اس ہے نماز ہائے پنجگا نہ کووریا فت کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں پنہیں جانتا ہوں کہوہ مجھ پر فرض ہوئی ہیں تو فر مایا کہ کہا جائے گا کہ ہنوز وہ کا فرے الاً آئکہ وہ نومسلموں میں تم مدت کامسلمان ہوئے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک مؤ ذن نے اذان دی پس اس وقت اس ہےا یک نے کہا کہ تو نے جھوٹ کہاتو کا فرہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہےاورتخییر میں ہے کہ کسی مؤ ذن نے اذان دی پس ایک شخص نے کہا کہ بیآ وازغو غاہر تی جاتے بشرطیکہ اس نے بطریق انکار کے کہا ہوئے اور فصول میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اذ ان سٰ کرکہا کہ بیجریں کی آواز ہے تو تکفیر کیا جائے گابیتا تارخانید میں ہے۔کی شخص سے کہا گیا کہ زکو ۃ اوا کرپس اس نے کہا کہ میں نہیں ادا کروں گا تو تکفیر کیا جائے گا مگر بعض نے کہا کہ مطلقاً اور بعض نے کہا کہ اموال باطنہ جن کی زکو ۃ وہ خود پوشیدہ ادا کرتا ہے ان میں نہیں تکفیر کیا جائے گا اوراموال ظاہرہ کی زکو ۃ کہ جن کوسلطان یا والی وصول کرتا ہے ان میں ایبا کلمہ کہنے سے تکفیر کیا جائے گا اور جا ہے کہ زکو ہ کی صورت بھی اسی تفصیل ہے ہو جونماز میں گذری ہے بیفصول عمادیہ میں ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کاش رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور سیجے وہی ہے جوشٹخ ابو بکر محد بن الفضل سے قبل کہا گیا ہے کہ بیاسکی منت پر ہے چنانچے اگر اس کی نیت پیھی کہ اس نے ایسالفظ اس وجہ ہے کہا کہ وہ حقوق رمضان ا دانہیں کرسکتا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اوراگر ماہ رمضان آنے کے وفت اس نے کہا کہ آمدان ماہ گران یعنی وہ بھاری مہینہ آیا یا کہا کہ آمد آن ضیف تفصیل یعنی وہ مہمان آیا ہے جوخاطر پرگراں ہوجا تا ہے تو تکفیر کیا جائے گا۔اگر ماہ رجب آنے کے وقت اس نے کہا کہ بضبہا اندرا فنادیم یعنی میں عذابوں میں پڑ گیا لیں اگراس نے فضیلت دیے ہونے مہینوں کی اہانت کے داسطے ایسا کہا تو تکفیر کیا جائے گا اوراگراس نے اپنے نفس کی مشقت کے خیال ہے ایسا کہا تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور جا ہے کہ مسئلہ اولی میں بھی جواب ای تفصیل ہے ہوئے اور اگر کسی نے کہا کہ روزہ ماہ رمضان زودیگر آمد تو بعض نے کہا کہ تکفیر کیا جائے گا اور حاکم عبدالرحمٰن نے فر مایا کہ تکفیرنہیں کیا جائے گا اورا گر کہا

کہ ایسے روزے کب تک کہ میراول اکتا گیا تو یہ گفر ہے اوراگر کہا کہ ایسی طاعات اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب کر دی ہیں پس اگر اس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اس طرح اگر کہا کہ کاش اگر اللہ تعالیٰ ایسی اطاعات کو ہم پر فرض نہ فر ما تا تو ہمارے واسطے بہتر ہوتا پس اگر اس نے اس کی تاویل کی تو تکفیر نہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے۔

اگر کہا کہ نماز مجھے موافق نہیں آتی ہے یعنی راست نہیں آتی ہے یا طال نہیں کرتی ہے یا نماز کے واسطے پڑھوں کہ یوی نہیں رکھتا و چونہیں رکھتا ہوں یا کہا کہ نماز کو میں نے طاق پر رکھ دیا ہے تو ان سب صورتوں میں تکفیر کیا جائے گا پہنوائہ المشین میں ہے۔اب ان الفاظ گفر کا بیان ہے جوعلم و عالموں ہے متعلق ہیں نصاب میں فہ کور ہے جو کی عالم ہے بغیر کی سب ظاہر کے بعض رکھتو اس پر گفر کا خوف ہے اورا گر کی فخص مسلح کے حق میں کہا کہ اس کا دیکھنا میر ہے زد کیا ایسا ہے جیسے سور کا دیکھنا تو اس پر گفر کا خوف ہے اورا گر کی فخص مسلح کے حق میں کہا کہ اس کا دیکھنا میں ہے دکیا تو اس ہے جیسے سور کا دیکھنا تو اس پر گفر کا خوف ہے اورا گر کی فخص مسلح کے حق میں کہا کہ اس کا دیکھنا میں سندہ کا خوف ہے اورا گر کی عالم سے کہا کہ کہا تھی کہ تو فی ہو گئی ہے جو الرا گر کی عالم سے کہا کہ بولوں و مقعد و غیر ہ الفاظ فخش استعمال کیے اور علم سے علم دین مراد لی تو اس کی تکفیر کی جائے گی جہ جو الرا تو تی بی ہو وہ ہے ہی جہ کہا کہ بارت ویست یعنی فریب دہی ہے یا کہا کہ بیل میں علم حیلہ ہے منظر ہوں تو سب گفر ہے بید چولوں کہ ایست یعنی فریب دہی ہے یا کہا کہ بیل ہوں تو سب گفر ہے بید چولوں کے اوراس طرح آگر کہا ہے مارتے ہیں اور بیسب بینتے ہیں تو بیسب کا فر کہ جا سے گئی کہ اوراس طرح آگر کہا کہ بیل علم سے کہا کہ ہو کہا کہ ہو کھو وہ وہ وہ کہا کہ ہو کہا کہ ہو کہا کہ ہو گئی اوراس طرح آگر کہا کہ جو مجلی علم سے یا کہا کہ ہو کھو کہا کہ ہو کھو وہ وہ وہ کہا کہ ہو کھوں اوا کرستا ہے تو تحفیر کیا جائے گا اوراس طرح آگر کہا گرکسی نے کہا کہ عالموں کے افعال ایسے ہیں جیسے کا فروں کے افعال تو اُس کی تکفیر کی جائے گی :

اگر کہا کہ علم کو کا سہ و کیسہ میں نہیں رکھ سکتے ہیں لیخنی بیالہ طعام و کیسہ زر مین رکھنے کے قابل نہیں ہے حالا نکہ غرض انہیں دونوں سے ہے یا کہا کہ جھے جیب میں روپیہ چاہے ہوں کیا کروں تو تکفیر کیا جائے گا بی عماہ ہیں ہے۔ اگر کہا کہ جھے اپنی بیوی و بچوں میں ایس مشغولی ہے کہ جلس علم میں نہیں بہتے ہوں کہا گراس نے اس کلام سے علم کی اہانت کا قصد کیا تو مخاطم میں نہیں بہتے ہوں کہا ہیں دکھ کراپنے کھانے میں لاتو تکفیر کیا جائے گا اور اگر فقیہ علم کی اور جموع النوازل میں نہ کور ہے کہ اگر کی عالم سے کہا جا اور اگر فقیہ علم کی کہا کہ یہ چھونہیں ہے اور اس کور دکر دیا یا کہا کہ یہ بات کس کا م آئے گی روپی پیا ہے کہ آئے کل لوگوں کی آبر و ہی علم کسی کے کا م آتا ہے تو یہ گفر ہے اور اگر کسی نے کہا کہ رند بنا وظاف شرع کرنا عالم بنے روپی چھا ہے تو یہ گفر ہے اگر کسی قول نے تاریخ میں اگر اس کے اس کہا کہ اللہ بات کس کا م آئے گی اور پیاس وقت ہے کہ اس نے تما م افعال مراد لیے ہوں کہا کہ عالم میں اس کے تول سے حق و باطل میں مساوات ہوجائے گی اور پیاس وقت ہے کہ اس نے تما م افعال مراد لیے ہوں کہا کہ عالم نے اس کوکوئی وجشری بتلائی کہا اس نے کہا کہ بیدائش مندی یعنی عالم پنانہ کروکہ پیش نہیں جائے گا تو اس پر گفر کا خوف ہے۔ اس کوکوئی وجشری بتلائی کہا اس نے کہا کہ بیدائش مندی یعنی عالم پنانہ کروکہ پیش نہیں جائے گا تو اس پر گفر کا خوف ہے۔ اگر کسی فقیہ نے اپنی کہا کہ ای دان میں رکھ دی اور چلاگیا پھر اس دو کان کی طرف سے گذرا لہاں ڈکا ندار نہ کور گئے ہے کہا کہا کہا کہا کہ ای دکان میں رکھ دی اور چلاگیا پھر اس دو کان کی طرف سے گذرا لہاں ڈکا ندار نہ کور

نے اس سے کہا کہ دستر ہ فراموش کر دی یعنی دستر ہ اپنا بھول گئے پس فقیہ نے کہا کہ میری کتاب تمہاری دوکان میں ہے دستر ہ تو نہیں ہے دستر ہ تو نہیں ہے دستر ہ تھیں ہے دستر ہ تھیں ہے۔ نہیں ہے پس دوکا ندار ندکور نے کہا کہ بڑھئی دستر ہ سے لکڑی کا شاہر اورتم کتاب سے لوگوں کی گردن کا شتے ہو پس فقیہ موصوف نے اس امرکی شکایت بھٹور شیخ محمد بن الفضل پیش کی پس شیخ موصوف نے اس دوکا ندار کے تل کا تھم دیا ہو بیمحیط میں ہے۔

کسی نے اپنے مخاصم ہے کہا کہ اؤ ہب معی الی الشرع عیں کہا کہ مامن بشرع رویعنی میر ہے ساتھ شرع کی طرف چل پی اس کے مخاصم نے کہا کہ کوئی پیادہ لے آتا کہ چلوں بے جرنہیں جاؤں گا تو اس کی تکفیری جائے گی اس واسطے کہ اس نے شرع سے عناد کیا اور اگر اس نے کہا کہ میر ہے ساتھ قاضی کے مضور میں چل پس اس نے ایسا جواب دیا تو تکفیر نہ کیا جائے گا کیونکہ قاضی کے عناد سے تکفیر نہ ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ میر ہے ساتھ شریعت وجہ حیلے فائدہ نددیں گے یا کہا کہ میر سے واسطے دیوس ہے قاضی کے عناد سے تکفیر نہ ہوگی اور اگر کسی نے کہا کہ جس وقت رو پیدلیا تھا اس وقت شریعت وقاضی کہاں تھا تو بھی تکفیر کیا جائے گا اور بعض متاخرین نے فرمایا کہ اگر قاضی (فقط قاضی کہاں تھا تو بھی تکفیر کیا جائے گا اور گرکسی نے دوسرے ہے کہا کہ اس واقعہ میں تکم شرع یوں ہے کس دوسرے نے کا کہ میں رسم پر چلتا ہوں نہ شرع پر تو بعض مش کے زد دیک تکفیر کیا جائے گا اور مجموع النواز ل میں فدکور ہے کہا لیگ نے دوسرے کہا کہ تو کیا گہتی ہے کہ مشرع کیا چیز ہے پس

ل دسترہ بمعنی آری جس سے تجارلکڑی چیرتا ہے اور کی تال اکمتر جم یہ مسئلہ کلمہ کفریم تعلق بذات وصفات الہٰی کے بیان میں ہونا بہنست یہاں کے بہتر تھا اگر چہ متعلق بہصفات نہیں ہے اور اس سے اولی ہیہے کہ تعلق باایمان اسلام میں بیان ہوتا فاقہم واللہ اعلم ۱ا۔ سے اقول شاید بیہ مراد ہے کہ میرے ساتھ شرع کے موافق چل اگر چہ ظاہر لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ قاضی کے یہاں شرعی فیصلہ کے واسطے چل بقرینہ ق

عورت نے ایک بڑی تی ؤ کار لیاورکہا کہ اینک شرع را یعنی اس شرع کوتو وہ کا فرہوگئی اورا پے شوہر ہے بائنہ ہوگئی بیمجیط میں ہے۔ اگر مدعی و مدعا علیہ میں سے یعنی جن دونو ل میں باہم جھگڑ ا ہے ان میں سے ایک شخص عالموں سے حکم شرع کا فتو کی لکھا کرا ہیۓ مخاصم کے پاس آیا:

ایک فیض کے سامنے کی نے اماموں کا فتو کی چیش کیا ہیں اس نے رد کردیا اور کہا کہ یہ کیا گھر اانبار فتو کی لیا ہے تو بعض نے فرمایا کہ تعلیم کیا جائے گا اس وجہ سے کہ اس نے تعلم شرع کور دکردیا اور اس طرح اگر اس نے چھے نہ کہا فقط فتو کی زمین پر ڈال دیا اور کہا کہ یمی ایس ایک صورت چیش کی کہ اس سے میری یہوی پر طلاق ہوئی یا نہیں کی مال میرے گھر کہا موصوف نے فتو کی دیا کہ واقع ہوگئی پس فتو کی لیو چھنے والے نے کہا کہ میں طلاق ولا ق کیا جانوں بچوں کی ماں میرے گھر میں رہنا جا ہے تو قاضی امام علی سعدی نے اس کے فریز فتو کی دیا ہے بیضول محاد میں ہے۔ اگر مدی و مدعا عابیہ میں سے یعنی جن میں رہنا جا ہے تو قاضی امام علی سعدی نے اس کے فریز فتو کی دیا ہے بیضول محاد میں ہے۔ اگر مدی و مدعا عابیہ میں سے یعنی جن دونوں میں باہم جھڑ ا ہے ان میں سے ایک فتو کی دیا ہے یا کہا کہ میں اس پڑمل نہ کروں گا تو اس پر تعزیر واجب ہوگی ہے ذخرہ میں ہے۔ اب ان کلمات کفر کا بیان ہے جو مطال وحرام اضون وفاجروں وغیرہ کا کام ہے متعلق ہیں۔ اگر کسی نے حرام کو طال یا حال کہا کہ کہ میں اس بین میں کہا کہ میں کہا کہ میں اس کے کہا کہ میں کہا کہ میں اس کو کل کی تا وہ کہا کہ کہ میں اس کے کہا کہ کہ ہیں اس کے کہا کہ میں تھی ہے۔ اب ان کلمات کفر کا بیان ہے جو مطال وحرام اضون وفاجروں وغیرہ کے کلام ہے متعلق ہیں۔ اگر کسی خوام کو طال یا حال ہو گھری ہو تھی کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ ہوگیا اور اعتقاد کر لیا حتی کی صورت میں ہی جو ہو تو اس کے اعتقاد صلت ہے کا فر نہ ہوگا اور نیز حرام بعینہ کی صورت میں بھی جب ہی تکفیر کی جائے گی کہ جب اس کا جب اس کا حقود قال ہیں جو اس کو اور ان جائے گی بوانو تکفیر نہ کی صورت میں ہی جب ہی تکفیر کی جائے گی کہ جب اس کا حرام ہو تا طبعہ دیل سے بی جو اور اگر اخرار آ جاد سے فاجت ہواتو تکفیر نہ کی صورت میں ہی جب ہی تکفیر کی جائے گی کہ جب اس کا حرام ہو تا طبعہ دیل سے بی جو اور اگر اخرار آ جاد سے فاجت ہواتو تکفیر نہ کی حوالے گی بی خلاصہ ہیں ہے۔

قال المحرجم حرام چیزی نظر اپنی ذات کے دوطرح کی ہوتی ہیں ایک وہ جو بعینہ حرام یا میں جیسے سورو کتاوغیرہ اور دیگروہ ہیں کہ بغیرہ حرام ہیں پھر نظر حرمت بھی دو تسمیں ہیں ایک وہ جو تطعی دلیل ہے ان کا حرام ہونا ثابت ہے جیسے شراب انگوری وغیرہ اور درم وہ کہان کے حرام ہونا ثابت ہے جیسے شراب انگوری وغیرہ اور درم وہ کہان ہے دوم میں ہے کہ جاتا ہے جات کہ جو کر کہنا ہے دوم میں ہے کہ جاتا ہے جات ہے جھر جان ہو جھ کر کہنا ہے دوم میں ہے کہ جاتا ہے جیس جان ہو جھر کر کہنا ہو جھر کر حلال اعتقاد کیا تو کا فرہ ہواں ہو جھر کر کہنا ہے دوم میں ہے درم میں کہ دل سے اعتقاد میں اپنے مطلب کے واسطے کہتا ہے جس اگر بعینہ جرام کو جان ہو جھر کر حلال اعتقاد کیا تو کا فرہ ہواں ہی صورتیں اوپر کی عبارت نہ کورہ سے جھے لینا چاہیے ۔ کسی خصص ہے کہا گیا کہ تیر سے نزد یک حلال اعتقاد کیا تو کا فرہ اس سے کہا کہ دونوں میں ہے جو جلد حاصل ہو جائے تو اس پر کفر کا خوف ہے اور اس طرح آگر کہا کہ مال چاہے کہ خواہ حلال خواہ حرام تو بھی کہا کہ دونوں میں ہے جو جلد حاصل ہو جائے تو اس پر کفر کا خوف ہے اور اس طرح آگر کہا کہ مال چاہے کہ خواہ حلال خواہ حرام تو بھی تو اب کی میں ہیں ہیں ہو جائے گا۔ اگر کسی فقیر کو مال حرام میں ہے چھد ہے کہ تو اب کی میں ہو جائے گا۔ اگر کسی کہ جو اب کسی ہیں ہیں ہیں کہا کہ تو سے کہا گیا کہ تو سے کہا گیا کہ تو اس کے کہا کہ جھے حرام چاہے کہا کہ میر سے زد دیک حرام اس سے بہند ہو تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر اس کے جواب میں یوں کہا کہ تو حیاں میں ایک بھی حلال کھانے والا لے آتا کہ میں اس کو تجدہ کروں تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر اس کے جواب میں یوں کہا کہ جھے حرام چاہے تو تکفیر کیا جائے گا ہورا گراہے کہ میں اس کو تجدہ کروں تو تکفیر کیا جائے گا اور اگراہے کہ میں اس کو تجدہ کروں تو تکفیر کیا جائے گا۔ اگر کسی سے کہا گیا کہ حوال کھا کہ اس کے کہا کہ جو تھی کی کیا جائے گا ہورا گراہ کہ کہ میں اس کو تجدہ کروں تو تکفیر کیا جس کیا گراہ کہ کیا گراہ کہ کہ کی تو اس کے جواب میں یوں کہا کہ کہ جو حرام جائے کہا کہ کی کسی کی کو تو تک کی کیا کہ کی کسی کروں تو تکفیر کیا ہو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کی کی کی کیا کہ کی کی کسی کروں تو تک کی کسی کی کی کروں تو تک کی کیا ہو کہ کی کروں تو تک کی کی کسی کروں تو تک کی کروں تو تک کی کو تک کی کی کی کی کی کی کی کروں تو تک کی کی کروں ت

ا گرکسی نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی:

کی فاس شراب خوار کے لئے شراب بی پس اس کے اقارب نے آکراس پر درہم شار کے تو سب کا فرہو جا کیں گے اور اگر اس کو بشارت نہ دی لیکن کہا کہ مبارک با دتو بھی کا فرہو جا کیں گے اور اگر کسی نے کہا کہ فمریعنی شراب حرام کی حرمت قرآن سے نہیں ثابت ہوئی ہے تو اس کی تعلیمر کی جائے گی ۔ اگر کسی نے کہا کہ شراب کی حرمت قرآن شریف سے ثابت ہے اور آبو جو داس کے وہ شراب پیتا ہے پس اس سے کہا گیا کہ تو کیوں تو بہیں کرتا ہے اس نے کہا کہ ماں کے دو دھ سے کوئی صبر کرسکتا ہے تو گئیر نہ کی جائے گی اس لیے کہ بیا استفہام ہے یا ہیہ ہے کہ اس نے دود ھو شراب کو بکساں پند کیا اور کتاب الحیض مصنفہ امام سر حسی میں نہ کور ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے حالت چین میں وطی کرنے کو حلال اعتقاد کیا تو اس کی تعلیم کی جائے گی اور اس طرح اگر میں نہ کور ہے کہ ان اس کو جو میری خوثی کے ساتھ خوش ہے دونوں مسکوں میں تعلیم نہ کی اور کہا کہ خوثی اس کو ہے جو میری خوثی کے ساتھ خوش نہیں ہے تو یہ نفر ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔

اگر دوآ دمیوں میں باہم سخت کلامی ہوئی پس ایک نے ان میں ہے کہا کہ لاحول ولاقوۃ الاباللہ پس دوسرے نے کہا کہ لاحول کچھ کارآ مرنہیں ہے یا کہا کہ لاحول کو کیا کروں یا کہا کہ لاحول لایغنی من جوغ یا کہا کہ لاحول کو ٹرید کے بیالہ میں نہیں چور کر سکتے ہیں یا کہا کہ بیائے روٹی کے لاحول کچھ فائدہ نہیں دین ہے تو ان سب صورتوں میں اس کی تلفیر کی جائے گی۔ یہ ظہیر یہ میں ہے۔ اس طرح اگر تسبح ونہل کے وقت کسی نے ایک با تیں کہیں یعنی کسی نے تہلیل یا تبیج کہی اور دوسرے نے اس کی نسبت ایسے کلمات کے تو بھی یہی تھم ہے اور اس طرح اگر کسی نے کہا کہ سبحان اللہ پس دوسرے نے کہا کہ تو نے سجان اللہ کی اور بعض مشاک تبرو کھوئی یا کھا کہ کھال تھینے ڈالی تو یہ کفر ہے اور اگر کسی ہے کہا کہ تو کہ لاالہ الااللہ پس اس نے کہا میں نہیں کہوں گا تو بعض مشاک نے کہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ ہے کہا کہ اور بعض نے کہا کہ یہ کہا کہ یہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ یہا کہ یہ کہا کہ یہا کہ یہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ اور بعض نے کہا کہ یہ کہا کہ یہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ اگر اس سے اس کی بیم او ہے کہ تیرے تھم سے نہیں کہوں گا تو تعلیم کی اور بعض نے کہا کہ یہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ اگر اس سے اس کی بیم راد ہے کہ تیرے تھم سے نہیں کہوں گا تو تعلیم کی جائے گی اور بعض نے کہا

ل قال المترجم بيبطور محاوره كے يو گيا يعني بير جيوك كودور نہيں كرتى ہے يعنى لاحول سے بچھ سيرى نہيں ہے ا۔

کہ مطلقاً تکفیرنہ کی جائے گی اورا گرکہا کہ اس کلمہ کے کہنے ہے تو نہ کیا سرفرازی پائی تا کہ میں بھی کہوں تو اس کی تکفیرنہ کی جائے گی۔ ایک شخص نے چندمر تبہ چھینک لی پس حاضرین میں ہے ایک شخص نے ہر بار جب اس نے چھینک لی تو یہ حمک اللہ کہا پھراس نے ایک چھینک لی پس اس نے کہا کہ اس پرحمک اللہ کہنے ہے میراناک میں دم آگیا یا کہا کہ میراجی اکتا گیا یا کہا کہ میں ملول ہو گیا تو بعض نے کہا کہ جواب شجھے کے موافق اس کی تکفیرنہ کی جائے گی یہ محیط میں ہے۔

سلطان کو چھینک آئی پس ایک نے کہا کہ برحمک اللہ پس کسی دوسرے نے کہا کہ سلطان کے واسطےاییا مت کہ تو یہ دوسرا تکفیر کیا جائے گا یہ فصول عماد بیرمیں ہے۔

#### روز قيامت ہے متعلقہ احوال کفریہ کابیان

# اگر کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں تجھ سے اپناخق قیامت میں لے لوں گا پس خصم نے کہا کہ تو

## إس انبوه میں مجھے کہاں یاؤں گاتو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے:

ایک نے اپنے قرض دار ہے کہا کہ میرے درہم میں دے دے کہ قیامت میں درہم نہیں ہوں گے ہیں قرض دار نے کہا کہ لا اور مجھے دے دے اوراس جہاں میں لے لینا یا کہا کہ میں دے دوں گا توشیخ فضلی نے جواب دیا کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور ہمارے اکثر مشائخ کا بھی بہی قول ہے اور اگر کسی نے کہا کہ مجھے محشر سے کیا کام ہے یا کہا کہ میں قیامت ہے نہیں ڈرتا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی بین فلا صدمیں ہے۔اگر کسی نے اپنے مخاصم سے کہا کہ میں تجھے سے اپنا حق قیامت میں لےلوں گا پی خصم نے کہا کہ قیم اس اختلاف کیا ہے اور فناوی ابواللیث میں بدکور ہے ہیں خصم نے کہا کہ تو اس انبوہ میں مجھے کہاں یاؤں گا تو مشائخ نے اس کی تکفیر میں اختلاف کیا ہے اور فناوی ابواللیث میں بدکور ہے

کہ تکفیرنہ کیا جائے گا یہ محیط میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ ہم نے کوئی بدین جہاں باید بدان جہان ہر چہ خواہی باش یعنی تمام ہملائی

اس جہاں میں چا ہے اور و ہاں اس جہاں میں جو چا ہے ہوتو تحفیر کی جائے گی یہ فصول عمادیہ میں ہے۔ایک نے کسی زاہد ہے کہا کہ بخشین تا از بہشت از اں سوٹیفتی یعنی بیٹھ تا کہ تو بہشت ہے اس طرف نہ جا پڑے تو اکثر اہل علم نے کہا کہ تحفیر کیا جائے گا۔اگر ایک شخص ہے کہا گیا کہ دنیا کو آخرت کی غرض سے چھوڑ دے اس نے کہا کہ میں نفتہ کو ادھار کے واسطے نہیں چھوڑ تا تو تحفیر کیا جائے گا تجوانے کے نسخہ میں موجود ہے کہ کسی نے کہا کہ ہر کہ درین جہاں بخیر و بود بان جہان چون کیسہ ریدہ بود یعنی جو شخص اس جہاں میں بخیر دہوگا وہ اس جہاں میں ایسا ہوگا جسے کسی کی ہمیانی کٹ گئی ہوتو شخ ابو بکر محمد بن الفضل نے فر مایا کہ بیامر آخرت پر طنز اور اس کا شخصول ہے لیس کہنے والے کے حق میں موجب کفر ہے یہ محیط میں ہے۔اگر کہا کہ تیرے ساتھ دوز خ کوجاؤں گا گوہ بہشت کا دروازہ تکھیر کیا جائے گا یہ خلاصہ میں ہے۔اگر کہا کہ تیرے سامنے بچھر شوت نہ کی جائے گا وہ بہشت کا دروازہ نہ کھولے گا تو کا فر ہوجائے گا یہ علی ہیں ہے۔

جوامور شرع میں کرنے چاہیے ہیں اگرا سے امور کے تھم دینے والے کی نبیت کہا کہ چنو عا آمد لیں اگراس نے بیطرین رووا نکار کے کہا تو اور انکار کے کہا تو افال شخص کے تھر جا کراس کوامر معروف کرلیخی امور شرع کی کرنے کا تھم کراور منہیا ت منع کر لیں اس نے جواب دیا کہ اس نے میرا کیا کیا ہے یا کہا کہ جھے اس سے آزاد کی کیا وجہ ہے یا کہا کہ میں نے عافیت اختیار کرلی ہے جھے اس نفول حماد میریش ہے۔ اگر کی سے کہا کہ فلا ان کو مصیب بینچی تا جس کا کوئی مرکبا ہے اس سے کہا کہ تھے بڑی مصیب بینچی تو بعض مشائخ بینے نے فرمایا کہ کہنے والے کی کہا کہ تھے بڑی مصیب بینچی تو بعض مشائخ بینے نے فرمایا کہ کہنے والے کی تکفیر کی جائے گی گئی نے نے فرمایا کہ کہنے والے کی تحفیل کے خاص مشائخ بینچی تا جس کا کوئی مرکبا ہے اس سے کہا کہ تھے بڑی مصیب بینچی تو بعض مشائخ بینچی یا جس کا کوئی مرکبا ہے اس سے کہا کہ تھے بڑی مصیب بینچی تو بعض مشائخ بینچی ابور نے فرمایا کہ کہنے والے کی تعفیل اور بعضوں نے فرمایا کہ کہنے والے کی اور نے خطا ہے تعفیل کے بینچی تو بعض مشائخ نے نہا کہ تعفیل اور تعفیل اور بعضوں نے فرمایا کہ نہ نے اس تروی است بھی اور اس طرح حالے اس مورون است بینچی تعمیل الفواب میں قولہ تعالی اولیک علیھہ صلوات میں دیھہ ورحمہ فہا قالوا النہ کی بعل علی ما افا قال ذلک زعمامت الظلم فیما وقع ولکن ھنا کھر صدیح لا یتبغی ان پختلف فیہ فایتا میں ہیں تھم ہوا والے کے نفر کا خوف ہے یا کہا کہ زیادت کیا و جو بچھاس کی جان سے گئا ہے ہے کہا کہ نہا کہ بار خرادار سے کہا کہ جر چہان کی جان دی بیاص ہو کہا کہ نہاں ہو کہا کہ نہاں ہو کہا ہے بھی ہی تھے ہو واراگر کہا کہ وہ مرا اور بان محت یا ہوگیا ہی وہان ہو تھی بہت تھی ہونا نے گئا نہ ہو ہو کہا کہ نہاں ہو تھی بہت میں سے میں تا ہو بیا کہ نہاں ہو تھی بہت تا ہو ان کہا کہ اور ان کہا کہ تا ہو تھی بہت ہو کہا کہ نہاں ہو تھی بہت تھی ہون کے اور اگر کہا کہ وہ تو کہا کہ نہاں ہون ہون کہ کہنا کہ کہنا کہ موبات کے موز اس تو بہت میں تھی کہا کہ نہاں کہا کہ اور ان کہا کہ تا کہ ہو بہت میں سے میں اس کے کا کہ ان کے کہ کہنا کہ کہنا ہوگا ہوں کہا کہ نہاں کہ کہنا کہ کہنا ہوگا ہوں کہا کہ ان کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہ کہنا کہ کہنا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہنا کہ کہ کہ کہنا کہ کہ کہ کہ کہنا کہ کہ کہ کہن

 اوراس کا مرض شخت ہوگیا اور برابر بیماردائی ہوا پس اس نے خدائے تعالی ہے کہا کہ اگر چا ہے تو مجھے مسلمان وفات دے اور چا ہے تو مجھے کا فروفات دے تو القد تعالی ہے کا فروا ہے دین ہے مرتد ہوجائے گا قال المحر جم عبارت اصل بیہ ہوقال المعرض ان شئت تو فنی کافراً بیصیر کافرا بالله مرتد اعن دینه و اقول هذا کانه بیصیحت واصل العبارة هکذا کہ اے خدا تو مجھے وفات دے چا ہے مسلمان و چا ہے کا فرائے تو فنی ان شئت مسلماوان شئت کا فرائس واسطے کہ صورت اوّل میں اختال ہے کہ خاتمہ علی مشیت اللہ تعالی ہے خواہ اسلام یا بکر اگر چہ القد تعالی کی رضا بر کفر نہیں ہے۔و ھذا کہا قالو الی قولہ تعالی ولو شاء الله الجمعھ علی الهدی و نخوہ واما الثانی فانه محکوم بھذا الحکم جدًا فافھم ۔ای طرح اگر کوئی شخص طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوا پس اس نے کہا کہ تو نے میرا مال لیا اور میری اولا دلی اور چنیں و چناں لیا پس وہ کیا ہے کہ اس کوکرے گا یوہ کیا باقی رہا ہے کہ تو نے اس کے نہیں کیا یا مشل سے ۔

اگر کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کوترک کیا اور

صلیب کے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی:

اگر کسی پر اکراہ کیا کہ اس صلیب کی طرف نماز پڑھے پس اس نے صلیب کے رخ نماز پڑھی تو اس میں تین صورتیں

لے مشابہت کرنا یعنی کسی کی روش کسی امر میں اختیار کرنا ۱۲ ہے قال المتر جم اکراہ ہے مرادو ہی اکراہ ہے جوتلف جان یاعضو کے مانند ہوور ندا کراہ قید وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ۱۲۔

ہیں۔اول آنکہ اس نے کہا کہ میری خاطر میں پھینیں گذرا مگر میں نے صلیب کی طرف اکراہ کی وجہ ہے مجبور ہوکر نماز پڑھی تو اس صورت میں قضاء و فیمابینہ و بین اللہ تعالٰی اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اورا گراس نے کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ میں اللہ تعالٰی سے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں بھی نہ قضاء اونہ فیما بینہ و بین اللہ تعالٰی سی صورت سے تکفیر نہ کیا جائے گا اورا گراس نے کہا کہ میرے دل میں گذرا کہ اللہ تعالٰی کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کو ترک کیا اور صلیب کے واسطے نماز پڑھوں مگر میں نے اس کو ترک کیا اور صلیب کے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی قضاء اور فیمابینہ و بین اللہ تعالٰی لینی کور کے کیا اور صلیب کے واسطے نماز پڑھی تو اس صورت میں اس کی تکفیر کی جائے گی قضاء اور فیمابینہ و بین اللہ تعالٰی لینی دونوں طرح سے تکفیر کی جائے گی ہے جائے تھی ہوجائے اور جدہ نہ کرے بیضول مماد بیمی ہے اگر محمداً کو کی خص کلہ کفر پولالیکن اس نے کفر کا اعتقاد نہیں کیا تو بعض نے فر مایا کہ تکفیر کیا جائے گا اور میر سے نز دیک یہی سے جے ہو الرائق میں ہے۔ جو شخص کلہ کفر پولا کا نہ کا عذر مقبول نہ وگا مگر بعض علماء نے اس کی تکفیر کے جانے میں اختلاف کیا ہے بی خلاصہ میں ہے۔

ہوگا اگر چہاسکا اعتقادا سکے خلاف ہوا ورا گرکوئی تخص خطا ہے کہ کفر بولا مشلا اس کا ارادہ تھا کہ ایسالفظ ہولے جو کفرنہیں ہے بھراس کی زبان سے خلہ کفر نقل گیا تو سب کے نزدیک میں گارادہ تھا کہ ایسالفظ ہولے جو کفرنہیں ہے بھراس کی زبان خطا کر گیا اوراس کی زبان سے کلہ کفر نقل گیا تو سب کے نزدیک مید کفر نہ ہوگا ہو نماوی قاضی خان میں ہے اورا گر مجوں کی ٹوپی اپنے ہر پر بھی تو سجے تو ل کے موافق اس کی تنظیر کیا جائے گی الا آئد بیضر ورت بغرض گری یا سردی دفع کرنے کے ایسا کیا ہوتو تکفیر نہ ہوگی۔ اگرا پنی کمر میں زبابندھی تو بھی تکفیر کیا جائے گا الا آئد بیضر ورت بغرض گری یا سردی دفع کرنے کے ایسا کیا ہوتو تکفیر نہا ہوگی گئی رکیا جائے گا گیا تا اگر کو اس کے واسطے بھید لانے گیا اور باندھ گیا تا کہ کا فراوگ دھوکا کھا بین تو تکفیر نہا جائے گا اورا گر کی نے کہا کہ مجوس بہتر بین ہی ہیں بھی ہیں بعنی ہمار فیعل ہے فعل مجوس مجوس ہو کہ اپنی کہ کہ ہو تو تکفیر نہا جائے گا اورا گر کہا کہ نفرانیت ہے مجوسیت بدتر ہوتو تکفیر نہا جائے گا اورا گر کہا کہ نفرانیت ہے مجوسیت بدتر ہوتو تکفیر نہا جائے گا اورا گر کہا کہ نفرانیت ہے مجوب ہوتا ہو تکفیر کیا جائے گا یا کی عال ہے کہا کہ جوتو کرتا ہے اس کے فر بہتر ہوتو بعض کے نزد کہ سے مطافا تکفیر کیا جائے گا اورا گر مجوسیوں کے نوروز میں نکا تا کہ جود واوگ اس روز کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ موافقت کر بے بیا اس میں ان کے ساتھ ہوتا گر جو ایک اورا گر کی خوروز کی نفر کو بیوں کو نوروز میں نکا تا کہ جود واوگ اس روز کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ ہوتا گر جو ایک ان کہ اس می نوروز کے مشرکوں کو بغرض تعظیم نوروز کے نوروز کے نوروز کی نوروز کے مشرکوں کو بغرض تعظیم نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کی نوروز کی نوروز کی نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کی نوروز کی نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کے نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کی نوروز کے نوروز کے نوروز کی نوروز کی نوروز ک

اگرکسی ہے کہا گیا تو مسلمان نہیں ہے اس نے کہا کہ بیں تو رہے نے اگرکسی انسان کے واسطے تغظیماً بروفت خلعت جانور ذنخ کیایا حلواوغیرہ بنایا توشیخ الاسلام ابو بکرؓ نے فر مایا کہ یہ کفر ہے اور ذنخ کیا ہوا جانورمر دار ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے اورشیخ اسمعیل زاہد نے فر مایا کہ اگر گائے یا اونٹ جوزاب میں حاجیوں یا نمازیوں کی آمد کے واسطے ذیخ کیاتو علاء کی ایک جماعت نے فر مایا کہ پیکفر ہوگا یہ فتاوی فاض خان میں ہے۔اگر ایک عورت نے اپنی کمر میں ڈورابا ندھااور کہا کہ بیزنا ہے تو تحفیر کی جائے گی بیخلاصہ میں ہے۔ایک نے دوسرے سے فارسی میں کہا کہ گہر گی بہ ازیں کارکہ تو می کئی یعنی کا فر ہونااس کا م سے جو تو کرتا ہے بہتر ہو مشائخ نے فر مایا کہ اگر اس مخص کے فعل کی تقیم کے کا فصد کیا ہے تو کفر نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں ہے۔ایک نے کہا کا فر ہے کروں بداز خیات کروں لیعنی چوری کرنے سے کا فری کرنا بہتر ہو تو کثر علاء کے فزد میک اس کی تحفیر کی جائے گی کذا فی المحیط اور شیخ ابوالقاسم صفار نے بھی اس پر فتو کی دیا ہے بی خلاصہ میں ہے۔ایک کثر علاء کے فرد کہا کہ ہیں مرد نے کہا کہ ہمب انی نست بمسلم یعنی مانا کہ میں مسلمان نہ ہی تو تی ہوگر میں نہ ابو بر حمیر کہا گہ تو ہو جائے گا اور ہمارے بعض نے اصحاب سے منقول ہے کہا کہ تجھے بچھ حمیت نہیں مسلمان نہیں ہے اس نے کہا کہ بیں تو یہ تفر ہے بیاقت میں چھوڑ نے پر راضی ہوتا ہے پس شو ہر نے کہا کہ تجھے بچھ حمیت نہیں ہوا در نہ دین سلام ہے کہ تو اجنبیوں کے ساتھ جھے خلوت میں چھوڑ نے پر راضی ہوتا ہے پس شو ہر نے کہا کہ جھے حمیت نہیں ہوا درند دین سلام ہے تو بعض نے فر مایا کہ اس کی تنفیر کی جائے گی۔

ایک عورت نے اپنے شو ہر سے کہا کہ چون منع فچت آگندہ شدہ پس شو ہرنے کہا کہ تو ابتک اتنی مدت آتش پرست کے ساتھ رہی یا کہا کہ تو ابتی این مدت آتش پرست کے ساتھ کیوں رہی تو یہ شو ہرکی طرف سے کفر ہے اور گرشو ہر سے کہا کہ او مغرانہ پس عورت نے کہا کہ بہ ترتو نے اتنی مدت مغرانہ کور کھا ہے یا کہا کہ مغرانہ کو کیوں رکھا ہے تو یہ عورت کی طرف سے کفر ہے اور اجنبیہ عورت سے یا کہا کہ مغرانہ کو کیوں کھا نے تو یہ عورت کی طرف سے کفر ہے اور اجنبیہ عورت سے یا کہا کہ اوکا فر ہاوکا فر ہاوکا فر ہاور عورت نے کچھ نہ کہایا

لے عیب و برائی ظاہر کرنا۱۲۔ \_

<sup>(</sup>۱) كفرنه بوگاتفريق بوجائے ۱۲۔

ہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اوکا فرشوہر نے پچھ نہ کہا تو فقیہ ابو بکر اعمش بلخی فر ماتے تھے کہ کہنے والا تکفیر کیا جائے گا اور دیگر مشاکئ نے فر مایا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا اور فتو کی کے واسطے اس جنس کے مسائل میں مختاریہ ہے کہ ایسے کلمات کے کہنے والے نے اگر اس کو ہرا کہنے کی نیت کی اور درواقع اس کو کا فراعتقاد نہیں کیا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اگر درواقع اس کو کا فراعتقاد کر کے اپنے اعتقاد کے موافق اس کو ان کلمات سے مخاطب کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی بید ذخیرہ میں ہے ایک عورت نے اپنے فرزند اے مغ بچہ یا اے کا فربچہ یا اے یہود بچہ تو اکثر علماء نے فر مایا کہ یہ کفرنہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ کفر ہوگا اور اگر مرد نے اپنے فرزند کے واسطے ایسے الفاظ کے تو اس میں بھی اختلاف ہے اور اسح میہ ہے کہ اگر مرد مذکور کے اپنے نفس کا ارادہ نہیں کیا ہے تو تکفیر نہ کی پیفراد کی بیفراد کی

ایک نے کہا کہ بیز مانہ سلمانی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کا فرہے:

اگرایخ جانور کی نسبت کہا کہ اے کا فرخداوند تو بالا تفاق تکفیر نہ کیا جائے گا اورا گرکسی دوسرے ہے کہا کہ اے کا فراے یہودی اے مجوی نیس اس نے کہا کہ لبیک یعنی جی ہاں تو وہ تکفیر کیا جائے گا اور اسی طرح اگر کہا کہ آرے مجنین گیریعنی ہاں ایسا پیجان لے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔اگراس دوسرے نے کہا کہ خودتو ہی ہے یا کچھ نہ کہا بلکہ خاموش رہا تو تکفیر نہ کیا جائے گا۔اگر کسی ہے کہا کہ مجھے اپنے کا فرہوجانے کا خوف تھا تو تکفیرنہ کیا جائے گا اور اگریوں کہا کہ تو نے مجھے یہاں تک رنج پہنچایا کہ میں نے حایا کہ کا فر ہوجاؤں تو تکفیر کیا جائے گا۔ایک نے کہا کہ بیز مانہ سلمانی اختیار کرنے کانہیں ہے زمانہ کا فر ہے تو بعض نے فرمایا کہ تکفیر کیا جائے گا اورصاحب محیط نے فرمایا کہ میرے نز دیک بیتھم ٹھیک نہیں ہے قال اکمتر جم ہمارے زمانہ میں اگر کسی نے ایسا کہا تو اس پر کفر کا خوف ہے جیسے ہمارے زمانہ میں جو مخص اپنے دل واعتقا دراست سے اسلام ورصہائے حق عز وجل کےموافق زندگی بسر کر جائے اوراللہ تغالی اس کا خاتمہ بخیر کرے تو امید ہے کہ شخق ثواب جمیل وجزائے جزیل ہو گاثبتنا الله تعالی ایانا اهل الاسلامہ برحمة ورافيته منه تعالى على الصراط القويم تبوفيق الخير و هوعلى كل شئّي قدير اوروا قعات ناطفي ميں لكھا ہے كـمسلم و مجوی دونوں کی مقام پر یکجا جمع تھے پس کسی نے مجوی کو پکارا کہا ہے مجوی پس مسلمان نے اس کو جواب دیا تو پینخ نے فرمایا کہا گراس یکار نے والے کے کسی ایک ہی کام میں دونوں لگے ہوئے ہوں پس مسلمان نے بیگمان کر کے کہوہ اس کام کے واسطے پکارتا ہے جواب دیا ہوتو مسلمان مذکور پر کفرلازم نہ آئے گا اور اگر دونوں ایک ہی کام میں گئے نہ ہوں تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کہا کہ میں ملحدہ ہوں تو تکفیر کیا جائے گا اور اگر اس نے عذر کیا کہ میں نہ جانتا تھا کہ بیکفر ہے تو اس کا بیعذر قبول نہ ہوگا۔ ایک نے کوئی بات کہی کہ قوم نے بیزعم کیا کہ بیکفر ہے حالا نکہ درحقیقت وہ کفرنہیں ہے پس اس سے کہا گیا کہ تو کا فرہوا اور تیری بیوی پر طلاق واقع ہوگی پس اس نے کہا کہ کا فرشدہ گیروز ن طلاق شدہ گیریعنی کا فرہواسہی سمجھ لےتو کا فرہوجائے گا اور اس کی بیوی اس سے بائنہ ہوجائے گی۔ بیفصول عما دید میں ہے۔

یتیمییہ میں ہے کہ میں نے اپنے والدے دریافت کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں فرعون ہوں یا ہلیس ہوں تو فر مایا کہ ایس صورت میں کا فرکہا جائے گا بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک محض نصیحت کنندہ نے کسی فاسق کونصیحت کی اور اس کوتو بہ کی طرف رجوع کرنے کو چاہا بیں اس فاسق نے کہا کہ از بیں اینھمہ کلاہ مغان برسونھم یعنی ان سب کے بعد آتش برستوں کی ٹو بی اپنے سر پر

ل قوله مرد مذکوریاعورت مذکوره یعنی مینبیں ارادہ گیا کہ مغ کایا یہودیا مجوس کا بچہاا۔ سے اللہ تعالیٰ ہم اہل اسلام کواپنی رحمت ورافت کے ساتھ راوراست پر مع تو فیق خیر ثابت رکھے وہ ہرشے پر قادر ہے ا۔

رکھوں گا تو تکنیمرکیا جائے گا۔ایک عورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ تیرے ساتھ رہنے ہے کا فرہونا بہتر ہے تو اس عورت کی تکفیر کی جائے گی اگر کسی نے کہا کہ ھرچہ مسلمانی کردہ اھر ہمہ بکافران دادھ لیعنی جو پچھیں نے مسلمانی کی ہے وہ سب کا فروں کو دے دی بشرطیکہ فلاں کام کروں پھراس شخص نے فلاں کام کیا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور اس پر کفارہ ہم کبھی لازم نہ آئے گا۔ ایک عورت نے کہا کہ میں کا فرہوں اگر ایسا کام کروں تو شخ امام ابو بکر محمد بن الفضل نے فرمایا کہ فی الحال کا فرہوکر اپنے شوہر ہے بائد ہوجائے گی اور شخ علی سغدی نے فرمایا کہ بیعیتی و بمین ہے اور کفر نہیں ہے قال المتر جم قول شخ علی سغدی اصح ہے اور اگر کسی عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ اگر تو نے میرے واسطے فلاں چیز نہ فریدی تو عورت نے اپنے شوہر ہے کہا کہ اگر تو نے میرے واسطے فلاں چیز نہ فریدی تو میں کا فرہ ہوجاؤں گی تو فی الحال کا فرہ ہوجائے گی یہ فصول عماد سے میں کا فرہ ہوجاؤں گی تو فی الحال کا فرہ ہوجائے گی یہ فصول عماد سے میں ہے۔

جو چیز کس وقت میں حلال تھی پھروہ حرام ہو گئی ہے پین اس کی نسبت تمنا کی کہ کاش حرام نہ ہوتی تو تکفیر نہ کیا جائے گا:

ایک نے کہا کہ تصامبوسیا الان اسلمت اور بیاس نے برسیل تمثیل کہااوراس کا اعتقاد نہیں کیا تو اس کے تفر کا تھم دے دیا جائے گا اور شمس الا تمصلوائی نے فر مایا کہ اگر کسی کے واسطے تحیہ کا مجدہ کیا یعنی عبادت کا مجدہ نہیں کیا تو اس کی تعفیر نہ کی جائے گی۔ بیسراجیہ میں ہے اور خزانہ میں لکھا ہے اگر زید نے عمرو ہے کہا کہ اللہ تعالی تال المتر جم یعنی قریب بلفر ہے اگر چی تعفیر نہ کی جائے گیا۔ بیسراجیہ میں ہے اور خزانہ میں لکھا ہے اگر زید نے عمرو ہے کہا کہ آئین تو بیدونوں کا فرموجا کیں گے۔ ایک شخص نے دوسر ہے کواذیت دی پس اس نے کہا کہ میں مسلمان موں مجھے مت رخی دے کہا کہ آئین تو یو بھی اس پر کفر لازم ہوگا بیتا تا رضافیہ میں ہے۔ کوئی کا فرمسلمان ہواور گاوراس طرح آگر کہا کہ آگر کہ ہوائی کہ کہا کہ گاش میں کا فرجوجا ہے گا ایسا ہے بھی مشارخ ہے محقول ہے۔ آگر کہا کہ گاش کہ کہا تھی کہ تو تا اور اوگ جھے بھی تعلی نے شراب حرام نہ کی ہوتی تو اس کی تعفیر نہ کی جائے گی اور گربیتمنا کی کہ کاش اللہ تعالی نے حرام نہ کیا ہوجا ہے گا اس واسطے کہ بید چیز یک تو وقت میں طال تھا تھیں نہ اگر کہ جھائی بہن کا زکاح حرام نہ ہوتی تو تکفیر نہ کہا تو تکفیر نہ کہا کہ جو چیز کس وقت میں طال تھی گھروہ حرام ہوگئی نہ نہا کی کہا ہو اس کے کہ جو چیز کس وقت میں طال تھی مسلم کہا ہو تکھیں نہ کہا گا گا ہو اسٹ کہ کہا شروع کے گا سے وہ تو تکفیر نہ کہا جائے گا۔

اگر کسی مسلمان نے کوئی نصرانیے خوبصورت و کیچ کرتمنا کی کہ کاش میں نصرانی ہوتا تا کہ اس سے نکاح کر لیتا تو اس کی تحفیر کی جائے گی میمیط میں ہے۔ ایک نے دوسرے ہے کہا کہ حق کے ساتھ میر کی مددگاری کر پس اس دوسرے نے کہا کہ حق کے ساتھ تو ہر کوئی مددگاری کر پس اس دوسرے نے کہا کہ حق کے ساتھ تو ہم اصل کوئی مددگاری کرتا ہے میں ناحق کے ساتھ تیری مددگاری کروں گا تو تحفیر کیا جائے گا یہ فصول عمادیہ میں ہے قال المتر جم اصل عبادت سے کہ مراحق باری وہ فقال ذلک الغیر بحق ہر کس یادی دھد من ترابنا حق یادی دھھ تکفیر کذافی الفصول مگر میں اس کی وجہ نہیں سمجھتا ہوں الا آئنکہ مراد بواسط حق پایافتم مراد ہوواللہ اعلم۔ایک شخص نے دوسرے سے جس سے جھگڑا کر رہا ہے کہا کہ تو ہر روز اپنے مثل اور دس مٹی کے بنالے یامٹی کے نہ کہا پس اگراس کی مراد مثل ہے مثل من حیث المخلقت ہے تو تکفیر کیا

جائے گا اور اگر بیمراد ہے کہ اپنے سے کئی گونہ جمع کر لے مجھے پچھڈ رنہیں ہے مثلاً تو اس کی تکفیر نہ کی جائے گی اور ہمارے زمانہ میں اسی جنس کا ایک واقعہ ہوا کہ کسی کسان یا مانی نے کہا کہ میں نے بید دخت پیدا کیا ہے اس بالا تفاق سب مفتیوں نے جواب دیا کہ اس کی تکفیر نہ کیا جائے گی اس واسطے کہ پیدا کرنے ہے اس مقام پر عادت کے موافق پڑلگا نا مراد ہے جی کہا گراس نے حقیقت پیدائش مراد لی ہوتو تکفیر کیا جائے گا قال المتر جم ہمارے عرف کے خلاف ہے ہاں اگر یہ کہا کہ میرا جمایا ہوا ہے یا اگایا ہوا ہے تو البتہ یہ جواب ہوسکتا ہے کیونکہ پیدا کیا ہوا ہمعنی میں نے لگایا ہوا ہمارے عرف میں نہیں ہے فاقہم والتداعلم۔

ایک شخص ایک قوم سے جھگڑا کرِتا تھا پس کہا کہ میں دس آتش پر ستوں سے بڑھ کرستم گار ہوں:

اگر کسی نے کہا کہ رہے وارکار لئیم و آزاداز بخوریم لیعنی مسافروں کی طرح کارکروں گا اور آزادوں کی طرف کھاؤں گا تو

بعض نے فرمایا کہ پید خطائے کلام ہے اوروہی ایسا کلام بولتا ہے جواپنارزق اپنی کمائی ہے جانتا ہے قال الحمر جم ہمارے بزد کیا اس
میں کم خوف ہے ہاں اگراس کی بینیت ہوکہ روزی میری کمائی ہے ہے تو تکفیر کیا جائے گا۔ اگر کسی نے کہا جب تک فلاں بجائے خود
موجود ہے یا جب تک کہ میرا ایپر وسلامت ہے جھے روزی کی کچھ کی نہیں ہے تو بعض مشائ نے فرمایا کہ آس پر کفر کا باور الکر کسی نے دوسر سے
بعض مشائ نے فرمایا کہ اس پر کفر کا خوف ہے اور اگر کسی نے کہا کہ درویتی بدیختی ہے تو یہ خطائے قطیم ہے۔ اگر کسی نے دوسر سے
بعض مشائ نے فرمایا کہ اس پر کفر کا خوف ہے اور اگر کسی نے کہا کہ درویتی بدیختی ہے تو یہ خطائے قطیم ہے۔ اگر کسی نے دوسر سے
کہا کہ ایک جبرہ خدا کو کر اور ایک بحدہ جھوٹو تو بعض نے کہا کہ اس کی تنظیر کی جائے گی قال المحر جم یعنی کمال خت قریب بدیفر ہے
کہا کہ ایک جبرہ خدا کہ میں دیں میں کہا کہ ایس خوشطر نے کھیا وہ دشمنان خدائے تعالیٰ ہے ہے کہا کہ تو شطر نے کہا
کہ ایس تعلیٰ کہ ایک دوری نے کہا کہ تو خوس نے کہا کہ وشطر نے کھیا وہ دشمنان خدائے تعالیٰ ہے ہے کہا کہ تو شرائ نے تو کہا کہ تو خوس نے کہا کہ تو خوس نے کہا کہ تو خوس نے کہا کہ وشطر نے کھیا وہ دوشمن نے دریا ت کرنے والے ہے کہا کہ بی خت لفظ ہے
مارے علماء کے تو ل پر چا ہے کہ اپنی بیوی ہے نکاح کی تجدید کرے اور اس کی بیوی ہائے کہ بیا کہ میں دس آس کی تعلیٰ اس کی بیوی ہائے گی اور اس پر لازم ہے کہ تو بہ
سے بڑھ کر سے گار ہوں یا کہا کہ میں دس مجوسیوں سے بڑھ کر بہ ہوں تو فرمایا کہ اس کی تعلیہ میں دس آس کی تعلیہ کہ اس کی تعلیہ نہ کہ میں دس آس کی تعلیہ کہ اس کی تعلیہ کہ کہا کہ میں دس آس کی تعلیہ کہ میں دس تا کہ مجمد کی بھارت میں صرف کیا میا ہم کہ میں اس کی تعلیہ کہ میں دہ اس کی تعلیہ کہ کہا کہ میں دس آس کی تعلیہ کی دوں گا مجھ مجد سے کیا کام ہے اور وہ ای پر مصر میں اس کی گھر نہ کی جائے گی لیکن اس کو تعربے کی میں میں ہو سے گی موں یا کہا کہ میں دہ کہا کہ میں نہ مور کیا تھے معمد سے کیا کام ہے اور وہ ای پر مصر میں اس کی گھر نہ کی جائے گی لیکن اس کو تعربے دوریا ت کہ کہا کہ میں کی تعلیہ کہا کہ میں کہا گھر نہ کی ہو سے گی ہو سے گی میں کہ کہا کہا کہ کی کھر نہ کہا گھر کے گو کہ کے کہ کہ کہ کہ ک

اگر کسی نے جاند کے گرد ہالہ دیکھ کردوئی کیا کہ پانی برے گاتو دعویٰ علم غیب سے تنقیر کیا جائے گا یہ بحرالرائق میں ہا اور اگر نہا مہ اگر نجوی نے کہا کہ تیری بیوی کے پیٹ رہا ہے لیس اُس نے اُس کے قول کا اعتقاد کیا تو کا فر ہوا یہ فصول محادیہ میں ہا اور اگر بہا مہ نے آواز کی لیس سفر سے لوٹ پڑا تو مشاکئے نے اواز کی لیس سفر سے لوٹ پڑا تو مشاکئے نے اواز کی لیس سفر سے لوٹ پڑا تو مشاکئے نے ایس شخص کے گفر میں اختلاف کیا ہے یہ خلاصہ میں ہا مام فضلی سے دریافت کیا گیا کہ ایک نے دوسر نے سے کہا کہ یا احمر یعنی اے سرخ پس اُس مخص نے کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے سیب کے گود سے پیدا کیا ہے اور جھے کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی ایس ہوتی ہے لیس آیا تکلفیر کیا جا اور مٹی ایس اُس سے لیس آیا تکلفیر کیا جا گا تو فر مایا کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے ایسا قول کہا جو شرع میں ممنوع ہے لیس اُس سے لیس آیا تکلفیر کیا جائے گا تو

فر مایا کہ ہاں اور نیز دریافت کیا گیا کہ ایک تخص ضا دگی جگہ زاد پڑھتا ہے اور اصحاب النار کی جگہ اصحاب الجنہ پڑھتا ہے تو فر مایا کہ اُس کی امامت نہیں جائز ہے اور اگر عمد آئس نے ایسا کیا تو تکفیر کیا جائے گا اور جامع اصغر میں ندکور ہے کہ شخ علی رازی فر ماتے تھے کہ جوشی اس طرح قتم کھایا کرتا ہے کہ ججھے اپنی زندگی کی قتم یا تیری زندگی کی قتم یا تیری جائں یا سروغیرہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے میں اُس کے حق میں کفر کا خوف کرتا ہوں اور اگر کہا کہ رز ق اللہ کی طرف ہے ہے مگر بندہ کی طرف ہے جبنش چاہتا ہے تو بعض نے کہا کہ بیش تو اب و عذا ب ہے ہری ہوں تو بعض نے فر مایا کہ اُس کی تکفیر کی جائے گی اور نو از ل میں نہا کہ ان کہ کہا کہ میں تو اب و عذا ب ہے ہری ہوں تو بعض نے فر مایا کہ اُس کی تکفیر کی جائے گی اور نو از ل میں کہا کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ مامون مشکر کی جائے گی اور نواز کی مامون مشکر کی بیش کہا کہ میں مسلمانی بیزار م یا مثلاً اُر دو میں کہا کہ میں مسلمانی بیزار م یا مثلاً اُردو میں کہا کہ میں مسلمانی بیزار م یا مثلاً اُردو میں کہا کہ میں مسلمانی بیزار م یا مثلاً اُردو میں کہا کہ میں مامون رشید نے تھم دیا کہ اس فقیہ کو مارو چنا نچھ اُس کے کہاں تک مارا گیا کہ والے دیا کہ تخاریت (دیت دلانا) واجب ہے کہیں مامون رشید نے تھم دیا کہاس فقیہ کو مارو چنا نچھ اُس کے بیاں تک مارا گیا کہ میں ہے۔ مرگیا اور مامون نے کہا کہ بیچھ میں ہے۔

ربیہ برب برن سے بہت ہے۔ شہنشاہ بدون وصف اعظم کے خصائص اساءاللہ تعالیٰ ہے ہے اور کسی بندہ کا وصف اس لفظ ہے جائز نہیں:

اگر درویشی راکوید بد ثر و سیاه گلیم (کمل پؤروبر بخت) شده است تو بیکفر ہے بیعتا بید میں ہاوراگر کسی نے ہمارے زمانہ کے سلطان کو کہا کہ عادل ہے تو اُس نے اللہ تعالیٰ ہے کفر کیا چنا نچیا مام علم البدے ابومنصور ماتر بدی نے ایسا ہی فرمایا ہے اور بعض نے کہا کہ تکفیر نہ کیا جائے گا قال الحمر جم اگر ہمارے زمانہ کے بادشاہ کو بمعنی شرعی عادل قرار و یا تو بدرجہ اولی شخیر کیا جائے و و الاصح اوراگر جابروں میں ہے کی کوفاری میں کہا کہ ابے خوالئے تو تکفیر کیا جائے اوراگر کہا کہ ای باد حدائے تو تکفیر کیا جائے و اور اگر جابروں میں ہے کی کوفاری میں کہا کہ اب خوالئے تو تکفیر کیا جائے گا ور یہی مختار ہے کہ ان الخلاصہ قال الحمر جم ہماری زبان میں ان دونوں ہے تعفیر کیا جائے گا واللہ اللہ اللہ قال کے اور یہی مختار ہے کہ شخ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے دریافت کیا گیا کہ جمعہ کے روز منبروں پر خطیب جو واللہ اللہ معین خلیفة اللہ پس آیا بیالفاظ طاکر الاطلاق و انتخیق جائز ہے یا نہیں تو فرمایا کہ نہیں جائز اس واسطے کہ ان میں ہے بعض الفاظ اللہ معین خلیفة اللہ پس آیا بیالفاظ طاکی الاطلاق و انتخیق جائز ہے یا نہیں تو فرمایا کہ نہیں جائز اس واسطے کہ ان میں ہے بعض الفاظ ہے جائز نہیں ہوا تر ناس کے امثال سو بیکی الاطلاق محض دروغ ہیں یہ عجائز نہیں ہوا تو ناس کے امثال سو بیکی الاطلاق محض دروغ ہیں یہ عارضانہ میں ہو ۔

آمام ابومنصور ؓ نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے کے روبروز مین کو بوسہ دیایا اس کے واسطے مثل رکوع کے پشت نم کر کے جھک گیایا صرف اپناسر آ گے ڈال دیا تو اُس کی تکفیر نہ کی جائے گی اس واسطے کہ اُس کی غرض اُس کی عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیم ہے اور دیگر مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان ظالموں میں ہے کسی کے واسطے بحدہ کیا تو یہ بیرہ گنا ہوں میں ایک بڑا کبیرہ گناہ ہو اور آیا اُس کی تکفیر کی جائے گی اور اکثر واب نے فرمایا کہ اس میں چندصور تیس ہیں اوّ ل آ نکہ اگر اُس نے عبادت کا قصد کیا تو تکفیر نہ کیا جائے گا اور اگر تجیت کا قصد کیا تو تکفیر نہ کیا جائے گا بلکہ اس پر ایسا کرنا جرام ہے بشرطیکہ اُس کا ارادہ کفر کا نہ ہویا کثر عالموں کے نز دیک ہے اور رہاز مین کا بوسہ دینا تو بیقریب بجدہ ہے فرق اتنا ہے کہ زمین کو بوسہ دینا تو بیقریب بجدہ ہے فرق اتنا ہے کہ ذمین کو بوسہ دینا تو بیقر یب بجدہ ہے فرق اتنا ہے کہ ذمین کو بوسہ دینا کہ قدر رخ و پشانی کا زمین پر رکھنانہیں ہوتا ہے جسے بجدہ میں ہے بلکہ کم ہے بیظہیر سے میں ہے قال المتر جم اصح سے ہے کہ جوافعال کمال

تعظیم کے واسطےموضوع ہیں اور وہ وہی ہیں جومخصوص بہ عبادت الٰہی ہیں اگر ان کوکسی بندہ کے ساتھ برتے تو کفر کا حکم دیا جائے گے والتد تعالیٰ اعلم اوراگر کسی نے اعتقاد کیا کہ خراج سلطان کی ملک ہے تو کا فرکہا جائے گا یہ بحرالرائق میں ہے۔

ا گرکوئی کے کہاس زمانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ بولوں تب تک دن ہیں گذرتا'وہ

كح كديه بات لا الله الآالله محمّد رسول الله على زياده تي به كافر موجائكا:

ر سالہ صدر شہید میں ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے بدی کی پس اُس نے کہا کہ میں یہ بدی تیری طرف ہے جانتا ہوں نہ بحكم خدا ہے تو كا فرہو جائے گا اور نيز اس رسالہ ميں مذكور ہے كہ مجموع النوازل ميں لكھا ہے كہ اگر كوئی صخص شاہي خلعت بينے واس كي تہنیت کے وقت بغرض رضامندی با دشاہ کے اس کی قربانی کرے تو کا فرہو جائے گا اور بیقربانی مردارہوگی اوراُس کا کھانا راو نہ ہو گا اور ہمارے زمانہ میں ایک بات بہت شائع ہوگئی اور بہت ہے مسلمانوں کی عورتیں اس میں مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب بچوں کے چیک نگلتی ہے تو اس چیک کے نام پر دیبی یا بھوانی مانا ایک مورت مقرر کی ہے کہ اس کو پو جتے ہیں اور بچوں کے اچھے ہوجانے کی اس سے دعا کرتے ہیں اوراعتقا دکر ہے ہیں کہ بیپقران کواحچھا کر دیتا ہےتو بیغورتیں اس فعل واس اعتقاد سے کا فرہوجاتی ہیں اور ان کے شوہر جوان کے فعل سے رضامند ہیں وہ بھی کا فرہو جاتے ہیں قال اور جونہیں رضامند ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہےاور دوسرے ای جنس سے بیہ ہے کہ پانی کے کنارے جاتی ہیں اور اس پانی کو پوجتی ہیں اور جونیت رکھتی ہیں اس کے موافق اس پانی کے کنارے بکرے کو ذیح کرتی ہیں یہ پانی کے بوجنے والی اور بکرے کے ذیح کرنے والی سب کا فر ہیں اور یہ بکری مر دار ہوجاتی ہے اس کا کھانا روانہیں ہے اور اس طرح جو گھروں میں ایک صورت بنالیتی ہیں جیسے بت پرستوں کے یو جا کامعمول ہے کہ اُس کی پرستش کرتی ہیںاور بچہ پیدا ہونے کے وقت شنگرف سے نقش کرتی ہیںاورروغن ڈالتی ہیںاوراس کو بنام بھوانی کہتی ہیںاور پوجتی ہیں اورمثل اس کے جو باتیں کرتی ہیں ان سب سے کا فرہو جاتی ہیں اورا پیے شو ہروں سے مائن ہو جاتی ہیں اورا گرکوئی کہے کہ اس ز مانہ میں جب تک خیانت نہ کروں اور جھوٹ نہ بولوں تب تک دن نہیں گذرتا ہے یا کہے کہ جب تک تو خرید وفروخت میں جھوٹ نہ بولے تب تک کھانے کوروٹی نہ پائے گایا کسی ہے کہ کہ تو کیوں خیانت کرتا ہے' کیوں جھوٹ بولتا ہے وہ کہے کہ بغیراس کے جارہ نہیں ہے تو ایسے تمام الفاظ سے کا فرہو جاتا ہے اور اگر کسی سے کہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے اور وہ کہے کہ بیر بات لااله الآالله و محمد رسول الله ے بھی زیادہ سچی ہے تو کا فرہوجائے گا اور اگر کوئی غصہ میں ہوجائے اور دوسرا کیے کہ کا فرہونا اس سے بہتر ہے تو کا فر ہوجائے گا اورا گرکوئی شخص ایسی بات کہے جوشرع میں ممنوع ہے اور دوسرا کہے کہ تو کیا کہتا ہے کہ بچھ پر کفرلا زم ہوتا ہے وہ کیے کہ تو کیا کرئے گا اگر مجھ پر کفرلا زم آئے گا تو کا فرہوجائے گابیتا تارخانیہ میں ہے۔

اورجس محض کے دل میں ایسے امر کا خطرہ گذرا جومو جب کفر ہے پس اگر اس امر کو اُس نے زبان سے کہا حالا نکہ وہ اس سے بہت کرا ہیت کر اہیت کر رہا ہے تو میر محض ایمان ہے اور اگر کسی نے بفر کا مصم ارادہ کیا اگر چہو برس کے بعد کفر کرنے کا ارادہ کیا ہوتو فی الحال کا فرہو جائے گا یہ خلاصہ میں ہے اور اگر کسی نے بطوع خود اپنی زبان سے کفر کہا حالا نکہ اس کا دل ایمان پر ہے تو کا فرہو جائے گا اور اللہ تعالی کے نز دیک وہ مومن نہ ہوگا یہ فیاوئ قاضی خان میں ہے قال المتر جم جن صور توں مین بالا تفاق تکفیر کی جاتی ہے وہاں واجب ہے کہ تو بہ کر کے رجوع کر لے اور از سرِ نو نکاح کر ہے اور واضح ہو کہ جن صور توں میں کفر ہونے میں اختلاف ہے اُن میں اُس کے مرتکب کو تھم کیا جائے گا کہ وہ تجدید نکاح کرے اور تو بہ کرے اور اُس سے رجوع کرے اور یہ بطریق احتیاط کے کہا جائے گا

اور جن الفاظ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خطابی اور موجب کفرنہیں ہے تو اس کے کہنے والے کو تجدید نکاح اور اُس سے پھر جانے کا حکم نہ کیا جائے گا اگر چہ یہ کہا جائے گا کہ پھر ایسا نہ کہے کیوں کہ گنہگار ہوگا یہ محیط میں ہے اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے کہ اس میں کئی وجہ یں ایسی بھی نکلتی ہے کہ تکفیر نہ کی جائے یعنی شرعا اس وجہ سے وجہیں ایسی بھی نکلتی ہے کہ تکفیر نہ کی جائے یعنی شرعا اس وجہ سے تکفیر سے نکے سکتا ہے تو مفتی کو لازم ہے کہ ای وجہ کی طرف میں کرے جس سے تکفیر بچتی ہے بیہ خلاصہ میں ہے اور برزازیہ میں لکھا ہے کہ صورت تا ویلی کی طرف جس سے تکفیر سے نکے سکتا ہے جب ہی میل کرے گا کہ جب تصریح نہ کی ہواورا گر کہنے والے نے تصریح کہ دی اور میں کہ دورت تا ویلی کی طرف جس سے تکفیر ہے تھ سکتا ہے جب ہی میل کرے گا کہ جب تصریح نہ کی ہواورا گر کہنے والے نے تصریح کر دی اور صریح ایسا اراد و بیان کر دیا جومو جب کفر ہے تو ایسی صورت میں تا ویل کچھ فائدہ نہ دے گی میہ بچر الرائق میں ہے۔

پھراگر کہنے والے کی نیت بھی وہی صورت تا ویلی ہوجس سے تکفیر سے بچتا ہے تو وہ مسلمان رہا اوراگر کہنے والے کی نیت ایک وجہ ہو کہ وہ موجب تکفیر ہے تو اُس کواس مفتی کا فتو کی کچھ مفید نہ ہوگا بلکہ اُس کوا پی ذات کی راہ سے لازم ہوگا کہ ایمان کی راہ و دو وہ یہ ہے کہ اس کو حکم کیا جائے گا کہ تو بہ کر کے اُس سے رجوع کر سے اور اپنی بیوی سے از سرنو اپنا نکاح کر سے یہ محیط میں ہے۔ مسلمان کو جا ہے کہ ہرضج و شام اس دعا کے پڑھ کرو ظیفہ کرے کہ یہ ایسے ورطوں میں پڑنے سے بچاؤ کا سبب ہے کیونکہ آئے فتار میں اُن اشد ک سبب ہے کیونکہ آئے فتارہ فرمایا ہے کہ جو ہرضج و شام اُس کا ور در کھے وہ محفوظ رہے گا اور دعا ہے اللّٰ ہو آن اعو ذبک من ان اشد ک بٹ شینا وا نا اعلم واستغفر ک لا لا اعلم 'پیخلا صہ میں ہے۔

نېرن :©

#### باغیوں کے بیان میں

باغی کی تعریف واحکام:

اہل بغی ہرا پے فرقہ کو کہتے ہیں جوقوت منعت رکھتے ہیں کہ تغلب کرلیں اور مجتع ہوجا کیں اور تاویل کے ساتھ اہل عدل کے ساتھ قال کریں اور کہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہا اور اپنے والی ہونے کا دعویٰ کریں پس اگر چوروں میں ہے کوئی قوم کی شہر پر غالب ہوگئی اور انہوں نے مال لے لیا تو بیلوگ باغی نہ کہلا کیں گے بینز انتہ اسمنتین میں ہا اور جب کوئی قوم اطاعت امام اسملین کے منحر ف ہوگئی اور وہ کسی شہر پر غلبہ کر کے قابض ہوگئی تو امام موصوف پہلے ان کو جماعت میں بل جانے اور بغاوت ہے باز آنے کی جانب بلائے گا اور اُن کا شہر رفع کردے گا اور اُن سے کہا کہ تو بہ کر لوید کانی میں ہے مگر واضح رہے کہ اس طرح بلا نا ان کو واجب نہیں ہا اور جب امام اسملین کو خبر پنچے کہ وہ لوگ ہمتھیار خریدتے ہیں اور قال کے واسطے سامان کرتے ہیں تو چاہیے کہ ان کو گرفتار کرتے قید کرے بیہاں تک کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آئیں اور از سرنو تو بہ کرکے حقوق اسلام کی رعایت کے ساتھ جماعت میں شامل رہیں اور بہ برین خرض کرے کہ بقد را مکان شرد فع ہوئے یہ ہدا یہ میں ہے۔

ا مام اہل عدل گوروا ہے کہ اُن ہے قبال شروع کردے اگر چہ انہوں نے قبال میں پہل نہ کی ہواور یہ ہمارا مذہب ہے اور جب یہ ثابت ہوا کہ ایسے گروہ باغی کافتل کرنا جس کومنعت حاصل ہے مباح ہے اگر چہ هیقۂ ان کی جانب سے قبال نہ پایا جائے تو

ل وی جبت اختیار کرے جس سے حکم کفرنہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی چیز کوشر یک کروں درحالیکہ میں جانتا ہوں اور تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اس سے کہ جس کو میں نہیں جانتا ہوں تا ۔

ا پہے تخص کا بھی قبل مباح ہو گا جوان کی قوت باز وہونا جا ہتا ہے اوران کی طرف جاتا ہے اورا گرامام المسلمین نے اس گرو ہ کو ہزیمت دی تو پھرمسلمانوں کو نہ جا ہیے کہ ان بھا گے ہوئے باغیوں کا پیچھا کریں یعنی قبل کرتے جائیں بشرطیکہ ان کے واسطے کوئی ایسا گروہ صاحب منعت ندر ہا ہو کہاس کی طرف جاملیں اورا گر بھا گے ہوئے باغیوں کے واسطے کوئی ایسا گرو ہ ہو کہ جن ہے جاملیں گے تو اہل عدل کوروا ہوگا کہان بھا گے ہوئے باغیوں کا پیچھا کریں اور جو مخض ان باغیوں میں سے اسپر ہو گیا ہے تو امام المسلمین کو بیروانہیں ہے کہ اُس کونٹل کر ہے بشرطیکہ بیمعلوم ہو کہ اگرفٹل نہ کیا جائے گا تو ایسے گروہ کونہیں مل جائے گا جن کوقو ت منعت حاصل ہےاوا گریہ معلوم ہو کہا گرنے تل کیا گیا تو ایسے باغیوں کے گروہ ہے مل جائے گا جن کوقو ت منعت حاصل ہے تو امام اُس کوتل کرسکتا ہے کذا فی المحیط اور جا ہے اُس کو قید میں رکھے میہ ہدایہ میں ہےاور جب باغیوں کی کوئی جماعت باقی نہ رہی ہواور قبال میں باغیوں میں سے بعض مجروح ہیں تو اہل عدل کوروانہیں لے کہ باغی مجروح کواحہا زکریں یعنی اس کے بدن پراورزخم ایسالگا دیں کہوہ مردہ ہوجائے اوراگر باغیوں کے واسطے کوئی اور جماعت باقی رہ گئی ہوتو ان کا احہا زکردے اور باغیوں کی عورتیں و بیچے گرفتارکر کے رقیق نہ بنائے جائیں گے اور ان کے اموال جو ہاتھ آئے ہیں وہ ملک میں نہ آئیں گے اور اہل عدل نے باغیوں کےلشکر میں جوکراع وہتھیار وغیرہ پائے وہ فی الحال ان کوواپس نہ دیئے جائیں گےلیکن اگر اہل عدل کواُن سے قال کرنے میں ان کے ان ہتھیا روں وکراع کی عاجت ہوتو اُن سے نفع حاصل کریں پس ہتھیارا پنے موقع پرر کھے جائے گئے جیسے دیگر اموال کا حکم ہے اور کراع فروخت کیے جا نیں اوران کانمن رکھ چھوڑ ا جائے گا کیوں کہ کراع کو دانہ چارہ دینے کی ضرورت پڑے گی اور بیت المال سے امام ان کو دانہ چارہ نہ دے گااس وجہ ہے کہاس میں باغیوں پراحسان ہےاوراگرامام نے بیت المال سےان کو دانہ چارہ دیا تو جس باغی کا جانور ہے اُس پریہ مال قرضہ ہوگا پھر جبلڑائی میں ہتھیا رر کھ دیئے اور باغیوں کی منعت ؑ زائل تو بیاموال اُن باغیوں کوواپس کر دے گا اور حالت بغاوت ولڑائی میں باغیوں نے جو ہمار ہےلوگوں کی جانیں کالیں تلف کی ہیں تو جب ان کی منعت زائل ہو جائے وتو بہ کرلیں تو ضامن نہ ہوں گےاوراسی طرح مرتد وں نے جو ہماری جانیں و مال حالت لڑائی میں تلف کیے ہوں اس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ مسلمان ہو جا 'میں اورقبل قبال کے جو ہمارے مال و جانبیں اُنھوں نے تلف کی ہیں اُس کے ضامن نہ ہوں گے جب کہ ان کو قوت منعت حاصل ہولیکن جو مال ان کے پاس قائم وموجود ہوگا و ہ اس کے ما لک کووالیس کر دیا جائے گا جب کہ اُنھوں نے تو بہ کر لی اگر چہاُن لوگوں نے ان اموال کی نسبت اپنی تاویل فاسد کے موافق ما لک ہوجانے کا اعتقاد کیا تھا اور اس تاویل فاسد کے ساتھ منعت بھی موجودتھی اوراسی طرح اہل عدل نے بھی جوان کی جانیں و مال تلف کیے ہیں ان کےمسلمان ہو جانے کے سبب سے ان کے لیے اُس کے ضامن نہ ہوں گے کذا فی الذخیرہ اور جواُنھوں نے قبل اس کے لیا ہے وہ اُن کے ضامن ہوں گے بینہا میہ

اگر باغیوں میں سے سی کاغلام جوا بینے مولیٰ کے ساتھ لڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ قل کر دیا جائے گا: اگر کسی الیی جماعت نے جو خانہ کعبہ کے زُخ پر خدائے تعالیٰ کی پرسٹش کرتے ہیں کوئی رائے ظاہر کی اور لوگوں کواس رائے کی جانب بلایا اور اس رائے پرفتال کیا اور ان کے واسطے منعت وقوت وشوکت حاصل ہوگئی پس اگریہ امراس وجہ سے ہوکہ سلطان نے ان کے حق میں ظلم کیا ہے تو سلطان کوچا ہے کہ ان پرظم نہ کرے اور اگر سلطان ان کے حق میں ظلم کرنے ہے بازنہ آیا اور اس گروہ نے سلطان ہے قبال کرنا شروع کیا تو لوگوں کوان کی مدد نہ کرنی چا ہے اور نہ بیچا ہے کہ سلطان کی مدد کریں اور اگر بیا مر اس سبب ہے نہ ہو کہ سلطان نے ان پر حکم کیا ہے بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور اپنے واسطے ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سلطان کوروا ہے کہ ان سے قبال کرے اور لوگوں کوروا ہے کہ سلطان کی مددگاری کریں بیر اجیہ میں ہے اور ان کے ساتھ قبال کرنا ہرا پہلے طریقہ وہ تھیار ہے روا ہے جس ہے اہل حرب کے ساتھ قبل کرنا روا ہے مثل تیروں سے مار نے اور نجینی لگانے اور پانی کہنچا کرغرق کردیے یا آگ لگا دیے اور شخوں مار نے وغیرہ کے بینہا یہ میں ہے اور تج بد میں لکھا ہے کہ باغیوں کے ساتھ گڑتا تھا کہنی کو بور قبل کے ساتھ گڑتا تھا گرفتار کیا گیا تو وہ قبل کردیا جائے گا اور اگر اس کی خدمت کیا کرتا تھا قبال نہیں کرتا تھا تو قبل نہیں کہنا جائے گا عرا کہ بینا تار خانے میں ہے کہنا تا تار خانے میں ہے۔ گا عرا کہ بعنا وہ بینا تار خانے میں ہے۔ گا در اگر اس کی خدمت کیا کرتا تھا قبال نہیں کرتا تھا تو قبل نہیں کہنا تار خانے میں ہے۔ گا عرا کہ بعنا وہ بینا تار خانے میں ہے۔ گا در اگر اس کی خدمت کیا کرتا تھا قبال نہیں کرتا تھا تو قبل نہیں کی جائے گی بیتا تار خانے میں ہے۔ گا در اگر اس کی خدمت کیا کرتا تھا قبال نہیں کرتا تھا تو قبل نہیں کہنا تار خانے میں ہے۔ گی کہنا تار خانے کی بیتا تار خانے میں ہے۔

اگرمعرکہ قبال میں کوئی ہا فی کسی اہل عدل کا قریب ایسا ہوا کہ اس کا ذی رحم محرم ہوتو اہل عدل میں بیٹھن خود اس کے قبل کا مرتکب نہ ہولیکن اگروہ اس محض عاول کو ضروقل وغیرہ پنچانا جا ہتا ہوتو اپنی جان سے ضرود دور کرنے کے واسطے اس کوئل کر سکتا ہوں عادل کو بدروا ہے کہ اس ذی رحم محرم ہا غیر کا جانور سواری قبل کردے تا کہ ہا فی نہ کور منز جر ہوجائے گیں کوئی دوسر ااس کوئل کردے تا کہ ہا فی نہ کور منز جر ہوجائے گیں کوئی دوسر ااس کوئل کردے تا کہ ہا فی نہ کور منز جر ہوجائے گیں کوئی دوسر ااس کوئل کردے بیسراجیہ میں ہے۔ اگر ہا غیوں نے اہل عدل کے ساتھ کا اور ان کے ماتھ کو اسطے ذمیوں کے کسی گروہ سے مدد ما گی گی ہی ذمیوں نے ہور ان ہا غیوں کے ساتھ کو اور کے ساتھ کی بور کسی عہد نہ ہوگا اور ذمیوں نے اس قبال میں جو پچھ میں ان ہا غیوں کے حق اس بور کا بور ان کے ساتھ کی بور کسی جو کہ کے میں ہوں اور وہاں ان میں ہے کسی نے دوسر ہے کوئل کیا تو قاتل پر قصاص میں حکم ہور اور وہاں ان میں ہے کسی نے دوسر ہے کوئل کیا تو قاتل پر قصاص معنی بر عالب ہوئے گو اور امام محمد نے فرایا کہ اگر ہا فی لوگ اپ کا گر با فی لوگ اس ہوئے اور امام محمد نے بر باغوں میں ہے کسی خوصفے میں فرایا کہ اگر ہا فی لوگ اس ہوئے تو قاتل ہو ت بھر باغیوں میں ہو کہ خوص معنی بر بین ہوں ہوگیا تو قاتل ہو قصاص لیا جائے گا اور اس مسئلہ کے نے اہل شہر میں جاری ہوگیا کہ اس ہو سے بہر میں ہواری ہوگیا تو اہل محمد نے ہوں کہ میں جاری نہیں ہواتھا کہ امال سے منظم ہوں کہ کوئل کیا جائل کہ اس کوئل کیا جائل کہ جس وقت میں نے اس کوئل کیا جائل کہ جس وقت میں نے اس کوئل کیا جائل کہ برا طول پر ہوں تو امام محمد نے بائل کوئل کیا جائل کہ برا خوال کہ ہوں تو امام محمد نے بین کوئل کیا جائل کہ برا خوال کہ برا کھر کے کہ کہ کہ دس وقت میں نے اس کوئل کیا جائل تھا کہ باطل پر ہوں تو امام محمد نے داس کوئل کیا جائل کہ در وقت میں نے اس کوئل کیا ہو بات کے میں وقت میں نے اس کوئل کیا ہو بات کے میں اور امام محمد نے بین کوئل کیا ہو اس نے دہوگا ہور نے امام محمد نے کہ کی کوئل کیا ہوگل کیا ہو بات کے خوال میں والوں نے دہوگا ہور نے نہوگا ہور کے دوسر کوئل کیا ہوگل کیا ہوگل کیا ہور کوئل کیا ہور کوئل کیا ہوگل کیا ہوں تو اس کوئل کیا ہور کوئل کیا ہوگل کیا ہور کوئل کیا ہوگل کیا ہوگل کیا ہور کوئل کیا ہور کوئل کیا ہور کوئل کیا گوئل کیا گوئل ک

اگر ہاغیوں نے مسلمانوں سے عشر وخراج وصول کرلیا تو دو ہارہ نہ لیا جائے گا:

باغیوں میں ہے جوشخص قبل کیا جائے نہ اس کوغنسل دیا جائے گا اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اہل عدل میں ہے جو

تخف قبل کیا گیا تو اس کے وہی معاملہ کیا جائے گا جوشہیدوں کے ساتھ کیا جا تا ہے اوراس کا تھم بھی وہی ہے جوشہیدکا ہے بیشر ک طحاویٰ میں ہے اگر باغیوں نے وصول کیا ہے اگر اس کو جس طحاویٰ میں ہے اگر باغیوں نے وصول کیا ہے اگر اس کو جس طحاویٰ میں ہے اگر باغیوں نے وصول کیا ہے اگر اس کو جس طرح صرف کرنا چا ہے اور جہاں صرف کرنا چا ہے ہے ہے مرف کیا ہوئے قبر جس ہے وصول کیا ہے اس پر قضاءً اعادہ لاز منہیں ہے کین جس سے وصول کیا ہے یعنی مالکان اموال کوفتو کی دیا جائے گا کہ دیادہ یعنی فیصابیدنہ و بین الله تعالی کی اس کا اعادہ کر دیں یعنی خود فقیروں کو وے دیں لیکن ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ فراج میں ان پر دیا نت کہ راہ ہے بھی اعادہ لازم نہیں ہے۔ اس طرح میں ان پر دیا نت کہ راہ ہے بھی اعادہ لازم نہیں ہے۔ اس طرح مشر میں بھی اگر اہل بعناوت فقیرلوگ ہوں تو اعادہ واجب نہیں ہے بی عنایۃ البیان میں لکھا ہے اور اہل فتنہ کے ہاتھان کے فشر میں ہم ہوں تو اعادہ واجب نہیں ہی ہم بیاتھا البیان میں لکھا ہے اور اہل فتنہ کے ہاتھان کے فشر میں ہم ہوں تو اعادہ واجب نہیں ہی ہوئی تو ہم تھیا رفرو وخت کرنے میں اگر بی معلوم نہیں ہی کہ ہوئی اس سے قبل نہیں کیا جاسکتا ہے الا بعد ساخت کے بیان ہم ہو چیز ایس ہے کہ برون اس سے بنانے وڈھا لئے کے قبل نہیں کر کھتے ہیں جے کھن لو ہاوغیرہ تو اس کے فرو خت کرنے میں کچھمفا لگر نہیں کہا جا کہ میں اس کے قبل نہیں کیا جاسکتا ہے الا بعد ساخت کے بعنی جو چیز ایس ہے بدون اس سے بنانے وڈھا لئے کے قبل نہیں کر حکتے ہیں جے کھن لو ہاوغیرہ مطلقا ان کے فشر میں لے جا کر فرو خت کرنا بھی مگرہ و نہیں ہے مال الکمر جم بی ظا ہر میکام دلالت کرتا ہے کہ کھن لو ہاوغیرہ مطلقا ان کے فشکر میں لے جا کر فرو خت کرنا بھی مگرہ و نہیں ہے طالا نکہ ایسانہیں ہے۔

### اللقيط اللقيط اللقيد ال

لقيط كى شرعى تعريف واحكام:

لقیط شرع میں ایسے زندہ بچہ کو ہو لتے ہیں جس کواس کے اہل نے درویٹی کے خوف ہے یا تہمت زنا ہے بھا گ بچنے کی غرض ہے بچینک دیا ہو پھراُس کا اسطرح ضائع بچینک دینے والا بڑا گہرگار ہاوراس کا حفاظت میں لے لینے والا بڑے واب ہے مالدار ہاور جس نے اُس کواسطرح پڑاد یکھااس کواٹھ اینا مندوب ہے لیکن اگراس کے غالب گمان میں یہ ہو کہ ضائع ہو جائے گا جیسے پانی میں پڑاد یکھایا درندہ کئے سامنے تو اُٹھالینا واجب ہے اور لقیط آزاد ہوتا ہے یعنی اُٹھانے والے کامملوک نہیں ہوتا ہے بینی میں پڑاد یکھایا درندہ کئے سامنے تو اُٹھالینا واجب ہو اُٹھالینا واجب ہو اور القیط آزاد ہوتا ہے یعنی اُٹھانے والے کامملوک نہیں ہوتا ہو اُٹھانے والے کوملتھ کہتے ہیں اور اسکاولی سلطان ہے نہ ملتھ طوغیرہ چنا نچیا گرملتھ نے کی عورت ہے اُس کا نکاح کردیا یا لقیط کرکھی کہ کسی مرد سے بیاہ دی تو روانہیں ہے بینزانہ اُٹھین میں ہے مگر ملتھ کے ہاتھ ہے اُس کوکوئی لے نہیں سکتا ہے اور اگر ملتھ طے نور کسی میں ورش میں ویہ یا تو اور اگر ملتھ کے ہوتا ہوا مال پایا گیا تو وہ لقیط کا ہوگا اور ای المل پر ہے یعنی گویا وہ بی اس کی مددگار برادری ہے بیری علی میں ہوگا اور اگر لقیط کے تریب مال رکھا ہوا مال تو لقیط کے طرح اگر کسی جانور پر بیایا گیا تو یہ جانور ای مال تو لقیط کے واسطے اُس کا تھم نے دیا جائے گا کہ بیا۔ کہ بیکہ بی مال کسی جو گا اور اگر لقیط کے جو برہ نیرہ میں ہے۔

اگر کوئی ایک نقیط اُٹھالا یا اور اُسکے ہاتھ سے دوسرے نے چھین لیا اور دونوں نالش میں قاضی کے حضور

میں پیش ہوئے:

تقط کا نفقہ اس مال ہے جمحسوب ہوگا کہ قاضی نے تکم دیدیا کہ ملتقط اس میں سے اس پرخرج کرے اور بعض نے فر مایا کہ بغیر تھم قاضی بھی خرج کرسکتا ہے اور نفقہ مثل تک ملتقط کے قول کی تصدیق کی جائے گی بیمجیط میں ہے اور اس کی ولاء بیت المال کے واسطے ہوگی چنانچہ اگر وہ بدون کسی وارث چھوڑ نے کے مرگیا اور اُس کا کوئی مولی الموالات بھی نہیں ہے تو اُس کا ترکہ بیت المال میں داخل ہوگا یہ خزانتہ المفتین میں ہے اور اگر لقیط کو ملتقط اُٹھا کرقاضی کے پاس لا یا اور قاضی ہے درخواست کی کہ مجھ ہے اس کو لے لے تو قاضی کو اختیار ہے کہ بدون گواہ کی تصدیق نہ کرے اس واسطے کہ مسلمانوں کے بیت المال ہے اُسکے نفقہ و خرجہ دلانے کا دعویٰ کرتا ہے اور جب اُسے گواہ قائم کردیے تو قاضی اُسکے گواہوں کو بدون کی خصم حاضر کے قبول کرلے گا اور جب

ا قال المترجم اس گؤتمیل بھی کہتے ہیں ۱۱۔ ۲ ظاہر مراد ہے کہ نقریب درندہ وہاں آئے گا آئکہ درندہ موجود ہے لیس بشرط قدرت اٹھانے واللہ المم ۱۲۔ ۳ بیت المال ہے اس کا نفقہ ملے گااورا گرجرم کیا تو بھی بیت المال اس کا عاملہ ہوگا ۱۱۔ ۳ جتناا لیے بچہ کاخرچہ پڑتا ہوموافق رخم ملک کا ا۔ ۵ مثلاً تین رو پید نہیں نے بی توعلی قول البعض اس کی تصدیق کی جائے گی اگر ذیادہ کہا تو بعد میں ہوگا ۱۔ گ

قاضی نے اس کے گواہ قبول کیے تو بعداس کے جا ہے لقیط کو اُس ہے اپنے قبضہ میں لے لے اور جا ہے نہ لے کین پیضر ورکرے گا کہ اُس کا کوئی متولی مقرر کر دے گا جومتو لی ہونا قبول کرے اور اس متولی ہے کہہ دے گا کہ تو نے اس کی حفاظت اپنے اوپر لازم کی ہے گہت و اُس کی حفاظت میں ہر طرح ہے مستعدرہ اور بیاس وقت ہے کہ قاضی کے علم میں ملتقط کا عاجز ہونا اُس کی حفاظت ہے اور اس پرخرچ کرنے سے ثابت نہ ہواور اگر قاضی اس کو جانتا ہوتو اولی بیہ ہے کہ ملتقط سے لے کرکسی ایسے کے پاس رکھے کہ اُس کی حفاظت کرسکتا ہے تا کہ اس کی حفاظت کرے بھر اگر ملتقط آیا اور قاضی ہے درخواست کی کہ مجھے واپس دیا جا ہے تو قاضی کو اختیار ہوئے تو تاضی کو اختیار کوئی ایک لقیط اُٹھالا یا اور اُسکے ہاتھ ہے دوسرے نے تبھین لیا اور ہوئی سے اور جا ہے نہ دے بخلاف اس کا گر کوئی ایک لقیط اُٹھالا یا اور اُسکے ہاتھ ہے دوسرے نے تبھین لیا اور موٹی کا تول ہوئی اور بیا اور بیا اور بیا اور موٹی کا تول ہوئی اور اگر ماذون ہوتو تول غلام کا قبول ہوگا بیے بیلے طبح بیل اگر بیناام ملتقط مجمور ہوتو موٹی کا تول قبول ہوگا اور اگر ماذون ہوتو تول غلام کا قبول ہوگا بیے بیلے طبح بیل اگر میر اغلام ہے بیل اگر بیناام ملتقط مجمور ہوتو موٹی کا تول قبول ہوگا اور اگر ماذون ہوتو تول غلام کا قبول ہوگا بیٹے ہیں ہوئے۔

اگر لقیط نے اقرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور فلاں مذکور اُس کی تکذیب کرتا ہے تو لقیط آزاد ہے اور اگر اُس نے تصدیق کی پس اگرلقیط مذکور پر آزاد دن کے احکام نہ جاری ہوئے :وں جیسے اُس کی گواہی قبول نہ کی گئی ہویا اُسکے قاذ ف کوحد نہ ماری گئی ہووغیر ذلک تو اُس کا اُقرار سیج ہوگا ور نہیں بیسراجیہ میں ہاورا گرملتقط نے ہنوز اُسکےنب کا دعو ہے نہیں کیا ہے کہ کی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مدعی ہے اُس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور بعض نے کہا کہ نسب کے حق میں دعویٰ سیجیج ہے ولیکن ملتقط کا قبضہ باطل کرنے کے حق میں سیجے نہ ہو گا مگر قول اوّل اصح ہے اور اگر ملتقط اور کسی اور دونوں نے دعویٰ نسب کیا تو مکتقط کا دعویٰ نب اولی ہوگا اگر چہوہ ذمی ہواور دوسرامسلمان ہو تیبیین میں ہے ( لینے ساتھ ہی۔۱) پس اگر ایسا ہو کہ مدعی نسب ذمی ہوتو لقیط اسکا بیٹا قرار دیا جائے گا مگروہ مسلمان ہوگا اور اگرمسلمان و ذمی نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو مسلمان کے واسطے حکم دیا جائے گا اور اگر دونو ں مسلمان ہوں تو جس کے گواہ قائم ہوں اس کے واسطے حکم دیا جائے گا اورا گر دونوں نے گواہ قائم کیے تو دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گااوراگر دونوں میں ہے کسی نے گواہ قائم نہ کیے لیکن ایک نے اس کے بدن کے علامات ٹھیک ٹھیک بیانِ کیے اور دوسرے نے . نہ بیان کیے تو علامات ہران کرنے والے کے واسطے جھم دیا جائے گا بیسراجیہ میں ہےاورا گر دونوں میں ہے کی نے علامات بیان نہ کیں تو دونوں کا فرزندقر اردیا جائے گا بیغایۃ البیان میں ہےاوراگرا یک ہی نے علامات بیان کیے مگربعض ٹھیک کہےاوربعض میں خطا کی تو بھی دونوں کا فرزند قرار دیا جائے گا اورا گر دونوں نے علامات بیان کیے مگرا یک نے ٹھیک کیے اور دوسرے نے غلط تو ٹھیک والے کے واسطے حکم ہوگا اوراسی طرح اگر ایک نے کہا کہ لڑکا ہے اور دوسرے نے کہالڑ کی ہےتو جس کا قول مطابق ہواس کے نام حکم ہوگا اورا گر تنہا ایک ہی مدعی نسب ہواوراً نے کہا کہ لڑکا ہے حالا نکہ وہ لڑکی ہے یا کہا کہ وہ لڑکی ہے حالا نکہ وہ لڑکا ہے تو اس کے واسطے بالکل حکم فرزندی نہ ہوگا اگر لقیط کا دوآ دمیوں نے دعویٰ کیا ایک نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہےاور دوسرے نے کہا کہ وہ میری بینی ہے بھروہ خنٹیٰ مشکل جوتو دونوں کے واسطےاس کے فرزند کا حکم دیا جائے گا اورا گرمشکل نہ ہو بلکہ حکم دیا گیا کہ جب پیڑ کا ہےتو اس کے نام تھم ہوگا جوا پنالڑ کا ہونے کا مدعی ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔

ایک سےزائد نے دعویٰ نسب کیاتو؟

اگرنسب کے دعویٰ کرنے والے دو آ دمیوں ہے زیادہ ہوں تو امامِ اعظمؓ ہے مروی ہے کہ اُنھوں نے پانچ مدعیوں تک

ا تال المترجم ظاہرادونوں مردا ہے اپنے مدعیہ عورت کی تصدیق کرتے ہیں ولیکن گواہ قائم ہونے کی صورت میں اس کی پیجھ ضرورت بنا برقول آمام اعظم نہیں ہے فاقبم ۱۲۔ ع و وضحص جس میں عورت اور مرددونوں کی علامت ہوا ا سے اگر چیعلامت لڑکی کی کی بھی موجود ہے ۱ا۔

جواز کا حکم دیا ہے بیسراجیہ میں ہےا بک عورت نے لقیط کی نسبت دعویٰ کیا کہ بیمیرا بیٹا ہے پس اگراُ سکے شوہر نے اس کی تصدیق کی یا قابلہ نے اس کی گواہی دی یا گواہ قائم ہوئے تو عورت کا دعویٰ سیجے ہوگا ور نہیں اور فقط قابلہ کی گواہی پر جب ہی اکتفا کیا جائے گا جب عورت مذکورہ کا شو ہرموجود ہوولا دت ہے منکر ہواور اگرعورت کا شو ہر ہی نہ ہوتو دومر دوں کی گواہی ضروری ہے یہ بحرالرائق میں ہاورا گرعورت نے یوں دعویٰ کیا کہ بیزنات میرابیٹا ہے تواس کے نام حکم دیا جائے گابیسراجیہ میں ہے اورا گر دوعور توں نے لقیط کا دعویٰ کیا تو بتابرقول صاحبینؓ کے دونوں میں ہے گئی ہے اُس کا نسب ثابت نہ ہوگا اور بنابرقول امام اعظمؓ کے ہر دوعورت ہے اُس کا نسب ٹابت ہوگالیکن تعارض و تنازع کے وقت کسی جے ت کا ہونا ضروری ہے پس بنابر روایت ابوحفص کے ججت ایک عورت کی گواہی ہے اور بنا ہرروایت ابوسلیمان کے دومر دول یا ایک مرد دوعورتوں کی گواہی ہے پس اگر دونوں نے ایسی ججت قائم کی تؤ دونوں ہے اُس کا نسب ثابت ہو گاور نہیں اور خانیہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک نے دومر داور دوسری نے دوعور تیں گواہ دیئے تو جسکے دو مردگواہ ہیں اُس کا فرزند قر اردیا جائے گا اور شرح طحاوی میں ہے کہ اگر ایک نے گواہ دیئے اور دوسری نے نہیں تو گواہ والی کا فرزند قرار دیا جائے گااورا گر دوعورتوں نے لقیط کا دعویٰ کیااور ہرایک عورت علیحد ہالیک ایک مردمعین سے اس کو جتنے پر گواہ لاتی ہے تو امام اعظم ؓ نے فرمایا کہ لقیط مذکوران دونو ں عورتو ں کا دونو ں مردوں سے فرزند قرار دیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ نہ دونوں کا اور نہ دونوں مردوں کا کسی کا فرزند نہ ہوگا بہتا تار خانیہ میں ہے اور اگر ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ بیلقیط میرا بیٹا اس آزادعورت ہے ہاور دوسرے مرد نے دعویٰ کیا کہ میر میراغلام ہاور دونوں نے گواہ قائم کیے تو جواُ سکے فرزند کامدعی ہے اُسکے واسطے علم دیا جائے گااوراگرایک نے دعویٰ کیا میمیرا بیٹا اس آزادعورت ہے ہاور دوسرے نے کہا کہ بیمیرا بیٹا باندیعورت ہے ہے تو آزا دعورت والے مدعی کے واسطے تھم ہوگا اورا گر دونوں نے علیجد ہالیک ایک آزا دعورت معینہ سے اپنا بیٹا ہونے کا لقیط کی نسبت دعویٰ کیا تو دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور آیا ہر دوعورت ہے اُس کا نسب ثابت ہوگا یانہیں پس بنابرقول امام اعظمیؒ کے ثابت ہوگا اور بنابرقول صاحبین کے مہیں بیمحیط میں ہے۔

ا گر قابضہ کے واسطے ایک عورت نے گواہی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دوں نے گواہی دی تو خارجہ کے واسطے حکم دیا جائے گا:

دومر دول نے ایک لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کیے اور ہرایک کے فریق گواہوں نے تاریخ بیان کی ہے تو جس کی تاریخ کا لقیط کائن شاہد ہواس کے نام حکم دیا جائے گا اور اگر لقیط کائن مشتبہ ہو کہ ہر دو تاریخ میں ہے کسی کے ساتھ متوافق نہ ہوتو بنابرقول صاحبینؓ کےموافق تمام روایتوں کے تاریخ کا عتبار ساقط اور دونوں کا فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور بنابر قول امام اعظمٌ کے شیخ الاسلام خواہر زادہ نے ذکر کیا کہ روایت ابوحفص میں دونوں کا فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گااور روایت ابوسلیمان میں جس کی تاریخ مقدم ہے اُس کے نام تھم دیا جائے گا اور تا تارخانیہ میں ہے کہ عامہ روایات کے موافق دونوں کا مشترک فرزند ہونے کا حکم دیا جائے گا اور یہی سیجے ہے یہ بحرالرائق ومحیط میں ہے اورا گرکسی شخص کے قبضہ میں ایک طفل ہو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بیمیرا بیٹا ہے اوراس پر گواہ قائم کرتا ہے اور دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے کہ بیمیر ابیٹا ہے اور اس پر گواہ قائم کرتا ہے تو قابض کے واسطے علم ہوگا ایک عورت کے ہاتھ میں ایک طفل ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ بیمیرا بیٹا ہے اور اس پر گواہ پیش کرتی ہے اور دوسری عورت دعویٰ کرتی ہے کہ بیمیرابیٹا ہے اور اس پر گواہ لاتی ہے تو جس کے ہاتھ میں ہے اس کے واسطے تھم دیا جائے گا اور اگر قابضہ کے واسطےا بک عورت نے گوا ہی دی اور خارجہ کے واسطے دومر دول نے گوا ہی دی تو خارجہ کے واسطے حکم دیا جائے گا ایک طفل (فقہ) ا یک شخص کے ہاتھ میں ہے(غیر قابضہ) اور دوسرے مرد کے تحت میں ایک آزادعورت ہے اس نے دعویٰ کیا کہ پیطفل مذکور میرا بیٹا اس عورت مذکورہ سے ہاوراس پر گواہ قائم کیے اور قابض نے گواہ قائم کیے کہ بیمیر ابیٹا ہے مگراُس نے کسی عورت کی طرف نسبت نہ کی تو مدعی کے نام حکم دیا جائے گا اور اگر ذمی نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس سے لقیط کا نسب ثابت ہوگا اور لقیط خورا مسلمان ہوگا بشرطیکہ ذمیوں کے مقام میں نہ پایا گیا ہواور بیاستحسان ہے تیبیین میں ہاور جس لقط کی نسبت ذمی نے اپنے پسر ہونے کا دعویٰ کیاحتیٰ کہاس سےنسب ثابت کر دیا گیا کہ وہ لقیط اس کا پسر ہوا توبیہ پسر جب ہی مسلمان قرار دیا جائے گا کہ ذمی مذکورنے گواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت نہ کیا ہواور اگر اُس نے دومسلمان گواہ قائم کر کے اپنانسب ٹابت کیا ہوتو لقیط کا اُس کے نام حکم ہوگا اوروہ ذمی ند کور کا دین میں تابع ہو گالیکن اگر اُس نے ذمی گواہ دیئے ہوں تو اُس کی تبیعت میں ذمی نہ ہوگا یہ بحرالرائق میں ہے اور معتبر مکان ہی ہاوراس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ جس کا حاصل بیز کاتا ہے کہ مسئلہ میں چارصور تیں پیدا ہوتی ہیں ایک بیر کہ اس کوکوئی مسلمان مسلمانوں کے مقام مثل مسجد یامسلمانوں کے گاؤں یامسلمانوں کے شہر میں پائے پس اس صورت میں لقیط مسلمان ہوگا اور دوئم یہ کہ کا فراس کواہل کفر کے مقام مثل ہیعہ و کنیسہ واہل کفر کے کسی گاؤں میں پائے پس وہ کا فرہوگا سوئم آنکہ کا فراُس کومسلمانوں کے مقام میں پائے اور چہارم آئکہ مسلمان اس کو کا فروں کے مقام میں پائے پس ان دونوں صورتوں میں اختلاف روایت ہے چنانچے کتاب اللقیط کی روایت میں ندکور ہے کہ پانے والے کا اعتبار نہیں بلکہ مقام کا اعتبار کیا جائے گا کذا فی النبیین اور قدوری میں ای پراعتاد کر کے احکام کو جاری کیااور یہی ظاہرالروایہ ہے بینہرالفائق میں ہےاوراگرلقیط کوکسی کا فرنے پایا پس اگرمسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں پایا تو وہ تبعاً مسلمان قرار دیا گیا ہیں اگراس نے اس حکم کے برخلاف کفر ظاہر کیا تو قید کیا جائے گا اوراس یراسلام کے واسطے جبر کیا جائے گا کذا فی خزانۃ انمفتین لینے جس لقیط کی نسبت مبعاً مسلمان ہونے کا حکم دیا گیاا گروہ بالغ ہوکر کا فرہوا تو اس پراسلام کے واسطے جرکیا جائے گا جیسے مرتد میں ہے لیکن لقیط مذکوراستحسانا قتل نہ کیا جائے گا بیمحیط میں ہےاورا گرکسی غلام نے لقیط کے نسب کا دعویٰ کیا تو اُس سے نسب ثابت ہوگا مگر لقیط ندکور آزاد قرار دیا جائے گا اورا گرغلام نے کہا کہ بیلقیط میرا بیٹامیری بیوی ے ہے حالانکہ و و باندی ہے پس غلام کے مولی نے اس غلام کی تصدیق کی تولقیط کا نسب اس غلام سے ثابت ہوگا اور امام محد کے نز دیک لقیط آزاد ہی ہوگا اوراگرمسلمان و ذمی نے لقیط کے نسب میں تنازع کیا تو مسلمان اولی ہے بشرطیکہ آزاد ہواوراگر غلام ہوگا تو ذی اولیٰ ہے اورلقیط رقیق نہ قرار دیا جائے گا الا گواہوں کی گواہی پرمگر شرط یہ ہے کہ مسلمان ہوں الا آ نکہ ذمیوں کے مقام میں پائے جانے کی وجہ ہےوہ ذمی قرار دیا گیا ہوتو بیشر طنہیں ہے اور اسی طرح اگر لقیط نے قبل بلوغ کے مدعی رقیت کی تصدیق کی تو لقیط کے قول کی تصدیق نہ کی جائے گی بخلاف اُس کے اگر صغیر کسی کے قبضہ میں ہواور اس شخص نے دعویٰ کیا کہ بیہ میرا غلام ہےاور صغیر مذکور نے اُس کی تصدیق کی تو وہ اُس کا غلام ہوگا اگر چہ ہنوز بالغ تنہیں ہوا ہےاورا گراُس نے بعد بالغ ہونے کے تصدیق کی تو دیکھا جائے گا کہا گراس پراحکام احرار میں ہے کوئی تھم جاری ہو چکا ہے بعنی بعد بلوغ کے مثلاً اُس کی گواہی قبول کی گئی یا اُس کے قاذ ف کوحد ماری گئی پھراُس نے رقیت کا اقرار کیا تو اس کا ایساا قرار سچے نہ ہوگا یتمبین میں ہے۔

لے اس جگہ لفظ بالغ زیادہ کرنے سے وہ وہم رفع ہو گیا جوتصدیق غیر مدرک کے بارہ میں پیدا ہوتا تھااور بیمراد نہیں ہے کہاس سےادراک سے غیرادراک کی جانب ترقی ہے فتا مل ۱۲۔

اگرملتقط نے دعویٰ کیا کہ بیلقیط میراغلام ہے حالانکہ اُس سے پہلے اُس کا لقیط ہونا پہچان لیا گیا ہے تو ہدون ججت کےملتقط کا قول قبول نہ ہوگا:

ا گرلقیطعورت ہو کہ اُس نے کسی شخص کی رقیقہ ہونے کا اقر ارکیااور شخص مذکور نے اس کی تقیدیق کی تو وہ اس کی باندی ہو جائے گی لیکن اگر بیعورت کسی شو ہر کے تحت میں ہوتو شخص مذکور کا قول (تصدیق کرنے والا) اس شو ہر کے نکاح کے ابطال میں قبول نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر اسعورت لقیط نے اقر ارکیا کہ میں شو ہر کے باپ کی بیٹی ہوب اور شو ہر کے باپ نے اس کی تصدیق کی تو اُس ہے اُس کا نسب ثابت ہو گا اور نکاح باطل ہو جائے گا اور مقرر نے اس کوآ زاد کر دیا (جس کے داسطے باندی ہونے کا اقرار کرتی ہے ) حالانکہ بیکی شوہر کے تحت میں ہے تو جیسے تھلی بندیوں کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے ویسے اس کو ضیار متیق حاصل نہ ہوگا اور اگر شوہر نے اس کوا یک طلاق دیدی پھراُس نے اپنے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اُس کی طلاق دو ہوجا ئیں گی جیسے باندی کی ہوتی ہیں کہ اُس کا شو ہراس پرایک طلاق کا مالک ہوگا اور اگروہ اس کودوطلاق دے چکاہے پھراس نے رقیت کا اقر ارکیا تو بھی شو ہراس پرایک طلاق کا ما لک ہے کہ اس کوا ختیار ہے جیا ہے اُس سے رجوع کر لے اور ایسا ہی عدت میں تھم ہے کہ اگر دوجیض گذر جانے کے بعد اُس نے ا پنے رقیقہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شوہر کوا ختیار رہے گا جا ہے تیسر ہے چین گذرنے سے پہلے اُس سے رجوع کر لے اور اگر ملتقط نے دعویٰ کیا کہ بیلقیط میراغلام ہے حالانکہ اُس سے پہلے اُس کا لقیط ہونا پہچان لیا گیا ہے تو بدون ججت کےملتقط کا قول قبول نہ ہوگا اورا گرلقیط مرگیا خواہ اُس نے مال حچھوڑ ایا نہ حچھوڑ اپھرکسی نے دعویٰ کیا کہ بیمیر ابیٹا تھا تو بدون حجت پیش کرنے کے اس کے ' قول کی تصدیق نہ ہوگی (اگر چہ نقط تصدیق کرے ) بیفتو کی قاضی خان میں ہےاور ذخیر ہ میں لکھا ہے کہ ایک طفل لقیط ایک مختص مسمی زید کے قبضہ میں ہے کہ وہ اس کی نسبت دعویٰ نہیں کرتا ہے اپس ایک عورت ہندہ نے دعویٰ کیااور گواہ دیئے کہ میں اس طفل کوجنی ہوں مگر ہاپ کا نا منہیں بیان کیااورا یک مردمسمی عمرو نے دعویٰ کیااور گواہ دیئے کہ بیمیری فراش سے پیدا ہوا ہے مگراس کی ماں کا نا منہیں لیا تو لقیط مذکوراس مرد مدعی کااس عورت مدعیہ ہے بیٹا قرار دیا جائے گا گویا کہ بیعورت اُس کواس مرد کے فراش ہے جن ہےا بیا قرار دیا جائے گااورای طرح اگر طفل مذکورای مرد مدعی یا ای عورت مدعیہ کے قبضہ میں ہواور باقی مسئلہ بحالہا واقع ہوتو بھی یہی حکم ہوگا ، اور قبضہ کی وجہ ہے کچھتر جیج نہ ہو گی۔ایک لقیط ایک ذمی کے قبضہ میں ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ بیرمیرا بیٹا ہے پس ایک مردمسلمان آیا اور اُس نے مسلمان گواہ پیش کیے کہ بیمیرا بیٹا ہے یا ذی گواہ قائم کیےاور ذمی قابض نے مسلمان گواہ پیش کیے کہ بیا س کا بیٹا ہے تو قبضهٔ کی وجہ سے ذمی کومسلمان پرتر جیج دی جائے گی میتا تارخانیہ میں ہےاورا گرلقیط نے بالغ ہوکرکسی سےموالات کر کی تو اس کی دلاء جائز ہےاوراگراس سے پہلے اس نے کوئی جنایت کی ہو کہ بیت المال سے اس کا جرماندا دا کیا گیا ہوتو اس کی دلاء جائز نہ ہوگی اور ملتقط کولقیط پرخواہ مذکر ہو یا مؤنث ہوکسی طرح کےتصرف کامثل بیع وخریدو نکاح کردینے وغیرہ کا اختیار نہیں ہوتا ہےاُ س کوفقط اُ س کی حفاظت کرنے کا اختیار ہےاورملتقط کواُس کے ختنہ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے چنانچیا گراس کا ختنہ کر دیااوروہ اُس ہے مرگیا تو ملتقط ضامن ہوگا اورملتقط کو بیاختیار ہے کہ لقیط جہاں جا ہے لیے جائے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ملتقط نے لقیط پراپناذاتی مال بدون حکم قاضی کے خرچ کیا تو وہ اس اُمر میں احسان کرنے والا ہوگا:

ملتقط کو جائز نہیں ہے کہ اُس کوا جارہ حردے چنانچہ یہ کتاب تکراہت میں ذکر فر مایا ہے اور یہی اصح ہے بیتا تار خانیہ میں ہے اورا گرلقیط کے ساتھ کچھ مال پایا گیا اور قاضی نے ملتقط کو تکم کیا کہ اس مال سے اس پرخرج کرئے کہی ملتقط نے اس کے واسطے کھانا کپڑ اخریدا توبہ جائز ہےاوراگر لقیط خطا ہے قتل کیا گیا تو اس کی دیت قاتل کی مدد گار برادری پر واجب ہوگی اور دیت بیت المال میں داخل ہوگی اورا گروہ عمدا فتل کیا گیا ہیں امام المسلمین نے قاتل ہے مال پرصلح کر لی تو پیرجائز ہے لیکن اگرامام نے قاتل کو خون عفو کیا تونہیں جائز ہے اور اگر امام نے قاتل ہے قصاص لینا جا ہاتو اس کوا ختیار ہے بیامام اعظم وامام محمد کا قول ہے اور ملتفط نے نقیط پراپناذ اتی مال خرچ کیا پس اگر بدون حکم قاضی کے خرچ کیا ہے تو وہ اس امر میں احسان کرنے ہوالا ہوگا اور اگراُ س نے بحکم قاضی خرج کیا پس اگر قاضی نے اُس کو یوں حکم دیا کہ اس پر اس شرط سے خرچ کر کہ یہ تیرا خرچہ اُس پر فرض ہوگا پھرا گر لقیط کا باپ ظا ہر ہوا توملتقط مذکورکوا ختیار ہوگا کہ اُس سے اپناخر چہوا پس لے اور اگر اُس کا باپ ظا ہر نہ ہوا توملتقط کواُسکے بالغ ہونے کے بعد اس ہے واپس لینے کا اختیار حاصل ہوگا اور اگر قاضی نے ملتقط کو یہی حکم کیا کہاس پرخرچ کرے اور بیرنہ کہا کہ تیراخر چہاس پرقر ضہ ہوگا تو عمش الائمہ سرحسی نے ذکر کیا کہ ظاہر الروایہ کے موافق اس کوواپس لینے کا اختیار نہ ہوگا اور جو ظاہر الروایہ میں مذکور ہے یہی اصح ہے بیمحیط میں ہےاور جب لقیط بالغ ہوااوراً س نے کسی عورت سے نکاح کیا پھرا قرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں اوراس پراس کی بیوی کا مہر باقی ہےتو و ہ اپنی بیوی کےمہر باطل کرنے میں سچانہ سمجھا جائے گا اس کی بیوی کا مہر اس پر لا زم رہے گا اور اسی طرح اگر کچھ قرضہ کرلیا یا کسی آ دمی ہے مبایعت کی یا کسی کی کفالت کی یا کسی کو ہبہ یا صدقہ دے کرسپر دکیا یا اپنے غلام کو مکا تب کیا یا مد ہریا آزاد کیا پھرا قرار کیا کہ میں فلاں کا غلام ہوں تو ان میں ہے کسی چیز کے باطل کرنے میں اُس کے قول کی تصدیق سیمونگی بیفآوی قاضی خان

# كتاب اللقطه على

[للقطه کولقیط کے بعد لانے میں مصنف ؒ نے یقیناً بیا فضلیت پیش نظر رکھی ہوگی کدانسان کا بچہ لقطہ ( گری پڑی چیز ) سے ہرحال میں افضل ہے ]

ملتقط لقط کی شناخت بطور مذکور بازاروں وراستوں پراتنی مدت تک کرا دے کہاس کے غالب گمان

میں آ جائے کہ اُس کا مالک اب اس کے بعد جنتی تہیں کرے گا:

قال المترجم لقيط ولقطه ميں يہى فرق ہے كەلقيط آ دمى كا بچه پڑا ہوا أٹھايا گيا اور لقطہ مال پڑا ہوا ہے قال فی الكتاب لقطہ وہ مال ہے کہ راستہ میں ہے مالک پایا جائے کہ اُس کا مالک بعیہ معلوم نہ ہو بیکا فی میں ہے۔لقطہ کا اُٹھالینا دونوع پر ہے ایک نوع میں اُ ٹھالینا فرض ہے وہ بیہ ہے کہ اس مال کے ضائع ہو جانے کا خوف ہواور دیگرنوع پیہے کہ فرض نہیں ہے وہ بیہ ہے کہ اِس مال کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہولیکن اس پرعلاء کا اجماع ہے کہ اُس کا اُٹھالینا مباح ہے ہاں باہم اختلاف اس میں ہے کہ افضل اُٹھالینا ہے یا نہ اُٹھالینا سو ہمارےاصحاب کا ظاہر مذہب ہیہ ہے کہ اُٹھالینا افضل ہے گذانی المحیط خواہ مال مذکور درہم و دینار ہوں یا اسباب یا بری گدھا کچرگھوڑا اُونٹ ہواور بیتھم اس وفت ہے کہ بیجنگل میں پایا جائے اوراگر آبادی میں ہوتو چِو پا بیکا ویسا ہی چھوڑ دینا نہ لینا افضل ہےاور جب لقط کہ اُٹھالیا تو اُس کی شناخت کرادے یعنی یوں کہے کہ میں نے لقط اُٹھایا ہے یا کم شدہ ٹھب کا پایا ہے یا میرے یاس کچھ چیز ہے جس کوتم ڈھونڈھتا سنواُس کومیری طرف راہ بتا دینا کہ فلال کے پاس جاؤیہ فناویٰ قاضی خان میں ہے اورملتقط لقطہ کی شناخت بطور مذکور بازاروں وراستوں پراتن مدت تک کرا دے کہاس کے غالب گمان میں آجائے کہ اُس کا مالک اہباس کے بعد جبتی نہیں کرے گااور یہی تیجے ہے یہ مجمع البحرین میں ہےاور حل وحرم (زمیں داخل جعہ ) کے لقطہ کا ایک ہی حکم ہے بینخز اپنۃ انمفتین میں ہے پھر اس مدت مذکورہ تک ثناخت کرانے کے بعد ملتقط کو اختیار ہے جاہے اُس کو جستہ للّٰہ اپنی حفاظت میں رکھے اور جا ہے مسکینوں کوصد قہ دیدے پھرا گراس کے بعد اُس کا ما لک آیا اوراُس نے صدقہ نذکورہ کو برقر اررکھاتو اُس کواُس کا ثواب رہے گا اور اگر برقر ار نه رکھا تو اُس کواختیار ہے جا ہے ملتقط سے تا وان لےاور جا ہے مسکین سے بشرطیکہ مسکین کے ہاتھ ہے وہ مال تلف ہو چکا ہو پس اگر أینے ملتقط ہے تاوان لیا تو ملتقط مال تاوان کو سکین ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر اُس نے مسکین سے تاوان لیا تووہ ہواس تاوان کوملتقط سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر مال لقط ملتقط یامسکین کے ہاتھ میں قائم ہو یعنی ویسا ہی موجود ہوتو اپنا مال جس کے پاس ہے اُس سے لے لیے میشرح مجمع البحرین میں ہے اور جس لقط کی نسبت بیمعلوم ہو کہ کسی عنو کی کا تھا اُس کا صدقہ کردینا نہیں جا ہے بلکہ وہ بیت المال میں دیدیا جائے تا کہ سلمانوں کی خاجات میں صرف ہو پیسرا جیہ میں ہے پھرجس کوبطور لقطہ پائے وہ

ے ہاتن نے کہا کہ ہم نے ای قدر پر کفایت کی اور قبل و قال فلسفیہ کوتر ک کیا جو کہ اس مقام پر ہے کہ کیونکہ اصل مراد ہمارے اس قول سے ظاہر ہوگئی تو فضول اقوال کے ساتھ تطویل کی ضرورت نہیں ہے کہ مرد کی خو بی اسلام ہے بیہ ہے کہ امور لا یعنی کوچھوڑے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اا۔ ع لقط پانے والا یعنی کسی کی چیز پڑی پانے والا ۱ا۔ سے مثلاً سونے کی صلیب جو گلے میں ذمی پہنتے ہیں پائی ہواا۔

. ونوع کا ہوگا ایک نوع وہ کہ جسکی نسبت بیمعلوم ہو کہ اُس کا ما لک طلب نہ کرے گا جیسے جا بجا چھٹکی ہوئی خر ما کی گھلیاں یا نمیں یا انار کے چھکتے جابجا چھکتے پائے اور اس قتم کے لقطہ کوملتقط کو لے لینا اور اپنی حاجت میں صرف کرنا روا ہے لیکن بعد اس کے جمع کر لینے ک اگر مالک نے اس کے ہاتھ میں اس کو دیکھا تو اس کوا ختیار ہے کہ لے لے اور وہ جمع کر لینے سے لے لینے والے کی ملک نہ ہو جائے گا ایسا ہی شیخ الا اسلام خواہراورزاعمش الائمہ سرحسی نے شرح کتاب اللقطہ میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے ونوع دیگر آنکہ اُس کی نسبت معلوم ہو کہ اُس کا مالک اُس کوطلب کرے گا جیسے جاندی سونا واسباب وغیرہ اور ایسے غطر کی نسبت بی میم ہے کہ اس کوروا ہے کہ اُٹھالے اور اُس کی حفاظت کرے اور شناخت کرا دے یہاں تک کہ اُس کے مالک کو پہنچا ا ہے اور انار کے خیلکے یاخر ماکی گھلیاں اگر یکجا جمع کی ہوئی ہوں تو وہ بھی اس ووسری نوع میں ہے ہوں گی اورغضب النوازل میں ندکور ہے کہ اگر ایک اخروٹ پایا پھر دوسرا پایا ای طرح یا تا گیا یہاں تک کہ دس عدد ہوئے بعنی اس کی پچھ قیمت ہوگئی پھر اگر اُس نے بیاخروب ایک ہی مقام پر پائے ہوں تو وہ بلا خلاف دوسری نوع میں سے ہیں اور اگر اُس نے مواضع متفرقہ میں بائے ہوں تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور صدر شہید نے فر مایا کہ مختار ہیہ ہے کہ نوع ٹانی میں سے ہوں گے اور فتاوا ہے اہل سمر قند میں لکھا ہے کہ جولکڑی پانی میں پائی جائے اس کے لیے اوراُس سے نفع اُٹھانے میں پچھ مضا نقہ نہیں ہے اگر چہ اُسکی پچھ قیمت ہو قال المترجم ظاہرامرادیہ ہے کہ جھر کس لکڑیاں جلانے کے کام کی تالاب وندی وغیرہ میں ٹوٹ گری ہیں اور واللہ اعلم ای طرح سیب وامرو دا گرنبر جاری میں یائے تو ان کولے کراپنے کا م میں لانے میں کچھ مضا کقہ نہیں ہے اگر چہ بہت ہوں اور اگر گرمی کے ایا م میں درختوں کی طرف گذرااور درختوں کے نیچے کھل گرے ہوئے پائے تو اس مسئلہ میں کئی صورتیں ہیں چنانچے اگریہا مرشہروں میں واقع ہوا تو اس کوان میں سے تناول کرنا روانہیں ہے الآ اس صورت میں کہ بیہ بات معلوم ہو کہ اس کے مالک نے اس کومباح کر دیا ہے خواہ صریحاً یا دلالۃ بحسب عادت اور اگر چار دیواری کے باغ میں اس طرح پایا اور پھل ایسے ہیں کہ باقی رہتے ہیں جیسے اخروٹ وغیرہ تو اس کوان میں سے لیناروانہیں ہے تا وقتیکہ بیمعلوم نہ ہو کہ اس کے مالک نے مباح کر دیئے ہیں اوربعض مشائخ نے کہا کہ جب تک ممانعت کرنا صریحاً یا دلالیة معلوم نه ہوتب تک لے لینے میں مضا کقہ نہیں ہے اور یہی مختار ہے اور اگر رساتیق میں جس کو فاری میں بیراستہ کہتے ہیں ایساوا قعہ ہوااور بیر کھل باقی رہنے والوں میں ہے ہیں تو لے لینار وانہیں ہے الا آئکہ مباح کردینا معلوم ہواورا گریہ پھل ایسے ہیں کہ باقی نہیں رہتے ہیں تو بلا خلاف اس کو لے لینا روا ہے جب تک کہ مما نعت معلوم نہ ہواور یہ سب جوہم نے ذکر کیا ہے اس صورت میں ہے کہ پھل درخت کے نیچ گرے ہوئے پائے اور اگر اُس نے درختوں پر تلکے ہوئے پائے تو افضل یہ ہے کہ کسی پر کیوں نہ ہو بدون اجازت مالک کے نہ لے الا آئکہ بیہ مقام ایسا ہو کہ یہاں ایسی کٹرت سے پھل پیدا ہوتے ہوں کہ مالکوں پر لے لینا شاق نہ گذرتامعلوم ہو پس ایس صورت میں اس کو کھالیناروا ہو گا مگر با ندھ لانا روانہیں ہے بیمحیط میں ہےاورا گر لقط کے ایسی چیز ہو کہ ایک دوروز گذرنے ہے وہ خراب ہو جائے گی جیسے دانہا ہے اناروغیرہ پس اگر قلیل ہوں تو اُن کواُسی وفت کھالےخوا وفقیر ہو یاغنی ہواوراگر بہت ہوتو قاضی کی اجازت لے کراُس کوفروخت کر کے اُس کانمن رکھ چھوڑے اورا گرلقط ایسی چیز ہو کہ اُس کے واسطے نفقہ وخرچہ کی ضرورت ہے پس اگز اس کوا جارو پر دیناممکن ہوتو قاضی کے حکم ہے اس کوا جارہ پر دے کراس کی اُ جرت ہے اُس کونفقہ دے۔ کندانی فتاویٰ قاضی خان اوراگروہ کسی کام کی چیز نہ ہویا اُس نے کوئی کرایہ پر لینے والا نہ پایا اور قاضی کو خوف ہوا کہ اُس کونفقہ بطور صان دلایا جاتا ہے تو اُسکی قیمت کے کومتغرق ہوجائے گاتو اُس کوفرو خت کر دے اور ملتقط کو تھم دے کہ

اُس کانٹمن حفاظت ہے رکھے بیرفتے القدیر میں ہے پھر جباً س کا مالک آئے اور مانگے حالانکداُ س نے پچکم قاضی اُس کونفقہ دیا ہے تو اُس کواختیار ہے کہ اُس کونہ دے یہاں تک کہ اپنا سب نفقہ وصول کرلے یہ بیین میں ہے اور جو پچھ نفقہ لقطہ کو ملتقط نے بغیر حکم قاضی دیا ہے اس میں وہ احسان کرنے والا قرار دیا جائے گا کذانی الکانی اورا گر بچکم قاضی دیا ہے تو اس چیز پر قرضہ ہوگا اور حکم قاضی کی بیصورت ہے کہ اُس نے ملتقط ہے کہا کہ اُس کونفقہ دے بدین شرط کہ تو واپس لے اورا گر بینہ کہا کہ بدین شرط کہ تو واپس لے تو نفقہ اس پر قرضہ نہوگا ہور بہی اضح ہے ہیہ جم الرائق میں ہے اور قاضی اُس کونفقہ دینے کا حکم نہ دے جب تک کہ وہ گواہ قائم نہ کرے گا ہے۔

اگر قاضی نے یا قاضی کے حکم سے ملتقط نے لقط کوفر وخت کیا پھراً س کا مالک آیا تو اسکویہی خمن ملے گا:

یہی سیجے ہادراگر ملتقط نے گواہ نہ پائے تو قاضی اُس کو یوں حکم کرے کہ ثقہ لوگوں کی جماعت کے سامنے کے کہ بید ملتط

یوں کہتا ہے کہ بیلقط ہے مگر میں نہیں جانتا ہوں کہ بیسی ہے یا جھوٹا ہے اور اُس نے مجھ سے درخواست کی میں اس کو حکم دوں کہ تو اُس کو بطور صنان نفقہ دے پس تم لوگ گواہ رہو کہ میں اس کواس شرط سے نفقہ دینے کا حکم دیتا ہوں کہ بیہ بات ایسی ہی ہو کہ جیسی بیا تہتا ہے اور ملتقط کو یہی دو تین روز تک لقط کو نفقہ دینے کا حکم کرے گا جتنے روز تک کے واسط اس کے دل میں بیر آئے کہ اگر اُس کا مالک حاضر ہوگا تو نظا ہم ہوگا ہے ہیں میں ہے پھر اگر استے روز میں ظاہر نہ ہوا تو اس کے فروخت کرنے کا حکم دے گا اور اُس کے شن سے حاضر ہوگا تو نظا ہم ہوگا ہوں کہ نے کہ اگر اُس کے شن سے سے اس کے میں اس کے شن سے کھر اگر استے روز میں ظاہر نہ ہوا تو اس کے فروخت کرنے کا حکم دے گا اور اُس کے شن سے

ملتقط کو دو تین روز جتنے دن تک اُس نے نفقہ دیا ہے دیدے گا یہ فتح القدیر میں ہے اور اگر قاضی نے یا قاضی کے حکم سے ملتقط نے القط کوفر وخت کیا پھراُس کا مالک حاضر آیا تواس کو بہی ثمن ملے گا اور اگر ملتقط نے بدون حکم قاضی اس کوفر وخت کر ڈالا ہے پھر مالک آیا اور وہ مشتری کے ہاتھ میں موجود ہے تواس کے مالک کو اختیار ہے جائے گی اجازت دے کر ثمن لے لے اور چاہے تاج باطل کر کے اپنی کرے اور اگر وہ مشتری کے پاس تلف ہو چکی ہوتو مالک کو اختیار ہے جا ہے بائع سے ضمان لے اور اس صورت میں تیج نہ کورنا فذ ہو جائے گی از جانب بائع بنابر ظاہر روایت کے اور اس کو عامہ مشائخ نے لیا ہے گذا فی الحیط لیکن بائع یعنی ملتقط پر

لازم ہوگا کہ مال تاوان بعنی اُس کی قیمت ہے جس قدر زائد حصیمُن اس کوملا ہووہ صدقہ کر دے کذا فی فتح القدریاور جا ہے اس کا مالک اس کے مشتری ہے اپنی چیز کی قیمت تاوان لے پھرمشتری اپناٹمن بائع ہے واپس لے گابیم پیط میں ہے ایک شخص نے ایک

بکری یا اونٹ بکڑا اور قاضی نے اس کو حکم کیا کہ اس کو نفقہ دے بھر بیہ چو بایا مرگیا بھراُس کا مالک ظاہر ہوا تو ملتقط کواختیار ہوگا کہ جس قب اُس نفقہ دیا ہے میں الک سے دالیں لہ فاقعہ ریقاضی خلادہ میں سماور جہ اقتط کی شاخہ و کہ از کہ کہ یو وقت

جس قدراً س نفقہ دیا ہے وہ مالک ہے واپس لے بیفاوے قاضی خان میں ہے اور جب لقط کی شناخت کرانے کے بعدیہ وقت آیا کہ اب وہ صدقہ کر دیا جائے پس اگر ملتقط خودمختاج ہوتو اس کوروا ہے کہ لقط کواپنی ذات پرخرچ کرڈالے بیم محیط میں ہے اوراگر میں بند میں میں میں میں سے کہ میں جند کے میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا کی فقہ

متقط غنی ہوتو اپنی ذات پرصرف نہ کرے بلکہ کسی اجنبی کو یا اپنے والدین کو یا فرزندیا زوجہ کو بشرطیکہ فقیر ہوں صدقہ دے دے یہ کافی میں ہے اور بعد مدت مذکورہ کے ملتقط غنی کو بھی اپنی ذات پر مال لقط امام اسلمین کی اجازت سے بایں وجہ کہ اس پرقرضہ ہوگا صرف

كرلينا جائز ۽ پيغاية البيان ميں ہے۔

اگر کئی نے لقط اسباب وغیرہ کے مانند پایا اور باوجود شنا خت کرانے کے مالک کوند پایا اور وہ مختاج ہوا کہ اُس سے منتفع ہو پس اس کوفروخت کر کے اس کانٹمن اپنی ذات پرصرف کیا پھراس نے پچھے مال پایا تو اُس پر بیدواجب نہ ہوگا کہ جس قدراُس نے خرج کیا ہے اُسکے مثل فقیروں کوصد قد دے دے یہی مختارہے بیظہیر بیمیں ہے اور لقط امانت ہوتا ہے جبکہ ملتقط نے گواہ کر لیے

ا جن كى چيز با تنافقة خرچاس پر موجائ كا١١ـ

ا گرلقط کوکسی قوم کے دار میں یاان کی دہلیز میں یا خالی دار میں پایا ہوتو ضامن ہوگا:

اگر کسی نے کہا کہ میں سے نقط پایا تھا وہ میرے قبضہ میں تلف ہو گیا حالا نکہ میں نے اس کو اس واسطے لیا تھا کہ اس کے مالک کو واپس کر دوں اور میں نے اس پر گواہ کر لیے تھے اور اُس کا مالک کہتا ہے کہ وہ لقطہ نہ تھا میں نے خود اس کو وہاں رکھ دیا تھا کہ لوث کر لے لوں گا ہیں اگر ہو جگہ جہاں سے پایا ہے اس جگہ ہو کہ اُس کے قرب میں کوئی نہ ہویا راسیہ ہوتو قول ملتقط کا قبول ہوگا برطیکہ وہ قتم کھا جائے کہ میرے پاس تلف ہوگیا ہے اور اگر معلوم نہ ہو کہ اُس کا اصل قصہ کیا ہے تو ملتقط ضامن ہوگا اور اگر ملتقط نے کہا ہو کہ میں نے اس کو راستہ پر سے لیا تھا اور ماؤلک نے کہا کہ تو نے اس کو میرے گھرسے لیا ہے تو ملتقط ضامن ہوگا ہے خرائۃ المفتین میں ہے اور اگر اُس نے لقط کو کسی قوم کے دار میں یا ان کی دہلیز میں یا خالی دار میں پایا ہوتو ضامن ہوگا جب کہ اُس کا ملک یوں کہے کہ میں نے اُس کو وہاں رکھ دیا تھا کہ لوٹ کر لے لوں گا اور اصل میں نہ کو رہے کہا گر وہ اُس کہ کہ اور اس میں کو تیرے واسطے لیا ہے تو ملتقط ضامن ہو اس کو تیر نے اس کو تیرے واسطے لیا ہے تو ملتقط ضامن ہے اور اس میں کوئی سے خصی بین فرمائی ہے اور اگر کسی مسلمان کے قبضہ میں لقط ہواور اس کا کسی نے دعویٰ کیا اور اس پر گواہ قائم کے اور اگر اس کے اور اگر ایس نہیں اقر ارکیا لیکن میں کھیا کہ میں تھے اس کو وہاں نہیں اقر ارکیا ایک بین میں کو ایس نے اس کو وہاں نہیں اور اس کو تیر کے دعور میں تو اس کو ایس اختیار ہے اور اگر ایس کے اور اگر ایس کو تیر کے دعور میں تو اس کو ایس نہیں اقر ارکیا لیکن میں کہا کہ میں تھے اس کو وہاں نہ دوں گا الآقاضی کے حضور میں تو اس کو ایس اختیار کے اور اگر ایس کے اور اگر ایس کے وور اس کا دور کی کیا اور اس کو ایس کی اور اگر ایس کو ایس کے وور اس کی کے دعور میں تو اس کو ایس کی کو دور میں تو اس کو ایس کی دور کی کیا اور اس کو ایس کی کو دور کی کیا گر کیا گر کیا گر کی کے دعور میں تو اس کو ایس کی کو دور می کیا گر کی کی کی کی کو دور میں کو ایس کی دور کی کیا اور اس کی کی کی کو دور کی کیا کو دیا گیا گر کو کی کیا کو دی کیا کی کی کی کی کو دی کیا گر کیا گر کیا گر کیا گر کیا گر کی کی کو دی کیا گر کیا گر کیا گر کی کو دیا گر کیا گر کی کی کو دیا گر کیا گر کیا گر کی کو دور کیا گر کیا گر کی کو کی کیا گر کی کو کر کر کر کی کر کیا گر کی کر کر کیا گر کر کیا گر کی کو کو کی کیا گر کی کر ک

میں اس کے پاس و ہتلف ہوگیا تو اس پر ضمان وا جب نہ ہوگی اورا گرکسی مسلمان کے قبضہ میں لقطہ ہواور کسی نے اُس کا دعویٰ کر کے دو کا فرگواہ قائم کیے تو ایسی گواہی قبول نہ ہوگی اورا گر لقط کسی کا فر کے قبضہ میں ہواور باقی مسئلہ بحالہار ہے تو بھی قیا سامیہی علم ہے اور استحسا نا گواہی قبول ہوگی اوراگر کا فرومسلمان کے قبضہ میں ہواتو دونوں کا فروں کی گواہی قیاساً ان میں ہے کسی پر جائز نہ ہوگی اور استحساناً كافرير جائز ہوجائے گی اور جو پچھ كافر كے قبضه ميں ہائس كی نسبت مدعی كے واسطے تھم دے ديا جائے گا يہ محيط ميں ہاور اگرزید نے لقطہ کا قرارعمرو کے واسطے کیا پھرخالد نے گواہ قائم کیے کہ بیمبرا ہے تو اس لقطہ کی ڈگری خالد کے نام ہوجائے گی بیفتاوی قاضی خان میں ہےاورا گرکسی نے لقطہ کا دعوی کیااوراُس کے علامات ٹھیک بیان کردیئے توملتقط کوا ختیار ہوجا ہےاس کودے کراُس ے کفیل لے لے اور جا ہے اُس سے گواہ طلب کرے بیسراجیہ میں ہے اور اگر علامات بیان کرنے پر ملتقط نے اُس کو کی دے دیا پھر دوسرے نے آگر گواہ قائم کیے کہ ہومیرا مال ہے پس اگروہ لقط مخص اول کے ہاتھ میں ویسا ہی موجود ہوتو مدعی یعنی گواہ قائم کرنے والا جواُس کا ما لک ہےاق ل سے اُس کو لے لے گا اگر قا در ہوااور کسی پر ضان نہ ہوگی اور اگروہ اؤ ل کے پاس تلف ہو گیا ہے یا مالک کواُس سے لے لینے کی قدرت نہ ہوئی تو ما لک کواختیار ہے جا ہے ملتقط سے تاوان لے یا اُس لینے والے سے ضان لے اور کتاب میں ندکور ہے کہا گرملتقط نے بحکم قاضی شخص اوّ ل کو دیا ہوتو اس پر صان نہ ہوگی اور اگر بغیر حکم قاضی دیا ہے تو ضامن ہو گایہ فتاویٰ قاضی خان میں ہےاوراگرملتقط نے کسی کے واسطے نفقہ کا اقر ارکیااور بغیر حکم قاضی اس کودے دیا پھر دوسرے نے گواہ قائم کئے کہوہ میرا ہے تو اُس کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس ہے جا ہے تاوان لےاورا گربحکم قاضی دیا ہوتو ایک روایت کے موافق ُضامن نہ ہوگا در بعض نے کہا ہے کہ بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور اس پرفتویٰ ہے کہ سراجیہ میں ہے ایک نے شناخت کرانے کے واسطے لقط اُ ٹھالیا پھراس کو جہاں ہےاُ ٹھایا تھاو ہیں ڈال دیا تو کتاب میں ندکور ہےوہ صان ہے بری ہوجائے گا اور پیفصیل نہیں ہے کہ دہاں ے اُٹھا کر دوسری جگہ لے گیا پھرو ہیں لا کرڈ ال دیایاو ہیں اُٹھایا اور بدون اس جگہ ہے تحویل کے وہیں ڈ ال دیا اور فقیہ ابوجعفر ؓ نے فر مایا کہ تاوان سے بری جب ہی ہوگا کہ بدون اس جگہ ہے تحویل کے وہیں ڈال دیا ہواورا گر بعد اس کے جگہ ہے تحویل کرنے کے و ہیں لا کرڈ ال دیا ہوتو ضامن ہوگا اور حاکم شہیدٌ نے بھی مختصر میں اسی طرف اشار ہ کیا ہے۔

اگرلقط کوئی کپڑا ہو کہ اُس کو پہنا پھراُس کواُ تارکر جہاں سے لیا ہے وہیں رکھ دیا تو اختلاف ہے:

بی کے واسطے لیا تو صاب ہے کہ اُس نے شاخت کرانے کے واسطے اُٹھا پی ہو تینی ما لک کو دینے کے واسطے لیا ہو اور اگر اپنے کھا جانے کے واسطے لیا تو صاب ہوگا تا وقتیکہ اُسکے ما لک کو ند دے دے اور بیا بیا ہے جیسے وہ لقط کوئی گھوڑا تھا کہ اس پر سوار ہوا پھراُس کے اُٹر کراس کی جگہ اس کو چھوڑ دیا تو بنا ہر قول ( یخی اختلاف ہے ) اما م ابو یوسف کے ضام من ہوگا اور اسی طرح اگر لقط کوئی ہوا ہوکہ اُس کو پہنا پھراُس کو اُٹار کر جہاں ہے لیا ہے وہ ہیں رکھ دیا تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اور بیاس وقت ہے کہ کیڑے کو اس طرح پہنا ہوکہ اُس کو ہجاں مار کر جہاں ہے لیا ہو کہ اس کو اپنے کند ھے پر ڈال لیا پھراُس کو جہاں طرح پہنا ہوکہ جسے عادت کے موافق پہنا کرتے ہیں اور اگر ایسانہ کیا مثلاً قبیص تھی کہ اس کو اپنے کند ھے پر ڈال لیا پھراُس کو جہاں ہو کیا ہے وہ ہیں ڈال دیا تو ضام من نہ ہوگا اور اس کو سوائے چھنگا یا کے کسی اور انگل میں پہن کراُ تار کرو ہیں ڈال دیا تو بالا اتفاق ضام من نہ ہوگا اور اگر ایسانہ ہو درصورت یہ کہ بدون تو بل کے وہیں اُٹار کرڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضام من نہ ہوگا اور اگر ایسانہ ہو درصورت یہ کہ بدون تو بل کے وہیں اُٹار کرڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضام من نہ ہوگا اور اگر ایسانہ ہو درصورت یہ کہ بدون تو بل کے وہیں اُٹار کرڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضام من نہ ہوگا اور اگر ایسانہ ہو درصورت یہ کہ بدون تو بل کے وہیں اُٹار کرڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضام من نہ ہوگا اور اگر ایسانہ ہو درصورت یہ کہ بدون تو بل کے وہیں اُٹار کرڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضام من نہ ہوگا اور اگر ایسانہ ہو درصورت یہ کہ بدون تو بل کے وہیں اُٹار کرڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضام من نہ ہوگا اور اگر ایسانہ ہو درصورت یہ کہ بدون تو بل کے وہیں اُٹار کرڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضام میں درسے کو بلا کو اور اگر ایسانہ کی اُٹار کرڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضام میں میں کر کے دیں اُٹار کرڈ الدی ہے تو بالا تفاق ضام میں دیا ہو بلا تھا تو بلا تھا تھا کہ کو بلا کو بلاکا کو بلاک کے دیں اُٹار کو اُٹار کی کو بلاک کو بلاک کو بھی اُٹار کی کو بلاک کو بلاک کی کو بلاک کی کو بلاک کو بل

ای طرح اگر پر تلے کے ساتھ گردن میں تلوارڈ الی جیسے تلوار بدن پر لگالینے کا دستور ہے پھرا تارکر و ہیں ڈال دی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے اورای طرح اگر وہ ایک تلوار لگائے ہو پھراُس نے بیتلوار بھی جیسے لگائی جاتی ہے اپنے بدن پر سج لی تو یہ بھی استعمال قرار دیا جائے گا اور وہی اختلاف مذکور جاری ہوگا اوراگر وہ دوتلوارڈ الے ہو پھراُس نے یہ تیسری تلوار لقطہ کی بھی سج لی پھراُ تارکر وہ بی ڈال دی تو بالا تفاق ضامن (اس واسطے کہ تین تلوار باندھنے کا دستور نہیں ہے) نہ ہوگا یہ فتو کی قاضی خان میں ہے۔

اگر مقبرہ میں جلانے کی لکڑیاں پڑی ہوں تو آدمی کوروا ہے کہ وہاں ہے اُٹھالائے اور بیاس وقت ہے کہ خشک ہوں اور اگر گیلی ہوں تو مکروہ ہے اور جن دنوں کرم پیلہ (بیٹم کے کیڑے) ہے قز تیار کی جاتی ہے اگر اُن دنوں راہ میں شہتوت کے درخت کے پیچ پڑے ہوں تو اس کو لے لیناروانہیں ہے اگر لے گا تو ضامن ہوگا۔ اس واسطے کہ یہ چیز ملک ضفع ہے اور اگرا ہے درخت کے پیچ راہ میں گر پڑے ہوں کہ اس کے پیوں سے انتفاع حاصل نہیں کیا جاتا ہے تو ان کو لے سکتا ہے۔ ایک نے اپنی مردار بکری راہ میں ڈال دی پھر کسی نے آگر اُس پٹم نوح لی تو اُس کوروا ہے کہ اُس سے انتفاع حاصل کر لے کین اگر اس کے بعد اُس بکری کا مالک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ این بکری کا میں لک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ کھال کھنچ کر اُس کی دیا خت سے زیادتی ہوئی ہوئی ہو اس کے بعد بکری کا مالک آیا تو اُس کو اختیار ہوگا کہ کھال لے لے اور اگر گھرد باغت سے زیادتی ہوئی ہوئی ہو اس کو اختیار ہوگا کہ کھال لے لے اور جو پچھ د باغت سے زیادتی ہوئی ہوئی ہو اس کو ختین میں ہے۔

ایک شخص نے اپنااونٹ ذنح کر کے اس کے لوٹ لینے کی اجازت دے دی تو بیرجا ئز ہے: ِ

ے بیلدار درخت کی شاخوں وبیلوں کو ہو لتے ہیں جیسے شاخ کدو وخر بوز ہ وغیر 16ا۔

اوروہ دوسرے کی گود میں گری اوراً س کی گود ہے ایک نے لے لی تو اُس کو لیناروا ہے جبکہ اس خض نے اپنی گوداس واسطے نہ پھیلائی ہو کہ اس میں شکر آگر ہے تو دوسرااس کے لے لینے ہے اُس ہو کہ اس میں شکر آگر ہے تو دوسرااس کے لے لینے ہے اُس کا مالک نہ ہوگا۔ ایک نے دوسرے کو در ہم دیئے کہ عروی شادی وغیرہ میں لٹاد ہے پس اُس نے لٹائے تو لٹانے والے کوروانہیں ہے کہ خود بھی لوٹے اوراگر مامور نے دوسرے کو دے دے کہ تو لٹاد ہے تو مامور دوم کونہیں روا ہے کہ تیسرے کود ہے اور نہ بیروا ہے کہ خود بھی لوٹے واسطے بچھ رکھے اور شکر کی صورت میں مامور کوروا ہے کہ لٹانے کے واسطے دوسرے کودے دے اور میہ بھی روا ہے کہ اپنے واسطے بچھ رکھے اور جب مامور دوم کے اس کولٹا یا تو مامور اور اے کہ خود لوٹے بیرفتاوی قاضی جان میں ہے۔

ا یک شخص نے حجت پرایک طشت رکھااوراُس میں بارش کا پانی جمع ہو گیااور دوسر مے شخص نے آ کراُس پانی کو نکال لیا پھر دونوں نے جھگڑا کیا پس اگر مالک طشت نے اپنا طشت اسی واسطےر کھاتھا تو یانی اُسی کا ہوگا کیونکہ اُس کے حرز مین و ہمحرز کے ہوگیا اور اگر اُس نے طشت اس واسطےنہیں رکھا تھا تو یانی اُس لے لینے والے کا ہوگا اس واسطے کہ آب مذکور مباح غیرمحرز تھا۔زید وعمر و ہر ایک کے پاس مثلجہ (برف خانہ) ہے۔ پس زید نے عمر و کے مثلجہ سے برف لیکرا پے مثلجہ میں داخل کیا پس اگر عمر و نے میر جلہ برف جمع ہونے کے واسطے بنائی ہو بدوں اس کے کہ اس میں جمع کرنے کی حاجت ہوتو عمر و کواختیار ہوگا کہ زید کے مثلجہ سے پیرف واپس لے بشرطیکہ اُس نے دوسری برف سے خلط نہ کر دیا ہویا اُس کی قیمت اس روز کی لے جس روز اُس نے دوسری برف میں خلط کیا ہے اورا گرعمرونے بیمقام برف جمع ہونے کے واسطے نہ بنایا ہو بلکہ بیمقام ایسا ہو کہ اس میں خود برف جمع ہوجا تا ہوپس زیدنے عمروکے اس مقام ہے نہ اس کے منکجہ سے بیبرف لےلیا تو بیبرف زید کا ہوجائے گااورا گراس کوعمرو کے منکجہ سےلیا ہوتو غاصب ہوگا پس عمر کواس کا برف بعینہ واپس کر دیا جائے گابشر طبکہ زید نے اُس کو دوسری برف میں خلط نہ کیا ہواورا گر دوسری برف میں خلط کر دیا ہوتو اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا (یعنی روز خلط کی تیت کا) پیفتاوی کبری میں ہے۔زیدایک قوم کی اراضی میں داخل ہوا کہ وہاں ہے گو برو کا نے جمع کرتا ہے تو اس میں پچھمضا نُقتہیں ہے۔اس طرح اگر کسی کی زمین میں گھاس چھیل لینے کے واسطے داخل ہوایا بالیاں جنے کے واسطے جن کوصا حب اراضی حچیوڑ گیا ہے اور اُس کا حچیوڑ دینامثل ابا حت کے ہو گیا تو بھی یہی حکم ہے اور بعض نے فر مایا کہ اگر بیہ اراضی بتیموں کی ہواور حالت بیہو کہا گروہ اس کام کے واسطے اجرت پرمقرر کیا جاتا تو بعدا داے اجرت کے پیتیم کے واسطے کچھ باقی ر ہتا ہواور بینظا ہر ہوتو ان بالیوں کا اس طرح چھوڑ ویناروانہیں ہےاوراگراس میں سے پچھ بچتا نہ ہویا بہت کم بچت ہو کہاس کے واسطے قصد نہیں کیا جاتا ہے تو اُس کے چھوڑ دینے میں مضا کقہ نہیں ہے اور دوسر ہے کوان کے پُحن لینے میں بھی مضا کقہ نہیں ہے ۔ تختہ ز مین بلا زراعت وعمات خالی پڑا ہے جس میں اہل کو چہ مٹی وگوبر ورا کھوغیرہ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اُس کا ایک ڈ ھیر وہاں جمع ہو گیا پس اگراصحاب کو چہ نے ان چیزوں کوبطور پھینک دینے کے ڈال دیا ہواوراس زمین کے مالک نے بیز مین اسی واسطےمقرر کر دی ہو تو یہ کھا دسب اس کی ہوگی اوراگر ما لک زمین نے اس واسطے مقرر نہ کی ہوتو جو مخض اُس کو پہلے اُٹھا لے اُس کی ہوجائے گی ۔جنگلی کبوتر ا یک شخص کے دار میں رہنے لگا اور وہاں اُس نے بچے دیئے اور ایک شخص دیگر نے آ کر کید بچے لے لیے پس اگر مالک دار نے دروازہ بند کردیا اور سوراخِ دیوارچھوپ دیا ہوتو ہے بچہ مالک مکان کے ہونگے اوراگر مالک مکان نے ایبانہ کیا ہوتو جس نے لے لئے اُسی کے ہو گئے اورا گرکسی کے پاس کبوتر ہوں اور ان میں ایک کبوتر آیا اور بیچے ہوئے تو بیہ بیچے اُس کے ہوں گے جس کی مادہ یعنی کبوتری ہےاور کبوتر وں کا رکھنا مکروہ ہے اگر لوگوں کومضرت پہنچاتے ہوں اور جس نے کسی آبادی میں برج کبوتر ان بنائے یعنی

ل احراز کرده شده ومحفوظ ۱۲ سردخانه (برف خانه) کو کہتے ہیں ۱۲ س

لے لیا ای کا ہوگا۔ کوئی مسافر کسی شخص کے مکان میں مرگیا اور اس کا کوئی وارث معِروف نہیں:

ا مام ابوعلی سعدیؓ نے فر مایا کہ بیائ کا ہوگا جس نے پہلے اس کو لے لیا اگر چہاس نے بیہ مقام اپنے واسطے اس لئے نہ مہیا کیا ہوختیٰ کہ فر مایا کہ اگر کسی نے ایک جار دیواری بنا دی اور ایک ایسی جگہ مقرر کر دی کہ جہاں جانو رجمع ہوا کریں تو اس کا گو براسی تخص کا ہوگا جو پہلے لے لے۔ایک مخص کا ایک دار ہے کہ اس کوا جار ہر دیا کرتا ہے پھر کوئی آ دمی آیا اور اس دار میں اپنا اونٹ باندھ دیا اور وہاں اس کی لید کثرت ہے جمع ہوئی تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر مالک دار نے بروجہ اباحت اس کوچھوڑ دیا ہے اور بیاس کی رائے نہیں تھی کہ یہاں گو ہرمیرے واسطے مجتمع ہوتو جس نے اس کو لے لیا وہی اس کامستحق ہوگا اس واسطے کہ وہ مباح ہے اور اگر ما لک دار کی رائے بیتھی کہ گوبرولید جمع کر ہے تو اس کامستحق وہی ما لک دار ہے۔ایک عورت نے اپنی جا درایک مقام پرر کھ دی پھر دوسری عورت آئی اوراس نے بھی چا دروہاں رکھی پھر پہلی عورت آئی اور دوسری کی چا دراُ ٹھائے لے چلی گئی تو دوسری عورت کوروا نہیں ہے کہ پہلی عورت کی چا در سے جو بجائے اس کی چا در کے وہاں یہی انتفاع حاصل کرے اس واسطے کہ بیانتفاع بملک غیر ہے اورا گراس کومنظور ہوا کہ اس سے انتفاع حاصل کرے تو مشائخ نے فر مایا کہ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ عورت مذکورہ اس جا درکواپنی دختر کوبشرطیکہ فقیرہ ہواس نیت سے صدقہ دے دے کہاس کا ثو اب اس کی مالکہ عورت کوہوئے بشرطیکہ وہ اس صدقہ پر راضی ہو جائے پھر دختر مذکورہ اس جا درکواپنی اس ماں کو ہبہ کر دے پھر اس ہے انتفاع حاصل کر عکتی ہے اور اگر دختر مذکورہ تو تگر ہوتو اس کو انتفاع عاصل کرنا حلال نہ ہوگا اور اسی طرح اگر کسی کا جوتا اس طرح بدل گیا اور بجائے اس کے د**ی** برا چھوڑ گیا تو اس میں بھی ایسا ہی حکم ہے۔ کسی مخص نے پڑی چیز یعنی لقطہ پایا پھروہ اس کے پاس ہے بھی ضائع ہو گیا پھراس نے کسی دوسرے کے پاس اس کو پایا تو اس کو اس دوسرے کے ساتھ کسی خصومت کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی مسافر کسی شخص کے مکان میں مر گیا اور اس کا کوئی وارث معروف نہیں ہےاورمرنے پراس نے اپنااس قدر مال چھوڑا کہ پانچ درہم کےمساعی ہےاور مالک مکان مروفقیر ہےتو مالک مکان کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس مال کواپنی ذات پرصد قہ کردے اس واسطے کہ بیہ مال بمنزلہ ٔ لقطہ کے نہیں ہے ایک شخص کہیں چلا گیا حالا نکہ وہ اپنا مکان کسی شخص کے قبضہ میں اس غرض ہے دے گیا کہ اس کی تغمیر کرے اور اس کو مال دے گیا کہ اس کو حفاظت ہے رکھے پھریشخص جو

دے گیا ہے مفقود کی ہوگیا تو جس کود ہے گیا ہے اس کو بیا ختیار ہے کہ اس مال کو تفاظت سے رکھے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ مکان نہ کور کی تغییر کرے الا باجازت کی حاکم بیفقا وئی قاضی خان میں ہے۔ فقیہ ابولایٹ نے عیون میں ذکر فر مایا ہے کہ اگر کسی نے اپنا جا نو ربطور سانڈ کے چھوڑ دیا پس اس کو کسی شخص نے پکڑ لیا اور اس کی اچھی طرح اصلاح کی پھر چھوڑ نے والا آیا اور اس کو لینا چا ہا تو دیکھا جائے کہ اگر اس نے چھوڑ نے کے وقت یوں کہا کہ بیجا نور میں نے اس شخص کا کردیا جواس کو پکڑ لے تو بیخ خص اس کو اب نہیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے بینیں کہا تھا بعنی ایسالفظ نہیں کہا تھا جس سے پکڑنے کی ملک اس کی طرف سے ٹابت ہو جائے تو اس کو بیا ختیار ہوگ اگر اس نے بینیں کہا تھا جا ور اگر دونوں اگر اس سے لے لے اور اس طرح اگر کسی نے اپنا شکار چھوڑ دیا تو بھی بہی تھم ہے ایسا ہی بعضے مشائخ نے ذکر فر مایا ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا بعنی چھوڑ نے والے نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ جو پکڑے میں نے اختلاف کیا بعضی مشاخت کے اور اس نے کہا تھا کہ جو پکڑے میں نے ای اس کے کہا تھا کہ جو پکڑے میں نے ای کا کر دیا تو اس صورت میں ضم کے ساتھ تول ما لک (اور گواہ دوسرے کے) کا قبول ہوگا میہ محیط سرخسی میں ہے۔

#### الاباق الاباق المسلا

جو شخص غلام آبق (بھگوڑے) کو یائے اور مالک کوواپس کردیے تومستحس عمل کیا:

قال المترجم اباق غلام کامولی کے پاس ہے بھاگ جانا ایساغلام آبق کہلا تا ہےاور جوشخص اس غلام کو پکڑ لائے بدین کہ اس کے مالک کوواپس کردے اس کا بیعل اچھا ہے اور نیز مولی پر لازم ہے کہ ایسے لانے والے کو مال معلوم ویدے۔جس کوجعل کہتے ہیں اور تفصیل آ گے آتی ہے فانتظر ۔ جو شخص غلام آبق کو پائے اگر اس کو پکڑ سکے پکڑ لینااو لے وافضل ہے کذا فی السراجیہ۔پھر پکڑنے والے کواختیار ہے جا ہے اس کواپنی حفاظت میں رکھے بشرطیکہ اسپر قادر ہواور جا ہے اس کوامام کو دیدے پس اگراس نے امام کو دینا جا ہا تو امام اس غلام کواس ہے قبول نہ کرے گا مگر جبکہ وہ گواہ قائم کرے اور جب اس نے گواہ قائم کر دیے اور امام نے قبول کرایا تو امام اس غلام کو بغرض تعزیر کے قید خانہ میں رکھے گا اور بیت المال ہے اس کونفقہ دیں گا تیمبیین میں ہے اور اگر پکڑنے والے نے اس کو بسبب اختیار حاصل کے موافق قول بعض مشاگخ کے اپنے پاس رکھااور سلطان کو نہ دیااور اپنے پاس ہے اس کونفقہ دیا تو جب اس کا ما لک حاضر آئے تو اس ہے اپنا نفقہ واپس لے گابشر طیکہ قاضی کے حکم ہے اس کونفقہ دیا ہو ورنہ واپس نہیں لے سکتا ہے اور یہی مختار ہے بیغیا ثیبہ میں ہے اور بھٹکے ہوئے میں لینے جوراہ بھول گیا ہواور بھٹکتا پھرتا ہواس میں اختلاف ہے چنانچے بعض نے کہا کہاس کا بکڑ لینا بھی افضل ہےاوربعض نے کہا کہ اس کا نہ پکڑنا افضل ہےاورا گروہ امام کے پاس لا یا جائے تو امام اس کوقید نہ ر کھے گا اور اگر اس کی ذات ہے کوئی منفعت ہوتو اس کوا جارہ پر دیدے اور اس کی اجرت میں سے اس کی ذات پرخرچ کرے کذافی

البہین اوراس کوفر وخت نہ کرے گا پیخز اینۃ انمفتین میں ہے۔

عا کم شہیدرحمتہ اللہ علیہ نے کافی میں فر مایا کہ اگر کوئی شخص ایک غلام آبق کو پکڑ لایا اور سلطان نے اس کو لے کر قیدر کھا پھر کسی نے دعویٰ کیااور گواہ قائم کئے کہ بیغلام اس مدعی کا ہے تو فر مایا کہ سلطان اس سے بیشم لے کر کہ میں نے اس کوفرو خت نہیں کیا ہے اور نہ ہبہ کیا ہے اس کو دیدے اور میں پسندنہیں کرتا ہوں کہ اس سے کفیل مائلے لیکن اگر قاضی نے اس سے کفیل لے لیا تو قاضی اس فعل ہے بدکرداربھی نہ ہوگا یہ غابیہ البیان میں ہے اور بیدامرامام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ آیا قاضی اس مدعی کے مقابلہ میں کوئی خصم قائم کرے گایانہیں اور شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے کہ مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کر کے اس کے روبروگوا ہوں کی ساعت کرے گا اور بعضوں نے کہا کہ بدون اس کے کہ قاضی اس کے مقابلہ میں ایک خصم قائم کرے اس گواہی کی ساعت کرے گابیتا تارخانیہ میں ہےاوراگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہواور غلام نے خودا قرار کیا کہ میں اس کاغلام ہوں تو فر مایا کہ قاضی اس مدعی کودے کراس ہے فیل لیے لے گااورا گرغلام مذکور کا کوئی خواستگار نه آیا تو فرمایا کهاگرز مانه درازگذر جائے تو امام اس کوفروخت کر دے اور اس کانٹمن رکھ چھوڑے یہاں تک کہاس کا خواست گار آئے اور گواہ قائم کرے کہ بیمیراغلام ہے پس امام اس ثمن کواس کودیدے گا اور امام نے جو بیچ کر دی ہے وہ نہ ٹوٹے گی اور جب

<sup>🖈</sup> اِس کوگریزیا کہتے ہیں اور ہمارے عرف میں بھگوڑا کہتے ہیں۔ ( طاقظ )

تک امام اس کوقیدر کھے تو بیت المام سے اس کا نفقہ دے پھر جب اس کا ما لک آئے تو اس سے لے لے یا اگر فروخت کر دیتو اس کے ٹمن سے نکال کے بیفاییۃ البیان میں ہے اور بھا گئے والا غلام بسبب خوف اباق کے اجارہ پر فید دیا جائے بیخزائۃ المشین میں ہے اور اگر غلام آبق بغیر حکم قاضی کے بوجہ اقرار غلام کے یا بسبب بیان علامات کے کسی خواستگار کو دیدیا گیا پھر کوئی دوسرا اس کا مستحق فلاکور مید نے والے سے تاوان لے گا پھر دینے والے نے جس کو دیا ہے اس سے والیس لے گا بیتا تار خانیہ میں ہواور میا ما کو بیت تار خانیہ میں ہوا ور بیا ما کو بیت تین روز کی استحساناً جعل کا مستحق ہوا اور میام افغام کو بدت سفر بی کم ہواور رہام افغلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ وامام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزد یک ہے بیتین میں ہے اور اگر کوئی حفی شہر میں یا شہر سے ہا ہر سے مدت سفر سے کم مسافت آبق کو پکڑ لا یا تو بھذر مشقت و رحمۃ اللہ تعلیٰ کا میں بھیر لا یا ہے دونوں نے کسی قدر پر باہم رضامندی ہے تر ارداد کر کی تو پھیر لا نے والے کو اس اگر کوئی سے کہ رضامندی سے تر ارداد کر کی تو پھیر لا نے والے کو اس اگر کوئی سے مقام کے دونوں نے کسی بھیر لا یا ہے دونوں نے کسی بھیر لا یا ہے دونوں نے کسی مقدر دوری مقام کے درضح کی مقدار مقرر کرے گا ایسا ہی ہمار یے بعض مشائے نے فر مایا ہے اور اس کی گاتھا ہے تر بیا ہم رضامندی ہے تر اس کے پاس بھیر لا یا ہے دونوں نے کسی بھیر لا نے والے کے واسطے چالیس درہم واجب ہوتے ہیں۔ پس بمقابلہ ہر روز مسافت کے تیں درہم ہوا پس اگر ایک روز کی راہ سے لا یا ہے تو اس قدی ایس مقدار مقرر کرے گا ایسا ہی ہمار نے بھی مشار ہوا ہیں اگر ایک روز کی راہ سے لایا ہے تو اسی قدر واجب ہوگے اور کتاب میں ای طرف اشارہ ہے۔

اگرآبق دو شخصوں میں مشترک ہوتو اس کا جعل ان دونوں پر بقدر ہرایک کے حصہ کے ہوگا:

نیا تیج میں نہ کور ہے کہ ہم ای کو لیتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ بیاما می کرائے پر ہے اور بیآ سان ہے بحسب اعتبار وابا نہ میں نہ کور ہے کہ بہی تیج ہے اور عتا ہیے میں ہے کہ ای پر فتوے ہے بیتا تار خانیہ میں ہے امام محرر حسالا لنہ نہ اس میں فرمایا کہ غلام صغیر کے واپس لانے کا تھم مثل غلام بالغ کے واپس لانے کے ہے کہ اگر صغیر کور مرک واپس لایا تو چالیس درہم واجب ہوں گا لین اگر غلام بالغ کے لانے میں مشقت زیادہ ہوتا والی کا کام مثل غلام بالغ کے واجب ہوگا لین اگر غلام بالغ کے لانے میں مشقت زیادہ ہوتا والی کا کہ وہ تھم صغیر میں نہ کور ہے بیالی صورت پر محمول ہے کہ جب صغیر ایسا ہو کہ ابا آل کو ہوتا ہوا وو اس صغیر کے زیادہ ہوگا اور مشائ نے فرمایا کہ جو تھم صغیر میں نہ کور ہے بیالی صورت پر محمول ہے کہ جب صغیر ایسا ہو کہ ابا آل کو ہوتا ہوا وو اللہ مقتی جعل میں ہوتا ہے اور اگر ایس طغیر کے دبال متحق جعل نہیں ہوتا ہے اور اگر ایس باندی واپس لایا جس کے ساتھ صغیر بچہ ہو تو وہ اپنی مان کے تاکع قرار دیا جائے گا گیں جعل میں پھے بڑھایا نہ جائے گا اور اگر یہ پکہ برطوع ہو وہ کو اس کا جسل ان ابندی واپس لایا جس کے ساتھ صغیر بچہ ہو تو وہ اپنی مان کے تاکھ قرار دیا جائے گا گیں جعل میں پھے برطوایا نہ جائے گا اور اگر بیا کہ وہ کہ سال کے جسم کہ ہوگا ہیں اگر دونوں مالکوں میں سے ایک حاضر ہوا اور دوسرا غا ب بوتو جو حاضر ہے جہ بتک وہ وہ وہ اس کا حسم ہوگا ہو میں انکور نہیں ہوگا ہو تھی اس کے حسم کہ ہوگا ہو گا ہوگر پھیر لانے والے دوآ دی ہوں قو اس کا جمل ان پورا جعل داخل نہ کرے تب تک وہ میں ہوگا ہو تھو اس کی جو اس کی ہوگا ہو کہ کو اس کی جو کہ کونوں میں تو اپنی کی گونس کا ہوگر کے ہو گا وہ کہ ہوگا ہو گا ہوگر کے ہوگر کے ہوگر کے ہو کہ کونوں میں تو اپنی لایا گیا ہو گیا ہوگا ہوگر کے ہوگر کے ہو کہ کونوں میں ہوگا ہوگر کے ہوگر کے

ایک غلام بھا گ گیا پھراس نے عموماً کسی کوتل کیا یا اس پر پچھ قرضہ چڑھ گیا پھراس کو کوئی شخص گرفتار

كرلايا اوراس كے ياس غلام مذكور قتل كيا كيا تو وہ جعل كامستحق نه ہوگا:

ا مترجم کہتا ہے کہ اگر قتل نہ کیا گیا یہاں تک کہ مولی کے پاس پہنچ گیا پس جس صورت میں کہ اس پر قصاص واجب ہو گااوراس کے قتل کا تھم دیا گیا تو لانے والے کے واسطے پچھوٹن نہ ہو گااور و جب دین کی صورت میں مولی پر مزدوری واجب ہوگی اور قرض خوا ہوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ بعوض دیں مولی کے یا اس غلام کے دامن گیر ہوں یہاں تک کہ وہ غلام آزاد ہو واللہ اعلم ۱۲۔

نہ ہوگا اور نیز جامع میں ندکور ہے کہ اگر آبق نے گرفتار کرنے والے کے قبضہ میں جنایت کی یا کسی کا مال تلف کر دیا پس اگر غلام ند کور ملل کیا گیا یا وہ کی جنایت کو دے دیا گیا یا مال تلف کرنے میں فروخت کیا گیا تو گرفتار کرنے والا پچھ متی جعل نہ ہوگا اور نیز جامع میں ہے کہ اگر گرفتار کرنے والے کچھ متی جعل نہ ہوگا اور نیز جامع میں ہے کہ اگر گرفتار کرنے والے کو بغیر اس اس اس ہے کہ اگر گرفتار کرنے والے کو بغیر اس اس اس ہے کہ اگر گرفتار کرنے والے کو بغیر اس اس اس ہے کہ اگر گرفتار کرنے والے کو بغیر اس اس اس ہے گا اور اگر ارش جنایت سے قیت زیادہ ہوتو جعل میں سے بقدر حصہ جنایت کے واپس لے گا خواہ ادا کیا اس کے من یا بور اجمال واپس لے گا خواہ ادا کیا اس کے من یا جا ہو گئی یا اور اقر با میں سے کسی کا غلام واپس لا یا تو اس کے واسط جعل واجب نہ جعل واجب نہ جوگا ہوا ہے کہ اس کے غلام واپس لا یا تو اس کے واسط جعل واجب نہ ہوگا اور اس طرح آگر میٹی کا غلام واپس لا یا تو اس کے واسط حطالتاً جعل واجب نہ ہوگا اور اس طرح آگر میٹی کا غلام آبی اس کا وصی واپس لا یا تو مستی جعل نہ ہوگا تی میٹین میں ہوا وسلطان نے اگر غلام آبی اس کا وصی واپس لا یا تو مستی جعل نہ ہوگا تیٹیمین میں ہوا دسلطان نے اگر غلام آبی کو گو اس کے واسط جعل نہ ہوگا تو بھی یہی تھم ہے بیتا رکرتے ہیں اور اس طرح آگر میٹیمین کو دس کے کہ اگر ہوتار کرتے ہیں اور اس کے وابس کی کو اختیار کرتے ہیں اور اس طرح آگر میٹیمین کی کہ کہ ماس کو اختیار کرتے ہیں اور اس طرح آگر میٹیمین کی کہ کہ میں کہ کو کہ ہی کہ کہ کہ ہے بیتا ہیں ہوگا ہے ہیں ہے۔

اگر کی کے غلام آبق کواس کا وارث تین روز کی راہ سے لایا تو وارث تین خال سے خالی نہیں اوّل آ نکہ اس کا فرزند ہوگا
دوم آن کہ فرزند نہیں مگر اس کے عیال میں ہے ہوگا سوم آ نکہ اس کا فرزند نہ ہوگا اور نہ اس کے عیال میں ہوگا ہیں اگر تیسری صورت ہوتا ہوا جہاع ہے کہ اگر ایسے وارث نے آبق کو گرفتار کر کے مورث کی حیات میں اس کو والی پہنچایا دیا تو اس کے لیے جعل واجب ہوگا
اور اجماع ہے کہ اگر اس نے بعد وفات مورث کے اس کو گرفتار کر کے پہنچایا تو مستحق جعل نہ ہوگا اور اگر اس نے مورث کی حیات میں اس کو گرفتار کیا اور اس نے حیات ہی میں اس کو شہر میں لایا مگر مورث کی وفات کے بعد سپر دکیا تو امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ وام محمد نے فرمایا کہ اس کے واسطے دیگر وار ثان شریک کے حصہ میں جعل واجب ہوگا اور صورت اوّل ودوم میں کی حال میں جعل کا مستحق نہ ہوگا ہو شہر میں ہوگا اور آگر کی آبق کو کہیں مامور نے اس کو تین روز کی راہ سے گرفتار کیا اور اس کے مولیٰ کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کی آبق کو تین روز کی راہ سے گرفتار کیا اور اس کے مولیٰ کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور اگر کی آبق کو تین روز کی راہ سے گرفتار کیا اور اس کے مولیٰ کے پاس لایا تو جعل کا مستحق نہ ہوگا اور متلی تی کہ جب اس شہر میں پہنچا تو ہوز اس کے مولیٰ کے باس لایا تو بعل کا مستحق نہ وقا اور اگر کی آبق کو واپس کر نے کے واسطے لایا یہاں تک کہ جب اس شہر میں پہنچاتو ہوز اس کے مولیٰ تک نین روز کی راہ سے کرفتار کیا اور دوسر ابقد راپئی مشقت کے رضح کا مستحق ہوگا اور منتی میں نہ کور اس کے مولیٰ تو اپنی دیا تو اور کی وابسطے کے چعل نہ ہوگا اور دوسر ابقد راپئی مشقت کے رضح کا مستحق ہوگا اور منتی میں نہ کور ہے۔

اگرکوئی شخص ایک آبق غلام کوتین روزگی راہ نے پکڑلا یا کہ اس مولی کوواپس کر کے پھراس ہے کہی غاصب نے چھین لیا اور لاکراس کے مولی کوواپس دے کرجعل لے لیا پھراوّل گرفتار کرنے والے نے آگرگواہ قائم کیے کہ میں نے اس کوتین روزگی راہ ہے گرفتار کیا ہے تو مولائے غلام ہے دوبارہ جعل لے لیے گا پھر مولائے ندکور غاصب ہے جو پچھاس کو دیا ہے واپس لے گا اور نیز منتقی میں ندکور ہے کہ اگر کسی نے آبق کو تین روزگی راہ ہے گرفتار کیا اور اس کے مولی کو واپس کرنے کے واسطے لے کرایک روز چلا تفاکہ غلام ندکور ہے کہ اگر کسی ہے کہ اپنے تفاکہ غلام نہ کوراس کے پاس ہے بھا گا اور اس میں اس کا مولی موجود ہے چلا مگر اس کی نیت میں مینہیں ہے کہ اپنے مولی کے پاس لوٹ جاؤں حتی کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آیا پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور تنیس مولی کے پاس لوٹ جاؤں حتی کہ ایک روز تک اس راہ پر چلا آیا پھر وہ دوبارہ اس کو پہلے گرفتار کرنے والے نے گرفتار کیا اور تیس مولی کے باس لوٹ جاؤں کراس کے مولی تک لاکرمولی کو سپر دکیا تولانے والا روز اول اور روز سوم کے جعل کا مستحق ہوگا یعنی تمام جعل تیسرے روز راہ چل کراس کے مولی تک لاکرمولی کو سپر دکیا تولانے والا روز اول اور روز سوم کے جعل کا مستحق ہوگا یعنی تمام جعل

میں ہے دو تہائی حصہ کا ستحق ہوگا اور اگر ایسا ہوا کہ غلام ندکورگرفتار کرنے ولاے کے ہاتھ ہے بھاگ گیا پھراس کے مولی نے گرفتار کرلیا یا غلام ندکور کی راہ میں خود ہی آیا کہ اپنے مولی کے پاس واپس آیا تو گرفتار کرنے والے کو پچھ جعل نہ بطے گا اور اگر غلام ندکور گرفتار کرنے والے سے جدا ہو گیا اور اپنے مولی کی طرف رخ کرکے آیا کہ اس کا ارادہ اباق کی کا نہ تھا تو اقل گرفتار کرنے والے کو ایک دور کا جعل ملے گا اور نیز منتقی میں ہے کہ اگر کسی نے غلام آبق کو گرفتار کرکے ایک شخص کو دیا اور حکم کیا کہ اس کو لے جا کر اس کے مولی کو واپس دے کر اس ہے جعل وصول کر لینا تو یہ جعل اس گرفتار کرنے والے کا ہوگا اور اصل میں ندکور ہے کہ اگر کوئی غلام کسی شہرکو بھاگ گیا اور کسی نہ اس کو گرفتار کیا پھر اس سے کسی شخص نے خریدار اور اس کے مولی کے پاس لایا تو پچھ جعل کا مستحق نہ ہوگا۔

لیکن اگر اس نے خرید کے وقت گواہ کر لیے ہوں کہ میں اس کو اس واسط خرید تا ہوں کہ اس کے مولی کو واپس دے دوں تو وہ جعل کا مستحق ہوگا گین جو پچھاس نے میں دیا ہو گار کے باس واپس کر نے لایا تو اس کستحق ہوگا گیاں سے مولی کے پاس واپس کر نے لایا تو اس دیا ہو گاراس کے مولی کے پاس واپس کر نے لایا تو اس میں وہی حکم ہے جو صور سے خرید میں نہ کور ہوا ہے لین میں دیا ہو بیا اس کے واسط اس غلام کی وصیت کر دی ہو بیا اس نے میر اے میں پایا ہو پھر اس کے مولی کے پاس واپس کر نے لایا تو اس میں وہی حکم ہے جو صور سے خرید میں نہ کور ہوا ہے لین میں وہی حکم ہے ہو صور سے خرید میں نہ کور ہوا ہے لین میں وہی حکم ہے ہو صور سے خرید میں نہ کور ہوا ہے لین میں وہی حکم ہے ہو صور سے خرید میں نہ کور ہوا ہے لین میں وہی حکم ہے ہو صور سے خرید میں نہ کور ہوا ہے کی مستحق جعل نہ ہوگا۔

مسكدذيل ميں گواہ كر لينے ميں بيشرطنہيں كە كرركئى باراشهادكرے بلكدايك مرتبدا كرايسا كردياتو كافى ہے:

کیناممکن تھا تو امام اعظم رحمتہ التدتعالیٰ علیہ وا مام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نز دیک اسپر صان واجب ہوگی اور بیاس وقت ہے کہ جب بیمعلوم ہو کہ بیآ بق تھا اور اگر بیمعلوم نہ ہوا ورمولیٰ نے اپنے غلام کے آبق ہونے سے انکار کیا تو قول مولیٰ کا قبول ہوگا اور گرفتار کرنے والا بالا جماع ضامن ہوگا بیہ ذخیر ہ میں ہے۔

بھگوڑ ے غلام کو گرفتار کیا ہی تھا کہ اصل مالک نے آ کرحق جتایا:

اگرمولی نے اپنے فرزندصغیر کو ہبہ کیا ہیں اگر غلام مذکور دارالاسلام ہی میں ہنوز سرگر داں ہوتو جائز ہےاوراگر دارالحرب میں پہنچ گیا ہوتو اس میں مشائخ ہوئیئے نے اختلاف کیا ہے:

کوئی غلام بھا گا اور اپنے ساتھ مولی کا مال لے گیا پھر اس کوکوئی شخص پکڑ لایا اور کہا کہ میں نے اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں پائی ہے تو قول اس کا قبول ہوگا۔ اور اس پر پچھوا جب نہ ہوگا۔ غلام آبق کا فروخت کرنا اجنبی کے ہاتھ یا اپنے فرز ندصغیر کے ہاتھ نہیں جائز ہا اور جس کے قبضہ میں ہے اس کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے اور اجنبی کے واسطے اس کا ہمبہ کردینا نہیں جائز ہے اور اجنبی سے مراد شخص ہے جس کے پاس میہ بھا گا ہوا غلام نہ ہوو ھذا من المعتوجد اور اگر مولی نے اپنے فرز ندصغیر کو ہمبہ کیا ہیں اگر علام نہ کور دار الاسلام ہی میں ہنوز سرگر داں ہوتو جائز ہے اور اگر دار الحرب میں پہنچ گیا ہوتو اس میں مشائخ رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا ہوتو اس علی مشائخ رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا ہے اور قاضی الحرمین نے امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ ہے روایت کی ہے کہنیں جائز ہے اور اپنے کفارہ ظہار ہے اُس کا

لے اگرغلام نے کہا کہ میرے یاس اس قدر مال تھاتو قبول نہ ہوگا ۱۲۔

آ زاد کردیناروا ہے اوراگرمولی نے کسی کوغلام آبق کی جنبو کر کے پکڑینے کے واسطے وکیل کیااور وکیل اس کو پکڑیایا پھرمولی نے اس کو گئی ہے۔ کو اسطے وکیل کیااور وکیل اس کو پایا ہے تو بھی باطل کو کسی شخص کے ہاتھ فروخت کردیا حالانکہ بائع ومشتری دونوں میں سے کوئی پینیں جانتا ہے کہ وکیل نے اس کو پایا ہے تو بھی باطل ہے یہاں تک کہ معلوم ہو کہ وکیل نے اس کو پایا ہے اور اگر غلام آبق کو کسی نے گرفتار کیا اور اس کو اجارہ پر دے دیا تو اجرت اس گرفتار کنندہ کی ہوگی مگر اس کو صدقہ لیے کہ دیا ہو ایس کے مولی کو واپس کر دی اور کہا کہ یہ تیرے غلام کی کمائی ہے اور میں نے مختلے سپر دکر دی تو وہ مولی کی ہوگی مگر مولی کو قیاساً اس کا کھانا روانہیں ہے اور استحسانا کھانا حال ہے۔ بیمجیط میں لکھا ہے۔

www.ahlehaq.org

## اب المفقود المفقود

مفقو دائ شخص کو کہتے ہیں جواپنے اہل یا شہر نے غائب ہو گیایا اس کو شمنوں یعنی حربی کا فروں نے گرفتار کرلیا کچر یہ بیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا ہے اور نہاس کا ٹھکا نامعلوم ہے اور اس پرایک زمانہ گذرا پس وہ اس اعتبار سے معدوم ہے اور ایسے شخص کا حکم یہ ہے کہ اپنی ذات کے حق میں زندہ قرار دیئے جانے کی وجہ سے اس کی بیوی ہے کہ اپنی ذات کے حق میں کر مکتی ہے اور اس کا مال تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا اجارہ وسنح نہ ہوگا اور حق غیر میں میت قرار دیئے جانے ہے جو شخص اس کے مورثوں میں سے اس کے چیچے مرااس کی میراث نہ پائے گا یہ خزائہ المفتین میں ہے۔

جس شخص کو قاضی نے وکیل مقر کیا ہے اگر اُس کے معاملہ وعقد سے کوئی قرضہ کسی پر واجب ہوا تو بلاخوف اُس کے واسطے مخاصمہ کرے گا:

قاضی اس کی طرف ہے ایسافخص مقرر کرد ہے گا جواس کے مال کی حفاظت کرے گا ارواس کی پر داخت کرے گا اوراس کی بابت کی حاصلات وصول کرے گا اوراس کے ایسے قرضے وصول کرے گا جن کا قرضد ارخو دا قرار کریں گرجن کا اقرار نہ کریں اس کی بابت کی ہے مخاصمہ نہیں کرسکتا ہے اور نہ اس کے ایسے عوض یا عقار کی نبیت جو دوسرے کے قبضہ میں ہے مخاصمہ کرسکتا ہے یعنی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے اس واسطے کہ پیشخص نہ خود مالک ہے اور نہ مالک کا نائب ہے بلکہ فقط وکیل بالقبض از جانب قاضی مقرر ہے اورایساوکیل بالا اتفاق ناش وخصومت کا اختیار نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ تصمین ہے کہ غائب پر تھم ہو لیس جب عفائب پر تھم ہونے کو تضمین ہے تو ہمارے نزد یک نہیں جائز ہے ہاں اگر کسی قضا بالا اتفاق نافذ ہو جائیگی۔ پھر واضح ہو کہ جس شخص کو قاضی نے وکیل مقرر کیا ہے اگر اس کے معاملہ وعقد ہے کوئی قرضہ کی چیز کے خراب و فاسد ہو جائے کا خوف ہوگا تی خوف ہوگا اس کے واسطے خاصمہ کرے گا اور مفقو دکے مال ہے جس چیز کے خراب و فاسد ہو جائے کا خوف ہوگا اس کو فروخت کرسکتا ہے تیمین میں ہے۔

ہرائی چیز جوجلد بگڑتی نہیں ہے اس کوفروحت نہ کرے گانہ نفقہ میں اور غیر نفقہ میں خواہ یہ منقول مال ہو یا غیر منقول عقار ہو یہ عاید البیان میں ہے اور اس کے مال سے اس کے ایسے لوگوں کوجن کا نفقہ اس کی موجود گی میں بغیر تھم قاضی کے اس پر واجب تھا ان کو نفقہ رے دیا جاوے جیسے اس کی زوجہ واس کی اولا دواس کے والدین اور جولوگ اس کی موجود گی میں اس سے اپنے نفقہ کے بغیر تھم قاضی کے مشخق نہ ہے تھے اس کی مال خرج نہ کیا جائے گا جیسے بھائی و بہن وغیر ہاور مال سے ہماری مراد مال نفتہ ہے پیز انتہ امفتین میں ہے اور تیر چاندی وسونے کے بعثی بغیر سکہ کے اس تھم میں بمزل کہ نفقہ در ہم ودینار کے میں اور بیا تھم اس صورت میں ہے کہ مال نہ کورقاضی کے قضہ میں ہواور اگر وربعت یا تحر ضہ ہوتو ان دونوں میں سے ہرایک سے ان لوگوں پر خرج کیا جائے گا جبکہ وربعت رکھنے والا اور قرضدار دونوں وربعت وقر ضہ ونسب و نکاح کا اقر ارکریں اور بیہ جب ہی ہے کہ یہ ہر دوامرقاضی کے زدیک ظاہر نہ ہوں اور اگر دونوں ظاہر ہوں

ل عروض سامان واسباب وعقارز مين واراضي ۱۲ 🌣 مفقو د\_(ع\_صف) كھويا ہوا۔ غائب \_نا پيد\_ندارد\_(فيروز اللغات) .... (حافظ)

كتأب المفقود

تو ان دونوں کے اقر ارکی ضرورت نہیں ہےاورا گر دونوں میں ہےا بیک ظاہر ہواور دوسرا ظاہر نہ ہوتو سیجے قول کےموافق جو ظاہر نہیں ہے اس کے اقرار کی ضرورت ہے آور اگر مستودع نے بطور خود دیا قرضدار نے بطور خود بغیر حکم قاضی کے ان لوگوں کو دیا تو مستودع ضامن کم ہوگااور قرضدار بری نہ ہوگااورا گرمستودع یا قرضدار کرنے سرے سے اپنے مستودع ومقروض ہونے ہےا نکار کیایا فقط نب نکاح ہے انکار کیا تواس کے اثبات میں کوئی جومستحق نفقہ ہے ان کے مقابلہ میں خصم نہ قرار دیا جائے گا اور مفقو داور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کی جائے گی اور جب نوے برس گذر جائیں تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور اس پرفتویٰ ہے اور ظاہر الروایہ کے موافق جب اس کے ہمجولی مرجا ئیں اور کوئی اس کے ہمجولیوں میں سے زندہ ندر ہے تو اس کی موت کا تھم دیا جائے گا اور واضح ہو کہ اس کے شہر کے اس کے ہمجولیوں کی موت کا اعتبار ہے بیکا فی میں ہے اور مختار بیہہے کہ بیام رامام کی رائے کے سپر دہے بیٹمبیین میں ہے۔ پھر جب اس کی موت کا حکم دیا جائے تو اس وقت ہے اس کی بیوی و فات کی مدت میں بیٹے اور اس وقت میں جولوگ اس کے وارثوں میں موجود ہوں ان کے دمیان اس کا مال تقتیم کیا جائے اور اس سے پہلے مرگیا وہ اس کا وارث نہ ہوگا یہ ہدایہ میں ہے پھراگر اس مدت کے گذرجانے کے بعداسعورت کا شوہریعنی مفقو دواپس آیا تو اسعورت کا حقدار ہے کیکن اگراسعورت نے کسی اور سے نکاح کرلیا ہوتو اس کواس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔مدت تمام ہونے کے روز وہ اپنے مال کے حق میں مردہ قرار دیا جائے گا اور مال غیر کے حق میں وہ اسی روز سے مردہ قرار دیا گیا جب سے (پچھلے نوے سال کے اختلاف) مفقو وہونا قرار دیا گیا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اور جو محض مفقو د کے غائب ومفقو دہونے کی حالت میں مراہے مفقو داس کا وارث نہ ہوگا اور بیرجوہم نے کہا کہ مفقو دکسی کا وارث نہ ہوگا اس کے بیمعنی ہیں کہ مفقو د کا حصہ میراث اس مفقو د کی ملک میں شامل نہ کیا جائے گا اور رہا ہیے حصہ تو مؤقو ف رکھا جائے گا پھرا گرمفقو و مذکور زندہ ظاہر ہوا تو وہ اس کامسخق ہوگا اور اگر زندہ ظاہر نہ ہوا یہاں تک کہ نوے برس پورے ہو گئے تو جوحصہ اس مفقو د کے واسطے رکھا گیا تھاوہ جس میّت کی میراث میں سے تھااس کی موت کے روز کے وارثوں کو واپس دیا جائے گا یعنی قرار دیا جائے گا کہاس میں سے فلال کو جواس وقت زندہ تھاا تنااور فلاں کوا تناجا ہے کہا گرچ بعض ان میں ہے مرچکے ہوں ریکا فی میں ہے۔اور گرکسی میّت نے وقت و فات کے مفقو د کے واسطے کسی چیز کی وصیت کردی ہوتو یہ چیز بھی متوقف رکھی جائے گی یہاں تک کہ مفقو د کی موت کا حکم دیا جائے گا پس جب اس کی موت کا حکم دیا جائے گاتو یہ چیز اس وصیت کنندہ کی اس وقت کے دارثوں کو حصہ رسد دے دیا جائے گی تیمبین میں ہےاد را گر کوئی مرتد مفقو دہو گیا کہ یہ معلوم نہ ہواگ کہ وہ دارالحرب میں پہنچ گیا ہے یانہیں تواس کی میراث بھی موقوف رکھی جائے گی یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے کہ وہ دارالحرب میں پہنچے گیا اوراگر مرتد کی اولا دمیں ہے کوئی مرگیا تو اس کی میراث اس کے دارثوں میں تقلیم کر دی جائے گی اور مرتد کے واسطے کچھ بھی موقو ف ندر کھا جائے گا پیظہیر پیمیں ہے۔

اگرکوئی ایساوارت ہو جومفقو د کے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتو اس وقت اسکو بالکل نہ دیا جائے گا:

اگرمفقو د کے ساتھ کوئی ایساوارث ہو کہ ایساوہ مفقو د کے ہوتے ہوئے بالکل محروم تو نہیں ہوتا مگراس کے حصہ میں نقصان ہوتا ہے توایے شخص کو ہر دو حصہ میں سے کم حصہ دیا جائے گا یعنی جمیب حرمان جواس کا حصہ ہوتا ہے وہ دیا جائے گا اور بلانقصان حصہ کی مقدار

المشامفقو د نے آگرا نکار کیا تو ایسا ہوگا ا۔ عمر ہم کہتا ہے کہ یہ قول ہمارا ہے اس بناء پر بیھم اشار ڈ ظاہر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اس لیے کہ صص

مراث کا ملک میں داخل ہوتا متوقف نہیں ہوتا اور اس پر ملک کا مجوت کے بناء پر عظم ادفال وا ثبات کے ہے کیونکہ یہ تھم وارث کے واسط من جانب اللہ تعالی متعلق ہوتا ہے بغیر من ہوتا ہو جو داس کے دوکرتے اور کل کے انکار کرنے کے بھی بھی ہم ہے تا۔ سے جمیب حرمان یہ ہے کہ دارث کے ہوئے دوبرافخص مجوب ہوتا۔

كتاب المفقود

تک جس قدراور ہے وہ متوقف رکھا جائے گا اورا گر کوئی ایسا وارث ہو جومفقو دے ہوتے ہوئے بالکل محروم ہوتا ہوتو اس وقت اس کو بالکل نہ دیا جائے گا۔اس مسکلہ کی صورت بیزیدم ادو دختر وایک پسر مفقو دایک پسر کا پسر ایک پسر کی دختر وارث چھوڑ ہےاور مال تر کہ کسی اجنبی کے پاس ہےاورسب نے باا تفاق اقر ارکیا کہ زید کا پسر مفقو دےاور ہر دو دختر نے اپنا حصہ میراث طلب کیا تو درصورت پسر نہ ہوں گےان کا حصہ میراث دونتہائی مال ہےاور ہونے کی صورت میں ہرایک کا چہارم چہارم یعنی نصف کل مال ہے کہ نقصان کے ساتھ ہے پس ہر دوحصہ میں سے کمتر حصہ یعنی نصف ان کواس وقت دیا جائے گا اور پسر کے پسریعنی پوتے کو جو پسر کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے کچھنہ دیاجائے گا بلکہ باقی سب مال رکھ چھوڑ اجائے گا اور جس کے پاس ہے اس کے قبضہ ہے بھی نہ نکالا جائے گا آلانکہ اس سے خیانت ظاہر ہو کہاس کی طرف سے مامون نہ ہوں تو وہ اما نتدار نہ رکا جائے گا پھر جب مدت مذکور گذر جائے اور مفقو د کی موت کا حکم دیا جاوے تو باقی میں سے ایک چھٹا حصہ کل مال کا بھی ہر دو دختر کودے دیا جائے گا تا کہ ان کی دونتہائی پوری ہوجائے اورا گروہ زندہ نہ ہوں تو ان کے وارث بحسب فرائض مستحق ہوں گے اور جو بچھ مال باقی رہا ہو پسر کے پسر کا ہےاوراس کی نظیر حمل ہے یعنی مفقو د کی نظیر میت کا وہ بچہ ہے جو ہنوز بیٹ میں ہواور پیدائبیں ہواہے کہ اس کے واسطےایک پسر کا حصہ رکھ چھوڑ ا<sup>کٹ</sup> جائے گا چنانچہ یہی فتوے کے واسطے مختار ہے اوراگر اس کے ساتھ ایباد وسراوارث ہوکہ وہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہےاور حمل کی وجہ سے اس کا حصہ متغیر بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کا حصہ اس کو پورا دے دیا جائے گا اور اگر ایبا وارث ہو کہ حمل کے ہوتے ہوئے اس کا حصہ متغیر ہوا جاتا ہے تو اس کو ہر دوحصہ میں ہے کم حصہ دیاجائے گاہیکا فی میں ہےاورا گرمفقو د جنگل میں مرگیا تو اس کے ساتھی کواختیار ہے کہ اس کا جانورسواری واسباب فروخت کر دے او درمون کواس کےلوگوں کو پہنچا دےاورا گرکسی محض نے مفقو دیر قرضہ یاود بعت یا شرکت ورعقار یا طلاق یا عتاق یا نکاح یا رولعبیب یا مطالبہ باستحقاق میں ہے کسی حق کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوی پر التفات نہ کیا جائے گااور اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور جس کو قاضی نے وکیل مقرر کر دیا ہے یعنی وکیل بالقبض یا کوئی اس کے وارثوں میں سے مدعی کے مقابلہ میں خصم قرار نہ دیا جائے گالیکن اگر قاضی کے نز دیک جائز ہولیعنی قضاعلی الغائب کو جائز جانتا ہو ہی اس نے گوا ہوں کی ساعت کر کے حکم دے دیا تو بالا جماع اس کا حکم نافذ ہو جائے گابیتا تارخانید میں ہے۔

www.ahlehaq.org